

تهاؤهم





# عرض مرتب

لیجے احساب قادیا نیت کی انیسویں جلد پیش خدمت ہے۔اس جلد میں مولا نا حافظ محمد ابرائیم میر سیالکوٹی کے بارہ (۱۲)،مولا نا مفتی عبداللطیف ؓ رحمانی کے تین (۳) اور حضرت مولا نا ظہور احمد ؓ بگوی کا ایک رسالہ یعن کل سولہ (۱۲) رسائل وکتب شامل ہیں۔ پہلے نمبر پر حضرت مولا نا حافظ محدا براہیم ؓ میر سیالکوٹی کے رسائل شامل اشاعت ہیں۔

ہمارے مخدوم وممدوح حضرت مولا نا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی معروف اہل حدیث راہنماء تھے۔ مزاجاً معتدل اور صالح طبیعت کے انسان تھے۔ ایک اچھے انسان کی تمام خوبیوں کے حامل تھے۔ حق تعالیٰ نے ان کوخلوص دللہیت کی نعمت سے بھریورنوازا تھا۔

تحریر و بلغ کی طرح فن مناظرہ کے بھی شاور تھے۔قرآن وحدیث اور دیگرعلوم دینیہ پر جمر پور وسترس رکھتے تھے۔ اپنے زمانہ میں ردقادیا نیت کے امام تھے۔آپ نے ردقادیا نیت پر'شہادت القرآن فی اثبات حیات عیسیٰ علیہ السلام' کے نام پر دوحصوں میں کتاب کھی۔ جو مرزاقادیا فی کی زندگی میں آپ نے شائع کی۔ مرزاقادیا فی اس کا جواب نہ وے بایا۔ حالا نکہ اے جواب دینے کے لئے لاکارا گیا تھا۔ یہ کتاب نایاب ہوگئی تو اسے پھر قطب الارشاد حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوریؒ کے جم پر عجابہ ملت حضرت مولانا محمعلی جائندھریؒ نے مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی شعبہ نشر واشاعت سے شائع کیا۔ عالمی مجلس محفظ ختم نبوت کے نائب امیر سلسلہ عالیہ قادر یہ کے شخ الشائخ حضرت سیفیس آجسینی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ'' میں اس مجلس میں موجود تھا جس مجلس میں حضرت رائے پوریؒ نے حضرت مالئو ہوگئی نے حضرت جائندھریؒ سے اس کتاب کی اشاعت کے لئے فرمایا۔ گرکتاب کا حصول اور طباعت کی اجازت کا مولانا حافظ محمد ابراہیم میر آسیا لکوئی کے ورثاء سے مرحلہ در چیش تھا۔ چونکہ میرا (سیفیس آجسیٰ مظلہ) آبائی تعلق سیالکوٹ سے ہے۔ اس لئے اپنے دل میں فیصلہ کرلیا کہ یہ مرک نریہ مطرف گا۔ چنا نچھی الصبح اللہ تھا کی کا نام لے کرسیالکوٹ جل لکلا۔ مولانا ابراہیم میر (والد ماجد پروفیسر ساجد ابراہیم میر کا زیدالاد نہ تھی۔ آپ کے حقیج مولانا محمد عبرالقیوم میر (والد ماجد پروفیسر ساجد ابراہیم میر کی نریۃ اولاد نہ تھی۔ آپ کے حقیج مولانا محمد عبر اللہ عبر کی خواجد میران میں میں سرک نریۃ اولاد نہ تھی۔ آپ کے حقیج مولانا محمد عبرالقیوم میر (والد ماجد پروفیسر ساجد ابراہیم میر کی نریۃ اولاد نہ تھی۔ آپ کے حقید عبرالقیوم میر (والد ماجد پروفیسر ساجد کیسر سرک نریۃ اولاد نہ تھی۔ آپ کے حقید عبرالقیوم میر (والد ماجد پروفیسر ساجد کیسر سرک نریۃ اولاد نہ تھی۔ آپ کے حقید کو میں کو

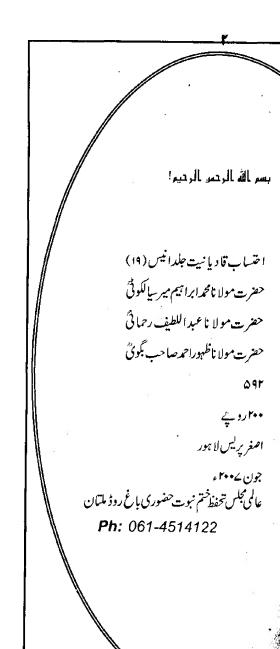

میر ) آب کے دارث تھے۔ان نے دروازہ پر دستک دی۔ باہرتشریف لائے۔ میں (سید نفیس الحسینی مدخللہ ) نے ان سے حضرت رائے بوری کی خواہش کا اظہار کیا۔ کتاب اور اجازت اشاعت طلب کی ، وہ النے یا وَل گھر گئے ۔ لائبر مری ہے وہ کتاب اٹھالا کے اور پیہ وہ نسخہ تھا جس پرمصنف مرحوم ( مولا نامحمد ابراہیم میر ) نے ضروری اضافے وتر امیم کی تھیں۔ کیکن اس نسخہ کے سرورق پر مصنف مرحوم کا نوٹ لگا تھا۔'' بدلحاظ بن جاؤکیکن کتاب کو لائبرىرى ہےمت باہر جانے دو''يينوٹ يڑھ كركتاب كےحصول كى بابت مايوس ہوئی ليكن قدرت کا کرم کدا گلے ہی لمحہ میں میرعبدالقیومٌ نے فرمایا کہ چھیوانا مطلوب ہے اور حضرت رائے یورٹ کا حکم ہے۔ لیجئے کتاب بھی حاضرا در چھاہنے کی بھی اجازت ہے۔حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کتاب لے کرخوشی خوشی دو پہرتک لا مور حضرت رائے پوریؓ کی خدمت حاضر ہو گیا۔حضرتؓ نے اس کارروائی پر بہت خوشی کا اظہار فر مایا اور دعا تمیں دیں اور كتاب كى كتابت اين تكراني ميں كرانے كا تكم ديا۔ مناظر اسلام، مولانا لال حسين اختر نے اینے زاتی نسخہ سے کتابت کی اجازت دی اورمصنف مرحوم کے نسخہ جس میں تر امیم واضا نے تھے۔ا سے سامنے رکھا گیا۔جتنی کتابت ہوتی جاتی وہ میرعبدالقیوم صاحب کوہمجوا دی جاتی۔ وہ پروف پڑھتے رہے یول مخترع صدمیں کتاب چھنے کے لئے تیار ہوگئی۔ جمعے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے شائع کیا اور اس نسخہ کے پھر کئی بار آیڈیشن مجلس نے شائع کئے۔''اب اے سر گودھا کا ایک اہلحدیث ادارہ شائع کررہاہے۔

اس کتاب کے علاوہ مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کے روقادیا نیت پر کئی رسائل ہمیں شائع ہوئے۔ کس طرح اپنے دلی درد کا اظہار کیا جائے کہ وہ تمام رسائل میسر نہ آئے۔ بہت ساری لائبر ریوں کو چھان مارابعض حضرات کوخطوط بھی لکھے۔لیکن سوائے خاموثی کے کوئی جواب نہ ملا۔ دنیا کو کیا ہو گیا ہے۔فالی اللّٰه المشتکی!

حفرت مولا نا پروفیسر ساجد میرخوب آدمی ہیں۔عرصہ ہوا اپنے مخدوم مولا نا خمد الراہیم میر سیالکوٹی کی لائبرری دیکھنے کے لئے اجازت طلب کی۔کی بارخطوط کا جواب نہ ملا۔ پھرخود تاریخ مقرر کر کے حاضری کا فقیر نے اعلان پرمشتل عریضہ لکھا۔ جواب ملا لائبرری بن رہی ہے۔ پچھ عرصہ بعد قابل استفادہ ہوگی۔ چنا نچہ جھے ماہ بعد خود جا دھمکا۔

پروفیسرصاحب تو موجود نہ تھے۔ ان کے بعد جوصاحب لائبریرکا کے مسائل پر مشتل دی گیجار کی کے رسائل پر مشتل دکھے رکھی تھے۔ ان کے برائل پر مشتل دکھے رکھی تھی۔ یہ بیست کام کر گئی۔ انہوں نے آئھوں پر بھایا (ا نہیں ہے۔ جس حالت میں جیں اللہ تعالی انہیں خوش رکھیں ) لائب مل گئی۔ تمام تھکا وٹ دروازہ سے باہرر کھ کرتازہ وم اندرقدم رکھا۔ تو پھر کمر ٹوٹ گئی کہ کممل رسائل وہاں بھی موجود نہیں تھے۔ جو کراد ہے۔ غالبًا اس سفر میں حضرت مولانا فقیر اللہ اختر کی ہمرائی اب سالہا سال بعد میسر آجانے والے رسال کی اشاعت کی باری کی کلہ لایت دل کیلہ کے فارمولا کے تحت ان رسائل کوشامل اشاعہ میرے دل میں در دسوا ہے' کے تحت جان نگی جارہی ہے کہ کاش آئی میں در دسوا ہے' کے تحت جان نگی جارہی ہے کہ کاش آئی میں در دسوا ہے' کے تحت جان نگی جارہی ہے کہ کاش آئی میں در دسوا ہے' کے تحت جان نگی جارہی ہے کہ کاش آئی میں در دسوا ہے' کے تحت جان نگی جارہی ہے کہ کاش آئی میں در دسوا ہے' کے تحت جان نگی جارہی ہے کہ کاش آئی میں در دسوا ہے۔

رسال فص ختم النبوة پرسلساتیلینی نمبر ۲۸ ورج ہے۔ باقی م نمبر ۲ ہے۔ پہلی چھی نہل سکی۔ ایک رسالہ تر دید مغالطات مرزائی نمبر کے بعد والے نہل سکے۔ لل جاتے تو سونے پرسوہا کہ ہوتا۔ اس کر کرم فرما حاتم طائی کے ریکارڈ کوتو ڑ دے تو وہ بھی کسی جلد میں شائع کر الاولوں للا خرون ہی پرمعالمہ چھوڑتے ہیں۔ جو بارہ رسائل ہے اسس فبھت الکذی کفسر: یفروری ۱۸۹۸ء میں شائع تادیانی عبادت گاہ کے ابولوسف مبارک قادیانی ہے آپ کی گفتگا شانے چپت کیا گیا ہے۔ پڑھیں گے جھوم آھیں گے۔

الخبس المصحيح عن قبسر المسحيح من قبسر المس مرزا قادياني كا دعوى كمسح عليه السلام كى قبرسرى ممر كثير كثير بن به عبير دكارول مين سايك فض مرحوم في آن وسنت اور حالات ومشاهدات سال دعوى ما مع ، بقامت كهتر وبقيمت بهتر ، كامصدات بهد

ه - ان نے دروازہ پر دستک دی - باہر تشریف لائے - میں (سید ن سے حفرت رائے پوری کی خواہش کا اظہار کیا۔ کتاب اور وہ الٹے پاؤں گھر گئے۔ لائبر ریی ہے وہ کتاب اٹھالائے اور پیہ م (مولا نامحدابرا ہیم میر ) نے ضروری اضائے وتر امیم کی تھیں۔ يرمصنف مرحوم كا نوث لكا تها- "بدلحاظ بن جاؤليكن كتاب كو نے دو' پینوٹ پڑھ کر کتاب کے حصول کی بابت مایوی ہوئی لیکن نه میں میرعبدالقیومؓ نے فر مایا کہ چھپوا نا مطلوب ہے اور حضرت کے کتاب بھی حاضراور چھاینے کی بھی اجازت ہے۔حضرت شاہ ب لے کر خوشی خوشی دو پہر تک لا ہور حضرت رائے پورٹ کی نے اس کارروائی پر بہت خوشی کا اظہار فر مایا اور دعا کمیں دیں اور میں کرانے کا حکم دیا۔ مناظر اسلام، مولا نالال حسین اختر نے ا جازت دی اورمصنف مرحوم کے نسخہ جس میں تر امیم واضا نے متنی کتابت ہوتی جاتی وہ میرعبدالقیوم صاحب کو بھجوا دی جاتی ۔ فرعرصہ میں كتاب حصنے كے لئے تيار ہوگئ \_ جسے عالمي مجلس تحفظ اس ننحہ کے پھر کئی بارایڈیش مجلس نے شائع کئے۔''اب اسے رہ شائع کرر ہاہے۔

وہ مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کے روقا دیا نیت پر کئی رسائل پنے ولی درد کا اظہار کیا جائے کہ وہ تمام رسائل میسر نہ آئے۔ بہت معض حصرات کوخطوط بھی لکھے۔لیکن سوائے خاموثی کے کوئی جواب بی الله المشتکی!

فیسرساجد میرخوب آدمی ہیں۔عرصہ ہوااین مخدوم مولانا تحمہ پی دیکھنے کے لئے اجازت طلب کی۔ کئی بارخطوط کا جواب نہ کے حاضری کا فقیر نے اعلان پرمشمل عریضہ لکھا۔ جواب ملا مرصہ بعد قابل استفادہ ہوگی۔ چنانچہ جھ ماہ بعدخود کیا۔

پردفیسر صاحب تو موجود نہ تھے۔ ان کے بعد جوصاحب لا بھریری سے استفادہ کی اجازت کے بجاز تھے انہوں نے مولا نا ثناء اللہ امرتسریؒ کے رسائل پر شتمل احتساب قادیا نہت کی جلد دکھ رکھی تھی۔ بینسبت کام کر گئے۔ انہوں نے آئھوں پر بٹھایا (افسوس کہ اس محسن کا نام یاد نہیں ہے۔ جس حالت میں بیں اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھیا۔ متعلقہ حصہ لا بھریری دیکھا مل گئی۔ تمام تھا وے دروازہ سے باہر رکھ کرتازہ دم اندرقدم رکھا۔ متعلقہ حصہ لا بھریری دیکھا تو پھر کمر ٹوٹ گئی کہ کمل رسائل وہاں بھی موجود نہیں تھے۔ جو موجود تھے انہوں نے فوٹو کراد ہیئے۔ غالبًا اس سفر میں حضرت مولا نافقیر اللہ اختر کی ہمراہی کا مجھے شرف حاصل تھا۔ اب سالہا سال بعد میسر آجانے والے رسال کی اشاعت کی باری آئی ہے۔ مسالا یہ درك اب سالہا سال بعد میسر آجانے والے رسال کی اشاعت کی باری آئی ہے۔ مسالا یہ درک کله کے فارمولا کے تحت ان رسائل کوشائل اشاعت کر رہے ہیں۔ لیکن 'آج میں دردسوا ہے' کے تحت جان نکلی جارہی ہے کہ کاش تمام رسائل میں جاتے۔ ہمیں کمل مارہ رسائل میسر آگے۔

رسالة فعی ختم النبی قریسلسلة بینی نمبر ۲۸ درج ہے۔ باتی کہاں؟ ایک رساله برکھلی چٹھی نمبر ۲۸ درج ہے۔ باتی کہاں؟ ایک رساله برکھلی چٹھی نمبر ۲ ہے۔ پہلی چٹھی نمبر ۲ ہے۔ پہلی نمبر اور اس کے بعد والے نمبر کی اشاعت کے بعد کوئی کے بعد والے نمبر کی اشاعت کے بعد کوئی کرم فرما حاتم طائی کے ریکارڈ کوتو ڈرے تو وہ بھی کی جلد میں شائع کردیں گے۔ ورند کے تسد ک الاولون للا خدون ہی پرمعاملہ چھوڑتے ہیں۔ جو بارہ رسائل ملے وہ یہ ہیں۔

ا فیده ت الدی کفر: بیفروری ۱۸۹۸ء میں شائع ہوا۔ صدر بازار سیالکوٹ میں قادیانی عبادت گاہ کے ابویوسف مبارک قادیانی سے آپ کی گفتگو ہے۔ قادیانی امام کو چاروں شانے جت کیا گیا ہے۔ پڑھیں گے جموم اٹھیں گے۔

الخب المصحيح عن قبس المسيح الماءين شائع موار مرزا قادياني كا دعوى كمسيح عليه السلام كى قبرسرى محرشيرين بهد بياليا دعوى بديه البطلان عب كم تينول ساوى ندا بب كے پيروكاروں ميں سے ايك شخص بھى اس كا قائل نہيں مولانا مرحوم نے قرآن وسنت اور حالات ومشاہدات سے اس دعوى كو باطل قرار ديا ہے مخضر مگر جامع ، بقامت كہتر وبقيمت بہتر ، كا مصدات ہے۔

۱۱..... تر دید مغالطات مرزائیه نمبر۲ رسالهٔ تحریفر مایا-

۱۲...... مسئلة حتم نبوت: مولانا سيالكوفى كي تفر نبوت پرمولانا كيفسيرى نوٹ كومولانا عبدالمجيدسو احتساب قاديانيت كى اس انبسويس'

رجمانی کے تین رسائل شامل اشاعت ہیں۔ حضر ، علی مونگیریؓ ، بانی خانقاہ رحمانیہ مونگیر شریف کے ، اپنے نام کے ساتھ انہوں نے رحمانی کا لاحقہ جز یونس علیہ السلام۔ سسی چشمہ ہدایت کے علاو ، آسکا۔ اس جلد کی اشاعت کے بعد کسی کرم فر ماکو

جائے تا کہ کسی اورجلد میں ان کوشامل کر کے مرحوم وہ تین رسائل سے ہیں۔

سا ...... قادیانی فد مب بمع ضمیمه خلاصه مسائل قادیا نید: بدر ساله تمبر ۱۹۴۸ء میں شائع اموا۔ پاکستان بننے کے فوری بعد مرز المحود قادیا نی ..... ۱۳ سا ۱۳ رائو مر ۱۹۴۸ء کو کوئے گیا۔

اس دور میں مرز المحود پر بلوچستان کو احمدی صوبہ بنانے کا بھوت سوار تھا۔ مرز المحود کی تکیل معلم الملکوت نے تھا مرکھی تھی وہ کسی کو پٹھے پر ہاتھ نددھرنے دیتا تھا۔ تب مولا نا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکو ٹی اسے لگام ڈالنے کے لئے کوئے جادھ کے۔ آپ کے بیانات ہوئے ، علماء بلوچستان کی درخواست پر ایک رات میں بدرسالہ مرتب ہوا۔ متذکرہ تاریخوں میں قادیانی جلسگاہ میں بید تقسیم کیا گیا۔ مرز امحود دم دباکر بھاگ آیا اور بلوچستان میں قادیانیوں کے پاؤں نہ منگئے باتے ۔ آج بلوچستان میں قادیانیوں کے پاؤں نہ منگئے باتے ۔ آج بلوچستان میں مجلس تحفظ ختم نبوت کے دو ملکیتی دفاتر اور مدرسہ قائم ہیں۔ جب کہ قادیانیوں کی پورے صوبہ میں ایک بھی عبادت گاہ نہیں۔ اقتد ارکا نشہ ہرن ہوا۔ قادیانی بھی عنقاء ہوں گے۔ اندشاء الله!

۳ ..... صدائے حق: ایک مسلمان خاتون کی درخواست پر مختصر رسالہ جس میں قادیا نبیت کے کفر کوداضح کیا ہے، ترتیب دیا۔

۵..... فیصله ربانی برمرگ قاویانی: ایدیش دوم جو مارچ ۱۹۳۳ء بهار پریس ملتان سے شائع ہوا۔ پنجابی اشعار میں مرزا کی موت کی حالت واقعی دیکھائی گئی ہے۔

۲ ...... ختم نبوت اور مرزا قادیان: مرزا قادیانی کے مزعومة تحریفات کے جوابات رمشتل ہے۔

ے .... فص ختم النبوة بعموم و جامعية الشريعة :قرآن وسنت عصاحب ختم نبوت كى آفاقى وعالمكير نبوت كر دلائل كو پيش كركة قاديانى نظريات كے لغو پن كوآ شكاراكيا ہے۔

۸..... کشف الحقائق لیمنی روئیداد مناظرات قادیانید: منی ۱۹۳۳ میں قادیانیوں کے ساتھ سیالکوٹ میں چارمسائل۔ا...نکاح محمدی بیگم والی پیش گوئی۔۲...حیات حضرت سیح علیه السلام۔۳.. تقید صدق و کذب مرزا۔۴...ختم نبوت بر آن مخضرت میں الیقوں سے علاء اسلام کے مختلف نشستوں میں مناظرے ہوئے۔ ان علائے اسلام میں مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوئی مولانالل حسین اختر اورد گرحضرات شامل سے۔ان مناظرات کی جامع رپورٹ ہے۔

ا کر بھاگ آیا اور بلوچتان میں قادیانیوں کے پاؤں نہ نکنے می تحفظ ختم نبوت کے دوملکیتی دفائر اور مدرسہ قائم ہیں۔ جب کہ ایک بھی عبادت گاہنیں۔ اقتدار کا نشہ ہرن ہوا۔ قادیانی بھی

مسلمان خاتون کی درخواست پر مخضر رسالہ جس میں قادیا نیت کے

ک قادیانی: ایڈیش دوم جو مارچ ۱۹۳۳ء بہار پرلیس ملتان ہے۔ اکیموت کی حالت واقعی دیکھائی گئی ہے۔

رزا قاویان: مرزا قادیانی کے مزعومہ تحریفات کے جوابات

خبوۃ بعموم و جامعیۃ الشریعۃ :قرآن وسنت . ) وعالمگیرنبوت کے دلاکل کو پیش کر کے قادیانی نظریات کے .

بنی روئیداد مناظرات قادیانید. مئی ۱۹۳۳ء میں قادیا نیول ا۔ا..نکاح محمدی بیگم والی پیش گوئی۔۲...حیات حضرت سے علیہ مرزا۔ ۲۰..ختم نبوت برآ مخضرت اللہ ، پر قادیا نیول سے علیاء مناظرے ہوئے۔ ان علیائے اسلام میں مولا نا محمد ابراہیم میر " ردیگر حضرات شامل تھے۔ان مناظرات کی جا مع رپورٹ ہے۔

9..... امام زمان، مہدی منتظر، مجد د دورال: سکندرآ باد، حیدرآ باد دکن میں جنوری استان مہدی منتظر، مجد د دورال: سکندرآ باد، حیدرآ باد دکن میں جنوری اور ایم میر سیالکوٹی کے متذکرہ تین عنوانات پر بیانات ہوئے۔ جس میں مرزا کے دعویٰ ،امامت، مہدویت ،مجددیت کے بخیئے ادھیرے گئے۔ان بیانات کو انجمن اہل صدیث نے شاکع کیا۔

• ا...... کھلی چٹھی نمبر ۲: معروف قادیانی مناظر غلام رسول راجیکی کے نام مولا نامیر ابراہیم صاحب کا مکتوب مفتوح۔

اا ..... تروید مغالطات مرزائیه نمبر۲: ایک قاویانی مناظر کے جواب میں سید رسالة تحریفر مایا۔

۱۲ ..... مسئلہ ختم نبوت: مولا ناسیالکوئی کی تفسیر بھیر الرحمٰن سے نساء: ۳۲ کی تفسیر میں مسئلہ ختم نبوت پر مولا نا عبد المجید سو ہدرویؓ نے پیفلٹ کی شکل میں ثالع کیا۔

احتساب قادیانیت کی اس انیسویں جلد میں حضرت مولا نامفتی عبداللطیف ماحب رحمانی کے تین رسائل شامل اشاعت ہیں۔حضرت مولا نامفتی عبداللطیف رحمانی، حضرت مولا نامفتی عبداللطیف رحمانی، حضرت مولا نامفتی عبداللطیف رحمانی، حضرت مولا نامفتی علی مونگیری ، بانی خانقاہ رحمانی مونگیر شریف کے دست وباز واور عاشق صادق تھے۔ اس وجہ سے اپنے نام کے ساتھ انہوں نے رحمانی کا لاحقہ جزونام بنالیا تھا۔ ا…اغلاط ماجد بید سے سند کرہ یونس علیہ السلام۔ سے سیچشمہ ہدایت کے علاوہ ردقاویا نیت پر مزیدان کا کوئی رسالہ ہمیں میسرنہ آسکا۔ اس جلدگی اشاعت کے بعد کسی کرم فرما کو مزید رسائل پر اطلاع ہوتو ہمیں بھی سرفراز فرمایا جائے تا کہ کسی اور جلد بیں ان کوشامل کر کے مرحوم کے رشحات قلم کو محفوظ کیا جاسکے۔

وہ تین رسائل بیہ ہیں۔

سا اسس اغلاط ماجدید: صوبہ بہار میں قادیانی جماعت کا مبلغ عبدالما جدقادیا نی تھا۔ اس نے مرزا قادیانی اور قادیانیت کی حمایت میں ایک رسالہ ''القاء'' نامی لکھا۔ حضرت مولانا مفتی عبداللطیف رحمانی نے اس رسالہ میں قادیانی رسالہ القاء کے ایک ورق میں بتیس غلطیاں ثابت کرویں۔ گویا عبدالماجد قادیانی کی بتیسی نکال دی۔ بہار میں قادیانی جماعت کا مایہ ناز مبلغ نے مدت کی محنت اور دیدہ ریزی کے بعدالمل اسلام کے مقابلہ میں ایک رسالہ کھا اور اس کے ایک ورق میں بتیس غلطیاں اس سے سرز دہوئی۔ ان تفصیلات پر شمتل بیر سالہ ہے۔

سما ...... تذکرہ سیدنا یونس علیہ السلام جمنی پنجاب مرزا غلام احمد قاریانی نے متعدد پیش گوئیاں کیں۔ جو پوری نہ ہوئیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے کذب اورافتراء کی نحوست دور کرنے کے لئے جواب گھڑا کہ انہیاء علیم السلام کی پیش گوئیاں بھی پوری نہ ہوئیں۔ غلام احمد قادیانی کا انہیاء علیم السلام پر بیصر تح الزام اورا تہام سراسر قرآن وسنت کے منافی تھا۔ جن انہیاء علیم السلام پر مرزا قادیانی نے الزام لگایان میں ایک نبی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام بھی ہیں کہ معاذ اللہ ان کی پیشین گوئی پوری نہ ہوئی۔ اس رسالہ (تذکرہ سیدنا یونس علیہ السلام) میں نہایت مفائی کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے کہ مرزا قادیانی کا بیاتہام دروغ بے فروغ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی ایک پیشن گوئی نہ کی جو یوری نہ ہوئی ہو۔

10..... چشمہ ہدایت: (مسے قادیان پراقراری ڈگریاں) اس رسالہ میں مرزا قادیانی کی کتب سے اسے جھوٹا ثابت کیا گیاہے۔

السبب اختساب قادیانیت کی اس جلد میں آخری کتاب''برق آسانی برخرمن قادیانی'' شامل اشاعت ہے۔ یہ کتاب حضرت مولا ناظہور احمد بگوگ کے رشحات قلم کی مربون منت ہے۔ حضرت مولا ناظہور احمد بگوگ کے رشحات میں ہے۔ بھیرہ ضلع سرگودھا میں بہت بواعلمی خاندان ہے۔ اس کے اکابر ہمیشہ علم وفضل کا نشان تھے۔ مولا نا ظہور احمد بگوگ کا روحانی رشتہ خانقاہ سراجیہ کندیاں کے بانی حضرت مولا نا ابوالسعد احمد خان ہے تھا۔ حضرت مولا نا بوالسعد احمد خان ہے تھا۔ حضرت مولا نا نے اپنے رسالہ ماہنامہ شمس الاسلام بھیرہ میں مرزا قادیانی کے ردمیں اعمال نامہ مرزا کے نام سے لکھنا شروع کیا۔

۱۹۳۲ء میں مرزامحود قادیانی کی ہدایت پرضلع شاہ پور (اب بیضلع سرگودھا میں شامل ہے) سرگودھا کے علاقہ میں قادیانی مبلغین کی ٹیم کو بھیجا۔ مولا ناظہورا حمد بگوئ اپنی جماعت جزب الانصار بھیرہ کی جانب سے علاء کرام کی ایک جماعت لے کر قادیا نیوں کے مقابلہ کے لئے نکل کھڑے ہوئے۔ قادیا نیوں کو کہیں نہ تکنے دیا۔ ان کے ناک میں دم کردیا۔ ان قادیا نیوں سے کھڑے ہوئے۔ قادیا نی گروہ نے مند کی کھائی۔ پوری بھیرہ ،سلانوالی، چک سے جنوبی میں مناظر سے بھی ہوئے۔ قادیا نی گروہ نے مند کی کھائی۔ پوری روئیداداس کیاب میں موجود ہے۔ ہمیں خوش ہے کدان مناظروں اور قادیانی تار پود بھیر نے کی جدوجمد میں آپ کے دست ویاز وحضرت مولانا عبدالرحمٰن میانوئی تھے۔ جو ان دنوں حزب جدوجمد میں آپ کے دست ویاز وحضرت مولانا عبدالرحمٰن میانوئی تھے۔ جو ان دنوں حزب

الانصار کے ناظم تبلیغ تھے۔مولا ناعبدالرحمٰن میان ای طرح مناظرین میں حضرت مولا نالال حس رہنماؤں میں ہے تھے بلکہ کلس کے چوتھے امیر

اس کتاب میں مولانا ظہور احمہ : سرگودھویؒ، حضرت مولانا محمد اساعیل دامانی خو جدوجہد کی سرگذشت قلمبند کی گئی ہے۔مولانا : اعمال نامہ مرزااور مناظروں وجلسوں کی روئیداد مولانا نے مناظروں کی روئیداد

قادیانیوں کے اعتراضات اورمسلمانوں کے احسے میں شائع کیا۔اس کتاب کے دوسرے حو اس میں حیات مسے علیہ السلام پر قرآن وسنیہ اعتراصات کے جوابات تحریفرمائے۔

افسوس کہ دوسراباب ختم نبوت اور تیا نہ معلوم کہ آپ تحریر نہ کر پائے۔ یا بید کہ دہ اشاء مشس الاسلام بھیرہ کے فائیل چھان مارے۔ حضرات کے دروازہ پر بھیرہ میں عالمی مجلس گئے۔ محرکوئی مسودہ نہ ل سکا۔ بظاہر بہی لگتا ہے باقی دو باب نہ لکھ سکے، زندگی نے وفانہ کی۔ آ پڑھئے اور سرد تھنے، میں نے احتساب قادیا نیا عند پنہیں دیا۔ اس لئے کہ وہ سب پڑھنے کی چ کے تعاقب کی کہانی جو اس کتاب میں ہے درخواست کرتا ہوں۔ چلوآ پ پڑھیس نہ پڑھیں

الانصار كے ناظم بلنغ تھے۔مولا ناعبدالرحمٰن میانوی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بانیوں میں سے تھے۔ ای طرح مناظرین میں حضرت مولانا لال حسین اختر بھی تھے۔ یہ بھی مجلس کے نہ صرف بانی رہنماؤں میں سے تھے بلکہ مجلس کے چوتھ امیر مرکز یہ بھی منتخب ہوئے۔

اس کتاب میں مولانا ظہور احمد بگویؒ، مولانا لال حسینؒ اخر، مولانا مفتی محمد شفیج مرشقیج مرکود طویؒ، حضرت مولانا محمد اساعیل دامانی خوشائیؒ اور دوسرے اکابرکی جہاد آخریں دو ماہ کی جدوجہد کی سرگذشت قلمبندکی گئ ہے۔مولانا ظہور احمد بگویؒ نے اس روئیداد کوتحریر فرمایا اور یوں اعمال نامہ مرز ااور مناظروں وجلسوں کی روئیداد پرمشتل میرکتاب ہے۔

مولانا نے مناظروں کی روئیداد پہلے حصد میں بیان فرمادی اور ان مناظروں، قادیانیوں کے اعتراضات اور مسلمانوں کے جوابات ودلائل کو یکجا ابواب قائم کر کے دوسر سے حصد میں باب اوّل حیات سے علیہ السلام شائع ہوا۔ اس میں حیات سے علیہ السلام پر قرآن وسنت سے چالیس دلائل بیان کئے اور ان پر قادیانی اعتراصات کے جوابات تحریفر مائے۔

افسوس کے دوسراباب خم نبوت اور تیسراباب کذب قادیانی اس کتاب میں شامل نہیں۔
نہ معلوم کہ آپ تحریر نہ کریائے۔ یا بیا کہ وہ اشاعت پذیر نہ ہوئے۔ پچھ نہیں کہا جاسکتا اس لئے کہ
مشم الاسلام بھیرہ کے فائیل چھان مارے۔ پوری لا بحریری کنگھال ڈالی ان کے خاندان کے
حضرات کے دروازہ پر بھیرہ میں عالمی مجلس کے فاضل مبلغ مولا نا عبدا تکیم نعمانی تشریف لے
گئے۔ مگر کوئی مسودہ نہ مل سکا۔ بظاہر یہی لگتاہے کہ جتنا لکھاوہ شائع ہوگیا جو ہمارے مشعل راہ ہے۔
باتی دوباب نہ لکھ سکے، زندگی نے وفانہ کی۔ اتنی ایمان پرور جدو جہدان حضرات کا ہی حصہ تھی۔
پڑھیئے اور سردھنے، میں نے احتساب قادیا نیت کی کسی جلد میں کسی خاص کتاب کو پڑھنے کے لئے
عند پنہیں دیا۔ اس لئے کہ وہ سب پڑھنے کی چیزیں ہیں۔ البتہ مناظروں کی روئیداداور قادیا نیوں
کے تعاقب کی کہانی جو اس کتاب میں ہے، پڑھنے کے لئے مناظرین ومبلغین سے ضرور
درخواست کرتا ہوں۔ چلوآپ پڑھیس نہ پڑھیں میں اس پراجازت چاہتا ہوں۔

خاکپائے! مولانا حافظ محدابرا ہیم میر سیالکوئی مولانامفتی عبداللطیف ترحمانی ،مولانا ظہورا محدیکوئی شیر العارض! فقیراللہ وسایا ،۱۳۱مرسی ۲۰۰۲ء س علیہ السلام جمتنی پنجاب مرزا غلام احمد قادینی نے متعدد پین پی مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنے کذب اور افتراء کی نحوست دور کہ انبیاء علیہم السلام کی پیش گوئیاں بھی پوری نہ ہوئیں۔ غلام احمہ
پیصریح الزام اور اتبام سراسر قرآن وسنت کے منافی تھا۔ جن انبیاء الزام لگایاان میں ایک نبی حضرت سیدنا پونس علیہ السلام بھی ہیں کہ کی نہ ہوئی۔ اس رسالہ ( تذکرہ سیدنا پونس علیہ السلام ) میں نہایت ہے کہ مرزا قادیانی کا بیا تبام دروغ بے فروغ ہے۔ حضرت پونس

مسے قادیان پر اقراری ڈگریاں) اس رسالہ میں مرزا قادیانی کی گیاہے۔

کی اس جلد میں آخری کتاب "برق آسانی برخرمن قادیانی" حضرت مولا ناظہور احمد بگویؒ کے رشحات قلم کی مر ہون منت ہے۔ پیدائش ۱۹۰۰ء میں اور وفات ۱۹۳۵ء میں ہے۔ بھیرہ ضلع سر گودھا ) خاندان ہے۔ اس کے اکابر بمیشہ علم وفضل کا نشان تھے۔ مولانا نقاہ سراجیہ کندیاں کے بانی حضرت مولانا ابوالسعد احمد خانؓ ہے سالمہ ماہنامہ میس الاسلام بھیرہ میں مرزا قادیانی کے ردمیں اعمال

روقادیانی کی ہدایت پرضلع شاہ پور (اب بیضلع سرگودھا بیس شامل این مبلغین کی بدایت پرضلع شاہ پور (اب بیضلع سرگودھا بیس شامل این مبلغین کی ٹیم کو بھیجا۔ مولا ناظہور احمد بگوگ آئی جماعت حزب مرام کی ایک جماعت کے کئو تکل مجل ایک بنتہ میں دم کردیا۔ ان قادیانیوں سے بھی موئے۔قادیانی گروہ نے منہ کی کھائی۔ پوری بھی موئے۔قادیانی شائد و بھیرنے کی بھیرنے کی بھیرنے کی بھیرے کہ ان مناظروں اور قادیانی تار پود بھیرنے کی بھیرے کہ ان مناظروں اور قادیانی شخص جو ان دنوں حزب



| بسم الله الرحمن الرحيم! |                                       |                                        |  |  |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--|--|
|                         | اجمالی فهرستاختساب قادیا نیت جلد ۱۹   |                                        |  |  |
| <b> </b>                |                                       | عرض مرتب                               |  |  |
|                         | مولانا حافظ محمدا براجيم ميرسيالكولي" | ا فبهنُّ الذي كمفر معرَّت              |  |  |
|                         |                                       | ٢ الخبر الصحيح                         |  |  |
| rı                      | n' n                                  | عن القبر المسيح عليه السلام            |  |  |
| ļ                       |                                       | ٣ من قادياني ندهب                      |  |  |
| <b>7</b> -9             | 11 11                                 | لمجمع مقميمه جات خلاصه مسائل قاديانيه  |  |  |
| ۵۵                      | 11 11                                 | ۲۰ صدائے حق                            |  |  |
| 12                      | 11 11                                 | ۵ فیصله ربانی برمرگ قادیانی            |  |  |
| 44                      | 11 11                                 | ۲ ختم نبوت اورمرزائے قادیان            |  |  |
|                         |                                       | * · · · · · · نص خاتم النبوة           |  |  |
| ٨٧                      | 11 11                                 | بعموم وجامعة الشريعة                   |  |  |
| 1+4                     | 11 11                                 | ٨ كشف الحقائق روئيدا دمناظرات قاديانيد |  |  |
| IAZ                     | 11 11                                 | ۹ امام زمان ،مبدی منتظر ،مجد د دورال   |  |  |
| roi                     | `11 11                                | ١٠ ڪهلي چشي نمبرو                      |  |  |
| 210                     | " " "                                 | السسترويدمغالطات مرزائي غمرا           |  |  |
| 121                     | <i>11</i> 11                          | ۱۲ مسئله فتم نبوت                      |  |  |
| M                       | رت مولا نامفتى عبداللطيف رحماني ٌ     | ١٣اغلاط ماجيدييه حضر                   |  |  |
| Mo                      | 11 11                                 | ۱۲۰ تذكره سيدنا يونس عليه السلام       |  |  |
| mr <u>z</u>             | " " "                                 | ۱۵ چشمهٔ بدایت                         |  |  |
| <b>1791</b>             | حضرت مولا ناظهوراحمه بگوگ             | ١٧ برق آسانی برخر من قادیانی           |  |  |



|              |                                  | <u> </u>                    |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------|
|              | اميم!                            | بسم الله الرحمن الر         |
|              | . قاد یا نیت جلد ۱۹              | تاحتساب                     |
| ٣            |                                  |                             |
| 11           | حافظ محمدا براہیم میر سیالکونی ّ | حفرت مولانا                 |
|              |                                  |                             |
| PI           | // //                            | عليه السلام                 |
|              |                                  |                             |
| ۳۹           | 11 11                            | مسائل قاديانيه              |
| ۵۵           | 11 11                            |                             |
| 74           | " "                              | يانى .                      |
| 44           | // //                            | ۽ قاويان                    |
|              |                                  | i                           |
| ۸۷           | 11 11                            | شريعة                       |
| 1+2          | // //                            | ادمناظرات قاد <u>ما</u> نیه |
| IAZ          | 11 11                            | ىر،مجدودورال                |
| rai          | `n n                             |                             |
| ryo          | 11 11                            | بنينبرا                     |
| 121          | 11 11                            |                             |
| M            | لا نامفتى عبداللطيف رحمانيٌ ْ    | ' . خفزت مو                 |
| ria          | " "                              | يالبلام                     |
| <b>77</b> /2 | // //                            |                             |
| <b>791</b>   | تەمولا ناظهوراحمە بگوگ           | قاديانی حضرر                |

ابویوسف مبارک علی قادیانی صدر بازار سیالکوٹ سے اتفاق مباحثہ بتاریخ ۲ رشوال المکرّم ۱۳۱۵ھ بمطابق ۲۴ رفر وری ۹۸ء

راقم ..... اللسنت، الم تشيع كوكيون براجانة بين؟

صدر بازاری ..... چونکه الل تشیع ، صحاب کے شان میں گتاخ ہیں۔ اس لئے الل سنت جوان کے میں اس کے الل سنت جوان کے میں ان کو کھم'' و میں کنفر بعد ذالك فاؤلئك و هم الفاسقون (النود: ٥٠)'' فاس اعتفاد کرتے ہیں۔

راقی شور چندروز سے پھھ آپات بنیات میرے دل میں آری ہیں جن سے صاف طور پر ثابت ہُوتا ہے کہ اہل تشیع جاد ہ ہدایت سے بمراحل بعید ہیں۔امید ہے کہ آپ بھی س کران پر صاد کریں گے اور دہ یہ ہیں۔

"فان المنوا بمثل ما المنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق (بقره المنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق (بقره المرايات) "اسآيت مي الترتعالي في ايمان كل حت ك لئصحابي موافقت كولازم هم إيا عبد المحابي وكوفي ان مجويين رب العالمين عنف وعداوت ركھاس كاايمان ، كمال اوراسلام كمال من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل

المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسأت مصيرا (نساء ١١٥)

اس آیت شریفہ میں اللہ تعالی نے اصحاب نی اللہ تعالی کو ایسالازی کردیا کہ درصورت خلاف ورزی باب ہدایت مسدود ہوجاتا ہے اور جہنم (جس کے عذاب سے اللہ تعالی اپنی بناہ میں رکھے) جگہ ہوتی ہے۔

''والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين أتبعو هم باحسان رضى الله عنهم ورضواعنه (توبه:١٠٠)''اسَ يَت كريمه من الله عنهم ورضواعنه (توبه:١٠٠)''اسَ يَت كريمه من الله عنهم ورضوان اللي أَشَان نَا الله عنهم ورضوان اللي أُموح زن هوتا مِن كالفت مِن غضب اللي جوش مِن آتا ہے۔

"وعد الله الذين المنوا منكم وعملوا الصلحت ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبد لنهم من بعد خوفهم امنا يعبد ونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد

ذالك فاؤلئك هم الفاسقون (نور: ٥٠) "الا سے اس پاك دين كو پكاكرنے كا دعده ديا ہے اور جوك نافر مان ہيں، اور بيمعلوم ہے كه جمارادين عقائدوا ؟ عہد سعادت مهدييں رائح وشائع نہيں ہواده مستحدث

ان آیات اربئے سے ایک اور بڑا عجیب نقش قدم پر چلنا جا ہے ۔خصوصاً ایمانیات و معقد اس صدر بازاری .... (بڑی خوثی سے ) واہ جی عج

صدر بازاری ..... (بڑی حوی ہے ) واہ بی مج کی طرح مکان مرتفع پر چڑھ کر بیان کریں کسی کومجال اس کے بعد پچھ دیرتک خاموثی رہی بعدرؓ

سلسلة گفتگو ہلانا چاہا۔ جس پرمیں نے کہا کہ میں یہاں لئے آپ مجھےمعاف فرما ئیں اور نیز بحث سے ضداورتع آپ جاہیں تو بچھ دلاک نزول نبی اللہ میں بن مریم علم ہیں۔ آپ پر پیش کرتا ہوں۔ آپ بوقت فراغت اس ب صدر بازاری...... اجھا تو وہ مجھ کوکھا دو۔

صدر بازاری ..... اجها تو وه مجھ کو ککھادو۔ راقم ..... ککھنے کی تجھھاجت نہیں ۔ آپ ان کو یا صدر بازاری ..... نہیں جی ضرور ککھادو۔ ککھی

راقم ..... اچھا لکھتے! پہلی دلیل تو وہی اتباع صحار اگر صحابی سے نبی اللہ مذکور فی القرآن کے نزول کو ما

کسی مثیل کے منتظر تھے تو اس کی دلیل در کارہے۔ صدر باز اری حیران رہ گیا اور بڑی تندی اور چالا کی تھا۔ تفصیلی طور پرنہیں مانا تھا۔ اگر مجھے آپ کا بیہ

کرلیتا۔احچھا چھ وہیر پھیر میں لاکر مجھے قابوکرنا چا مجھی ادھر دولتا مارکرنکل جا تا ہوں بھی ادھر ،اور پیرا ق

راقم ..... ُ بڑے افسوں نے عرض کرتا ہوں کہ آپ بہت بعید ہے، بازاری لوگ بھی تواسے عادت قبیحہ جا۔

میں کیوں تر ددہاور نیز ہے عرض ہے کہآ پاپی مثال آ ...

فبهت الذي كفر

ف مبارك على قادياني صدر بازارسيالكوث \_ اتفاقى

یخ ۴ رشوال المکرّ م ۱۳۱۵ هه بمطابق ۲۳ رفر وری ۹۸ ۱۸ و کشیع کو کیوں براجانتے ہیں؟ ' بکدالی تشیم محابہ کے شان میں گستاخ ہیں۔اس لئے اہل سنت جوان

مِن كنفر بعد ذالك فاؤلتك وهم الفاسقون (النور:٥٥)'' الم الله الله المرادل من المراجي الله المن المن المن الما الما المال الم

مرایت سے بمراحل بعید ہیں۔امید ہے کہ آپ بھی س کران پر صاد

ا بمثِل ما أمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق یت میں اللہ تعالی نے ایمان کی صحت کے لئے صحابے میں موافقت کو لازم تھرایا رب العالمين ہے بغض وعدادت رکھے اس کاایمان ، کہاں اوراسلام کہاں۔ قق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل

ي ونصله جهنم وسأت مصيرا (نساء:١١٥)'' یفہ میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب نبی میں اللہ کی اتباع کو ایسا لا زمی کر دیا کہ ب ہدایت مسدود ہوجاتا ہے اور جہنم (جس کے عذاب سے اللہ تعالیٰ

ون الا ولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعو هم عنهم ورضواعنه (توبه:۱۰۰) "اس آیت کریمه یا الله جل تباع کے لئے خاص کر لی۔ کیونکہ جب ان کی اتباع میں بحر مضوان اللی فالفت میں غضب الہی جوش میں آتا ہے۔

الذين أمنوا منكم وعملوا الضلحت ليستخلفنهم في ف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضے لهم وفهم امنا يعبد وننى لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد

ذالك فأؤلئك هم الفاسقون (نور:٥٥) ' اس آيت يس الله جل شاند في صحابةً كم باتحول ے اس پاک دین کو پکا کرنے کا وعدہ دیا ہے اور جو کوئی اس پیچھے بھی کفر کریں تو وہ پر لے درجہ کے نافرمان ہیں، اور میمعلوم ہے کہ جارادین عقائد واعمال کا مجموعہ ہے۔ پس جونساعقیدہ کہ ان کے عهدسعادت مهديس رائح وشالع نيس مواوه ستحدث ب-ولهذا غير مقبول!

ان آیات اربغے ہے ایک اور بڑا عجیب نتیج بھی نکلتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں صحابہ کے نقش قدم پر چلنا جا ہے ۔خصوصاًا بمانیات ومتعقدات میں ۔

صدر بازاری ..... (بڑی خوشی ہے ) واہ جی عجیب استدلال ہیں ۔خوب آپ انہیں مہرنمیروز کی طرح مکان مرتفع پرچڑھ کربیان کریں کسی کومجال دم زدن نہ ہوگی۔

اس کے بعد کچھ دیرتک خاموثی رہی بعدش صدر بازاری نے مجھ سے قادیانی کی نسبت کچھ سلسلة مُفتلُو الماناجا بإجس يرميس نے كماكميس يهال بحث كاراده يزبيس آيا۔ اتفاقا آسكيا مول اس لئے آپ مجھےمعاف فرمائیں اور نیز بحث سے ضداور تعصب بڑھتا ہے۔لہٰذامناسب بھی ٹہیں۔ہاں اگر آپ جا بیں تو مجھ دلائل نزول نبی اللہ مسے بن مریم علیہ السلام کے جواللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو سمجھائے ہیں۔آپ پیش کرتا ہوں۔آپ بوقت فراغت اس پرایے فکر رساو تدبر کے بعد مجھو کو طلع کرنا۔

صدر بإزاري ..... اجها تووه مجھ کولکھا دو۔

راقم.... ککھنے کی کچھھاجت نہیں۔ آپ ان کو یا در کھ سکتے ہیں۔

صدر بازاری .... نہیں جی ضرورلکھادو لکھی بات بوقت تد برمتحضر رہتی ہے۔ راقم ..... اچھا لکھئے! بہلی دلیل تو وہی اتباع صحابہؓ ہے۔جوآ پ بزی خوش ہے مان چکے ہیں۔ اگر صحابیت نبی الله مذکور فی القرآن کے نزول کو مانتے تھے تو بس جمیں بھی وہی ماننا حاستے اوراگر سمیمثیل کے منتظر تھے تواس کی دلیل در کارہے۔

صدر بازاری جیران رہ گیااور بری تندی اور جالا کی ہے کہنے لگا کنہیں میں نے تو اجمالی طور پر کہا تھا۔ تفصیلی طور پرنبیس مانا تھا۔ اگر مجھے آپ کا مید جے پہلے معلوم ہوتا تو میں کچھ متنشیات بیان کر لیتا۔ اچھانیج و ہیر پھیر میں لا کر مجھے قابو کرنا چاہتے ہو۔ گھر میں بھی تمہارے قابونہیں آنے کا۔ بھی ادھر دولتا مار کرنکل جا تا ہوں بھی ادھر ،اور پیروں سے اشار ہ بھی کیا۔

راقم ..... بڑے افسوں سے عرض کرتا ہوں کہ آپ بات کر کے پھر پھر جاتے ہیں۔شان اہل علم سے ا بہت بعید ہے، بازاری لوگ بھی تواہے عادت قبیحہ جانے ہیں۔ معلوم نہیں آپ کواس پھر جانے کی قباحت میں کیوں تر دد ہےاور نیز بیوش ہے کہ آ ہے اپنی مثال تو انچھی بیان کریں۔ ایک بری مثالین نہیں جا مئیں۔

صدر بازاری نے بھکم ہے

چو حجت نماند جفا جوۓ را بہ پر خاش درہم نہد روۓ را

اپنی امامت کے گھمنڈ میں آ کر مجھے گرم گرم باتیں کیں تاکہ میں دب کرٹل جاؤں۔ گر چونکہ صید دردام کا معاملہ تھا۔ میں نے نبایت ہی لینت سے کیا اچھا اگر آپ ایسے ہی مغلوب الغضب ہیں تو مجھے معاف فرما کیں۔ میں نے پہلے ہی عرض کردیا تھا کہ بحث سے فائدہ کوئی معتد بہانہیں ہوا کرتا۔ آپ بعد تد بر وَنَفُر کے مجھے اطلاع دیں۔

عدر بازاری ..... نہیں میں غصنہیں ہوتا۔ میری طبیعت جوش والی ہے۔ کلام جوش ہے کرتا ہول۔ آپ برخفگی کی وجہ سے نہیں آپ جب تک سے علیہ السلام کا صعود الی السماء بجسدہ السعہ خصص ی ثابت نہ کریں تب تک نزول پر بحث نہیں کر سکتے۔ کیونکہ جب سے علیہ السلام کی حیات ہی ثابت نہ ہوتو ان کا نزول کس طرح متصور ہوسکتا ہے اور جب بیٹا بت ہوجائے کہ وہ فوت ہو ہے بیں تو بس مثیل کا آنا ثابت ہوگیا۔ کیونکہ فوت شدہ پھرنہیں آتے۔

راقم ..... اس مسئلہ میں نزول اصل ہے نہ کہ فرع اور حیات ممات فرع ہے نہ اصل ۔اس لئے ۔ اصل بعنی نزول پر بحث کرنی جاہے۔

صدر بازاری.... جب صعود ہی ثابت نہیں تو نزول کس طرح ثابت ہو گیا۔

راقم ...... مسیح علیہ السلام کا فوت ہوکر بھی دنیا میں آنا تحت قدرت الہید داخل ہے یانہیں؟۔
صدر بازاری نے جواب بلاونعم اپنے پیرومر شدقا دیانی کی طرح نہ دیا اور ایک لمجی تقریر اس مضمون
کی شروع کردی کہ بیسنت اللہ کے خلاف ہے۔ وہ تقریر من اولہا الی آخر ہا چونکہ میر سے سوال کا
جواب نہ تھی۔ اس لئے میں نے سنی چاہی۔ گروہ ہے تکی ہا تکتے گئے۔ بعدش میں نے کہا کہ میں
نے سنت اللہ سے سوال نہیں کیا میں تو قدرت اللہ بوچ تا ہوں۔ آپ اپی تقریر دل پذیر واپس
لیویں اور میر سے سوال کا جواب دیویں۔ اس پرایک اور تقریر شروع کردی۔ پھر بھی میں نے منع
کیا۔ پھر باز نہ آئے اور وعدہ کیا کہ ایک منٹ تک انظار کروجواب آجا تا ہے۔ قریباً چھ منٹ تک
مبر سے بیٹھا رہا۔ ہرگز جواب نہ ملا پر نہ ملا اور سمجھا کہ اب اس کا جواب تو ہے تقلید سے خود دیں گے
نہیں۔ لبنداان کو کسی اور ڈھنگ پر چڑھا نا جا جا۔

راقم ..... اختلاف مسلدامکان نظیر نبی کے وقت غالبًا آپ امکان ہی کے قائل ہوں گے۔ صدر بابزاری ..... ہاں۔

--

راقم ..... خلق نظیر نبی پرالله ذوالجلال قادر تھااو عاجز ہو گیاہے۔

صدر بازاری ..... امکان بی مانتے تھے۔ بر راقم ..... نظیر نبی کا نہ آ نابعبار ۃ وخاتم النبیین ۴

پر بھی کوئی ایسی دلیل ہوتو آپ کہہ سکتے ہیں۔ صدر بازاری ..... بال دیچھواللہ تعالیٰ فر ما تا

لا يرجعون (انبياء:٩٥)''اور''الله يتوفى منا مها فيمسك التي قضي عليها ا

(زمر:٤٢)''ان آيتوں سے صاف ثابت ہوتا القرن سنتر کا سام المالا کی میں میں

راقم ...... آپ کتب اصول مطالعه کریں کیا عبار صدر بازاری ..... یه آیتیں عام ہیں ۔الذا ہُزَ

مسدر باراری ..... ییا یین عام بین \_البذا: راقم ..... عام این افراد مین مفیدظن ہوا کرتا \_ ریسی مسیر بیاتی مسیر بریقه ...

: (السنجم: ٢٨) "لبذا آپ سي عليه السلام كويڤيق طو ا من عام الاوخص منه البعض ممكن ہے كہ

صدربازاری .... اچھانیہیں تو آیے یعیسم انعص ہی ہے۔لواب تو کیچھ لزاع ہی نہیں۔و م

ے اور انسی متو فیک میں بھی متوفی اسم فاعل کا۔ راقم ..... خاتم اسم فاعل کا صیغہ نہیں ہے۔ ذراہ

صدر بازاری نے اس پرضد کی اور قرآ

وهیان رکھئے۔ میں نے خوب واضح طور پر پڑھا۔ پھر بھی من کر جیرت نہاڑی۔ میں نے مررباً واز با گلے کہ ہاں ہاں بیاسم فاعل کا صیغہ نہیں ہے۔ پچھ مبحث تھا۔ اس لئے میں اس کی طرف متوجہ نہ ہوا، ا عیسے انسی متوفیك دوبارہ نہ آنے کے عبار۔ قالنص ہوآ پ ذرا ہوش ہے بولا کر پر اس کو کہتے ہیں کہ دعا کا اس میں ذکر تک نہ ہو۔

<u></u>

راقم..... خلق نظیر نبی پراللدذ والجلال قادر تھا اور سے علیہ السلام کودوبارہ دنیا میں تصبحنے سے کیااب عاجز ہو گیاہے۔

صدربازاری ..... امکان ہی مانتے تھے۔ یہ تو نہیں کہ آئے گا بھی ضرور۔ راقم ..... نظیر نبی کا نہ آنابعبارة وخاتم النہین ثابت ہے۔ اگر مسے علیه السلام کے دوبارہ نہ آنے پڑتھی کوئی الیمی دلیل ہوتو آپ کہہ سکتے ہیں۔

صدربازاری بال دیکھواللہ تعالی فرما تا ہے۔' و حدرام علی قریة اهلکنا ها انهم لا یر جعون (انبیاء:۹۰)''اور'الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منا مها فیمسك التی قصی علیها الموت ویرسل الاخرے الی اجل مسم (زمر:۲۱)''ان آیول سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ سے علیہ السلام بھی نہیں آ کیں گے۔ راموچیں توسی راقم سیس آ کی کتے ہیں۔ ذراموچیں توسی راقم سیس آ

صدربازارى .... يرآيتي عام بين الندامي بهي أن مين داخل بين و المحتل من الحق شيئا راقم .... عام اليخ أفراديس مفيرطن بواكرتا ب- "وإن النظن لا يغني من الحق شيئا

(النجم: ٢٨) ''لبذا آپ می علیه السلام کویشین طور پران میں داخل نہیں کر سکتے اور بحد کم و ما من عام الاو خص منه البعض ممکن ہے کہ سے علیه السلام اس آیت سے مشتی ہوں۔ صدر بازاری ..... اچھا نہیں تو آپی یعیسی انی متوفیك (آل عمران: ٥٠) "تو عبارة النص بی ہے۔ لواب تو کیم کی نزاع بی نہیں۔ و خدات م النبیین میں بھی خاتم اسم فاعل کا صیغہ ہواد انی متوفیك میں بھی متوفی اسم فاعل کا۔

راقم ..... فاتم اسم فاعل كاصيفتهين ب- ذرا موش بوليس-

صدربازاری نے اس پرضد کی اور قرآن شریف منگوانا چاہا۔ اس پر میں نے کہا کہ لیجے
دھیان رکھئے۔ میں نے خوب واضح طور پر پڑھا۔ خاتم فاعل کیا ان دونوں کا ایک ہی وزن ہے؟۔
پھر بھی سن کر چرت نہ اڑی۔ میں نے مکر ربا واز بلند پڑھا۔ خاتم فاعل تب جا کر ہوش کھلی اور کہنے
گئے کہ ہاں ہاں یہ اسم فاعل کا صیغہ نہیں ہے۔ کچھ اور ہوگا۔ چونکہ اس میں فاعل کا مسکد خارج از
محث تھا۔ اس لئے میں اس کی طرف متوجہ نہ ہوا ، اور اصل مطلب کی طرف رخ کیا اور کہا آیة یا
عیسسیٰ انسی متوفیل دوبارہ نہ آنے کے لئے کوئی سی بھی دلیل نہیں ہو کتی۔ چہ جائے کہ
عیسانہ قالنص ہوآپ و را ہوش سے بولا کریں۔ کیسی بے تی ہا کہ دیتے ہیں۔ کیا عبارة النص
ای کو کہتے ہیں کہ مدعا کا اس میں ذکر تک نہ ہو۔

ا -مجت نماند جفا جوئے را بہ خاش درہم نہد روئے را ہے: مراجع مراجع تا ہے ہے کا مراجع کا مراجع

یڈ میں آ کر مجھے گرم گرم باتیں کیس تا کہ میں دب کرٹل جاؤں۔ گر میں نے نہایت ہی لینت ہے کیا اچھا اگر آپ ایسے ہی مغلوب میں۔ میں نے پہلے ہی عرض کردیا تھا کہ بحث سے فائدہ کوئی معتد فِقُر کے مجھے اطلاع دیں۔

برے بھا اطلاع دیں۔ یں غصف میں ہوتا۔ میری طبیعت جوش والی ہے۔ کلام جوش سے کرتا ں آپ جب تک تئے علیہ السلام کا صعود الی السماء بجسدہ ب تب تک نزول پر بحث نہیں کر سکتے۔ کیونکہ جب سے علیہ السلام کی زول کس طرح متصور ہوسکتا ہے اور جب بیٹا بت ہوجائے کہ وہ اُنا ٹا بت ہوگیا۔ کیونکہ نوت شدہ پھر نہیں آئے۔

، اصل ہے نہ کہ فرع اور حیات ممات فرع ہے نہ اصل ۔ اس کئے سئے۔

معود ہی ثابت نہیں تو نز ول کس طرح ثابت ہو گیا۔ رت ہو کر بھی دنیا میں آناتحت قدرت الہید داخل ہے یانہیں؟۔

اپ پیرومرشد قادیانی کی طرح نه دیا اورایک لمبی تقریراس مضمون که کی کار می نه دیا اورایک لمبی تقریراس مضمون که کی خلاف ہے۔ وہ تقریر میں اولہا الی آخر ہا چونکہ میرے سوال کا نے سنی جابی ۔ مگر وہ بے تکی ہا گئتے گئے۔ بعدش میں نے کہا کہ میں لیا میں تو قدرت اللہ بوچھتا ہوں۔ آب اپنی تقریر دل پذیر وائیں بدویوں۔ اس پر ایک اور تقریر شروع کردی۔ پھر بھی میں نے منع کیا گہا کہ منٹ تک انتظار کروجواب آجا تا ہے۔ قریباً چھ منٹ تک بند ملا پر نہ ملا اور سمجھا کہ اب اس کا جواب تو بہ تقلید مسمح خودویں گے بند ملا پر نہ ملا اور سمجھا کہ اب اس کا جواب تو بہ تقلید مسمح خودویں گے بند ملا پر نہ ملا اور سمجھا کہ اب اس کا جواب تو بہ تقلید مسمح خودویں گے بند ملا پر نہ ملا اور سمجھا کہ اب اس کا جواب تو بہ تقلید مسمح خودویں گے

ی پر چڑھانا چاہئے۔ ان ظیر نبی کے وقت غالبًا آپ امکان ہی کے قائل ہوں گے۔ صدر بازاری ..... (سخت ناچار ہوکر) اچھااً کر میں تن علیه السلام کے دوبارہ آنے کا امکان مان لوں تواس میں تمہارا کیا مطلب ہے کہتے۔

راقم ..... (بری بے پرداہی ہے) نیخونہیں آپ پازیٹولی مان لیویں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اقرار کرنے میں آپ کا بیٹر تاہے اورا نکار کرنے سے کیا سنور تاہے۔ آپ صاف طور پر کیوں نہیں کہد ہے کہ ہاں میں علیدالسلام کا فوت ہو کر بھی دنیا میں آ نا تحت قدرت الٰہی داخل ہے۔ صدر بازاری ..... اچھا میں مانتا ہوں کہ میں علیدالسلام کا فوت ہو کر بھی دنیا میں آ نا دائر ہ امکان نے باہر نہیں۔ اچھا کہئے کہا کہنا چاہے ہیں۔

راقم ..... الحمدللله اجب مسيح عليه السلام فوت ہو کر بھی دنيا ميں آ سکتے ہيں تو پہلے مسئلہ حيات ممات پر گفتگو کرنے کی کياضرورت بفرض محال اگر ثابت ہو بھی گيا کہ سے عليه السلام فوت ہو بھی ہيں تو پھر بھی بصورت امکان رجوع جو آپ مان بھی ہیں۔ نزول ہی کی طرف رخ کرنا پڑے گا۔ اس لئے پہلے ہی نزول پر بحث کيوں نہ ہو۔ اگر آنے والا مسيح عليه السلام مثيل ثابت ہوا تو مماثلت کی شرائط ديھے جا کي گئے۔ ورنہ دہی نبی اللہ مسیح بن مربم عليه السلام ہی نازل ہوں گے۔ جس پر کہ اس امت مرجومہ کا اجماع منعقد ہو چکا ہے اور جو جمہ و مسلمين کاعقيدہ بتوارث من بدء الاسلام الی يومنا نم اچلا آيا ہے۔

اشنے میں نمازعصر کا وقت آگیا۔ چونکہ مرزائیوں کے پیچیے نماز جائز نہیں۔اس لئے میں نے خود علیحدہ جماعت کرا کرنماز پڑھی۔ بعدادائے صلوٰۃ صدر بازاری نے مجھے اپنی میٹھک میں بلوایا۔جس پر میں نے بہسبب روزہ دارہونے کے رخصت کی درخواست کی۔مگر صدر بازاری نے نہ مانااور گفتگو شروع ہوئی۔

صدربازاری ..... ۱ اچھاجی چلئے۔

راقم ..... بس وہی سوال ہے کہ صحابہ گا ایمان سے نبی اللہ کے نزول پر تھا۔ یا وہ کسی مثیل کے منتظر تھے۔ جو کچھ کتب معتبرہ ہے ثابت ہوااس پر فیصلہ۔

صدر بازاری ..... اچهامین تنز لا نزول کی بحث کوتنگیم کرتا ہوں \_مگراس شرط پر که آپ سیح بن مریم علیہ انسلام کانزول احادیث صححہ سے ثابت کریں ۔

4

صدر بازاری..... جب رسول التَّعَلِيطَةِ ک یمی موگانه که غیر ـ سال میران است نام مایک

**راقم.....** یہ مفہوم تو آپ کا بی اختر ا<sup>ع</sup> کیا ہوا۔ معنی مراد لیں۔ یہی تو میں پو چھتا ہوں کہ آیا سحا با کئے میں تو کس نے کئے ہیں۔

راقم ..... سبهان الله کیا کہنے ہیں۔ ابن اور اور امام جواسم نکرہ ہے وہ اس کی غییر ہے اور ہوئی مبین ہے تو کیا ابن مریم مضاف الین ہیں مصدر بازاری ..... عطف کی عالم تفصیل کا ہوتا ہے۔ جیسے آیة تلك آیت الكتر راقم ..... ان دونوں صورتوں ہیں ہے آپ رکھتے ہیں ۔عطف عام کا خاص پریا خاص کا عام صدر بازاری ..... یہاں عطف عام کا خاص مدر بازاری ..... یہاں عطف عام کا خاص فی مدر بازاری ..... یہاں عطف عام کا خاص فی مدر بازاری ..... یہاں عطف عام کا خاص فی مدر بازاری .....

راقم ..... بس جب امامكم عام موگيا اور ابن رب اور ابن رب اور نيز اگر واقفيري اس صورت ميس ماني آتا -لبنداخلاف فصاحت ہے۔

صدر بازاری..... نہیں نہیں میں چوک گیا راقم..... آپ کہتے ہیں ابن مریم عام ہے۔ مریم کے افراد کون کون سے ہیں۔ راقم ..... یده نبوم تو آپ کائی اختراع کیا ہوا ہے۔ آپ کی مراد تو تب برآ وے اگر صحابہ بھی یہی معنی مراد لیں۔ یہی تو میں پوچھا ہوں کہ آیا صحابہ نے بھی اس صدیث کے بین اوراگر کئے میں اوراگر کئے میں تو کس نے کئے میں۔

صدر بازاری نے اس سوال کا جواب کچھ نددیا (اور حقیقت میں وہ و ہے بھی نہیں سکتا تھ اور نداب دے سکتا ہے اور ندکو کی اور دے سکتا ہے )اورا پنی اس واقضیر پراڑنے لگا۔ راقم ..... یہ واؤ تفسیری نہیں ہے کیونکہ تفسیر ہمیشہ بعد اجمال کے واقع ہوتی ہے اور یہاں کوئی

اجمال دابہام نہیں ہے۔جس کی توضیح یاتفسیر ہوئی جائے۔ صدر بازاری ..... ابن مریم مجمل ہے اوراہ مکم بعلت اضافت میین اس لئے امامکم ابن مریم کی تفسیر ہے۔

راقم ..... سبهان الله کیا کہنے ہیں۔ ابن مریم کنیت جس میں علیت پائی جائے وہ تو ہوجمل اور امام جواسم نکرہ ہوواس کی تفسیر ہے اور ہوسین سجان الله اگر امام کم بعلت اضافت مبین ہے تو کیا ابن مریم مضاف مضاف الینہیں ہے۔

صدر بازاری .... عطف بھی خاص کا عام پر لاتے ہیں اور بھی عام کا خاص پر اور فائدہ تفصیل کا ہوتا ہے۔ جیسے آیة تلك آیت الكتاب وقر آن مبین ہیں ہے۔

راقم ..... ان دونوں صورتوں میں ہے آپ اس حدیث دامامکم منکم میں کون سی صورت مراد رکھتے ہیں۔عطف عام کا خاص پریا خاص کا عام پر۔

صدر بازاری ..... یہال عطف عام کا خاص پر مراد ہے۔ یعنی (ابن مریم معطوف علیہ خاص ہے اور اہامکم منکم عام ہے۔)

راقم ..... بس جب امامکم عام ہوگیا اور ابن مریم خاص تو آپ مرادمما ثلت سے تو نامراد ہی رہے اور نیز اگر واقفیری اس صورت میں مانی بھی جائے تو سچھ چنداں فائدہ معتد بہا نظر نہیں آتا۔ لہٰذا خلاف فصاحت ہے۔

صدر بازاری ..... نہیں نہیں بیں چوک گیا یہاں عطف خاص کا عام پر ہے۔ راقم ..... آپ کہتے ہیں این مریم عام ہے۔اگر عام ہے تو عام تو ذوی الافراداد ہوتا ہے۔ ابن مریم کے افراد کون کون سے ہیں۔ ، ناچار ہوکر) اچھاا کر میں کئے علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا امکان لب ہے کہتے۔

المیالها فی ہے ہیں۔
المیالسلام فوت ہو کر بھی دنیا ہیں آ سکتے ہیں تو پہلے مسئلہ حیات ممات پر سالمال فوت ہو کھی گیا کہ سے علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں تو پھر بھی ان چکے ہیں نو پھر بھی ان چکے ہیں نو پھر السلام مثیل ثابت ہوا تو مماثلت کی شرائط دیکھے ہیں مرحومہ کا بین مریم علیہ السلام ہی نازل ہوں گے۔جس پر کداس امت مرحومہ کا مسلمین کاعقیدہ بتو ارث من بدء الاسلام الی یومنا بذا چلا آیا ہے۔
مسلمین کاعقیدہ بتو ارث من بدء الاسلام الی یومنا بذا چلا آیا ہے۔
ماوقت آگیا۔ چونکہ مرز ائیوں کے چھھے نماز جائز نہیں۔ اس لئے لوقت آگیا۔ بعدادائے صلوۃ صدر بازاری نے جھے اپنی بیٹھک بدوزہ دار ہونے کے دخصت کی درخواست کی۔گرصدر بازاری

ہ ہے۔ کہ صحابۂ ایمان سیح نبی اللہ کے نزول پر تھا۔ یا وہ کسی مثیل کے منتظر ہے ہوااس پر فیصلہ۔

ں تنزلانز دل کی بحث کوشلیم کرتا ہوں ۔ مگراس شرط پر کہ آپ سے بن میجھ سے ثابت کریں۔

کرون گااور بیم رافرض ہے۔آپ اپناد توے مماثلت ثابت کریں۔ مالکال کر) حدیث کیف انتہ اند انزل ابن مریم فیکم واما مامل میں نہیں آئیں گے۔ کوئی امتی ہی ان کامٹیل ہوکر آئے گا۔ مذہب کی بابت تھا۔ آپ نے حدیث مرفوع نکال دی ہے۔ جس نہیں ہوتا۔ صدر بازاری ..... ابن مریم عام با متبار صفات ب نه با عتبارا شخاص که اس کے افراد ہوں۔
راقم ..... (ان کی اس تقیم پر بنس کر) صفات کا اعتبار مشتقات میں ہوا کرتا ہے۔ نه که کئی غیر
مشتقہ میں اورا گر ہو بھی تب بھی قادیانی کے مثیل میں ہونے کی دلیل نہیں ہو عتی ۔ کیونکہ اس صورت
میں غایت الامرآ پ بھی کہیں گے کہ قادیانی ان کے افراد صفاتیہ میں سے ایک فرد ہے اورآ گے
میں آپ کو تعلیم کراچکا ہوں کہ عام اپنے افراد میں مفید طن کا ہوا کرتا ہے۔ و ان المنطن لا یعنی
میں آپ کو تعلیم کراچکا ہوں کہ عام اپنے افراد میں مفید طنی امر ہے اورات باع طن بمنطوقات قرآنیہ
میں المستقد شدید البذا قادیانی کا مثیل سے ہونا ایک طنی امر ہے اورات باع طن بمنطوقات قرآنیہ
وحدیثید ندمو شیخ ہے۔

اس کے جواب میں بھی صدر بازاری نے اس پرانے جوش کو بھڑ کا یا اور سخت زبانی سے پیش آیا۔ بازاریوں کی طرح لعن طعن کرنے لگا اور کہنے لگا کیا تو میرے سامنے مبر د آیا ہے کیا تو سیبو میہ ہے کہ میں تجھے ترکیب کرکے ساؤں۔ تم لوگ جان ہو جھ کر کجر دی اختیار کرتے ہو۔ میں تم ہے گفتگو کرنافضول جانتا ہوں۔

راقم ..... چونکہ میں آپ کے مکان پر آیا ہوا ہوں اور گھر بلائے کو آپ کا جو جی جاہے کہہ لینا آپ کاحق ہے۔ خیرا گراتنی میں کچھ کسررہ گئی ہوتو کچھاور کہہلواور مجھے اجازت دو۔

صدر بازاری ...... نبیس میں پچھتم پر تو تھوڑا ہی غصہ ہوا ہول ۔تمہار آخل وحوصلہ مجھے اب تک کلام کرنے پر مجبور کرر ہاہے تم سے پہلے بہت مولوی میر سے پاس آئے۔گر آخرا نہوں نے بہ سبب تعصب کسی بات کو بورا نہ ہونے دیا۔ مولوی ہدایت القدص حب نوشہروی حال امام مسجد صدر مراولپنڈی سے بھی گفتگو ہوئی۔ مگر انہوں نے بھی جلد بازی کی اور لڑکر ہی گئے ۔غصہ صرف تعسف و مجر دی پر بھڑ کتا ہے کہ جس شخص کی ممہ ثلت کی دلائل مہنمیروز کی طرح چمک رہے ہوں۔اس کے مانے میں کیا شک و تر دد ہے۔

راقم..... آپ کامبرتو بہ سبب سوف کے کا ابو گیا ہے اور آپ سے اس کی مماثلت ثابت کرنے کے لئے پچھ بھی بن نہیں آیا۔ایک ہی تر کیب آپ نے کی اور وہ بھی غلط۔

صدر بازاری .... کیا میں سب ترکیبیں پیش کرچکا ہوں؟ کیا سوائے اس کے کوئی اور ترکیب نہیں ہوسکتی جو ہمارے مدعائے موافق ہو۔

راقم ..... احچها جو کچھ اور بووہ بھی حاضر کروانشاء القد تعالیٰ اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ مگر پہلے اتنا مان لیویں کہ واؤ کو یہاں تفسیری کہن غلط ہے۔

یہ ک عبرت صدر بازاری کا مخالف کے سامنے نلطی کا اقرار کرنا مشکل تھا۔اس لئے ضد کی اور پھر

جوش دکھایا۔جس پرراقم نے کلام میں ہرگز کلام نہیں کروں گا۔ صدر بازاری..... (بڑے

و امامکم منکم) میں واؤغط سے اوپر کی حدیث میں توصر ی

راقم ..... اچھاد کھا ہے۔ صدر بازاری .... ( بخار کی میڑھی ٹنی اور بار باردو ہرا کرم تے

راقم ..... آپ بے کھٹکے بڑھ بات خارج از مبحث ہے اور مہر ہائی کریں۔ چونکہ آگے حضرت ابو ہم

ریں۔ پانے سے رہے۔ لئے صدر بازاری نے وہ عبارت ؛ (ایک واعظ نے کسی بےنماز کو کہا

قرآن شریف میں منع کیا ہے۔ وا ایھا الدیس امنو لا تقربوا سادے قرآن پر تیرے باپ۔

سارے قرآن پر تیرے باپ ۔ خواہش نفسانی کے موافق اس کے صدر ہازاری.....

راقم مسسستغفراللّد آپ کی حضرت ابو ہر رہ اُپ اعتبار تھے

حضرت ابو ہریرہؓ کی ہے۔ آپ کہاہے۔ کیا قاعدہ الیصسدابا نہیں آپ بڑاغضب ڈھاتے ہ

ل قال فى الالفد روايت والے بين اوراس كما حديثا وثلثماية واربعه و،

جوش میں ہ

جوش دکھایا۔جس پر راقم نے کلام سے اعراض کیا اور کہا کہ جب تک آپ اپنی غلطی کا اقرار نہ کرلیں میں ہرگز کلامنہیں کروں گا۔

صدربازاری .... (بڑے اصرار کے بعد) اچھا میں جانتا ہوں کہ بیتر کیب غلط ہے۔ یعنی (وامامکم مذکم) میں واؤغطف تغییری نہیں ہے۔ اس میں میری کیا کسرشان ہے لواس حدیث سے اویر کی حدیث میں تو صریح طور برمما ثلت ثابت ہور ہی ہے۔

راقم ..... احیماد کھائے۔

صدر بازاری .... ( بخاری نکال کر ) حضرت ابو بریرهٔ کی حدیث پڑھنے لگا۔عبارت سیح نه پڑھی گنی اور بار بارد و برا کرمرتے مرتے وہ صدیث نصف تک ختم کی اور آ گے نه پڑھی۔

راقم ..... آپ بے کھٹے پڑھتے جائیں میں اس وقت غلطیوں کی اصلاح نہیں کروں گا۔ کونکہ یہ بات خارج از مجت ہے اور مہر بانی کر کے ذرا آگے بھی پڑھیں۔ لا تقرب والصلوة کا معاملہ نہ کریں۔ چونکہ آگے حضرت ابو ہریرہ نے صاف طور پر کہد یا ہوا ہے کہ سے موجود وہی نبی اللہ ہے۔ اس کئے صدر بازاری نے وہ عبارت پڑھنے سے انکار کیا گریس پڑھائے بغیر کب چھوڑتا تھا پڑھا ہی گی۔ (ایک واعظ نے کی بنماز کو کہا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے خود نماز سے قرآن شریف میں منع کیا ہے۔ واعظ نے کہا کہ بیں! قرآن میں کہاں منع ہے۔ وہ مخص کہنے لگا کہ یا المدین امنو لا تقربوا الصلوة واعظ نے کہا کہ آگے بھی تو پڑھ۔ آگے کیا ہے۔ کہنے لگا کہ مارے قرآن پر تیرے باپ نے عمل کیا ہے۔ یہی حال ان مرزائیوں کا ہے۔ ایک لفظ لے کرا پنی مارے قرآن پر تیرے باپ نے عمل کیا ہے۔ یہی حال ان مرزائیوں کا ہے۔ ایک لفظ لے کرا پنی خواہش نفسانی کے موافق اس کے معنے تراش لیتے ہیں اور آگے بیچھے دھیان نہیں کرتے۔ فافھم منہ!) صدر بازاری ..... یہ بابو ہر پڑھی ان بی رائے ہواورا ہو ہر پڑھ سے بینی بین ہوار انہ ہر پڑھ سے اعتبار تھا۔

راقم ..... استغفرالله آپ کی با متباری من رمون مسلم کرو نگفے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر حضرت ابو ہریرة با متبار سے تعلم حدیث ہی با عتبار ہے۔ کیونکہ سب سے زیادہ اروایت حضرت ابو ہریرة کی ہے۔ آپ مبربانی کر کے نابت کریں کہ حضرت ابو ہریرة کو کس نے با عتبار کہا ہے۔ کیا قاعدہ المصحابة کلهم عدول (عاشیہ مشکوة ص۵۵۳، باب منا قب صحابة کلهم عدول (عاشیہ مشکوة ص۵۵۳، باب منا قب صحابة ) آپ کویاد نہیں آپ بڑاغضب ڈھاتے ہیں۔

ل قال فى الالفيه ابو هريرة اكثرهم لعن ابو برية صحابيس سے سينياده روايت والے بيں اور اس كو ماشيد پر فتح الباقى في كيا ہے اور انسه روى خمسة الاف حديثا و ثلثماية و اربعه و سبعين حديثا لعنى انہوں نے ٢٥٣٥ مديثر وايت كى ہے۔

مریم عام باعتبار صفات ہے نہ باعتبار اشخاص کداس کے افراد ہوں۔
بر ہنس کر) صفات کا اعتبار مشتقات میں ہوا کرتا ہے۔ نہ کہ کئی غیر
می قادیانی کے مثیل مسلح ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس صورت
ما گے کہ قادیانی ان کے افراد صفاتیہ میں سے ایک فرد ہے اور آگ
معام اپنے افراد میں مفیر طن کا ہوا کرتا ہے۔ و ان السطن لا یغنی
دیانی کامٹیل مسلح ہونا ایک ظنی امر ہے اور اتباع طن بمنطو قات قرآنیہ

ں بھی صدر بازاری نے اس پرانے جوش کو بھڑ کا یا اور سخت زبانی سے لعن طعن کرنے لگا اور کینے لگا کیا تو میرے سامنے مبرد آیا ہے کیا تو اگر کے سناؤں۔تم لوگ جان ہو جھ کر کجر دی اختیار کرتے ہو۔ میں تم ا۔

۔ کے مکان پر آیہ ہوا ہوں اور گھر بلائے کو آ پ کا جو جی چاہے کہہ لیٹا ں کچھ کسررہ گئ ہوتو کچھاور کہدلواور مجھےاجازت دو۔

میں پھیم پرتو تھوڑا ہی غصہ ہوا ہوں۔ تمہاراتم وحوصلہ مجھے اب تک سے پہلے بہت مولوی میرے پاس آئے۔ گرآ خرانہوں نے بہسب نے دیا۔ مولوی ہدایت اللہ صاحب نوشہر دی حال امام مجد صدر مگرانہوں نے بھی جلد ہازی کی اورلڑ کر ہی گئے۔ غصہ صرف تعسف کی مماثلت کی دلائل مہر نمیروز کی طرح چمک رہے ہوں۔ اس کے

کسوف کے کالا ہو گیا ہے اور آپ سے اس کی مم ثلت ثابت کرنے اب بی ترکیب آپ نے کی اور وہ بھی غلط۔

ں سب تر کیبیں پیش کر چکا ہوں؟ کیا سوائے اس کے کوئی اور عاکے موافق ہو۔

، بھی حاضر کروانشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ مگر پہلنے اتنا کہناغلط ہے۔

نب کے سامنے نلطی کا اقرار کر نامشکل تھا۔اس لیئے ضد کی اور پھر

صدر بازاری ..... اچھااس کے لئے آٹھودن کی مہلت در کار ہے۔ راقم ..... لےلو۔

اس کے بعد صدر بازاری نے اپنا الحق کال کر کہا دیکھوامام مسلم آپ کے عطف مغائرت کو کیسے بین طور پررد کررہے ہیں۔آ گرآپ کو یقین نہ بوتو صحیح مسلم لاؤں۔ راقم مسلم چونکہ صحیح مسلم میں میرے مطلب کے موافق بہت می حدیثیں تھیں میں نے کہا کہ جی مال مسلم ضرور لائے۔

ب صدر بازاری ..... مسلم اس وقت حاضر نہیں ہے۔ مگر آپ نے سیح مسلم پڑھی ہوگ۔ اس لئے آپ کوا تنا تویاد ہوگا کہ بیروایات صحیح مسلم میں ہیں۔

راقم .... بال بفضلہ تعالیٰ میں نے صحیح مسلم پڑھی ہوئی ہے اور بیجگداس وقت بھی میری آئکھوں کے سامنے ہے بائیں صفحہ پر شروع ہے آخیر صفحے تک بیسارا بیان ہے۔ مگر چونکہ اس میں میرا مطلب ہے۔ اس لئے صحیح مسلم کا ہونا ضروری ہجھتا ہوں۔

مدر بازاری میں ویکھو بخاری بی میں ابن عباس متو فیل کے معنی ممیتك لکھ ہیں۔
راقم سے میں میں معنی كرنے ہے بيتو تابت نہیں ہوگیا كہ ان كا فد بب مثیل كآنے كا تھا۔
باوجود ممیتك معنی كرنے كے ابن عباس تو فرماتے ہیں۔ دفع عیسی من روز فة فی البیت اللی السمآ (تفسیر ابن كثیر ج میں ۱۳۹۰ دیر آیت بل دفعه الله الیه) اور دوباره آنے كی بابت بھی انكاوبی اعتقاد ہے۔ جو سب مسلمانوں كا ہے۔ اب ایک صحابی كفر بهب كا پته لگ گیا كہ است بھی انكاوبی اعتقاد ہے۔ جو سب مسلمانوں كا ہے۔ اب ایک صحابی كفر بہ كا فران تا بیت كہ اس كے طاف تابت كو پھیائے رفیل درصورت عدم ثبوت خلاف اوروں كا بھی يہی نہ بہوت بك آپ این مما ثلت كو پھیائے رفیل درصورت عدم ثبوت خلاف اوروں كا بھی يہی نہ بہوت بانا جائے گا۔ كيونكہ حضرت ابو ہر ہرہ سے سامنے بیان كرتے ہے اور كوئی بھی انكار نہ فریاتھا۔ اب شام كا وقت ہوگیا میں دخصت كا خواستگار ہوں۔

صدر بازاری نے آج تک اپنی بے اعتباری کا ثبوت نہیں دیا۔ عراست ۱۹۸ کو پھر اتفاقی ملاقات ہوئی ایک جم غفیر حاضر تھا۔ سب کے سامنے استدعائے مباحثہ کیا، صدر بازاری نے انکارکیا۔

صدر بازاری نے اب اوگول میں مشہور کیا ہوا ہے کہ داقم میرے پاس جواب لینے نہیں آتا اور گریز کرتا ہے۔ بھلا میں وبال اس کے گھر میں جواب لینے کیوں جاؤل جواب دینا اس کا فرمہ ہے۔ وہ مجھے شہر میں آ کر کیول جواب نہیں دیتا۔ جواب لینا لازم ہے یا جواب دینا واجب ہے۔ پھی توانصاف جا ہے۔



مولا ناحا فظامح

اس کے لئے آٹھ دن کی مبلت در کارہے۔

ر بازاری نے اپنا الحق نکال کر کہا دیکھوا مام مسلم آپ کے عطف ررہے میں۔آ گرآپ کولیتین نہ ہوتو صحیح مسلم لاؤں۔ امیرے مطلب کے موافق بہت ی حدیثیں تھیں میں نے کہا کہ جی

اس وقت حاضرنہیں ہے۔ مگر آپ نے سیجے مسلم پڑھی ہوگی۔ اس وایاتِ صیحے مسلم میں میں۔

ں نے صحیح مسلم پڑھی ہوئی ہے اور بہ جگداس وقت بھی میری آئکھوں ہُروع سے آخیر صفح تک بیرسارا بیان ہے۔ مگر چونکہ اس میں میرا کا ہوناضروری سجھتا ہوں۔

فاری بی میں این عباس متو فیك كمعنی ممیتك كله بیں۔
نے سے بیتو ثابت نیس ہوگیا كہ ان كاند بب مثیل كم آنے كاتھا۔
ن عباس تو فرماتے ہیں۔ رفع عیسی من روزنة فی البیت
ج ۲ ص ۴۹، ربیر آیت بل رفعه الله الیه) اور دوباره آنے كی
جوسب ملمانوں كا ہے۔ اب ایک صحابی كه ند بب كا پته لگ گیا
گوچھپائے رقیس۔ درصورت عدم شوت خلاف اوروں كا بھی ہی
ت ابو بریرہ سب كے سامنے بیان كرتے تھے اوركو كی بھی انكار نہ میں رخصت كا خواستگار ہوں۔

ج تک اپن باعتباری کا شوت نبیس دیا۔ عراگت ۱۹۹۸ اگو جم غفیر حاضر تھا۔ سب کے سامنے استدعائے مباحثہ کیا،

بلوگونی میں مشہور کیا ہواہے کہ راقم میرے پاس جواب لینے نہیں ہاں اس کے گھر میں جواب لینے کیوں جاؤں جواب دینا اس کا وں جواب نہیں دیتا۔ جواب لینالازم ہے یا جواب دینا واجب



# يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنئا فتبينوا!

# الخبر الصحيح عن قبر المسيح

بسم الله الرحمن الرحيم!

"الحمدالله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين و محصى كل شئى فى كتاب مبين الذى جعل ابن مريم وامه لية وأوهما الى ربوة ذات قررار ومعين والصلوة والسلام الاتمان الاكملان على رسوله محمد خاتم النبيين الذى اخبرنا بخروج الدجاجلة الكذابين قريباً من ثلثين وانباء نا بغرول عيسى بن مريم من السماء الى الارض قبل يوم الدين وقال فيدفن معى في قبر في فاقوم انا وعيسى ابن مريم في قبر واحد بين ابي بكر وعمر يوم يقوم الناس لرب العالمين وعلى الله الطاهرين الطيبين واصحابه الصديقين الفارقين وازواجه امام اهل اليقين"

### سبب تاليف

مرزاغلام احمد قادیانی نے جب سے دعویٰ میسیت کیا۔ نے سے مسائل نکال کر ہندوستان میں شور ہر پاکر دیا اور بہت ی خلق خدا کوحق سے گمراہ کر دیا۔ ان نے مسائل میں سے ایک بیہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر تشمیر میں بتائی۔ جس کے بارہ میں نہ تو کوئی آ بت ہی آئی ہے اور نہ انحضرت علیہ نے کوئی حدیث فر مائی اور نہ ہم نے صحابہ گی کوئی روایت پائی۔ قادیانی نے محض اپنا مطلب سیدھا کرنے کے لئے ادھر ادھر سے طومار تو ہمات جمع کیا اور اپنے ماننے والوں کو جوان کی تقلید میں چھنس کردین وایمان کوان کے ہاتھ بھے میں پرچالیا۔

مرزا قادیانی کی عام عادت تھی کہ اپنے مریدوں کوقائم رکھنے کے لئے اپنے غلط دعاوی اور ہاطل اقوال کی تاکید میں بھی تو موضوع ومنکر روایتیں چیش کیا کرتے سے اور بھی قرآن شریف کی آیات میں لفظی ومعنوی تصرف کر کے اپنی رائے وہوائے سے تفییر کر کے لوگوں کو دھوکا دیتے سے ۔ اس لئے خاکسار نے ضروری سمجھا کہ قادیانی کے اس فاسد خیال کا فساد اور باطل قول کا سے ۔ اس لئے خاکسار نے ضروری سمجھا کہ قادیانی کے اس فاسد خیال کا فساد اور باطل قول کا بطلان آیات قرآنید اور احادیث نبوید اور آٹارسلفیہ سے ظاہر کر کے عام مسلمانوں کو خلطی سے نظام کر نے کا موقع دے۔ اس کی نہ وہ سمجھے اگر اب بھی نہ وہ سمجھے

اگر اب بھی نہ وہ سمجھے تو اس بت سے خدا سمجھے

### عذرمؤلف

بیرساله کتاب شهادت القرآن کیا گیا تھا۔ ای لئے اس کتاب میں کی جگہ کشرت سے متواتر سفروں اوردیگر مشاغل او امس مصرحون ہوقته ہرکام کے لئے خدا، اب پھراس کے طبع کا خیال آیا اور خدا کا نام ارید الا لا صلاح ما استطعت و ما تو مرزا قادیا فی کی تحریر پرتزویر

مرزا قادیائی نے اپے رسالہ (اله من ٣٦١،٣٦٠) میں کھاہے کہ: '' و ثبت بثبہ کشمیر بعد ما نجاہ الله من الصلیہ حتیٰ مات ولحق الاموات وقبرہ هی من اعظم امصار هذا الخطة '' ثابت ہو چکا ہے کہ پیٹی علیہ السلام نے ملک اللہ تعالی نے اپنے بڑے فضل سے نجات دی ا مرگے ادرمردوں کو جاسلے اور آپ کی قبرشم سرکے اب تک موجود ہے۔''

اور پھراس کے بعد کتاب اکمال اا کے لئے اس کتاب کو پڑھنا چاہئے۔ کیونکہ اس مرزا قادیانی کا بیسارا بیان بالکل مطالعہ سے ظاہر ہوگا۔

اس بیان سے مرزا قادیانی کا مدعا ہوچکے ہیں اور فوت شدہ لوگ پھرد نیا پڑئیں آ۔ اس سے خواہ مخواہ کوئی مثیل میں مراد ہے اور ہ مرزا قادیانی کے اس بیان کا تارو پود بالکل باطل مخالف ہے۔ کیونکہ نہ تو حضرت روح الڈعلیہال بدرسالد کتاب شہادت القرآن باب فانی کے زمانہ تصنیف ۱۳۲۵ ہے جا میں تصنیف کی گیا تھا۔ اس کے بعد کی گیا تھا۔ اس کے اس کت بیر کسی جگداس کی بابت نوٹ بھی لکھ دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد کثر ت سے متواتر سفروں اور دیگر مشاغل اور کئی عوائق کے سبب اس کی طبع کا موقع نہل سکا۔ کل امر مدحون بوقته ہرکام کے لئے خدا کے مم میں ایک وقت مقرر ہے۔ طبع اوّل ختم ہونے پر اب پھراس کے طبع کا خیال آیا اور خدا کا نام لے کر مضمون پر نظر فانی کر کے طبع کر وادیا۔"وان ارید الا لا صلاح ما استطعت و ما تو فیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انہ بن مرزا قادیانی کی تحریر برتز ویر

مرزاقادیائی نے اپ رسالہ (الهدی والتبصرة لمن یری کے ۱۰۹ نزائن ج۱۸ مرزاقادیائی نے اپ رسالہ (الهدی والتبصرة لمن یری کے ۱۰۹ نزائن ج۱۸ کشمیر بعد ما نجاه الله من الصلیب بفضل کبیر ولبث فیه الی مدة طویلة حتی مات ولحق الاموات و قبره موجود الی الان فی بلدة سری نکرالتی هی من اعظم امصار هذا الخطة "اور طعی طور پر ( مرصرف مرزاقادیائی کے نزدیک) نابت ہو چکا ہے کہ میسی علیہ السلام نے ملک شمیر کی طرف جرت کی ۔ بعداس کے کہ آپ کو اللہ تعالی نے اپنے برنے فضل سے نجات دی اور اس ملک میں بہت مدت تک بستے رہے ۔ جی کہ مرگئ اور مردول کو جا ملے اور آپ کی قبر شہر سری گرمیں جو اس خطرے سب شہروں سے برا اسے مرا اب تک موجود ہے ۔"

اور پھراس کے بعد کتاب اکمال الدین کا حوالہ دے کر فرماتے ہیں کہ''تسلی واطمینان کے لئے اس کتاب کو پڑھنا چاہئے۔ کیونکہ اس میں یہ بیان تفصیل کے ساتھ ککھا ہے۔''

مرزا قادیانی کا پیسارا بیان بالکل غلط اور محض بہتان ہے۔جیسا کہ اس کتاب کے سے ظاہر ہوگا۔

اس بیان سے مرزا قادیانی کا مدعا صرف یہ ہے کہ جب حضرت سے علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور فوت شدہ لوگ چرد نیا پڑہیں آت تو حدیث میں جس سے کی بشارت سنائی گئی ہے۔ اس سے خواہ مخواہ کوئی مثیل سے مراد ہے اور وہ سے موعود بہ حسب ادّعاء خود مرزا قادیانی ہیں۔ مرزا قادیانی کے اس بیان کا تارو بود بالکل باطل اور خلاف واقع ہے اور قر آن وحدیث کے سراسر مخالف ہے۔ کیونکہ نہ تو حضرت روح اللہ علیہ السلام صلیب پر چڑھائے گئے اور نہ ان کے لئے کوئی امنوا ان جاءكم فاسق بنئا فتبينوا!

الصحيح عن قبر المسيح

بسم الله الرحمن الرحيم!

العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين محصى الذى جعل ابن مريم وامه اية وأوهما الى ربوة ذات والسلام الاتمان الاكملان على رسوله محمد خاتم خروج الدجاجلة الكذابين قريباً من ثلثين وانباء نا من السماء الى الارض قبل يوم الدين وقال فيدفن أوعيسى ابن مريم في قبرٍ واحد بين ابى بكرٍ وعمر العالمين وعلى اله الطاهرين الطيبين واصحابه المام اهل اليقين "

نی نے جب سے وعولی مسیحت کیا۔ نے نے مسائل نکال کر ربہت ی خلق خدا کوخل سے گمراہ کردیا۔ان نے مسائل میں سے سلام کی قبر شمیر میں بتائی۔جس کے بارہ میں نہ تو کوئی آیت ہی آئی یا حدیث فرمائی اور نہ ہم نے صحابہ گل کوئی روایت پائی۔قادیانی نے کے لئے ادھرادھر سے طومار تو ہمات جمع کیا اور اپنے ماننے والوں کو ایمان کوان کے ہاتھ بھی جیے میں برچالیا۔

معادت تھی کہ اپنے مریدوں کوقائم رکھنے کے لئے اپنے غلط دعاوی ہو موضوع ومنکر روایتیں پیش کیا کرتے تھے اور کبھی قر آن شریف رف کر کے اپنی رائے وہوائے سے تفسیر کر کے لوگوں کو دھوکا دیتے روری سمجھا کہ قادیانی کے اس فاسد خیال کا فساد اور باطل تول کا بث نبویہ اور آ ٹارسلفیہ سے ظاہر کر کے عام مسلمانوں کوننطی سے ری کر کے ان کونق و باطل میں تمیز کرنے کا موقع دے۔

اب بھی نہ وہ سمجھ اس بت ہے خدا سمجھے مرجم تیارکی گی اور ندوه شمیر ن طرف کو بھا گے اور ندوه و بال فوت ہوئے۔ ند ' کتاب اکمال الدین واتمام النعمة ' میں حضرت عیسی علیه السلام کا ذکر تکھا ہے اور ندا حادیث نبویہ کا مصداق کوئی مثیل ہے ندمرزا قادیانی سیح موعود ہو سکتے ہیں۔ بلکہ حضرت عیسی علیه السلام کو اللہ عزیز و حکیم نے اپنی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ ہے آ سان پراٹھالیا اور یہود یوں کے ہاتھوں کو آپ تک نہ تینیخ دیا اور آپ آخری زمانہ میں قیامت سے پہلے زمین پر نزول فرما ہوں گے اور مدینہ طیب میں آئے خضرت الله علی ما نقول شھید!

حفرت عیسی علیہ السلام کی تبیت واقع صلیب کی تردیداور آپ کے رفع جسمانی وحیات جسمانی وحیات آسانی کا جُوت اور ان عمیں آیات کے جوابات جومرزا قادیانی نے حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات قبل النزول کے بارے میں اپنے ازالہ میں کسی بین ہمارے رسالہ صدق مقالہ شہادت القرآن میں جواس امر میں آپ اپنی نظیر ہے۔ ایسے زبردست اور محکم دلائل سے بیان ہو چکے بیں کہ آج تک مرزا قادیانی اور ان کے حوازی اس کے جواب سے عاجز ہیں۔ اب اس رسالہ 'المخبر الصحیح عن قبر المسیح ''میں حضرت عیسی علیہ السلام کی قبر اور آپ کے مؤن مقدس کے متعلق مدل بحث کر کے مرزا قادیانی کے قول کی تریددی کی جاتی ہمرزا قادیانی ہے مؤن مقدس کے متعلق مدل بحث کر کے مرزا قادیانی کے قول کی جائے اور مرزا قادیانی اپنی اسلی رنگت میں لوگوں کو نظر آئیں اور وہ دھو کے سے نی جائیں۔ جائے اور مرزا قادیانی اپنی اسلی رنگت میں لوگوں کو نظر آئیں اور وہ دھو کے سے نی جائیں۔ تو فیقی الا باللہ اعتصم عما یہ صم وان اربید الا الاصلاح ما استطعت و ما تو فیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انہیں''

مرزا قادیانی کی نئی اوریرائی تصانیف میں اختلاف

مرزا قادیانی کی مختف کتابول کوغور و تحقیق ہے مطالعہ کرنے والے لوگ خوب جانتے ہیں کہ ان کی اکثر عبارات میں تعارض و تناقض ہوتا اور ان کی بات بات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس طرح ان کی نئی اور پرائی تصانیف حضرت سے علیہ السلام کی قبر کے متعلق بھی متفق نہیں ہیں۔ چنا نچہ او پر گزر چکا ہے کہ آپ (البدی ص ۱۵، فزائن ج ۱۵ ص ۲۵۸) میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر شمیر میں بتاتے ہیں۔ لیکن (ازالہ اوبام ص ۲۵۳، فزائن ج ۲۵ ص ۳۵۳) میں فرماتے ہیں کہ: '' بی ہے کہ مسے علیہ السلام اپنے وطن گلیل میں جاکر فوت ہوگیا۔'' وزن ہو چکا تھا۔ پھرزندہ ہوگیا۔''

7

د نیا کے نقشہ پرنظر کرنے وا۔ کا فرق ہےاور بید ومختلف مقامات ہیں۔کا اگر بیعذر کیا جائے کہ از الہ ا

الريد عدر آليا جائے لدازالدا انبيں انجيلي حوالہ ہے جواب ديا ہے۔ توبيہ مفہوم نہيں ہوتا ادراگر مرزا قاديانی نے ائج صحيح نہيں ۔ کيونکہ اس عبارت کوآپ اس ط الامری تو بہ بھی معقول نہيں ۔ کيونکہ اس ا۔ موت مسیح پراپئی تحقیق لیکھی ہے کہ'' حضریہ موت مسیح پراپئی تحقیق لیکھی ہے کہ'' حضریہ موت مسیح پراپئی تحقیق لیکھی ہے کہ'' حضریہ نیم جان اتارے گئے تھے۔'' پس اس ۔ اور پھرگلیل میں جاکر فوت شدہ جاننا ثابت فاہر کررہے ہیں ۔ گواس کی بنا انا جیل پر۔ اخاجراری طور پر کرتے ہیں ۔ کیونکہ ان ۔ انا جیل کے گوئی دستاویر نہیں ہوں انہیں رہ سائیم کر لیتے ہیں اور مخالف ہوں انہیں رہ سائیم کر بلتے ہیں اور مخالف ہوں انہیں رہ باطل کو باطل قرار دینے کے لئے ان کے پا باطل کو باطل قرار دینے کے لئے ان کے پا کہ وہ معیار مسلمانوں کے پاس قرآن شر

وانجیل کے ذکر کے بعد قرآن شریف کاذکر

اے پیغمبرہم نے بیقر آن شریف تم پر پہلی

انجیل) پر مھیہ من کر کے نازل کیا ہے۔

اور (حق کی ) حفاظت کرنے والا اوراس

بیان جو کتاب اللہ یعنی قرآن نثریف کے

قبول کراواورر جوموافق نههو\_اسے حیصوڑ دو

میں سے کوئی دلیل پیش کریں اور بیان از

پس مرزا قادیانی پر واجب <u>ن</u>

د نیا کے نقشہ پرنظر کرنے والے خوب جانتے ہیں کھلیل اور سری مگر میں مشرق ومغرب کا فرق ہے اور یہ دوختلف مقامات ہیں۔کہاں ولایت کشمیراورکہاں علاقہ شام؟۔

اگریدعذرکیا جائے کہ از الداوہام کا بیان یا دری صاحبان کے مقابلہ میں لکھا ہے اور انہیں انجیلی حوالہ سے جواب دیا ہے۔تو پیعذر درست نہیں۔ کیونکہ اوّل تو انجیل کی عبارت سے ایسا مفہوم نہیں ہوتااورا گرمرزا قادیانی نے اپنی نئی منطق ہانا جیل ہے ایسا ہی سمجھا ہے تو پھر بھی عذر تشجی نہیں۔ کیونکہ اس عبارت کوآپ اس طرح شروع کرتے ہیں۔'' بیتو سچے ہے'' کہ جس سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی مضمون بعد کی تصدیق کرتے ہیں اور اگر کہیں کہ بیریچ المجیلی سے ہے نہ کہنس الا مری توبیجی معقول نہیں ۔ کیونکہ اس اینے از الہ اوہام میں آپ نے اناجیل کے مسلم صلیب اور موت سيح يراني تحقيق بيكهي ہے كە'' حضرت من صليب پر كھنچ تو گئے۔ مگراس پر مرے نہ تھے۔ بلكہ نیم جان اتارے گئے تھے۔'' پس اس کے بعد مرزا قادیانی کا حضرت مسے علیہ السلام کوزندہ ماننا اور پھرکلیل میں جا کرفوت شدہ جاننا ثابت کرر ہاہے کہ مرزا قادیانی اس عبارت میں اپناذاتی خیال ظاہر کررہے ہیں۔ گواس کی بناانا جیل پر ہے۔ دیگریہ کہ مرزا قادیانی اس موقع پرانا جیل کا مطالعہ اضطراری طور پر کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کے پاس واقعہ صلیب کے شوت کے لئے سوائے بیان انا جیل کے کوئی دستاویز نبیس ہے اور ان میں سے بعض امروں کو جوآ پ کے خیال کے موافق ہوں سلیم کر لیتے میں اور مخالف ہوں انہیں رد کرتے ہیں۔ یا تاویل کرتے ہیں۔اس سے اتنا ثابت ہے كەمرزا قاديانى ان كتابول كو بالكل حق اورسراسرراست قرارنېيى ديتے ـ پس حق كوچق سمجھنے اور باطل کو باطل قراردینے کے لئے ان کے پاس انا جیل کے علاوہ کوئی اور معیار جا ہے اور بیسلم ہے کہ وہ معیار مسلمانوں کے پاس قرآن شریف اور حدیث نبوی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تورات وانجیل کےذکر کے بعد قرآن شریف کاذکر فرمایا اوراس کی پیصفت بیان کی و مهیمنا علیه تعنی ا ہے پنجیم ہم نے بیقر آن شریف تم پر کہلی کتاب ( یعنی جنس کتاب خواہ توریت ہے۔خواہ زبورخواہ انجیل ) پر مھیہ من کر کے نازل کیا ہے۔ یعنی اختلاف کودور کر کے محکم رائے سے فیصلہ کرنے والا اور (حق کی ) حفاظت کرنے والا اور اس طرح آنخضرت اللہ نے بھی فرمایا کہ بچھلی کتابوں کا بیان جو کتاب اللہ یعنی قر آن شریف کے موافق ہو۔ وہ (بوجہ تحریف سے محفوظ رہنے کے ) کے قبول کرلوا ورر جوموافق نه ہو۔اسے جھوڑ دو۔

پس مرزا قادیانی پر واجب ہے کہ واقعہ صلیب کے اثبات کے لئے قرآن وحدیث میں سے کوئی دلیل پیش کریں اور بیان انا جیل پر جن کو وہ خودمحرف مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ی طرف کو بھا گے اور نہ وہ وہ ہاں فوت ہوئے۔ نہ'' کتاب اکمال الدین اللہ کے علیہ السلام کا ذکر لکھا ہے اور نہ احادیث نبویہ کا مصداق کوئی مثیل بود ہو سکتے ہیں۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ عزیز وکیم نے اپنی رہے آ سان پراٹھالیا اور یہودیوں کے ہاتھوں کو آپ تک نہ پہنچنے دیا اور گیامت سے پہلے زمین پر نزول فرما ہوں گے اور مدینہ طیبہ میں میں وفن ہوں گے اور قیامت کو آنحضرت اللہ اور آپ اس جگہ سے یا فول شھید!

المعول سهيد.

الميدالسلام كي نسبت واقع صليب كى تر ديداور آپ كے رفع جسمانى عانى كا ثبوت اوران تمين آيات كے جوابات جو مرزا قاديانى نے وفات قبل النزول كے بارے ميں اپنا ازاله ميں لکھى ہيں ہمار بالقرآن ميں جواس امر ميں آپ اپنى نظير ہے۔ ايسے زبردست اور پہلا آن ميں که آج تک مرزا قاديانى اوران كے حوارى اس كے جواب ساله المنظم تك مرزا قاديانى كر كے مرزا قاديانى كے قول كى كے مدفن مقدس كے متعلق مدل بحث كر كے مرزا قاديانى كے قول كى له مرزا قاديانى ہے تول كى له مرزا قاديانى ہے تولكى ليہ مرزا قاديانى ہے تولكى الله مرزا قاديانى ہے تولكى الله مرزا قاديانى ہے تولكى الله مرزا قاديانى ہے تولكى تولكى ہے تولكى ہے تولكى تولكى

ر پرائی تصانیف میں اختلاف

مختلف کتابول کوغور و تحقیق ہے مطالعہ کرنے والے لوگ خوب جانے یہ میں تعارض و تناقض ہوتا اور ان کی بات بات میں اختلاف پایا جاتا اور پرائی تصانف حضرت مسح علیہ السلام کی قبر کے متعلق بھی متفق نہیں ہے کہ آپ (الہدی ص ۱۵، خزائن ج ۱۵ س ۳۳۵) میں تو حضرت عیسیٰ علیہ میں ۔ لیکن (ازالہ او ہام س ۲۵۳، خزائن ج سم ۳۵۳) میں فر ماتے ہیں کہ:

این وطن گلیل میں جا کرفوت ہو گیا۔ لیکن یہ ہر گزیج نہیں کہ و ہی جسم جو

مصنفین انا جیل نے کئی امور ازخود بڑھا دیے ہیں یا صرف حسن ظنی سے لکھ دیے ہیں۔ یا پھیلی نسلول میں سے کسی نے لکھ دیئے ہیں۔ کفایت نہ کریں کیونکہ ان پرسے امان مرفوع ہے۔

اور کہا جائے کہ از الہ اوہام کی تصنیف کے وقت بے شک مرز اقادیانی کی تحقیق یہی تھی کہ میں علیہ السلام گلیل میں فوت ہوئے اور اب میر تحقیق ہے کہ ان کی قبر شمیر میں ہے اور اس کے متعلق آپ کو وی بھی ہو چکی ہے تو اس کا جواب سیہ ہے کہ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ مرز اقادیانی کی تحقیق میں نقص ہوتا ہے اور بات بات میں وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں اور الزام ہے بچنے کے لئے تجھیلی عبارت کو وی قرار دے لیتے ہیں۔ حالانکہ اس سے پیشتر کی تحریب ہی وی یا بمز لہ وی مانی جاتی تھی۔ چنانچا زالہ اوہام کا یہی حال ہے۔

اس سے بی تابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کو وی نہیں ہوتی تھی۔ کیونکہ ان کے از الہ اوہام کی تصنیف اور رسائل البدئ وغیرہ کی تصنیف میں کئی برسوں کا عرصہ ہے۔ اگر آپ صاحب وی ہوتے تو اللہ تعالی علیم وجیر آپ کو استے سال تک اس غلطی کے اندھر بے میں نہ پڑار ہنے دیتا۔ کیونکہ پغیر ان خدا اپنی غلطی کے بعد بلامہلت متنبہ کئے جاتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن شریف اور کتب حدیث اور کتب عقائد کے مطالعہ کرنے والوں پر مختی نہیں ہے اور یہ امرع وف شرع میں عصمت کی تعریف میں داخل ہے۔ چنا نچہ طوالع المانوار میں عصمت کی تعریف میں یہ بھی لکھا ہے کہ: "و تشا کہ کدفی الانبیاء بتتابع الوحی علی التذکر والاعتراض ما یصدر عنهم سهوآ"

''واوینهما الی ربوة (مومنون ۵۰۰) کی صحیح تغییر مرزا قادیانی کی عام عادت تھی کہ اپنے مریدوں کو قائم رکھنے کے لئے اپنے غلط دعاوی واقوال کی تائید ہیں بھی تو موضوع وضعیف روایتیں پیش کیا کرتے سے اور بھی قرآن شریف کی آیتیں جن کو آپ کے مدعا ہے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا۔ اس ہے آپ کی حدیث وتغییر دانی بخو بی معلوم ہوجاتی ہے۔ چنا نچہ حضرت عسیٰ علیہ السلام کی قبر شمیر میں ہونے کے متعلق اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ ہم نے این مریم اوراس کی مال کو (اپنی قدرت کا) ایک نشان بنایا اوران دونوں 'و جعلفا ابن مریم وامه آیة واویا سی کی مال کو (اپنی قدرت کا) ایک نشان بنایا اوران دونوں 'و جعلفا ابن مریم وامه آیة واویا سی کی مال کو (اپنی قدرت کا) ایک نشان بنایا اوران دونوں 'و جعلفا ابن موجہ سے استدلال کی قائل شاداب بھی تھی کے جاکر پناہ دی ۔ اس میں خبر دی ہے کہ ہم نے سے کو اوراس کی مال مریم علیما السلام کو ایک ایک گیم بی خاودی ۔ جواد پی ہو اور شاداب ہے اور چونکہ شیم ران ہر دوصفتوں سے موصوف

ہے۔اس لئے اس آیت میں ولایت تشمیر کی علیہ السلام واقعہ صلیب کے بعد مرہم پٹی کرا کر اس آیت کی تفسیر صحیح بیان کرنے

ہے کہ اس آیت میں شمیروغیرہ کی ولایت کا میں بہت سے مقامات وولایات میں پائے ہ اس مقام کی شخصیص کے لئے کسی خارجی دلیل ہواس کے متعلق میتھم لگانا کہ اس مقام پرفلا مقبول نہیں ہوسکتا اور مرزا قادیانی کی تحریر میں صحافی یا مفسر کا قول نہیں دیکھا۔ جو آپ کے ان دوم ہے کہ مرزا قادیانی کے نزد بَ

آپ کا صلیب پر چڑھایا جانا ضروریات حضرت عیسیٰ علیہالسلا کی نسبت بآیت قرآنی علیہالسلام کو نہ تو قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا ہجرت کرنے کے کیامعنے؟۔

ہے۔اس لئے اس آیت میں ولایت کشمیر کی طرف اشارہ ہے اور وہ یہ واقعہ تب ہی ہوا جب عیسیٰ علیہ السلام واقعہ صلیب کے بعد مرہم پنی کرا کراس طرف بھاگ آئے۔

اس آیت کی تفیر صحح بیان کرنے سے پہلے ناظرین کی توجہ اس طرف کرانی ضروری ہے کہ اس آیت میں تشیر وغیرہ کسی ولایت کا نام مذکور بیں۔ بلکہ ایسے دو وصف مذکور بیں۔ جو دنیا یں بہت سے مقامات وولایات بیں پائے جاتے ہیں اور وہ جغرافید دانوں سے پوشیدہ نہیں۔ پس اس مقام کی تخصیص کے لئے کسی خارجی دلیل کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جوام رکئی ایک میں مشترک ہواس کے متعلق بیتھم لگانا کہ اس مقام پر فلاں مقصود ہے اور فلاں مراد نہیں ہے۔ بغیر دلیل کے مقبول نہیں ہوسکتا اور مرز اقادیانی کی تحریبیں ہم نے اس آیت کے سواکوئی آیت یا صدیث یا کسی صحابی یا مفسر کا قول نہیں و یکھا۔ جو آپ کے اس خیال کی تائید کرے۔

روم یہ کہ مرزا قادیانی کے نزدیک حضرت عیسی علیہ السلام کی سیاحت تشمیر کے لئے آپ کا صلیب پر چڑھایا جانا ضروریات میں سے ہے اور جب ثابت ہو چکا کہ واقعہ صلیب حضرت عیسی علیہ السلا کی نیست بآیت قرآنی و مسافتہ الوہ و ما صلبوہ (یہود نے حضرت عیسی علیہ السلام کونہ تو قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا) بالکل باطل اور غلط ہے تو اس کے بعد تشمیر کی طرف جرت کرنے کے کما معنے ؟۔

اب ہم اس آیت کی صحیح تغییر بیان کرتے ہیں اور فابت کرتے ہیں کداس آیت میں حضرت عیلی علیہ السلام کی ولاوت کے متعلق ایک امر کا اشارہ ہے اور اس مقام سے مراد بیت المحقدس ہے۔ جہاں حضرت مریم علیم السلام نے حضرت عیسی علیہ السلام ہیں ولادت کے متعلق ایک واقعہ کی طرف اشارہ امر کی دلیل کہ یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق ایک واقعہ کی طرف اشارہ مریم علیم السلام کواور اس کی ماں کو (اپنی قدرت کا) ایک نشان بنایا اور ان کا یہ یہ نشان ہونا عیسیٰ علیہ السلام کواور اس کی ماں کو (اپنی قدرت کا) ایک نشان بنایا اور ان کا یہ یہ نشان ہونا عیسیٰ ربوۃ ذات قدر او و معین "لیخی ہم نے ان دونوں کو ایک اور کی جدفر مایا کہ:" واید نہ مسا اللی مثاوا ہی تھی بناہ دی ۔ اور ان دونوں جملوں کو حرف عطف سے وصل کیا اور لفظ آیة کو مفرد ذکر کیا۔ حالا نکہ ذکر ان دونوں کو نشان بنا سے ناے کا ہے تو جب تک دونوا کھٹے ایک بی امر میں نشان نہ ہوں۔ جب تک ان کوایک شان نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ پھر دونشان کہنا پڑے گا۔ جبیما کہ فر مایا کہ: "و جعلنا الیل و النہار الیتین (بنی اسرائیل: ۱۷) "بنایا ہم نے رات اور دن کو (اپنی دروں کو (اپنی الیہ کو النہار الیتین (بنی اسرائیل: ۱۷) "بنایا ہم نے رات اور دن کو (اپنی دروں کو (اپنی الیہ کو النہار الیتین (بنی الیہ الیہ کو النہار ایتین (بنی اسرائیل: ۱۷) "بنایا ہم نے رات اور دن کو (اپنی

رد بردهادئے ہیں یاصرف حسن طنی سے لکھ دیئے ہیں۔ یا پچھلی ب کفایت نہ کریں کیونکدان پرسے امان مرفوع ہے۔ وہام کی تصنیف کے وقت بے شک مرزا قادیانی کی تحقیق بہی تھی ہوئے اور اب سے اور اس کے اور اب ہے کہان کی قبر شمیر میں ہے اور اس کے آئ کی اس کا جواب میہ ہے کہائی گئے ہم کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی بات میں وہ شوکریں کھاتے ہیں اور الزام سے بیخ کے لئے بات میں دہ شوکریں کھاتے ہیں اور الزام سے بیخ کے لئے ہیں۔ حالانکہاں سے بیشتر کی تحریبھی وئی یا بمز لہ وئی مانی جاتی

ب كمرزا قاديانى كووح نہيں ہوتى تھى۔ كونكدان كے ازاله غيره كى تصنيف ميں كئ برسول كاعرصه ہے۔ اگر آپ صاحب كواتے سال تك اس غلطى كے اندھر ہے ميں نہ پڑار ہے ديا۔ ند بلامہلت متنبہ كئے جاتے ہيں۔ جيسا كة رآن شريف اور مطالعہ كرنے والول برخفى نہيں ہے اور بيا مرعرف شرع ميں چنانچ طوالع الانوار ميں عصمت كى تعريف ميں يہ بھى لكھا ہے۔ چتابع الوحى على التذكر والاعتراض ما يصدر

یة (مومنون: ۱۰ ) کی صحیح تفسیر مرزا قادیانی کی عام عادت کے لئے اپنے غلط دعاوی واتوال کی تائید میں بھی تو موضوع اور بھی قرآن شریف کی آ بیتی جن کو آ پ کے معاہ کوئی محدیث وتفسیر دانی بخو بی معلوم ہوجاتی ہے۔ چنانچہ حضرت کے متعلق اس آ بیت سے استدلال کیا ہے کہ ہم نے ابن مریم کی شان بنایا اوران دونوں ''و جعلنا ابن مریم وامه آیة پ ومفین (مومنون: ۱۰) ''کوایک او نجی جگہ پر جو تھر نے پاہ دی۔ استدلال کی خردی ہے کہ ہم نے سے مرزا قادیانی اس وجہ سے استدلال خردی ہے کہ ہم نے سے کواوراس کی ماں مریم علیہ السلام کو ہے اور شاداب ہے اور چونکہ شمیران ہر دوصفتوں سے موصوف

قدرت وانتظام کے ) دونشان۔

ادروہ امرجس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ دونوں اسکھٹے ایک نشان ہیں۔ سوائے آپ کی ولا دت بلا پدر کے اور کون ساہے چنا نچہ اس کے موافق سور ہ انبیاء میں بھی فرمایا کہ:'' وجہ علنها و ابنها الیة للعالمین (انبیاء: ۹۱)''ہم نے مریم کواوراس کے بیٹے کو (اپنی قدرت کا) ایک نشان بنایا۔

سورت مؤمنون کی آیت میں مقصود عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔اس لے اس مقام پر آپ کا ذکر پہلے کیا اور آپ کی مال حضرت مریم کا ذکر پیچھے لیکن سور وُ انبیاء میں مقصود حضرت مریم کا ذکر ہے۔ اس لئے جگہ ان کا ذکر پہلے کیا اور حضرت عیسیٰ کا پیچھے۔

ای طرح سورہ مریم میں مذکور ہے کہ حضرت مریم علیباالسلام کو حضرت عیسیٰ علیہالسلام کی ولادت بلا پدر کی بشارت کے وقت بھی سنایا گیا تھا۔ ( کہ اس کے بلا پدر پیدا کرنے میں سے حکمت ہے ) کہ اس کولوگوں کے لئے (اپنی قدرت کا) نشان بنایا جا ہتے ہیں۔

''ولنجعله آیة للناس (مریم:۲۱)''اوراس طرح سوروُزخُف میس بھی کفار کے جواب میں فرایا کہ''و جعلناہ مثلاً لبنی اسرائیل (زخرف:۵۰)''ہم نے اس کو (ابن مریم کو) بنی اسرائیل کے لئے (اپن قدرت کا) ایک نشان بنایا۔

کھجور کے ننے کی طرف لے پہنچا۔ کہنے گلی ا۔ بسری ہوگئ ہوتی۔ اس پر اس کو اس کے پنچے۔ پروردگارنے تیرے نیچے ایک چشمہ بہادیا ہے ا رِ تازہ کھجوریں جھاڑے گی۔

اب ہم بیٹا بٹ کرتے ہیں کدیہ خوشگ جس کی نسبت خدا تعالی دوسری جگہ فرما تا ہے کہ: پستہ ضد عدف ون مشارق الارض و مغار وارث کیا ہم نے ان لوگوں کو جوضعیف ثار کئے میں ہم نے برکت رکھی ہے۔

ای سور ذبی اسرائیل میں بھی فرمایا کا السمسجید الحدام الی المسجد الاقصی پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کوئی اپنے بندے تک جس کے گروہم نے برکت رکھی ہے۔

سورهٔ ما کده میں اس مبارک زمین کوار موی علیه السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ: '' پیا ق اللّه لسکم (مائده: ۲۱)''اے میری قوم داخا لکھی ہے۔

اس طرح حفزت سليمان عليه السلام عليه السلام عليه السلام عليه المدودة الدول الدول التي الدول الدول الدول الدول المدودة الاست صاف والشح

۔ ں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ دونوں ا کھٹے ایک لادت بلا بدر کے اور کون ساہے چنانچہ اس کے موافق سور ہُ انبیاء میں وابنھا آیة للعالمین (انبیاء،۹۱)"ہم نے مریم کواوراس کے

میں ایک است میں مقصور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔اس لےاس مقام پر ماں حضرت مریم کا ذکر پیچھے لیکن سور ۂ انبیاء میں مقصود حضرت مریم کاذکر پہلے کیا اور حضرت عیسیٰ کا پیچھے۔

ریم میں مذکورے کہ حضرت مریم عیباالسلام کوحضرت عیسی علیه السلام کے وقت بھی سایا گیا تھا۔ (کہ اس کے بلا پدر پیدا کرنے میں سے کے لئے (اپنی قدرت کا)نشان بنایا جا ہتے ہیں۔

اللناس (مریم: ۲۱) "اوراس طرح سورهٔ زخرف مین بھی کفار کے خاہ مثلاً لبنی اسرائیل (زخرف: ۹۹) "ہم نے اس کو (ابن ارائی قدرت کا) ایک نشان بنایا۔

ن سے واضح ہوگیا کہ دوسری آیات قرآنی کی طرح اس آیت زیر باللام کے بلاباپ بیدا ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس قدر بیان کے ماتھیں کہ دیل تواس امرکی ویٹی تھی کہ جملہ والویسند ما حضرت میسی کے متعلق ایک واقعہ کا اشارہ ہے اور تقریر حضرت میسی علیہ السلام کے متعلق ایک واقعہ کا اشارہ ہے اور تقریر حضرت میسی علیہ السلام کی طرف رجوع بی مقصود کے ثابت کرنے ہے لئے اب اصل مطلب کی طرف رجوع مت یہ ہے کہ سورہ مریم میں جہال میسی علیہ السلام کی ولادت کا ذکر مت تب کہ مراد میں جہال میسی علیہ السلام کی ولادت کا ذکر مت قبل ھذا و کفت نسبیاً منسیاً فناداھا من تحتھا ان لا بت تحتل سریاً و ھذی الیك بجذع النخلة تساقط علیك بت تحتل سریاً و ھذی الیك بجذع النخلة تساقط علیك بدید میں اس بیٹے کو اٹھالیا جس کی بشارت ساتے ہی (خدا کی میں اس بیٹے کو اٹھالیا جس کی بشارت ساتے ہی (خدا کی میں اس بیٹے کو اٹھالیا جس کی بشارت ساتے ہی (خدا کی میں اس بیٹے کو اٹھالیا جس کی بشارت ساتے ہی (خدا کی میں اس بیٹے کو اٹھالیا جس کی بشارت سائی گئی تھی ۔ پس اس کو وردز ہ

کھور کے تنے کی طرف لے بہنچا۔ کہنے لگی اے کاش! میں اس سے پہلے مرچکی ہوتی اور بھولی آبری ہوگئی ہوتی اور بھولی آبری ہوگئی ہوتی۔ اس پر اس کواس کے نیچے ہے آواز دی تو کوئی اندیشہ نہ کر۔ دیکھوتو تیرے پروردگار نے تیرے نیچا یک چشمہ بہادیا ہے اور کھجور کے تنے کواپی طرف ہلا۔ وہ تجھ پر کی کی اتازہ کھجوریں جھاڑے گی۔

سورت مریم کی ان آیات میں علی علیہ السلام کی ولادت کے ذکر میں چشمہ کا ذکر صاف طور پر ہے جو کہ اللہ تعلیٰ اللہ وقت کرامت فرمایا تھا۔ پس آیت زیر بحث عنی وجد علینا البن مریم وامه الیة واوی نهما اللی ربوة ذات قرار و معین میں بھی حضرت علیہ السلام کی ولادت کے ذکر کے بعدائی کے متعلق ایک واقعہ کا ذکر ہے جونہایت انتصارے بیان کیا گیاہے۔

اب بم بينابت كرت بين كدية وشكوار پائى والا او نجا قطعه زمين وبى علاقه شام ب- جس كى نسبت خدا تعالى دوسرى جگه فرما تا به كد: "و اور شنسا السقوم السذيس كساندوا يستنضع فون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها (اعراف ١٣٧٠) "اور وارث كيا بم في ان لوگوں كو جوضعيف شاركة جاتے تھے۔ اس زمين كم شرق ومغرب كا جس ميں بم في بركت ركتى ہے۔

اک مورد نی اسرائیل میں کیمی فرمایا کہ: 'سبحان الذی اسری بعبدہ لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ (بنی اسرائیل:۱)'' پاک ہے وہ ذات جس نے سیرکوئی اپنے بندے کورات کے کھے جے میں مجد حرام سے مجد اقصیٰ تک جس کے گردہم نے برکت رکھی ہے۔

سورة ما كده مين اس مبارك زيين كوارض مقد سبقى كها گيا هي به وغاني فرمايا كه حضرت موى عليه النق من المقدسته التي كتب موى عليه النق من المقدسته التي كتب الله لكم (مائده ٢١٠) "الم ميرى قوم داخل بواس زيين پاك ميس جوخدان تهمار علي لكهى ب-

اس طرح حضرت سليمان عليه السلام كم تعلق فرماياكة "ولسسليمن السريح عاصفة تجرى بامره الى الارض التى باركنا فيها (انبياء: ٨١) "سليمان ك لئ زوركى بوابهي چلى تقى - اس ك قلم سے اس زمين كى طرف جس ميں بم نے بركت ركھى ہے - اس قر آن شريف ان آيات مذوره بالاست صاف واضح ہوگيا كه اس زمين كو خدا تعالى نے قر آن شريف

دیا ہے اور بوذ آ سف کو بیوع بنا کرا

میجوتر جمہ بطور خلاصہ درج کرتے ہیر

اور شخص کا ذکر ہے اور مرزا قادیانی

کرتے ہیں کہ:''مما لک ہندوستان میر

میسر ہوتا تھا۔اس کیمملکت میں دین ا

ر کھنےلگااوران کوستانے لگا بعض کولل

رو پوش ہو گئے ۔ایک دن بادشاہ نے ال

عاتے تھے۔ایک شخص کی نسبت سوال ک

ہوکر گوشنشین ہو گیاہے۔ بادشاہ نے ا

خفگی ظاہر کی۔اس باخدا کے ساتھ باد

با تیں کیں ۔لیکن بادشاہ کو پچھاٹر نہ ہوا

عرصہ نہ گزرا تھا کہ بادشاہ کے ہاں بنیٹا

' منجموں نے اس کے طالع کی نسبت بالا

مند ہوگا۔لیکن ایک بوڑ ھے منجم نے کہاا

سعادت مندی عاقبت کی ہےاور گمان قو

شہروقلعہ خالی کرایا جائے ۔جس میںصر فہ

تا کیدگی آپس میں کوئی تذکرہ دین حق او

اورعلم دین کی تعلیم اورتر ک سلطنت اورا ف

میں سے ایک باہدایت و باایمان شاہزاد، میر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی تج

کان میں نہ پڑیں۔

بادشاه بيهن كرنهايت حيراا

اس کے بعد کئی سوسفحوں تک

اس بیان سے صاف واضح

ليتخ ابن بابويه كتاب اكمال

مطلب نكالناحائة بيں۔

میں ارض مبارکہ اور ارض مقدسہ فر مایا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ نے روحانی وجسمانی ہر طرح کی برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ روحانی یہ کہ اس میں بہت پیغیر پیدا کئے۔ جسمانی یہ کہ اس میں میٹیٹی نیریں چلتی ہیں۔ باغات بکٹرت ہیں۔ میوہ جات باافراط ہیں اور ہر دوامرا یہ ہیں کو محتاج بیان نہیں لے لیس اس آیت زیر بحث میں بھی اس جگہ سے یہاں حضرت مریم اور حضرت عیسی علیہ السلام کو جگہ ملی۔ یہی زمین مبارک مراد ہے۔ کیونکہ اس کی صفات دوسرے مقامات پرقر آن شریف میں ندکور ہیں۔ جوہم نے بیان کردیں۔ تفییر (ابن کثیرج ۵ص ۳۱۵) میں اس قول کو اقرب اور اظہراورمؤید بالقرآن کہدکرلکھا ہے۔

"واقرب الاقوال فى ذالك ما رواه العوف عن ابن عباسٌ فى قوله والوينهما الى ربوة ذات قرار ومعين قال المعين الماء الجارى وهوالنهر الذى قال الله تعالى قد جعل ربك تحتك سريا وكذا قال الضحاك وقتادة الى ربوة ذات قرارٍ ومعين هو بيت المقدس فهذا والله اعلم هوالاظهر لا نه المذكور فى الاية الاخرى والقرآن يفسر بعضه بعضاً "اورسب قولول عاقرب وه عوق الاية الاخرى والقرآن يفسر بعضه بعضاً "اورسب قولول عاقرب وه عوق فى في المنافق والمنه عن مارات عن ماراي بالى كو منه بين المراك عن والمراك عن المراك المراك والمراك المراك المر

مرزا قادیانی کا بیکہنا کہاس زمین ہے مراد ملک شمیر ہے نہ تو قر آن مجید ہے اور نہ حدیث شریف سے ٹابت ہے اور نہ اقوال صحابہؓ اس کی تائید کرتے ہیں ۔ پس ان کی اپنی رائے قران شریف کی آیات اور آٹار صحابہؓ وتا بعینؓ کے مقابلہ میں ہرگز پیش نہیں ہو سکتی ۔

ٹانیا بیرکہ الویندھما سے تحقق موت ٹابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ بیہ جملہ صرف اس امر کامفید ہے کہ خدانے ان کو جگہ دی۔ اس سے موت کس طرح ٹابت ہوسکتی ہے؟۔

شاہرادہ بوذ آسف کا قصہ

چونکہ مرزا قادیانی نے کتاب اکمال الدین واتمام العمة کا ذکر کر کے کہ ہے یہ شمیری قبر کی تقدیق کے لئے اس کتاب کا مطالعہ کرتا جا ہے اور اس سے انہوں نے خلق خدا کو تخت دھوکا میں گئے تھا گئے۔

لے چنا نچیے خاکسار بتو فیق اللی ۱۳۳۰ھ کے سفر تج میں پچشم خود دیکھ آیا ہے۔

ندسه فرمایا ہے اور اس کی وجہ بیرے کہ اس میں خدا تعالی نے روحانی کھی ہوئی میں۔روحانی بیر کداس میں بہت پیغیر پیدا کئے۔جسمانی میر کہ ے۔ باغات بکثرت ہیں۔میوہ جات باافراط ہیں اور ہردوامرایسے ہیں ں اس آیت زیر بحث میں بھی اس جگہ سے یہاں حضرت مریم اور بگہ لی۔ یہی زمین مبارک مراد ہے۔ کیونکہ اس کی صفات دوسرے ل ذكور بيل \_ جوجم نے بيان كردي يتفير (ابن كثير ج٥ص١٥) ميل مؤید ہالقرآن کہہ کرلکھا ہے۔

قوال في ذالك ما رواه العوفي عن ابن عباسٌ في قوله ات قرار ومعين قال المعين الماء الجاري وهوالنهر الذي بل ربك تحتك سريا وكذا قال الضحاك وقتادة الى ربوة بيت المقدس فهذا والله اعلم هوالاظهر لا نه المذكور في أن يفسر بعضه بعضا "اورسبقولول ساقرب وه يوعوني تواوينهماك بابت روايت كياب كمعين جارى يانى كوكت بي جم كى بابت دوسرى جُلفر ماياكه: "قد جعل ربك تحتك سريا علیدالسلام کی ولادت پر جوحضرت مریم کے لئے خدانے ظاہر کی اوراسی اكربوة ذات قرار معين عمرادبيت المقدى باوريكى قول يت مِن مْدُكُور بِادرقر آن كى بعض آيتى بعض كى تفسير كُرتَى بين-'' ید کہنا کہاس زمین سے مراد ملک تشمیر ہے ندنو قرآن مجید سے اور ن ہے اور نہ اقوال صحابۃ اس کی تائید کرتے ہیں۔ پس ان کی اپنی رائے ا ارصحابةُ وتابعينُ كے مقابله ميں برگزييش نہيں ہوسكتى۔

يهما سيحقق موت ثابت نهين هوتا - كيونكه به جمله صرف اس امر كامفيد ان ہے موت کس طرح ثابت ہوسکتی ہے؟۔

إنى نے كتاب اكمال الدين واتمام النعمة كاذكركر كے كباب سهتميري كتاب كامطالعه كرتاحا ہے اوراس سے انہوں نے خلق خدا كوشت دھوكا ربتونق البي ١٣٣٠ه ڪيفر ج مين بيشم خودد کيوآيا ہے۔

دیا ہے اور یوذ آسف کو بیوع بنا کر اپنا مطلب سیدها کرنا جا ہا ہے۔ اس لئے ہم اس کتاب کا کچھتر جمد بطور خلاصہ درج کرتے ہیں۔ تاکہ ناظرین کومعلوم ہوجائے کہ اصل کتاب میں کسی اور شخص کا ذکر ہے اور مرزا قادیانی حسب عادت دھوکے سے اسے حضرت عیسیٰ کہہ کر اپنا مطلب نکالناجا ہے ہیں۔

شیخ ابن بابویه کتا ب ا کمال الدین واتمام العممة میں بسند خودمحمر بن زکریا ہے لقل ، كرتے ميں كه: "ممالك بهندوستان ميں ايك بادشاہ تھا۔ جس امركوامور دنيا سے حابه تاتھا۔ بآسانی میسر ہوتا تھا۔اس کی مملکت میں دین اسلام ہو چکا تھا۔ جب بیتخت پر بیٹھا تو اہل دین ہے بغض ر کھنے لگا ادران کوستانے لگا۔ بعض گوفل کر وادیا اور بعض کوجلا وطن کر دیا اور بعض اس کے خوف سے روپوش ہو گئے۔ایک دن بادشاہ نے ان لوگوں میں سے جواس کے نزد یک نظر عزت سے دیکھے عاتے تھے۔ایک شخص کی نسبت سوال کیا تو وزراء نے جواباً عرض کیا کہوہ چندایام سے تارک دینا ہوکر گوشنشین ہوگیا ہے۔ بادشاہ نے اس کی طلبی کا حکم دیا اور اسے لباس زیاد وعباد میں دیکھ کر بہت خفگی ظاہر کی۔اس باخدا کے ساتھ بادشاہ کی بہت باتیں ہوئیں اور اس نے بہت حکمت آ موز باتیں کیں لیکن بادشاہ کو بچھاٹر نہ ہوا اور اسے اپنی مملکت سے نکلوادیا۔ بعد اس واقعہ کے تھوڑ ا عرصہ نہ گز راتھ کہ باد شاد کے ہاں بٹیا ہیدا ہوااس کا نام یوذ آ سف رکھا۔ شنرادے کی ولادت پر منجموں نے اس کے طالع کی نسبت بالا تفاق کیا کہ ریشنرادہ فرزندہ طلعت نیک اختر نہایت ا قبال مند ہوگا۔ کیکن ایک بوڑ ھے منجم نے کہا اس کا مطالع وا قبال دینوی جاہ وحثم کے متعلق نہیں بلکہ وہ سعادت مندی عاقبت کی ہےاور گمان قوی ہے کہ شاہزادہ پیشوایان زباد وعباد سے ہوگا۔''

بادشاہ بین کرنہایت حیران مملّین ہوا اور اس کی تربیت کے لئے حکم دیا کہ ایک شہر وقلعہ خالی کرایا جائے ۔جس میں صرف شاہزادہ ادراس کے خادم سکونت کریں اور سب کونہایت تا کید کی آ پس میں کوئی تذکرہ دین حق اور مرگ و آخرت کا ہر گزنہ کریں۔ تا کہ بیضیالات اس کے کان میں نہ پڑیں۔

اس کے بعد کی سوصفحوں تک ثاہرادے کی تربیت اور دین حق کی طرف اس کی رغبت اورعلم دین کی تعلیم اورتز ک سلطنت اورا ختیار فقر کا ذکر ہے۔

اس بیان سے صاف واضح ہے کہ شنرادہ بوذ آ سف مما لک ہندوستان کے شنرادوں میں سے ایک باہدایت و ہاایمان شاہزادہ ہوا ہے۔ جسے خداتعالیٰ نے اپنے وین کی راہ دکھائی۔ نہ بیر کہ حفزت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی پیٹمبر ملک تشمیر میں آئے اور یہاں فوت ہوئے۔ ہم مرزا قادیانی کے مقلدوں کو پکار کر کہتے نہیں کہ وہ کتاب اکمال الدین واتمام العمۃ کو نکال کر ہمارے سامنے کسی مجلس میں اس میں ہے حضرت نتیسیٰ علیہ السلام پنجمبر خدا کا ذکر نکال کر دکھاویں۔ورنہ جھوٹ کا اقر ارکرلیں اور کہیں۔

حجموٹے پرخدا کی لعنت

ی کتاب اکمال الدین واتمام العمیة لندن کے سرکاری کتب خانہ میں بزبان فاری موجود ہے۔ چنا نچے شخ عبدالقادرصاحب بیرسٹر کا ایک خط جوانہوں نے سفر ولایت کے ایام میں لندن سے لکھا تھا۔ پیشا خبار لاہور میں شائع ہوا تھا۔ اس میں انہوں نے اس کتاب کے دیکھنے کا ذکر کیا تھا اور اس کی بعض عبارتیں اصل فاری زبان میں نقل کی تھیں۔ جن کا ترجمہ ہماری عبارت متقولہ بالا میں آگیا ہے اور اب اس تمام کتاب کا اردو ترجمہ بنام حنبیہ الغالمین مطبع صبح صادق میں جھپ چکا ہے۔ لاہور وغیرہ سے دستیاب ہوسکتا ہے۔ مزید اطبینان کے لئے شائفین خود کتاب مناور کرنیل کرلیں۔

#### رفن عيسل مد کن عيسل

"اشم یموت فید فن معی فی قبری فاقوم انا و عیسی بن مریم فی قبس و احد بین اسی بن مریم فی قبس و احد بین ابسی بکر و عمر ""خطرت سی علیه السلام کارون بدین طیبرداخل مجره نویالیه به به به به بایت به که مین علیه السلام بعد نزول کو ت بول گاور رسول التعالیم کی دوضه شریفه میل آپ کے ساتھ شیخین لیعنی حضرت ابو بکر اور عمر کے درمیان مدفون بول گے۔

میصدیث (بروایت عبدالله بن عمر وتبخریج ابن الجوزی در کتاب الوفاء مشکوة ص ۲۰ ، باب نزول عیسی علیه السلام) ش موجود براس مضموصاً اور منطوقاً ثابت بواکه حضرت عیلی علیه السلام کا مرض مقبره نجه النظم کا مرض مقبره نجه کا مرض مقبره نجه کا مرض کا

اس حدیث ئے متعلق ہم علاوہ امر مقصود کے دیگر امر بھی ذکر کرتے ہیں۔ جن سے مرزا قادیانی کی مسیحیت ان کی این زبانی بالکل درہم برہم ہوجاتی ہے۔

مرزا قادیانی اپنی مشہور کتاب (ضمیرانجام آگھم ۵۳۵ ،خزائن جاام ۳۳۷ عاشیہ) پر اس حدیث کواپنی مسجیت کی دلیل گذارتے ہیں۔اس تقریب سے کہ اس حدیث کا شروع اس طرح ہے۔

''ینزل عیسی بن مرید الارض خمسا واربعین سنة ثم یمو گاوران کے بال اولاد پیدا ہوگی اورز مین عمل حضرت عمل عمل حضرت عمل ع

مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہاس سے مرادمرا نکاح میں آنے اور پھراس سے اولاد کے ص۵، خزائن جااس ۳۳۷) پر فرماتے ہیں کا علامت خود حضور ملیاتے پھراسی حدیث کا ذکر کیا ہے۔ جو

اوّل! یه یاد رکهنا چاہیے که جب میں شار کرتے ہیں تو بیصدیث ان کے نزدیکے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مدفن کی قبر کی بابت بیاکہنا کدوہ تشمیر میں ہے باطل دوم! به کہ اس حدیث میں میں

ووم! ہید کہ اس حدیث میں ت<sup>ح</sup> ہوں گے اور سب پر واضح ہے کہ مرزا قادیا کے قادیان میں دفن کئے گئے۔ پس جب میسحیت بھی باطل ہوا۔ .

سوم! یہ کہ مرزا قادیا کی نے اس نشان قرار دیا اور معلوم ہے کہ مرزا قادیا نی د امر کوانہوں نے مسیحیت کا نشان قرار دیا تھا و مولوی محمد احسن قادیا نی نے ا

نی آلیفی کی لازی آتی ہے۔ کیونکہ جب حط فن کئے جا نمیں تو بالضرور قبررسول آلیفی کا کھ کریم آلیفی کی خدمت میں۔

موادی محمداحس قادیانی نے لیا اورادب کو بالائے طاق ر کھ دیا۔ میاعتراض

ے مقلدوں کو پکار کر کہتے نیں کہ وہ کتاب اکمال الدین واتمام النعمة کو ب میں اس میں سے حضرت نتیسی علیہ السلام پینمبر خدا کا ذکر نکال کر رلیں اور کہیں۔

رین واتمام النعمة لندن کے سرکاری کتب خانہ میں بزبان فاری درصاحب بیرسٹر کا ایک خط جوانہوں نے سفر ولایت کے ایام میں ہور میں شاکع ہوا تھا۔ اس میں انہوں نے اس کتاب کے دیکھنے کا میں اصل فاری زبان میں نقل کی تھیں۔ جن کا ترجمہ ہماری عبارت باس تمام کتاب کا اردوتر جمہ بنام تنبید انفافلین مطبع صبح صادق رہ سے دستیاب ہوسکتا ہے۔ مزید اطمینان کے لئے شاکفین خود

### فرعیسا مدن میسی

ید فن معی فی قبری فاقوم انا وعیسی بن مریم فی کر وعمر " محرت عیلی علیه السلام کا مفن مدید طیبداخل جره می ایت کا ور میاب کا بدنز ول کے فوت ہول گے اور میں آپ کے ساتھ شخین لین حضرت ابو کر اور عمر کے درمیان

ت عبدالله بن عمر وتبخريج ابن الجوزى دركتاب الوفاء عبدالله بن عمر وتبخريج ابن الجوزى دركتاب الوفاء عيسى عليه السلام) بمن موجود براس مضوصاً اورمنطوقاً للم كارون مقبره ني الله بي الكليمة بن نكوئي اورموضع \_

لق ہم علاوہ امر مقصود کے دیگر امر بھی ذکر کرتے ہیں۔ جن سے پی زبانی بالک درہم برہم ہوجاتی ہے۔

. شہور کتاب (ضمیدانجام آگھم ۵۳ فزائن جااس ۳۳۷ ھاٹیہ ) پر دلیل گذارتے ہیں۔ اس تقریب سے کداس حدیث کا شروع

''ینزل عیسی بن مریم الی الارض فینز وج ویولدله ویمکث فی الارض خمسا واربعین سنة ثم یموت ''اتریں گئیں بن مریم زمین پہن تکاح کریں گاوران کے ہاں اولاد پیراہوگی اورزمین میں پینتالیس سال رہیں گے۔ پھرفوت ہوں گے۔

اس مدیث میں حضرت عیسی علیہ السلام کے نکاح کا جو ذکر ہے۔ اس کی بابت مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مرزا حد بیگ ہوشیار پوری کی لڑی محدی بیگم کے میرے نکاح میں آنے اور پھراس سے اولاد کے ہونے کی بشارت ہے۔ چنانچہ (ضیمہ انجام آتھم کے مصرہ مزائن جااص ۳۳۷) پر فرماتے ہیں کہ:''صدیث میں اس نکاح کوسیح موقود کی صدافت کی علامت خود حضو علیہ نے فرمایا ہے۔''

پھرای حدیث کاذکر کیا ہے۔ جوہم نے اوپرکھی ہے۔

اول! یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب مرزا قادیانی اس حدیث کو اپنے دعوے کے دلائل میں شار کرتے ہیں تو یہ حدیث ان کے نزدیک صحح اور قابل استناد ہے۔ پس جب ای حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عینیٰ علیہ السلام کا مدفن مدینہ طبیہ داخل حجرہ شریفہ ہے تو مرزا قادیانی کا آپ کی قبر کی بابت ریکہنا کہ وہ تشمیر میں ہے باطل ہے۔

دوم! یه که اس حدیث میں مسیح موعود کے لئے بتایا گیا که وہ مدینه طیب میں مدفون مول گا دوہ مدینه طیب میں مدفون مول گا اور سب پر داضح ہے که مرزا قادیانی لا ہور میں فوت ہوئے اور وہاں سے ریل پر سوار کر کے قادیان میں دفن کئے گئے۔ پس جب مطابق حدیث کے آپ کا دفن نہ ہوا تو آپ کو دعویٰ مسیحیت بھی باطل ہوا۔

سوم! بیر کہ مرزا قادیانی نے اس حدیث کے روسے محمدی نیگم کے نکاح کواپنی مسیحت کا نثان قرار دیا اور معلوم ہے کہ مرزا قادیانی دنیا ہے اس کے نکاح سے محروم رخصت ہوئے توجس امرکوانہوں نے مسیحت کا نثان قرار دیا تھاوہ پورانہ ہواتو مرزا قادیانی کا دعویٰ مسیحت غلط ہوا۔

مولوی محمد احسن قادیانی نے اس حدیث نبوی پر بیداعتر اض کیا کہ اس سے اہانت نبوی پر بیداعتر اض کیا کہ اس سے اہانت نبوی پر بیداعتر اض کیا کہ اس سے اہانت نبوی بیانی کے ایک کی قرمبارک میں دفن کئے جا کیں تو بالصر ورقبر رسول اللہ کا کھود نالازم آئے گا۔ بید بے ادبی ہے جناب اقدس رسول کر کیمیائیڈ کی خدمت میں۔

 ہوا نہ کہ اہل سنت کے اعتقاد ہر۔ کیونکہ اہل سنت تو صرف کلمات نبویہ کے ناقل ہیں اور ان کے مطابق اعتقاد رکھنے والے افتح الفتحاء ناطق بالوج علیہ کے کلمات جامعہ خود اس شبہ واہی کورد کرتے ہیں اور تصریح بین الی بکڑ وعراسی گئے ہے کہ کہ متجابل کوشیہ تبر کے کھود نے کا نہ پڑے۔ کیونکہ مرکب اضافی بین الی بکڑ وعراستعلق ہے۔ فعل یونن کے نہ اقوم کے کیونکہ نقشہ روضہ پاک کیونکہ نقشہ روضہ پاک ان کا انکار کر رہا ہے۔ جب بیصاف بتلا دیا کے پیسی علیہ اسلام شیخین ضلیفتین کے درمیان مدفون ہوں گئوشہ کھود نے قبر کا جاتا رہا اور یہی تصیص بین الی بکر وعرام نفید ہے۔ اس امرکی کہ قبر جمعنی مقبرہ ہور نی شانی جمعنی من کی کر مقبرہ اور فی شانی جمعنی من کی کر مقبرہ اور فی شانی جمعنی من کی کہ ہے۔ مقبرہ ہور کے لماعلی قاری نے ای حدیث کی شرح میں کی ہے۔

روضه مطهره ني الشه كانقشه حسب ذيل ب-منقول از جذب القلوب!

حضرت محد مصطفی علیقی مصرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق موضع قبر حضرت عیسی علیه السلام حضرت عرف فاروق

اس کیفیت سے کہ سرمبارک حضرت ابوبکر صدیق گامحاذی معدن اسرار منبع انوار صدر شریف حضرت رسول مقبول مقبلیت کے ہے اور سرمبارک حضرت خلیفہ تانی کا بمقابلہ سینہ حضرت خلیفہ آتانی کا بمقابلہ سینہ حضرت خلیفہ اوّل اور قدم مبارک حضرت رسول الله میلیات کے ہے اور قدم حضرت عمر کے دیوار کے بھی میں بیس ۔ اس کیفیت سے جوموضع حضرت خلیفہ تانی فاروق اعظم حضرت عمر کے سر بانے خالی بکی ہوئی ہے ۔ وہیسی علیہ السلام کی قبر کی جگہ جوقادیانی کو بھی بھی نصیب نہ ہوگی ۔ ان اللّه لا یہ خلف المیعادیا !

یہ کیفیت قبور ثلاثہ کی شخ عبدالحق صاحب محدث دہلوگ نے جذب القلوب میں درج فرمائی اوراسی وضع کواضح کہا ہے۔ ججج الکرامہ میں پینقل ابن خلدون از کندی ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مدینہ میں فوت ہوں گے اور حضرت عمر کے پاس فن کئے جا کیں گے۔ بیجی مردی ہے کہ

ا چنانچه ایسا بی ہوا که مرزا قادیانی ۲۲ رمنگی ۱۹۰۸ء کو بروز منگل سه شنبه لا ہور میں بعارضه مرض ہیفنہ فوت ہوگئے اور فریضہ حج ادانہ کیا۔ جو بوجہ تمول آپ پر فرض تھا اور بوجہ دعویٰ مسیحت ہوناضروری تھا۔

ابو کر وینغیروں کے درمیان سے محث ۲ سست ''عن عائث بعدك فتاذن ان ادفن الى ،

میرے مقبرہ میں سوائے میری قبرادراہ میمیرااختیاری امرنہیں ہے۔ اللہ اکبر! جس امر کورسوا

فرمائیں مبطلین منگرین اس میں تر د تہیں کرتے بیصرف بداعتقادی کا متجہ تیسری حدیث امام تر ندک

يرون عديك ما مسلطانية كه توريت مين محمد رسول الله يلطية سسسسس ''عـن عـب

محمد وعیسیٰ بن مریم یدفرا قبر (رواه الترمذی، مشکوة صر معلوم بواکهالله تبارک وتعالی نے اا تھی اور یہ بھی کهان دونوں کا مدنن ا عیسیٰ بن مریم کی موت وفات رسوا ملتی سے متقدم ہوتا ہے۔ ابو بکڑ وعمرٌ دو پیمبروں کے درمیان سے محشور ہوں گے۔

 "عن عائشه قالت قلت بارسول الله انى ارى انى اعيش بعدك فتاذن أن أدفن الئ جنبك فقال وأنى لي بذالك الموضع مافيه الاموضع قبرى وقبرابي بكرّ وعمرّ وعيسى ابن مريم (كنز العمال ج١٤ ص ٦٢٠ حديث نمبر ٣٩٧٢٨) "ووسرى حديث كنزل العمال مين تجزيج ابن عسا كرفل كياكه حضرت عائشه صدیقہ فے فرمایا کہ میں نے جناب اقدر مالی سے عض کیا کہ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ میں آ پًا کے بعد زندہ رہوں گی۔ پس آ پ اجازت فرمائیں کہ میں آ پ کے پہلومیں وفن کی جاؤں ۔ تو آ ی نے فر مایا کہ اس جگہ کی نسبت میرا کچھا ختیار نہیں ہے۔ وہاں توسوائے میری قبراور ابوبكرصدين ،حضرت عمرٌ اورعيسيٰ بن مريمٌ كي قبر كي سي كي جگنبين - چونكه حضرت عائشهُا آئينه قلب بوجه اکتساب انوار نبویداز بس مجلّے تھا۔ اس لئے آپ پر کرامةً مکشوف ومشہود ہوگیا کہ آپ رسول اکرم اللی کے بعد زندہ رہیں گی۔ پس تمنا کی کدآ ہے گی جب مبارک میں مدفون ہوں۔اس يرآ يَّ نے جوابِفر مايا كہ اللَّه مد بير السموات و الارض كي طرف ہے ہي امر مقدر ہے كيہ میرے مقبرہ میں سوائے میری قبراور ابو بکڑا ورعمرٌا درعیسیٰ بن مریمٌ کی قبر کے اور کسی کی قبر نہ ہو۔ پس بہمیرااختیاری امرنہیں ہے۔

الله اكبرا جس امركورسول اكرم الله الله الله وضاحت اور صفائي سے مقرح بيان فرما کیں مطلبین منکرین اس میں تر ددات وشبهات وار د کرتے میں اور صراط متنقیم کی طرف توجہ نہیں کرتے بیصرف بداعتقادی کا نتیجہ ہے۔

تیسری حدیث امام ترمذی نے عبداللہ بن سلامؓ ہے روایت کیااوراس حدیث کوحسن کہا کہ توریت میں محدر سول النّعظیمیّ کی صفت ہوئی ہے۔

· ''عن عبدالله بن سلامٌ قال مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى بن مريم يدفن معه قال ابو مودود قدبقي في البيت موضع قبر (رواه الترمذي، مشكوة ص ١٥ ه، فضائل سيد المرسلين) ''اورال صريث س معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہر دوپیغیبران صلواۃ الله علیہاوالسلام کی خبرتو ریت میں دی تھی اور بیربھی کہان دونوں کا مدفن ایک ہوگا اورالفا ظرمبار کہ یدفن معہ سے بیربھی معلوم ہوا کہ ، عيسىٰ بن مريم كي موت وفات رسول اكرم الله الله سے متاخر ہوگی - كيونكه مقام وصول بيلحق به، ملحق سے متقدم ہوتا ہے۔

نادیر۔ کیونکہ اہل سنت تو صرف کلمات نبویہ کے ناقل ہیں اور ان کے افضح الفصحاء ناطق بالوحي فليلط ككلمات جامعه خوداس شبه دابي كورد الی بکڑ وعرّای لئے ہے کہ کسی متجابل کوشبہ قبر کے کھود نے کا نہ پڑے۔ لِی بِرُوعِرِ متعلق ہے۔ فعل میرن کے نبداقوم کے کیونکہ نقشہ روضہ پاک بيصاف بتلاديا كمنيسى عليه السلام شخين طليفتين كي درميان مرفون جاتار ہااور یمی تصیص بین ابی بکر وعمر مفید ہے۔اس امر کی کہ قبر جمعنی ے۔(فافنم)اں حدیث میں قبر بمعنی مقبرہ اور فی ٹانی بمعنی من کی دیث کی شرح میں کی ہے۔

الله كانشه حسب ذيل ب-منقول از جذب القلوب!

ميسى عليهالسلام حضرت عمرٌ فاروق

حضرت ابو بكرٌّصد لق

لدسرمبارك حضرت ابوبكرصد ايق كامحاذي معدن اسرارمنيع انوارصدر الله کے سے اور سرمبارک حضرت خلیفہ ٹانی کا بمقابلہ سینہ حضرت رت رسول التنطيق کے ہے اور قدم حضرت عمر کے دیوار کے بیچ میں ا حفزت خلیفہ ٹانی فاروق اعظم حضرت عمر کے سر ہانے خالی بچی ہوئی ى جگەجوقاديانى كوبھى بھى نصيب نەموگى - ان الله لايىنے لف

کی شخ عبدالحق صاحب محدث دہلوگ نے جذب القلوب میں درج ہے۔ جج الکرامہ میں پنقل ابن خلدون از کندی ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ ا و و خفرت عمر کے پاس فن کئے جائیں گے۔ یہ بھی مردی ہے کہ ہوا که مرزا قادیانی ۲۶رئنی ۱۹۰۸ء کو بروز منگل سه شنبه لا ہور میں ة اور فريضه ج ادانه كيا- جو بوجه تمول آب ير فرض تقا اور بوجه دعوى کی رویے درست ہیں اور ندسلف وطف میں ۔
اویسفھما المیٰ ربوۃ کوانہوں نے محض مسلمانوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کا تشمیر میں ہونا تاایا۔ موت کاذکر ہے نہ قبر کا اور نہ ملک تشمیر کا۔

علاوہ بریں پہ کہ اس آیت میں صرفہ آپ کی والدہ حضرت مریم کا بھی ساتھ ہی ذکر ساتھ دوسرا بھی اس حکم میں شامل ہے۔ پس اگر ہونے کے شمیر کو بھاگ آ ئے تو حضرت مریم بھی حیاہتے ۔ کیونکہ اس آیت میں دونوں کا ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مدینہ طیبہ میں آنحضرت کی کی قبر تو بیت المقدس میں ہے۔ جہاں وہ بعدر فرف مرزا قادیانی کا قول سراسر باطل ہے۔

مولوی ثناءاللہ صاحب کے ساتھ مرزا ق

قبر سے یا حیات سے وغیرہ کے مضامین فساد کرنے کو یمی مضمون ہے جس کا نام آخری فیعا ایک اشتہار بطور آخری فیصلہ کے دیا تھا۔ جس (مرزا قادیانی اور مولوی ثناء اللہ) میں سے جو تیا ماردے۔ چنانچہوہ اشتہار ہیہے۔

'' بخدمت مولوی ثناء الله صاحب الساله الله صدیث میس میری تکذیب اورتفسیق کاسلسله کذاب دجال مصمنسوب کرتے ہے مخص مفتری اور کذاب اور دجال ہے اور اس مختص مفتری اور کذاب اور دجال ہے اور اس مختص مفتری اور آب بہت سے افتراء میر کے انہوں اور آب بہت سے افتراء میں کیشوں اور آب بہت سے افتراء میں کے انہوں کے ا

ہم ..... العیرابن کثیر میں یتخریج ابن عساکر عن بعض السلف ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم رسول النّھائی کے جرہ میں آپ کے پاس مدفون ہوں گے۔

''ذكر الحافظ ابوالقاسم بن عساكر في ترجمة عيسى بن مريم من تاريخه عن بعض السلف انه يدفن مع النبي المسلم في حجرته (ابن كثير ج٢ صه٤١ بذيل آيت وان من اهل الكتب)''

۵...... طبرانی اور ابن عسا کر اور امام المحدثین امام بخاری نے اپنی تاریخ میں عبداللہ بن سلام سے روایت کیا کئیسی علیہ السلام بن مریم رسول الله تعلقہ اور صاحبین یعنی حضرت ابو بکر اور عمر سے ساتھ مدفون ہوں گے۔

''یدفن عیسی بن مریم مع رسول الله الله الله علی فیکون قبره رابعا (درمنثور ج۲ ص۲۶)''پُل آپِی قبر چوگی موگر۔

اور ای طرح امام زرقانی مالکی نے (شرح مواہب لدنیہ ج۵ص ۳۹۱) میں کہا کہ ابن عساکرنے ذکر کیا کھیں علیہ السلام کی وفات مدینہ طیبہ میں ہوگی۔ پس اس جگہ آپ کا جنازہ پڑھا جائے گا۔اور حجرہ نبو بیافیے میں فن کئے جائیں گے۔

ان احادیث واخبار سے عیسیٰ علیہ السلام کا اب تک زندہ ہونا اور پھرز مانہ میں نازل ہونا اور کی سال کے بعد فوت ہوکر مدینة الرسول کی لیکھٹے میں آپ کی سے کے پاس فن کیا جاناصاف ثابت ہے کہ اور اس امریرامت مرحومہ کا اجماع ہے۔ پس چونکہ ان سے مرز اقادیانی کی ممارت مسیحیت بالکل منہدم اور ان کی بیخ رسالت کھو کھی ہوجاتی ہے اور دام بیعت کا سارا تا نابانا ٹوٹ جاتا ہے۔ کیونکہ مرز اقادیانی کا مدینہ منورہ میں بہلوئے نجھ کے لیے تعلق میں مدفون ہونا تو در کناران پر دخول حرمین کیونکہ مرز اقادیانی کا مدینہ منورہ میں بہلوئے نجھ کے لیے ایک دروغ بے سرویا کھڑا کردیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی قبر شمیر میں بتادی۔

چونکہ مرزا قادیانی کا خروج وفتہ ذہبی پہلویں ہاوران کا اقعام سلمانوں کی امامت کا ہے۔ اس لئے ان کوخواہ تخواہ قرآن وحدیث میں نضرف کر ہے مسلمانوں کے سامنے پچھنہ کچھ پیش کرنا پڑا ہے۔ ورندان کے مسائل مخصوصہ میں ان کے پاس ایسی کوئی ولیل نہیں ہوتی جو قابل اعتبار ہو ۔ کیا آپ و یکھتے نہیں کر آن مجید میں صاف طور پر حضرت عیسی علیدالسلام کے مصلوب نہ ہونے کا ذکر موجود ہے اور پھرانہوں نے اپنے مطلب کوسیدھا کرنے کے لیئے عیسائیوں کی کتابوں کی پیروی کی اور قرآن شریف کی آبیت کے معنی ہی بدل دیئے۔ حالانکہ وہ معنے نہ تولغت

کی رو سے درست ہیں اور نہ سلف وظف میں سے سی سے منقول ہیں۔ اسی طرح اس آیت اور نہ سلمانوں کودھوکد دینے کے لئے پیش کیا ہے اور اس سے حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی قبر کا تشمیر میں ہونا بتایا ہے۔ حالا تکداس میں نہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی موت کا ذکر ہے نہ قبر کا اور نہ ملک شمیرکا۔

علاوہ بریں یہ کہ اس آیت میں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا ذکر نہیں۔ بلکہ آپ کی والدہ حضرت مریم کا بھی ساتھ ہی ذکر ہے اور صیغہ تثنیہ کے بہی معنی ہیں کہ ایک کے ساتھ دوسرا بھی اس حکم میں شامل ہے۔ پس اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ بعد مصلوب ہونے کے تشمیر کو بھاگ آئے تو حضرت مریم بھی ساتھ ہی ہوں گی اور ان کی قبر بھی تشمیرہی ہیں ونوں کا ذکر ہے ۔ لیکن بیان بالا سے معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت علیا تھا کے دوضہ پاک میں ہوگی اور حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مدینہ طیبہ میں آئے خضرت علیا تھا کے دوضہ پاک میں ہوگی اور حضرت مریم کی قبر تو بیت المقدس میں ہے۔ جہاں وہ بعدر فع عیسوی فوت ہو کیں اور دفن کی گئیں لے پس مرزا قادیانی کا قول سرائر باطل ہے۔

مولوی ثناءاللدصاحب کے ساتھ مرزا قادیانی کا آخری فیصلہ

قبر سے یا حیات سے وغیرہ کے مضامین گوایک حد تک مفید ہیں ۔ لیکن پوری طرح ازالہ فساد کرنے کو بہی صفعون ہے جس کا نام آخری فیصلہ ہے۔ حقیقت اس کی یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے ایک اشتہار بطور آخری فیصلہ کے دیا تھا۔ جس میں آپ نے دعا کی تھی کہ الہی ہم دونوں (مرزا قادیانی اورمولوی ثناء اللہ) میں سے جو تیرے نزدیک جھوٹا ہے اس کو سے کی زندگی میں ماردے۔ چنانچے وہ اشتہار ہے۔

'' بخدمت مولوی ثناء الله صاحب السلام کلی من اتبی البدی امدت سے آپ کے پر چہ الله صدیث میں میری تکذیب اور تفسیق کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیشہ جھے آپ اس پر چہ میں مردود کذاب د جال مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور د نیا میں میری نسبت شہرت و سیتے ہیں کہ سے مختص مفتری اور کذاب اور د جال ہے اور اس مختص کا دعویٰ سے موعوّد ہونے کا سر اسرا فتر اء ہے۔ میں نے آپ سے بہت د کھا ٹھایا اور صبر کرتا رہا۔ مگر چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میں حق کے کھیلانے کے لئے مامور ہوں اور آپ بہت سے افتر اء میرے پر کر کے دنیا کومیری طرف آنے سے روکتے

لے چنانچہ خاکسار سفر ۱۳۳۰ھ میں بچشم خود آیا ہے۔

ظ ابوالقاسم بن عساكر في ترجمة عيسى بن مريم من السلف انه يدفن مع النبي اللهالة في حجرته (ابن كثير ج٢ ن الها الكتب)''

ں اللہ الدلمہ) افی اور ابن عسا کر اور امام المحد ثین امام بخاری نے اپنی تاریخ میں کمیا کہ عیسیٰعلیہ السلام بن مرتبم رسول التعلیقیۃ اور صاحبین یعنی حضرت ہول گے۔

ام زرقانی مالکیؓ نے (شرح مواہب لدنیہ ج۵ س۳۵) میں کہا کہ ابن پیالسلام کی وفات مدینہ طبیبہ میں ہوگی۔ پس اسی جگدآ پ کا جناز ہ پڑھا بس دفن کئے جائیں گے۔

نبارے عیسی علیہ السلام کا اب تک زندہ ہونا اور پھر زمانہ میں نازل ہونا رمدینة الرسول علیق میں آپ گلیست کے پاس فن کیا جانا صاف ثابت جومہ کا اجماع ہے۔ پس چونکہ ان سے مرزا قادیانی کی عمارت مسحیت لت کھوکھی ہوجاتی ہے اور دام بیعت کا سارا تانا بانا ٹوٹ جاتا ہے۔ اورہ میں پہلوئے نبی قایشتہ میں مدفون ہونا تو در کناران پر دخول حرمین الزامات سے نبیخ کے لے ایک دروغ بے سروپا کھڑا کردیا اور عیسیٰ

) کاخروج وفتند ندہی پہلومیں ہے اور ان کا ادّعامسلمانوں کی امامت اور آن وحدیث میں تصرف کرے مسلمانوں کے سامنے کچھ نہ کچھ کے مسائل مخصوصہ میں ان کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہوتی جو قابل کی کمر آن مجید میں صاف طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب رکھرانہوں نے اپنے میسائیوں کی مشلب کوسیدھا کرنے کے لیئے عیسائیوں کی مشریف کی آبیت کے معنی ہی بدل ویئے۔ حالانکہ وہ معنے نہ تو افت



مولا ناحا فظ محراب

اس دعا کی بابت اخبار بدر ۲۵ مار بل ۷۰ و عیس مرزا قادیانی کا قول ککھاہے کہ'' ثناء اللہ کی بابت جوہم نے دعا کی ہے۔ خدانے اس کے قبول کرنے کا وعدہ فر مایا ہے۔' چنانچہ وہ قبول ہوگئی کہ مرزا قادیانی اس دنیا سے رخصت ہوئے اور مولوی صاحب تا حال زندہ سلامت ہیں۔ الحمد للّٰد کیا بچ ہے۔

کھا تھا کاذب مرے گا پیشتر کذب میں پکا تھا پہلے مرگیا

المرتب فاکسار! حافظ محمد براہیم میرسیالکوٹی! نوٹ! مولانا ثناء الله مرتسریٌ قیام پاکستان کے بعد سرگودھا رہائش پذیر ہوئے۔ ۱۹۳۸ء کے بعد انتقال فرمایا۔



بمتوں اور ان الفاظ سے یا دکرتے ہیں کہ جن سے بڑھ کر کوئی لفظ سخت ) کذاب اورمفتری موں ۔ جبیبا کہا کثر اوقات آپ اینے ہرایک پر چہ پ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤل گا ..... بیکسی الہام یا وحی کی بناء پر ور پر میں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ ر جولیم وخیر ہے۔ جومیرے دل کے حالات سے دافف ہے۔ اگریہ مير نے نفس کا افتراء ہے اور میں تیری نظر میں مفسدا ور کذاب ہوں اور م ہوا ہے میرے بیارے مالک میں عاجزی سے تیری جنب میں من الما حب کی زندگی میں مجھے ہلاک کراورمیری موت ہے ان کواوران آمین!.... میں تیزے ہی تقدی اور رحمت کا دامن بکڑ کر تیری جناب ناءالله مین سیافیصه فر مااور وه جو تیری نگاه مین در حقیقت مین مفسد اور کی زندگی میں ہی دنیا ہے اٹھالے پاکسی اور نہایت سخت آفت میں جو ے میرے پیارے مالک توالیائی کر۔ آئین! ثم آئین! ربنا افتح بق وانت خير الفاتحين • آمين!

الصمد مرزا غلام احمد مسيح موعود عافاه الله وايد) (مجموعه اشتهارات ج۳ص ۵۷۹،۵۷۸)

، اخبار بدر۲۵ رایریل ۷۰-۱۹ میں مرزا قادیانی کا قول لکھاہے کہ' شاء ) ہے۔خدانے اس کے قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔' چنانچہ وہ قبول ا سے رخصت ہوئے اور مولوی صاحب تا حال زندہ سلامت ہیں۔

فقيرمرتب!١١رشوال ١٣٣٧ه

ہا تھا کاذب مرے گا پیشتر ب میں لگا تھا پہلے مرگیا المرتب فاكسار! حافظ محمد براهيم ميرسيالكوفي! فاء الله مرتسری قیام پاکستان کے بعد سر گودھا رہائش پذیر ہوئے۔

بسم الله الرحمن الرحيم!

مرزامحود ظیفہ قادیانی پرواجب ہے کہ دہ اس رسالہ کا جواب اپنے علماء کو مطالعہ کرائے کے بعد حکمانتر پرکرائیں۔ کیونکہ بیان کی اپنی خود کا شتہ جھاڑی کا بے خلش کا نتا ہے۔

یہ رسالہ صدق مقالہ اوائل ماہ عمبر ۱۹۲۸ء میں مواہ نا ممدوح نے اپنے اور مرزامحود قادیانی کے ایام قیام کوئٹہ بلوچتان میں صرف ایک شب کی ایک نشست میں علمائے کوئٹہ کی فرمائش پر لکھا تھا۔ جنہوں نے اس کو وہان کوئٹہ میں طبع کرائے تقسیم کیا اور یہاں سیا لکوٹ میں اس راکتو ہر و کیم رنومبر ۱۹۲۸ء کو قادیا نیوں کے جلسہ میں بھی تقسیم کیا گیا۔ آج تک اس کا جواب نہ کوئٹہ دالی انجمن نا در نہ مراز میں کوئٹہ دالی انجمن نا در نہ مراز سے کوئٹہ دالی انجمن میں ان کوئٹہ میں ان کوئٹہ میں ان کے خراہے شائع کر رہی ہے۔

دیا۔ اب تیسری باراس کوقد میم انجمن اہل صدیث سیا لکوٹ میا نہ پورہ طبع کرا کے شائع کر رہی ہے۔

دیا۔ اب تیسری باراس کوقد میم انجمن اہل صدیث سیا لکوٹ میا نہ پورہ طبع کرا کے شائع کر رہی ہے۔

دیا۔ اب تیسری باراس کوقد میم انجمن اہل صدیث سیا لکوٹ میا نہ پورہ طبع کرا کے شائع کر وہ سیا لکوٹ

# قادياني ندهب

بجواب قادیانی اشتهارات' هماراند هب وغیره''·

بسم الله الرحم الرحيم و محمده و نصلی علی رسوله الكريم!

مرزامحود قاديانی جب سے دارد كوئه ہوئے ہیں۔ انہوں نے بہلغ قاديانيت ميں گئ ايك پمفلٹ اوراشتهارات شائع كرائے ہیں۔ جوسیای نقط نگاہ سے حکومت پاكتان كے وقئ مفاد كے لئے سخت خطرناك ہیں۔ كوئكدان كے مندرجه مسائل ایسے ہیں۔ جومسلمانوں كے سب فرقوں كے نزد يك نفروالحاد اور صلالت ہیں۔ ان میں سے سب سے برا استاختم نبوت كا ہے كہ قادیانی لوگوں كے نزد يك مرزاغلام احمر صاحب قادیانی (والدمرزامحود قادیانی) نبی اوررسول ہیں اور جوكوئی ان كونبی اوررسول نہائے وہ كافر وجہنی ہے۔

وحدیث اورخود مرزا قادیانی مدی نبور:
آنخصرت الله سلسله نبوت کی آخ
حضرات علاء کے ان وعظوں کا اثر اہل
نہ ہوسکا تو انہوں نے پہلو بدل کرا یک
احمدید کی طرف منسوب کئے ہیں۔ جم
اسلام سے خارج سجھتے ہیں۔''

اس کے جواب میں علما ۔

نیز تکھا ہے کہ''علاء نے ہما ذالك حضرت محمر مصطفیٰ میالیڈ کو خاتم ا احمد میرکو ہم تمام انبیاء سے افضل جائے اردو ترجمہ (تبلیغ ص۳۹۳، آئینہ کمالات' قادیانی مدعی نبوت کی طرف سے نقل ، انبیاء حق ہیں۔'' (اشتہار ند کورم اس کے جواب میں عرض ، ہوکر تو بہ کریں۔لیکن اگر کو کی شخص زبان

ول میں عقا کد کفریہ رکھے اوران کا اقرا، نمبر وار ملاحظہ فرماتے جاب میں یانہیں لیکن باوجوداس کے آپ لا اقل! میہ کے ملاک اسلام۔

سے انکار کرتے ہیں۔ بلکہ یہ کہا کہ فا وکتب تفییر وشروح احادیث) آخری <sup>ا</sup> لوگ اس کے یہ عنی نہیں کرتے۔ بلکہ ک قادیا نی نبی ہیں اور یتحریف معنوی ہے معنی کہ آپ کی مہر تصدیق سے سلسلہ ا

### بسم الله الرحمن الرحيم!

نادیانی پرواجب ہے کہ وہ اس رسالہ کا جواب اپنے علماء کومطالعہ کرانے لیونکہ بیان کی اپنی خود کا شتہ جھاڑی کا بے خلش کا نئاہے۔

مقالہ اوائل ماہ تمبر ۱۹۳۸ء میں مولانا ممدوح نے اپنے اور مرزامحمود بلوچتان میں صرف ایک شب کی ایک نشست میں علائے کوئٹہ کی نے اس کو وہان کوئٹہ میں طبع کرا کے تقسیم کیا اور یہاں سیالکوٹ میں عکوقادیا نیوں کے جلسہ میں بھی تقسیم کیا گیا۔ آج تک اس کا جواب نہ رسیالکوٹ والی انجمن قادیا نی نے اور نہ مرزام مود قادیا نی نے مرکز سے میا نجمن اہل حدیث سیالکوٹ میا نہ پورہ طبع کرا کے شائع کر رہی ہے۔ مناظم انجمن اہل حدیث میا نہ پورہ سیالکوٹ

# قاديانی ندهب

وقادياني اشتهارات 'مهاراند بهب وغيره''

رحمن الرحيم · نحمده و نصلى على رسوله الكريم!

في جب سے وارد كوئه ہوئے ہيں۔ انہوں نے تبلغ قاديا نيت ميں كئ من منائع كرائے ہيں۔ جوسياى نقط كاه سے حكومت پاكستان كے وقتى منائع كرائے ہيں۔ جومسلمانوں كے مب وادر صلالت ہيں۔ ان ميں سے سب سے برا مسكل ختم نبوت كا ہے كہ مرزاغلام احمد صاحب قاديانى (والدمرزامحود قاديانى) نبى اور رسول ہيں منداخ ده كافر دہنى ہے۔

اس کے جواب میں علمائے اسلام نے ایک پبلک جلسہ میں فتم نبوت کا مسئلہ قرآن وصدیث اورخود مرزا قادیانی مدئی نبوت کی ابتدائی تحریرات سے روز روشن کی طرح عابت کردیا کہ آئخضرت کی ابتدائی تحریرات سے روز روشن کی طرح عابت ہوسکتا۔ حضرات علماء کے ان وعظوں کا اثر اہل شہر پر بے حد ہوا۔ قادیانی گروہ سے جب ان دلائل کا جواب نہ ہوسکا تو انہوں نے پہلو بدل کر ایک اشتہار شائع کیا کہ 'علمائے اسلام نے ایسے عقائد جماعت احمد سے کی طرف منسوب کئے ہیں۔ جن سے ہم خود بیز ارہیں اور ایسے عقائد رکھنے والے کو دائر ہ اسلام سے خارج سیجھتے ہیں۔ ' (دیکھوقادیانی اشتہار ہماراند ہب ساملہ ہما)

نیز لکھا ہے کہ 'علاء نے ہمارے متعلق اپنی تقاریر میں میکہا ہے کہ ہم نعو ذ بالله من ذالك حضرت مرزاصا حب بانی سلسله ذالك حضرت محرمصطفی منطقی کو خاتم النمیین نہیں مانتے اور بیر کہ حضرت مرزاصا حب بانی سلسله احمد بیر کوہم تمام انبیاء سے افضل جانتے ہیں۔' (دیکھواشتہار ندکورس اسلام ۱۲) نیز اس اشتہار میں اردو ترجمہ (تبلیغ ص ۱۳۹۰، آئینہ کمالات ص ۱۳۸۰، خزائن ج۵ص ایصنا) سے جو عبارت مرزاندام احمد قادیانی مدی نبوت کی طرف سے نقل کی ہے۔ اس میں لکھتے ہیں''اور جماراعقیدہ ہے کہ جمزات انبیاء چق ہیں۔' (اشتہار ندکورس سلم مر)

اس کے جواب میں عرض ہے کہ ہمارامقصود بھی یہی ہے کہ آپ عقا نکر گفریہ سے بیزار ہوکرتو بہ کریں ۔لیکن اگر کو کی شخص زبان سے تو بہ کہے کہ میں گفر سے بیزار بوں اور باو جوداس کے ول میں عقا ئد کفریدر کھے اوران کا اقر اربھی کر ہے تواس کا کیا علاج ؟ ۔

ِ نمبر دار ملاحظہ فرماتے جائے اورا پے طمیر میں سوچتے جائے کہ امور ذیل کفر وضلالت میں پانہیں لیکن باد جوداس کے آپ ان کواسی طرح مانتے ہیں پانہیں؟۔

اوّل! یہ کہ علمات اسلام نے اپ وعظوں میں یہ نیس کہا کہ آپ لوگ لفظ ختم نبوت سے انکار کرتے ہیں۔ بلکہ یہ کہ کہ خاتم انہین کے معنے (ازروئے کتب لغت واحادیث نبویہ وکتب تفییر وشروح احادیث) آخری نبی ہیں۔ (دیکھولسان العرب جسم ۲۵ الیکن آپ قادیا فی لوگ اس کے یہ معنی نہیں کرتے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ آخضرت الله کی مہر تصدیق سے مرزا نلام احمد لوگ اس کے یہ معنی نہیں کرتے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ آخضرت الله با کے معنی آخری نبی اور کہاں میں قادیا فی نبی اور کہاں میں معنوی ہے۔ دیکھئے کہاں جاتم الله نبیاء کے معنی آخری نبی اور کہاں میں معنی کہ آپ کی مہر تصدیق سے طلیفہ اوّل حکیم

نورالدین صاحب کیاارش دفر ماتے ہیں۔'' ہمارا یہ ند ہب ہے کداگر کوئی شخص آنخضرت کیا ہے کہ ا خاتم انتہین یقین ندکرے تو بالا تفاق کا فر ہے۔ یہ جدا امر ہے کداس کے کیامعنی کرتے ہیں اور ہمارے نخالف کیا۔''علمائے اسلام نے اس کا جواب دوطر این پردیا تھا۔

اوّل ..... احاديث رسول الله ليسيم سے

دوم مرزا قادیانی کی اپن تحریرات سابقه سے۔

اگر آپ (قادیانی) لوگ خاتم النمیاء کے معنی آخری کرتے ہیں اور بعد آخضرت النہاء کے معنی آخری کرتے ہیں اور بعد آخضرت النہ کے کئی جدید نبوت کے مدئی کومرزا قادیانی سمیت جھوٹا جانے ہیں۔جیسا کہ خود آخضرت النہ نے فرمایا ہے کہ تو بسم اللہ دل ماشاد وچشم ماروش،مرزامحود قادیانی ہے وستخط کروا سمجھے۔ ہم اس خوشی میں ایک عام جلسے کر کے پبلک کومژدہ سنادیں گے اوراگر آپ نے خاتم کے معنی پچھاور کے توسمجھا جائے گا کہ آپ لفظوں کی آزمیں عقا کہ تفرید چھپانا چاہتے ہیں۔

د کیھنے خاتم النہین کے معنی خود حضور سرور کا نئات مطابقہ نے کیا فرمائے ہیں اور آپ کے بعد امتی کہلا کر دعوے نبوت کرنے والے کے حق میں کیا فتو کی صاور فرمایا ہے۔

کین حدیث: (جامع ترندی جهس ۴۵) میں ایک مفصل حدیث ہے۔ اس میں سی جھی ہے کہ'' رسول التعقیقی نے فر مایا۔ میری امت میں تمیں کذاب ہوں گے۔ ہرایک ان میں کا زعم کرے گا کہ دہ نبی ہے۔ حالا نکہ میں خاتم النہین ہوں۔ میرے بعدس کوئی نبی نہیں ہوگا۔''

امام ترندنی اس حدیث برفر ماتے ہیں کہ ''هدذا حدیث صحیح بعنی میرحدیث سی محکم ہے۔ میصدیث (مشکو قشریف کرتب الفتل جاب الملاحم س ۲۵ میروایت ترندی والی داؤد) منقول ہے۔ جونسی کتاب میسر ہو سکے اس میس و کھے لیجئے۔

آ یے اس پرمرزا قادیانی کے بھی و شخط دکھ لیجئے ۔ مرزا قادیانی اپنی کتب (ازالداوہام سمالہ بخرائن نہ مسسسہ) میں ''ماکان محمد ابیا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خساتم النبیین ''کارجمہ یول کرتے ہیں کہ ''لیعنی میں اللہ میں سے کی مردکا باپ نہیں۔ مگر دورسول اللہ ہے اورختم کرنے والا نبیول کا۔''اور لانبیب بعدی کے متعلق (ایام اسلح اردو سرد کا اللہ بیال اللہ بیال کے اللہ بیال کے اللہ بیال کی اللہ بیال کی اللہ بیال کے اللہ بیال کے اللہ بیال کے اللہ بیال کی کرنے کو کو کرکے نصوص مر بحقر آن کو عمدا سے کہ بیال ہی کہ کو کرکے نصوص مر بحقر آن کو عمدا

پھوڑ دیا جائے ادر خاتم الانبیاء کے بع ہو پچکی ہے۔ پھرسلسلہ دحی نبوت کا جارا اور حضور سرور عالم اللہ ہے۔ مرزا قادیانی کی تصریحات میں۔ الن مدعی نبوت کو کا ذیب اور کا فرجا تناہوں نیز فرماتے میں کہ:'' مجھے

مرزا قادیانی کے ان حوا سنگیں ۔ میبھی کہ خاتم النہین کے معنی مجھی کہ آنخضرت آفیائی کے بعد نبوت دوسری حدیث، (منداما

ہوجاؤل۔''

تیسری حدیث: صحیحین نے فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل کی سیا اس کا خلیفہ بھی نبی ہوتااور میرے ب

اس ئے متعلق بھی مرزا کتوب مرزا قادیانی' نہیں ہوگ'' چھوڑ دیا جائے اور خاتم الانمیا ، کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے اور بعداس کے جو وحی منقطع ہو چکی ہے۔ پھرسلسلہ دحی نبوت کا جاری کر دیا جائے۔''

اور حضور سرور عالم بین این بعد مدی نبوت کو جو کذاب کہا گیا ہے۔ اس کی نسبت بھی مرزا قادیانی کی تصریحات میں۔ ان میں سے بعض سے ہیں۔ '' ختم المرسلین کے بعد کسی دوسر سے مدی نبوت کو کا ذیب اور کا فر جا تنا ہوں۔ '' (اشتہارا اراکة برا ۱۸۹۱، جموعه اشتبارات نج اس ۲۳۰) نیز فرماتے میں کہ: '' جمجھے کب جائز ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خار نج ہوجاؤں۔''

مرزا قادیانی کے ان حوالہ جات ہے اس حدیث شریف کی تینوں باتیں ثابت ہو گئیں۔ یبھی کہ خاتم النمیین کے معنی آخری نبی ہیں اور یہ بھی لا نبی بعدی میں لانفی عام ہے اور یہ بھی کہ آنخصرت پیلینی کے بعد نبوت کامدعی کذاب اور کافر ہے۔

تیسری حدیث بسجیمین (بخاری دسلم) کی حدیث میں مذکور ہے کہ'' تخضرت علیہ فیشر نے فر مایا کہ توم بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کے متعلق ہوتی تھی۔ ایک نبی فوت ہوجا تا تو اس کا خلیفہ بھی نبی ہوتا اور میر ہے بعد کوئی نبی نبیس ہوگا۔ ہاں خلیفے ہوں گے اور بہت ہول گے۔'' (مقلونہ شریف سی ۲۳۳ ہے۔'الله ارة والقضاء)

اس کے متعلق بھی مرزا قادیانی کے دستخط ملاحظہ بول۔ آپ فرمات تیں۔ مکتوب مرزا قادیانی'' وحی رسالت ختم ہوگئی۔ مگر ولایت اور امامت وخلا نت بھی ختم نہیں ہوگی۔'' رماتے ہیں۔ ' ہمارا یہ ند ہب ہے کہ اگر کوئی شخص آنخضرت عظیمی کو الاتفاق کا فر ہے۔ یہ جدا امر ہے کہ اس کے کیامعنی کرتے ہیں اور ملام نے اس کا جواب دوطریق پر دیا تھا۔

ين رسول الشعالية يث رسول الشعالية ي

فادیانی کی اپن تحریرات سابقہ ہے۔

نی) لوگ خاتم الانمیاء کے معنی آخری کرتے ہیں اور بعد بوت کے مدئی کومرزا قادیانی سمیت جھوٹا جانتے ہیں۔ جیسا کہ خود لیتو بسم اللہ دل ماشاد وچشم ماروش ،مرزامحمود قادیانی سے دستخط کروا ام جلسہ کرکے پبلک کومژدہ سنادیں گے ادراگر آپ نے خاتم کے کہ آپ لفظول کی آڑ میں عقائد کفرید چھیانا جا ہتے ہیں۔

کے معنی خود حضور سرور کا کنات میں ہے کے کیا فرمائے ہیں اور آپ کرنے والے کے حق میں کیا فتوی صادر فرمایا ہے۔

ن ترندی جمع سودی میں ایک مفصل حدیث ہے۔ اس میں یہ بھی یا۔ میری امت میں تمیں کذاب ہوں گے۔ ہرایک ان میں کا زعم میں خاتم انہیں ہوں۔ میرے بعدس کوئی نبی نہیں ہوگا۔' شن پرفر ماتے میں کہ:''هدذا حدیث صحیح یعنی بیصدیث صحیح

ی پر مانے آیں کہ مصفراً حسدیث صحیح مین میر صدیث سی میں میں میں ہے۔ الآب الفقن بیاب العلاحم س ۲۵ مباروایت تر مذی والی واؤد) منقول میں دبکھ کیجئے ۔ میں دبکھ کیجئے ۔

دیانی کے بھی دستخط و کھے لیجئے۔ مرزا قادیانی اپنی کتب (ازارا اوبام مالکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله یوں کرتے ہیں کہ ''لیعی محمد الله علی کے متعلق (ایام السلح اردو موالا نبیوں کا۔''اور لانبسی بعدی کے متعلق (ایام السلح اردو فرات ہیں کہ '' حدیث لا نبسی بعدی میں بھی لا کشفی عام میں بھی کہ آن کوعما اس کے کہ خیالات رکیکہ کی بیروی کرتے نصوص صر بحقر آن کوعما ا

مرزا قادیانی کی ترقی کادوسرادور

حوالہ جات مندرجہ بالا کے خلاف نومبرا ۱۹۰ ء میں جب مرزا قادیانی کو کھلے طور پر دعویٰ نبوت کا شوق ہوا تو سبتح ریات پلٹ گئیں۔ ختم نبوت کے معنے پہلے اور تھے، اوراب اور کرنے پر بیا کے مقرقتی اور دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی تھی۔ اب اسے ایمان کی اہم جزو اور دین میں داخل ہونے کی ضروری شرط قرار دیا گیا اور پہلے ایمان کو لغوا ور باطل کھم رایا گیا۔ چنا نچہ مرزا قادیانی فرماتے میں کہ:

ان عوف جیوبهر سبود. نیز فرماتے ہیں کہ:''وہ نبوت چل سکے گی جس پر آپ کی مهر ہوگ۔''

(ضمیہ برا بین احمدیش ۱۸۱، نزائن ج۲۱س۳۹۳ پخس) د کیھیے ختم نبوت کے معنے کس سہولت وسادگی سے بقول! چوں غرض آ مدہنر پوشیدہ شد بدل نے گئے میں اور جس امر کو کفر جانے تھے۔اسے ایمان بنایا گیا۔

اب بتأیئے ازالہ اوہام وغیرہ کی مندرجہ بالاعبارتوں اورنومبر ۱۹۰۱ء کے بعد کی عبارتوں میں تناقض ہے یانہیں؟۔اہل منطق کا قول ہے کہ:''نقیض کل شینٹی رفعہ''سابقاً جس چیز ہے جن الفاظ میں انکارتھا۔اب اسی چیز کوانبی الفاظ میں ٹابت کررہے ہیں۔

ا ۔۔۔ اس تناقض کے متعلق خود مرزا قادیانی کافتو کی بھی س کیجئے۔ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی۔آپ فرماتے ہیں۔'' حجمو لے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔''

(ضیمہ برائین احدید حدیثم صداا بخرائن ج ۲۱ ص ۲۷۵) اور لیجئے آپ فرماتے میں کہ '' ظاہر ہے کہ ایک دل سے دو متناقض باتیں

نہیں نکل سکتیں۔ کیونکہا یسے طریق۔

۳۔۔۔۔۔۔ اور کیجئے آ بہ انسان کی حالت ہے کہا یک کھلا کھلا تنا

ہم..... اور کیجئے آپ میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کو ہاں ملاویتا ہو۔اس کا کلام بے شک مت

ان حوالہ جات سےصاف الحواس پاگل اور مجنوں ہے یا منافق۔ ان ہر دوفتو کاں کی حقیقہ

الیخولیا کی قشم ہے۔ نہ صرف مرزا قا (کتاب منظوراللی ص ۲۳۴۷)اور خود خلیفہ .

ج۲۵ نمبر ۸ص۱۱، اگت ۱۹۲۱ء، سرة اله اثرات بھی ملاحظہ فر مالیجئے ۔شرح اس

ا..... يه خيال هوجا

۲ میں فرشتہ ہو ب.... اور کیجئے (ا

پیغمبری اورمعجزات اور کرامات کا دعو د کرتا ہے۔''

دوسرافتویٰ: مرزا قادیا ہے کہ مرزا قادیانی پہلے مسلمانوں کوا رہے۔ جوساری امت محمدیہ میں مسلم

4

نہیں نکل سکتیں۔ کیونکہ ایسے طریق ہے یا انسان پاگل کہلاتا ہے یا منامل۔

(ست بجن ش ۲۱ بخز ائن ج ۱۴ س ۱۴۴۳)

رست بی جارت این مخبوط الحواس سی سی می در این شخص کی حالت ایک مخبوط الحواس سی سی سی سی کام میں رکھتا ہے۔''

(حقیقت انوحی س ۱۸۴ جزائن ج ۲۲ص ۱۹۱)

اور لیجئے آپ فرماتے ہیں ''کسی چیار عقلنداور صاف ول انسان کے کلام میں ہر گزتناقض نہیں ہوتا۔ بال اگر کوئی پاگل یا مجنوں یا ایسامن فتی ہو کہ خوش مد کے طور پر بال میں ہال ملادیتا ہو۔ اس کا کلام ہے شک متناقض ہوجا تا ہے۔'' (ست بچی س ۲۰ ہزائن ج ۱۳۲۰س) ان حوالہ جات سے صاف ثابت ہے کہ مرزا قادیا نی کے زد کید متناقض کلام والامخوط الحواس یا گل اور مجنوں نے یا منافق۔

ان ہر دوفتو وَل کی حقیقت بھی ملاحظہ فرمالیجئے کہ مرزا قادیانی کو مرض مراق تھا۔ جو مالیخونیا کی قتم ہے۔ نہ صرف مرزا قادیانی کو بلکہ آپ کی زوجہ محتر مہکو بھی (والدہ ظیفہ محود قادیانی)

( کتاب مظورالبی ص ۲۲۴) اورخود خلیفہ محمود قادیانی کو بھی مراق ہے۔ ملاحظہ بول (رسالہ ریویوقادیان علام ۲۵۲ نمبر ۸ص ۱۱، اگست ۱۹۲۲) اس کے بعد ما بیخولیا کے اگر اس بھی ملاحظہ فرمالیجئے۔ شرح اسباب میں ہے کہ:

ا..... بيرخيال ہو جانا كەمىن غيب دان ہوں۔

۲.....۲ میں فرشتہ ہوں۔

ب .... اور لیم (اکسیراعظم خاص۱۸۸) میں ہے۔''مریف صاحب علم ہوتو پنیمبری اور معجزات اور کرامات کا دعویٰ کردیتا ہے۔خدائی کی باتیں کرتا ہے اور لوگوں کواس کی تبلیغ کرتا ہے۔''

دوسرافتو کی: مرزا قادیانی کا بیہ ہے کہ متناقض کلام والا منافق ہے۔ سو بیجھی درست ہے کہ مرزا قادیانی پہلے مسلمانوں کواپنے ساتھ مانوں رکھنے کے لئے ختم نبوت کے معنی وہی کرتے رہے۔ جوساری امت محمد بیمیں مسلم ہیں۔ لیکن جب دیکھا کہ لوگ پھنس گئے ہیں تو تھلم کھلا دعویٰ کے ۔

مرادور

بالا کے خلاف نومبر ۱۹۰۱ء میں جب مرزا قادیانی کو کھلے طور پر دعویٰ ت پلٹ گئیں ۔ ختم نبوت کے معنے پہلے اور نتے ، اوراب اور کرنے اگر ہاسلام سے خارج کرنے والی تھی ۔ اب اسے ایمان کی اہم جزو وری شرط قرار دیا گیا اور پہلے ایمان کو لغواور باطل تھم رایا گیا۔ چنا نچہ

ں قدر لغو اور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد دردازہ ہمیشہ کے لئے بندہوگیا اور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی (معمدرا ہیں المدیدھ میٹجم ص۱۸ ہزائن ج۲م ص۲۵۳)

یے دعویٰ کی ضرورت کے لئے خاتم الانبیاء کے معنے یہ کئے گئے۔ میاء فرمایا گیا ہے۔ اس کے معنی رینبیں ہیں کہ آپ کے بعد درواز ہ م۔'' (ضمیمہ براہین احمد یہ صدینجم ص۱۸۱ خزائن ۲۲ص۳۵۳)

' ده نبوت چل سکے گی جس پر آپ کی مهر ہو گی۔'' (ضمیمہ براہین احمد بیش ۱۸۱ نز ائن ج۱۲ ص۱ ۴۳ مخص)

(سیمہ براہین احمد میں ۱۸۱ جزائن جا ۱۳۵۱ جو اسی ۱۳۹۹ میں) معنے کس سبولت وسادگی سے بقول! چول غرض آمد ہنر پوشیدہ شد نرجانے تھے۔اسے ایمان بنایا گیا۔

ام وغیره کی مندرجہ بالاعبارتوں اور نومبر ا ۱۹۰ ء کے بعد کی عبارتوں ق کا قول ہے کہ: 'نقیض کل شینٹی دفعه ''سِابقاً جس چیز ای چیز کوانبی النہ ظامیں ٹابت کررہے ہیں۔

ں کے متعلق خود مرزا قادیانی کا فتوی بھی سن کیجئے۔ ہم کہیں گے تو ۔''جھونے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔''

(ضمیربران احمدیدهد پیم ص ۱۱۱ فزائن ج۱۲ص ۲۷۵) آپ فرماتے میں کہ '' ظاہر ہے کہ ایک دل سے دومتناقض باتیں

Y

نبوت کردیااور نفاق کی حقیقت یمی ہے کہ باطن میں پچھاور ظاہر میں پچھاور ۔ یعنی ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔

و يَحِدُ ايت من فقانه ايمان واقرار كي حقيقت خدا ك نزويك كيا بـدمن فق آنخضرت عليه كي خدمت مين آكركتبـ" نشهد انك لسرسول الله (المنافقون: ١)" إليخي بم شبادت دية بين كه آب خداك رسول بين ـ \*

باوجوداس كے خداته لى نے ان منافقول كے بارے ميں فرمايا كمن والله يشهدد ان المغافقين لكذبون (المغافقون: ١) " ﴿ يعنى خداته الى شہادت ويتا ہے كمنافق جموتے ميں ۔ ان كے دل ميں اس پرايمان نبير ہے ۔ ميں ۔ ان كے دل ميں اس پرايمان نبير ہے ۔

ای طرح سورة بقره کے شروع میں فرمایا کہ'' و من الناس من یقول المنا بالله و بالدوم الاخر و ماهم بمؤمنین (البقرة: ٨)' ﴿ يعنى بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ضدا پراور پچھلے دن یعنی روز قیامت پرایمان لے آئے ہیں اور وہ برگزمومن نہیں ہیں۔ ﴾

دیکھئے باوجود خدا پراورروز قیامت پرایمان کا اظہبار کرنے کے خدا تعالی صاف الفاظ میں فرمار ہاہے کہ وہ ہرگزموم نہیں ہیں۔

اس کی کیا وجہ ہے؟ ۔ سواس کی نسبت فرمایا کہ ' یہ خد عدون الله والدین المنوا (البقرة: ٩)' ﴿ يَعِيٰ صَدَاتُوا لَي ہے اور مومنوں ہے فریب کاری کرتے ہیں ۔ ﴾

ای طرح مرزا قدیانی نے ازراہ منافقت مسلمانوں کو دھوکا دینے کے سے آ تخصرت اللہ کی تعریف کی اور آپ کولفظا خاتم الانبیاء بھی کھھااور خاتم الانبیاء کے معتے اپنے دل میں چھپ رکھے۔ جب کھلا دعویٰ کردیا۔ تواس کے معنے بلیٹ دیئے۔ پس پہلالفظی اظہارا بمان جمکم قرآن مجید کذب اور فریب ہے۔

منافرت کا جواب: اور جوریز دلیوش آپ ہوگوں نے اپنی نام نہادا نجمن احمد یہ میں پاس کر کے شائع کیا ہے اور اس میں حکومت پاکتان کو توجہ دیائی ہے کہ علمائے اسلام ہمارے برخلاف منافرت بھیلاتے ہیں۔ سواس کے جواب میں گذارش ہے کہ منافرت کی بنیاداس صوبہ بلو بہتان میں آپ کے خلیفہ محمود نے رکھی۔ جوائتر کروڑیا کم وہیش مسلمانوں کو

ایک جھوٹے مدلی نبوت کے نہ مانے مرزامحود قادیانی اپنی کتاب آئینہ صد کے جواب میں فرماتے ہیں۔ ''تبدیلی عقیدہ مولوی (مح

یہ کہ میں نے سی موتود کے متعلق بید خیا آیئہ اسمہ احمد کی پیش گوئی مذکورہ قرآن! موتود کی جیعت میں شامل نہیں ہوئے. اسلام سے خارج ہیں۔ میں شلیم کرتا؟ کہ ۱۹۱۴ء یااس سے تین چارسال پہلے

خلیفها و کی مولوی حکیم نورالدین اخبار انگم بابت ۱۸اراگ رباع چینی تقی به جون عروش وادب کے

زندہ ہوتے تواس پرسردھنے۔ آپ فرما اسم اواسم مبارک ابن مریم ۔ گرکے آردشکے درشان اوآل کافر ۲۔۔۔۔ ''ایک خض ۔ کیا کہ حضرت مرزا قادیانی کے مانے مرزا قادیانی کے مانے بغیر نجات نہیں ص۲۲، بابت ماہ نوبر ۱۹۱۲، واند بانی کافتو خلیفہ ثانی مرز امحمود قادیانی کافتو

مرزامحود قادیانی جنبوں۔ شان میں فرماتے میں کہ:''جس طرح م ایک جھوٹے مدی نبوت کے نہ ماننے کے سبب کا فرقر ار دینے والے میں۔ ملاحظہ فرمایے۔ مرزامحمود قادیانی اپنی کتاب آئینہ صدافت میں مولوی محمد علی قادیانی امیر جماعت احمد بدلا ہور کے جواب میں فرماتے ہیں۔

''تبدیلی عقیدہ موادی (محمیٰ قادیانی) مین امور کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ:اوَل یہ کہ میں نے میں کہ اوَل یہ بی کہ اوَل نے ہیں کہ اور نے ہیں کہ اور نے ہیں کہ اور اور نے ہیں کہ میں اور دور ہیں کہ کی مسلمان جو حضرت سے موجود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے۔ خواہ حضرت سے موجود کا نام بھی نہیں سا۔ وہ کافر اور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں شلیم کرتا ہوں کہ میر سے بیا تھا کہ ہیں۔ کیکن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا میں نے بیا تھا کہ اور دائر ہے کہ ہیں۔''

(آ مَینصدافت ص۳۵)

## خليفهاة ل مولوي حكيم نورالدين قادياني كافتوى

"اخبار الحام بابت ارائست ۱۹۰۸ء میں ہے حکیم قادیانی مروح ک ایک فاری رباعی چھپی تھی۔ جونن مروض وادب کے لحاظ سے اس پالیک معلوم ہوتی ہے کہ اگر مرزا خالب مرحوم زندہ ہوتے تواس پرسرد صنتے ۔ آپ فرماتے ہیں کہ:

اسم اواسم مبارک ابن مریم ہے نہند آں غلام احمد است ومرزائے قادیاں گرکسے آرد شکے درشان اوآں کا فراست جائے اوباشد جہنم ہے شک وریب وگمال مسلم ارد شکے درشان اوآں کا فراست جائے اوباشد جہنم ہے شک وریب وگمال مسلم سندن کے بغیر تختی نے حضرت خلیفة آسے (مولوی نورالدین قادیانی) ہے سوال کیا کہ حضرت مرزا قادیانی کے ماننے کے بغیر نجات ہے کہ نہیں فرمایا۔ اگر خدا کا کلام سچا ہے تو مرزا قادیانی کے ماننے بغیر نجات نہیں جو سکتی۔'' (کلمة الفصل ص ۱۳۹ ، شحیذ ا، ذبان قادیان ہے ہم نمبراا مورد الرجولائی ۱۹۱۳ء)

خليفه ثانى مرزامحمود قادياني كافتوى اورتعكي

مرزامحمود قادیانی جنبوں نے بلوچشان میں آ کرمسلمانوں میں ہے چینی پیدا کی۔ اپنی شان میں فرماتے ہیں کہ:'' جس طرح مسج موعود کاا نکارتمام انبیاء کاا نکار ہے۔ای طرح میراا نکار نت یمی ہے کہ باطن میں کچھاور ظاہر میں کچھاور یعنی ہاتھی کے دانت ہاور۔

من فقائد ائيان واقراركی حقیقت ضدا كے نزديك كيا ہے۔ منافق في من من من الله (المنافقون: ١) " في كركتے۔ "نشهد انك لسوسول الله (المنافقون: ١) " في كرا ہے فداكر سول بين۔ إلى كرا ہے فداكر سول بين۔ إلى كرا ہے فداكر سول بين۔

بی مدی ان منافقوں کے بارے میں فرماید کہ: 'والله یشهد ن (المنافقون: ۱)' ﴿ مِعنی خداتعالی شہادت دیتا ہے که منافق جھوئے بان سے ایسا کہتے میں۔ان کے دل میں اس پرایمان نہیں ہے۔

ق بقره كثروع يس فرماياك: "و من الناس من يقول المنا بالله لم بمؤمنين (البقرة: ٨) " بين بعض لوك كتب بين كه بم خدا يراور يرايمان عام يرايمان

خدا پراورروز قیامت پرائیان کا اظہار کرنے کے خداتعالی صاف الفاظ ومن نہیں ہیں۔

ے اسواس کی نسبت فرمایا که "پیننده حدون الله والسذین المنوا اتعالی سے اور مومنول سے فریب کاری کرتے ہیں۔ ﴾

رزا قاویانی نے ازراہ منافقت مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لئے کی اورآپ کو لفظ خاتم الانبیاء بھی لکھا اور خاتم الانبیاء کے معنے اپنے دل اوجوی کردیا۔ تواس کے معنے لیٹ دیئے۔ پس پہلا لفظی اظہارا یمان جمکم

ا جواب: اور جوریز ولیوٹن آپ لوگوں نے اپنی نام نہا دائجمن احمد سے لیا ہے اور اس میں حکومت پاکتان کو توجہ دلائی ہے کہ علمائے اسلام ت بھیلاتے ہیں۔ سواس کے جواب میں گذارش ہے کہ منافرت کی میں آپ کے خلیفہ محود نے رکھی۔ جوانتر کروڑیا کم وہیش مسلمانوں کو

•

انبیائے بنی اسرائیل کا نکار ہے۔جنہوں نے میری خبر دی۔مراا نکار سول اللہ کا انکار ہے۔جنہوں نے میری خبر دی۔میرا نکارشاہ نعت اللہ ولی کا انکار ہے۔جنہوں نے میری خبر دی۔میرا انکارش موعود کاانکار ہے۔جنہوں نے میرانامجمود رکھااور مجھےموعود بیٹاٹھبرا کرمیر ک تعیین کی۔''

( تقريرميال محمود قأدياني مندرجه الفضل، قاديان ج٥ش٢٣،٢٣ رحمبر١٩١٠) مرزامحود قادیانی بوجہ مرض مراق کے اپنی زبانی توجو کچھ جاہیں بنیں۔ كونكه وه ايسى بى باب كفرزند بين اورحديث ياك مين سهك "المولد سد لابيه" "كين قادیانی اخبارات ومضمون نگاران کواس ہے بھی بڑھ کر بناتے ہیں۔ چنانچہ (اخبارالفضل قادیان ج<sup>ہم</sup>ا ش ۹۵، مورخه ۲۸ رفر وری ۱۹۲۵) میں ایک مضمون ان کے بہمه صفت موصوف ہونے کے متعلق چھیاتھا۔ جس کا خلاصہ پیتھا کہ'' جو کمالات خداتعالیٰ نے مختلف اہل کمال ( انبیا ، وغیر انبیاء ) کو الگ الگ طور پر بخشے ۔ وہ سب امام جماعت احمد بدم زامحمود قادیانی میں جمع کر دیئے ہیں۔ان اوصاف حمیدہ میں مضمون نولیں نے حسن یوسف کا بھی ذکر کیا ہے۔ گویا خلیفہ محمود قادیانی ظاہری حسن صورت میں بوسف ٹانی ہیں۔' ( ماشاء اللہ چشم بددور ) پیشعرشا ید کسی نے انہی کی شان میں کہا ہوگا۔ شعر کامضمون یہ ہے کہ اے مخاطب تم پر خدانے زشت روئی ایسی ختم کردی ہے۔ جیسے يوسف يرخوب روني۔

مولوی مجمعلی قادیانی لا ہوری اوران کی جماعت ِ

لا موری جماعت بڑے زور سے و صندورہ پیٹی ہے۔ ہم قادیانی جماعت کی طرح مرزا قادیانی کو بی اوران کے انکار کے سبب مسلمانوں کو کافرنہیں جانتے اوراسی وجہ ہے ہم ان ے الگ ہوگئے ہیں الیکن حقیقت پنبیں ہے۔ بلکہ مرزائے قادیان کی زندگی میں اور پھر مولوی نورالدین قادیانی کی خلافت میں سیسب مرزا قادیانی کونبی اورمسلمانوں کوان کے انکار کے سبب كافر سجھتے تھے۔ كيونكەنومبرا ١٩٠١ء ميں جب مرزا قادياني نے تھلم كھلا دعوىٰ نبوت كيا تو اس وقت احمدی رہنے ہوئے ان کوا نکار کی گنجائش نہ تھی اور مولوی نورالدین قادیانی ،مرزا قادیانی کی زندگی میں بھی اور اینے عبدخلافت میں بھی اس اعتقادیر تھے۔ اختلاف کی صورت بدین کہ مولوی نورالدین قادیانی کی وفات برمولوی مجمعل قادیانی کوامیرتھی کے قرعهٔ خلافت ان کے نام کا نکلے گا۔

فیکن مرز امحمود قادیانی نے جن کا ہاتھ اندرتھ ز **آ دمیون یا زیا**ده کی منظوری جنیبا که مرزا<sup>ز</sup> خلافت لے لی اور مولوی محمعلی قادیانی اورالہ

ا نسے حال میں اس نا کام جما' کرنے کے کوئی حیارہ نہ تھا۔بس انہوں نے كركے يه بيان كرنے كي كه بم قادياني جم کافر جانتی ہے۔اگریبی وجہ تھی تو مرزا قاد

خلافت میں کیوں الگ نہ ہوئے ۔ طالانکہ: زامد نه داشت

تنج گرفت ون

ہم اس جگہ لا ہوری جماعت ۔

ے ہیں۔ کیونکہ اختلاف کے وقت کی تحرب مبحث كافيصالنهين بوسكتاب

''اگرانبهاء کی آ متاز ہے تو یقینا بھارااحمہ ( علیہالصلوۃ وا<sup>ا</sup> ایک نبی،اگر بده اور کرشن نبی تصاور ہوکر دنیا میں آئے تو یقینا احمدالک بی .

انبياء كانبي بونا بمين معلوم موااوروه تمام ملين مو چود مان يه ' ( مضمون واوي مرمل ص جولائي ج ونمبريس ۲۴۸)

و ''نهم خدا کوشامد

موعود،مہدی موعوداللہ تعالیٰ کے سیے رس آج آپ کی متابعت میں ہی دنیا کی نجار

''ممحضرت تر

مانتے ہیں۔''

فیکن مرزامحود قادیانی نے جن کا ہاتھ اندر تھا۔ نہایت ہی ہوشیاری سے پیش قدمی کر کے جالیس آدمیوں یا زیادہ کی منظوری جنیب کے مرزا قادیانی رسالہ الوصیت نیس تحریر کر گئے میں۔ بیعت خلافت لے لی اور مولوی محمد ملی قادیانی اوران کے رفقاء دیجھتے کے دیکھتے ردگئے۔

ایسے حال میں اس ناکام جماعت کے سئے سوائے قادیان دارالا مان سے جمرت کرنے کے کوئی جارہ نہ تھا۔ بس انہوں نے لا ہور میں آ کرا پٹااڈہ جمالیا اور دیگر شہروں میں گشت کرکے سے بیان کرنے گئے کہ ہم قادیانی جماعت سے اس لئے الگ ہوئے ہیں کہ دہ مسلمانوں کو کافر جانتی ہے۔ اگر یمی وجبھی تو مرزا قادیانی کی زندگی میں اور پھر مونوی نورالدین قادیانی کی خلافت میں کیوں الگ نہ ہوئے۔ حالانکہ بیان کردہ سبب اس وقت بھی موجود تھا۔

زاہد نه داشت تاب وصال بری رخال کنج گرفت وترس خدارا بباند ساخت

ہم اس جگہ لا ہوری جماعت کے وہی اقتباس نقل کریں گے۔ جواختلا فات سے پہلے کے ہیں۔ کیونکہ اختلاف سے بہلے کے ہیں۔ کیونکہ اختلاف کے دفت کی تحریرات کسی فریق کو بھی مفید نہیں ہو سکتیں اور ان سے اصل محث کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔

۲..... ۱۰ بہم خدا کو شاہد کر کے اعلیٰ ن کرتے ہیں کہ بھارا ایمان ہے کہ حضرت مسی موعود، مبدی موعود اللہ تف لی کے سے رسول تصاوراس زمانہ کی ہدایت کے لئے نازل ہوئے اور آج آب کی متابعت میں بی دنیا کی نجات ہے۔''

(لا بوری جد مت کا خبار پیغا مطلح ج اوّل نمبر ۳۵ مورید عربتمبر ۱۹۱۳ م ۳ ... "بهم حضرت مسیح موعود مبدی معبود کواس ز مانه کا نبی رسول اور نبجات د بهنده ماننج میں۔" (لا بوری جماعت کا خبار پیغا صلح ج نمبر ۲۸۳ ورد ۱۹۱۷ تو بر ۱۹۱۳ و ہے۔ جنہوں نے میری خبردی۔ مراا نکار سول اللہ کا انکار ہے۔ جنہوں شاہ نعت اللہ ولی کا انکار ہے۔ جنہوں نے میری خبر دی۔ میراا نکار سیح نے میرانام محمود رکھااور مجھے موعود بیٹائشہرا کرمیری تعیین کی۔''

(تقریمیان محود قادیانی مندرجه افضل، قادیان ج ۵ ش ۲۳،۲۳ رستر ۱۹۱۷)
د امحود قادیانی بوجه مرض مراق کے اپنی زبانی توجو کچھ چاہیں بنیں۔
فرزند ہیں اور حدیث پاک میں ہے کہ: ''المولسد سدر لابیسه ''لیکن فرزند ہیں اور حدیث پاک میں ہے کہ: ''المولسد سدر لابیسه ''لیکن فران کواس ہے بھی بڑھ کر بناتے ہیں۔ چنانچہ (اخبار الفضل قادیان جاا ایک مضمون ان کے ہمہ صفت موصوف ہونے کے متعلق ایک مشمون ان کے ہمہ صفت موصوف ہونے کے متعلق ایک کمار دیا ہوئے ہیں۔ ان ایک مشمون ان کے ہمہ صفت اللی کمال (انبیہ وغیر انبیاء) کو سب امام جماعت احمد بیمرز احمود قادیانی میں جمع کر دیے ہیں۔ ان کیل نے حسن بیسف کا بھی ذکر کیا ہے۔ گویا خلیفہ محمود قادیانی ظاہری ہیں۔' (ماش واللہ چشم بددور) بیشعر شاید کئی نے انہی کی شان میں ہے کہ اے مخاطب تم برخدانے زشت ردئی ایس ختم کردی ہے۔ جسے ہے کہ اے مخاطب تم برخدانے زشت ردئی ایس ختم کردی ہے۔ جسے

#### بوری اوران کی جماعت -

بڑے زور سے ذھنڈورہ پیٹتی ہے۔ ہم قادیانی جماعت کی طرح افکار کے سبب مسلمانوں کو کافرنہیں جانے اور آئ وجہ سے ہم ان نیقت سنہیں ہے۔ بلکہ مرزائ قادیانی کی زندگی میں اور پھر مولوی میں میں سبب مرزا قادیانی کو نبی اور مسلمانوں کو ان کے انکار کے سبب مرزا قادیانی کے نتمام کھلا دعویٰ نبوت کیا تو اس وقت کی گنجائش ندھی اور مولوی نورالدین قادیانی، مرزا قادیانی کی زندگی میں بھی ای اعتقاد پر تھے۔ اختلاف کی صورت میہ بنی کہ مولوی مولوی فردی قادیانی کو امریکھی کے قرعۂ خلافت ان کے نام کا نکاے گا۔

''سلسلہ احمدیہ مانتا ہے کہ آنخسہ سیالی نمبر ہیں اور آپ کے بعد کوئی نہیوں کی مہر ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا۔ سوائے اس کے جوروحانی طور پر آپ کا شاگر دے اور انعام نبوت کے ذریعہ سے پاتا ہے۔ یاصرف ایک سچامسلم ہی ہے۔ جو نبی متدس کی بیروی کر کے نبی بن سکتا ہے۔''

(انگریزی رسالہ احمرے موقود موقفہ محمل ایم اے ،)

نتيجة الكلام وخلاصة المرام

تنصیل مذکور دبالا سے صاف خاہر ہے کہ مرزا قادیانی خوداور کیان کے خلیفہ اوّل حکیم نورالدین قادیانی اور کیا خلیفہ محمود اور کیا مولوی محمولی قادیانی لا موری اوران کی جماعت سب ایک ہی تھیلی کے چطے بے ہیں۔ دیگروں کا خدا جانے لیکن مرزا قادیانی کی تحریرات کے مطاعہ سے ایک گہری نظر دالاسٹین شخص آسانی ہے اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ مرزا قادیانی کا کوئی شعیدہ منہ بہت نہیں تھا۔ آسخضر سے ایک گھری نہیں تھا۔ آسخضر سے ایک گھری نہیں مان تخضر سے ایک کا مورا کرتے ہیں کہ مسلمان آسخضر سے ایک کی میں کوئی دوسر اختص نہیں موں۔ بلکہ سے اس لئے انہوں نے اپنی نبوت کی میصورت اختیار کی کہ میں کوئی دوسر اختص نہیں ہوں۔ بلکہ میں میں جدید ہی نہیں موں اور میری نبوت کے بغیر (معاذ اللہ) میں میں میں جدید ہی نہیں موں اور میری نبوت کے بغیر (معاذ اللہ) تہونے میں میں جدید ہی نہیں موں اور میری نبوت کے بغیر (معاذ اللہ)

غرض منافرت کی ابتداء مرزامنو د نے رکھی۔ جنبوں نے ایسے عقائد کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو مرز اقادیانی کی نبوت نے تبول کرنے کی دعوت دی۔ ندکہ سلمانوں نے ، جنبوں نے مسلمانوں کو مزب کو تابت کر کے آنخضرت کی شان اور فضیلت ثابت کی۔ جیسا کہ آنخضرت کی شان اور فضیلت ثابت کی۔ جیسا کہ آنخضرت کی شان اور فضیلت ثابت کی دوہ پہلے انبیاء کوعظاء مسلم کے شام نبیل کی سالم میں کی ان میں بیتائی کہ ختم ہے المندوں ختم کے گئے میرے آنے پرانبیاء کی میں اسلام ان اور اپنے دعوے سے پیشر مرزا قادیانی بھی ختم نبوت کے یہی معنی لیتے تھے۔ جیسا کہ سابقا بیان ہو دکا ہے۔

منبید اتفعیل بال نیل اس خط اور نریک کا جواب بھی آگیا ہے جوایک مقامی لا ہوری احمدی طازم گورٹ کے نام سے احمدی طازم گورٹ سے عبدالرجس (سینو کمشنر صاحب بہادر کوئٹ) نے ایک حاشیہ تین کے نام سے ایک مقامی عالم اہل سنت مواوئ عبدالکریم ساحب مدرس مدرسد عربید بروری روڈ کوئٹہ کو بھیجا ہے کہ

ل بس یہ بھی باطل ہے۔ پس مرزا قادیانی کا دعوی عینیت رسول کر پھولیٹ کفر والحاد سے اور باطل ہے۔ (میرسیالگوئی عنمی عند )

''زمانہ کے امام کو پہچانو۔'' سوگذارثر پہچان لیا کہ وہ ضرور ضرور امام کفر آنخضرت کا لیے میں خاتم النہیں ہوں۔'' معیں خاتم النہیں ہوں۔''

معجزات كابيان

قادیانی اشتہار''ہمارا نمی اشتہار''ہمارا نمی کے جوعبارت نقل کی گئے ہے السلام کے مجزات کے قائل ہرگز ند نہ السلام کے مجزات کا مطالبہ درست نہیں مسیح سے مجزات کا مطالبہ درست نہیں ہیں۔
سوال پیدا کر کے پھرخوداس کا ج

ا ''بعض لوگ بین که حضرت سیخ ابن مریم انواع کرتے تھے۔ چنانچداسی بناء پراعة آپ بھی کوئی مٹی کا پرندہ بنا کر پھرا وہ آیات جن میں ایسا کھ ہے متشا اعتقاد تو نہیں رکھتے کہ اپنی ذاتی طا یہ طاقت خدات کی نے اپنے اذن ا اور کفر سے بدتر۔''

طریق پراطلاع دے دی ہو۔ جواً پرالیبا پرواز مرتاہو۔ جیسا پرندہ پروا سو ''اور مادر ''دممکن ہے کہآ پ نے معمولی مد ''زمانہ کے امام کو پہچانو۔'' سوگذارش ہے کہ ہم نے آپ کے مشار الیہ امام کو پہچان لیا اورخوب

(جامع ترندی جهص ۵۵)

السلماحديد مانتات كمة تخضرت الله المراس كمبرين اورآب ك وائے اس کے جوروحانی طور پرآپ کا شاگرد ہے اور انعام نبوت کے رف ایک سیامسلم ہی ہے۔ جو نبی مقدس کی پیروی کر کے نبی بن سکتا (ائمریزی رساله احمی موعود ،مؤلفه محد علی ایم ۔اے،)

خلاصة المرام

دبالا سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا قادیا نی خوداور کیاان کے خلیفہ اوّل حکیم لیفهٔ خموداور کیامواوی مجمعلی قادیانی لا ہوری اوران کی جماعت سب ایک ۔ دیگروں کا خداجانے ۔لیکن مرزا قادیانی کی تحریرات کےمطالعہ سے ن آسانی سے اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ مرزا قادیانی کا کوئی تھیٹھ ندہب کی نبوت کا اقرار صرف این مصنوعی رسالت کا اعتبار جمانے کے لئے تے ہیں کہ سلمان آنخضر تعلیقہ کے بعد سی جدید نبوت کو جھی نہیں مان ، اپنی نبوت کی بیصورت اختیار کی که میں کوئی د وسرا مخف نہیں ہوں \_ بلکه ) میں جدید نبی نہیں ہوں اور میری نبوت کے بغیر (معاف اللہ) وتی ہےاوراسلام ایک مردہ مذہب ثابت ہوتا ہے۔

، کی ابتداء مررامحبود نے رکھی۔ جنہوں نے ایسے مقائد کے ہوتے ہوئے لی نبوت کے قبول کرنے کی دعوت دی۔ نہ کہ مسلمانوں نے ،جنہوں نے کر کے آنخضرت اللہ کی شان اور فضیلت ثابت کی۔ جیسا کہ که' خداتعالیٰ نے مجھے چیر جیزیں ایس عطاء کی میں کہوہ پہلے انبیا ءکوعطاء يتائى كدختم بسى السبيون فتم ك كئي مرار آفي رانبيا عليم ہے بیشتر مرزا قادیانی بھی ختم نبوت کے یہی معنی لیتے تھے۔جیسا کہ سابقاً

بالامیں اس خط اور ترکیٹ کا جواب بھی آ گیا ہے جوالیک مقامی لا ہوری رِحمٰن (شینوَمشنرصا <ب بہادر کوئٹہ ) نے ایک حاشیہ شین کے نام سے <sup>ا</sup> ولوي عبدالكريم ساحب مدرس مدرسدع بيديروري رود كوسه كوجيجاب كم اطن ہے۔ پس مرزا قادیانی کا دعویٰ عینیت رسول کر پم بیٹ کفر والحاد يالكوني تفيءنه)

بیجان لیا کہ وہ ضرور ضرور امام کفر ہے اور ان تمیں کذابوں میں سے ہے۔ جن کی بابت مَالِنَهُ فِي صَالِلَهُ فِي خَبِرِ دَى كَهُ ' وه ميري امت ہے ہوتے ہوئے نبوت كا دعويٰ كريں گے۔حالانكھ میں خاتم انبیین ہوں ۔''

معجزات كابيان

قادیانی اشتہار''ہمارا ندہب'' میں مرزاغلام احمد قادیانی کی طرف ہے مجزات انبیاء کے ماننے کی جوعبارت نقل کی گئی ہے وہ عبارت بھی محض دھوکا ہے۔مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے قائل ہر گزنہ تھے اوراس کی بیوجہ تھی کہ جب خود بدولت کا دعویٰ مسجیت کا تھا توسوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل مسے نے تو یہ عجزات کئے مثیل مسے نے کون سے معجزات دکھائے؟ تو لامحاله مرزا قادياني كوبيطريق جواب اختيار كرنايزا كه جب اصل ميح كے معجزات حقیق نہیں تو مثیل مسيح ہے معجزات کامطالبہ درست نہیں ہے۔ چنانچہوہ ازالہ اوہام کے نہایت شروع میں ای عنوان ہے سوال پیدا کر کے پھرخوداس کا جواب دیتے ہیں اوراس کے شمن میں مجزات عیسو پہ کی حقیقت

''بعض لوَّب موحد بن کے فرقہ میں ہے بحوالیہ آیت قر آنی بیاعتقادر کھتے میں کہ حضرت میں ابن مریم انواع واقسام کے پرندے بنا کراوران میں پھونک مار کرزندہ کردیا کرتے تھے۔ چنانچہ ای بناء پر اعتراض کیا ہے کہ جس حالت میں مثیل میچ ہونے کا دعویٰ ہے تو آ ہے بھی کوئی مٹی کا پرندہ بنا کر پھراس کوزندہ کر کے دکھلائے ۔۔۔۔۔ان تمام اوہام کا جواب بیہ ہے کہ وہ آیات جن میں ایسا لکھا ہے متشابہات میں سے ہیں .... اور موحد صاحب کا بیعدر کہ ہم ایسا اعتقادتونہیں رکھتے کہ اپنی ذاتی طاقت ہے حضرت عیسلی خالق طیور تھے۔ بلکہ ہماراعقیدہ یہ ہے کہ پیطافت خدانعالی نے اپنے اذن اورارادہ ہے ان کودے رکھی تھی .... پیسراسرمشر کانہ ہاتیں ہیں (ازالهاد مام س ۲۹۲ خزائن ج سم ۲۵۳ حاشیه) اورگفر ہے بدتر۔''

" سو کچھ تعب کی جگه نہیں کہ خدات کی نے حضرت سی کو عقلی طور پرائے طریق پراطلاع دے دی ہو۔ جوایک مٹی کا تحسونا کسی کل نے دبان پاکسی چھونک ہ ر نے کے طور ىرايبا يرواز َرتابو\_جبيبا يرنذه يرواز كرتا ك<sup>1</sup> (ازاله او مام بي ۳۰۳ ما ثيه بزائن ن ۳۰س ۲۵۲) سا .... " الأاور مادرزاد اندهول كو بحكم خدا چنگا كرت ت تنعلق فرمات ميل كه: دومكن عبكة بي في معمولي تدبير كساته أى شب وروفيه وكوافيا أيا دورياً من اوريارى كا

ملائی کیا ہو۔ مگر آپ کی برشمتی ہے ای زمانہ بیں ایک تالاب بھی موجود ہیں۔ جس سے برے بڑے نشان ظاہر ہوت تھے۔ خیال ہو مگتا ہے کہ اس نا بہ بن مثنی آپ بھی استعمال کرتے ہوں نشان ظاہر ہوت ہے آپ کے مجرات کی پورٹی خفیفت طلق ہے اور سی تالاب نے فیصد کردیا ہے کہ اُٹر آپ سے کوئی مجرد ہمی ظاہر ہوا ہوتو وہ مجرد ہ آپ کا نمیس بلکہ اس تالاب کا مجرد ہے اور سی میں سوائے مگر وفریب کے اور کھی نمیس تھا۔''

( نغیمهانجام آئتم ص کوشیه خزائن څاانس ۲۹ و شیه )

من بعرفان نه کمترم زکسے

دادآن جام رامرا بتمام

هركه گويد دروغ هست لعين

(نزول أسيح ص ١٩٩، ١٠٠، خزائن ج١٨ص ٢ ٨٨. ٨٨م)

فر مائے یہ معجزات پرایمان ہے یا کفار کی طرح انکار؟۔

قرآن شریف قوان امور کوحضرت سی علیه السلام کی نبوت کے ثبوت میں پیش کرے، ورمرز اقادیانی اسے مسم بیزم اور ملی صنعتیں اور معمولی تدبیریں اور مکر وفریب قرار دیں۔ بیکہاں کا کیمان ہے؟۔

سب انبياء پرخصوصاس وركائنات پرفضيلت كادعوى

انبیاء گرچـه بوده اند بسے آنچه داداست هر نبی راجام کـم نیـم زاں همه بروئے یقیں

نیز فرماتے بیں۔

زندہ شد هسر نہسی بسه آمدنم هسر رسسولے نهاں به پیراهنم (یفا) اس سے زیادہ دیکھئے کہ فودآ تحضرت سرورکا تنات کے مقابلہ میں کہتے ہیں۔ ''لیمن نی تریم کے لئے (صرف) چاند کے تربین کا شان ظاہر کیا گیا اور میرے لئے چانداور سورتی دونوں کا گربین کیا کیا۔ اب بھی آوا کار کرے گا۔''

( سنجا بازاحدی سیاک بخزائن ج۱۹ س۱۸۳) اس میں آنخضرت مینی شدہ سے مقابلہ کر کے نضیات کا دعوی بھی کیا ہے اور معجز وشق القمر سے انکار بھی کیا ہے۔ اس طرح ( انہر بدر قردیان ناعش ۲۰۰۱۹، مورود ۲۲ مئن ۱۹۰۸ء، ملفوظات ج ۱۰ ص ۳۷۵) میں لکھا ہے۔

"ایک صاحب نے مرزا قادیانی سے پوچھا کہ: شق القمر کی نسبت حضور کیا فرماتے

ہیں۔ فرمایا ہماری رائے یہ بی ہے کہ وہ آ چشمہ معرونت میں ککھدیا۔'' فرمائے یہ مجزہ س سے نیز فرماتے ہیں ک آئے۔''

کیکن اپنے نشانات کے متعلق تین لاکھ سے زیادہ میں ۔''

۴۷ میر بیر که احمدی ج آنخضرت ایستغفر ا (دیجومنمون ڈاکرشادنواز صاحب

اور بھی حوالہ جات بکثرت نیں لیکن بطور <u>:</u> خاتمة الکلام : کیواب بھی اع

طرف وواعتقادمنسوب کئے ہیں۔جن ۔ شائع کرد بیجئے۔ہم پیسب باتیں آپ کی ط الاللبلاغ!

ضمیمہ خلاً صہ مسائل قادیا نیہ قادیانی مذہب کے بنیادی مسا

پہلامسئلہ نیاکہ یبودیوں نے نیم جال اتارے گئے اور گیرخفیہ طور پرمز میاگ میں سرور الاستان فیسے سال

بھا گ آئے اور وہاں آ کر فوت ہوگئے۔ جواب: یہ بالکل باطل ہے۔

(مساء:۱۰۷۷) ''لیعنی ندانہوں نے اس کُ کشمیر میں آ کرفوت ہونا بھی باطل ہوااور م جوکشمیر کے ایک راجہ کا میٹا تھااور وہ مسلمان ہ وووفعہ خوواس قبر کودیکھاہے۔

دوسرامسکہ: مرزا قادیانی کے اٹھائے گئے۔ ہلکہ دہ فوت ہو چکے ہیںاوراا

.

Action of the second

میں۔ فرمایا ہماری رائے یہ بی ہے کہ وہ اَیک قشم کا خسوف تھا۔ ہم نے اس کے متعلق اپنی کتاب چشمہ معرفت میں تھھدیا۔'' فرمائے یہ مججزہ کا اقرار ہے یا انکا؟۔

س نیز فرماتے میں کہ:'' تین بزار مجزات ہمارے نبی تالیق سے ظبور میں (تحد گوان دیم ۴۰۰ ہزائن جے اس ۱۵۳) آئے۔''

ین این این نشانات کے منعلق فرماتے ہیں اور جومیرے لئے نشانات ظاہر ہوئے''وہ الاکھ سے زیاد و ہیں۔'' (هیقت الوجی سے ۱۲ مزائن جے ۲۲س ۵۰)

من لا کھ سے زیاد دمیں ۔'' (حقیقت الوی سے ۲۷ ہزائن ج ۲۳ ص ۵۰ ) سے پھر رہے کہ احمد کی جماعت کا اعتقاد ہے کہ حضرت مسیح موعود کا ذہنی ارتقاء

آ مخضرت الله ي من ياد وتحد أستغفر الله رب ما الصلمك!

( دیکھومضمون ڈائئر شاد نواز صاحب قادیانی مندرجدرسائل ریوایو ہاہت ماد منی ۱۹۳۹ م) اسی طرح اور بھی حوالہ جات بکتر ت میں لیکن ابطور شتے نمونه ازخروار ہے انہی چیندایک پراکتفا کیا جاتا ہے۔

ف تمة الكلام: كياب بهى احمدى جماعت وئه كبديكاً كي كمال اسلام ني بمارى طرف وه احتقاد منسؤب كي بيزار بين تو توبدنامه طرف وه احتقاد منسؤب كي بيزار بين تو توبدنامه شائع كرد يجد بهم بيرسب بالتين آپ كي طرف سه واپس كي ليس كه وه العسال الاللبلاغ!

الاللبلاغ!

ضميمه خلاصه مسائل قاديانيه

قادیائی مذہب کے بنیادی مسائل چار میں اور جاروں ہی ندھ میں۔

پہلامسکلہ: بیکہ یہودیوں نے حصرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرائے سولی دلوادیا اور وہ نیم جال اتارے گئے اور پھر خفیہ طور پر مرہم پٹی کرواتے رہے اور آخر پوشید گی میں تشمیر کی طرف بھاگ آئے اور وہاں آ کرفوت ہو گئے۔

جواب: يه بالكل باطل بي حق تعالى فرما تات كه "وصا قتلوه وسا صلبوه (نسساه: ۷ مر) "بعنی ندانهول في اس توقل يه اورنه ول وياد پس جب ورد يه باطل بوالور محلّد فان ياريس جوقبر به و وزرّ من شنراه وكى ب محتميريس آكرفوت بونا بهى باطل بوالور محلّد فان ياريس جوقبر به و وزرّ من شنراه وكى ب حوثمير كايك راجه كاييل تقااور وه مسلمان بو گيا تقد (ديم وكتاب ته نبيه الفافلين) يس فل ووفعه خوداس قبر كود يكها ب و

دوسرامسکلہ: مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسان پرنہیں اٹھائے گئے۔ بلکہ دہ فوت ہوچکے ہیں اوران کی بجائے میں مثیل سے بن کے آیا ہوں۔ برقستی سے ای زمانہ میں ایک تا بابھی موجود تھا۔ جس سے بر سے تھے۔ خیال ہوسکتا ہے کہ اس تا ہے کی می آپ بھی سنتوال کرتے سے آپ کے مجزات کی پوری تنیقت هلتی ہے اور اس تالاب نے فیسلہ سے کوئی مجزوبھی ظاہر ہوا ہوتو وہ مجز د آپ کا نمیں بلکہ اس تالاب کا معجز د موائے مکروفریب کے اور کیجنیں تھا۔''

( تغميمه انجام آنخم ص كحاشيه بخزائن خ اانس ٢٩١ حاشيه )

ایمان ہے یا کفار کی طرح انکار؟۔

، به ان امورکوهفرت میش علیه السلام کی نبوت کے ثبوت میں پیش کرے ، بزم اور عمی صنعتیں اور عمولی تدبیریں اور مکر وفریب قرار دیں۔ بیا کہاں کا

ىروركا ئنات يرفضيات كادعوي

ودہ اند بسے من بعرف نه کمترم زکسے نبی راجام دادآن جسام رامسرا بتمسام بروئے یقیں هرکه گوید دروغ هست لعین (نزمل آت س ۹۹،۰۰۱ نزائن ن۱۸ س ۲۵،۸ ۲۵۸)

> حه شد هر نبسی بسه آمدنم ر رسولے نهاں به پیراهنم کھے کہ فوداً تخفرت مرورک کات کے مقابلہ میں کتے ہیں۔

یے سے دورا سے اس سرورہ کان سے مقابلہ میں گیا اور میرے لئے کے لئے (صرف) جاپند کے سربن کا نشان ظاہر کیا گیا اور میرے لئے ن کیا کیا۔ ب بھی توانکار کرے گا۔''

ن مرزا قادیانی ہے اوچھا کہ اشق القمر کی نسبت حضور کیا فرماتے

10



جواب نیے کے مضرت عیسی ملیه السلام زندوآ عان پرافعات کئے۔جوکہ ایست سِل رضعه الله اليه مين فرمايالين بلكما شالياس كوالله في اين طرف اور" صديث صحيح مين آتا ے کہ حضرت عیسی ملیہ السلام آسان سے اتریں گے۔'' ( كتاب الاساج به مهمهم )

( سيم سيم ج اص ۴۰۸) "اور يبھى ہے كەز مين پرآ كر جح كريں گے۔" نیزیه که' نکاح بھی کریں گےاوران کی اولا دہوگی۔ پھرآپ فوت ہوں گے۔اور مدیند

شریف میں روضهاطبر میں مدفون ہوں گے۔'' (مشکوة ص ۴۸۰)

كيكن مرز، قادياني مين ان باتول مين على كوئى بهي نبيل يائي كني ين ان كاآن جانا

باطل ہے۔ تیسرا مسئلہ: مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ حدیثوں میں جس مہدی کی خبر ہے وہ مہدی بھی میں ہوں۔

جواب: حدیثوں میں جس مہدی کا ذکر ہے۔اس کی زات اور صفات اس طرت ہیں۔ان کا نام محمقات ان کے باپ کا نام عبداللہ، حسی حسینی سادات ہوں گے۔ لیمنی مال اور باپ دونوں کی طرف سے سید ہوں گے اور ملک عرب کے بادشاہ ہوں گے اور خانہ کعبہ میں ان کی بیعت ہوگی اوروہ جہاد کر کے قسطنطنیہ فتح کریں گے۔لیکن مرزا قادیانی میں ان باتوں میں ہے کوئی بھی نہ تھی۔ پس وہ امام مہدی بھی نہیں تھے۔

چوتھا مسکلہ: مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میں اس زمانے کارسول اور نبی ہوں۔جو مجھ کو نہ مانے وہ کا فروجہنمی ہے۔

جواب: نوت آ تخضر تعليم في حمد آيت خاتم النبيين (الاحراب: ٤) اور (جسامع ترمذی ج ۲ ص ٤٠) میں ہے کہ "آنخضر تعلیق نے فرمایا میں خاتم النمین مول . میرے بعد کوئی نی نہیں ہوگا۔''

ہاں' جسی شخص میری امت میں ہے وجال کذاب ہوں گے۔ جو نبوت کا وعویٰ ئریں گے۔'' (مشكوة ص ١٥٧م، باب المااتم)

اپس مرزا قادیانی موجب اس آیت اور حدیث کے نبی تو ہو کیے نہیں۔ ہاں مطابق اس حديث كرديا- والله الهارور بين كدامتي موكر نبوت كادعوى كرديا- والله الهاكدي، تمت! ۲۲۷ مارچ ۱۹۵۰ء خادم سنت محمد ابراہیم میر سیالکوئی!



که حضرت عیسی ملیدالسلام زنده آسان پراش نیست کئے۔ جو کہ ایست ال فرمایا یعنی بلکدا فعالیا اس کواللہ نے اپنی طرف اور' صدیت صحیح میں آتا م آسان سے اتریں گے۔'' (ستاب الاسا جس ۲۲۸) کرز مین پرآ کر جج کریں گے۔'' (سیخ مسلم خاص ۴۸۸) بھی کریں گے اور ان کی اولا دہوگی۔ پھر آپ فوت :وں گے اور مدینہ دفون ہوں گے۔'' (مشکوٰ قص ۴۸۸) فی میں ان باتوں میں سے کوئی بھی نہیں پائی گئی۔ پُس ان کا آتا جانا

رزا قادیانی کہتے ہیں کہ حدیثوں میں جس مہدی کی خبر ہے وہ مہدی

یں میں جس مہدی کا ذکر ہے۔اس کی ذات اور صفات اس طرت کے باپ کا نام عبداللہ ،حشی حینی سادات ہوں گے۔ یعنی ماں اور باپ ں گے اور ملک عرب کے بادشاہ ہوں گے اور خانہ کعبہ میں ان کی بیعت نیے فتح کریں گے۔لیکن مرزا قادیانی میں ان باتوں میں سے کوئی بھی نہ انہیں تھے۔

رزا قادیانی کہتے ہیں کہ میں اس زمانے کا رسول اور نبی ہوں۔ جو مجھ کو

الم تحضرت الله برخم ب- آیت خاتم النبیین (الاحداب: ٤) من عضرت الله خاتم النبیین بول به ده ) میل به که آنم تخضرت الله نام النبین بول به ده ) میل به که آنم تخضرت الله نام الله به نام الله

ی میری امت میں ہے دجال کذاب ہوں گے۔ جونبوت کا دعوی (مقبل قامت میں ہے دجال کذاب ہوں گے۔ جونبوت کا دعوی (مقبل قام سرم باب الماہم) فی موجب اس آیت اور حدیث کے نبی تو ہو سکتے نہیں۔ باس مطابق بضرور ہیں کدامتی ہوکر نبوت کا دعوی کردیا۔ والله الله الله فی الدی، خادم سنت مجمد ابراہیم میر سیا لکوئی!

14.

ابتداء بنام خدا

ضلع گورداسپور قادیان میں ایک چھوٹا سرزاغلام مرتضی وہاں کے ذی حیثیت زمیندار تھاو شکی پر تنگی آنے گئی۔اراضی مرروعہ ہاتھوں سے لکا ایک ہا ہر نکلے اور سیالکوٹ میں آکر پندرہ روپ ہا اگر یہ کا حوارتی کا خیال تھا۔ایک طرف لا اگر یہ کا کا مطالعہ شروع کیا اور دوسری طرف لا اگر یہ کی کا مطالعہ شروع کیا اور دوسری طرف لان روشن کر کے تسخیر کے ملیات بھی کرنے گئے۔ (چنا مکان میں رہا کرتے تھے۔ پرانے لوگ اس مکان کے اور تھا نیف کا سلمشروع کیا۔ایک کتاب بھی اور تھا رہے گئے اور تھا نیف کا سلمشروع کیا۔ ایک کتاب بھیوانے کے لئے روپ کی ضافہ کیا ہے۔ ایک کتاب بھیدہ جمع کر کے امداد کریں تو کتاب جیپ جا مرزا تی بیانی نے نظر سے دوبارہ مرزا تی بیانی نے نظر سے میں علیہ السلام کے دوبارہ مرزا تی بیانی نے نظر سے میں علیہ السلام کے دوبارہ مرزا تی بیانی نے نظر سے میں علیہ السلام کے دوبارہ مرزا تی بیانی نے نظر سے میں علیہ السلام کے دوبارہ مرزا تی بیانی نے خطر سے میں علیہ السلام کے دوبارہ مرزا تی بیانی نے خطر سے میں علیہ السلام کے دوبارہ مرزا تی بیانی نے خطر سے میں علیہ السلام کے دوبارہ مرزا تی بیانی نے خطر سے میں علیہ السلام کے دوبارہ میں تو کتاب جیپ جا

مسلمان ندہب کے نام سب کچھلناو۔
دیکھ کر مرزا قادیانی نے اس سلسلہ تصنیف کے سر
کامیاب ہوتا نظر آیا تو دہمبر کی تعطیلات میں قا
کردیا۔ آخرا کیک دفعہ جسے میں کھل کھیلے کہ میں جو
اے بھی برداشت کرلیا تو پھرصاف صاف کہدد
میں جودوبارہ آنے کا ذکر ہے۔ ان کے مطابق یا
السلام کے ساتھ پہلے امام مہدی کا ہونا ضرور کی
لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے تو برای

بسم الله الرحمن الرحيم!

المحمد لله على نعمآئه والصلوة والسلام على خاتم انبيآئه وعاله واوليآئه اما بعد!

مورخد ۸۱ کو ۱۹۳۲ء کو ایک دوراندیش خاتون نے جو ہماری مجد میں نماز جو پڑھنے آئی ہیں۔ ہمارے گھر میں آئر ذکر کیا کہ جماعت احمد میری بعض بیبیال مسلمانوں کے گھرول میں جاجا کر آئی ہیں اوراپنے فرقے کے خاص مسائل ان کے سادہ ذہنول میں اتارنا چاہتی ہیں اور ہماری اکثر بہنیں ناخواندہ ہوتی ہیں اور جوخواندہ ہیں۔ ان میں ذہنول میں اتارنا چاہتی ہیں اور ہماری اکثر بہنیں باخواندہ ہوتی ہیں اور جوخواندہ ہیں کے بھی اکثر ندہبی مسائل سے واقف نہیں ہوتیں۔ اس لئے مجھے دیگر ہم خیال بہنوں نے آپ ہے (خاکس رہے) یہ درخواست کرنے کو بھیجا ہے کہ ہمیں ایک ایسی چھوٹی می کتاب کی ضرورت ہے۔ جس میں مخضر طور پراس جماعت کے ضروری مسائل بیان ہوں۔ تاکہ اپنی بہنیں ان مسائل ہے بادیل واقف ہوکر گرماہی کی فریب کاری ہے نے جائیں اور طریق سنت پر قائم رہیں۔ والله ولئی الهدایة!

میں نے اس نیک تح یک کو بخوشی لبیک کہ اور بہت جلد ایک مختصر سارسالد لکھنے کا وعدہ کیا۔والله الموفق!

چانچة ج ۱۱ مراکو بر۱۹۳۱ ، کوخدا کی توفیق ہے نماز تجدسے فارغ بوکراس وعدے کو پورا کرنے کے لئے اس کتاب کو شروع کردیا۔ اے لوا پیسطریں لکھ رہا ہوں اور معجد میں صبح کی اذائن ہو پڑی ہے۔ خدا تعالی اس کتاب کو قبول فرمائے اور اس نیک فال (اذائن) کی برکت سے ادائن ہو پڑی ہے۔ خدا تعالی اس کتاب کو قبول فرمائے اور اس اور اس نیک فال (اذائن) کی برکت سے اس اسے بابرکت وفق مند کرے۔ آمین! اور اس اذائن کی مناسبت سے جو صدائے حق ہے۔ اس کتاب کا نام اس وقت میرے گنجگارول پر 'صدائے حق' القاء کیا گیا ہے۔ ' ولله اختصم و به اعتصم عمل یہ صمم و ان ارید الا الاصلاح ما استطعت و ما تو فیقی الا بالله علیه تو کلت والیه اندی ''

(خادم سنت رسول كريم إثمد ابر بيم ميرسيا لكوني واربتمادي الاخرا ١٣٥١ه بمطابق ١٢ را كو بر١٩٣٢ء)

1

#### ابتداء بنام خدا

صلع گورواسپور قادیان میں ایک چھوٹا ساگاؤں ہے۔ مرزاغلام احم قادیانی کے والد مرزاغلام مرتضلی وہاں کے فری حیثیت زمیندار تھے اور پیشہ طبابت کا کرتے تھے۔ گروش زمانہ سے شکی پرتنگی آنے گی۔ اراضی مزروعہ ہاتھوں سے نگتی گئے۔ مرزاغلام احمد قادینی تابش معاش کے لئے باہر نظے اور سیالکوٹ میں آکر پندرہ روپے ماہوار، پر بچہری میں ملازم ہوگئے۔ دمائی میں روپیہ جمع کرنے اور تی کا خیال تھا۔ ایک طرف لالہ بھیم سین صاحب و کیل سیالکوٹ سے تو نون اگریزی کا مطالعہ شروع کیا اور دوسری طرف دن دو بہر کو کوٹھڑی کا دروازہ بند کر کے اور چرائی مراز قادیانی جس مرکان میں رہا کرتے تھے۔ پرانے لوگ اس مکان کا کی وقوع ایسا بہت تے ہیں۔ ) مطالعہ قانون کے بعد محتاری کا ام تھان دیا اور اس مکان کا کی روپی کے اور تھانیف کا ساسلہ شروع کیا۔ ایک کتاب برا ہین احمد یہ کا اشتبار دیا کہ اسلام کی تا ئید میں ایک سے نظیر کتاب چھوانے کے دو بے کی ضرورت ہے۔ ایک ہمت لوگ پونے پائے روپی جندہ جمع کر کے امداد کریں تو کتاب حجب جائے اور اسلام کو قوت پہنے۔ اس کتاب میں مرزا ق دیانی طرف النظر کی بائے۔ اس کتاب میں مرزا ق دیانی طرف النظر کی بائے۔ اس کتاب میں مرزا ق دیانی طرف النظر کی بائے۔ اس کتاب میں مرزا ق دیانی نے خوب کر کے امداد کریں تو کتاب حجب جائے اور اسلام کو قوت پہنے۔ اس کتاب میں مرزا ق دیانی نے خوب کی مرزا ق دیانی نے خوب کر کے امداد کریں تو کتاب حجب جائے اور اسلام کو قوت پہنے۔ اس کتاب میں مرزا ق دیانی نے خوب کر کے امداد کریں تو کتاب حجب جائے اور اسلام کو قوت پہنے۔ اس کتاب میں مرزا ق دیانی نے خوب کر کے امداد کریں تو کتاب حجب بیالی اس کا کوٹون کینی کا کا مرزا ق دیانی نے خوب کر کے امداد کریں تو کتاب حجب کی ضرورہ ہے کر کے امداد کریں تو کتاب حجب بیان احداد کریں تو کتاب حجب کر کے امداد کریں تو کتاب حجب کی ضرورہ کے کوساف الفاظ میں رائات نے اس کتاب میں میان کے دوبارہ آنے کوساف الفاظ میں رائات نے کوساف الفاظ میں رائات کے کیکٹر کیا کیا میں میں میں کا کتاب میں میں کا کام کیا کی میں کیا کیکٹر کیا کیا کیا کی کا کیٹر کیا کی کوساف الفاظ میں رائات کے کوساف الفاظ میں رائات کے کام کر کریں تو کتاب کی کوبارہ آنے کیا کوبارہ آئے کی کوبارہ آئے کیا کر کیا کی کوبارہ آئے کیا کیا کیا کی کوبارہ آئے کیا کی کوبارہ آئے کیا کی کوبارہ آئ

(براهین احمر میدهاشیدورهاشیهش ۴۹۹ فرزان خاکس ۱۹۹۳)

مسلمان مذہب کے نام سب کچھاٹادیتے ہیں۔روپیۃ ناٹروئ ہو گیا۔ او وں کار ہون دکھے کرمرزا قادیانی نے اس سلسلہ تصنیف کے ساتھ بیعت کا سلسلہ بھی شروئ مردیا۔ یہ سلسلہ کا میاب ہوتا نظر آیا تو وہمبر کی تعطیلات میں قادیان میں اپنے مریدوں کا سالانہ جلسہ شروئ کردیا۔ آخرایک دفعہ جلسے میں کھلے کہ میں حضرت عیسیٰ کامثیل ہوکر آیا ہوں۔ مریدوں نے اے بھی برداشت کرلیا تو پھر صاف صاف کہدیا کہ حضرت عیسیٰ تو فوت ہو چکے ہیں۔ حدیثوں میں جودوبارہ آنے کا ذکر ہے۔ ان کے مطابق میں ہی آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہلے امام مہدی کا ہونا ضروری ہوتو جواب دیا کہ وہ مبدی بھی میں ہی ہوں۔ لوگوں نے سالم کادہ بارہ آنا لوگوں نے سالم کادہ بارہ آنا

### نسم الله الرحمن الرحيم!

دالله على نعمآئه والصلوة والسلام على خاتم انبيآئه وعبعد!

براکو بر۱۹۳۲ء کو ایک دوراندیش خاتون نے جو ہماری متجد میں نماز جمو ارساکو بر۱۹۳۲ء کو ایک دوراندیش خاتون نے جو ہماری متجد میں نماز جمو ارساکھ میں آئر ذکر کیا کہ جماعت احمد سے کا بعض بیبیاں مسلمانوں کے راپ عقائد کی بلغ کرتی ہیں اور اپنے فرقے کے خاص مسائل ان کے ساوہ ہتی ہیں اور ہو خواندہ ہیں۔ ان میں مائل سے واقف نبیس ہوتیں۔ اس لئے جمھے دیگر ہم خیال بہنوں نے آپ میائل سے واقف نبیس ہوتیں۔ اس لئے جمھے دیگر ہم خیال بہنوں نے آپ میدو خواست کرنے کو بھیجا ہے کہ ہمیں ایک ایسی چھوٹی می کتاب کی ضرورت میں ریراس جماعت کے ضروری مسائل این ہوں۔ تاکہ اپنی بہنیں ان مسائل ریراس جماعت کے ضروری مسائل اور طریق سنت پرقائم رہیں۔ واللّه

ى نىك تحريك كو بخوشى لېيك ئىمااور بهت جلدا كيەمخىقىرسارسالە ككھنے كا وعدہ

الراكو بر۱۹۳۲ كونداكى توفق ئى انتجد ئارغ بوكراس مديكو كتاب كوشروع كرديا ـ الي لوايس لكه ربابون اور مجد مين صبح كى العان الى كتاب كوقبول فرمائة اوراس نيك فال (اذان) كى بركت سے لرے ـ آمين! اور اى اذان كى مناسبت سے جوصدائ حق ہے ـ اس ير ي كَنْهُارول پر "صدائ حق" القائيا كيا كيا ہے ـ "ولله اختصم وبه سم وان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما تو فيقى الا بالله انبين "

رمول كريم المحدا براميم ميرسيا لكوثى واربتهادى الإخراه ١٣٥ه بمطابق ١٢را كتوبر١٩٣٢ء >

خود شلیم کیا ہے اور اس کتاب کو بھی الہامی تائید ہے بتایا ہے۔ بلکداس میں لکھا ہے کہ یہ کتاب آب نے حضرت عیسی علیہ السلام کا دوبارہ آ ناشلیم کیا ہے اوراب اسے غلط بتاتے ہیں۔ ٱ تخضرت الله كونظرنه آئي تهي؟ لو مرزا قادياني نے جواب ميں فرمايا كه مجھ الهام تواس وقت بھی ہواتھا کمت موعودتو ہی ہے۔ لیکن میں ای عقیدے پرر ہااور دحی الہی کی پرواند کی حتی کہ مجھے باربار دحی آنے گئی کہ تو ہی سیح موعود ہے۔لوگ یکارتے رہے کہ اچھا جناب آپ نے تو وحی کی یرواہ نہ کی ۔ لیکن اس ملطی کورسول القطاقیہ نے کیوں ظاہر نہ کیا؟۔ خیر آپ تو رسی عقیدے پر جے رب\_ليكن كيارسول العلينية بهي رمي عقيدب برتهي مكررسول النطيسة كابيعقيده بكه نضرت عیسلی علیه السلام دوباره اس دنیا میں آئیں گے۔ تو بس ہمیں بھی وہی عقیدہ رکھنا واجب ہے۔اگرآ پ کا برامین میں پیکھنا کہ میں نے خواب میں پیر کتاب آنخضرت عظیمہ کو وکھائی اور آ پیلی نے قبول فرمائی درست ہے تواب اس کے خلاف آپ کا دعوی غلط ہے، اور اگر آپ نے پیخواب جھوٹ لکھا ہے تو آپ کا اب کا دعویٰ بھی جھوٹ ہے ۔مسلمانوں کے لئے تو پیر بات بالكل تسلى بخش تھى لىكىن تھنے ہوئے مريدوں كوبيعت سے نكلنا دشوارتھا۔ وہ مرزا قادياني كي اس بات میں بھی آ گئے۔ جب مریداں طرح بھنس گئة تو مرزا قادیانی نے موقع مناسب دیکھ کرکھلم کھلا وعویٰ نبوت کردیا اور بجائے اس کے کہ کا فروں کومسلمان کرتے ، النا مسلمانوں کو کا فر کہنے لگے۔ یہ ہے حقیقت و کیفیت مرزا قادیانی کے دعوے کی۔

خلاصه مسائل قاديانيه

جس مسائل میں مرزا قادیانی نے قرآن وحدیث کے خلاف مسلمانوں کو خلطی میں ڈالا اوران مسائل سے ان کے دعوے کو خاص تعلق ہے اورانہی پران کے فرقے کی بنیاد ہے۔وہ چار مسکمے ہیں۔

پہلامسکلہ

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام کوان کی قوم یہود نے گرفتار کرا کے سولی دلوادیا۔ جہاں سے وہ نیم جال اتارے گئے اور پھر خفیہ طور پر مرہم پٹی کراتے رہے اور پھر

**پوشیدہ** طور پرکشمیر کو بھاگ آۓ۔ جہاں پرآ چنانچیشہرسرینگر (کشمیر) میں محلّہ خان یار میں ا **دوسرا م**سکلہ

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت ونیامیں واپس نہیں آئے۔اس لئے حدیثول اس سے کوئی دیگر آ دمی مراد ہے۔ جو حضرت مسیح اور میں موعود میں موں۔

ٔ تیسرامسکه

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ حدیثو کے ظہور کی جو خردی گئے۔وہ امام مہدی بھی میر چو تھامسکلیہ

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میں ا نہیں لائے گا۔وہ کا فروجہنی ہے۔(معاذ ا ان مسائل کی تر دید

مرزا قادیانی کے بیہ چاروں میں تصریحات کے خلاف ہیں اوران کی بابت مغالطہ اور فریب کاری اور شخن سازی سے کام

ا .... نه تو حضرت عيسلي:

چنانچہ خداتعالی نے فرمایا کہ:'' و مها قتلہ حضرت عیسیٰ عدیدانسلام کو نہ تو قتل کیا اور خہ عیسیٰ علیہ انسلام کو نہ تو قتل کیا اور خہ عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا تھے ہے بی اسرائیل کو السلام تک پہنچنے بی ٹیس دیا تو گیزہ یا کیت

بكوبهى البامى تائيرے بنايا ہے۔ بلكه اس ميں لكھا ہے كه بيكتاب ں ہوئی۔ تو آپ نے اس کومنظور فر مایا تو کیا اس وقت وہ سطر جس میں السلام كا دوبارہ آنالتليم كيا ہے اوراب اسے غط بتاتے ہيں۔ فی؟ ـ تو مرزا قادیانی نے جواب میں فرمایا کہ مجھے البام تو اس وقت ہے۔لیکن میں ای عقیدے برر ہااور دحی اللی کی پروانہ کی حتی کہ مجھے ج موعود ہے۔لوگ پکارتے رہے کہ اچھا جناب آپ نے تو وی کی ول الله الله الله الله في كون ظاهر نه كيا؟ فيرآب توري عقيد برجي لله بھی رمی عقیدے پر تھے؟ ۔ مگر رسول النمایستة كا بيعقيده ہےكہ ہ اس دنیا میں آئیں گے۔ تو بس ہمیں بھی وہی عقیدہ رکھنا واجب يدكھنا كەمىں نے خواب ميں بيكتاب آنخضرت الله كودكھائى اور ست ہے تواب اس کے خلاف آپ کا دعویٰ غلط ہے، اور اگر آپ آپ كااب كا دعوى بھى جھوٹ ہے ۔ مسلمانوں كے لئے توبيہ بات ہوئے مریدول کو بیعت سے نکلنا دشوار تھا۔ وہ مرزا قادیانی کی اس یدال طرح بھنس گئے تو مرزات دیانی نے موقع مناسب دیکھ کر کھلم ئے اس کے کہ کافروں کومسلمان کرتے ،الٹامسلمانوں کو کافر کہنے رزا قادیانی کے دعوے کی۔

زا قادیانی نے قرآن وحدیث کے خلاف مسلمانوں کو خلطی میں ڈالا ے کو خاص تعلق ہے اورانہی پران کے فرقے کی بنیاد ہے۔وہ جپار

ہیں کہ حضرت نیسیٰ علیہ السلام کوان کی قوم بہود نے گرفتار کرا کے جال اتارے گئے اور پھر خفیہ طور پر مرہم پٹی کراتے رہے اور پھر

. 64

پوشیدہ طور پر تشمیر کو بھاگ آئے۔ جہاں پر آ کر آپ ستامی سال زندہ رہے اور فوت ہو گئے۔ چنانچ شہر سرینگر ( تشمیر ) میں محلّہ خان یار میں ان کی قبر موجود ہے۔

#### دومرامسك

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور فوت شدہ لوگ دنیا میں واپس نہیں آئے۔ اس لئے حدیثوں میں جس عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر دی گئی ہے اس نے کوئی دیگر آ دمی مراد ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کامثیل ہوکر آئے گا۔ چنانچہ وہ مثیل مسے اور مسیح موعود میں ہوں۔

### تيسرامئله

مرزا قادیانی کہتے نہیں کہ حدیثوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیشتر امام مہدی کے ظہور کی جوخبر دی گئی۔ وہ امام مہدی بھی میں ہی ہوں۔

### چوتھامسکلہ

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میں اس زمانے کا نبی اور رسول ہوں۔ جوکوئی مجھ پرایمان نہیں لائے گا۔وہ کافروجہنمی ہے۔(معاد الله)

## ان مسائل کی تر دید

مرزا قادیانی کے بیہ جاروں مسلے بالکل غلط اور قرآن وحدیث اور آئمہ دین کی تصریحت کے خلاف ہیں اور ان کی بابت جوجودلائل انہوں نے بیان کئے ہیں ان میں سراسر مفالط اور فریب کاری اور تخن سازی سے کام لیا ہے۔

ا نه تو حضرت عیسی علیدالسلام سولی پر پڑھائے گئے اور نہ فوت ہوئے۔ چنا نچے خدا تع لی نے فرمایا کہ:''و مسا قتلوہ و ما صلبوہ (السنساء:۱۵۷)'' یعنی انہوں نے حضرت عیسی علید السلام کونہ تو قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا۔ نیز خدا تعالی قیامت کے دن حضرت عیسی علیدالسلام کوفر مائےگا۔''واذک ففت بنی اسرائیل عنك (مائدہ:۱۱۰)'' یعنی یود کر جب میں نے دور ھا تجھ سے بنی اسرائیل کو۔ جب حسان سے کہ بنی اسرائیل کو هزیت عیسی علیہ السلام تک پہنچنے بن میں دیا تو نیر منز کیس کے یہ سب با تیں نہ داد مردود دیں۔ اس نے جموع دعویٰ کر کے جھوٹا فخر کیا اور نصاریٰ نے کفارہ کا مسئلہ بنانے کے لئے صلیب کو مانا۔ دونوں غلطی پر میں صحیح یہن ہے جوالقہ تعالٰی نے آپ کوزندہ آ سان پراٹھالیا۔

پس جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سولی کا واقعہ بی جھوٹ ہے اور قر آن شریف کی تصریح کے خلاف ہے تو مرہم پٹی اور ججرت تشمیر کی ساری داستان جومرزا قادیانی نے ازخود بنائی ہے نہ بالکل غلط اور باطل ہوگئی۔

ا ...... حضرت على عليه السلام زنده آ ان كى طرف الشائر كيه من الله اليه خداتعالى في ما يه الله الله الله الله عند أو يقينا بل رفعه الله الله وكان الله عزيزاً حكيماً (النساء:١٥٥،١٥٧) " يعنى انهول في حضرت على عليه السلام كو يقينا نبيل ما را بلكه الله الله عن ين طرف الها اليا ورخدا سب يحمر كي والا اورسارى حكتول كاما لك يهد كاما لك يهد

حضرت میسی علیه السلام قیامت کے قریب پھر دنیا میں نازل ہوں گے۔ جیسا کہ مرزا قادیانی نے بھی اپنی انہامی کتاب براہین احمدیہ میں خود تسلیم کیا ہے اور حج کریں گے اور هندمیانی نے بھی اپنی انہامی کتاب براہین احمدیہ میں فوت ہوں گے اور رسول الشعابی کے روضہ شریف میں دفن ہوں گے۔ جیسیا کہ حدیث شریف میں دارد ہے۔

"ینزل عیسی بن مریم الی الارض فیتزوج ویولد له ویمکت خمسا را ربعین سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا وعیسی بن مریم فی قبر و احد بین ابی بکر و عمر (مشکوة شریف ص ۴۸۰ ، باب نزول عیسی علیه السلام) بیخی حضرت می فی الد حضرت میسی علیه السلام) بیخی حضرت می فی اولاد بوگی اور بینا کیر سال دنیا میں رہیں گے۔ پھر فوت بول گے۔ کی میر کے اور آپ کی اولاد بوگی اور پنتا کیس سال دنیا میں رہیں گے۔ پھر فوت بول گے۔ کیس میر کے بیس میر کے مقبر کے میں وہن بول گے۔ کیس میں اور حضرت میسی علیمالسلام بن مریم ایک بی قبر کے ایک بی قبر کے درمیان ابو براور و مرکز کے۔

اس صديث شريف ميں چند ہاتيں قابل تو سنيح ہيں۔

یہ کہ اس حدیث میں صاف صاف مٰدکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

سے ظاہر ہے۔ پس چونکہ آپ انہی تک اتر نے ۲ در ان کی اولا دہوگی۔ مرزا قادیانی نے اپنی کیا۔ عاشیہ پرمحمدی بیگم کے نکات کے ذکر میں اس حد

**ز مین پراتری** گےاہ رپنتالیس سال رہائش کر۔

عاشیہ پرحمدی بیم نے نکائ ۔ ذکر میں اس حد: علیه السلام کے جس نکاح کا ذکر ہے۔ اس ہے، کا نکاح محمدی بیگم ہے نہیں ہوا۔ بلکہ مرزا قادیا مسے موعود بھی نہ ہوئے۔

سیس یہ کہ اس حدیث میں ص آنخضرت علیقہ کے پاس ذنن ہوں گے اوران کی معلوم ہے کہ مرز اقادیانی لا ہور میں فوت ہوئے مدینہ شریف اور کہاں قادیان ؟۔ دونوں میں مشر ذ

بعض مرزائی عوام مسلمانوں کوییہ دھو'

ازالهمغالطه

لئے صلیب کو مانا۔ دونوں غلطی پر میں پر اتریں گاور پڑا کیس سال رہائش کرنے کے بعد فوت ہول گے۔جیسا کہ شم یہ موت حفاہر ہے۔ پس چونکہ آپ بھی نک اتر نے نبیں۔ اس لئے فوت بھی نبیس ہوئے۔

۲ یدکه اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت میسی ملید السلام کا تکریں گ وران کی اولاد ہوگی۔ مرز ا قادی نی نے اپنی کتاب (ضمید انجام تھم ۲۵، نزائن خااص ۲۳۰) کے حاشیہ پرمحمدی بیگم کے نکات کے ذکر میں اس حدیث کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ اس میں حضرت عیسی علیہ السلام کے جس نکاح کا ذکر ہے۔ اس سے یہی محمدی بیگم کا نکاح مراد ہے۔ چونکہ مرز ا قادیا نی کا نکاح محمدی بیگم سے نہیں ہوا۔ بلکہ مرز ا قادیا نی ای حسرت میں مرگئے۔ اس لئے مرز ا قادیا نی میں موجود بھی نہ ہوئے۔

سو سب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنخصرت علیفہ کے پاس وفن ہوں گے اوران کی قبرآ تخصرت علیفہ کی قبر کے سرتھ تصل ہوگی اور معلوم ہے کہ مرز اقادیانی لا ہور میں فوت ہوئے اور قادیان ضلع گور داسپور میں وفن ہوئے۔کہاں مدین شریف اور کہاں قادیان ؟۔ دونوں میں مشرق ومغرب کا فرق ہے۔

میں سیاس کے اس فرن کروتو آپ بھو سے ہیں کہ جب کما جاتا ہے۔ اس کی تو نیسج ہوں ہے کہ جب کما جاتا ہے۔ وہ فرن کر وہ آپ بھو سے ہیں کہ جس کے پاس فرن کر ہے کہ اجابا تا ہے۔ وہ فرن کر اوٹو آپ بھو سے ہیں کہ جس کے پاس فرن کر نے کو کہاجا تا ہے۔ وہ پیچھے فوت ہوتا ہے۔ وہ پیچھے فوت ہوتا ہے۔ وہ پیچھے فوت ہوتا ہے۔ پس جب آنخضرت اللیق نے فرمایا کہ میسی علیدالسلام میر ہے پاس فرن کے جائیں گئو معلوم ہوا کہ آنخضرت اللیق بہلے فوت ہونے والے ہیں اور حضرت عیسی علیدالس میں ان کے بعد ، اور یہی معلوم ہے کہ آنخضرت اللیق نے بیصد بیث اپنی و نیوی حیات طیب میں ان کے بعد ، اور یہی معلوم ہے کہ آنخضرت اللیق نے بیصد بیث اپنی و نیوی حیات طیب میں فرن ان کے بیس حضرت عیسی میں ایس کے بیٹ حیس میں میں کہنے سے سیاست کی میں کہنے سے سیاست کو شرت میں کہنے سے سیاست کو فوت شدہ نے ہوئے سے سیاستہ کریں کہ حضرت عیسی علیہ السلام آنخضرت اللیقی سے صدیوں پہلے شمیر میں فوت ہو ہوئے ہوئے ہیں۔ کہاں شمیراور کہاں مدین شریف ؟۔

ازالهمغالطه

بعض مرزائی عوام مسلمانوں کویہ دھوکا دیتے ہیں کہ جب حضرت میسی علیہ السلام کو پر رنصاریٰ نے کفارہ کا مسئلہ بنانے کے لئے صلیب کو مانا۔ دونوں غلطی پر مالی نے آپ کوزندہ آسان پراٹھالیا۔

نرت عیسیٰ عدید السلام کی نسبت سولی کا واقعہ ہی جھوٹ ہے اور قر آن ف ہے تو مرہم پٹی اور جرت تشمیر کی ساری داستان جومرزا قادیانی نے طاور باطل ہوگئی۔

ی علیہ السلام قیامت کے قریب گیر دنیا میں نازل ہوں گے۔ جیب کہ فی البامی کتاب براہین احمد یہ میں خودتسلیم کیا ہے اور جج کریں گے اور مدین شریف میں فوت ہوں گے اور رسول اللہ اللہ اللہ کا سے میں میں مدیث شریف میں مدیث شریف میں مدیث شریف میں مدیث شریف میں دارو ہے۔

یسی بن مریم الی الارض فیتزوج ویولد له ویمکت خمسا موت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا وعیسی بن مریم فی بکر وعمر (مشکوة شریف ص ۱۹۰۰ باب نزول عیسی علیه مطبقت فرمیا که حضرت سی علیه السلام بن مریم زبین پراتری گاور ،کی اولاو بوگ اور پتالیس سال و نیایس میں میں گے۔ پھرفوت بول گے۔ مقبرے میں فن بول گے۔ پس میں اور حضرت عیسی علیه السلام بن مریم مقبرے میں فن بول گے۔ پس میں اور حضرت عیسی علیه السلام بن مریم مدرمیان اور کرا ورم کرا ورم کے۔

شريف ميں چند ہائيں قابل تو طبيح ميں۔

ید کداس حدیث میں صاف صاف ندکورے کد حضرت میسی علیدالسلام

4

پس جس صورت سے مرزا قادیانی حضرات ابو بکر صدیق اور عمر اور آنخضرت علیه السلام تین قبروں کو ایک قبر کہتے ہیں۔ اس صورت میں آنخضرت علیه السلام آنخضرت علیه السلام آنخضرت علیه السلام آنخضرت علیه السلام گراور حضرت عمر کے درمیان وفن کئے جا کیں گے اور آن تک اس موقع پرایک قبر کی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے۔ چنانچ مشکل ق شریف ہی میں حضرت عبرالله بن سلام کی روایت موجود ہے کہ ''قال مکتوب فی التوریة صفة محمد شکی وعیسی بین صریح یدفن معه قال ابو مودود وقد بقی فی البیت موضع قدر رواد الترمذی مشکوة ص ۱۵، باب فضائل سید المرسلین شریک ''یعنی قوریت میں حضرت میں کا مفت کا می ہوئی ہے اور اول یہ ہی کہ مال کے دخترت میں علیہ السلام بن مریم ان کے مقابل میں مریم ان کے دخترت میں علیہ السلام بن مریم ان کے مقابل میں مریم ان کے دخترت میں کا مفت کا میں مریم ان کے دخترت میں کا مفت کا میں مریم ان کے دخترت میں کا میں مریم ان کے دون کے مقابل میں مریم ان کے دخترت میں کا میں مریم ان کے دون کے دون

ساتھ دفن کئے جا کیں گے۔(ابومودورؒ)

ا دوسرے جج کے سفر ۳۳۰ موٹ اخیرعشرہ شعبان میں بذریعہ میدیہ اور مضان کال قیام کرکے ۱۲رشوال کو مکٹ

يكاريل كي "ك" اوربيه بات سب كومعلوم -

موعود ہوتے تو خدا تعالیٰ سب روکاوٹیں د

كدهج كرے گاپورا ہوجا تارىكن جب فہ

کہ خدا تعالی نے ان کے دعوے میحائی کو

ن دفن کیاجائے گا تو کید آنخضرت کی قبر مبارک کھود کر دفن کیاجائے مرت اللہ کی سخت بہتک ہے کہ آپ کی قبر کھودی جائے۔ اس کا جواب یہ بے علمی کی بات ہے۔ کیونکہ اس جگہ قبر جمعنے مقبرہ ہے اور اسم مصدر اپنے مرہ کے معنے میں اکثر آ جا تا ہے۔ چنانچہ شنخ عبد الحق صاحب حنفی محدث احب حنفی محدث کی نے اس حدیث کی شرح میں تصریح کی ہے کہ اس جگہ معی لیمنی میرے یاس دفن کئے جا کیں گے اور مع کے معنی یاس اور نز دیک

سی و باس مدفون ہونے ہے معلوم ہوگیا کہ آنخصر تطابقہ کی قبر مبارک پ کے پاس مدفون ہونے ہے معلوم ہوگیا کہ آنخصر تطابقہ کی قبن کئے پر بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس کے متصل ہی وفن کئے قبریں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوں تو کہا جاسکتا ہے کہ وہ

انچہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی قبریں بھی روضہ شریف کے اندر بارک کے ساتھ ساتھ ہیں۔توان دونوں کی نسبت مرزا قادیانی اپنی کتاب

زائن ج۸اص ۲۲۵) میں فرماتے ہیں کہ '' مگر ابو بکر ُ وعمرُ جن کو حضرات شیعہ م کا فروں سے بدتر سمجھتے ہیں۔ان کو بدمر تبد ملا کد آنخضرت علیہ ہے ایسے کہ گویا ایک ہی قبر ہے۔''

ورت سے مرزا تادیانی حضرات ابو بر صدیق اور عمر اور آنخضرت علیق کم کمتے ہیں۔ اس صورت میں آنخضرت علیق اور حضرت عینی علیہ السلام سمتصل ہی حضرت ابو بر آاور حضرت عمر کے درمیان وفن کئے جا کمیں گے پرایک قبر کی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے۔ چنانچ مشکل قشریف بی میں حضرت برایک قبر کی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے۔ چنانچ مشکل قشریف بی میں حضرت میں موضع قدر میں مدف معمد شک میں معمد شک میں مدف معمد شک میں مدف معمد سے مدف معمد معمد معمد میں معمد مال ابو مودود وقد بقی فی البیت موضع قدر مدف مدف مدائل سید المرسلین شنگ اور یت میں ہوئی ہے اور اول یہ بھی تمان سید المرسلین شنگ اسلام بن مریم ان کے موثی ہوئی ہو اور اول یہ بھی تمان کے حضرت سینی علیہ السلام بن مریم ان کے

ساتھ دفن کئے جائیں گے۔ (ابومودور) جواس روایت کاراوی ہے۔ بہت بڑا عالم فاضل اورخوش بیان تھا۔ حضرت ابوسعید خدری صحابی کا دیکھنے والا ہے اور خاص مدینہ شریف کارہنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے کدروضدا قدس میں ابھی تک ایک قبر کی جگہ باقی پڑی ہے۔

فاکسارمحدابراہیم میرسیالکوٹی کہتاہے کہ میں عاجز گناہ گارخود ندینشریف میں جاکریہ جگہ خالی پڑی ہوئی دکھ آیا ہوں اِ۔جس کوشک ہووہ خود جا کردیکھ لےاورتسلی کرلے۔

۵ سست اس حدیث ہے معلوم ہو گیا کہ آنخضرت کی فیٹے نے اپنے تجرہ مبارک میں صرف چار قبروں کی خبردی ہے۔ ایک اپنی، دوسری حضرت ابو بکر شعدیق، تیسری حضرت عمر اور چوتھی حضرت عیسی علیہ السلام کی لیکن مرزا قادیانی کی قبر کی بابت کوئی خبر نہیں ہے۔

۲ ..... ای حدیث سے صاف معلوم ہوگیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عمرٌ کے عہد تک بھی فوت نہیں ہوئے ہے اور کے عہد تک بھی فوت نہیں ہوئے ۔ کیونکہ تین قبریں تو موجود ہیں اور چوتھی کی جگہ پڑی ہوئی ہے اور اب تک بھی خالی پڑی ہے۔ اس ایک ہی حدیث سے مرز اقادیانی کے سب دعوے باطل ہوجاتے ہیں۔

اور حضرت عیسی علیہ السلام کے جج کرنے کی حدیث (مسلم جاس ۲۰۸۸، باب جواز التحقی فی الجج والد التحقیق اللہ اللہ میں موجود ہے کہ'آ مخضرت علیقہ نے تتم کر کے فر مایا کہ ججھے اس ذات کی قتم ہے۔ جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بن مریم جج اور عمرہ کا لبیک مقام فج روحا ہے کہاریں گے'' اور بیہ بات سب کو معلوم ہے کہ مرز اقادیانی نے جج نہیں کیا۔ اگر مرز اقادیانی میں موجود ہوت تو خدا تعالی سب روکا وٹیس دور کر کے ان کو جج نھیب کراتا۔ تا کہ میں موجود کا بینشان کہ جج کرے گا پورا ہوجاتا۔ لیکن جب خدا تعالی نے جج نھیب نہیں کرایا تو اس کے بیمعنے ہوئے کہ خدا تعالیٰ نے نان کے دعوے میجائی کو یاطل کردیا۔

ا دوسرے جے کے سفر ۱۳۳۰ ہدیں مصر، حیفا، یافا اور بیت المقدس اور دمش ہوتے ہوئے ہوئے اخیرعشرہ شعبان میں بذریعہ حمید میر تجازر میلوے جوان دنوں جاری تھی مدینہ شریف میں پہنچے اور مضان کامل قیام کر کے ۱۲ مشوال کو مکہ معظمہ کی طرف اونٹوں پرسوار ہوکرروانہ ہوئے۔

ا درامام مبدیؓ کی بابت احادیث میں صاف دارد ہے کہ وہ سید آل رسول ہوں گے۔جھزت فاطمہؓ کی اولا د، امامین،حسن،حسن،حینؓ کی اولا د سے ہوں گے۔ یعنی نخصیال اور دھد ھیال ہر دو کی طرف سے اصل سید ہونگے اور ملک عرب کے والی وبادشاہ ہوں گے۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہے کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا۔

"لا تنذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتى يواطى اسمه (ترمذى ج دوم ص٤٠، باب ماجاء في المهدى)"

''یعنی دنیا فنا نه ہوگ حتی کہ میر سے اہل بیت میں سے ایک شخص ملک عرب کا بادشاہ مور جس کا نام میر سے پر (محمقالیقیہ) ہوگا۔''ای طرح دوسری احادیث سے ثابت ہے کہ ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا اور یہ بات سب کومعلوم ہے کہ مرز اقادیانی قوم کے مخل ہیں اور ان کا نام غلام احمد تصا اور ان کے باپ کا نام غلام مرتضی تصا اور مرز اقادیانی کوعرب کی بادشاہی کجا؟۔ وہاں کا سفر بھی نصیب نہ ہوئی۔ حالانکہ گورنمنٹ سے خطاب سفر بھی نصیب نہ ہوئی۔ حالانکہ گورنمنٹ سے خطاب پانے کی بہت کوشش کرتے رہے اور الہا مات اللہ خطاب العدن (تذکر وص ۳۳۹) یعنی تھے عزت کا خطاب سلے گا، شائع کرتے رہے۔ لیکن کے بھی شنوائی نہ ہوئی۔

اب سوچنے! کہ کہاں امام مہدی ،سید ، آل رسول ، محمد بن عبدالله ، ملک عرب کا پادشاہ؟ اور کہاں مغل زادہ مرزاغلام احمد قادیانی ولد غلام مرتضٰی موضع قادیان کا ایک باشندہ؟۔

ظهور حشیر نبه هو کیوں؟ که کلچڑی گنجی حضور بلبل بستیاں کرے نواسنجی

ی تمرانمون بر منداما احد ق جس ۱۰۹۳ به شید ۱۱۹ رم وقع نیوت سے پہلے یکن ککھتے رہے کہ ('سخط منقطع ہے۔'' (زا

نیز لکھتے رہے کہ''لوگ مجھ پر بہتہ نبوت کاوعوئل کر کے کا فر بننا پاپتا ہوں۔'' بال آنخصرت ایسے

کہلانے والےلوگول میں ت<sup>ق</sup> یہ تمیں آ د**ی** کرےگا کہ میں نمی اوررسول ہوں۔ (محیج بن ری خاص ۵۰۹ ہاے ملامات

جم مرزا قادیانی و ش مودواه رمه میرکهدیکته مین که چونکد مرزا قادیانی نے آنخضر کیا ہے۔اس لئے مرزا قادیانی ان تیس مدعما دجال و کذاب فرمایا ہے۔

و جال کے معنے ہیں۔ایہ شخص ج بیں۔ایہ شخص جو بہت جھوٹ اولے اور مرز فریب ہازی اور شخن سازی بھی پوری پوری کر۔ خلاصہ بیان فدکور الصدر

جو کھاو پر بیان ہوااس کا خلاصہ ا اور نہ ملک تشمیر میں گئے اور نہ فوت ہوئے۔ آسان پراٹھ لیااور آپ آخری زمانہ میں دنیا میں فوت ہوکر رسول اللہ بیٹ کے پہلو میں درمیان مدفون ہول گے۔ چنانچداس مبگدان

رامام مہدیؓ کی بابت احادیث میں صاف صاف دارد ہے کہ وہ سید آل اطمہ کی اولا و، امامین، حسن، حسینؓ کی اولا و سے ہوں گے۔ یعنی نخصیال ب سے اصل سید ہوئے اور ملک عرب کے والی وبادشاہ ہوں گے۔ کمآ مخضرت ملک فی فرمایا۔

الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتى يواطى دوم ص ٤٤٠ باب ماجاء في المهدى) "

لهال امام مهدی ،سید ، آل رسول ، محد بن عبدالله ، ملک عرب کا پادشاه؟ حمد قادیانی ولد غلام مرتضی موضع قاویان کا ایک باشنده؟\_

ر نسه هو كيور؟ كمه كليدرى گلنجى البسل بستسال كس نواسسنجى رزاقاديانى نى اوررسول بھى نہيں ہو كتے - ہر گزنبيں ہو كتے - كونكه يغيراً مخضرت الله برخم كردى كئى ہے - آ ب كے بعدكوئى فض بھى اكراً يت خسات النبيين (احزاب: ۴۸) سے ثابت ہے اور شيح ضرت الله نوت كے كى كى آخرى اين ميں - آ ب كے بعدكوئى نيا

بخاري ج اص ٥٠١، باب خاتم النهيين مجيح مسلم ج ٢٥س ٢٨، باب ذكر كون الناف

ناتم اختین بهندام احمد ق دس ۲۰۰۳ درشه ۱۱ رم زا تو دیانی بھی ایپ دعوے مسیحیت کے بعد تک اور دکھیں بہت کے بعد تک اور دکھیں میں بہت کے بعد تک اور اللہ بہت ورسالت تا قیامت منقطع ہے۔'' (زالہ اوباس ۱۳۱۷ جزائن فی ۳۳ سر ۱۳۳۹ معنفی مرزا تو دیانی )

نیز لکھتے رہے کہ ''لوگ جھ پر بہتان لگات ہیں کہ میں نبوت کا مدتی :وں۔ کیو میں نبوت کا مدتی :وں۔ کیو میں نبوت کا دعوی کر کے وفر بننا چا بتا ہوں۔''

مبوت کا دعوی کر کے وفر بننا چا بتا ہوں۔''

ہن آ تحضرت کے لیے میں دی ہے کہ قیامت سے پہلے میری امت کہلانے والے لوگوں میں ہے قیب ہیں آ دمی د جال کنداب ہوں گے۔ مرایک ان میں سے دعوی کی کہلانے والے لوگوں میں نبی اور رسول :وں۔

وجال کے معنے میں۔ایباشخص جو بہت فریب بازی سے کام الدہ کفراب کے معنی میں ۔ایباشخص جو بہت فریب بازی سے کام الدہ ہم موجود تنیس ۔ میں ۔الیباشخص جو بہت جمعوٹ بولے اور مرزا قادیانی میں بید دونوں باتیں بدرجہ اتم موجود تنیس ۔ فریب بازی اور تخن سازی بھی بوری پوری کرتے متنے اور جمعوث بھی بہت بولتے تنے۔ خلاصہ بیان مذکور الصدر

جو پھواو پر بیان ہواس کا خلاصہ یہ ہے کہ نہ تو حضرت نہیلی عاید السلام صلیب ویے گئے اور نہ ملک تشمیر میں گئے اور نہ ملک تشمیر میں گئے اور نہ ملک تشمیر میں گئے اور نہ فوت ہوئے۔ بلکہ ان کو خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت و حکمت سے زندہ آسان پرا تھ الیا در آپ آخری زمانہ میں و نیاس نازل ہوں گا اور نہ بیٹر ایف میں فوت ہو کر رسول اللہ بیٹ کے پہلو میں حضرت الو برتصدین اور حضرت عمر کی قبرول کے درمیان مدفون ہوں گئے۔ چنا نچہ اس جگہ ان کی قبر کے لئے آج تک جَدہ محفوظ موجود ہے اور ان

حارقبرول كسوا پانچوي قبركي و بال پرُوني خبر يا مُنجأ شِينيس ..

پس مرزا قادیانی نمسی موعود ہیں اور ندامام مبدی اور نہ نبی ورسول بلکہ بموجب رسول اللّٰه ﷺ کی حدیث کے میں جھوٹے مدعیان نبوت میں سے ہیں۔

منابیہ! اس مختم رسالہ میں ہم نے سارے مسائل مع دلائل کے جوقر آن شریف کی آیات اور سے اس اور سے بیان کردیئے ہیں۔ جن کے بعد سی چندا کیان والے بجے دار مسلمان مردیا ورت کے لئے شک وشبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن چوکہ مرزا قادیا فی بموجب حدیث مذکورہ بالا ان میں دجاول اور مذابول میں سے سے جن کی بابت آنخضر سے اللیکٹی نے حدیث مذکورہ بالا ان میں دجاول اور مذابول میں سے سے جن کاری اور مغالطہ دبی سے لوگوں کیا سے خبر دمی ہوئی ہے کہ وہ نہوت کا جمہوتا دعوی کر کے فریب کاری اور مغالطہ دبی سے لوگوں کو دسوہ دیں کے اور مرزا قادیا فی نے بیدکا مہنہ بیت عمر گل سے سرانجام دید دیا ہے اور اب ان کے جدال کے فریب خوردہ بیر ومرد اور عور تیں یا مسلمان مردول اور عور توں کو اس کے دام کر آئن وسد بنت کے مطالب اس بھیر کرم خالطہ دیتے گھرت ہیں۔ اس لئے ضروری سجھ کیا کہ دان کے فریب اور مغالطوں کو آشکارا کر کے مسلمان مردول اور عور توں کو ان کے دام فریب سے بچایا جائے۔ واللہ المهاد!

عرض حال

به رساله ۱۹۳۱ متو بر ۱۹۳۳ مته بعد صف دونشتول مین مکمل کردیا گیا تقار لیکن اس که بعد مجھے توافر کیے لیے سفر دبلی ،اناوہ ، بنارس ،کلکتر، جھنگ اور ماتان کے پیش آت رہے ، م دیگر اشغال جومیرے شامل حال ہیں۔و دبھی ساتھ رہے ۔ س لئے اس کی طب عت معرض تعویق میں پڑی رہیں ۔اب آخ کیم اپریل ۱۹۳۳ ، واس پر نظر ہنی کر کے اس مسود کے فقل کر کے کا تب کوکا فیانو ۔ بی کے نے ایمان بیان و

سومی به است مسسدی و نصیری! ۱۵۰ کی احجاه۳۱ همطابق کیم اپریل ۱۹۳۳ء محمد ابرا بیم میرسیالکوٹی

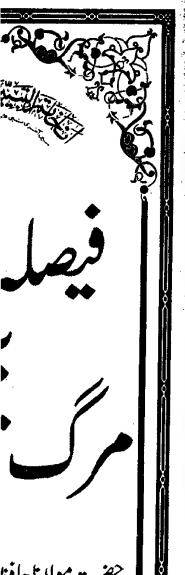



کی وہاں پر کوئی خبر یا گنجا <sup>کی</sup> سامیں۔

مسیح موغود میں اور ندامام مہدی اور ندنجی ورسول بلکہ بموجب رسول ہوئے مدعیان نبوت میں سے ہیں۔

رمالدمیں ہم نے مررے مسائل مع دلائل کے جوقر آن شریف کی بین۔ بیان کردیے ہیں۔ جن کے بعد کسی پخت ایمان الے ہجے دار لئے شک وشب کی کوئی ٹنجائش نہیں ۔ لیکن چونکد مرزا قادیائی ہموجب بالوں اور کذابوں میں سے تھے۔ جن کی بابت آ مخضرت کیائے نے دونیوت کا مجبونا دعوی کر نے فریب کارئ اور مخالط دہی سے لوگوں دیائی نے دیائی نے بیکا منہایت ممرگی سے سرانجا مور دور یا ہے اور اب ان دیج ومرد اور عورتیں مام مسلمان مردوں اور عورتوں کو اس مجھا کیا گئوں کو اس کے ضروری تعجما کیا گئوں کو اس کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام

ر ۱۹۳۱ء کے بعد صرف دونشستوں میں مکمل کردیا گیا تھا۔ لیکن اس زویلی اٹاوہ ، ہاری ، کلکتو، جھنگ اور ماتان کے پیش آت رہے ہو۔ ال بیں۔ وہ بھی ساتھ رہے۔ اس لئے اس کی طباعت معرض تعویق پریل ۱۹۳۳ء کو س پرنظر ہی نی لرکے اس مسود کے فیلل کرکے کا تب

موس به اس مسدی و نصیری! درزی اقتی ادار مطابق کم اپریل ۱۹۳۳. مرابراتیم میرسیالکوئی

بسم الله الرحمن الرحيم!

بال دنی خبر نبی حجفو نے :ون تریم، وجل كذب بو انبال كمام مرسولي ایہو اونہال علامت عام دیے مديث صحيح ليه طریت سی سید بخاری مسلم وچه مطابق ایس حدیث رسوگ کیتا گل انباندی کیاں قبولی رستنه آخر بوئے انبان سبهنان رب مرزا بویا پیفیر قاديال اندر مرزا بوياً بيغير گل گل اندر حجونا بويا دتی دعل دتی اس ر، داه واحلمِ خدائ ښ مارے اوفاں دیئے دومائی مينوں منوں سب لوکائی ورث مينوں منوں سب لوکائی ں شرت جُگ وچپہ اسنول سندا رب حال اس کاسہ بویا پر محصو رب دڪاوے نيرت کر قده تمیز کرے جو نشان ہوہ ہے اوہ 51 ثناء الله جو مرد خدائی حامی وین نج اس نول ر<u>کھے</u>

وعمن سارے چن چن ورے و: چیکے وائلوں سورٹ تارہ و:

•

تحمده وتصلي على رسوله الكريم! فيصله رباني برمرك قادياني فاكسارا حافظ محمدا براتيم ميرسيالكوثي! اول حمد خداوند عال جس دے در تے سب سوالی ظاہر غائب سب آشکار مارے رکھے سب وا والی تحكم جبار واه واغالب یل وچ مارے سب سنسار كيتا جارى عجب نرالا سلسله اک رسولان والا دئن حيالا راه جنت ول كرن بكار ليتا فضل امي آپ غفار اسیں عاصی یه به بخشنهار او به بخشنهار اسیں عاصی اوہ بخشنہار آ دم تنمیں محمد تا کمیں جاری رکھیا نبیال تا کمیں معجزے وتے بہناں تاکیں کے مجھوٹ نول دین نتار ہے ایے قدرت رب جبار جھوٹے معجز ہوں ہون لاچار افضل سب تنمين بھائيو سوئي ختم نبوت جس پر ہوئی عطاء ہوئی جس عام یکار كسر شرايمت وچه نه كوئی نی مختار اوې اوس بزار ككح ىسلوق سلامان اسنوں رب معران کرایا جھیج براق آسان بالیا سورت امرا مجم وچه آي کتب حدیث بھی نال شار عزت رتی رب جبار سید رسل ملیا اوس قرآن خزانه نی مختار

بن جس بور کوئی نی نہ آنا نبوت بندتا روز شار

قائم رہے تاختم زمانہ

بسمالله الرحمن الرحيمات

ہاں وتی خبر نجے سروار شار تزيها حجھوٹے :ون تمام کرن وجل كذب بو انبال كمام رسولی وعوب يك نشان نتار ايبو اونبال علامت يعام دے ايھ مئيں حديث يار بخاری مسلم و چه مطابق ایس حدیث رسولی کیتا شار فضولى کیاں وغویے دوز خ يحزيا گل انباندی کیاں قبولی رسته ذليل خوار آخر بوئے رب وي انبال سببنال پیغمبری دعوى قادیاں اندر مرزا ہویا گل گل اندر جھوٹا ہویا بو يا شرم حيا اتار رتی جبار وهل وتي اس رب قبهار خدائے واه واحكم میں نہ مارے مرض وبائی اإفال ديج دومائي ورنه آوے غضب جبار منول سب لوكائي شبرت جًك عام پکار وچہ سندا رب ستار اسنوں جھوٹھ گیا اس حد گزر اس کاس ہویا پر وکھاوے نیمت کر تمیز کرے فدرت اس وی تج جو آخر کار اوه وچه سنسار فیان ہوا ہے رة ربع المسار ال ير دائم نضل الهي ثناء الله جو مرد خدائی تیکر بار جس نوں جانے سب لوکائی سندھ بنگالے ني حامی وین مختار اس نول رکھے رب غفار وین نبی دے جو بتیارے وین نبی دے جو بتیارے چکے وائلوں سورٹ جر, دین نبی نوں دے نتار

۳

نحمده ويصلى على رسوله الكريم! فيصله رباني برمرك قادياني فاكسار! حافظ محمد ابراتيم ميرسيالكوثي! عالی جس دے در تے سب سوالی خداوند ظاہر عائب سب آشکار ب دا والی تقلم جبار اه واغالب لِي وچ مارے سنسار . رسوالان والأ عجب نرالا کیتا جاری راه جنت ول كرن يكار دئن بپالا کیتا فضل ایپ نحفار آ پ <u>ء</u> ا سیا ب اسین عاصی بخشنہار او چ ر کھیا نبیاں تا نمیں تا تنيل £ جارگ يچ حجموت نول دين نتار سبهنال تأثميل ہے ایہ قدرت جھوٹے معجز بول جبار الا جيار ببون ختم نبوت جس پر ببوئی ں بھائیو سوئی مختم نبوت جس پر ہوئی وچہ نہ کوئی عطاء ہوئی جس عام پکار

. بی

لكھ

بھيج

رب

نبي

نبوت

خزانہ قائم رہے تاختم

مختار

بزار

جبار

مختار

بندتا

براق آسان بالیا

روز

ز مانه

شار

كتب حديث بهى نال شار

اوپر اوس صلوٰۃ سلاہ

مجم وچه آیا

عزت رتی

سيد رسال

کوئی نبی نہ آنا

قرآن

سلامال

معرات تراما

تبمره وچه کیتے عذر عقلمنداندے نیڑے بھاؤ مرزے اپر مصیت آگی وعا وہے كاذب اـــ تبجرے اندر ہورلکھ اس نوں ولوں خدا بتر نظریں ریکھو تبے وثمن لے آکھے چودہ میں خبر دتی مینوں پاک رنی ۔ عمر ودم وشمن ليل ثناء الله حق جو منگی ا نال الہام ایہ کراں کراں قبو اسوچہ مر جھوٹ اس وے وچیہ شک ندر خبر نبی دی سچی حجھوٹے : اسيس امر ترے اپیے وچہ وعا الہام تے ہور محجفونا

مرزا

لے لینی واکٹرعبدائکیم صاحبہ

جحت اندر کرے لاچار جس تھیں ہوون بہت خوار اس نے مرزا خوب دہب پیش گوئیاں وا راز بتایا طلقت نوں کل راز عالی جزا دے اس رب غفار آخر مرزے بولا چار دھمکی دتی وچہ اخبار مرزا آکھے دع کیں کر اٹھارال اپریل داپڑھ بدر یارب فیصلہ حق دا کر ثناء اللہ تے میں وچکار جو ہو کاذب پیبلے مار طاعون ہیضہ وچہ ِ کر لاجار جھوٹے پر موت یا موت برابر کوئی مصیبت نازل کر صادق سامنے زندگ تاکر خلقت اندر کر پھٹکار طاعون ہینے دا کر شکار ہے میں حجمونا مینوں مار ثناء الله تے اس دیاں یارال موت میریدال دس بہارال خوشیاں کرن اوہ بیثارال کر انہاندی چڑھدی وار انہاں سامنے مینوں مار جے میں کاذب دجل شعار ورنہ میری زندگی اندر 🕟 ثناء اللہ ہی جاوے مر کھیے ایہہ اثر مرزے سند اک پسر مبارک احمد نام وجار مویا اوژک ہو بیار بھائیو دسو کر انصاف ہویا فیصلہ کیبا صاف اس وچه نابیل لاف گزاف اس وچه عبرت خاص شار رب ڈاہڈے نے کینا خوار دتا سائضے پتر مار بچير اونج ايھ عذر بنايا ايھ مبابلہ ذاتى آيا اس وچہ پسر نه شائل پايا جھوٹھے اپر رب دى ، مار

تبصره وچه جو وذا اشتهار سب آشکار کیتے عذر ایہ عقلمنداندے نیڑے بھائی ایھ عذر نہ وزنی رائی مرزے اپر مصیبت آئی موت پتر دی زاہدی یار وع وہے وچہ کی ایکو پکار كاذب اتے رب دى مار اندر بورلكهايا اردو وچرِ البهام بنايا مریداں تائیں کرے بکار اس نوں ولوں خدا بتایا نظریں رکھو اشتہار دیکھو تبصرہ رہو ہوشیار مری مرزا حال کمینے د ثمن لے آکھے چودہ مبینے خبر وتی مینوں پاک ربی نے جس وے ہتھ عمر ودہاواں تیری یار جس وے ہتھ وچہ سبوکار وشمن لے دلیال ساجمنے مار ثناء الله حق جو منگی دعا بدر ۲۵ وچہ دے لکھا نال البام اليه كرال دعا وعده كرے نيس نال جبار ۔ گراں قبول میں س**ب** ب<u>ک</u>ار اسوچه بر گز حجموث نه بار حموث اس وے وچہ شک ندرائی وچوں تریباں ایم بھی سائی حدیث بخاری مسلم یار خبر نبی دی مجی پائی جھوٹے تربیہ ایہ کرن بکار اسين رسول خِدالَی مار امر ترے اپیہ وچہ نظر رکھن سبو اہل نکاح محمدی بیگم حیار وعا الہام تے ہور عمر حجوثا اکھن مرزا مارن نال يكار کرن ب خوار

> لے لینی ڈاکٹر عبدانکیم صاحب ٹیمالوی۔ ۵

حجت اندر کرے ااجار تتميس بوون بنت خوار جس مرزا خوب وباب پیش گوئیاں دا راز بتایا کل راز سایا جزا دے اس رب غفار ہ مرزے ہولا چار وحمکی دتی وچہ اخبار ، دعائیں کر اٹھاراں اپریل داپڑھ بدر ِ حق دا کر ثناء اللہ نے میں وچکار جو بو کاذب پہلے مار طاعون ہیضہ وچہ کر لاحیار طاعون ہیضہ و چہ وت یا موت برابر کوئی مصیبت نازل کر منے زندگی تاکر خلقت اندر کر پھٹکار نازل کر طاعون ہفتے وا کر شکار جے میں حجھوٹا مينول ، اس دیاں یاران موت میریدان دس بہارال ن اوه بیثاران کر انباندی چڑھدی وار انہاں سامنے مینوں مار جے میں کاذب دجل شعار ) زندگ اندر شاء اللہ ہی جاوے مر کھیے ایہہ اثر مرزے سند اک پسر مج إيه اثر . مبارک احم نام وجيار . مویا اوژک ہو بیار کر انصاف ہویا فیصلہ کیسا صاف این لاف گزاف اس وچہ عبرت خاص شار یں زاہڑے نے کیتا خوار دنا سائفے پتر مار ايھ عذر بنايا ايھ مبابلہ ذاتی آيا

جھوٹھے اپر رب دی ،مار

پر نه شامل پایا

دلائل عج جمنال حضرت عیسی<sup>ل</sup> وا معجزات وچه شان زا رفع کیتی : حافظ صاحب جماعت محملن پيام د مينول ایہ م<sup>ن</sup> کل اماہ کھلے ول میں منی بار نال انفاقال دن تے را۔ حافظ ص گل میر\_ ڈاکٹر اے سعید سیانا مينول ايبه پيغام پينچانا ابرابيم لكھنے م بحث وکی اسوچہ وعوت بروہ۔ بحث تحریری اسوچه بود. مرزے نال و ڈاکٹر دی میں سن کے ہار مسئله سولی بور هیایت

لے تعنی حیات حضرت نعیسی ملبہ

كرن وحيار

عبد تكيم ايبائي ثناء الله ير فنل البي تے جیوندے کرن پکار ببيكم نبين ويابى نوں منگلوار حچیمی مئی مويا تبولا حيار مرزا حقو حقی بار آشناوان شهر لا ببور دا حال بناوان حبصوت نه ان وچه هر گز یار راز کھول کے صاف بتاواں موار سوار ا مرزا چلدا ىن ئىر ىن خال<sup>ى</sup>س يار ال ہور آن کے چھاؤنی پائی ابریل ماہ دے آخر بھائی دار امان اس چھڈی یار <sup>ا</sup>یبر سندی کرن دوا**کی** نه معلوم جو آخر کار ثال لاحيار مرسال بیضے شہر اا بور دے سب رئیساں حفیاں نالے المحدیثال تارد کرانمیں خوب نتار سدیا کینول کر کے ریبال بحث کراں میں خوب وجار نقتى وعقلى علمول يار بائی مئی نوں ہوا سوار پڑھیا جمعه لابهور وچکار وعظ کراں میں نال پکار اوتنجے اشتہار ووايا خوب نتار وليل لياوال سندے سب صغار کبار عربی ہود انگریزی دان بڈھے نالے نوجوان سندے ولدے نال پیار ئى ہندو ہور مسلمان نال دليل جال كرال بكار جو حاضر بار مششدر رہن بابجه قرآن جے کراں بیان وعدہ کینا کٹو زبان حيار مضمون مين كيت عيان عالم جابل كرن وجياز

کرن وحیار تے رہن ہشیار ولاكل عجب عجائب يار جمنان حضرت عيسيّٰ وال قدرت نال اس حق تعانی مجزات وچه شان زالا لمعون عقيره سولی دار معجزات وچه شان نرالا کر آشکار رفع سادی تسلی یار کیتی خوب حافظ صاحب جماعت على منن ادنبال لوك ولي مینوں کھلن پیام دلی نال انفاق اسیں کرئے کار ایبه مئله کل امان اجماعی بار ند بهبال حيار کھلے ول میں منی بات اسوچہ گذرے خوب اوقات نال انفاقال دن تے رات رکن نمازیں لوک بزار حافظ صاحب نال پیار گل میرے وچہ پاون ہار . وَاكْثَرُ اے سعید ساناں ، اس پر دائم فضل رباناں مینوں ایبہ پیغام پہنچاناں جواک مرزائی آکھ یار ابرائیم ہووے تیار لکھئے مرزے خط وچار بحث دل اسوچ دعوت ہووے مرزا آن میدان کھلووے بحث تحریری اسوچہ بووے عذر کوئی نہ اسوچہ یار مرزے تائیں کراں تیار کر تکمرار نال دااکل ذاكثر دى ميں سن كے بات كسي خط لے تلم دوات مئله سولی بور حیات ای دوبان اندر گل بویار

لي لعني حيات حضرت ميسلي مليه الساام

ايبائی ثناء اللہ پر ففل اللی بم نبیں ویابی نے جیوندے کرن لکار نوں منگلوار بصبى مئى مويا مولاحيار برذا یار آشناوال شهر الابور دا حال سناوال مان بتاوال جموث نه الل وچه هر گز یار مرزا چلدا بوا سوار س نبر سن خالص يار ے آخر بھائی لاہور آن کے جیماؤنی پائی وار امان اس چھڈی یار كزن دوائي نہ معلوم جو آخر کار نال لاحيار مرسال بيضے ، سب رئيسان حفيان ناكے المحديثان تارد کرانمیں خوب نتار ر کے ریبال بحث کراں میں خوب وجاِر نقلى وعقلي علموں یار ن بوا سوار پڑھیا جمعہ لاہور وچکار تھے اشتبار وعظ کرال میں نال بکار وليل لياوال خوب نتار سندے سب صغار کبار . انگریزی دان بڈھے نالے نوجوان سندے ولدے نال پیار مور مسلمان ي وليل جال كرال يكار ب ربن جو حاضر بار وعده كينا كثو زبان

عالم جايل كرن

اس وچه نه شکایت کجھ مرض ہفنے د۔ مرزا مويا حال شموديان عاديان سندا خدا کہاوے ہوکے بندہ وچه دنیا شهداس الله اولياء الله دى عام علامت نرم ہودن جو اہل عدادت کرن دعا ا بخش ربا تو احمد دا دیکھو حال تج بخش ربا تو عبدالله صاحب غزنی والے فوت ہوئے جدخلق دوالے رحمت ان كرربا توں خکق خدادی دیئے شہادت اوہ سی وڑا اہل شقاوت

ف مابکت لے دی آیت بھ

لے سورہ دخان ۲۹۔

ع "واتبعوا في هذه لعنة وب س يعنى صديث"انتم شهداء الأ م يعنى حضرت شخ الكل سيد محمن نمر شر

ڈاکٹر لے گیا آخر بہنچاو ہے ببوهشيار خط كرل اكيدال المعمرزے احسٰ لے طلب کرایا ک علمال وچه تسی موهشیار سلکوئی آیا بحث اندر اوس كرو الأحيار ہور حدیث وجار آيت احسن بیگالافی آکھیوں میں تیار تے کافی بھلک چڑھیا تے سنتوں بار بھلکے دیاں جواب میں ثافی قدرت غالب رب قهار مرزا ہویا يمار ت .. گلی کوئی غیبوں آن ن ن سرگی ویلے مرض پچھان وس بج تان وانون پار چے بے اس بند زبان مرض بیضے دے نال الاجاد .منگل وار مرگیا مرزا نه وعيت نه کوئی کاج نه کوئی دارو نه علاج بيوى آکھ لڻيا راج سجها روون زار وزار مرض ہنے دے نال لاحيار منگل مرزا موہا وار بہناں تائیں جیرت ہوئی شهر اندر جال شهرت ہوئی ظاہر رب وی قدرت ہوئی وچہ بازاراں شور پکار مرض بيضے والے نال لاحار منگل وار مرزا مویا سب طرفول ای لعنت بری وچه قبرتے حش کی کری عذاب دوزخ دا کیکر جری ایر دجالان رب دی مار مرض ہینے دے نال لاچار منگل وار مرزا مویا

> \_\_\_\_\_\_ لے مولوی محمداحسن صاحب احمد ی امروہوی۔ ،

ڈاکٹر لے گیا آخر کار

خط

ہوہشیار

ف مابكت إدل آيت بجه بور جو آيت لعنتي بجه اس وچه نه شکایت کجه جمولهیان نال انه ربدی کار مرض ہیضے دے نال لاجار منگل وار مرزا مویا حال ثموديال عاديال سندا ہور فرعون خدا جو بندا خدا کہاوے بوکے بندہ اینهال سجال رب وی مار وچہ ونیا تے روز شار شهداس الله مجعى نال وحيار اولیاء الله وی عام علامت روز جنازے ہووے کرامت ول تھیں کڈھن سب بخار نرم ہوون جو اہل عداوت كرن دعا اوه سب ربا توں ابن تيميه بھی رکھو نال امام احمد دا دیکھو حال روز جنازے بابجہ شار پیارے کچ مقال آ کھن وشمن آ کھن يار بخش ربا تول بخشن مأر عبداللہ صاحب غرنی والے میال میا صاحب بھی دلی والے فوت ہوئ کرن پکار جد برار رحمت ان پر لکھ بزار کررہا توں بخشن بار خلق خدادی دیئے شہادت مرزے ایر کرے ملامت اوه سی دو الل شقاوت سب طرفول سی اوه بکار

لے سورہ دخان ۲۹۔

 "واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيمة ، هود ٩٩" س يعن مديث انتم شهداء الله على الارض ، مسلم" س يعنى حضرت فينخ الكل سيدمحد نذير حسين صاحب محدث وبلوى \_

بہنچاو ہے تتسم سنايا لے طلب کرایا كرل اكيدال علماں وچہ تسی ہوہشیار لكوثى آيا بحث اندر اوس كرو الأحيار آیت ہور حديث بیگالافی آکھوں میں تیار تے کافی ب بیں شانی بھلک چڑھیا تے سنتوں یار اب میں شانی قدرت غالب رب قهار مرزا ہویا تخت بيار <u>گ</u>ى کولی غیوں آن مرض يحييان دس بجے تال جانوں یار ں بند زبان مرض ہنے دے نال لاجار منگل مرگیا مرزا و نه علان نه وصيت نه کوئی کاح سبها ردون زار وزار لثيا راج مرض بیضے دے تال لاجاد متگل ٔ واز مرزا مویا ، شهرت بوكي بهنال تائيل حيرت بوكي وچه بازارال شور یکار ، قدرت ہوئی مرض ہضے والے نال لاجار منگل وار مرزا مویا س العنت بری وچه قبرتے حشر کی کری دا کیکر جری ایر دجالان رب دی مار مرض ہضے دے نال لاجار مرزا مویا منگل وار

احسن صاحب احمدی امرو ہوی۔

مولانا حافظ محمد ابرا

مرض بیضے دے نال الاحيار مويا منكل وار مرزا زبان مرزا وذا اتل بھائيو وۋانشان بار تا نار نہ کھو ایمان ر**ب** کر و چپه منگل سف الاحيار مرزا ماریا متکویس وعائیس کر وار آ خری فيصله يسه وچې بدر رب کيتا ہے خوب خوار کر لاحار خلق ساری دی وچ نظر مض وچ منگل ماريا وار مرزا مرزے سندی موت داسال روح ضبیث موافق مرزے سندی موت داسال مسکلے نویں وچہ مجلت بکار فتنه شورش حجموث مقال رسالت وعوے شاہد حیار . وحيار اس پر بعد لياندے آخر تائين كھول شاوان راہ بدايت ول بااوان بدعتی بودے آخرکار بدعت کولوں پرے ہناواں روسیاہ ذلیل خوار وچہ دنیا تے روز شار توب کرو مرزائیو بھائیو راہ مرزے دے ول نہ جائیو حجمو تلف عذرنه مول بنائيو موجب لکھے مویا خوار چیبی مئی نوں منگل وار مرض بیضے وچہ ہو لاعیار مری غرض بچھانو جو مقصود نہ ہر گز جانو بھڑو نصیحت مانو نضل کریسی رب خفار فضاال سیتی بیژا پار روز شار و چہ ونیا تے طالب شفاعت رسول كريم! خاكسار! ابوتميم محمد ابراتيم مير سيالكوني! ٨رزيقعد وا١٣٦١هـ، ٥ مارج ١٩٣٣ء



رض رزا اإجار يه مويا منكل ررا عويا نيو ودانشان محمو ايمان رفل بيضي رزا ماريا دعانيس كر رفل وچه نظر رفل وچه نظر 1170 زبان وؤا اتا خار چه منگل ۳ خری بیر ماریا کر واز فيصله وچ كين ب و چ الإجار منگل زا وار باريا موافق رو ٽ موت واسال خبيث مسئلے نویں وچہ جَلت پکار ئوٹ مقال مألت شابد حاد د کو ہے ندے اس ويير إحد **4 بول** باذوال راو سناوال ہے ہٹاواں سیاہ برتن بوو ہے آخرکار وليل خوار يه دنيا دائيو بھائيو مول بنائيو شار تے روز راہ مرزے دے ول نہ جائیو موجب منگل ككھ ببی فن رض نصیحت نوں متک واز <u>بیضے</u> یچھانو الاحيار ٧. وچه بجو مقصود نه بر گز جانو کریپی . ما نو غفاد . نىلال ستى میزا پار روز شار بيزا په دنيا تے طالب شفاعت رسول كريم!

سِار!ابِحْمِيمِحْدابِرانِيم ميرسالكونى! ٨رزيقعد هاد٣ اه، ٥ مارچ ١٩٣٣ء

### بسم الله الرحمن الرحيم!

ا ختم نبوت کا مسئلہ نصوص قرآ نیدو حدیثیہ سے ثابت ہونے کی وجہ سے مسلم کل تی دلیکن مرز قادیانی نے ان نصوص کے صاف معنوں میں پیچید گیاں ڈال کر اور ادھر ادھر سے سمینی تان کر کے اس منصوص مسئلہ کو بھی محل نظر بنادیا۔ حال نکہ منصوصات شرعیہ محل نظر نبیں ہوتے ۔ بنکہ وہ اہل شروع کے نزدیک و یسے ہوتے ہیں جیسے اہل منطق کے نزدیک بدیبات اور علوم میں بدیبات پر بحث نبیں کی جا علق ۔

النہ عرزا قادیانی کے استفراطات عجیبہ میں سے ایک ہے ہے کہ آپ نے سور کا فاتھ کی آ یہ مصر اط الذین انعمت علیهم سے آنخضر سی اللہ کے بعد بھی نبوت کے جاری رہنے کی دلیل پکڑی ہے۔ صورت استدلال یول بیان کی ہے کہ جن لوگول پر خدا کے انعامات میں۔ وہ چار ہیں۔ وہ چار ہیں۔ چنا نجے لکھا ہے کہ '' و من یطع الله والرسول فاولئك مع الذین انعم الله علیه من النبدیون والسهداء والصالحین وحسن اولئك رفید قا (نسباء ۱۹۹۹) ''یعنی جوگوئی خدا اور رسول کے کہنے پر چلتو ان کوان لوگول کا ساتھ نصیب موگا۔ جن پر خدا نے انعام کیا ہے اور وہ انمیاء ہیں اور صدیتی ہیں اور شہید ہیں اور صالحین ہیں اور سرا توجھ رنین ہیں۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ '' جب ہم اللہ رسول کی اطاعت بھی کرتے ہیں ما اور سراط الذین انعمت علیم سے دعا بھی کرتے ہیں اور اس سے ہم صدیقیت اور شہادت اور صالحیت کے مقامات پر ترقی کر کتے ہیں تو ان سب کے ساتھ انہیاء کی رفاقت کا بھی ذکر ہے۔ تو صالحیت کے مقامات پر ترقی کر کتے ہیں تو ان سب کے ساتھ انہیاء کی رفاقت کا بھی ذکر ہے۔ تو اگر آ نخضر سے گئے اور اطاعت بھی اکارت جانے اور اطاعت بھی ہے تمرر ہے گی۔ اس لازم ہے کہ اس دعا کی قبولیت اور اس اطاعت کا شمر درجہ نبوت کی عطاء کی صورت میں بھی ہو۔' (اعباد اس دعا کی قبولیت اور اس اطاعت کا شمر اس کی استفراط واستدرال کیند وجوہ از سرتا پا باطل ہے۔ ورجہ نبوت کی عطاء کی صورت میں بھی ہو۔' (اعباد کیند وجوہ از سرتا پا باطل ہے۔

ُ مُرتاہے یااس کی جوقانون کے خلاف تھنچ یمی حال مرزا قادیانی اوران ۔ بعدی وغیرہ کے خلاف جو جو بھی اشنباطی د کے بالکل مردود ہے۔

دوم: اس کئے کہ آیت زیر بحد علیهم کی راہ پر چلنے کی دعاہے نہ کہ نبی ۔ اوران کے طریق عمل کونمونہ بنائیں ۔ جسیا اسدو قصد نبی (احداب: ۲۷) "لیخ (موجود) تھا۔ پھرتم نے اس طرح کیول: کہ ہم نبی بن جائیں تو کیا خدا کے رہے ک

## بسم الله الرحمن الرحيم!

م نبوت کا مسکہ نصوص قرآ نیہ وحدیثیہ سے ثابت ہونے کی وجہ سے مسلم نے ان نصوص کے صاف معنوں میں پیچید گیاں ڈال کر اور ادھر ادھر نصوص مسئلہ کو بھی محل نظر بنادیا۔ حالا نکہ منصوصات شرعیہ محل نظر نہیں کے نزدیک و پسے ہوتے ہیں جیسے اہل منطق کے نزدیک بدیبات اور ہیں کی جاسکتی۔

رزاقادیانی کے استباطات عجیب میں ہے ایک ہے ہے کہ آپ نے سورة دین انعمت علیهم ہے آئے خضر سے ایک ہے بعد بھی نبوت کے جاری مورت استدلال یوں بیان کی ہے کہ جن لوگوں پر خدا کے انعامات بھاہ کہ: '' ومن یطع الله والرسول فاولئك مع الذین انعم بیین والہ دیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئك یعنی جوکوئی خدااور رسول کے کہنے پر چینوان کوان لوگوں کا ساتھ نسیب مرکیا ہے اور وہ انہاء عیں اور صدیق بیں اور شہید بیں اور صالحین بیں اور تعریف کرتے ہیں زاقاد یائی کہتے ہیں کہ: ''جب ہم القدرسول کی اطاعت بھی کرتے ہیں زق کر سے جی نیزوان سے ہم صدیقیت اور شہادت اور زق کر سے تین اور اس سے ہم صدیقیت اور شہادت اور نیزون کر سے تین اور اس سے ہم صدیقیت اور شہادت اور بینی کر سے تین اور اس سے ہم صدیقیت اور شہادت اور نیزون کر ہے ۔ تو بین کی بین نہ بن سکے تو ہو دعا بھی اکارت بینی کررہے گی۔ اس لازم ہے کہاں دعا کی قبولیت اور اس اطاعت کا شمر سے کی بین نہ بن سکے تو ہو دعا بھی اکارت بینی بین بھی ہو۔'' (اغاز اس میں کمان کرائی کی ایوا سندلال بیند وجوہ از سرتا پاباطل ہے۔ رہے کہ مرزا قادیانی کا بیاشناط واستدلال بیند وجوہ از سرتا پاباطل ہے۔ رہے کہ مرزا قادیانی کا بیا شنباط واستدلال بیند وجوہ از سرتا پاباطل ہے۔ رہے کہ مرزا قادیانی کا بیا شنباط واستدلال بیند وجوہ از سرتا پاباطل ہے۔ رہے کہ مرزا قادیانی کا بیا شنباط واستدلال بیند وجوہ از سرتا پاباطل ہے۔ رہے کہ مرزا قادیانی کا بیا شنباط واستدلال بیند وجوہ از سرتا پاباطل ہے۔

اوّل: اس لئے کہ یہ استباط اخلاف نص قرآئی یعنی آیت خاتم النہین اور خلاف اصادیث صحیحہ ہے اور اجوا سنباط خلاف نص ہووہ باطل ہوتا ہے۔ جیسا کہ علم اصول میں مصر ح ہے۔ اس قاعدہ کو آپ عام عقل ہے اور روز مرہ کے استعال ہے بھی مجھ سکتے ہیں کہ ایک وکیل کمرہ عدالت میں حاکم کے سامنا ہوتا ہے وار روز مرہ کے استعال ہے بھی مجھ سکتے ہیں کہ ایک وکیل کمرہ عدالت میں حاکم کے سامنے بعض عبارتوں میں صحیح تان کر کے صرح قانون کے خلاف ایک بات پیدا کرنا چاہتا ہے۔ دوسراو کیل اس کے جواب میں صرف یہ کہتا ہے کہ تمہاری ساری تقریر محرح قانون کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ اس کے ساتھ وہ قانون بھی پیش کرتا ہے۔ مثالاً کوئی تخص مرزا قاد یائی کو بحثیت مصنف خلط گو، دھو کہ باز وغیرہ لکھے۔ مرزا قاد یائی وفعہ مصنف کے حق میں یہ الفاظ تحت موجب بنگ ہیں۔ وکیل ملزم کیے گا کہ آپ کا سارااستدلال دفعہ ۵۰۰ کے متنتیٰ کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ مصنف کے حق میں ایسے الفاظ لکھنے کی اجازت ہے۔ اس لئے کہ اس بیا لفاظ لکھنے کی اجازت ہے۔ اس لئے کہ اس بیل کا فائدہ ہے۔

تواب بتائے کہ حاکم کس وکیل کی دلیل تسلیم کرے گا؟۔اس کی جوصری کا قانون پیش کرتاہے یااس کی جوقانون کے خلاف کھنچ تان کرکے ہاتھ پاؤں مارتاہے؟۔

یمی حال مرزا قادیانی اوران کے پیروں کا ہے کہ وہ آیت خاتم النہیں اور حدیث لانبی بعدی وغیرہ کے خلاف جو جو بھی استنباطی دلیل لائمی وہ بوجہ اعلان و قانون الٰہی کے خلاف ہوئے کے بالکل مردود ہے۔

دوم اس لنے کہ آیت زیر بحث یعنی صدواط الدنیس انعمت علیهم میں منعم علیهم کی راہ پر چلنے کی وع ہے نہ کہ بی بننے کی ۔ جس کے بیمعنی میں کہ ان کی ہوایتوں پر عمل کریں اوران کے طریق ممل ونمونہ بن کیں ۔ جسیا کہ فرمایا کہ: ' لقد کیان لمکم فیی دسول الله اسو قد حسنة (احزاب: ۲۷) ''یعنی تبہارے کئے رسول اللہ علی قابل اقتداء عمد ونمونہ ممل اسو قد حسنة (احزاب: ۲۷) ''یعنی تبہارے کے رہے کی پیروی کا بین یجہ نکل سکتا ہے (موجود) تھا۔ بُیرتم نے اس طرح کیوں نہ کیا۔ اگر انبیاء کے رہے کی پیروی کا بین یجہ نکل سکتا ہے کہ ہم نی بن ج کیں تو کیا جاتھ کی بیروی بھاری اور

۲

بڑی شان کی ترقی ہوگی۔ وکیھے خدائے تعالی فرما تا ہے کہ: ' وان ھندا صداط مستقیماً فاتبعوہ (انعام: ۸) ''یعنی بیمبراسیدهارستہ ہے۔ اس کی پیروی کرنااس کے جواب میں کہیں بینہ کہدد ینا کہ ہال خدا ہمی بن سکتے ہیں۔ اس لئے تو مرزا قادیانی نے اپنے (آئیدوساوس ۱۳۳۵، خزائن ج دش ایف) میں اپناایک خواب کھا ہے۔

''رأیتنی فی المنام عین الله و تیقنت اننی هو ''یعنی میں نے خواب میں الله و تیقنت اننی هو ''یعنی میں نے خواب میں ایخ آپ کو میں خداد یکھااور میں نے یقین کرایا کہ میں وہی ہوں۔

اگر کہاجائے کہ رستہ کی پیروئی ہے رستہ والے کا رتبیل سکتا تو اس کے بیمعنی ہوں گے کے صدیقیت ،شہادت اور صلاحیت کی بیروی ہے بھی ہم صدیقیت ،شہادت اور صلاحیت کا رتبہ بھی نہ پاسکیں۔ حالا تکہ بیہ بالکل باطل ہے۔ کیونکہ بہت سے پاک نفری ان مقامات پر پہنچ تو اس کا جواب بیہ کہ بیآ بیت زیر بحث اس امر سے بالکل ساکت ہے۔ رستے کی پیروی اور ان کی رفاقت جیسا کہ آبیت سورة نساء میں وارد ہے۔ دیگر امر ہے اور اس رتبہ پر فائز ہونا دیگر امر ہے۔ ویکھے خدائے تعالیٰ کی اپنے بندول کے ساتھ معیت کی جگہ وارد ہے۔ ''ان الله مع الصبرین (البقرہ: ۲۰)، ان الله معنا (التوبه: ۲۰)، و ھو معکم (البقرہ: ۲۰)، و ھو معکم اینما کانوا (المجادله: ۷)''

ان آیتوں میں خدا کی معیت کا صاف ذکر ہے تو نہ خدا بندہ بن جاتا ہے اور نہ بندہ خدائی کے رتبہ ریکنج جاتا ہے۔خدا خدا ہے اور بندہ بندہ۔

ای طرح آنخصرت الله فی میتم کفیل کی نسبت فرمایا "انسا و کسافل البتیم کفیل کی نسبت فرمایا" انسا و کسافل البتیم کهاتین و اشار باصبعیه "بعن میں اور میتم کا گفیل ان دوانگیوں کی طرح استحیم بول گاووانگیوں کر آپ الله مناوراً کی میتم کا میں مفاوراً کی میتم کا میں اور آنخصرت الله من میت بول گے۔ یاوہ فیل محمد یک الله من ربیعوں گے۔ یاوہ فیل محمد یک الله من زیغ القلد!

دیگریہ کہ ہے شک نبوت کے سوادیگر مقامات کی ترتی کھلی ہے۔ لیکن اس کی دلیل میہ

اورشہید میں۔ان کے لئے ان کا اجر بھی . و **آيت خاتم ا**نبيين اوراحاديث صححه <del>ب</del>ي. النمالية النماية نيخ نفر مايا كه رسالت اور نبوت مير **بوگا اور نه کوئی نبی۔ ای طرح صحاح ۾ خضرت عليه** قصر نبوت کي آخري اينيا **مثال** ہے مجھ لیجئے کہ بادشاہ نے جن عہد وے سکتے ہیں لیکن جس عہدے کی نسب اسامی خالی نہیں ہے۔ اس کے لئے ورخ **موگ\_ بلکه وه درخواست بقاعده'' و مها** د: مچینک دی ٔ جائے گی۔ کیونکہ وہ شاہی اعا مقامات کا حال ہے کہ س احکم الحا کمین نے دينكم (المائده: ٢) سے اعلان كرويا-بالكل بند ہے۔ ہاں بموجب آیت سورہ · ہے ان درواز وں ہے آنے کی کوشش ہوں میں د عاما تک ما تک کرسر کھیائے۔ ا گراس تصریح کے بعد بھی کھ وه مراقی وغیره ہوگا یا کاذب وفریبی (در

مجھےاں ذات کی شم ہے۔جس کے قب

میری امت (مدعیان اسلام) میں ہے

ورسله اولتك عم الصديقو

. [ (البحديية: ٢٧) "نيعني جولوگ خدا براورا "

رد کھے خدائے تعالی فرمات ہے ۔ ''وان هذا صداط مستقیماً ) ''لیعنی بیمیراسید صارستہ ہے۔ ای کی بیم وی کرنااس کے جواب میں کہیں بھی بن سکتے ہیں۔ ای لئے تو مرزا قادیانی نے اپنے (آئیدوساوی ص ۵۹۳ م

فی المفام عین الله و تیقنت انفی هو ''<sup>ایع</sup>ن میں نے خواب میں بھااور میں نے یقین کرلیا کہ میں وہی ہوں۔

کے کہ رستی پیروی ہے رستہ والے کا رتبیل سن تواس کے بیمعنی ہوں گے ورصالحیت کی بیروی ہے جسی جم صدیقیّت ، شبادت اورصالحیت النکہ یہ بالکل باطل ہے۔ کیونکہ بہت سے پاک نفوس ان مقامات پر پنچی تو بی بیروی اور ان کی بیروی اور ان الله معنا (التوبه: ۱۰)، و هو معکم بیروی وهو معکم بیروی وهو معکم اینما کانوا (الدجادله: ۲)، وهو معکم بیروی وهو معکم بیروی وهو معکم بیروی کی بیروی ان الله معنا (الدجادله: ۲)، وهو معکم بیروی وهو معکم بیروی وهو معکم بیروی کی کی بیروی کی بیروی کی بیروی ک

میں خدا کی معیت کا صاف ذکر ہے تو نہ خدا بندہ بن جاتا ہے اور نہ بندہ اے۔خدا خدا ہے اور بندہ بندہ۔

بے شک نبوت کے سوادیگر مقامات کی ترقی کھلی ہے۔ لیکن اس کی دلیل ہیہ

آيت زير بحث نبيل بكر موره حديدكي آيت ہے۔ چنانچ فرماياكه: "والسذين اصفوا بالله ورسليه اولئك عم الصديقون والشهدآء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم (المحديد ٢٧٠) "عنى جولوك فدايراوراس كرسول يرايمان لاع وى فداكنز كيصدي اورشہید میں۔ان کے لئے ان کا جربھی ہے اور نوربھی ہے اور نبوت کے بند ہوجائے کی ولیل آیت خاتم انبیین اور احادیث صححه میں۔ چنانچہ (منداماماحمہ س۳ص ۴۱۰) میں ہے کہ رسول التعلق نے فرمایا کہ رسالت اور نبوت میرے بعد منفظع ہو جکی ہے۔ ایس میرے بعد نہ کوئی رسول موگا اور نہ کوئی نی۔ ای طرح صحاح کی کئی ایک احادیث میں۔ جن کا حاصل یہ ہے کہ آنخضرت ﷺ قعر بوت کی آخری اینٹ میں۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بوگا۔ اے ایک مثال ہے مجھ لیجئے کہ بادشاہ نے جن عبدوں کی آسامیاں کھلی رکھی ہیں۔ان کے لئے درخواست وے سکتے میں لیکن جس عبدے کی نسبت اس کا اعلان مو چکاہے کہ بیعبدہ پر ہو چکاہے۔اس کی اسامی خالی میں ہے۔ اس کے لئے درخواست پر درخواست دیتے جائیں۔ بر گزشنوائی مبیں موگ بلكه وه ورخواست بقاعده ' وما دعاء الكافرين الافي صلال ''ردى كي تُوكري مين پینک دی جائے گی۔ کیونکہ وہ شاہی اعلان کی صدیے باہر ہے۔ پس اس طرح نبوت او دیگر مقامات کا حال ہے کہ س اتھ کم الحا کمین نے آیت خاتم انھین اور آیت الیوم اکھ لت کے لکم دينكم (المائده: ٣) ساعلان كرويا بك كه بماراة خرى رسول محديث ك بعد بوت كاوروازه بالكل بند ہے۔ باں بموجب آیت سورہ جدیداس پرایمان لا کراس کی بیروی کروتوا پنی اپنی قابلیت ے ان درواز وں ہے آنے کی کوشش کرو۔ س املان کے بعد سی کوچی نہیں پہنچا کہ نبوت کی ہوس میں دعاما نگ مانگ کرسرکھیائے۔

ا گراس تصریح کے بعد بھی سی کے دماغ میں بیرخیال ساجائے تو سمجھ لیمنا جائے کہ یا تو وہ مراقی وغیرہ ہوگا یا کا ذب وفر ہی ( دجال و کذاب )۔اسی لئے آنخضرت کیالیٹی نے فرماویا کہ مجھے اس ذات کی قشم ہے۔جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ قیامت ندآئے گی۔ جب تک میری امت (مدعیان اسلام) میں سے قریبا تمیں دجال اور کذاب ند تولیں۔ ہرا یک ان میں سے دعوی کرے گا کہ میں خداکا نبی اور رسول ہوں۔ (بخاری وسلم) پس ہوجب اس حدیث کے مرزا قادیانی اور ان کے اتباع میں ہے احمد نور کا بی احمدی اور عبداللہ تیا پوری اور نبی بخش احمدی ساکن معراجکے ضلع سیالکوٹ اور عبداللطیف گنا چوری اور فضل احمد احمدی جو عالم برزخ میں مرزا قادیانی ہے باتیں کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ جوکوئی آنحضرت اللہ کے بعد نبوت ملنے کا دعوی کرتا ہے۔ وہ سب آنخضرت اللہ کے کی مذکورہ حدیث کے ماتحت آجا کیں گے۔ ورنہ ہر مدعی نبوت اپنے میرووں کی نظر کے لحاظ ہے صادق تھم سے گا۔ یا کم از کم صدق و کذب ہر دو کامحل ہو سے گا اور اس کے صادق ہونے کی صورت میں میصدیث بلامصداق رہے گی اور اس کا لازی نتیجہ یہ وگا کہ معاذ اللہ آنخضرت آئے ہے کہ ماس میں عدیث کو غلط قرارہ یں۔ بلکہ ہمارے لئے یہ بالکل مشکل ہے۔ بلکہ بالکل ناممکن ہے کہ ہم اس میچ حدیث کو غلط قرارہ یں۔ بلکہ ہمارے لئے یہ بالکل مشکل ہے۔ بلکہ بالکل ناممکن ہے کہ ہم اس میچ حدیث کو غلط قرارہ یں۔ بلکہ ہمارے لئے یہ بالکل مشکل ہے۔ بلکہ بالکل ناممکن ہے کہ ہم اس میچ حدیث کو غلط قرارہ یں۔ بلکہ ہمارے لئے یہ بالکل مشکل ہے۔ بلکہ بالکل ناممکن ہے کہ ہم اس میچ حدیث کو غلط قرارہ یں۔ بلکہ ہمارے کئے یہ بالکل دجال و کذا ہے قرارہ تیں اور ہرمدی کی نئی سردردی ہے جھوٹ جا کیں۔

اسے ایک اور طرح پر بھی سمجھ کیں کہ اگر ہم نصوص بیئیہ یعنی آیت خاتم النہیں اور احادیث ختم رسالت کونظر انداز کر کے مرزا قادیانی کی تھنے تان کی استنباطی دلیلوں کونسلیم کرلیں اور تعمیں دجالوں والی تھنے اور منفق علیہ صدیث کا بھی لحاظ نہ کریں اور بقول مرزا قادیانی دعوئی نبوت کو آنخضرت بھی جائز جانیں تو مرزا قادیانی کے سوادیگر مرعیان نبوت کے لئے بھی رستہ کھل رہے گا اور ان کی تکذیب کے لئے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگ ۔ کیونکہ جب ہم (معاذ اللہ ) ختم نبوت کے دلائل کو ایک دفعہ مرزا قادیانی کے لئے بیار کر چکے تو اب دوسروں کے مقابلہ میں دوبا کارنہیں ہوجا کیں گی۔ اس خیال نے کئی ایک احمد یوں کو جرائت دلا دی کہ انہوں نے نبوت کا تھلم کھلا دعویٰ کردیا۔ ان میں سے ایک چودھری نبی بخش ساکن معراج کے ضلع سیالکوٹ اور دوسرا ماسٹر محمد سعید سمجر یالی ، فور احمد کا بلی مقیم قایان ، فضل احمد ساکن چڑھ بنگیال راو لینڈی عبداللطیف ماسٹر محمد سعید سمجر یالی ، فور احمد کا بلی مقیم قایان ، فضل احمد ساکن چڑھ بنگیال راو لینڈی عبداللطیف گناچور جالند ہر وغیرہ قریب درجن کے احمد ایوں نے نبوت کا وعون کیا۔ آخر ان بھلے مانسوں کی گندیب کے لئے بھی تو کوئی وہیل جائے۔

وائے اپنی بیروی کے کوئی اور شرط مقرر نہیں کی۔ تو ا مروري كى تقد يق نبيل كرتے \_و مكھيئے كتى سے انصا ۔ فرایا کہ میرے بعد نبوت ورسالت بندے۔ باوجو . **أوكوں نے** تسليم كرليا اور مرزا قادياني الفاظ ميں لكھتے<sup>.</sup> ۔ میری رنگت میں رنگ جانے کی ضرورت ہے اور ا **و بکیاں لے لے کر ب**یر نگت چڑھائی اور دعویٰ کیا تو آ کی تکذیب کے لئے آپ کے پاس موائے اس کے اور بیکوئی دلیل نہیں کتناظلم وستم ہے کہم **اور قیا**مت تک لا تعدا دا نبیاء ہو سکنے کے قائل ہوں ا **جا**نیں ۔اس پر مرزا قادیانی کے خالص و مخلص مرید ہ نبوت اورصاحب فيض وكرم ثابت كرنے كے لئے فیض ہے مقام نبوت پر پہنچ گئے ہیں۔جس طرح ک کر کے کہا کہ اسلام اور نبی اسلام کے حق ہونے کم مقام نبوت پر پہنچ سکنا ہے۔ چنانچہ میں اس کی زن **جاری نہ جھیں تو ایک تو خدائے تعالی کی صفت کلام** م مخضرت الله كى الباع سے آدى خدائے تعالى **حالانکہ موی علیہ السلام کے خلفاء میں سے کن نبی ہ** کیاان کے خلفاء میں ہے کوئی نبی نہ ہو۔

ا تنا تو آ پ بھی مانیں گے کہ یہ سب احمد

غرض بیسب مدمی اور آپ لوگول میر سب انہی ہتھیار ہے سلح ہوکر آئے ہیں اور آئیر پس آپ کا کوئی حق نہیں کدان ہتھیاروں ہے مرز

خدا کانی اور رسول ہوں۔ (بخاری وسلم) پس بموجب اس حدیث کے کا تاجاع بیں سے احمد نور کا بلی احمدی اور عبد الله تیا پوری اور نبی بخش احمدی بیالکوٹ اور عبد اسلف گنا چوری اور فضل احمد احمدی جو عالم برزخ بیں یا کرتا ہے وغیرہ وغیرہ و بوکوئی آ مخضر تعلیق کے بعد نبوت ملنے کا دعویٰ فضر تعلیق کی مذکورہ حدیث کے ماتحت آ جا کیں گے۔ ورنہ برمدی نبوت کے لحاظ سے صادق ظہر سکے گا۔ یا کم از کم صدق و کذب ہر دو کامحل ہو سکے گا نے کی صورت میں بیصدیث بلامصداق رہے گی اور اس کا لازی نتیجہ بیہ ہوگا نے کی صورت میں بیصدیث بلامصداق رہے گی اور اس کا لازی نتیجہ بیہ ہوگا ہے کہ بوشمی تاکیدوں ہے دی شی وہ نبط نکی اور ہمارے لئے بیہ بہت ہا کمکن ہے کہ ہم اس سے حدیث کو فظ قرار دیں۔ بلکہ ہمارے لئے بیہ بالکل ہا مکری نی نرور دی سے چھوٹ جا کیں۔

ورطرت پر بھی سمجھ لیس کہ اگر ہم نصوص بینہ یعنی آیت خاتم النہین اور را نداز کر سے مرزا قادیانی کی تھینج تان کی استنباطی دلیلوں کوسلیم کر لیس اور متنق علیہ حدیث کا بھی لحاظ نہ کریں اور بقول مرزا قادیانی دعویٰ نبوت کو محلی جھی رستہ تھی جائز جانیں تو مرزا قادیانی کے سوادیگر مدعیان نبوت کے لئے بھی رستہ کی جائز جانیں تو مرزا قادیانی کے سال کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ کیونکہ جب ہم (معاذ کر یب کے لئے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ کیونکہ جب ہم (معاذ کر ایک دفعہ مرزا قادیانی کے لئے بیکار کر چکے تو اب دوسروں کے مقابلہ کی گیا۔ اس خیال نے گئی ایک احمد یوں کو جرائت دلادی کہ انہوں نے نبوت کی گیا۔ اس خیال نے گئی ایک احمد یوں کو جرائت دلادی کہ انہوں نے نبوت نبیس سے ایک چودھری نبی بخش سائن معراجکے ضلع سیا نکوٹ اور دوسرا اس میں سے ایک چودھری نبی بخش سائن معراجکے ضلع سیا نکوٹ اور دوسرا کی مقابلہ کے احمد بین سے ایک جودھری نبی خوت کا دعوئی ہیا۔ آخر ان بھیلے مانسوں کی بہ درجن کے احمد بین سے نبوت کا دعوئی ہیا۔ آخر ان بھیلے مانسوں کی کہ دلیل جا ہے۔

ا تنا تو آ کے بھی مانیں گے کہ یہ ب احمدی میں اور مرزا قادیالی نے نبوت کے لیے سوائے اپنی پیروی کے کوئی اورشر ط مقرر نہیں کی ۔ تو اب کیا غضب ہے کہ آپ لوگ ان بیچارول کے دعویٰ کی تصدیق نہیں کرتے۔ ویکھئے کتنی ہے اضافی ہے کہ آنخضرت عظیمہ نے تھلے الفاظ میں فرمایا که میرے بعد نبوت ورسالت بندے۔ باوجوداس کے مرزا قادیانی نے وعویٰ کیا تو آپ لوگوں نے تسلیم کرلیااور مرزا قادیانی الفاظ میں لکھتے ہیں کہ میرے بعد نبوت کھلی ہے۔ ہاں صرف میری رنگت میں رنگ جانے کی ضرورت ہے اور ان بیچاروں نے مرزا قادیانی کے منکے میں الم كيال لے لے كريدرنكت چرهائي اور دعوى كياتو آب لوگ ان كونبيس مانتے والا تكدان لوگوں كى تكذيب كے لئے آپ كے پاس سوائے اس كے وئي ديل نہيں كە' ابنى ہم ان كونييں مانتے۔'' اور بیکوئی دلیل نبیس کتناظلم وستم ہے کہ مرزا قادیانی اینے بعد نبوت کا درواز ہ کھلا رکھیں ، اور قیامت تک لا تعدا وا نبیاء ہو سکنے کے قائل ہوں اور سوائے اپنی اتباع کے کوئی اور شرط ضروری نہ جانیں۔اس برمرزا قادیانی کے خالص وخلص مریدوں میں سے چند جری القد،مرزا قادیانی کوقاسم نبوت اورصاحب فیض وکرم ثابت کرنے کے لئے اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہم مرزا قادیانی کے فیض ہے مقام نبوت پر پہنچ گئے ہیں۔جس طرح کدم زا قادیانی نے آنخضرت علیفہ کے بعد دعویٰ كرك كباكداسلام اورنبي اسلام كحق جونے كى زندہ دليل بديے كدان كى اتباع سے انسان مقام نبوت پر پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ میں اس کی زندہ مثال موجود ہوں۔ کیونکہ اگر سلسلہ نبوت کو جاری تشمجھیں توایک تو خدائے تعالی کی صفت کلام کانغطل لازم آتا ہے۔ دوسرابیلازم آتا ہے کہ آنخضرت الله کی اتبار ہے آ دی خدائے تعالی کے مکالمہ وخاطبہ کا شرف حاصل نہیں کرسکتا۔ حالانکہ موی علیہ السلام کے خلفاء میں ہے گی نبی ہوئے اور آنخضر تنظیمی تو ان ہے افغل ہیں تو

غرض بیرسب مدخی اور آپ لوگوں میں سے ان جیسے دیگر جو آئندہ پیدا ہوں گے۔ وہ سب انہی ہتھیار ہے مسلح ہوکر آئے ہیں اور آئیں گے جومرز اجی نے خود پہنے اور ان کو پہنائے۔ پس آپ کا کوئی حق نہیں کہ ان ہتھیاروں سے مرز اقادیانی کو ہجاد کچھ کر جسری اللّه فسی حسلا

کیاان کے خلفا ءمیں ہے کوئی نبی نہ ہو۔

4

الانبداء (تذکرهس۷۹) مان لیں اور دیگروں کوجوای روپ میں انبی ہتھیاروں سے ہجے ہوئے يب كازب ومفترى اورجعلى نطى قراردين - تلك اذاقسمة ضينري!

آ تخضرت الله کے بعد دعویٰ نبوت کی روک کے لئے یمی دو باتیں تھیں کہ نبوت آ تخضرت علیت پرختم ہے اور آپ کے بعد نبوت کا دعوی کرنے والا دجال و کذاب ہے۔ ختم نبوت کی باژ مرزا قادیانی نے اینے دعوے اور استنباطی تھینج تان کے تمر سے تو ژوی اور بجائے وجال ہو جانے کے نبی برحق بن گئو ویگر پھاروں نے کیا گناہ کیا ہے کہان کے سامنے خاردار تار لگادی گی ہے کہ وہ دعو نہیں کر سکتے ۔ بلکہ دعوے سے دجال وکذاب ہوجاتے ہیں۔غرض اگر باب نبوت مرزا قادیانی کے کے ھلے ہے تو انہی دلائل سے بقول مرزا قادیانی دیگروں کے لئے بھی کھلا ہے۔ پس ٹوئی دجینیں کے ہم م زاقا، پانی کی تو تکذیب ہے کافر قرار دیے جا کمیں اور دیگروں کی تقىدىق سے بايمان مهريں -ايس جه؟ -

ہم آپ کوایک اور طرف بھی سمجھاتے ہیں۔ شاید آپ کی جماعت میں پچھ مجھدار لوگ بھی ہوں۔ وہ پیر کہ مرزا قادیانی نے آنخضرت لیکھنے کے بعد نبوت کو جائز رکھا۔ تو اب جو جوبھی دعویٰ کریں گے وہ تین حال سے خال نہ ہوں گے۔ پاسب کے سب سیجے یا سب کے سب جھوٹے یا بعض سے اور بعض جھوٹے ۔اب دیکھئے آپ لوگوں کی پوزیشن کیا ہے؟ ۔سب کوآ پ سیا مانتے نہیں۔ کیونکہ احمد نور کا بلی بے جارہ قادیان میں بیٹھا ہواون رات ٹرار ہا ہے اورآ پ سنتے نہیں اور عبداللہ تا اوری سب سے پہلے روح القدس کے نزول کا مدعی بنا الیکن آپ نے ایک نہ مانی۔ ای طرح وہ بے جارہ جومرزا قادیانی سے عالم برزخ سے بھی فیض اٹھار ہائے اس کوجھی تین مانتے اور آپ سب کے سب کوجھی جمونانہیں مانتے۔ کیونکہ آپ مرزا قا، یانی کو نبی صارق ہے میں۔ اب باقی ربی تیسری صورت کہ بعض سے اور بعض جمع نے رسوان کے نئے آپ سواے اسینے انکار کے کوئی دلیل چیش نہیں کرتے۔ کیونکہ جو ولاكن تم نبوت ك يندرن كومرزا قادياني نبايت كامياني سے بالكل بكاركر يك بين -وه كارآ مەنبىس موسئتة اور چیش گوئیوں اور المہامات كالفلط مونا آپ كے نزويك موجب تكذیب

ولين بوسكتار تواب خدارا فرماي كهآب ا المام الله المام الله المام الم مبرہ ہوگئے ۔انصاف سے دور جاپڑے ۔م ۔ ارہے۔خدااوررسول کی باتوب کے چھوڑنے

آ ہے! تو بہ کیجئے!اور سیدھے س

مالله ع**ي بات** كهه د بيحيّ كه نبوت آنخضرت الصحيح ك و**عویٰ** کرے وہ بموجب صحیح حدیث کے دجا **نہیں پڑے گ**ے۔ کفرآ پ کے نز دیک نہیں <del>ک</del>ے . اور آپ انصاف پر ہوکر ایسے سب مدعول النطاق كے جمندے تلے كھڑے ہوكر شا

لوگوں كو تمجيرة مائے۔

تیسری دجه مرزا قادیانی کےاست كا حاصل مونا دعوؤں اور التجاؤل يرنهيں ركم بناتار بإب- چنانچة تخضرت علية كوفرماياً الارجمة من ربك (قصص:٨٦ نازل کی جائے گ<sub>ے۔ ہا</sub>ں صرف خداکی رحمہ به آیت سورهٔ تقص کی ہےاو محض خدا کے فضل ہے بغیر دعایا سابقہ کوش موچکی ہے کہاں کی بابت شعربھی بن گیا۔ خدا کی دین ک

نيزيه آيت ملاحظه فرمايج

كه آگ لينے

۵۹) مان لیں اور دیگروں کو جوائی روپ میں انہی ہتھیا روں سے ہیج ہوئے نہیں ہوسکتا۔ تواب خدارا فرمایئے کہ آپ کے دین وایمان اورعکم وعقل کا کیا حال؟۔ دیکھئے! نصوص قرآنیہ وحدیثیہ کے چھوڑنے ہے آپ کس قدر مشکارت میں کھنس گئے۔ عمل ہے ب بہرہ ہو گئے۔انصاف ہے دور جاپڑے۔مرزا قادیانی کونبی اور دو سرول کو دجاں مان کر کا فربی رہے۔خدااوررسول کی باتوں کے چھوڑنے سے کہیں کے ندر ہے۔

آئے! توبہ یجے ! اور سید مے ساد مے مسلمان ہوجائے۔ برنے مدی ولا کھی ایک ہی بات کہدد سجے کہ نبوت آ مخضرت الله پرختم ہو چکی ہے۔اب آ ب کے بعد جو کوئی بھی جوت کا و**عوی کرے وہ بموجب صحیح حدیث کے د**جال وکذاب ہے۔بس اس میں آپ کو کوئی بھی مسکل نبیں پڑے گی۔ کفرآ ب کے نزد کی نبیس بھنگ گا۔ عقل آ پ کی قائم رہے گی۔ علم آ پ کا محیح رہے گا اورآپ انصاف پر ہوکر ایسے سب مدعیوں کو ایک ہی تھم سناسکیں گے۔ قیامت کے دن رسول التعلیق کے جنٹرے تلے کھڑے ہوکر شفاعت کے امیدوار ہونکیں گے۔ خدا کرے کہ آپ لوگول كوتمجھ آ سائے۔

تیسری وجہ مرزا قادیانی کے استدلار کے باطل ہونے کی یہ ہے کہ خداتعالی نے نبوت كا حاصل بونا دعوؤں اور التخاؤل برنبیں ركھا۔ بلكه وہ خوداینے انتخاب سے جے حیا ہتا رباہے نبی بنا تاربا ب- ينانجه آنخفرت ليليه كوفرما ياكه: "وما كنت ترجوا ان يلقى اليك الكتاب الارحمة من ربك (قصص ٨٦٠) "يعن (اعني) تجميكوني اميزيين هي كرتجه بركاب نازل کی جائے گی۔ ہاں صرف خدا کی رحمت ہے(اتاری گئی ہے)۔

بيآيت سورهُ تقص كى ہے اور اين سورت مين حفزت موى عليه السلام كوبھى رسالت محض خدا کے فضل سے بغیر دعایا سابقہ کوشش ہے ملنے کا ذکر ہے۔ چنا نجداس کی شبرت یہاں تک ہو چک ہے کہ اس کی بابت شعر بھی بن گیا ہے۔

خدا کی دین کا مویٰ سے پوچھے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے نیز یه آیت ملاحظه فرمایئ منکرین کہتے ہیں کہ ہم پیفیبر محفظی پر ایمان نہیں اورجعلى فعلى قراردي-تلك اذاقسمة ضينرى!

مناینہ تعلیمی کے بعد دعوی نبوت کی روک کے سئے یہی دو با تیں تھیں کہ نبوت ے اور آپ کے بعد نبوت کا دعوی کرنے والا د جال و کذاب ہے۔ ختم نبوت نے اپنے دعوے اور استنباطی تھینج تان کے تیر سے تو ز دی اور بچائے و حیال ہو ن گئتود گر بھارول نے کیا گناہ کیا ہے کدان کے سامنے فاردار تار لگادی ہیں کر سکتے۔ بلکہ دعوے سے دجال وکذاب ہوجاتے ہیں۔غرض اگر ہاب \_ في سية انبى دلائل سے بقول مرزا قادياني ديگروں سے لئے بھى كھلا ک میم مرزاقا دین کی تو تکذیب سے کا فرقرار دے جائیں اور دیگروں کی نهري-اير جه؟-

لوا یک اور طرف بھی سمجھاتے ہیں۔ شاید آپ کی جماعت میں کچھ بجھدار بكمرزا قادياني نے آتخفرت عليہ كے بعد نبوت كوجائز ركھا۔ تواب جو لے وہ تین حال سے خالی نہ ہول گے۔ یاسب کے سب سیح یا سب کے ہے اور بعض جمو نے ۔اب دیکھئے آپ لوگوں کی پوزیشن کیا ہے؟ ۔ سب ۔ کیونکہ احمدنور کا بلی بے جارہ قادیان میں بیٹھا ہوا دن رات ٹرار ہا ہے رعبداللد تمالوري سب سے يہيں روح القدس كے نزول كا مدى بنا ليكن ، - ای طرت وہ بے جارہ جومرزا قادیانی سے عالم برز خ سے بھی فیض پنہیں، نے اور آپ سب کے سب کوئھی جموں نہیں مانے کے یونکہ آپ ما وق ہے تیں۔ اب ہاتی رئی تیسری صورت کہ بعض سیجے اور بعض ، الله آپ سواے اپنے انکار کے کوئی دلیل چیش نہیں کرتے ۔ کیونکہ جو تھے۔ ن کوم زا قادیانی نہایت کامیابی سے بالکل ب کارکر بچکے ہیں۔ وہ ور پیش گوئیوں اور البوہ ت کا غلط جونا آپ کے نز دیک موجب تکذیب



ای طرح سوره قیمی میں فرمایا ہے کہ ''اللّه یہ صفیطی من الملئکة رسلاً و من الناس (حج: ۷۰) '' یعنی خداتعالی خودی فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول منتخب کرتار ہاہے۔ (ای کے مطابق پراب اس رسول محمق اللّه کو منتخب کیا ہے۔)

لطیفہ عجیبہ: مولوی محمعلی صاحب لا ہوری مرزائی نے اپنی ارد وقسیر بیان القرآن میں اس آیت صداط اللہ ین انعمت علیهم کے شمن میں اس شخص کی بہت زور سے تروید کی ہے۔ جواس دعا کی بناء پر بیہ سمجھے کہ دعا سے عہدہ نبوت مل جاتا ہے اور جس طرح ہم نے اوپر لکھا ہے کہ نبوت خدا کی بخشش ہے۔ کسی کی دعایا سعی کو اس میں دخل نہیں۔ پھراس لمبی تقریر میں یہ کلے بطور نتیجہ کلام فرمائے ہیں۔ ا

'' پس مقام نبوت کے لئے دعا کرناایک بے معنی فقرہ ہے اوراس مخص کے منہ سے نکل سکتا ہے۔ جواصول دین سے ناواقف ہو۔'' (جلدادّ ل ۲۰ بحت آیت صراط الذین انعت )

ہم مولوی صاحب موصوف کے حرف حرف کی تقددیق وتائید کرتے ہیں۔ لیکن جہال مولوی صاحب موصوف نے ایسے متدل کے علم کا حال لکھے ہوئے اسے اصول دین سے ناواقف قرار دیا ہے۔ اگر وہاں اس کے ساتھ کم از کم اس شخص کے دین وایمان کا حال بھی لکھ دیتے کہ وہ دین سے بہرہ اور ضال ومضل ہے۔ توحق پورا ہوجا تا۔

اس کے بعد ہم مولوی محمر علی صاحب سے بیدریافت کرنا چاہتے ہیں کہ زیدا پی کتاب میں بول لکھتا ہے کہ '' آیت انعت علیم گواہی دیتی ہے کہ اس مصفی غیب سے بیامت محروم نہیں اور مصفے غیب حسب منطوق آیت نبوت اور رسالت کو چاہتا ہے اور وہ براہ راست بند ہے۔اس لئے ماننا پڑتا ہے کہ اس امت کے لئے محض بروز اور ظلیت اور فنافی الرسول کا کھلا ہے۔'

(اشتبارا کی خلطی کا ازالیس۵ بزرائن ج۸اص ۲۰۹ هاشیه) ایسشخص کےعقائد اور اس کے ملکہ قرآن نبھی اور اصول دین سے اس کی واقفیت کی بابت آپ کیا فرماتے ہیں؟۔



مولاناحا فظفحرا برانا

الدعوةوجام



اہمیں بھی وہ کھونہ ملے جو خدائے رسول کو ملتار ہاہے۔اس کے جواب میں "الله اعلم حيث يجعل رسالته · انعام ١٢٤ "الله اعلم دخوب پیچانتاہے۔( کسی کی آرز واورخواہش کا اس میں وخل نہیں۔) وره ج مين فرمايا بكد: "الله يصفطى من الملئكة رسلًا ومن لینی خداتعالی خود بی فرشتوں اورانسانوں میں سے رسول منتخب کرتار ہاہے۔ اس رسول محمد الله كونتخب كيا ہے۔)

، مولوی محریلی صاحب لا ہوری مرزائی نے اپنی اردوقفیر بیان القرآن میں بن انعمت عليهم كمن مين الشخص كى بهت زور يركى ب-مجے کہ دعاہے عہدہ نبوت مل جاتا ہے اور جس طرح ہم نے او پر لکھاہے کہ ہے۔ای امرکوٹا بت رکھا کہ عہدہ نبوت خدا کی بخشش ہے۔ کسی کی دعایاسعی کو اس لمبی تقریر میں سے کلمے بطور نتیجہ کلام فرمائے ہیں۔

منبوت کے لئے دعا کرناایک بے معنی فقرہ ہے اورائ شخص کے منہ سے نکل بن سے ناواقف ہو۔'' ( جلدادٌ ل م ٢ ، تحت آيت صراط الذين انعت ) صاحب موصوف کے حرف حرف کی تصدیق وتائید کرتے ہیں۔ لیکن جہال ے نے ایسے متدل کے علم کا حال کھے ہوئے اے اصول دین سے ناواقف

ں اس کے ساتھ کم از کم اس شخص کے دین وایمان کا حال بھی لکھ دیے کہ وہ ضال ومضل ہے۔توحق بورا ہوجا تا۔

عدہم مولوی محمطی صاحب سے بدوریافت کرنا جا ہے میں کرزیدائی کتاب " يت العمت عليهم كواى ديق ب كراس مصفى غيب سے سامت خروم نيس اور ِق آیت نبوت اور رسالت کو چابتا ہے اور وہ براہ راست بند ہے۔اس لئے ت کے لیے محض بروز اور ظلیت اور فنافی الرسول کا کھلا ہے۔''

(اشتبارا كي للطي كالزاليس ٥ نزائن ج ٨ اص ٢٠٩ حاشيه) مع مقائداوراس کے ملکہ قرآن فہی اوراصول دین سے اس کی واقفیت کی

### بسم الله الرحمن الرحيم!

"الحمدالله الذي ارسل رسله لا تمام الحجة وانزل الكتب لبيان الشريعة واكرم حبيبه بختم النبوة بعموم الدعوت واكمال الشريعة فصلى الله عليه وعلى الله واعراسه واصحابه لنا فيهم اسوة حسنة لحسنات الدنيوية والخروية"

اما بعد ایرای مخصرسارسالد ب جوباد جودایی دیرین علالت اورضعف بصارت کے، مسئلہ ختم نبوت کے متعلق ایک نادر طریق پر لکھوار ہا ہوں۔ دلائل تو وہی ہیں جوقر آن اور صدیث میں سب علماء کی نظر میں ہیں۔لیکن ان کوایسے طریق پرتر تیب دینا اورایسے طور پر بیان کرنا کہ خاطب کو جائے دم زدن ندر ہے۔ ہرکسی کا کام نہیں ہے اور میں بے بضاعت بھی اس امر کو انجام ندد سکتا تھا۔ اگر خدائے وہاب کی تائیداور توفیق میر ے شامل حال ندہوتی ۔ ضرور کی التماس

ناظرین کرام سے التماس ہے کہ جواصحاب دلاکل ختم نبوت آگے ہی جانے اور مانے ہیں۔ لیکن خالف لوگ ان کوشبہات ڈال کر جیران کرتے رہتے ہیں۔ وہ بھی اور وہ احباب بھی جو دلائل تو نہیں جانے لیکن مرزا قادیا نی اور مرزائی علاء کے شبہات سے اثر پذیر ہو چکے ہیں۔ دل کو شبہات سے اثر پذیر ہو چکے ہیں۔ دل کو شبہات سے خالی کر کے اس رسالہ کو بہ نظر انصاف پڑھیں اور غیر جانبدار ہوکر مطالعہ کریں اور مرزائی صاحبان بید خیال نہ کریں کہ بیدرسالہ ہمارے مشہور نخالف کے قدم سے نکا ہے۔ کیونکہ الی برظنی انسان کو قبولیت جن سے ردک دیتی اور اس کے سرمنے ایک دیوار ھڑی کردیتی ہے۔ جس برظنی انسان کو قبولیت جن ہے۔ خدائی قتم کھا کر کہتا ہوں۔ جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں نے اس کتاب کو خدا داد بھیرت سے قرآن وحدیث کے نصوص بینہ سے بغیر کی کھینی سے کہ میں نے اس کتاب کو خدا داد بھیرت سے قرآن وحدیث کے نصوص بینہ سے بغیر کی کھینی سے لوگوں کی ہدایت کے بال اپنی ذمہ داری اور جواب دہی کو سامنے رکھ کر تبلیغ حق کی خالص نیت تال کے جال آئی ہدایت کے لئے لکھا ہے۔

اس کے مجھے امید کرنی چاہئے کہ ناظرین کرام اس کتاب کو بھکم آ یت ذیل بنظر انساف مطالعہ کریں گے۔ آ یت بہے کہ:'' فیشر عبداد البذیدن یست معون القول فیتبعہ ون احسن نے ، اولیٹك الكذین حداجہ اللّه واولیٹك ہم اول والالباب

ے من لیتے ہیں۔ پس پیروی کرتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے أوریبی لوگ ہیں صاحبان عقل فو

(زمەر:۱۸،۱۷) "لعنی(اپیغیمر)" پ

ولائل هم نبر بهلی بحث: جن وجوه پرسابق:

السلام اوران کے بعد کے انبیا علیم السلام کردیے جاتے رہے۔ جس ہے تکمیل شریا رحمۃ للعالمین کی برکت سے دنیا جہان کوئخ تمام دنیا پر کیسل جائے۔ اس لئے آپ چیلیے شمار دنیا کی حالت ایس نہتی کہ دنیا کے مختلا ووعوت اور سفر کے وسائل نہایت دشوار تے لیکن خداتعالی کے علم میں مقدر تھا کہ میر انہیں میں مہولت سے وابستہ ہو کیس کے ساتھ خاتم انہیین کردیا۔ ان وجوہ کی تغیم مطالعہ کریں۔ ' الغرض پہلے زمانوں میں مطالعہ کریں۔ ' الغرض پہلے زمانوں میں آکرم سیالیے کوسارے کمالات کا صاحب و (ذه دند) ۱۸٬۱۷۰) "یعنی (ای پیغیبر)" پس بشارت سنادیجئے میرےان بندوں کو جو بات کوغور سے من لیلتے ہیں۔ پس پیروی کرتے ہیں بہتر اس کی، کدیمی وہ لوگ ہیں۔ جن کو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے أور یمی لوگ ہیں صاحبان عقل۔" حافظ محمد ابراہیم میرسیالکو ٹی!

دلائل ختم نبوت ازقر آن مجيد

کیملی بحث: جن وجوہ پرسابق زمانے میں حضرت آدم علیه السلام کے عہد سے سلسلہ نبوت جاری رہا۔ ہم ان کا مفصل بیان کتاب واضح البیدان فسی تفسید ام القر آن میں کر چکے ہیں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرت الفیقی سے پیشتر جس قدرا نبیاء آئے وہ سب اپنی اپنی قوم کے لئے آئے۔ جن کا دائرہ تبلیغ محدود زمانے تک رہااور کسی کو جامع شریعت نددی گئی لیکن آنحضرت ملیقی ساری و نیا کے لئے رسول بنا کر بھیج گئے۔ آنحضرت ملیقی کو جامع شریعت دی گئی۔ جو تا قیام دنیا قائم رہے گی اوراس میں نئے وترمیم کی گنجائش ندرہی۔

 بسم الله الرحمن الرحيم!

حللة الذى ارسل رسله لا تمام الحجة وانزل الكتب لبيان حبيبه بختم النبوة بعموم الدعوت واكمال الشريعة فصلى الله واعراسه واصحابه لنا فيهم اسوة حسنة لحسنات

د! بیا کی مخصر سارسالہ ہے۔ جو باوجودا پی دیرینه علالت اور ضعف بصارت کے متعلق ایک نا درطریق پر تکصوار ہا ہوں۔ دلاکل تو وہی ہیں جو قرآن اور کی نظر میں ہیں لیکن ان کو ایسے طریق پر تر تیب دینا اور ایسے طور پر بیان کرنا ہز دن نہ رہے۔ ہرکسی کا کام نہیں ہے اور میں بے بصناعت بھی اس امر کو اگر خدائے وہا ہے کی تا ئیرا ورتو فیق میرے شامل صال نہ ہوتی۔

رام سے التماس ہے کہ جواصحاب دلائل ختم نبوت آگے ہی جانتے اور مانتے ان کوشہبات وال کر جیران کرتے رہتے ہیں۔ وہ بھی اور وہ احباب بھی جو کین مرزا قادیانی اور مرزائی علاء کے شبہات سے اثر پذیر ہو چکے ہیں۔ دل کو کے اس رسالہ کو بہ نظر انصاف پر صیس اور غیر جانبدار ہوکر مطالعہ کریں اور لی نہ کریں کہ بیدسالہ ہمارے مشہور خالف کے قلم سے نگا ہے۔ کیونکہ ایسی فن سے روک دیتی ہے۔ جس فن سے روک دیتی ہے۔ جس اوجھل ہوجاتا ہے۔ خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں۔ جس کے قبضے ہیں میری جان اور کو خدا داو بصیرت سے قرآن وحدیث کے نصوش بینہ سے بغیر کسی تھیجے کا ب کو خدا داو بصیرت سے قرآن وحدیث کے نصوش بینہ سے بغیر کسی تھیجے کی خالص نیت کے لئے لکھا ہے۔

مجهاميد كرنى چاہئے كه ناظرين كرام اس كتاب كوبحكم آيت ذيل بنظر ك-آيت بيہ كه:''فبشسر عبساد البذيبن يستىمعون القول سه ، اولينك البذيبن هداهم اللّه واولينك هم اولوالالبياب

۲

نبوت پرمبرلگادی۔ چنانچفر مایا کہ: مساکسان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخسات الله وخسات وکان الله بکل سنی علیما (احداب: ٤٠) " و محملة تم من الله وخسات ما الله وخسات وکان الله بکل سنی علیما (احداب: ٤٠) " و محملة تم من بالغ مرد کے باپ نبین بین بال خدا کے رسول بین اور (رسول بھی ایسے که ) خاتم النبین میں اور خدا تعالی برشے (اور برضرورت) سے واقف ہے۔ کی لینی جانتا ہے کہ اب ان کے بعد نبین جاری دکھنے کی ضرورت نبین ہے اور نہوئی لائق نبوت پیدا کیا جائے گا۔ "

دوسری بحث ختم نبوت کی خاص دلیلوں کے بیان میں سے پہلی کیل آیہ وز رکالا سرحرہ تخض

ا سب ہے پہلی دلیل آیت مٰدکورہ بالا ہے جوآ تحضرت علی پہلوت کے ختم ہوجانے میں نفس قطعی ہے۔اس کی توضیح سے پہلے اس کا شان نزول بھی جاننا چاہیے کہ اسے بھی ختم نبوت سے ایک گونة علق ہے۔

شان نزول

آ مخضرت علی فی است کی میں اپنی بھو پھی گی بینی حضرت زینٹ سے نکاح کیا۔اس سے پہلے وہ حضرت زید کے نکاح میں تھیں۔ جو آمخضرت کی فیلے کا آزاد کروہ غلام اور متبنے تھا۔ حضرت زینٹ اور زید میں موافقت نہ بنی تو حضرت زید ٹے ان کوطلاق دے دی۔

ملکی رسم کی روسے متبنے کوسلی بیٹے کی طرح جانا جاتا تھا اور اس کی وجہ سے اصل وارثوں کے حقوق پر اثر پڑتا تھا اور مصنوی رشتے کوقد رتی رشتے پر ترجیح دی جاتی تھی۔ یا سے اس کے برابر مسجما جاتا تھا۔ لبذا اس کو منسوخ کرنے کے لئے خدا تعالی نے آنخضرت اللّی کو تھم کیا کہ آپ اللّی نے نکاح کرلیا۔ مخالفین نے اعتراض کیا کہ آپ اللّی نے نکاح کرلیا ہے اس پر خدا تعالی نے فرمایا کہ محتیق تھے نے نکاح کرلیا ہے اس پر خدا تعالی نے فرمایا کہ محتیق تم ہے کی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں۔ ہاں خدا کے رسول ہیں اور خاتم الا نہیاء ہیں اور خدا کے سول ہیں اور خاتم الا نہیاء ہیں اور خدا حسب پچھ جانا ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے امت کی عورتوں سے حاصل ہے۔ جو اس رشتہ پر ری سے بہت او نچا ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے امت کی عورتوں سے حاصل ہے۔ جو اس رشتہ پر ری سے بہت او نچا ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے امت کی عورتوں سے مامن کی خاتم الا نہیا۔

اب سوال یہ ہے۔ جواب تو اسی قدر کافی تھا۔ اس کے ساتھ مسئلہ ختم نبوت کی کیا ضرورت تھی کہ خدا تعالیٰ نے اسے بھی ذکر کر دیا؟ ۔ سواس کا جواب یہ ہے کہ اس نکاح میں سب سے بڑی رکاوٹ قوم کی طعن و عارتھی کہ یہ نکاح سالہا سال کی رسم کے خلاف تھا۔ وثمن تو دشمن

بنانے کی کیاضرورت ہے؟۔ سوخدا تعالیٰ نے فرہ ہے۔ پھیل شریعت کا یہی عہد ہے۔ پھیلی شریعتوا میشریعت آخری وابدی ہے۔ جوننے وترمیم کی گنج ہے۔ کیونکہ بیدرسول خاتم انتمیین ہے۔ اس امت خاتمیت کےخلاف ہے۔ لہذااس اصلاح کا یہی زمانہ ہے اور ہو

رہے۔معتقد بھی کہدیکتے تھے کہ آنحضرت

لہٰذائی اصلاح کا بین رائیہ ہے اور ہ تھا۔ چنانچہ اس سے قبل فر مایا کہ:''وکیان امو ال نی میں ہے تکاح کرانا اور پھراس کا اسے طلاق و سب نقد ری معاملے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ان کوا سمجھ یوں یوں ہوگا اور بیسب پچھا سی سم کی اصلا پھر یوں یوں ہوگا اور بیسب پچھا سی سم کی اصلا

سب باتوں کاعلم ہے۔ اس بات کا بھی کہ اس کیا جائے گا اور اس بات کا بھی کہ اب وہ ضرور ت گئی ہے۔ یا ان الفاظ میں سجھنے کہ خدا تعالیٰ کاعل اور زمانہ ستقبل میں موجود ہونے والی سب چیز بات بھی داخل ہے کہ ختم نبوت کے کیا وجوہ ہیں لبس اس نے اپنی حکمت بالغداور علم کلی سے آگ نبوت مختصر اشروع میں نہ کور ہو چکی ہیں۔ قرآن ن شریف سے ختم نبوت پر ایک ا

خداتعالی نے سورت الفرقان ۔
المفرقان علی عبدہ لیکون للعالمہ
خیر کثیر والا ہے۔ وہ خداجس نے آہشہ آ
ہے۔ حق و باطل اور طلال وحرام میں او پرا۔
کے ڈرستانے والا۔

دوسری بحث تم نبوت کی خاص ولیلول کے بیان میں سب سے پہلی دلیل آیت ندکورہ بالا ہے جو آنخضرت کالیکٹے پر نبوت کے ہے۔اس کی توشیح سے پہلےاس کا شان نزول بھی جاننا چاہیے کہاسے بھی لق ہے۔

الله نه محری میں اپنی بھو پھی کی بٹی حضرت ندین ہے نکاح کیا۔ اس کے نکاح میں تھیں۔ جو آنخضرت الله کا آزاد کردہ غلام اور متبئے تھا۔ ہموافقت ندنی تو حضرت زیڈنے ان کوطلاق دے دی۔

است مینے کو میں بنے کی طرح جانا جاتا تھا اور اس کی وجہ سے اصل وارثوں رمصنوی رشتے کو قدرتی رشتے پر ترجیح دی جاتی تھی۔ یا اسے اس کے برابر کو منسوخ کرنے کے لئے خدا تعالی نے آنخصر سے اللی کو حکم کیا کہ حرک کرلیا۔ بخالفین نے اعتراض کے کرلیا۔ بخالفین نے اعتراض بے بیٹے (مینئے) کی مطلقہ سے نکاح کرلیا ہے اس پرخدا تعالی نے فرمایا کہ ردے باپ نہیں ہیں۔ ہاں خدا کے رسول ہیں اور خاتم الا نبیاء ہیں اور خدا اس بناء پر اعتراض بالکل لا یعنی ہے۔ ہاں آپ کورسالت کا ایک منصب بیری کے بہت او نچا ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے امت کی عور توں سے بہت او نچا ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے امت کی عور توں سے کا بی

یہ ہے۔ جواب تو ای قدر کافی تھا۔ اس کے ساتھ مسئلہ فتم نبوت کی کیا نے اسے بھی ذکر کر دیا؟ ۔ سواس کا جواب یہ ہے کہ اس نکاح میں سب بطعن وعارتھی کہ بیز کاح سالہا سال کی رہم کے خلاف تھا۔ دیثمن تو دیثمن

رہے۔ معتقد بھی کہہ کتے تھے کہ آنخفر ہے گئے یہ پوزیتن کو معترضین کے اعتراضوں کا نشانہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ۔ سوخدات کی نے فر مایا کہ رسوم خلاف شرع کی اصلاح کا یہی وقت ہے۔ پیمیل شریعت کا یہی عہد ہے۔ پیمیلی شریعتوں کے بعض احکام کی منسوفی کا یہی زمانہ ہے۔ پیشریعت آخری وابدی ہے۔ جو نسخ و ترمیم کی تنجائش اور تحریف و تبدیل کے اندیشے ہے۔ محفوظ ہے۔ کیونکہ بدرسول خاتم انتہین ہے۔ اس امت کی اصلاح کو کسی اور وقت پر ڈ النااس کی شان خاتمہ ہے۔ کھونکہ بدرسول خاتم النہیں ہے۔ اس امت کی اصلاح کو کسی اور وقت پر ڈ النااس کی شان خاتمہ ہے۔

لبذااس اصلاح کا بھی زمانہ ہے اور ریکام خدا کے علم میں پہلے ہی ہے اس طرح مقدر مقدر مقدر علی اسے فیل فرمایا کہ: ' وک ان امر الله قدر آ مقدور آ (احزاب:۲۸) ' ' یعنی ا ب نوا الله عدر آ مقدور آ (احزاب:۲۸) ' ' یعنی ا ب نوا الله عدر آ مقدور آ (احزاب:۲۸) ' ' یعنی ا بی مقالیہ میں زید گا یہاں آ کر فروخت ہونا اور آ پھی کا اس کو متینے بنا نا اور پھر ندین گا تمہارے نکاح میں آ نا دین ہے تاکہ کر انا اور پھر اس کا اسے طلاق دے دینا اور پھر ندین گا تمہارے نکاح میں آ نا سب تقدیری معاطع ہیں کہ خدا تعالی نے ان کو اپنے علم از لی میں اس طرح مقدر کیا تھا کہ بیسب کچھ یوں یوں ہوگا اور بیسب پچھای رسم کی اصلاح کے لئے تھا۔

پر فرمایا که: "وکان الله بکل شدی علیما (احداب: ۱؛) "بینی خداتعالی کو سب باتوں کا علم ہے۔ اس بات کا بھی کہ اس نی الله کے بعد کوئی شخص قابل نبوت پیدائیس کیا جائے گا اور اس بات کا بھی کہ اب وہ ضرور تیں کلیت رفع ہوگئی ہیں۔ لہذا نبوت بالکل بند کردی گئی ہے۔ یا ان الفاظ میں سیجھے کہ خدا تعالی کا علم محیط کل ہے۔ زمان گذشتہ وحال ہے موجودات اور زمانہ مستقبل میں موجود ہونے والی سب چیز وں ادر امروں پر حاوی ہے تو اس احاطہ کلی میں سید بین وہ وہ ہونی وہوں ہوگئی تابل نبوت پیدائیس ہوگا۔ بات بھی داخل ہے کہ ختم نبوت کے کیا وجوہ ہیں اور رہ بھی کہ آگے کوکوئی قابل نبوت پیدائیس ہوگا۔ پس اس نے اپنی حکمت بالغداور علم کلی سے آگے کے لئے نبوت کا درواز وہ الکل بند کردیا۔ وجوہ ٹنم نبوت مختم أشروع میں مذکور ہوچکی ہیں۔

قرآن شریف ہے ختم نبوت پرایک نادراستدلال

خداتعالی نے سورت الفرقان کے شروع میں فرمایا ہے کہ: ''تبارك الذى مذل المفرقان على عبده ليكون للعالمين مذيراً (الفرقان: ١)'' يعنى برئى بركت اور خير كثير والا ہے۔ وہ خدا جس نے آ ہستہ آ ہستہ نازل كيا بيقر آن شريف جوفرق كرنے والا ہے۔ حق وباطل اور حلال وحرام میں او پراپنے كامل بندے محر كے، تا كہ مووہ واسط تمام عالمين كے ڈرسنانے والا۔

۲

اس آیت میں خداتعالیٰ نے آنخضرت ایک کوتمام عالمین ارضی یعنی جن وانس عر لی

للعالمين (انبيا:١٠٧) "اوراى طرت ١١ ك: 'ليكون للعالمين فذيراً (فرقان: كا مونا فرمايا ـ دوسرى آيت مين دنياجهان -وريائي، جاہے پہاڑي ہون، جاہے ميدانی-اَ جہان کے لئے ایک ہی قرآن کو ضبحت نامہ بنا كورحمة للعالمين اور نذيرا للعالمين فرمايا - ان **ہ** مخضرت بیانیہ اسکیے تمام دنیا کے لئے رسول كيونكه دنياجهان كاكوئي كوشدابيانهيں جوآنخض نے نبی کے پیدا کرنے کی ضرورت یزے۔ ہے مردی ہے کہ" رسول النہائی نے نے فرمایا ک نہیں رہےگا بگراس میں اللہ تعالیٰ کلمہُ اسلا ہ بادی میں کلمہ اسلام کی گونج بر جائے گ۔ ہے اس کے تابع ہوجائے۔'' (مشکوۃ شریف نے کہا ہے۔ جے ہم قدرے زمیم کے ساتھ ونيا کی واد يون تقمتانه تفاتسي مزيدبرآل آ نحضرت علیلہ ہے بیشتر کی ( تورات ، ز بور اور انجیل ) کومحفوظ نه رکھ انقلاب کے وقتوں میں مخالف حکومت ک

کتابوں کے جانے والے معام وقتل کیا گیا

جن میں شریعت کے بعض مسائل بھی تھے

انبیا بلیم السلام کے متعلق بعلی روایتی ا

حفاظت كا ذمه خود خداتعالى نے ليا۔"ان (الحجر: ۹)" ئِشك پيفيحت نام جم-

مز مانے میں ہر طبقہ کے مسلمانوں کے دلوا

الله تعالى نے حفاظت قرآ ن کا

و بھی کے لئے نذیر کر کے بھیجا۔ آپ ایک ہے پیشتر جس قدرا نبیا علیہم السلام آئے۔وداین این قوم ك لئة آئ -جيرا كرحديث عجم ملم مين - بك "ارسلت الى الخلق كافة وختم بى النبيون (صحيح مسلم ج ١ ص ٩٩ ١ ، كتاب المساجد) ، ولين مي رسول بنا كربيجاً اً ليا ہوں ۔ تمام خلقت كى طرف اورختم كئے گئے ساتھ مير ب انبيا عليہم السلام' اوراسي سورت ميں ا فرايا بحك: (ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذير (الفرقان: ١٥) الين الريم عاجة تو ہم ہر بربنتی میں ایک ایک نذیر مبعوث کرتے۔ اہل علم حضرات جانتے ہیں کے علم میزان کی روسے یہ قیاس استثنائی ہے۔جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر ہم جا ہے تو ہربستی میں الگ الگ نذیر مبعوث كرت ـ ليكن بم في اليانبيل حابا - كيون نبيل حابا؟ - اس كئے كه سورت فرقان كے شروع ميں فر ہ دیا کہ تمام عالمین کے لئے محمد رسول اللہ ﷺ کونذ برکر کے بھیجا ہے۔جس سے دنیا جہان میں وحدت ملی پیدا ہو سکے گی ۔ پس اس مصلحت کے لئے تمام جہان کے لئے ایک ہی نذیر بنایا گیا۔ چنانچامام شوکانی این تفیریس آیت ولوشئنا لبعثنا فی کل قریة نذیرا کوزیل یس لَّصَةَ يَن كَهُ: 'كَمَا قَسَمَذَا المطر بينهم ولكن لم نفعل ذلك بل جعلنا نذيراً وهو انت يسا محمد ""فعنى جس طرح بم في آسان سے يانى ان لوگول كدرميان تقيم كرك ا تارا ہے۔ (ای طرح ہم رحمت نبوت بھی مرستی کوتشیم کر کے بخشتے )لیکن ہم نے ایبانہیں کیا۔ بلكه بم نے دنیا جہان کے لئے ایک ہی نذیر بھیجا اور وہ اے محمد اللہ آپ ہیں'' اور صاحب تفسیر رتماني مناس آيت كالفيريول فرمائي بهكذ لوشية خيا لبعثنا في كل قرية رسولا ليكون عن الكفر لهم (نذيراً) لكن لم نشئا لانه يقتضى تفرق الامم وتكثر الاختلافات فجعلنا الواحد نذيراً للكل ليطيعوه اويقاتلهم ""ديعى الرجم عاج توج برستی میں ایک ایک رسول پیدا کرتے۔ تا کہ ہوتا وہ ان سب کو کفر سے ڈرانے والا کیکن ہم ن نہ جابا۔ یونکہ اس کا تقاضا امتوں کا تفرق اور اختلاف کی کثرت ہوتا۔ پس ہم نے ایک ہی نذیرتمام کے لئے بنایا تا کہ سب اس کی اطاعت کریں یا دوان سے جہاد کرے۔' اسی طرح دیگر تني تفايير مين بھي ہے۔ اب ہم يه بتانا جائے ميں كه عالمين كالفظ قرآن شريف ميں كن كن موقعول برآيا هـــاول شروع قرآن مين فرمايا كه: "المحمد لله رب العالمين ( فاتحه: ١) ووم كعبة اللدك لي فرمايا بكد: "هدى للعالمين (آل عمدان: ٦٦) "اورقر آن شريف ك ك فرماياكة "أن هو الا ذكر للعالمين (انعام: ٩٠) "يعينيس بيقرآن شرايف مم

نفية ت واسطى عالمين كي اورة تخضرت عليه كي شان مين فرما ياكه: " و مها ارسلنك الارحمة

دنیا کی وادیوں میں گونجی اذال ہماری تھمتانہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا

مزيد برآل

آ تخضرت الله الله المتوں ( يہود ونصاريٰ) نے اپني آ سانی کتابوں ( تورات ، زبور اور الجیل ) کو محفوظ نه رکھا اور ندایت انبیاء کی سنن کو محفوظ رکھا اور برقوم پر انقلاب کے وقتوں میں مخالف حکومت کی دست برد سے کتابوں کے نشخ جلائے گئے اور کتابوں کے جانب والے ملائے گئے اور کتابوں کے جانب والے ملائے گئے اور جن میں شریعت کے بعض مسائل بھی تھے۔ آ سانی کتابوں کے نام سے رواج ویا گیا اور سنن انبیا بلیم السلام کے متعلق جعلی روایتی اور قیاسی مسائل رائج کئے گئے۔لیکن قرآن شریف کی حفاظون انسان می دوندا تعالی نے لیا۔ 'انسا نصدن نیز لفنا المذکر وانسا له لحفظون (الحجد: ۹) '' بے شک پیشیعت نامہ جم نے اتارا ہے اور جم خود جی اس کے محافظ ہیں۔

اللہ تعالی نے حفاظت قرآن کا ذمہ خود لے کراس کو ملی صورت میں یوں پورا کیا کہ ہر زمانے میں ہرطقہ کے مسلمانوں کے دلوں میں حفظ قرآن کا ایک ولولہ پیدا کردیا۔ جس کے اثر میں خدا تعالیٰ نے آنخضرت کیا ہے کوتمام عالمین ارضی یعنی جن وانس عربی كي بيجا - آپ الله عليه عليه من الله عليم السلام آئے - وواين اپني يما كدهديث يحيم ملم يس سنه كد" ارسلت الى الخلق كافة وختم يع مسلم ج ١ ص ١٩٩٠ كتاب المساجد) " ( العني يس رسول بناكر بهيجا ئی طرف اورختم کئے گئے ساتھ میرے انبیا عیبہم السلام' 'اورای سورت میں لنا لبعثنا في كل قرية نذير (الفرقان: ١٥) "يعني أربم ما يترتو ب نذر مبعوث کرتے۔اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ علم میزان کی رو ہے س كا حاصل يد ہے كه اگر بهم حيا ہے تو برنستى ميں الگ الگ نذير معوث یں نہیں چاہا۔ کیوں نہیں چاہا؟۔اس لئے کہ سورت فرقان کے شروع میں کے لئے محد رسول اللہ اللہ کو نذیر کر کے بھیجا ہے۔ جس سے دنیا جہان میں ا۔ پی اس مصلحت کے لئے تمام جہان کے لئے ایک بی نذیر بنایا گیا۔ مرش متولوشئنا لبعثنا في كل قرية نديرا كزيل من ممنا المطر بينهم ولكن لم نفعل ذلك بل جعلنا نذيراً وهو مین جس طرح ہم نے آسان سے پانی ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر کے م رحمت نبوت بھی ہربستی کوتشیم کر کے بخشتے ) لیکن ہم نے اید نہیں کیا۔ كُ لَئِحَ أَيكِ بِي نَذِيرِ بِهِيجااور وه الصحيحة الله آب بين ' اورصا حب تفسير فيريول فرمائى بك: 'لوشئنا لبعثنا في كل قرية رسولا لهم (نذيراً) لكن لم نشئا لانه يقتضى تفرق الامم وتكثر الواحد نذيراً للكل ليطيعوه اويقاتلهم ""لعن الربم واتح رسول بیدا کرتے۔ تا کہ ہوتا وہ ان سب کو کفر سے ڈرانے والا لیکن ہم تقاضا امتوں کا تفرق اور اختلاف کی کثرت ہوتا۔ بس ہم نے ایک ہی لیسب اس کی اطاعت کریں یاوہ ان سے جہاد کرے۔'' اس طرح دیگر اب ہم یہ بتانا حاہتے میں کہ عالمین کا لفظ قرآن شریف میں کن کن روع قرآن مين فرماياكه: "الحمد لله رب العالمين (فاتحد: ١) ووم م کرن هذی ل العالمین (آل عمران ۹۹۱) "اورقر آن شریف ک لا ذكس لىلعالمين (انعام: ٩٠) "يعن بين بريق آن ثريف كر اورآ تخضرت الله كاثان مين فرماياكه: "وما ارسلنك الارحمة ہے امیر وغریب، بادشاہ ورعیت، تاجر، کاشت کار، دستکار، آقا وخدمتگار، مزدوری پیشہ اور طالبعلم، علماء وناخوانداہ، چھوٹے اور بڑے، عورت ومرد، بینا ونابینا، اولیاء اللہ اور مجھے جیسے گنہگار، آئمہ اور ان کے مقتدی، غرض جس لحاظ سے بھی آپ مسلمانوں کوتشیم کریں گے۔ ہر ہوتتم میں حفاظ قرآن شریف ہرزمانہ میں ہر ملک میں بکشرت ملیں گے۔

قر آن شریف کے حفظ کے بعدا پے حبیب اکر میں گئے کے اقوال واخلاق کی حفاظت کے لئے خدائے تعالیٰ نے میہ بات پیدا کردی کہ مسلمانوں نے ای قوت حافظ ہے اپنے ہادی اکمل کی روایات کو پہلے اپنے سینوں میں جمع کیا اور پھر من وعن سیح اور معتبر سندوں سے بعد کی نسلوں کے لئے ان کو کتابی صورت میں جمع کردیا۔ یہ صبح روایات قر آن شریف کی عملی تغییر ہیں۔ ان سندوں آن شریف اور احادیث صححہ ) کے محفوظ ہونے سے قر آن اور دین اسلام ہر شم کی سندوں کے محفوظ ہونے سے قر آن اور دین اسلام ہر شم کی سندوں المحمد لله !

نتیجا پس جب قرآن شریف بھی حرفاً حرفاً محفوظ ہے اور پیغیرقرآن کا طریق عمل اور پیغیرقرآن کا طریق عمل اور آپ اللہ کا طریق عمل اور آپ اللہ کا میں میں وات کہ خداک وی نبوت اور اس کے پیغیر کی سنت کو قائم کرنے کے بعداس امر کی ضرورت ہرگز ندرہی کہ کوئی نیا اور نبی پیدا کیا جائے۔

دفع دخل: اور حضرت عیسی علیه السلام جوآخری زمانه میں آسان سے اتریں گے۔ تووہ آخری دمانہ میں آسان سے اتریں گے۔ تووہ آخضرت علی ہے۔ بلکہ ای قرآن شریف پڑمل کریں گے۔ بلکہ ای قرآن شریف پڑمل کریں گے۔ جسیا کھی حملہ کی حدیث مرفوع میں مذکورہے۔ جامعیت شریعت محمد بیومسکلہ تم نبوت جامعیت شریعت محمد بیومسکلہ تم نبوت

''الله ترالى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب (آل عمران:٢٣) '''' كيانيس ويحاآ يَا الله في الأول كي جوديج كُناك حصد كتاب الهي سيد''

نوٹ!او تو نصیباً من الکتاب سے مرادیہوداورنصاری ہیں۔جن کے انہا علیم السلام وقر آن شریف سے پیشتر تورات، زبور، انجیل دی گئی۔

اوتوا نصيباً من الكتاب!ان كوايك حصه كتاب كالمناس لي فرمايا كمتورات

میراور بمیشہ کے لئے نہ تھی۔اس قائم رہا۔ پس ان کی کتابوں کی تعلیم قرآن شریف جامع اور تا قیام دنیا: مریم اللہ کی وعوت عالمگیر ہے او ورسالت بند کردی گئی ہے۔ ہاں وا صدیث شریف بیس آیا ہے۔'' قسال مین بینسی اسرائیل رجال یک منہم احد فعمر ابن الخطا ایسے آدی ہوتے تھے۔ جن ہے (

**اورانجیل خاص بی اسرائیل کی مدایر** 

موں۔ پس میری امت میں ہے اگر کے معاقب میں ہے اگر کے مناقب علی اس حدیث سے صاف ط
سکتے ۔ بیدکلتیہ کہ ہر محدث وہم بنابرالہ
بناء ہے کہ جونکہ جھ سے خدا تعالیٰ کش
اور مرزا قادیانی کا دعویٰ منطوق حدیہ
بناء پر کوئی شخص نبی کہلا سکتا ہے تو حضر
حدیث کی روسے ہم نے جو بیکھا۔

پرمرزا قادیانی کی بھی تصدیق بالفاظ ا "اس عاجز کے رسالہ ر موجود ہیں کہ محدث ایک مغنی میں نج سادگی سے اس کے لغوی معنوں سے سومسلمان بھائیوں کی خدمت میں وا

وه ان کوترمیم شده تصور فرما کر بجائے میری نیت جس کواللہ خوب جانا ہے صرف محدث مراد ہے۔ جس کے ما نبست فرمایا کہ'' قسد کان فیسمز ان یکونوا انبیداء''

میت، تاجر، کاشت کار، دستگار، آقاوخد متگار، مز دوری پیشداور طالبعلم، بیڑے، عورت ومرد، بینا و نامینا، اولیاء اللّٰداور مجھے جیسے گنهگار، آئمہ اور نس لحاظ ہے بھی آپ مسلمانوں کونشیم سریں گے۔ ہر ہرفسم میں حفاظ برملک میں بکشرت ملیں گے۔

ر ملک یک جمرت یک ہے۔

کے حفظ کے بعدا پنے حبیب اکر میں کے اقوال واخلاق کی حفاظت یہ بات پیدا کردی کہ مسلمانوں نے اس قوت حافظ سے اپنے ہادی ہسنوں میں جمع کیا اور پھرمن وعن حیجے اور معتبر سندوں سے بعد کی نسلوں نے میں جمع کردیا۔ یہ حیجے روایات قرآن شریف کی عملی تفسیر ہیں۔ ان اصادیث حیجہ ) کے محفوظ ہونے ہے قرآن اور دین اسلام ہر قسم کی جمیشہ کے لئے محفوظ ہوگیا۔ والحمد لله!

بی مات کا طریق عمل کے قام کا حرفا محفوظ ہے اور پینیبر قرآن کا طریق عمل من وعن بلاکم دکاست کمقوب و مسطور ہیں تواس امری ضرورت کہ خداک کی سنت کو قائم کرنے کے بعد اس امری ضرورت ہرگز ندر ہی کہ کوئی نیا

جھزت میسیٰ علیہ السلام جوآخری زمانہ میں آسان سے اتریں گے۔ تو وہ نبی ہو چکے ہیں اور وہ گذشتہ ناپید کتابوں پڑمل نہیں کریں گے۔ بلکہ ای گے۔جیبا کہ صحیح مسلم کی حدیث مرفوع میں مذکور ہے۔

پيومسئلهٔ تم نبوت الذرن اه زه انصدماً مه:

الذين اوتوا نصيباً من الكتاب (آل عمران:٢٣) " كيانيس الله و كي جودي من الكتاب الله عد" في الكانساني الله الله عد" في الكانساني الله الله الله الله الله الله الله ا

، بیار رسول الله الله تدر کیانیس دیکه آپ الله فی دیکنا او تدوا ان لوگول ( کے حال ) کی طرف جود یے گئے نسصیداً من (الہی ) ہے۔

نصيباً من الكتاب بعمراديهوداورنصاري ميں -جن كانبياعليم پيشتر تورات، زبور، الحيل دي كي -

بيباً من الكتاب!ان كواكي حصه كتاب كالمنااس ليَ فروه يا كه قورات

اورانجیل خاص بنی اسرائیل کی مدایت اورضروریات کے لئے نازل کی گئی تھیں۔ان کی تعلیم عالم ، میراور ہمیشہ کے لئے نتھی۔اس سئے بنی اسرائیل میں سلسلہ نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک قائم رہا۔ پس ان کی کتابوں کی تعلیم ایک محد دوقوم اور محدود زیانہ تک تھی ۔ لیکن ان کے مقابعے میں ا قرآن شریف جامع اور تاقیام دنیا بمیشه رہنے والا ہے اوراس کی شریعت کامل ہے۔ کیونکہ رسول كريم الله كان وعوت عالمكير باورآ ب الله خاتم النبين ميں - آب الله كان بعد وحي نبوت ورسالت بند کردی گئی ہے۔ ہاں ولایت اور سلسلہ الہام بغیر اسم نبوت کے جاری ہے۔ جیسا کہ صيث شريف بس آياب-"قال النبي على الله عليه وسم قد كان في من قبلكم من بنى اسرائيل رجال يكلمون من غير ان يكونوا انبياء فان يك في امتى منهم احد فعمر ابن الخطاب ""لين بي الله في المرايك من يمل بن اسرائيل من ایسے آ دمی ہوتے تھے۔ جن سے (اللہ کی طرف سے ) کلام کیاجا تا تھا۔ بغیراس کے کہ وہ نبی مول - پس میری امت میں ہے اگر کوئی الیا آ دی ہے تو عمر ہے ۔ ' (صحیح بخاری خ اول ص ا ۸۵ ب منا قب ٹمرٌ)اس حدیث ہے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عمرٌ باوجودہکیم ومحدث ہونے کے نبی نہیں کہالہ سکتے۔ پیکلتے کہ ہرمحدث ولہم بنابرالہام نبی کہاجا سَتاہے۔جس پرمرزائے قادیانی کے دعوے کی بناء ہے کہ چونکہ مجھ سے خداتعالی کثرت سے کلام ترتا ہے۔اس لئے مجھے نبی بھی کہا گیا ہے میں کلتیہ اور مرزا قودیانی کا دعوی منطوق حدیث ند کورالفوق کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ اگر محض البام کی بناء برکوئی شخص نبی کہلاسکتا ہے تو حضرت عمر سب سے بہلے اس اسم سے موسوم ہونے جا بسیس۔اس حدیث کی رو سے ہم نے جو بیلکھا ہے کہ کہم کے لئے بناء برا مہام ضروری نہیں کہوہ نبی بھی ہو۔اس برمرزا قادياني كجهي تضديق بالفاظ ذيل ملاحظ فرما ليجئه ـ

" اس عاجز کے رسالہ فتح الاسلام، تو طبح المرام، ازالہ او ہام میں جس قدرا سے الفاظ موجود ہیں کہ محدث ایک مغنی میں نبی ہوتا ہے .... بیتمام الفاظ حقیقی معنوں پرمجمول نہیں ۔ صرف ساوگ ہے اس کے لغوی معنوں سے بیان کئے گئے ہیں ..... مجھے نبوت حقیقی کا برگز دعوی نہیں ..... تو سومسلمان بھائیوں کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ان لفظوں سے ناراض ہیں ..... تو وہ ان کوتر میم شدہ تصور فر ما کر بجائے اس کے محدث کا اغظ میری طرف سے بجھے لیں .... ابتدا سے مراد بعنی لفظ نبی سے مراد نبوت حقیقی نہیں۔ بلکہ میری نیت جس کو اللہ خوب جانتا ہے۔ اس سے مراد یعنی لفظ نبی سے مراد نبوت حقیقی نہیں۔ بلکہ صرف محدث مراد ہے۔ جس کے معنی آئے ضرب اللہ اللہ اللہ مراد لئے ہیں ۔ یعنی محدثوں کی نبیت فرمایا کہ: ''قدد کان فید من قبلکہ من بنی اسر ائیل رجال یکلمون من غیر ان یکونوا اندیاء ''

اوریمی معنی مرزا قاویانی این شعرکه: من نیستم رسول ونیا ورده ام کتاب هار ملهم هستم وزخداوند منذرم

(ازاليس ۱۸۵، فزائن جسم ۱۸۵)

ہے بھی ثابت میں کہ رسول ہونے کی اور صاحب کتاب رسول ہونے کی نفی کرتے ہیں۔ اور دوسرے مصرعہ میں ملبم ہونے کا اثبات۔ اگر ہرملہم رسول اور نبی ہوسکتا ہے تو مرزا قادیانی اس شعرمیں نفی اورا ثبات کوجمع کرتے ہیں۔حالانکہ نفی اورا ثبات آپس میں جمع نہیں ہو سکتے ۔ ( کتب منطق بحث تناقض )اوراس شعر کی بیتا ویل (مندرجها شتہار' ایک غلطی کاازالہ''نومبر ١٩٠١ء س ٤، خزائن نه ١٨ص٢١١) كه " مين رسول تو هول كيكن صاحب كتاب رسول نهيس جول "اسي شعر کے دوسر ےمصرعہ سے باطل ہوجاتی ہے کہ مرزا قادیانی ملہم ہونے کا رعویٰ کرتے ہیں اور پہلےمصرعہ میں رسول اورصاحب کتاب ہونے کا افکار کرتے ہیں۔صاحب کتاب ہونالازمنہیں ے۔مویٰ علیہ السلام صاحب کتاب نبی تھے۔ان کے بعد کئی ایک رسول اور نبی مویٰ علیہ السلام اور تورات کی متابعت میں بھیجے گئے ۔ان بر کوئی دیگر کتاب ناز لنہیں کی گئی تھی ۔ جیسا کہ فر مایا كن" ولقد التينا موسى الكتب وقفينا من بعده بالرسل (بقره: ٨٧) "اورالبت تحقیق دی ہم نے موی علیہ السلام کو کتاب اور بھیجے ہم نے اس کے قدموں پر کئی رسول علیہم السلام- فيزفر ماياك: "أنا انزلنا التوردة فيها هذى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا الذين هادوا والربانيون والاحبار (مائده:٤٤) \*\* وقيق مم في ا تاری تھی توریت بچ اس کے مدایت اورنور تھا تھم کرتے تھے۔ انبیاء جوخدا کے فر ما نبر دار تھے۔ ساتھاس کے داسطےان لوگوں کے جو یہودی ہوئے اور ( حکم کرتے تصساتھاس کے )مشائخ اورعائے ربانی۔'اس آیت سے دونوں باتیں معلوم ہو گئیں۔ یہ بھی کہ توریت کی متابعت میں بنی اسرائیل میں کئی نبی بھیجے گئے لیکن ان برکوئی دیگر کتاب نہیں ا تاری گئی۔ دوسرے بیاکہ مشاکخ اور علائے ربانی بھی اس کے مطابق تھم کرتے تھے اور نبی نہیں ہوتے تھے۔حضرت عمرٌ والی حدیث ہے صاف ظاہر ہوا کہ حضرت عمر ملہم تو تھے۔ مگر نبی نہ تھے۔ یہی معنی شخ اکبر ( محی الدین ، ا بن عربی ) کی عبارات مندرجہ کتاب فتوحات مکیہ کے میں اور اس کے بہی معنی امام عبدالوہاب شعرانی نے کتاب الیواقیت والجواہر میں لکھے میں اور سیدعبدالقدر جیلائی سے بھی بنی من منقل کئے میں کہ'' ہماری امت کےا لیے بزرگوں کوانمیا ،کیہم السلام تونمبیں بلکہ ادلیا ، کہتے ہیں۔ہم کو

ہم نبوت ہے روکا گیا ہے اور خدا تعالیٰ ہم و: کےمعالی سے آ کا دکرتا ہے۔''

درردشبها

قادیانی لوگ آنخسرت میالی کے بو مستج میں کہ '' یب نسی ادم اما یا تینکم رہ

واصلح فسلا خوف علیهم ولا هم ید آ دم کوخطب کرئے فرما تاہے کہاہے بیٹو آ دم عا سے بیان کریں او پرتمہارے آیتیں میری۔ پس پس نہیں ڈرااو پران کے اور نہ وہ مملین ہوں ۔ مستقبل خبری کاصیغہ ہے۔ جوان شرطیہ کے بعد کے بعد کئی ایک رسول آت تر بیں گر جن کی گ

کے بعد گئی ایک رسول آتے رہیں گے۔جن کی صیفہ ہے اورا ہے کسی خاص معین عدد میں محصور نج اسکارہ قبول نہیں ہے۔جبیہا کہ کتب اصوں میں مصرر ڈ

پیون بین ہے۔جیسا کہ نسب الصوں میں طفررا واللت، عبارت النس کے مقابلے میں اور کو ساعت واعتبار نہیں ہے۔ ورنہ (معاذالقہ) آیا واقع ہوگا اور یہ باطل ہے۔ (دیکھو کتب طم ا نواب ساحب مرحوم ونو رااانوار ونیہ ہما بہتم مصوص اور قطعی ہیں اور یہ بھی معلوم رہے کہ میں۔ (کتب علم اصور) اور سابقا یہ بیان ہو قابل اعتبار نہیں ہے۔ ایس قادیا نیول کا استنباط ٔ

کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔''دنیم ''سی کے لیکن میں خدا کے رسول اور نام اُنوء

ولكن رسول الله وخاتم النبيين،

اسم نبوت سے روکا گیا ہے اور خداتی لی ہم کو ہمارے باطنوں میں اپنے اور پیغے رسول کے کلام کے معانی سے آگاہ مرتا ہے۔'' (ایدواقیت والجوابی جادوم سے ۲۵ مطور میں مرس

# فصل دوم

درردشهات قاديانيه

تاویانی اوّ آخضرت بیش که اسلام منکم یقصون علیکم ایتی بیش کرت و اصلح فیل این فمن اتقے واصلح فیلا خوف عیهم ولا هم یحزنون (اعراف: ۴۳) " پین خداتهالی جمله بی واصلح فیلا خوف عیهم ولا هم یحزنون (اعراف: ۴۳) " پین خداتهالی جمله بی آدم وخط ب سر فرما تا به کدا به بیؤا دم میها اسلام کا سرآ نمی تمبار بیاس سول تم میں سے بیان کریں اوپر تمبار کآ بیش میری بیش وی کی پر بیزگاری کرے کا وراصل کی سر گار بیش فررا اوپر ان کے اور نہ وہ تمکین جوں کے " وجدا تدال کی یہ بیان کرت میں کہ یا تین مستقبل خبری کا صیغہ ہے۔ جوان شرطیہ کے بعد آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آ شخصر سے بیش کے بعد تی کہ بعد کہ بعد تی کہ بعد کہ بعد

صیغہ ہے اورائے کسی فی صفیعین مدد میں محصور نہیں گیا گیا۔ اس کا جواب بیہ ہے۔

السکو کی مقبوم یا شارہ یا دالت یا قیس یا استبطا خلاف آس تطعی کے قابل قبول نہیں ہے۔ جبید کہ تب اصول میں مصرت ہے کہ غبوم منصوق کے متابلہ میں اورا شارت اور دالت ، عبارت آلس کے متاب میں اور کوئی قیاس یا استباطا منصول کے متاب میں قابل ساعت ، متبار نہیں ہے۔ ورند (موالا اللہ ) آیا ہے قرآنے واعادیث رسوں اللہ میں تعارض و تخالف واقع ہوگا اور یہ باللس ہے۔ (دیکھو آپ ملم اصول) مثنا حصول مصنفہ دھترت شنظین تعارض و تخالف نواب مد حب مرحوم و فور الا نوارہ فید اللہ بختم نبوت کے متعلق قرآن اور احادیث سیجھ کے دیکل مضنوس اور قطعی ہیں اور کی جنوب کہ جس استدال کی بنا ، فت پر جوالت والاات کیتا میں۔ ( کتب علم صول ) اور سابقا میہ بیان ہو چکا ہے کہ و کئی دالات یا اشارت منصوص کے خلاف میں۔ ( کتب علم صول ) اور سابقا میہ بیان ہو چکا ہے کہ وکئی دالات یا اشارت منصوص کے خلاف و کلی استہار نہیں ہو ہو گئی دالات بیا شہار نہیں ہو گئی دالے کہ ولیکن رسول اللہ و خیاتم النہ بیدین ، و کان الله بیکل شدی علیما (احد اس نا ) کا کے خلاف ہو نے کی دور ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئیں ہو گئی ہو گئیں ہو گئی ہو گئیں ہو گئیں ہو گئی ہو گئیں ہو گئیں

رزا قادیانی این شعرکه: من نیستم رسول و نیا ورده ام کتاب مان ملهم هستم وزخمداوند منذرم

( ازادیس ۱۸۵، خزائن ج ۳ ص ۱۸۵)

ت ہیں که رسول ہونے کی اور صاحب کتاب رسول ہونے کی نفی کرتے۔ مد میں ملہم ہونے کا اثبات۔ اگر برملہم رسول اور نبی ہوسکتا ہے تو نی اورا ثبات کوجمع کرتے میں ۔ حالا تکہ نفی اورا ثبات آپس میں جمع نہیں بحث تناقض )اوراس شعر کی می*تاویل (مندرجهاشتبار''ایک غلطی کاازاله''نومبر* ل٢١١) كه "مين رسول تو جول كيكن صاحب كتاب رسول نهيس جول" اسى ہے باطل بوجاتی ہے کہ مرزا قادیانی ملہم ہونے کا رعویٰ کرتے ہیں اور صاحب كتاب بونے كا انكار كتے ہيں۔ صاحب كتاب بونالازم نبيل احب تاب نبی تھے۔ان کے بعد کی ایک رسول اور نبی موی علیه السلام ں بیسجے گئے۔ان پر کوئی و پَمِر کتاب نازل نہیں کا ٹنی تھی۔ حبیبا کہ فر مایا سى الكتب وقفينا من بعده بالرسل (بقره: ٨٧) ' اورالبته علیہ السلام کو کتاب اور بھیج ہم نے اس کے قدموں پر کئی رسول علیم نا انزلنا التوردة فيها هذى ونور يحكم بها النبيون ن هادوا والربانيون والاحبار (مائده:٤٤) .... تحقيق مم نے ں کے مدایت اورنو رتھا تھم کر نے تتھے۔انبیاء جوخدا کےفر مانبر دار تتھے۔ لوگوں کے جو یبودی ہوئے اور ( حکم کرتے تصبیاتھواس کے ) مشاکُخ آیت سے دونوں باتیں معلوم ہو گئیں۔ یہ بھی کہ توریت کی متابعت میں ھیجے گئے الیکن ان پرکوئی دیگر تیا بنبیں اتاری ًئی ۔ دوسرے یہ کید مشاکخ ں کے مطابق تکم کرتے تھے اور نبی نہیں ہوتے تھے۔حضرت عمرٌ والی بر *بوا كه حضرت عملهم تو يقع -* مگرنبی نه نتھ - يبي معنی شخ اکبر ( محی الدين ہ مندرجہ کتاب فتوحات مکیدے میں اوراس کے یہی معنی امام عبدالوہاب و**اتيت** والجواهر مين لكھے بين اور سير عبدالقادر جيلاني ستاجي من<sup>م عن مقل عل</sup> ت کے ایسے بزرگوں کوانیا بلیم البلام ونبیں بلکہ اونیا ، کہتے ہیں۔ہم کو وہ بانتا ہے کہ آئندہ کوئی رسول نہیں ہوگا ) اس آیت کے فتی مرزا قادیانی نے بھی یہی کے بیاں۔ چنا نبیہ وہ طبقہ میں کہ:''لیعنی مجھیلی تھ میں سے کی مرد کے باپ نہیں رنگروہ رسول اللہ ہا اور ختم ریانہ دوں نبیوں کا۔'' (ازالہ او بام س کا اس ۲۰۰۲)

ہیں۔خصوصا مرزا قادیانی بھی اس سے نابلد

رکتے ہوئے اس کا جواب دیاجا تاہے۔جس ۔ مربوط اورموصول کلام ہے۔جس کی فیج تفصیل

فصیح وبلیغ کلام ہے۔ پس ابلیے کلام کے لئے

اورمر پوط ہو۔اس کے کلمات کی شنگی اور معاا

- **آیات** کاار تباط اور بیان کانشیسل نمایت موذ ؤ

والسےاوصاف نہ ہوں وہ کلام قبخ کیا اس کاوز رہ

**شریف نے** اینے آ پ کوکلام موصول اور ترتیبہ

''بعنی حق تعالی نے فرمایا کهالبنة تحقیق ہم <u>نے</u>

شریف ) کوموسول کر کے بھیجا ہے تا کہ وہ<sup>ائی</sup>

ك ولي مين تفسير ولي ما حظه مون المام را و صل ما لهم القول و توصيل القول

البعض بالبعض (تفسير كبير ١٢٣ م

**بیان کابعددوس** ہے بیان کےاوروہ جورتا ہےا

وقرى بالتخفيف الى انزلنا القرآر

تقتضيه الحكمة والمصلحة ''''لا

وصلينا بھی پڑھا ًياے۔ يعني بم نے قرآ

بعض کے مطابق اس کے جس کا تقاضا کر۔ جات سے واضح ہو کیا کہ قر آن شریف کا بیاد

ے کہ ہم نے قرآن شریف کو مدور تیب نے

باللمت رطے ہے۔

ای طرح (تنسیرانی انعود قایرس۸

دوسری آیت میں فرمایا که:"ور

۲....۰ اس قائدے کی تائر

يهل آيت' ولقيد وصلنا

یہامرمسلم کل ہے کیا

ارتام العول کے اس قاعدے کا لحاظات بیاج نے توجہ باطل پرست اپنی خواہش کے منا بَلْ قَرْ أَنْ وَحَدِيثُ كَ خُواسُ وَعَامُ وَرَمْطُقَ أَوْرِمْتِيدِ اوْرَمْتُطُوقَ وْفَهُومِ اوْرَعْبَارِت وَلالت ا ثان البيخ اتان كريك إن مين تنافف پيدا كريك كالمقيمة بيد بوگا كه فصوص اور عبارات (معانا الله) بكار أو جامين كَ ما مثلاقراً ن شريف مين عام انسانول كي پيدائش كے متعلق ف ما ياكمان المسلسل من نطقة الشاج (دهر:٢) ""قيق بيراكيا بم ف انسان کو ہے ہوے نطفے ہے۔'' دوسری جگہ خاص آ دم مدیبدالسلام کی پیدائش کے متعلق فرمایا كه: 'خليق الإنسان من صلصال كالفخار. (الرحمن: ١٤) ''اورخاس حفرت حواعليها السلام كمتعنق فرماياكه: 'وخلق معها زوجها (نساء:٤) ''اورخاص حضرت ميسي عديه السلام كُمْتَعَاقِ فَرِها إِلَهُ أَنْدَمَا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القها الي مريع وروح منه (مساه: ١٧٨) · أنران آيات ميل فاص اورعام كالحاظ ندكياجات توكولًى باطل پرست اپنی خوابش کے مطابق کہ یہ سکتا ہے کہ چونکہ آ دم اور حواعیہ السلام اور میسی عدیدالسلام تہی انسان میں۔اس لئے وہ بھی (معاذ اللہ ) ماں اور باپ کے میں جلے نطفے سے پیرا ہوئے میں ۔ اسی طرح محرمات نکاح کی آیت میں چندرشتوں ہے نکاح کی حرمت آؤ کر کرنے کے بعد فرمايا كه "احلُّ لكم ما وراء ذالكه (السهام: \*)" ورحلال كيَّسُن واسطيتمبار بودجو سوئ ان (مذورہ بالا) کے بین اور ناس آنضرت کے کی ازواج مطبرات سے نکات کی حرمت أمتعال فرماياك: "ولا أن تسنك حوا أزواجه من بعده أبدا (أحزاب: ٥٣) " ''اورنہ پیچائزے کہتم نکان کروان ہے بعدآ ہے لیکھ کبھی کبھی۔'' و کونی ہطل برست گشان ہ کمه سکتا ہے کہ چونکہ آنحصرت جانگ کی از واخ مطہرات سور ؤنساء کی مذکورہ محرمات کے سوامیں۔ اس لئے (معاذ اللہ )رمول اللہ اللہ کے بعدان ہے بھی نکات حلال تھا۔ ای طرح اس کی مثالیں قرآن شریف میں بہت میں کہ خاص وہام اور منطوق ومنہوم کے مقابلے کے وقت خاص اور منصوص كالحاظ أونائت بهاس طررح فتم نبوت كرايكل جوقر آن واحاديث ميس منصوص ہيں به ه ونموم استدال جن سے فادیا فی استدلال کپڑتے ہیں ان سب بیمقدم: ول گ۔

بول نہیں ہوگا ) اس آیت کے منی مرزا قادیا فی نے بھی یہی کے جیں۔ اور میں میں سے کل مرد کے باپ نہیں۔ مگروہ رسول القدے اور ختم (از الداہ بائس ۱۱۸ بخزائن نے ۳س ۱۳۳)

ك أن قاعد كالحاظ نه أياج ك توم باطل يرست ايني خواجش ك بخواس وبيام اورمطلق امرمتهيد اورمنطوق ومفهوم اورعبارت مداالت این تخالف پیدا کر نے اور جس کا متبحہ یہ ہوگا کہ نصوص اور عیارات ئیں گے۔مثلاقرآن شریف میں عام انسانوں کی بیدائش کے متعلق االانسان من نطفة امشاح (دهر:٢) ""قتين پير َيامم نے ہے۔ ' دوسری جگه خاص آ وم علیه السلام کی پیدائش کے متعلق فرمایا من صلصال كالفخيار. (الرحين: ١٤) ''اورخاس حضرت حوانليها وخلق منها زوجها (نساء:٤) "اورخاص حضرت عيسى عليه السلام ا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القها الى ىساء: ١٧٤٨) ''اَلْران آيات ميں خاص اور عام کالحاظ ندکيا جائے تو کوئي . كے مطابق كبيسكانا ہے كہ جونكہ آ دم اور حواعليجا السلام اور ميسى عليه السلام ہ ووجی (معاذ اللہ) مال اور باب کے معلى جلى نطف سے پيدا ہوئے اح کی آیت میں چندرشتوں سے نکات کی حرمت ذکر کرنے کے بعد ا وراء ذالكد ( ليدساء: ٢) ''اورحلا ب كَيْسَيْنِ وا يَطْتِمْبار بِ وه جو کے میں اور فاس آ تخضر تعلیقہ کی ازواج مطبرات سے نکات کی · ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا (أحزاب: ٥٣)· · ح كروان ت بعد آب في كالبهي بهي . " تو كوني باطل يرست أستاخ رت الله كى از وائ مطهرات سور دُنساء كى مذكور ومحرمات كے سوامبس \_ ں المنطقة کے بعدان ہے بھی نکات حلال تھا۔ای طرح اس کی مثالیں ہیں کہ خاص وعام اور منطوق ومنہوم کے متناہلے کے وقت خاص اور ں اس طرمی فتم نبوت کے دائل جوقر آن واجا دیث میں منصوص میں۔ ا دیانی استدلال کپڑت میں ان سب پرمنندم : وں گ۔

ادیاں اسکدلان پارے ہیں ان سب پر سد اون ہے۔ برکا جواب ممانسول کن بناء برے۔جس سے قادیا کی ماما و موما نا آشنا

ہیں۔ خصوصا مرزا قادیانی بھی اس سے نابد محض تھے۔ اب قرآن شریف کے ساسد کا م ولمحوظ رکتے ہوئے اس کے موجوظ میں سے پہلے ایک تمہید کا بیان ضروری ہے۔ قرآن شانیہ مربوط اور موصول کلام ہے۔ جس کی تھے تفصیل کے سے سلسانہ کا ام کوٹھوظ رکھنا ضروری ہے۔

ا ... بیدامر مسلم کل ہے کہ ق آن نثر این کام خدا ہے اور درجہا خاز کو پہنچ ہوا۔ فضیح وہلیغ کلام ہے۔ پس ایسے کلام کے لئے ضہ وری ہے ۔اس کا بیان اور سلسلہ کلام ہا ہم موصوں اور مر بوط ہو۔اس کے کلمات کی شقی اور معالیٰ کی اندافت کے ملاود اس کے کلمات کی نتر تیب اور آئیات کا ارتباط اور بیان کا تسلسل نہایت موذ وس اور من سب صورت میں واقع ہے۔ جس کلام میں ایسے اوصاف نہ ہول ود کلام فیخز کیا اس کا وزن نصحا و کے نزد کیک کچھٹیں۔

یں۔ ۱سسس اس قامدے کی تائید میں آیات ذیل ماہ حظہ ہوں کہ جن میں قرآ ن نشریف نے اینے آپ کوکارم موصول اور تر تیب میں احسن ہونے کی حیثیت میں پیش کیا ہے۔

پین آیت اولید وصلنالهم القول لعلهم یتذکرون (قصص: ۱۵) "
"ایخ حق تعالی نے فرملیا که البتہ تحقیق بهم نے ناو وال کی (بدایت) کے لئے اس تول (قرآن شریف) کوموصول کر کے بھیجا ہے تاکہ و فقیحت پیریں۔ "اس استدالال کی تائید میں اس آیت کے ذیل میں تفاسہ فیل ما؛ حظم بول الاس ارزی اس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ: "ولیقد وصل وصل نا القول ہو انبیان بعد بیان وہو من وصل البعض بالبعض (تفسیر کمبر ح ۲ مر ۲۲۲) "" لعنی توصیل کارم کے می ہیں (نا یک ایان کا بعد دوس بیان کے اور وہ جو رتا ہے ایک کودوس سے کے ساتھ۔"

اس طرق (تغیر البه المواق علی ۱۸ مین به که از ولقد وصلف اله و القول وقری بالتخفیف الی انزلنا القرآن علیهم متواصلا بعضه اثر بعض حسبما تقتضیه الحکمة والمصلحة "" یعنی وصلف بالتشدید و تخفیف یعنی ایم شرشد وصلفا به به به برها یا به به یعنی ایم فقرآن کونازل کیاان پر که موصول به بعض اس کا پیچه بعض کے مطابق اس کے جس کا تفاضا کرے حکمت اور مصلحت "اس آیت میں تفایر کے دولہ جات سے واضح ہو کیا کر قرآن شریف کا بیان آسر ا باهم اکلام نیس دیا کہ موسول سن اور نہایت با محمد رابط سے ہے۔

ووسری آیت میں فرمایا کدا ''ور تسلنه قرنیلا (فرقان ۳۰) 'ملیعنی می تعالی فرماتا بند که بهم نے قرآن شراف کو مده ترتیب سے روی ما ہے۔ ترتیل کے موانی کی تشقیق کے لئے

لغت کی مند رجہ ذیل کہ اول کے حوالہ جات ملاحظ ہوں۔

اسی صرت فت کی دوسری کتابوں میں بھی انہی معنے کی تائید کئی محاورات سے کی ہے۔ ہے۔مثلا لغات وحیدی اس س ابلاغت ،المصباح اللہ ہے ،صراح وغیر باله ان حوالہ جات کی تائید کے لئے۔ تائید کے لئے۔

تیسری آیت ملاحظہ تیجی حق تو اف و مات ہے کہ الله ضول اُحسین السحدیث کتاب متشابہا مثانی (رسونہ ۱) الله نوان الدے سب سے امرد کلام جو کتاب ہے۔
میش بیتی جس ک ایک آیت دوسری آیت کی تئیم کرتی ہے۔ اور و آیات کررسے کرر بیان کی تی میں ہے۔
اس آیت کی بیدون حت کے خواجہ و بند وری جی اول ایک استعالی نے قرآن شریف و احسین اور ایس اور بین اور الله بیا استعالی نے قرآن میں شریف و احسین اور ایس اور ایس کا مقابلہ انسانی میل میل و احسین اور ان میس شاہد اور مثانی ہے میں میں آپ کے میں میں آپ کی اور ان میس شاہد کر میاں کی تابید و احسین اور آن میں شاہد کی تی ہے جو میں میں شاہد کی تی ہیں۔ جو میل کا مقابلہ کر گر فرایا ہے گارات ہے۔ دومر اوصف مثانی فرایا ہے گئی تیں ہے جو کا بیس ہے کہ ایک میں موسول میں میں ہے کہ اور ایس مفید کے بعد السالہ بیات اور آئی میں ہے۔ اس طویل تیس اور ان میں ہے کہ موسول میں اور ایس مفید کے بعد السالہ بوت الیک کی تین ہے۔ اس طویل تیس کی اور ان میں آب ہے کہ موسول میں اور ان میں موسول میں اور ان میں آب ہے کہ اور میں ہے۔ اس طویل تیس کی اور ان میں اور ان میں آب ہے کہ موسول میں اور ان میں اور ان میں آب ہے کہ موسول میں اور ان میں آب ہے کہ موسول میں اور کیک دوسر میں تاکیل اور زمین پرآب ہو کیاں اور میں اور ان میں آب ہو کہ ہونے کے بعد سلسلہ نبوت کیاں کی میں موسول میں آب ہو کہ کر کے بعد سلسلہ نبوت کے باری رہ شاہد کے معد سلسلہ نبوت کے باری رہ شاہد کے معد سلسلہ نبوت کے والا تھا کہ کہ بات کے معد سلسلہ نبوت کے والا تھا کہ کہ بات کے معد سلسلہ بوت کے والا تھا کہ کہ بات کے معد کرنا کے دو معد کرنا کے معد کرنا کے

هداي فلا خوف عليهم ولاهم يد

میری مدایت کی نهیس ہوگا۔کوئی خوف او برالز

ہدایت ربانی کی بیروی کا متیجدایک بی فرمایا آ دم علیدالسلام کے جنت میں سونت کرنے

. **اس زمانه می**ں اوالادآ دم 4 پیدا سایم کن مدایت ۔

جاري رماحتی كدرسول المعنظم ن مبارك آمد

محررسول الديني سابله نبوت ــــاً خرى نبي

ك:"انيا خياتم النبيين لا نبي بعدي

الساعة حتى يخرج كذبون) "" لين من فأ

نے یہ جو کہا کے سور وُاعراف کی آیت آ دم علیہا س

سورہ اعراف کی آیات کے سلسلہ کلام اور دیگر مغ

جس کے مجھنے کے لئے ہم نے اوپر کی تمہید کا بیاا

نظر کریں کہاویر مسلسل طور پر حضرت آ دم علیہ

بیان جیا آ رہا ہے۔ای طرح سورہُ بقر یارہ ؟

کریں۔جس میں ان کے اوران کی سکونت

اس زمانہ میں اول وآ وم مانیہ اسا م کی بدایت کے لئے خدا کے رمول آت رمیں گے۔ پیسلسلہ جِرق رباحتی که رسول منته تنجی مهارک آمد پرخدا تعالی نه قریت خاتم انعیون جینی کر بتلادیا که محدرسوں المذهبينية سنسد نبوت كآخري نبي بين اور آنخضرت فينينة كنجي والسح طور يرفر ماديا كُ أَنْ الْمَا خَبَاتُمُ الْمُبْيِينَ لَا نَبِي بَعْدِي (مُرْمَفِي شَرِيفَ جَ ٢ ص ١٤٠ ما بِ لا تقوم الساعة حتى يخرج كذبون) "" يعني مين فاتم النيين وول ميرت بعد و في نبي تين بوگار" بهم نے بیچو کہا کہ سور ڈا مراف کی آیت آ دم میں البلام کے بعدا جرائے نبوت کی دلیل ہے۔ ہم اس کو سورداعراف کی آیات کے سلسلہ کام اور دیگر متاہات کی آیات کی تائیدوں سے ثابت کرتے ہیں ، جس كے تبجیف کے لئے ہم نے اوپر کی تمہید کا بیان ضرور کی تمجیا تھا یہ سورۂ اعراف کی آیت ہے پیشتر نظر كرين كداو بمسلسل طور بيرهفرت آدم مليه السلام كالتبعه اوراس مضغلق بغروري مدايات كا بيان چلاآ ربائت ای طرح سورهٔ اقر پاره پبلا مین حضرت آ دم علیه اسلام کا قصه پھی مطالعه کریں۔ جس میں ان کے اور ان کی سکونت جنت اور پھر جنت ہے کا لیے باٹ اور زمین پر الرَّانَ اورقَسُورُن مِعافَى كَ ذَكِرَكَ بِعِدْمِ مِا يَا مَا قَلْمُ الْهِيطُوا مِنْهَا جِمِيعًا عَاما بالتينكم منى هدے فمن تبع هدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (البقره:٣٧) التيم كباجم نے انزوال ہے سب، پس اُلرآ و نے نمہارے پاس میری طرف سے ہوایت لیس جوكوئی ا پیروی کرے گا۔ ہدایت میری کی ، چی ٹبین ؤراہ پران کے،اوروہ ندتم کھام یں گ' اور ظاہر ہے کہ ا خدا کی مدایت خدا کے رسواوں کی معرفت آتی رہتی ہے۔ چنانچے بیقر آن شریف رسول خداہی کی ا معرفت آیا وراس کی نسبت فرمایا۔ 'ذلك السكتب لا رسب فیسه هد بے لیامت قیب ر (البقرة: ٢) ''اورورات اور تجيل جوموی عبيه السلام اور تيسي عبيه اسلام ک معرفت آئيس-ان کی بابت فرماياً 'انزل التورة والانجيل من قبل هذي للناس (آل عمران:٥٠٣) ''ُعِينَ قرآن شریف سے پہلے نورات اور انجیل اوگوں کی مدایت کے سنے اتاریں۔اس مضمون کی آیا ہے۔ قرآن شریف میں کثرت ہے میں اور جیساً کہ فرمایا کہ:'' ولا خسوف عسلیہ۔ ولا ہم يحزنون (اعراف:٣٥)" أى طرت سورة لقرك مندرجه بالا آيت ميل قرماياك الفهن تبع هداي فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون (النقره:٣٧) " اور جَوَفَلَ مِي وَلَ أَرْكُولً میری ہدایت کی نہیں ہوگا۔ کوئی خوف او پران کے اور نہ وہ تم کھا نمیں گئے۔' دونوں جگہ رسولوں اور

پ ك دوالدجات الاستان و بن ك الترك الت كن آناب بهداس العرب قد دستان بنا النسطى و دقل الكلام احسن تباليفه ك معنى تين و كافت كن آناب بهداس ك معنى الكلام احسن تباليفه ك معنى تين و كاف ك معنى الدرس اكارم ك معنى النب المهمى طور بريان كيورا (قامن النب المهمى طور بريان كيورا (قامن وضاحت ك ساته ايول معاب ك متحد حد كه حسب تبداست من الكلام واطيب من كل شدى الا يمنى رال كن فتح ك ساتهاس من الكلام واطيب من كل شدى الا يمنى رال كن فتح ك ساتهاس من من الكلام واطيب من كل شدى المناس من سامه وكلام اور مرش بي صورت را

فت کی دومیری کی تا ہوں بٹن بھی تنہی دعن کی تا نید کئی محاورات سے کی ۔ روامان اوبلاغت والمصاب المعنی المصراح وفیمہ بایہ ان حوالہ جات کی

المعلاقط عَيْنَ فَى فَوْ مَا تَبُ مَا الله ضول الحسن السحايات في الأوهو ( ٢٣ ) المستخفى الأرهو ( ٢٣ ) المستخفى الأرهو ( ٢٣ ) المستخفى الأرهو المستخفى المراوة آيات المررسة كررياك في في المنه والمعتفى المناه والمستخفى المناه المستخفى المناه والمستخفى المناه والمستخفى المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه والمنافق المناه والمنافق المناه والمنافق المناه والمنافق المناه والمناه في المناه والمناه والمنا

ہدایت ربانی کی پیروی کا نتیجہ ایک ہی فر مایا۔ دوہرا مقام سور وَ طه میں دیکھئے کہ وہاں بھی حضرت آ دم علیہ السلام کے جنت میں سکونت کرنے اور و ماں ہے نکالے جانے کے ذکر کے بعد فر ویا کہ:

''فـامـا يـاتيـنـكم مني هذي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى (طه:٢٣)'' ''یعن ہم نے فرمایا کہ '' فعامه ایساتیسند کمیم منبی هدی ''پین اَمرآ وسیم کوم ی طرف ست مدایت پئن جوکونی پیروی کرے گا۔میری مدایت کی پئن نہوہ گمراہ ہوگااور نہ بد بخت ہوگا۔'' دیکھو ان متنوں ت مات میں آ دم علیہ السلام کے بعد مدایت ربانی کے جاری ہونے کا سلسلہ مذکور ہے۔ یہ تینوں مقامات آ اپس میں متشابہ عنی ملتے جلتے اور ایک دوسرے کے مصدق ہیں۔ پس سور کا اعراف کی پیش کردوآیت کے ساتھ آیت خاتم انٹیین کوملانے ہے بیہ بات واضح:وگلی که آ دم علیہ السلام کے بعد سنسد نبوت جاری رہتے ہوئے سرور کا نات میں برآ کرختم ہوگیا۔ ہمارے اس بیان کرد وطر این ہے قرآن شریف کی آیات اورا حاد کیٹ سیجھ نتم نبوت میں مطابقت قائم رہتی ہے۔ ادرقر آن شریف کی آیات اوراحادیث تعجمہ کے منصوصات ومنہومات کی رہنمائی ایک ہی طرف ر بتی ے کہ نبوت، نبی ﷺ پرختم کر دی گئی۔ قرآن وحدیث کی نصوص بنیہ کے بعد بھی اگر سور ہ اع اف ُن آیت کے بیمعنے شمجے جائیں کے سلسلہ نبوت آنخضرت اللہ کے بعد بھی جاری ہے تو قرآن ثريف كَ آيات اورا جاديث معجمة من تخانف وتعارض واقع بوجائے گااورقر آن ثريف كي آیات اور رسول الله کی احادیث معجمہ بجائے ایک دوسرے کی تائید واتصدیق کرنے کے آپس میں مختلف ہو جائیں گی اور اختلاف منافی صدافت ہے۔ جبیبا کہ قرآن شریف بی کی صدافت کی ّ نبت فرماياك: "ولوكسان من عند غيس الله لوجدوا فيه اختلاف أكثيراً (نساء: ٨٨) "" يعني أثرية آن شريف خداك سواكسي اوركي طرف ع موتا البيته ياتي اس میں اختلاف بہت۔'' ماں اگر لفظ خاتم کے و معنے جوخدااوررسول کیالگئے کی مراد ہیں۔ان کو بدل کر اورحدیث لا نبیے بعدی کے مقابلہ میں کہ لا نفی جنس کا ہے۔شرعی اورغیرشرعی کا متیاز کرکے صاحب شن َ مَن قَيدِيرُ ها فَي جائِ ـ تَو يَتِح يف معنوى اور خداے رسول ﷺ كى مراد كو وَكار ُراز خود ضافه: وگااور پیهرودام بطن اور ترام بین.

د فع دخل مقدر

اً سركها جائ كسورة اعراف كى آيت مين بنى آدم كوخطاب كرك يدبى آدم فرمايا ب اورسورة بقراور سورة طركى آيتول ميل اليانبيل بتقواس كاجواب بيب كسورة بقراور سورة طركى آيتول مين احسا يساتيسنكم كخطاب مين آدم اورجوا مليجا السلام كساتحدان كى اولاد بحى شامل بده كيف مسمة عامت برموايت كى بيروك كانتيجه بالترتيب يول فرمايا به كدان فسمس مبسع هداى فسلا خوف عليهم و لاهم يحزنون (البقرد سن) "اولا فسمن اتقى واصلح

جاؤ \_ بعض تمہار \_ واسط بعض كے دشمن به موگى اور زندگ كاسباب ( بھى ) ايك مدن مروكے اور اس حالات كے دن قبرہ خطاب آ دم اور حواملينها السلام كو مور ہا ہے۔
فطاب آ دم اور حواملينها السلام كو مور ہا ہے۔
اولا ديھى شامل ہے \_ بس اس طرح ہے سور کے خرا ما یا و داس لحاظ ہے ہے۔ اس طریق و وسرے كے ساتھ الل جاتے ہيں ۔ وصل کا وم عليہ السلام كے بعد ان كى اولا دہيں تا وم عليہ السلام كے بعد ان كى اولا دہيں تا وم عليہ السلام كے بعد ان كى اولا دہيں تا وم عليہ السلام كے بعد ان كى اولا دہيں تا وہ علي السلام كے بعد ان كى اولا دہيں تا وہ علي السلام كے بعد ان كى اولا دہيں تا وہ عليہ السلام كے بعد ان كى اولا دہيں تا وہ عليہ السلام كے بعد ان كى اولا دہيں تا وہ عليہ السلام كے بعد ان كى اولا دہيں تا وہ عليہ السلام كے بعد ان كى اولا دہيں تا وہ عليہ الله م المحمد للله تو ثر تا الرحمد للله تا مارك ہوگا۔ مطابق كے ۸ مرد بچ الا وال م عاملہ صفيمهمہ

فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (ا

ولا يشقى (طه ١٢٣) "اس إركي كُر

جنت سے نکنے کا تھم دینے کے بعد خدا تعالی

اهبطوا بعضكم لبعض عدق ولكم

فبها تحبون وفيها تموتون ومنه

٣ .... قادياني لوگ نتم : آنخضرت الله كافرزندابرا بيم فوت بواتو صديقاً نبيباً (ابسن ساجه ص١٠٨، اگر ميرا بييا ابرا بيم زنده ربتا تو صديق : آنخضرت مينيه ، يانه فرمات -

اس کا جواب میرے کہ اتن ما اس کے راوی ابراجیم بن عثمان کومتروک

مني هدّي فمن اتبع هداي فلا يضل و لا يشقى (طه:١٢٣)'' فاما ياتينكم منى هدى "بنائرة ويم كوم ي طف ت ں کرے گا۔میری ہدایت کی اپس نہ وہ کمراہ ہوگا اور نہ بد بخت ہوکا۔' دیکھو دم علیہ السلام کے بعد مدایت ربانی کے جاری ہونے کا سسلہ مذکور ہے۔ میں متشابہ یعنی ملتے جلتے اور ایک دوسرے کے مصدق میں۔ پس سور کا ت کے ساتھ آیت خاتم اُنہیین کو ملانے ہے یہ بات واضح بوگل کہ آ دم علیہ ت جاری رہتے ہوئے سرور کا کنات میں پر آ سرختم ہوگیا۔ ہارے اس اُ ن شریف کی آیات اوراحادیث میحد نتم نبوت میں مطابقت قائم رہتی ہے ت اوراحادیث تعجمہ کے منصوصات ومنہومات کی رہنمائی ایک ہی طرف الله پرختم کردی کی ۔قرآن وحدیث کی نصوص بیند کے بعد بھی اگر سور ہ معنے سمجے ہائمیں کے سلسلہ نبوت آنخضرت میں کیا بعد بھی جاری ہے تو اورا حادیث تعجید میں تخالف وتعارض واقع ہو جائے گااورقر آن شریف کی ۔ حادیث تعیجہ بجائے ایک دوسرے کی تائید وتنسد اق کرنے کے آپس میں اختلاف منافی صداقت ہے۔جیہا کہ قرآن شریف ہی کی صدافت کی لسان من عند غيسر الله لتوجيدوا فيسه اختلافياً كثييراً اً مريقر آن شريف خدا كے سواكسی اور كی طرف ہے ہوتا۔ البتہ یا تے اس ل اگرلفظ خاتم کے و دمعنے جوخدااوررسول فیانے کی مرادییں۔ان کو بدل کر ی کے مقابلہ میں کہ لا دھی جنس کا ہے۔شرقی اور غیر شرعی کا امتیاز کر کے ائی جائے ۔تو پتحریف معنوی اور خدا کے رسول کاللہ کی مراد کو ہاکا رکرازخود بأطل اور ترام بین به

کسورهٔ اعراف کی آیت میں بنی آدم وخطاب کرے یا بنی آدم فرمایا ہے استعمال میں ایست کی استعمال کی استحمال کی استحمال کی استحمال کے ساتھ اس کی اولاد بھی شامل کے مطاب میں آدم اور حواظیم السام کے ساتھ ان کی اولاد بھی شامل کے میں استحمال کی میروی کا متیجہ بالتر تیب یول فرمیا ہے کہ '' فسمسن سسع ملیھم ولاھم یحز نون (البقرہ: ''')''اور'' فسمن اتقی واصلح

فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون (اعراف: ٥٣) "اور فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى (طه به به ١٠٠٠) الم الريكي كرا اليرك كئورة الراف بي كرا يات و يكفيك مع بنت ي الخلي كالمحلم وين كي بعد خدا تعالى في معتقر ومتاع الى حين وقال اهبطوا بعضكم لبعض عدق ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين وقال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون (اعراف: ٢٥٠٢) "" يعتى فر ما يااتر على تمار بي واليات على تم الراف المعالم الموقع والمعالم الموقع والمعالم الموقع والمعالم الموقع والعراف والمعالم الموقع والمراى المعالم الموقع والموالي على الموتون ومنها تخرون والمعالم الموتون الموتون الموتون الموتون الموتون الموتون والمعالم الموتون والمعالم الموتون والمعالم الموتون والمعالم الموتون والمعالم الموتون الموتون والموتون الموتون الموت

المحمد لله ثم المحمد لله كهم نے مرزائيوں كاس استدلال كى سب كر يوں كو تور تار كرمشكل امركو مدل طور پرة سانى سة مجھاديا۔ شب درميان، ۵٫ نومبر، ۱۹۵۴ و كي تبعيد مبارك بوگا۔ مطابق ۸٫۷ ربيع الاول، ۱۳۵ ها بصورت الماء بحالت نعف بسر۔ منا

سم المست قادیانی لوگ ختم نبوت کے متعلق ایک شبہ یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ جب آ تخضرت اللہ کا فرزندا براہیم فوت ہوا تو آپ اللہ نے فرہ یا کہ: ''لو عاش ابراھیم لکان صدیقاً نبیداً (ابن ماجه ص۸۰۸، باب فی الصلوة ابن رسول الله و دکر و خاته ) ''ینن الرمیرا بیا ابراہیم زندہ ربتا تو صدیق نبی ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبوت جاری ہے۔ ورنہ آ تخضرت اللہ ایا نبیم نبا نہ فرماتے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ اتن ملجہ کے حواثق پر اس حدیث کو صاف الفاظ میں ضعیف اور اس کے راوی ابرا نیم بن عثان کومتر وک لکھا ہے۔ آباب کے دوش بنی بھی بین سخصرا سراوں کنام کے ینچ لفظ متروک لکھا ہے اور محد ثین نے اس کی نبست یہ تصریحات کی ہیں کہ یہ داوی الصدیث ضعیف الحدیث ضعیف الحدیث ترکوا حدیثه ساقط ضعیف لا یکتب حدیثه روی مناکیر لیس بالقوی کذبه شعبة کان یہ زید علی کتابه "اس کی حدیث کور کیا گیا ہے۔ ضعیف ہے۔ اُقہ (معتبر) نہیں ہے۔ اُنی حدیث بیان کرتا ہے۔ جس کی حفاظ حدیث روایت نہیں کرتے ضعیف حدیث والا ہے۔ اُنی حدیث بیان کرتا ہے۔ جس کی حفاظ حدیث روایت نہیں کرتے ضعیف حدیث والا ہے۔ محدثین نے اس کی حدیث کوریا ہے۔ اختبار سے گرا ہوا ہے۔ ضعیف ہے اس کی حدیث کوریا ہے۔ اختبار سے گرا ہوا ہے۔ ضعیف ہے اس کی حدیث کوریا ہے۔ اختبار سے گرا ہوا ہے۔ جھوٹ کہا ہے اس کوامام صدیث کھوں نہیں ہے۔ جھوٹ کہا ہے اس کوامام شعبہ نے این کوریا تھا۔ قان کی کریا تھا۔

تفصیل کے لئے و کیھئے کتاب تہذیب التبذیب جلدا مصنفہ حافظ ابن حجرٌ ترجمہ ابر ہیم ۲۰ بن عثمان۔

ویگر بیرکشی روایت جوآ مخضرت کیا کی فرزندگی وفات کے متعلق منقول ہا اوروہ میں ''بی میں ضعیف بھی'' (ابن ماجه ص ۱۰۸ باب فی الصلوة بن رسول الله و ذکر و فاته ) ''بی میں ضعیف حدیث ندکورالفوق سے پہلے مرقوم ہے۔ یول ہے کہ:''لوقضی ان یکون بعد محمد نبی عماش ابنه ولکن لا نبی بعده '''' یعنی اگر خداکی قضامیں یہ بات بوتی کے محمد نبی کوئی نبی بوتو آ پیائی کا میٹا ابرا میم زندہ رہتا کیکن آ پ کے بعد کوئی نبی نمیں موگا۔''

یه صدیث (سیح بخاری ج س ۹۱۳) میں بھی ہے۔ باب من سمی باسماء الانبیاء! حاصل کلام یہ کسیح روایت فتم نبوت کے ثبوت کی دلیل ہے نہ کہ انکار کی ۔ نیز ای کے ہم عنی الفاظ ('(امام بغوی تفسیر معالم التنزیل امام بغوی ج ص ۱۷۸)'' نے آیت فاتم النبیین کے ذیل میں حضرت ابن عباس سے قل کئے ہیں ۔

نقال ابن عباس يريد لو لم اختم به النبيين لجعلت له ابناً يكون بعده نبياً نن بعن حضرت ابن عباس فرمات بين كماستون كي مراداس آيت خاتم النبين سع المده نبياً عن معبد يميل خص بين جنبون في عراق مين راويان حديث كي يرتال مين كلام

كيا\_١٦٠ه نين فوت ہوئے \_( تقريب التهذيب)

مع بدابراہیم بن عثمان و بی راوی ہے۔ جس سے آنخضرت اللہ کا بیس رکعات تر اور کے پیر اور کا بیس رکعات تر اور کے پر پڑھنا ضرن کی ہے اور اسے حدیث دان حنفی علماء نے بالا تفاق ضعیف لکھا ہے۔ (دیکھئے زیلعی جا اس

یہ ہے کہ اگر میں نے اس پر یعنی محفظیظیہ کے بعد نی نہوتا۔''

'ان الله تعالى لما . رجلا (تفسير معالم ص ١٧٨) ''' كوكى ني نيس بوگاتو آپيايش كوايما كوكى ه . .... قدياني لوگ ي

یک یا المندیاء و مسحدی اخر المه آخری بی مون اور میری مجد آخری می ایس جس طرح آخضرت کی بندید یکی بندید

سواس کا جوب یہ ہے کہ اگر نبی ہوں اور میری مسجد آخری ہے۔جو کے مسجد ہے گی وہ کسی نبی کی بنائی ہوئی نہ ہو یہ معنی میں نے اپنے پاس ( کنز العمال ن ۲۱ص ۲۵۰ حدیث ۳۹۹۹۳

خاتم مساجد الانبياء ''نعن مر آخری مسجد ہے۔ ۲.... تادیانی لوگ<sup>3</sup>

ہ ..... خدائے تعالی نے فرمایا۔

"ولكن الله يجتبى م كر \_ گا پن رسولوں ميں سے جے ج نيز فر مايا كه:"الله يصد يعنى خدا تعالى يخ گا۔ فرشتوں ميں ـ

صورت استدلال کی رہے ب مضارع کے صیغے ہیں اور فعل مضار نبی چھالیہ کے بعد بھی نبی آتے رہیں ۔

روک کلما ہے اور محدثین نے اس کی نبیت بی تصریحات کی ہیں کہ بیر اوی بیث ضعیف الحدیث ترکوا بیث ضعیف الحدیث ترکوا میف لا یکتب حدیثه روی مناکیر لیس بالقوی کذبه شعبة کتابه "اس کی صدیث کور ک آیا آیا ہے۔ ضعیف ہے۔ اُقد (معتبر) نبیل کتابه "اس کی صدیث کور ک آیا آیا ہے۔ ضعیف ہے۔ اُقد (معتبر) نبیل کی حدیث والا میٹ کورک کردیا ہے۔ انتہار ت گرا ہوا ہے۔ ضعیف ہے اس کی صدیث کورک کردیا ہے۔ انتہار ت گرا ہوا ہے۔ ضعیف ہے اس کی میکن صدیث کی صدیث کی میں اس نے مکر صدیثیں ، قوی نبیل ہے۔ جمول کہا ہے اس کوانام

**سطیدا** مصنفه حافظ این حجرٌ ترجمه

مج باسماء الانبياء! مع روایت تم نوت کے نوت کی دلیل ہے نہ کدا نکار کی ۔ نیز ای کے تفسیر معالم التنزیل امام بغوی ج ۳ ص ۱۷۸) '' نے آیت خاتم گین عباس ؓ نے قل کئے ہیں۔

اس برید لو لم اختم به النبیین لجعلت له ابناً یکون ماس فرمات میں کراشتالی کراداس آیت خاتم انبین سے

می میں جنہوں نے عراق میں راویان حدیث کی پڑتال میں کلام تقریبالتہذیب)

یہ ہے کہ اگر میں نے اس پر یعنی محمد اللہ پہنے ہوئیات کہ تا جواس کے بعد نبی نہوتا۔'' دفعہ میں میں اس میں اس میں اس میں اس کا میں اس کا بیٹا ایسا کرتا جواس

''ان الله تعالى لما حكم ان لا نبى بعده لم يعطه ولدا ذكراً يصير رجلا (تفسير معالم ص ١٧٨) ''''لكن جب الله تعالى نے فيصله كرديا كما كي الله كا بعد كوئى ني نبيس بوگاتو آ ئے الله كوئى بي نبيس ديا۔ جو باخ ہوتا۔''

۵.....۵ فادیانی لوگ پیشبه پیش کرتے ہیں کہ آنخضرت الله فی که نامایا که: "انسا اخر الانبیاء و مسجدی اخر المساجد (مسلم باب المساجد ج ۱ ص ٤٤٠) "یعنی میں آخری نبی ہوں اور میری معجد آخری مجد ہے۔

پی جس طرح آنخضرت آن طرح کے بعد متحدیں بننی بندنہیں ہو گئیں۔ اس طرح آنخضرت ﷺ کے بعد نبوت بھی بندنہیں ہوگ۔

سواس کا جوب یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ آن تحضرت ایک نے فرمایا کہ میں آخری نی ہوں اور میری منجد آخری ہے۔ جو کئی نی نے بنائی ہے۔ اس کا مفادیہ ہے کہ میرے بعد جو بھی مسجد ہے گی وہ کسی نبی کی بنائی ہوئی نہ ہوگی۔

یمعنی میں نے اپنے پاس سے نہیں کئے بلکہ دوسری حدیث سے کئے ہیں۔ و کیھئے (کنزالعمال نے ۲۱ص ۲۵۰ میں میں ہے کہ: ''انسا خساتیم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء ''عنی میں ختم النبیاء ہوں اور میری متجد انبیاء کی مساجدیں سے آخری متجد ہے۔

''ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء (آل عمران:۱۷۹)''لیکن الله پند کرے گاایئے رسولوں میں سے جے جا ہےگا۔

نیز فرمایا که ''الله یصطفی من الملئکة رسلا و من الناس (حجند)''
یعنی خداتهالی چن گار فرشتول میں سے بھی اورانسانوں میں سے بھی رسول۔

صورت استدلال کی بیریان کرتے ہیں کہ بیجتبی اور شاء اور بیصطفی ہرسفل مضارع کے صفح میں اور فعل مضارع کے لئے بھی آتا ہے۔ اس معلوم ہوا کہ بی ایک بیکھی نی آئے۔ بیکھی نی آئے رہیں گے۔



سواس کا جواب ہے ہے کہ ہے استدلال بالکل غلط ہے۔ اس وجہ سے کہ نصوص صریحہ قرآنیہ وصدیثیہ کے خلاف ہے اور کوئی استدلال خلاف نصوص درست نہیں ہوتا اور صیغہ مبنمار می جمیسہ استقبال کے لئے نہیں ہوتا۔ بلکہ بھی زمانہ حال کے لئے اور بھی استقبال کے لئے جب حال ہے۔ معنے ہوں گے۔ وہاں استقبال کے نہیں ہوں گے۔ کیونکہ صیغہ مضارع حال اور مستقبل کے لئے مشترک ہے اور مشتبرک لفظ ایک محل پرایک ہی معنے ویتا ہے۔ دوسرے معنے نہیں دیتا اور ان منامات پر مضارع کا لفظ ایک محل پرایک ہی معنے ویتا ہے۔ دوسرے معنے نہیں دیتا اور ان منامات پر مضارع کا لفظ اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ اگر آئے خضرت میں ہوں پر بیآ بیتی ، زئر بولی ہوئیں۔ وہ خدا کے فضل سے ان آئیوں کے زول کے وقت زندہ موجود تھے۔ اپس بیماں پر مضارت میں جوئی ہوئیں۔ وہ خدا کے فضل سے ان آئیوں کے زول کے وقت زندہ موجود تھے۔ اپس بیماں پر مضارت ویتے میں اور ان آئیوں کی افران سے استقبال کا مطلب ہمنا غلط ہے۔ بی تھی اور ان آئیوں میں سے بھی اور میں سے بھی بیغیر، شاہ عبدالقا در شاہ رفیع اللہ بن شاہ وئی اللہ اور فی نذیر احمد صاحب کے زائم دوئی میں سے بھی بیغیر، شاہ عبدالقا در شاہ رفیع اللہ بن شاہ وئی اللہ اللہ اور فی نذیر احمد صاحب کے تراجمہ دی گھئے۔ سب نے حال کے معنے لکھے ہیں۔ فقط و الحمد للہ ا

ختم نبوت کے دلاکل احادیث صحیحہ ہے

ا حضرت قوبان کی روایت سے ہے کہ آنخضرت کی ہے۔ نہی فرمایا کہ ''ویک ون نحی امتی ثلثون کذابون کلهم یزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی (هذا حدیث صحیح ترمذی ج ۲ ص و ۶۰ باب لاتقوم الساعة حتی یخرج السک ذسون ''''اورمیری امت میں (قیامت سے پہلے پہلے ) تمیں گذاب ضرور ہول گ ۔ ایک ان میں کا دون کر گا کہ وہ نبی سے حالانکہ میں خاتم انعیین ہوں، میر سے بعد کوئی نبی میں روگ اورمیری کے بعد کوئی نبی میں دوگ المین میں کہ یہ حدیث تی کہ یہ حدیث تی کہ یہ حدیث تی کہ یہ حدیث کی ہے۔ ا

ا سنتی بیل انبیاء کرد آپ ایستانی نیا میں ہے کہ آپ ایستانی نے فر مایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال یہ ہے کہ کمان بنایا اور اسے نہایت خوبصورت اور خوش وضع بنایا ہو۔ گر ایک و نیس ایک این کی جگہ (چھوڑ دی ہو) پس لوگ اس مکان کے گرد چھریں اور تعجب کریں اور ہیں کہ (یبال پر) یہ این کے کول نہیں لگائی گئی۔ آٹخضرت ایستانی نے فر ماید کہ پس وہ (بقی ربی اور ہیں کہ این میں ہول اور میں ختم انبیین ہوں۔ '' (صحیح بنا بی نیاض اور میں ختم انبیین ہوں۔'' (صحیح بنا بی نیاض اور میں ختم انبیان کول میں میر سیالکوئی!



الب یہ ہے کہ بیا سند اللہ بالکن خلط ہے۔ اس وجہ سے کہ نصوص صریحہ فی ہواور کوئی استد مال خلاف نصوص درست نہیں ہوتا اور صیغہ مضار علی استقبال کے لئے جہ ں حال اور سنقبل کے لئے اور بھی استقبال کے لئے جہ ں حال اور سنقبل کے بین معنے دیتا ہے۔ کیونکہ صیغہ مضارع حال اور سنقبل کے بین لفظ ایک محل پر ایک ہی معنے دیتا ہے۔ دوسر سے معنے نہیں دیتا اور ان فظ ایک محل پر ایک ہی معنے دیتا ہے۔ دوسر سے معنے نہیں دیتا اور ان فظ ایک کی برائے ہوئے اور ان سے استقبال کا مطلب ہجھنا نلط ہے۔ ہیں یہاں پر مضارت کے لئے ہوئے اور ان سے استقبال کا مطلب ہجھنا نلط ہے۔ ہیں یہاں پر مضارت کے تو جہ سے کہ اللہ تعالیٰ پہند کرتا ہے۔ (غیب کی خبر کے لئے ) اپ رسولوں میں سے جس کو اور ایک معنے کے اللہ تعالیٰ چتا ہے۔ فرشتوں میں سے بھی اور آئیٹ کا حجہ بیہ کی اور کی معنے کھے ہیں۔ فقط والحمد لله!

<u> ا</u>احادیث صححہ ہے

مرت توبان کی روایت ہے کہ آنخضرت اللہ نبین فرمایا کہ: اللہ ون کذابون کلهم یزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا مصحیح ترمذی ج م ص ٤٠٠ باب لاتقوم الساعة حتی یخرح امت میں (قیمت سے پہلے پہلے ) میں کذاب ضرور بول گے۔ کاروہ نبی ہے حالا نکہ میں خاتم النبیین بوں ، میرے بعد وئی نبی

میں ہے کہ''آ بیات نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء مکان بنایا اور اسے نہایت خوبصورت اور خوش وضع بنایا ہو۔ گر محمور دی ہو) پس لوگ اس مکان کے گر دپھریں اور تجب کریں محمور دی ہوگئی آ مخضرت آلیات نے فرمایا کہ پس وہ (باقی ربی محمول کی بول ۔'' (صحیح بناری نامس ایس ایس بالکوئی! محمول برہیم میر سیالکوئی! ہے ہوا۔ اس میں ایسے شرمسار ہوئے کا در کنارا پناسالا نہ جلسہ بھی کھلے طور پر کرن

ا**مدت تک لوگوں کی آپس میں بے**اتفا

**تازه گذ**شته انیکش میں بعض خودغرض لو

**ے احرارا**سلام کا اثر بہت ملکاہوگیا۔ ق

**شگو**ن مجھی ۔ ادھر حضرت مولانا حافظ مح

وہوا کے لئے ریاس میں مقیم تھے۔قا

**حجت حلیے کا اشتہار دیے دیااوراس ب** 

. و**عوت** و ہے دی \_انجمن اہل حدیث س

**میں تھی۔ بچرے ہوئے شیر** کی طرح اُ

**حضرت مولا نا س**الکوٹی بھی سفر سے بخ

لگے بغلیں حھا تکنے اور مباہنے سے فرا

**٩١رمئي ١٩٣٣ء كا جواب كئ** دن بعد يع

کهمباحثة تحريري ہوگا۔اس سےاہل ش

کیونکہ وہ حلسہ تو کررے ہیں تبلیغی، ج

**مضامین** بیان ہوں گے۔وہ سب<sup>تقر ہ</sup>

کے سامنےان تقریری بیان کردہ مضا؛

**یروگرام بھی شائع کردیا۔جس میں کس**ح

ٹادان لوگوں میں بات کرنے کوایک،

م کرنے والے کو یا نئے منٹ بمنظوری ا

مرزائی مرعوب ہوگئے ہیں۔ چنانچہ

والے کونٹبن گھنٹے کے بعد صرف یا کچ

دوسري طرف مرزائيول

' ہر اجلاس کے بعد بشر

. اس نوٹ نے مرزائیوں

ہمارے ملک میں میوسیایی ا

## تمهيد

### بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمد الله وحدہ والصلوۃ والسلام علی من لا دبی بعدہ
اما بعد اشہر سیالکوٹ اپنی بعض خصوصیتوں کی دجہ سے آیک منتی ہے۔ فیروز تغلق شاہ دبلی کے عہد میں یہ بستی اسلامی زور آزہ بی کی رزمگاہ بی اور حضرت امام ملی الاحق نے صدا مجاہدین کے ساتھ جہاد کا مقدس فرض او آکرتے ہوئے جام شہادت بیا۔ جمشیہ جاہ شاججہان بادشاہ کے زمان برکت نشان میں ملا کمال تشمیر گی اور ملاعبد انحکیم سیالکوٹی کے ملمی کمالات کی وجہ سے ملک ہند میں ایک ممتاز در سگاہ ربی۔ جہال سے بڑے بڑے بڑے با کمال فیض یاب وسیراب ہو کر اسلامی دینے کے آفیاب و ماہتاب ہوئے۔ نواب سعد اللہ مرحوم نے بھی یہیں سے دین و دنیا کی سعادت حاصل کی حضرت مجد دصا حب سر ہندگ نے بھی علمی کمالات ملا کمال صاحب کی درسگاہ عاصل کی ۔ حتی کہ حضرت مجد دصا حب سر ہندگ نے بھی علمی کمالات ملا کمال صاحب کی درسگاہ سے حاصل کے ۔ مشہور عالم ڈاکٹر محمد اقبال صاحب ایم ۔ اے ۔ پی ۔ ایج ۔ ڈی بھی انگلستان کے عاصل کے ۔ مشہور عالم ڈاکٹر محمد اقبال صاحب ایم ۔ اے ۔ پی ۔ ایج ۔ ڈی بھی انگلستان کے عاصل کے ۔ مشہور عالم ڈاکٹر محمد اقبال صاحب ایم ۔ اے ۔ پی ۔ ایج ۔ ڈی بھی انگلستان کے گئی تر اورائی زمین کے روشن جراغ ہیں ۔

زمانہ حال میں تحریک تشمیر میں سیالکوٹ نے جو کام کیا اور اس نے ہندوستان میں جو ، مریا۔ وور مگر شہوں میں ایام گذشتہ میں کہیں کم سننے، دیکھنے میں آیا ہوگا۔ بالخصوص ان ایام میں مررایت فی جو حالت ہوئی۔ وہ ان کے متعین مبلغ مولوی غلام رسول قادیانی ساکن راجیکے کے انویب خوا ہے خوا ہم ہوسکتی ہے۔ جو انہوں نے اس وقت کے وائف سیالکوٹ کے متعلق مرزا محمود خدیفہ قادیانی فی خدمت میں جلور رپورٹ لکھا تھا اور جمیں اتفاق سے ایک دوست کی معرفت اس کے مطابحہ وقت کے مطابحہ وقت کے سالگوٹ کے معرفت سے طابحہ وقت کی معرفت کے معرفت کے معرفت کی معرفت کی سے طابحہ وقت کے مطابعہ وقت کے سالے دوست کی معرفت ایک دوست کی معرفت ایک دوست کی معرفت ایک کی دوست کی معرفت ایک دوست کی معرفت ایک دوست کی معرفت ایک دوست کی معرفت ایک کی دوست کی دوست

''کہ جب سے تحریک احمدیت ہوئی ہے حالت کبھی نہیں ہوئی۔ ہم اپنے گھروں میں م مصور میں۔ آزادی ہے ہا ہزئیمیں نکل سکتے۔مسجد میں بھی رات کے وقت آتے ہیں۔'

نرش سیالکوٹ اپنی بعض خصوصیتوں کی وجہ ہے ایک منتخب شہر ہے۔ سیالکوٹ میں مرزائیوں کے متعدد مناظر ہے ہوئے۔ بعض اہل حدیث سے بعض احناف سے بعض عیسائیوں سے ۔ لیکن خدا کی قدرت جب نصیب میں ہار ہواور ہر طرف سے خدا کی مار ہوتو ہر جہت سے شرمساری ہوتی ہے۔ چنانچے مرزائی ہر میدان میں شکست کھاتے رہے ۔ بے در بے شکستوں سے ان کا دم نکل گیا اور حوصلہ کلیڈ ٹوٹ گیا۔ چنانچے ۱۹۲۱ء میں جومناظرہ ان کا مسلمانوں

و. تمهید

بسم الله الرحمن الرحيم!

و حدہ والصلوۃ والسلام علی من لا سبی بعدہ فیروز تخلق نیم سیالکوٹ اپنی بعض خصوصیتوں کی وجہ ہے آیک فتیب سبتی ہے۔ فیروز تخلق بستی اسلامی زور آ زمائی کی رزمگاہ بنی اور حضرت امام میں ایاحق نے صد ہا کامقدس فرض اواکرتے ہوئے جام شہروت پیا ہے شید جاہ شاہج ہمان باوشاہ کی ملا کمال کشمیر کی اور ملاعبد انگلیم سیالکوٹی کے ملمی کمالات کی وجہ سے ملک اور ہی۔ جہال سے ہڑے بڑے بڑے بڑکا سفوش یاب وسیراب ہو کر اسلامی بہوئے۔ نواب سعد الله مرحوم نے بھی سیسیں سے دین و دنیا کی سعادت مجدوصا حب مر بندی نے بھی علمی کمالات ملا کمال صاحب کی درسگاہ میں مجدوسا حب مر بندی نے بھی علمی کمالات ملا کمال صاحب کی درسگاہ مرافق کی درسگاہ نے بھی تالی سامال صاحب کی درسگاہ بیا کی درسگاہ بیا کہ ویکھی انگلستان کے مرافق کی بیان ۔

میں تحریک شمیر میں سیالکوٹ نے جو کام کیا اور اس نے ہندوستان میں جو میں ایام گذشتہ میں کہیں میں ایام گذشتہ میں کہیں میں ایام گذشتہ میں کہیں میں ہوئی۔ وہ ان کے متعین مبلغ مولوی غلام رسول قادیانی ساکن راجیکے کے موسکتی ہے۔ جوانہوں نے اس وقت کے کوائف سیا مکوٹ کے متعلق مرزا محت میں بطور رپورٹ کھا تھا اور جمیں اتفاق سے ایک دوست کی معرفت

۔ تتح یک احمدیت ہوئی بیرحالت کبھی نہیں ہوئی۔ ہم اپنے گھروں میں بے ہابرنہیں نکل سکتے ۔مسجد میں بھی رت کے وقت آتے ہیں۔''

یہ برین ماسے بدین مارت ایک منتخب شہر ہے۔ سیالکوٹ میں اظرے ہوئے۔ بعض اہل حدیث سے ایک منتخب شہر ہے۔ سیالکوٹ میں اظرے ہوئے۔ بعض المال حدیث سے بعض احناف سے بعض عیسائیوں سے جب نصیب میں ہار ہوا در ہر طرف سے خدا کی مار ہوتو ہر جہت سے ہوتی ہے۔ چانچے مرزائی ہر میدان میں شکست کھاتے رہے۔ پے در پے ملی گیا اور حوصلہ کھیتہ ٹوٹ گیا۔ چانا کے ۱۹۲۱ء میں جومنا ظروان کا مسلمانوں

ہے ہوا۔اس میں ایسے شرمسار ہوئے کہ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کومن ظرے کا چیلنج دینا تو در کنارا پناس لانہ جلسے بھی کھلے طور پر کرنا موقوف کردیا۔

ہمارے ملک میں میں نیائی اور کوسل کی ممبری کا انتخاب الیں صورت برعمل میں آتا ہے کہ مت تک لوگوں کی آپس میں ہے اتفاقی بلکہ عداوت اور جشنی پڑ جاتی ہے۔ سیالکوٹ میوسیافی ک تازه گذشته انیشن میں بعض خود فرض لوگوں کی ریشہ دوانیوں ہے مسلمانوں کا نظام قائم نہ رہا۔جس ہے احرار اسلام کا اثر بہت ما کا ہوگیا۔ قادیانی جماعت اسے اپنے مقاصد پراز مفاسد کے لئے نیک شگون سمجھی۔ ادھر حضرت مولا نا حافظ محمد ابراہیم صاحب میر سیالکوٹی بھی ایک ماہ سے تبدیل آ ب وہوا کے لئے ریاسی میں متیم تھے۔ قادیا نیول نے موقع کو فلیمت جان کر باوجود شدت سرمی کے حجت جلسے کا اشتہارہ ہے ؛ یا اور اس میں ہر مذہب وملت کے لوگول کومیدان مناظرہ میں آئے گ وعوت و ہے دی۔ انجمن مل حدیث سیالکوٹ بھی بارہ سال کی مدت مدید سے پرانے شکارٹ تاک میں تھی \_ بھیر ہے ہوئے شیر کی طرح آگئی اور قادیانی چیلنج کی منظوری کا اشتبار دے دیا۔ احمہ سے حضرت مولانا سیا مکونگ بھی سفر سے بخریت والیس تشریف لے آئے۔ پھر کیا تھ تو دینی ۔ ابان لگے بغلیں حیا نکنے اور مباحثے ہے فرار کے بہانے بنانے۔ چنانچہ اہل عدیث کے اشتہار مورجہ ٩١رمئي ١٩٣٣ء كاجواب كي دن بعد يعني مورجه ٢٣ رمئي ١٩٣٣ كوديا أوراس بيس بھارى شرط بيلگادى كەمباحة تحريرى بوگا\_اس سے اہل شبر بمجھ كئے كەقاديانى مباحثه كى دعوت دے كر پچھتار سے ميں۔ کیونکہ وہ جلسہ تو کررہے ہیں تبلیغی ، جیسا کہ ان کے اشتہار سابق میں مرقوم ہے اور اس میں جو جو مضامین بیان ہوں گے۔وہ سب تقریری ہوں گے۔توبد بات س قدر نامعقول سے كمصد مالوگول کے سامنے ان تقریری بیان کردہ مضامین پرا گرکوئی جرح وسوال کرناچا ہے تو وہ تحریری کرے۔

دوسری طرف مرزائیوں نے انک اور حپالا کی کی کہ اس اشتبار کے ساتھ ہی اپنے جلے کا پروگرام بھی شائع کردیا۔جس میں کسی مضمون پر بھی سوال وجواب کے لئے وقت ندر کھااور خاتمہ پر نادان لوگوں میں بات کرنے کوایک بینوٹ لکھ دیا۔

' ہر اجلاس کے بعد بشرط گنجائش بیان کردہ مضمون کے متعلق معقولیت سے سوال کرنے والے کو یا نج منٹ منظوری صاحب صدر دیئے جائیں گے۔''

اس نوے نے مرزائیوں کی کمزوری کوسارے شہر میں نوٹیفائڈ کردیااورسب سمجھ گئے کہ مرزائی مرعوب ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اس پران کو ہر طرف سے ملامت ہونے لگی کہ سوال کرنے والے کو تبن گھنٹے کے بعدصرف پانچ منٹ اوراس میں بھی گنجائش کی شرط اس سے صاف طاہر ہوتا

۲

ہے کہ ان کے ول خوف زوہ ہوگئے ہیں اور وہ مسمانوں کے اعتر اضات سننے کی تاب نہیں رکھتے۔
مسلمانوں نے یہ و کی کر کہ مرزائی اپنے بیان کروہ مضابین پر جمارے اعتر اضات تقریری طور پر کھلی مجلس میں نہیں من سکتے اور نہ ان کا جواب و بنا چاہتے ہیں۔ تو شہر میں منادی کرادی اور مشتبر بھی کر دیا کہ کوئی مسلمان مرزائیوں کے جلسے میں نہ جائے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ان کے عقائد کفریہ چپ چاپ ہوکر سنیں۔ کیونکہ خدائے تعالی اور اس کارسول پاکھائے اس میں شریک ہونے اور ان کی رونق کو بڑھانے اور کفریات کو خاموثی سے سننے سے منع فرہ تے ہیں۔ دوسری طرف انجمن اہل حدیث نے جلے میدان میں اپنا جلسے منعقد کر دیا۔ جس میں فرہ تے ہیں۔ دوسری طرف انجمن اہل حدیث نے جلے میدان میں اپنا جلسے منعقد کر دیا۔ جس میں مقامی علماء کیا حقی اور کیا اہل حدیث اور کیا شیعہ سب بالا تفاق شریک ہوئے۔ کیونکہ مسائل قاد یا نیے سب مسلمانوں کے خلاف میں۔ مقامی علماء میں اصحاب نے جلسے میں تقریریں جس محبد مبارک بورہ۔ مولوی عبد العزیز صاحب خطیب جامع مسجد مبارک بورہ۔ مولوی محمد نوسف صاحب خطیب مجد خراسیاں۔ انہوں نے مرزائیت کے سب بول کھول کر مسمانوں کے سامنے ماحب حکے سب بول کھول کر مسمانوں کے سامنے رکھ دیئے اور اہل شہریرا کیک گہرا اثر پڑا۔

بیرون جات ہے مولوی محمد اساعیل صاحب از گوجرانوالہ، حافظ عنایت اللہ صاحب وزیر آبادی، مولوی احمد الدین صاحب گلمطودی اور مولوی نور اللبی صاحب گلمر جا تھی تشریف لائے۔ جن کی دھوال دھار تقریروں نے مرزائیوں کے چھکے چھڑا دیئے۔ باوجود شدیدگری کے الل شہر نہایت دلچیسی سے جلے میں شریک ہوتے رہے اور ہراجلاس میں کافی حاضری ہوتی رہی۔ باخصوص رات کے وقت تو اتنا از دیام ہوتا تھا کہ بیجان اللہ!اور ماشاء اللہ!

مرزائی ان تقریروں نے نہایت تنگ ہوئے۔اوّل اس وجہ سے کہ ان تقریروں میں علائے اہل سنت نے دل کھول کر مرزائیت کے بخٹیے ادھیڑے اور ان کے بول کھولے۔تو مرزائیوں کے لئے شہر کی فراخی تنگ ہوگئے۔

دیگراس وجہ سے کہ مرزائیوں نے اپنا جسہ اپنے قبلہ اور کعبہ قلعہ مُعلّے پر کیا تھا کہ اپنے ضداوندان نعمت کی پناہ میں رہیں۔ لیکن مسلمان اس جلسہ میں شریک نہ ہوئے۔ تو مرزائی بہت کھسیانے ہوئے اور اپنے منصوبوں کے ناکام رہنے اور خرج کے ضائع و برکار جانے پر حسرتیں کھانے لگے کہ کیے نقصان ماید دیگر ثانت ہمسانہ کی مثل صادق آئی۔ آخر جب ہر طرف سے ملامت کی ہوچھاڑ پڑنے لگی اور ادھر سے مسلمانوں کے اشتہار پر اشتہار نکلنے لگے تو مرتا کیا نہ کرتا۔ اس شرط پر اتر آئے کہ جلسہ کے بعد ہم تقریری مہادئے ۔ و تیار میں۔ بشرطیکہ اس جلسہ مناظرہ اس شرط پر اتر آئے کہ جلسہ کے بعد ہم تقریری مہادئے ۔ و تیار میں۔ بشرطیکہ اس جلسہ مناظرہ

شیح صدر دو ہوں ایک ہمارا دوسرا تہبارا۔ مسلما اور امیر مجلس دو ہوں۔ یہ دو عملی کیسی؟ لیکن قا آپ بغیر ہم مباحثہ نہیں کریں گے۔ مسلمانوں اور ان کوکوئی موقعہ نہ دینا چاہتے تو ان کی اس: وازیخیس ۴،۴۸ جون ۱۹۳۳ء مقرر ہو کیں۔ دور سار جون کی شبح کو نکاح محمدی بیگم آ

و جھنٹے۔ پھر مهر جون کی صبح کوصدق وکذب مرز کی پیکم اور صدق و کذب مرزا میں مرزائی مدگی نبوت میں اہل حدیث مدگی اور مرزائی معترض میاحثہ کی اجمالی کیفیت

ا برمناظره میں مرزا کنسلنٹ ادھرادھرکی ہا تکتے رہے۔ان کی' ہے بھی آیات قر آنیہ سیح نہ پڑھی جاتی تھیں کی وجہ سے اس کالقمہ بھی نہ پکڑ سکتے تھے۔ ج ہوکر بیٹھ جاتا تھا کہ چونکہ لوگ قبتہ مارتے بزاروں کا مجمع ہوتا تھا۔ بیسیوں حافظ قر آن' خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔

سیس ہر مرزائی مناظر کو جہت ہے قابو ہو جاتا تو دوسری طرف ہے پڑتا اور لطف یہ کہان کے صدرصا حب ( . ) حمایت میں الطح کے قول کے خلاف اور بی بات بنا کر پیڑ کسی کے قول کے خلاف اور بی بات بنا کر پیڑ کسی کے قول کے خلاف اور بی بات بنا کر پیڑ کسی کے خوف کے لیے بی خوف کے لیے بی خوف وفعہ مکر تے ہیں ۔ و

رہ ہوگئے ہیں اور وہ مسلمانوں کے اعتراضات سننے کی تاب نہیں رکھتے۔
نے بید و کیھ کر کد مرزائی اپنے بیان کروہ مضامین پر ہمارے اعتراضات
میں نہیں من سکتے اور ندان کا جواب وینا چاہتے ہیں۔ تو شہر میں مناوی
بیا کہ کوئی مسلمان مرزائیوں کے جلے میں نہ جائے۔ ہمیں کوئی ضرورت
بیا کہ کوئی مسلمان مرزائیوں کے جلے میں نہ جائے۔ ہمیں کوئی ضرورت
بیکو چپ چاپ ہوکر شیل ۔ کیونکہ خدائے تعالی اور اس کارسوں پاکھائے ہے منع و نے اور ان کی روفق کو بڑھانے اور کفریات کو خاموثی سے سننے سے منع فی انجمن اہل حدیث اور کیا شیعہ سب بالا تفاق شریک ہوئے۔ کیونکہ مسائل با اہل حدیث اور کیا شیعہ سب بالا تفاق شریک ہوئے۔ کیونکہ مسائل کے خلاف میں۔ مقامی مناہ میں سے بعض اصحاب نے جلسہ میں تقریر یں عبد المباد کی بوئے۔ کیونکہ مسائل عبد المباد کی بوئے۔ کیونکہ مسائل عبد المباد کی بوئے۔ کیونکہ مسائل عبد المباد کی مارنگ بورہ۔ مولوی محمد یوسف میارک بورہ۔ مولوی محمد یوسف یال ۔ انہوں نے مرزائیت کے سب بول کھول کر مسممانوں کے ساسنے کے ہوالڈ بڑا۔

ہ ہے مولوی مجدا ساتیل صاحب از گوجرانوالہ، حافظ عنایت اللہ صاحب اللہ بین صاحب گلھڑوی اور مولوی نور الہی صاحب گلھڑوی اشریف مارتقر بیول نے مرزائیوں کے چھکے چیترا ویئے۔ باوجود شدید گری کے جلسے میں شریک ہوتے رہے ور ہراجلاس میں کافی حاضری ہوتی رہی۔ ذاتیا از دیام ہوتا تھا کہ بیجان اللہ!اور ماشا ،اللہ!

نریروں سے نہایت نگ ہوئے۔اول اس وجہ سے کہ ان تقریروں میں ل کھول کر مرزائیت کے بخلیے ادھیڑ ہے اور ان کے پول کھولے۔ نو فراخی نگ ہوگئی۔

ر ی ہے ہوں ہے اپنا جلسہ اپنے قبلہ اور کعبہ قلعہ مُعِلَّے پر کیا تھا کہ اپنے ہیں رہیں۔ کی مرزائیول نے اپنا جلسہ بیں شریک نہ ہوئے ۔ تو مرزائی بہت ہے مصوبوں کے ناکام رہنے اور خربی کے ضائع و برکار جانے پر حسرتیں ان ماید دیگر ثابت ہمسایہ کی مثل صادق آئی۔ آخر جب ہم طرف سے کی اور ادھر ہے مسلمانوں کے اشتہار پر اشتہار نگلنے لگے تو مرتا کیا نہ کرتا۔ سہ کے بعد ہم تقریری مباحثہ ۔ و تیار ہیں۔ بشر طیکہ اس جلسہ ، مناظرہ

ے سدر دوہوں ایک ہمارا دوسرا تمہارا۔ مسلمانوں نے کہا کہ بیدکہاں کی عقلندی ہے کہ مجلس ایک ہو اورامیہ مجلس دوہوں ۔ بید دومملی کیسی ؟۔ سیکن قادیا نیوں کی ضدا ورہث معلوم ہے۔ اینٹھ بیٹھے کہاس کے بغیر ہم مباحث نہیں کریں گے۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ بیفرار کا بہاند ڈھونڈھ رہے ہیں اوران کوکوئی موقعہ نہ دینا چاہئے توان کی اس ناج نزشر طوکوبھی تسلیم سرلیا اور خدا خدا کر کے مباحثہ کی تاریخیں ۲٬۲۳ رجون ۱۹۳۳ ہقرر ہو کمیں۔ دوروز میں چارضمون اور چار مجلسیں بدیں تفصیل کہ:

۳ رجون کی میج کونگات محمدی بیگیم کی پیش گونگ پرده گھنٹے اور شام کوحیات حضرت میج پرده گھنٹے۔ پھر ۴ رجون کی میج کوصد تی و کذب مرزا پرده گھنٹے اور شام کوختم نبوت پرده گھنٹے۔ نکاح محمد ی بیگیم اور صدتی و گذب مرزا میں مرزائی مدتی اور اہل حدیث معترض اور حیات حضرت میں اور ختم نبوت میں اہل حدیث مدتی اور مرزائی معترض۔

مباحثه كي اجمالي كيفيت

ا .... بر مناظرہ میں مرز کی مناظر مبہوت ہوتے رہے اور حواس باختہ انت کنسلنٹ ادھرادھر کی ہا تکتے رہے۔ ان کی حواس باختگی کا بین ثبوت یہ ہے کہ ان کے کسی مناظر ہے بھی آیات قرآ نبیعی نہ پڑھی جاتی تھیں۔ بلکہ جب مرزائی حافظ ان کولقمہ دیتا تھا تو وہ بدحواس کی وجہ ہے اس کا لقمہ بھی نہ پکڑ سکتے تھے۔ جس ہے جلس میں فبقہہ بچ جاتا اور مرزائی مناظر کھسیانہ ہوکر بیٹھ جاتا تھا کہ چونکہ لوگ قبقہہ مارتے اور شور مچاتے ہیں۔ اس لئے ہم تقریر نبیس کر سکتے۔ بن کروہ بزاروں کا مجمع ہوتا تھا۔ بیسیوں حافظ قرآن موجود ہوتے تھے۔ قرآن شریف ناط پڑھتے۔ بن کروہ خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔

ا ہر مرزائی مناظر کو بیا ہلاء پیش آیا کہ دوران گفتگو ہیں جب وہ ایک جبت ہے قابو ہو جا تا تو دوسری طرف ہے سرزکالنے کے لئے اسے پہلی کہی ہوئی بات سے مکرنا پڑتا اور لطف بید کہ ان کے صدرصاحب (جسے مرزائی خاص اس نازک وقت کی جمایت کے لئے باصرار مقرر کرتے ہیں) جمایت میں اٹھتے تو وہ اور بھی مبہوت ہوجاتے ۔ چنانچہ وہ اپنے مناظر کے خلاف اور بی بات بنا کر پیش کردیتے کہ بمارے مناظر صاحب نے تو یہ کہا تھ ۔ کی بیکسی کی ضرین قبقہہ مارتے اور ان کی کذب بیانی پرتو یہ اعوز پکارتے اور ہر طرف سے ان پر بھی کہ ضرین قبقہہ مارتے اور ان کی کذب بیانی پرتو یہ اعوز پکارتے اور ہر طرف سے ان پر بعض کرتے کہ بیاوگ کیسے بنوف با ایمان میں کہانی ہرایک باری میں دودو چارچار دفعہ مکرتے ہیں ۔

مرزائی مناظر صرف ای بات کو بار بارر شخ رہے۔ جوانہوں نے وریں

وس وس منٹی تقسیم اوقات کی تر تیب کولحوظ رکھا جائے میں لیندا ہم نے ہر مقرر کی مختلف نو بتوں کی تقریر و اس اور فیصلہ میں آسانی ہو۔

۲..... جہاں تک ہوسکا ہے۔ہم۔ می طرح ادا کر دیا ہے۔ کیونکدا لی دس دس مٹی تقریم سکتے۔ ہاں اگر کسی فریق کوشکایت ہو کہ ہمارا معاقق میکاحق ہے کہ دوہ اے اپنے زوردارالفاظ میں بیان الکوٹ کی پیلک دوسرے فریق کی تقریر سے خود م گیس کے کرتو می دلیلیں کس کی ہیں اور کمزورکس کی ؟۔

قادیانی مناظر ہاوجود بار **اعمر اضات ک**و دہراتے رہتے تھے۔ جوان کی احمد **تقریروں** سے پلک پراچھااٹر نہیں پڑتا تھا۔جس کی الم **تھی کھ**سانا ہوجا تا تھا۔

ویکرقادیانی مناظرے

سابقاً ذکر ہو چکا ہے کہ قادیا نیوں نے ا۔
متعلق مضامین رکھے تھے۔ مسلمانوں کے ،عیسائیوا
متعلق تقریریں مقررتھیں اور سب کومناظرے کی دعو
مسلمانوں نے ان کے جلنے میں شریک نہ ہوکرا؛
مرزائیوں کے جلنے میں شریک نہ ہوئے۔ بلکہ اس مقرر کے ۔مرزائیوں نے جب بی ان کی الحق کے مقرر کے ۔مرزائیوں نے جب بی ایس کے حلام کی طرح کے مقرر کے ۔مرزائیوں نے جب اپنی ایس بے قدر کے ۔مرزائیوں نے جب اپنی ایس بے قدر کے ۔مرزائیوں نے جب اپنی ایس بے قدر کے ۔مرزائیوں کے حلام کے حلام کی اور ایک سکھ دیوی

ہوریں ہوں کو پین تواس ہوں کو پورا کرنے کے لئے ایکہ قادیانی مولوی ( گرنتھی )ایک سکھ دیوی کے سوال سر چہ شک والے طوط کی طرح احمد مید ڈائزی سے یاد کی ہوتی اور جب کوئی نئی بات پیش آجاتی جو احمد مید ڈائزی میں درج نہ ہوتی یا جب ان کی مندرجہ بات کا جواب دے دیا جاتا تو مرزائی مناظر کو ہجائے اس کے کہ پیش کر دہ بات کا جواب دے۔ بار باراحمد مید ڈائزی کے حوالوں کو پیش کر کے وقت کو یورا کرنا پڑتا۔ اس پر بھی خوب مضحکہ ہوتا۔

جب مرزائی مناظر برطرف سے ننگ آگئو گالیوں پر آتر آئے اور نہایت شوخی اور بے باکی سے انبیاء علیم السلام خصوصاً آنحضرت علیت کی شان پاک میں بھی سخت کلے کہنے پراتر آئے۔ جن کے جواب نہایت متانت و شجیدگی سے دینے گئے ۔ تو پھر مرزائیوں نے منہ نہ کھولا۔ اس کی مثالیں تفصیلی بیان میں مذکور ہول گی۔ انشاء اللہ!

غرض برمجان میں مرزائیوں کی تخت فضیحت ہوتی رہی اور وہ اس کے بعد شرم کے مارے کئی روز تک شہر میں آزادی ہے با ہزمیں نکل سکے۔ پرانے لوگ جنہوں نے اگل بحثیں بھی سی مخصیں وہ سبب بیک زبان کہتے تھے کہ قادیا نیول کی ایسی در ست آ گے بھی نہیں ہوئی۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ آ گے جومناظر وہ بوتا تھا وہ صرف ایک مسئلہ پر ہوتا تھا۔ جو دوڈ پڑھ گھنٹہ کے لئے صرف ایک مجس میں ہوتا تھا۔ لیکن یہ مناظر وہ دوروز تک رہا۔ جس میں چار مضمونوں کی چار مجسین ہوئی ۔ لیس میں موتا تھا۔ لیکن بوتا ہوا۔ کو برائیوں کو چوگئی ماریزی اس لئے اس مناظر سے کا اثر چوگئا ہوا۔

اس مناظر کے میں بعض مرزائیوں کی توبہ کے علاوہ ایک اورفضل رہانی بھی ہوا کہ جلسہ کے بعد کی بیفتے تک برابر قریبا ہرروزغیر مذہب کے لوگ واخل اسلام ہوتے رہے۔ کیفیت روئدا دھندا

به می ساده با است تقسیم اوقات اس طرح تھی کہ ابتداء میں ہزفریق کو بندرہ بندرہ منٹ اور بعد از ان نوبت بانوبت وس دس دست ملتے شے اور آخری تقریر مدی کی بوتی تھی۔اگر اس روئداد

میں دیں دی منٹی تقسیم اوقات کی ترتیب کونلحوظ رکھا جائے تو کسی مضمون کے دلائل کا سلسلہ قائم نہین روسکتا۔ لہذا ہم نے ہرمقرر کی مختلف نو بتوں کی تقریروں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے کہ ناظرین کوفہم مطالب اور فیصلہ میں آسانی ہو۔

ا اسس جہاں تک ہوسکا ہے۔ ہم نے اپنی عبارت میں ہر فریق کا مطلب مخضراً پوری طرح اوا کردیا ہے۔ کیونکہ الی دس دس منٹی تقریروں میں ہر نوبت کے الفاظ عمو یا محفوظ نہیں در کتے۔ ہاں اگر کسی فریق کو شکایت ہو کہ ہمارا مدعا قصور بیان کی وجہ سے کمزور دکھایا گیا ہے۔ تو اس کاحق ہے کہ وہ اسے اپنے زور دارالفاظ میں بیان کر کے اپنے مدعا اور دلائل کو واضح کر دے۔ سالکوٹ کی پیک دوسرے فریق کی تقریر سے خود مقابلہ کر لے گی اور دوسرے لوگ بھی سمجھ سالکوٹ کی پیک دوسرے لوگ بھی سمجھ سکیں گئیں گئیں کی بیا اور کمزور کس کی ج

سے تادیائی مناظر باوجود بار بار جواب پالینے کے بار بار انہی دلائل واعتراضات کو دہراتے رہتے تھے۔ جوان کی احمہ یہ ڈائری بیس مسطور ہیں۔ اس لئے ان کی تقریروں سے پبلک پراچھاا ترنہیں پڑتا تھا۔ جس کی وجہ سے اکثر دفعہ قادیانی مناظر بلکہ ان کا صدر بھی کھیانا ہوجاتا تھا۔

دیگرقاد یانی مناظرے

سابقاذ کرہو چاہے کہ قادیا نیوں نے اپناسیالکوٹی جلسہ میں ہرملت وغدہب کے متعلق مضامین رکھے تھے۔مسلمانوں کے،عیسائیوں کے، ہندوؤی کے،سکیموں کے،سب کے متعلق تقریریں مقررتھیں اورسب کومناظر ہے کی دعوت تھی۔ غالبًا ان کے سرمین تمیں مارخال بننے کا خیال باطل ہوگا۔لیکن جب انہوں نے مسلمانوں سے تقریری مباحثہ کرنے سے انکار کردیا اور مسلمانوں نے ان کے جلسے میں شریک نہ ہوکر اپنا جسہ الگ کیا تو دیگر ندا ہب کے لوگ بھی مرزائیوں کے جلسے میں شریک نہ ہوئے۔ بلکہ اسلامی جلسے میں کثرت سے اورشوق سے آتے مرزائیوں کے جلسے میں شروی نے مسلمانوں کی طرح آپی اپنی جگہ مرزائیوں کی تر دید میں جلسے مقرر کئے۔مرزائیوں نی تر دید میں جلسے مقرر کئے۔مرزائیوں نی تر دید میں جلسے مقرر کئے۔مرزائیوں نی تر دید میں جلسے مقرر کئے۔مرزائیوں نے جب اپنی اپنی جگہ مرزائیوں کی تر دید میں جلسے مقرر کئے۔مرزائیوں نے جب اپنی اپنی جگہ مرزائیوں کی حالت دیکھی تو ان کا سرکھ جلایا

قادیانی اورایک سکھ دیوی

تواس ہوں کو پورا کرنے کے لئے ایک دن سکھوں کے جلسے میں جاد مسکمے۔ وہاں سے قادیانی مولوی ( گرفتی )ایک سکھ دیوی کے سوال سے ایسالا جواب ہوا کہ سوائے خاموشی کے پچھ

رے احمد میدڈ اٹری سے یاد کی جوتی اور جب کوئی نئی بات پیش آ جاتی جو وقی یا جب ان کی مندرجہ بات کا جواب دے دیا جاتا تو مرز الکی من ظر کو دوبات کا جواب دے۔ بار بازاحمد میدڈ اٹری کے حوالوں کو پیش کر کے بھی خوب مضحکہ بوتا۔

ناظر ہرطرف سے ننگ آ گئے تو گالیوں پر آ تر آ ئے اور نہا بیت شوخی اور لام خصوصاً آنخضرت الطبیقی کی شان پاک میں بھی بخت کلے کہنے پر اتر بیت متانت و ہجیدگی ہے دیئے گئے ۔ تو پھر مرزائیوں نے منہ نہ کھولا۔ ل مذکور ہوں گی۔ انشاءاللہ!

ک مناظرہ بی میں تین سابق مرزائیوں نے اپنی تو یہ کا اعلان کیا۔ تا گبراہوا۔اس کے جواب میں مرزائیوں نے ایک لڑ کے کو کھڑا کیا کہ تا کو قبول کرتا ہوں۔لیکن اس کے جاننے والے بیسیوں آ دمی موجود انتھے کہ مرزائی اوے! مرزائی اوے! مینی لڑکا مرزائی ہے۔مرزائی وسامنے ہونے اور آ واز لکالنے کی جرأت نہ پڑی اور وہ سرینچے کئے۔ مرزائی جماعت اس سے اور بھی بہت نادم ہوئی اور مجلس نے اس کا

ال مرزائیول کی سخت فننیجت ہوتی رہی اور وہ اس کے بعد شرم کے ادائی سے باہر نہیں نکل سکے۔ پرانے لوگ جنہوں نے اگلی بحثیں بھی سن بھی سن سے کہ قادیا نیوں کی ایسی درگت آ گے بھی نہیں ہوئی۔ جس کی وجہ یہ نفاوہ صرف ایک ناظ وووروز تک رہا۔ جس میں چار مضمونو ان کی چار مجلسین ہوئی۔ پس ناظ وووروز تک رہا۔ جس میں چار مضمونو ان کی چار مجلسین ہوئی۔ پس نیوں کو چو تی ماریز کی اس لئے اس مناظر سے کا اثر چو گنا ہوا۔ ان محلسہ اللہ بعض مرز انجوال کی جو اکہ جسلہ اللہ علی مواکد جلسہ

. مِماوقات اس طرع تھی کہ ابتداء میں ہرفر بیق کو بندرہ پندرہ منٹ اور وس منٹ ملتے تنے اورآ خری تقریر مدفی کی ہوتی تھی۔ اگراس روکداد

ا ہرروز غیر مذہب کے لوگ داخل اسلام ہوتے رہے۔

بن نہ آیا۔اصل بی تھا کہ گورونا تک بی مہاراح کا نہ ہب کیا تھا؟۔قادیانی مری ہیں کہ وہ مسلمان سے تھے۔اس کی دلیل جیسا کہ ہم کو خر پنچی ہے۔ مرزائی مولوی نے ایک بیددی کہ بموجب سکھوں کی مشہور دوایت کے گروبی مہاراج نے مکہ شریف کا سفر کیا۔اگروہ مسلمان ہیں سے تو مکہ شریف میں کیوں گئے۔سکھ مقررصا حب نے کہا کہ یہ مسلمان ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ کسی جگہ کا سفر اور بات ہے اور اس جگہ کے رہنے والوں کا ہم ند ہب ہونا اور بات ہے۔ در میان میں سے ایک سکھ دیوی بول اٹھی کہ اچھا اگر مکہ شریف میں جا نامسلمان ہونے کی دلیل ہے تو تہارا مرزا تو جج کرنے نہیں گیاوہ پھر کا فر ہوا۔اس پر تہتہہ مچا اور مرزائی صاحب خاموش ہو گئے اور وہاں سے بہت بری طرح والی ہوئے۔لیکن مرزائی اور ڈھٹائی دومتر ادف الفاظ ہیں۔

قادیانی سنانتیوں سے جاالجھے

ای شب کو یعن ۲۹ مرمئی ۱۹۳۳ء کو سنا تینوں کے جلنے میں جا کود ہے۔ وہاں پرکلگی اوتار کا مضمون تھا۔ اس جلنے میں جارا نمائندہ بھی موجود تھا۔ اس کی رپورٹ ہے اور اخبار گوردھن سیالکوٹ کے ضمیمہ کی جون۱۹۳۳ء میں مفصل کیفیت جھیں ہے کہ پنڈت رام سرن بی صاحب کے مضمون کے بعد مرزائی مولوی محمد عمرصا حب نے ایک اردو کتاب بنام کلگی اوتار پیش کر کے کہا کہ یہ کتاب پنڈت ایشری پرشادصا حب کی ترجمہ کردہ ہے۔ اس میں حوالہ دے گرکھا ہے کہ جناب کرشن جی مہاراج نے فرمایا ہے کہ میں اخیر زمانے میں کلگی اوتار ہوکر آؤل گا اور میرا نام ا، ح،م، دہوگا۔ سواس کے مطابق جناب کرشن جی مہاراج جناب مرزا قادیانی کے جنم میں ظاہر ہوئے ہیں۔

پنڈت صاحب موصوف نے جواب میں کہا کہ اگر بیر والہ درست دیا گیا ہے تو یہ لیجئے
اصل کتاب موجود ہے۔ اس میں سے نکال کر بتا ہے کہ اس میں ا، ح،م، دیعنی احمہ اور قادیانی کا
نام کہاں اور قادیانی بھونچکے رہ گئے۔ بہت کہا گیا کہ نکالواور بڑھو۔ لیکن کتاب کو ہاتھ تک نہ لگایا
اور دریں چہشک کی طرح جو پچھ گھر سے پڑھ کرآئے تھے وہی رہنے رہے کہ بید دیکھواس اردو
کتاب میں لکھا ہے۔ بیٹمہارے ہی پنڈت نے لکھی ہے۔ پنڈت رام سرن جی معقول آ دی تھے۔
نہایت شجیدگی سے مجھاتے رہے کہ مولوی صاحب! حوالہ کی صحت کے لئے ضروری ہے کہ وہ اصل
کتاب میں من وعن موجود ہو۔ سوآپ نکا لئے اصل کتاب حاضر ہے۔ لیکن مرزائی مولوی صاحب
نے کتاب میں من وعن موجود ہو۔ سوآپ نکا لئے اصل کتاب حاضر ہے۔ لیکن مرزائی مولوی صاحب

اس کے بعد پنڈت رام سرن جی نے فرمایا کہ قادیانی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ

میگوان کرش جی مہاراج اب مرزاغا نہ ہب اسلام کے بدو دجہ کفر ہے۔ اوّل ..... اس کئے کہ

ا ایسای مانتے ہیں۔ تو یہ بات اسلام کے روپ میں ظاہر ہو۔

دوم ..... اسلئے کہ اگر **ان کا** دوسراجنم لینا تناتخ کی بناء پر **قیامت** کا انکارلا زم آتا ہے ) ہندو،مسلمان حاضر بن

موائے خاموثی کے پچھ بھی نہ دیا! ہوئے جیسےگدھے کے سرے سیڈ منٹے اور پرائے مسیحیوں کی ما

قادیانیوں نے اپنے ج ہوئے دیااوراس میں یہ بھی لکھا کہ پیربات سب کومعلوم ہے کہ سیالکوں کا جلسہ ہویاان کومناظرہ کی ضرور

نے دیکھا کہ مسلمانوں اور سکھول تقریریں سننے کے لئے ہمارے حرا شرمساری دھونے کے لئے عیسائی عیسائی بھی مدت کے

ے خط و کتابت کر کے ان کو بلایا فاص مرز ائیت کے متعلق تین مبسر مرلیں پہلے روز ایک قادیا نی

آ بہت شرمسار ہوئے دوسرے اور معنیا کہ سیالکوٹ میں کوئی مرزا اُ

و كرآج ان كوكيا موكيا- بينو ك

رگورونا تک جی مہارات کا ندہب کیا تھا؟۔ قادیانی مدی ہیں کہ وہ مسلمان کہ ہم کوخبر پینچی ہے۔ مرزائی مولوی نے ایک بیددی کہ ہموجب سکسوں کی امہارات نے مکد شریف میں امہارات نے مکد شریف کاسفر کیا۔ اگر وہ مسلمان نہیں سے تو مکہ تریف میں حب نے کہا کہ بیمسلمان ہونے کی کوئی دلیل نہیں کی جگہ کا سفر اور بات نے والوں کا ہم فد جب ہونا اور بات ہے۔ درمیان میں سے ایک سکھ دیوی فیصل میں جانا مسلمان ہونے کی دلیل ہے تو تمہارا مرزا تو جج کر نے نہیں بی جہ مجا اور مرزائی صاحب خاموش ہوگئے اور و ہاں سے بہت بری طرح کی اور و ہاں سے بہت بری طرح کی اور و ہاں سے بہت بری طرح کی اور و ہان کے بہت بری طرح کی اور و ہانائی دومترا دف الفاظ ہیں۔

ہے جاالجھے

بن ۲۹ رمئی ۱۹۳۳ء کوسنا تینوں کے جلنے میں جا کودے۔ وہاں پرکلگی جلنے میں ہمارا نمائندہ بھی موجود تھا۔ اس کی رپورٹ ہے اور اخبار بیمہ کی جون۱۹۳۳ء میں مفصل کیفیت چھپی ہے کہ پنڈت رام سران جی بعد مرزائی مولوی محمد عمر صاحب نے ایک اردو کتاب بنام کلگی اوتار ، پنڈت ایشری پرشادصاحب کی ترجمہ کردہ ہے۔ اس میں حوالہ دے ، پنڈت ایشری پرشادصاحب کی ترجمہ کردہ ہے۔ اس میں کلگی اوتار ہو کر کی مہاراج نے فر مایا ہے کہ میں اخیر زمانے میں کلگی اوتار ہو کر ج، م، د ہوگا۔ سو اس کے مطابق جناب کرش جی مہاراج جنب کا ہم ہوئے ہیں۔

موصوف نے جواب میں کہا کہ اگریہ حوالہ درست دیا گیا ہے تو یہ لیجئے اس میں ا، ح،م، دیعنی احمد اور قادیانی کا اللہ میں ا، ح،م، دیعنی احمد اور قادیانی کا لیےرہ گئے۔ بہت کہا گیا کہ زکالواور پڑھو۔لیکن کتاب کو ہاتھ تک نہ لگایا جو پچھ گھر سے پڑھ کر آئے تھے وہی رشتے رہے کہ یہ دیکھواس ار دو رے بی پنڈت رام سرن جی معقول آدمی تھے۔ بیڈت رام سرن جی معقول آدمی تھے۔ برے کہ مولوی صاحب! حوالہ کی صحت کے لئے ضروری ہے کہ وہ اصل ہو۔ بوالہ کی صحت کے لئے ضروری ہے کہ وہ اصل میں جاتھ نہ لگایا۔

رُتُ رام سرَن جی نے فرمایا کہ قادیانی صاحب نے وعویٰ کیا ہے کہ

بھگوان کرش جی مہاراج اب مرزاغلام احمد قادیا تی کے جنم میں ظاہر ہوئے ہیں تو یہ بات بموجب نہ ہب اسلام کے بدووجہ کفر ہے۔

مرہب من ہے بردوبہ رہے۔ اقل ۔۔۔۔۔ اس لئے کہ ہم بھگوان جی کو پرمیشر کااوتار مانتے ہیں۔اگر مرزا قادیانی بھی الیابی مانتے ہیں۔تویہ بات اسلام کی توحید کے خلاف ہے۔ بلکہ تفریج کہ خداتعالی کسی انسان کے دویہ میں ظاہر ہو۔

دوم .... اسلئے کہ اگر مرزا قادیانی کرش جی مہاراج کو ایک انسان مانتے ہیں ٹو ان کا دوسراجنم لینا تناسخ کی بناء پر ہے اور یہ بات اسلام کے روسے کفر ہے۔ ( کیونکساس سے اُقیامت کا انکارلازم آتا ہے)

ہندو، مسلمان حاضر بن كابيان ہے كدان ہردوباتوں كاجواب مرزائى مولوى محمومر نے موائے خاموش كے بچھ بھى ندديا اور بہت برى طرح اور شرمسار ہوكر وہاں سے ایسے رخصت ہوئے۔ جیسے گدھے كرسر سے سينگ۔

نئے اور برائے مسیخیوں کی ملا قات

قادیانیوں نے آپ جلے کے آخری دن ایک اشتہار کلیسا سیالکوٹ کو خطاب کرتے ہوئے دیا اوراس میں یہ بھی لکھا کہ وہ ہمار ہے جلسہ میں آ کرسوال کر سکتے ہیں۔اس کی وجہ بیتھی کہ یہ بات سب کومعلوم ہے کہ سیالکوٹ میں کوئی عیسائی مشزی صاحب مناظر نہیں ہیں۔ جب بھی ان کا جلسہ ہویا ان کومناظرہ کی ضرورت ہوتو باہر کے یا دری صاحبان بلائے جاتے ہیں۔قادیا نیول نے دیکھا کہ مسلمانوں اور سکھوں کی طرف سے ہمیں شرمساری ہوئی ہے اور ہماری (لایتی) تقریریں سننے کے لئے ہمارے حرم قلعہ میں کوئی بھی نہیں آیا۔ توعیسائیوں کا میدان خالی و کھے کراپنی شرمساری دھونے کے لئے ہمارے حرم قلعہ میں کوئی بھی نہیں آیا۔ توعیسائیوں کا میدان خالی و کھے کراپنی شرمساری دھونے کے لئے عیسائیوں کو گھی ہیں۔

میسائی بھی مرت کے منتظر تھے۔انہوں نے ریوی رنڈ پادری عبدالحق صاحب ڈی، دی
عیسائی بھی مرت کے منتظر تھے۔انہوں نے ریوی رنڈ پادری عبدالحق صاحب ڈی، دی
سے خط و کتابت کر کے ان کو بلایا۔ چنانچہ ۲۳، ۱۲۴ اور ۲۳۳ رجون ۱۹۳۳ء کوسیالکوٹ میں انہوں نے
خاص مرزائیت کے متعلق تین مبسوط تقریریں کیس اور قادیا نیوں کے لئے وقت بھی رکھا کہ وہ صوال
کرلیں۔ پہلے روز ایک قادیا نی مولوی اپنی بیوتو فی سے تھوڑ ہے وقت کے لئے کھڑے ہوئے اور
بہت شرمسار ہوئے دوسرے اور تیسر بے روز کوئی بھی قادیا نی، پادری صاحب کے سامنے نہ ہوا۔
گویا کہ سیالکوٹ میں کوئی مرزائی ہے ہی نہیں۔ ہرطرف سے مرزائیوں پر آوازے کے جارہے
تھے کہ آج ان کوکیا ہوگیا۔ بیتو کہا کرتے تھے کہ مرزاقہ، یانی سرصلیب کے لئے آئے ہیں اور وہ

بیدا کریں۔ سوآپ بے مرز ااحمد بیگ کو خط<sup>اکا</sup> و فران بری شم کی برئیس کرے گا۔ ہم شلم **مواليكين نكاخ اصل مقصودنبيس تقاله اصل مق**ع ہے جوالہام کے ساتھ ہی شائع ہو کی تھی۔ یں جب انہوں نے تو بہ کی تو ع ی تین جزین تھیں۔ یه کهاگریه سمی اور ح الركى كاباب مرجائ گا-اور ڈھائی سال تک سا..... پیمر وه عورت بیوه **ۋراوں كى** بيرواہ نەكى اورمرز اسلطان محمرساً كاباپ احمد بيك مركيااوراس كالثرمحمدي بيك سے ثابت ہے۔ جواس نے جناب مرزا قا **پس یبی اس کی تو به ہو کی اور اس کی موت فر** یں جب بیوہ ہونے کے <del>ا</del> صورت میں حضرت مرزا قادیانی کے نکار ہے بچے گیا اور محمدی بیگم بیوہ نہ ہوسکی۔ تو ہلاکت بھی جوتو بہ نے لگ کئی اور تو بہ واستغ ہے ٹل گیا۔ بکہ تقدیر مبرم بھی ٹل جاتی ۔ مل جاتی ہے اور صدقہ وخیرات سے بھی *ن* . اوراشتهار•ارجولا کی ۱۸۸۸ اور دوسرا توبه کرے گا اور وہ نیج جائے گا باپ مرگیااورخاوندنے توبہ کرلی-اس-

رہے ہیں مجمدی بیگم کا ایک بیٹا احمدی ہو

جواب منجانب مولوى احمد دين

مولوى عبدالرحمان قادماني

صلیب توڑ مے جیں۔اب کوئی عیسائی ہمارے سامنے میں آسکتا۔لیکن ربوی رنڈ یا دری عبدالحق صاحب آج سیالکوٹ میں تین روز ہے گرج رہے ہیں اور قادیانی بلوں میں جا گھے ہیں۔ غرض سابق کی طرح امسال بھی قادیا نیوں کا سیالکوٹ میں آ نابہت منحوں اور نا مبارک ہوا۔ غالبًا اب وہ سیالکوٹ میں بہت سالول تک پھر بیا کھاڑہ قائم ند کرسیں گے۔سیالکوٹ سے رخصت ہوتے ہوئے ان کی حالت اس شعر کی مصداق تھی۔ نکنا خلد سے آدم کا سنتے آتے تھے لیکن بہت بے آبرہ ہوکر تیرے کوتے سے ہم نکلے فقطع دابرالقوم الذين ظلموا والحمدلله رب العلمين مرتب منجانب: المجمن الل حديث سيالكوث ..... ١٩٣٣ و لا في ١٩٣٣ ء بسم الله الرحمن الرحيم! مفصل روئدا دمناظرات قادیانیه مورخة ارجون ١٩٣٣ء بهام مجلس صبح ٨ بح سے ١٠ بح تك \_ محث .... محری بیلم نے نکاح کی پیش گوئی مدی .... احمدی مناظر۔ قادباني مولوي على محمرصاحب مرزائي مولوي عبدالرحمان تجراتي مرزائي مناظر مدعی ..... يشخ عبدالقاورصاحب بيرسثر صدر.... مولوی احمد دین صاحب مگھٹروی مناظر مجيب..... بيان دعويٰ

حضرات! ہمارا (قادیانیوں کا) دعویٰ ہے کہ محمدی بیگم کی پیش گوئی بوری ہوگئ اور کوئی

محمدی بیگیم مرز ااحمد بیک ہوشیار بوری کی لڑکتھی۔جن کا خاندان خلاف اسلام عقائد

میں بہتلا تھا۔ وہ احکام خدا اور رسول کی پرواہ بیں کرتے تھے۔ رسول مطالقہ کو گندی گالیاں دیتے

تھے۔ بلکہ وہ دہریہ تھے۔ جناب سے موعود (مرزا قادیانی) نے چاہا کہ اس خاندان میں دینداری

الیی بات نہیں جو پوری نہ ہوئی ہو۔ ۔

پیدا کریں ۔ سوآپ بے مرز ااحمد بیگ کوخط لکھا کہا گردہ اپنی بٹی خمدی بیٹم کا مجھ سے نکاح کردیں۔ قوخداان پر کئی قسم کی برکتیں کرےگا۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ محمدی بیگم سے مرز اقادیانی کا نکاح نہیں ہوا کیکن نکاخ اصل مقصور نہیں تھا۔ اصل مقصود اس خاندان کی اصلاح تھی۔ جواس شرط کسے ثابت ہے جوالہام کے ساتھ ہی شائع ہوئی تھی۔

۔ کی تین جزیں تھیں۔ کی تین جزیں تھیں۔

ں میں بدیں ہیں۔ ا ..... ہے کہ اگر بیکی اور جگہ نکاح کردیں گے تو یوم نکاح سے تین سال تک اس لڑکی کا باپ مرجائے گا۔

۲..... اور ڈھائی سال تک اس کا خاوند مرجائے گا۔

سسس پھر وہ عورت ہیوہ ہو کر میرے نکاح میں آئے گی۔ ان لوگوں نے ان ڈراوں کی پرواہ نہ کی اور مرز اسلطان محمد ساکن پٹی ہے اس لڑک کا نکاح کردیا۔ چھاہ بعد محمد کی بیگم کاباب احمد بیگ مرگیا اور اس کا از محمد کی بیگم کے خاوند پر پڑا اور وہ ڈرگیا۔ چنانچہ اس کا ڈرنا اس خط سے ثابت ہے۔ جو اس نے جناب مرز اقادیانی کی نیک بختی اور خدمت اسلام کے متعلق لکھا تھا۔ پس بھی اس کی تو بہوئی اور اس کی موت ٹل گئی۔

پس جب بیوہ ہونے کے لئے خاوند کی موت ضروری تھی اور محمدی بیگم بیوہ ہونے کی صورت میں حضرت مرزا قادیانی کے نکاح میں آنے والی تھی اور اس کا خاوند بوجہ تو ہہ کے ہلاکت سے نج گیا اور محمدی بیگم بیوہ نہ ہو تکی ۔ تو نکاح بھی نہ ہوا۔ پس اصل بات محمدی بیگم کے خاوند کی ہلاکت تھی جو تو بہ سے ٹل گئی اور تو بہ واستغفار سے عذاب ٹل جاتا ہے۔ جبیبا کہ حضرت یونس کی تو م سے ٹل گیا۔ بلکہ تقدیم مرم بھی ٹل جاتی ہے۔ علاوہ اس کے حدیثوں سے ثابت ہے کہ دعا سے تقدیم مل جاتی ہے۔ اور صدقہ و خیرات سے بھی تقدیم کل جاتی ہے۔

اوراشتہار ارجولائی ۱۸۸۸ء میں صراحة کہا گیا ہے کہ ایک توبینہ کرے گاتو ہلاک ہوگا اور دوسرا توبہ کرے گااور وہ نج جائے گااور اس کے بعد احدیثی چند کتے بھو نکتے رہیں گے۔ پس بپ مرگیااور خاوند نے توبہ کرلی۔ اس لئے محدی بیگم نکاح میں نہ آسکی اور اب احمد بیگی کتے بھونک رہے ہیں محمدی بیگم کا ایک بیٹا احمدی ہو چکا ہے۔ جس سے اس خاندان کی اصلاح ٹابت ہوگئ۔ جواب منجانب مولوی احمد دین صاحب اہل حدیث گکھ طری

مولوی عبدالرحمان قادیانی نے جوتقریر کی ہے وہ سوائے ایک کلمہ کے کہ انہوں نے

ب کوئی عیسانی ہمارے ساسے بیس آ سکتا لیکن ریوی رنڈ پادری عبدالحق ں تین روز ہے گرج رہے ہیں اور قادیا نی بلوں میں جا گھسے ہیں۔ کی طرح امسال بھی قادیا نیوں کا سیا لکوٹ میں آ نابہت منحوس اور نامبارک ٹ میں بہت سالوں تک پھریہ اکھاڑہ قائم نہ کرسکیں گے۔سیالکوٹ سے ن کی حالت اس شعر کی مصداق تھی۔

لگنا ظلا سے آ دم کا سنتے آئے تھے لیکن بہت بے آبرہ ہوکر تیرے کوپے سے بم نکلے ابرالقوم الذین ظلموا والحمدللہ رب العلمین

العوم الدين طلعوا والحمدللة رب العلمين مرتب منجانب: انجمن الل صديث سيالكوث ...... كارجولا في ١٩٣٣ء بسم الله الرحمن الرحيم!

مفصل روئدا دمنا ظرات قادیانیه مورند۳رجون۱۹۳۳ء پهامجلس صبح ۸ بجے سے ۱۰ بج تک۔ انکاح کی پیش گوئی مدی ..... احمدی مناظر ہ

> مولوی علی محمدصا حب مرزائی مولوی عبدالرحمٰن گجراتی مرزائی

شیخ عبدالقادرصاحب بیرسٹر مولوی احمد دین صاحب لکھوروی

ا ( قادیا نیوں کا ) دعویٰ ہے کہ محمدی بیٹم کی پیش گوئی پوری ہوگئی اور کوئی وئی ہونہ

ااحمد میگ ہوشیار پوری کی لڑکی تھی۔جن کا خاندان خلاف اسلام عقائد اور رسول کی پر داہ نہیں کرتے تھے۔ رسول تنظیقہ کو گندی گالیاں دیتے جناب سے موعود (مرزا قادیانی) نے چاہا کہ اس خاندان میں دینداری محمدی بیگم کے نکاح کانہ ہونا تسلیم کرلیا ہے۔ ارسرتا پاغلط اور باطل ہے اور انہوں نے جوجوعذرات کئے ہیں وہ مرزا قادیانی کی اپنی تحریرات کے بالکل خلاف ہیں اور جوحوالے ذکر کئے ہیں وہ سب بے موقع ہیں۔ جوان کو کسی صورت میں بھی مفیر نہیں۔

تنفصیل اس کی یوں ہے کہ اصل مبحث محمدی بیگم کے نکاح کی پیش گوئی ہے۔جیسا کہ پر چیشرا لط سے ظاہر ہے۔ جے میرے مدمقابل مولوی عبدالرحمان قادیانی نے کھلے الفاظ میں تسلیم کرلیا ہے کہ ذکاح نہیں ہوا۔ پس پیش گوئی غلط ثابت ہوگئ اور یہی مرادشی۔

پس اس کے بعداصل مبحث گفتگو کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ہوا ہے مدعی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں

زلیخا نے کیا خود پاک دامن ماہ کنعال کا

کین مولوی عبدالرحمان نے اس کے بعد جو جو عذرات خود مرزا قادیائی مدمی کی تقریحات کے برخلاف ذکر کئے ہیں اور مغالطات سے کام لیا ہے اور قر آن وحدیث کے مطالب کو بگاڑ کر مسلمانوں کو دھوکا دینا جاہے۔ہم ان کی دھجیاں اڑا کر حقیقت امر کو منکشف کرنا چاہتے ہیں۔غورسے سنتے جائے۔

ا است اس نکاح کے متعلق سب سے پہلا الہام ذوجہ ندکھا ہے۔ (آسانی فیملہ صب، خزائن جسم ۲۰۰۰) یعنی (بقول مرزا قادیانی) خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ (کہ اے مرزا) ہم نے اس لڑکی (محمدی بیگم) کو تیری زوجہ بنادیا۔ اس الہام میں کوئی شرطنہیں۔

۲..... دیگرید که بیالهام زوجیت کے متعلق ہے۔ نہ تو کسی خاندان کی اصلاح کے لئے ہے اور نہ کسی کی ہلاکت کے لئے ہے۔

سیست تیسرے یہ کہ مرزاسلطان محمد شو ہر محمدی بیگم کی موت اصل مقصود نہیں ہے۔
اس کا محمدی بیگم کا شوہر ہونا مرزا قادیانی کے نکاح کے لئے رکاوٹ تھا۔ اس لئے مرزا قادیانی نے
رکاوٹ دور ہونے اور مقصود برآنے کی نسبت کہا کہ وہ اڑھائی سال تک مرجائے گا اور اس کے
بعد وہ اپڑی میرے نکاح میں آئے گی۔ پس اصل مقصود نکاح تھا اور اس کے شوہر کی موت ایک
فروعی بات تھی لیکن خدا کی قدرت وہ فروعی بات بھی پوری نہ ہوئی اور مرزا کی حالت یہ ہوگئ۔
نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم

پس پیش گوئی جھوٹی نکلی اور قادیانی عبدالرحمان نے بیہ جوفر مایا ہے کہ اشتہار • ارجولائی ۱۸۸۸ء میں صاف بتایا گیاہے کہ ایک تا یہ نہ کرے گاتو مرحائے گا اور دوسرا تو بہ کرے گا اور وہ چ

اس طرح نہیں ہوئی۔اس لئے پیژ باقی رہاسلطان احمد کا ڈ تو ہدکی اس کے لئے پہلے تو بید کھنا، سویہ بات ہم اپنے ال مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ ''احمہ

کی پرواہ نہ کی۔ پیش گوئی کوئ کر پھ

جائے گا۔اس کے جیر ماہ بعداحمہ بگ

کتے وہ نیج گیا۔ بیسارا سلسلہ جمور

موجب مرزااحمه بیگ کوسلطان اح

**صاف**طور برلكھديا تھا كەاحمد ب**يك** 

**خزائن ج۵ص**ایصاً) پرٔمرزا قاد یانی <sup>کی</sup>

الكبيرة لنفسك "يعنى ضانے

كر\_اس كے تھوڑ ابعد فر ماتے ہیں.

انكاحها رجلا آخرلايبا

و آخر المصائب موتك "(م

ہے یہ بھی کہہ دے کہا گرتونے میر۔

ہے کہ اس لڑکی کو دوسرے شخص کا

<mark>برکت نه ہوگا۔ پس اگر تو اس ڈانرا</mark>

ا خری مصیبت تیری موت ہوگی۔

کی آخری کڑی محدی بیگم کے باپ

**بیک** کی موت کی غایت تین سال<sup>،</sup>

<u>یملے گذرتے ہیں۔ پس مرزااحمہ ب</u>ڑ

اس سے صاف ظاہر۔

علاوہ اس تصریح کے ا

اس سے صاف معلوم:

جائےگا۔ اس کے چھ ماہ بعداحر بیگ والد بھر جی بیٹم مو گیا اور سلطان محرشو ہر محدی بیگم ؤرگیا تو اس لئے وہ نی گیا۔ یہ سارا سلسلہ جھوٹ اور مغالط کا ہے۔ کیونکہ اوّل تو مرزا قادیانی کی تقریح کے موجب مرزا احمد بیگ کو سلطان احمد کی زندگی میں مرنانہیں چاہئے تھا۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے صاف ماف طور پر لکھدیا تھا کہ احمد بیگ کی موت آ خری مصیبت ہوگی۔ چنانچہ (آ نینہ کمالات می اے موائن فرائن جہ می ایشا) پر مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔ 'ف او حسی الله السی ان اخطب صبیة اللہ بیری فرائن جہ می ایشا کہ بیری فرائن تے جھے وہی کی کہ احمد بیگ سے اس کی بری لڑکی کارشتہ اپنے طلب کر راس کے تھوڑ ابعد فرماتے ہیں۔ 'وان لے تقبل فان لم تزوج فیصب علیك مصائب ان کیا حمد بیگ اندیا موتلک '' (می ۲۵ میزائن جہ می ایشا) یعنی مجھے خدا نے یہ فرمایا کہ احمد بیگ و آخر المصائب موتلک '' (می ۲۵ میزائن جہ می ایشا) یعنی مجھے خدا نے یہ فرمایا کہ احمد بیگ سے یہ بھی کہد ہے کہ اگر تو اس کے اس سوال رشتہ کو قبول نہ کیا تو جان کے کہ محصد خدا دی خردی کرنا اس لڑکی کے لئے بھی اور تیرے لئے بھی موجب ہے کہ اس لڑکی کو دو مرے شخص کا نکاح کرنا اس لڑکی کے لئے بھی اور تیرے لئے بھی موجب ہے کہ اس لڑکی کو دومرے شخص کا نکاح کرنا اس لڑکی کے لئے بھی اور تیرے لئے بھی موجب ہے کہ اس لڑکی کو دومرے شخص کا نکاح کرنا اس لڑکی کے لئے بھی اور تیرے لئے بھی موجب ہی کہ دیت تیری موت ہوگی۔ ہیں اگر تو اس فرائو تجھ پرکئی ایک مصیبتیں برسیں گی اور اسب سے بھرکہ مصیبت تیری موت ہوگی۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ سلطان مجمد اور محدی بیگم کے نکاح کے متعلق سلسلہ مصائب کی آخری کڑی محمدی بیگم کے باپ احمد بیگ کی موت ہے۔

علاوہ اس تصریح کے ایک زبردست قرید بھی اس کی تائید میں ہے کہ مرزا قادیا نی احمد بیگ کی موت کی غایت تین سال مقرر کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ڈھائی سال تین سال سے پہلے گذرتے ہیں۔ پس مرزااحمد بیگ کی موت اس کے داماد کی موت کے بعد ہونی چاہئے تھی۔ جو اس طرح نہیں ہوئی۔ اس لئے پیش گوئی کی ریے جز وبھی جھوٹی نکلی۔

باقی رہاسلطان احمد کا ڈرنا اور توبہ کرنا ہے بھی محض مصنوعی بات ہے۔ نہ وہ ڈرانہ اس نے توبہ کی اس کے لئے پہلے توبید کی کھنا چاہئے کہ اس کا قصور کیا تھا۔ جس سے اسے توبہ کرنی چاہئے تھی۔

مور اقادیانی فرماتے ہیں کہ:''احمد بیگ کے داماد کا یہ قصور تھا کہ اس نے تخویف کا اشتہار دیکھ کراس کی پرداہ نہ کی۔ پیش گوئی کوئن کر پھر نکاح کرنے پرراضی ہوئے۔''

(اشتہارانعای چار ہزار حاشیص میں بجموعہ اشتہارات ج ۲ص ۹۵) اس سے صاف معلوم ہوگیا کہ محمدی بیگم کے خاونداور احمد بیگ کے دامادیعنی سلطان محمد ہوناتسلیم کرلیا ہے۔ از سرتا پاغلااور باطل ہے اور انہوں نے جو جوعذرات کی اپنی تحریرات کے بالکل خلاف ہیں اور جوحوالے ذکر کئے ہیں وہ سب می صورت میں بھی مفید تہیں۔

ں ورت یں سے کہ اصل مبحث محمدی بیگم کے نکاح کی پیش گوئی ہے۔جیسا کہ یہ جسے میرے مدمقابل مولوی عبدالرحمان قادیانی نے کھلے الفاظ میں تسلیم ہوا۔ لیس پیش گوئی غلط ثابت ہوگئی اور یہی مرادشتی۔

> ہ بعداصل مبحث گفتگو کرنے کی ضرورت باتی نہیں رہی۔ ہوا ہے مدی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں

ی عبدالرحمان نے اس کے بعد جو جو عذرات خود مرزا قادیانی مدعی کی ۔ ذکر کئے ہیں اور مغالطات سے کام لیا ہے اور قرآن وحدیث کے مطالب موکا دینا جا ہا ہے۔ ہم ان کی دھجیاں اڑا کر حقیقت امر کو منکشف کرنا جا ہے۔ پر

" اس نکاح کے متعلق سب سے پہلا الہام دو جند کھا ہے۔ (آسانی فیملہ اس) لیعنی (بقول مرزا قادیانی) خداتعالی نے فرمایا کہ (کہ اے مرزا) ہم م) کوتیری زوجہ بنادیا۔ اس الہام میں کوئی شرطنہیں۔

ر گیرید کہ بیالہام زوجیت کے متعلق ہے۔ نہ تو کسی خاندان کی اصلاح کے ` کت کے لئے ہے۔

تیسرے پہ کہ مرزاسلطان محمد شوہر محمدی بیگم کی موت اصل مقصود نہیں ہے۔

ہونا مرزا قادیانی کے نکاح کے لئے رکاوٹ تھا۔اس کئے مرزا قادیانی نے تقصود برآنے کی نسبت کہا کہ وہ اڑھائی سال تک مرجائے گا اوراس کے میں آئے گی۔ پس اصل مقصود نکاح تھا اوراس کے شوہر کی موت ایک اما کی قذرت وہ فروق بات بھی پوری نہ ہوئی اور مرزا کی حالت میہ ہوگئی۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم یئی جھوٹی نکلی اور قادیانی عبدالرحمان نے میہ جوفر مایا ہے کہ اشتہاں ارجولائی یا گیا ہے کہ ایک ترے گا تو مرحائے گا اور وسرا تو بہ کرے گا اور وہ مراتو بہ کرے گا وہ وہ وہ کے گا وہ وہ کیا ہو مورائی بھی کہ کہ انتہاں کا دور وہ مراتو بہ کرے گا اور وہ کیا تھا کہ کہ کہ کا دور وہ مراتو بہ کرے گا اور وہ مراتو بہ کرے گا اور وہ کیا کہ کا دور وہ کیا تھا کہ کے گا دور وہ مراتو بہ کرے گا اور وہ کیا تھا کہ کا دور وہ کیا تھا کہ کا دور وہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کا دور وہ کیا تھا کہ کا دور وہ کیا تھا کیا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کہ کا دور وہ کیا تھا کہ کا دور وہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کو کیا تھا کہ کی

مدارکارتو محدی بیگم کا زکارج ہے۔ اگرمرزا قادیانی کی نزول اورمحل وتوع بتايا جائے كه نوٹ: مرزائی مناظ م ۴۹۹) کاا خیرونت تک کچھ<sup>بھ</sup>ح دىگرىيكەرپۇ بالكل: **بھاری** روک تھا۔ پس بموجب نکاح میں آ نا بھی ضروری تھا۔<sup>ذ</sup> المينے چيازاد بھائيوں سے ايك، سوالات کئے۔جن کے جواب یہے۔"احمد بیگ کی دختر کی نبد بنام مرزاحمه بيك كلمه فضل رحماذ نہیں گئی۔ مگرمیرے ساتھاس کا بیای گئی۔جیبا کہ پیش گوئی میر میری طرف سے نہیں ہیں۔ بلکہ عجیب اثریزے گا اور سب کے معلوم ہوتا ہے اور یہی پیش گوئی کے مرنے اور خاوند کے مرنے ک باپ نے توبہ نہ کی۔اس لئے وہ بوری ہوگئ۔اس کا خوف اس۔ ایک جزوتھا۔انہوں نے توبہ کی لئے خدانے اس کومہلت دی۔ ا ئی۔امیدکسی فقین کامل ہے۔ به عمارت مرزا قاد

مرزا قادیانی نے اس میں اپنادمو

کاقصور محمدی بیگم ہے نکاح کرنا تھااور بس۔ اب ہم مرزا قادیانی ہی کے الفاظ میں دکھاتے ہیں کہ توبہ کیے گئے ہیں مرزا قادیانی فرماتے ہیں''مثلاً اگر کافر ہے تو سچامسلمان ہوجائے اور اگر ایک جرم کا مرتکب ہے تو بچ مچ اس جرم سے دست بردارہ وجائے۔" (اشتهار۲ رحمبر۱۸۹۴، مجموعه اشتهارات ج ۲ص ۲۷) اس کے روسے سلطان محمد کی توبہ یقی کہ نکاح کرنے کے بعد اور اینے خسر کی بے وقت موت سے متاثر ہو کر محمدی بیگم کوطلاق دے دیتا لیکن واقعہ ایسانہیں ہوا۔ کیونکہ نکاح سے پہلے نہ ڈرنا تو مرزا قادیانی کی تحریر مذکورہ بالا ہے بھی تابت ہےاور نکاح سے بعد نہ ڈرنامختاج دلیل نہیں۔ کیونکہ یوم نکاح ۱۸۹۲ء ہے آج سرجون ۱۹۳۳ء تک جالیس سال سے زائد عرصہ ہے وہ اس عورت پر قابض ومتصرف ہے اور خدانے اسے ای محمدی بیگم کے بطن مبارک سے مرزا قادیانی کی تحریر کے خلاف ایک درجن کے قریب اولا دہمی بخش ہے۔ حالانکہ مرزا قادیانی نے لکھا تھا کہ اس سے دوسر ہے شخص کا نکاح کرنااس لڑ کی کے لئے باہر کت نہ ہوگا۔ پس پیش گوئی کی پیرجز وبھی جھوٹی نکلی۔ محمدی بیگم کا خاوندا یک مرفدالحال رئیس ہے۔معقول پنشن لیتا ہے۔اسے مرزا قادیانی کے خداوندان نعمت سے ہاوجودان کے رقیب ہونے کے مربعے بھی عطاء ہوئے ہیں۔بعض فرزند بھی معقول روز گاریر ہیں ۔غرض بیز کاح اس کے لئے بہت بابر کت ہوا ہے اور مرز اسلطان محمد مرز ا غلام احمد قادیانی کے الہام بستر عیش کو غلط ثابت کررہا ہے۔ کیکن ہمارے قادیانی دوست نہایت مجولے بن کریا دنیا جہاں کےلوگوں کی نظر میں خاک ڈال کراوران کو بےعقل جان کریمی ہائے جارہے ہیں کہ مرز اسلطان محمد تائب ہوگیا۔اس لئے وہ پچ گیا۔ جناب!اس کا گناہ کیا تھااوراس کی تو بہ کیا جا ہے تھی ۔ کیا اس نے اس گناہ ہے تو بہ کی اس کا قصور یہی تھا کہ وہ مرز ا قادیانی کے بستر عیش کی خواہش وتمنا کے پوراہونے میں حائل تھا۔ چنانچے مرزا قادیانی اینے اس شوق وسوزش قلبی کو اورمحدى بيكم كى حالت وقامت كوان الفاظ مين طام ركرت مين "وكانت بنته هذه المخطوبة جارية حديثة السن عذراء وكنت حينَّذٍ جاوزت الخمسين ''(آئين كالات من ٥٤٨ مزائن ج٥ص ايينا) ( نيعني احمد بيك كي بيد بيني جس كارشته ما نكاكيا تفانوعمر كنواري لرئ تھی اور میں اس وقت بچاس سال ہے او برتھا۔'' پس سلطان محمد نے بوجدایک غیرتمند مسلمان ہونے کے مرزا قادیانی کے بستر عیش کی خواہش کو بورا ہونے نہیں دیا اور اس نے برتاوے اور فعل ے ثابت کردیا کہ وہ مرزا قادیانی کے اس الہام کو آیک زٹل بلکہ نفسانی ہوں جانتا ہے۔ تو اس کے اس تول كوكمرزا قادياني كوايك خادم اسلام جانتا مول يتوبدي سند بناف سي شرم كرني حياسف مدار کارتو محمدی بیگم کا زکاح ہے۔ نہ کہ خدمت اسلام وغیرہ۔ دیگر کا موں کے متعلق رائے زنی۔ اگر مرزا قادیانی کی غایت تمنا نکاح نبھی تو الہام بستر عیش کے کیا معنے اور اس کا شان نزول اور محل وقوع بتایا جائے کہ کیا ہے؟۔

نوٹ: مرزائی مناظر نے باوجود بار بار کے مطالبہ کے اس الہام''بستر عیش' (تذکرہ میں ۲۹۹) کا اخیروقت تک کچھی جواب نددیا۔

دیگرید که بیتوبالکل ظاہر ہے کہ مرز اسلطان محد مرز اغلام احمد قادیانی کے نکاح میں ایک بھاری روک تھا۔ پس بموجب الہام کے اس کا مرنا ضروری تھا اور محمدی بیگم کا مرزا قادیانی کے نکاح میں آنا بھی ضروری تھا۔خواہ وہ توبہ کرتایا نہ کرتا۔اس کی تفصیل یوں ہے کہ مرزا قادیانی کا اپنے چیازاد بھائیوں سے ایک دیوار کے متعلق مقدمہ تھا۔جس میں انہوں نے مرزا قادیانی پر چند سوالات کئے۔جن کے جواب میں مرزا قادیانی نے عدالت میں حکفی بیان دیا۔از انجملہ ایک امر یہے۔''احمد بیک کی دختر کی نسبت جو پیش گوئی ہے۔ وہ مرزاامام دین کی ہمشیرہ زادی ہے۔ جوخط ہنام مرزاحد بیگ کلنہ فضل رحمانی میں ہے۔ وہ میراہے اور پچ ہے۔ وہ عورت میرے ساتھ بیا ہی نہیں گئی۔ گرمیر ہے ساتھ اس کا بیاہ ضرور ہوگا۔ جیسا کہ پیش گوئی میں درج ہے۔ وہ سلطان محمد ہے بیای گئی۔جیسا کہ پیش گوئی میں تھا۔ میں تیج کہتا ہوں کہ ای عدالت میں جہاں ان باتوں پر جو میری طرف سے نہیں ہیں۔ بلکہ خدا کی طرف سے ہیں۔ بنسی کی گئی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ عجیب اثر پڑے گا اورسب کے ندامت سے سرینچے ہوں گے۔ پیش گوئی کے الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے اور یہی پیش گوئی تھی کہ وہ دوسرے کے ساتھ بیابی جائے گی۔اس لڑکی کے باپ کے مرنے اور خاوند کے مرنے کی پیش گوئی شرطی تھی اور شرط توبداور رجوع الی اللہ تھی ۔ لڑکی کے باپ نے تو بہند کی ۔اس لئے وہ بیاہ کے بعد چندمہینوں کے اندر مر کیا اور پیش گوئی کی دوسری جزو پوری ہوگئ۔اس کا خوف اس کے دوسرے خاندان پریزااورخصوصاً شوہریریزا۔ جوپیش گوئی کا ایک جزوتھا۔انہوں نے توب کی۔ چنانچہاس کے رشتہ داروں ادر عزیزوں کے خطابھی آئے۔اس لئے خدانے اس کومہلت دی۔عورت اب تک زندہ ہے۔میرے نکاح میں وہ عورت ضرور آئے گی۔امیدکیسی یفتین کامل ہے۔ بیضدا کی باتیں ہیں کملتی نہیں۔ ہوکرڑ ہیں گی۔''

(اخبارالکم قادیان اراگست ۱۹۰۱م مس ۱۲ کالم منظوراللی ص ۲۳۵،۲۳۳) بید عبارت مرزا قادیانی کے حلفی بیان کی ہے۔ جو انہوں نے عدالت میں دیا۔ مرزا قادیانی نے اس میں اپنادعوی اور مدعا کمال وضاحت سے بیان کردیا ہے۔اس کے برخلاف

نكاح كرنا تھااوربس-رزا قادیانی ہی کے الفاظ میں دکھاتے ہیں کہ توبہ کیے کلتے ہیں مرزا قادیانی ر کا فر ہے تو سچامسلمان ہوجائے اوراگرایک جرم کا مرتکب ہے تو پچے مچے اس (اشتهار۲ رسمبر۹۴ ۱۸ء،مجموعه اشتهارات ۲۶ ص ۴۷) بوجائے۔" روے سلطان محمد کی تو بہ میھی کہ نکاح کرنے کے بعد اورایے خسر کی بےوقت محرى بيكم كوطلاق درويتا ليكن واقعه اليانبيس موار كيونكه نكأح سي يبلح ندورنا ر مذکورہ بالا ہے بھی ثابت ہے اور نکاح سے بعد ندڈ رنامختاج دلیل نہیں۔ کیونکہ ہ جسرجون ۱۹۳۳ء تک حاکیس سال سے زائد عرصہ سے وہ اس عورت پر واور خدانے اے ای محمدی بیگم کے بطن مبارک سے مرزا قادیانی کی تحریر کے کے قریب اولا دہمی بخش ہے۔ حالانکہ مرزا قادیانی نے لکھا تھا کہ اس سے ح كرنااس الركى كے لئے بابركت نه ہوگا - پس پیش گوئى كى سەجز وبھى جھوثى نكلى -لم کا خاوندا کی مرفدالحال رئیس ہے۔معقول پنشن لیتا ہے۔اسے مرزا قادیا فی ے باوجودان کے رقب ہونے کے مربعے بھی عطاء ہوئے ہیں۔ بعض فرزند یر ہیں ۔غرض بینکاح اس کے لئے بہت بابر کت ہوا ہے اور مرز اسلطان محمد مرز ا البام بسر عیش کوغلط ثابت کرر ہا ہے۔ لیکن جارے قادیانی دوست نہایت إجهال كے لوگوں كى نظر ميں خاك ۋال كراوران كو بے عقل جان كريمي ہاكھ اسلطان محمرتائب ہوگیا۔اس لئے وہ نج گیا۔ جناب!اس کا گناہ کیا تھااوراس ں۔ کیااس نے اس گناہ ہے تو بہ کی اس کا قصور یہی تھا کہ وہ مرز ا قادیانی کے بستر ناکے پوراہونے میں حاکل تھا۔ چنانچیمرزا قادیانی اپنے اس شوق وسوزش قلبی کو ت وقامت كوان الفاظ مين ظامركرت بين " وكانت بنته هذه رية حديثة السن عذراء وكنت حينًذٍ جاوزت الخمسين ''(آكين دائن ج٥ص اليهاً) ' ويعني احمد بيك كي بيه بيني جس كارشته ما نگا كيا تھا۔ نوعمر كنواري

ں وقت پچاس سال سے او پر تھا۔'' پس سلطان محد نے بوجدا یک غیر تمند مسلمان

ا دیانی کے بستر عیش کی خواہش کو بورا ہونے نہیں دیا اور اس نے برتا دے اور فعل

لہ وہ مرزا قادیانی کے اس الہام کوایک زمل بلکہ نفسانی ہوں جانتا ہے۔تواس کے

قادیانی کوایک خادم اسلام جانتا ہول. توب کی سند بنانے سے شرم کرنی حاصے -

قادیانی عبدالرحمٰن یاکسی دیگر مخص کا کوئی حق نہیں کہ مرزا قادیانی کے مدعا کی تصریح کے خلاف کوئی اورتاویل کر کے مرزا قادیانی کے بیان اور مدعا کو بدل ڈالیں۔اس حلفی بیان ہے دوخاص باتیں جو اس وقت زیرزاع ہیں۔صاف ثابت ہیں۔

اوّل بیرکه مرزا قادیانی پیش گوئی کونکاح ہوجانے کی صورت میں پورا سجھتے ہیں۔ دیگر بیک مرزاسلطان محمد صاحب کے توبہ کرنے کے بعد بھی مرزا قادیانی محمدی بیگم ہے نکاح کا ہوجا ناضر وری اور بقینی امر فرمار ہے ہیں۔ پس قادیانی عبدالرحمٰن کی تاویل وتو جیہ ایسی ہے۔جومدعی کے بیان کےخلاف ہے۔لہذا قابل ساعت نہیں۔

اس کے علاوہ خود مرزا قادیانی ای نکاح کی نسبت ازالہ او ہام میں فرماتے ہیں: "مرزا احمد بیگ ولد مرزا گاما بیگ ہوشیار بوری کی دختر کلاں انجام کارتمہارے نکاح میں آ و ہے گی اوروہ لوگ بہت عدادت کریں گے ادر بہت مانع آئیں گے ادر کوشش کریں گے کہاںیا نہ ہو۔لیکن آخر کارابیاہی ہوگا اور فرمایا کہ خداتعالی ہرطرح سے اس کوتمہاری طرف لائے گا۔ باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے اور ہرا یک روک کو درمیان سے اٹھاوے گا اوراس کا م کوضرور بورا کرے گا۔کوئی نہیں جواس کور دک سکے۔'' (ازالهاومام ۱۳۹۸ نزائن جسم ۳۰۵)

اس حوالہ سے میکھی معلوم ہو گیا کہ سب رکاوٹیں دور ہوکر آخر کاربیز کاح ضرور ہوجائے گا اور ہم کئی د فعہ ذکر کر چکے ہیں اور ظاہر بھی ہے کہ سب سے بڑی روک مرز اسلطان محمد کا نکاح تھا۔ پس مرزا قادیانی کابید عولی بھی تھا کہ ہیروک بھی دور ہوکر آخر کار جھے ہے اس کا نکاح ہوجائے گا۔

لہذا عبدالرحمان قادیانی کےسب عذرات مرزا قادیانی کی این تصریحات کےخلاف ہونے کی وجہ سے نا قابل قبول وساعت ہیں۔ان کےعلاوہ اور حوالے بھی بکثرت ہیں۔لیکن ہم ا نبی پراکتفا کرتے ہیں اور عبدالرحمان قادیانی کامیکہنا کہ تدوبی تدوبی کشرط تھی۔

(مجموعه اشتهارات ج۲ص ۱۲۲) اوّل توبدك الهام حسب تحرير مرزا قادياني محدى بيّم كى نانى كمتعلق باورتولى تولى صیغه مؤنث کا بھی گواہی دے رہاہے کہ یکسی عورت کے متعلق ہے اور سلطان محمر شوہر محمدی بیگم مرد ہے نہ کہ عورت۔ دیگر رید کہ محمدی بیگم کی نانی کی توبہ بھی یمی ہونی جا ہے تھی کہ وہ اپنی نواس مرزا قادیانی کودینے کی سفارش کرتیں۔جیسا کدمرزا قادیانی کے اپنے الفاظ سے ظاہر ہے کہ وہ باکرہ ہونے کی صورت میں بھی آ سکتی ہے اور مرزا قادیانی نے اپنی چھوٹی بہوعزت بی بی سے جوخط اس کے باب مرزاعلی شیر بیک کوکھوائے اورخو بھی لکھے۔ان سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی محدی

۔ المرح مل نہیں سکتی۔ کیونکہ اس کے لئے الہ الله یعنی میری به بات برگزنهیں ٹلے گ۔

**کواری ہونے کی حالت میں بھی لا** 

**گیواس دهمکی** کے کوئی پر داہ نہ کی اورا پنی نو

. **وی اوراس کی نواس محد کی بیگم پرکوئی بھی** 

. ويات كا ذكركيا . توبيرسب مغالط بين .

في قو مجرمبرم اورغيرمبرم مين تميز ندر بي ا

اویٹ کواورنفس مسئلہ کوٹھو ظار کھ کرے بہر

معتعلق ہوں اور پیسب کچھ خدا کے علم میر

**ں سکتے تھے۔** ملاحظہ ہوں۔حوالہ جات

ا ب**یں بار** بار کہتا ہوں کنفس پیش گوئی داما

**کی جمونا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگ** 

ا ہیں ہرایک بدسے بدتر ہوں گا۔اے احمقو

**' نمیں \_ یقیناً سمجھو کہ بیضدا کا سیادعدہ ہے۔** 

تنیزاس کتاب میں فرماتے ہیر

اورمرزا قاديانی تقدیر مبرم ک

اور عبدالرحمان قادياني كابيركهز

مرزا قادياني كابيةكاح اورسلط

آن دونوں کے بعد خدا تعالیٰ ان لوگوں کے <mark>﴾ اورمهلت کا قدر نه کیا۔ جو چندروز تک ا</mark>

ممرنے کے لئے متوجہ ہوگا اورای طرح ک **کے نکاح کے بعد واپس لا وُل گااور تجھے د** . ا**نعیں اور میں** سب روکوں کواٹھا دوں گاجوا'

یکم کے کنواری ہونے کی حالت میں بھی نکاح کی کوشش کرتے رہے۔ پس محمدی بیگم کی نانی نے باوجوداس دھمکی کے حالاف سلطان محمد سے باوجوداس دھمکی کے خلاف سلطان محمد سے باوجوداس کی نوائی محمد کی بیاہ دی اور اس کی نوائی محمد کی بیگم پر کوئی بھی بلاند آئی۔ جیسا کہ پہلے گذر چکا۔

اور عبدالرجمان قادیائی کا یہ کہنا کہ تقدیم مبرم ٹل سکتی ہے اور اس کی تائید میں دعا اور صدقات سےٹل سکتی ہے۔ اور اس کی تائید میں دعا اور صدقات سےٹل سکتی ہے۔ تو پھر مبرم اور غیر مبرم میں تمیز نہ رہی اور تقسیم بے کار ہوئی۔ ان احادیث کا صحیح مفہوم جوسب احادیث کو اور نفس مسلکہ کو طوز کار کہ کہ دعا اور صدقات سے وہی امور ملتے ہیں۔ جوان سے متعلق ہوں اور یہ سب بچھ ضدا کے علم میں پہلے ہی ہوتا ہے۔

مرزا قادیانی کا بین کا بین کا اورسلطان محمد کی موت ایسے امر بین که کسی صورت میں بھی نہیں مل سکتے تھے۔ ملاحظہ ہوں۔ حوالہ جات ذیل مرزا قادیانی رسالہ انجام آتھ میں فرماتے ہیں: اد میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیش گوئی دامادا حمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے۔ اس کی انتظار کرواورا گر میں جھوٹا ہوں تو بیپش گوئی یوری نہیں ہوگی اور میری موت آجائے گی۔''

(انجام آئتم م ا٣ بخزائن ج ااص الصنأ حاشيه)

نیزاس کتاب میں فرماتے ہیں:''یا در کھو کہ اس پیش گوئی کی دوسری جزیوری نہ ہوئی تو میں ہرا یک بدے بدتر ہول گا۔اے احتوابیان ان کا افتراء نہیں۔ یہ سی خیبیث مفتری کا کاروبار نہیں۔ یقینا سمجھو کہ بیخدا کاسچاوعدہ ہے۔وہی خداجس کی باتیں نہیں ملتیں''

(ضميمه انجام آئهم ص ۵ ، خزائن ج ۱۱ص ۳۳۸)

اور مرزا قادیانی تقدیر مبرم کے نہ ملنے کی بابت فرماتے ہیں: 'نہ تقدیر مبرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی۔ کیونکہ اس کے لئے الہام اللی میں یہ فقرہ موجود ہے کہ لا تبدیہ ل اسکلمات الله یعنی میری یہ بات ہر گزنہیں ملے گی۔ پس اگرٹل جائے تو خدا تعالیٰ کا کلام باطل ہوتا ہے۔ سو ان دونوں کے بعد خدا تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کو دیکھیے گا کہ خت ہو گئے اور انہوں نے اس ڈھیل اور مہلت کا قدر نہ کیا۔ جو چندروز تک ان کو دی گئی تھی۔ تو وہ اپنی کلام پاک کی پیش گوئی پوری کرنے کے لئے متوجہ ہوگا اور اس طرح کرے گا۔ جیسا کہ اس نے فر مایا کہ بیس اس عورت کو اس کے نکاح کے بعد داپس لا وک گا اور تھے دول گا اور میری تقدیم نہیں اور میرے آگوئی انہونی نہیں اور میرے آگوئی انہونی نہیں اور میں سب روکوں کو اٹھا دول گا جو اس تکم کے نفاذ سے مانع ہوں۔''

(اشتبار مورخد ۱۸ اکتر ۱۸ ۱۸ عص، مجموعه اشتبارات ج ۲۴ م ۲۳۳)

ویگر شخص کا کوئی حق تمیس که رزا قادیانی کے مدعا کی تصریح کے خلاف کوئی بانی کے بیان اور مدعا کو بدل ڈالیس۔اس حلفی بیان سے دوخاص یا تیس جو ماف ثابت ہیں۔

زا قادیانی پیش گونگا کی ہوج نے کی صورت میں پورا سیجھتے ہیں۔ زاسلطان محمد صاحب کے تو بہ کرنے کے بعد بھی مرزا قاویانی محمدی بیگم ری اور بقینی امر فرمارہے ہیں۔ پس قادیانی عبدالرحمٰن کی تاویل و تو جیدا لیمی کے خلاف ہے۔لہذا قابل ساعت نہیں۔

رہ خود مرزا قادیانی ای نکاح کی نسبت از الد اوہام میں فرماتے ہیں: ''مرزا کے ہوشیار پوری کی دختر کلال انجام کارتمہارے نکاح میں آوے گی اور وہ کی گے اور بہت مانع آئیس گے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو لیکن آخر ایک خدا تعالیٰ ہر طرح ہے اس کو تمہاری طرف لائے گا۔ باکرہ ہونے کی اور ہرا یک روک کو در میان سے اٹھ وے گا اور اس کام کو ضرور پورا کرے لئے سکے۔'' (ازال اوہام سم ۳۹۸ ہزائن جے سے سے سے سکا در سکے۔'' ور سے گا در سے گا در سے گا۔

ے پیجی معلوم ہو گیا کہ سب رکا دلیس دور ہو کر آخر کاربیدنکا حضر ور ہوجائے میں اور ظاہر بھی ہے کہ سب سے بڑی روک مرز اسلطان محمد کا نکاح تھا۔ ان بھی تھا کہ بیردوک بھی دور ہو کر آخر کار مجھ سے اس کا نکاح ہوجائے گا۔ مان قادیانی کے سب عذرات مرز اقادیانی کی اپنی تصریحات کے خلاف باقبول وساعت ہیں۔ ان کے علاوہ اور حوالے بھی بکی شرط تھی۔ درع بدالرحمان قادیانی کا بیکمنا کہ تدویدی تدویدی کی شرط تھی۔

(مجموعهاشتهارات ج ۲ص۱۶۲)

لہام حسب تحریر مرزا قادیانی محمدی بیگم کی نانی کے متعلق ہے اور تو بی تو بی در ہاہے کہ یہ کی عورت کے متعلق ہے اور سلطان محمد شوہر محمدی بیگم مرد یہ کہ محمدی بیگم کی نانی کی تو بہ بھی بہی ہونی چاہئے تھی کہ وہ اپنی نوائی سفارش کرتیں۔ جیسا کہ مرزا قادیانی کے اپنے الفاظ سے ظاہر ہے کہ وہ سفارش کرتیں۔ جیسا کہ مرزا قادیانی نے اپنی جیموئی بہومزت بی بی سے جو خط ربیک کو کھوائے اور خو جھی کھے۔ ان سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی محمدی

اس بیان سے واضح ہوگیا کہخودمرزا قادیانی کے زو یک تقدیرمبرم الل ہے۔اکرئل جائے تو خدا کا کلام باطل ہوجا تاہے۔

عبدالرحمان قادیانی نے اینے بیان میں نہایت صفائی ہے آقرار کیا ہے اور اس اقرار میں ہم ان کی داود ہے ہیں کدا حمد بیگ کے داماد کی موت اور محمدی بیگم کے نکاح کی ہر دو تقدیریں ٹل گئیں۔ اب نتیجہ صاف ہے کہ یہ پیش گوئیاں خدا کی طرف سے نہیں تھیں۔ کیونکہ بموجب مرزا قادیانی کے قول کے خداکی با تیں ٹی نہیں سکتیں اور جبٹل گئیں تو لامحالیہ مانیا پڑے گا کہ بیضدا ك طرف ين تمين تمين وهذا هو المراد!

الجھا ہے یاؤں یار کا زلف دراز میں لو آپ این دام میں صیاد آگیا عبد الرحمان قادياني كاحضرت يونس عليه السلام كي قوم عداب ثل جاني كوسلطان محدی موت اور ثهری بیگم کے نکاح کوٹل جانے کی نظیر میں پیش سرنا بھی سراسر مغالط ہے۔قرآن بعدیث میں کہیں بھی ندکو نہیں کہ حضرت یونس علیدالسلام نے قوم کو خدا تعالیٰ کی وحی سے عذاب کی خبر سنائی تھی۔ تو وہ عذاب مل گیا۔ مرزا قادیانی نے بھی حقیقت الوحی میں لکھا ہے: '' کیا پونس کی يش گوئي نکاح ير هنے سے پچھ كم تھى -جس ميں بتلايا گيا تھا كه آسان يريه فيصله ہو چكا ہے كه

چاليس دن تک اس قوم پرعذاب نازل ہوگا۔ گرعذاب نازل نه ہوا۔'' (تمته حقیقت الوحی ص۳۳ انز ائن ج۲۲ ص ۵۷۰)

مرزا قادیانی کی بھی یہ تحریر بالکل غلط اور جھوٹ ہے۔ یہ لوگ اس استاد ازل (ابلیس) سے من سنا کرکیبر کے فقیر کی طرح با تک دیتے ہیں اورائے علم اورائیمان سے کا منہیں لیتے۔ دريس آئينه طوطي صفتم داشته اند ہر چہ استاد ازل گفت ہمال میگوئم

جو کچھ مرزا قادیانی نے لکھا ہے اوراس کی بیروی میں عبدالرحمٰن قادیانی نے کیا ہے وہ کسی آیت وحدیث سیح میں وار ذہیں ہوا۔ بیسراسر بہتان ہے۔ اگر ہمت ہے تو وہ کو کی آیت یا حدیث پیش کریں۔جس میں بی فدکور ہو کہ حضرت اونس علیہ السلام نے خدا سے وحی یا کر کوئی پیش گوئی عذاب کی کئھی۔ یا پیرندکور ہو کہ آسان ہر فیصلہ ہؤ چکا تھا۔ یا جالیس دن کی میعاد مذکور ہو۔ یہ سب كذب دافتراء يهار

نوٹ:اس کاجواب مرزائی مناظر نے اخیرتک کچھ نہ دیا۔مرتب

أورعبدالرحمان قادياني ايج مرزا قادیانی نے کہاتھا کہ چنداحم بیگر مر کمات میں نسبت کی ی لگائیں توا بَ غابه غلام احمد توايني ملت وامت كي نسب س کی بجائے بوں کہا جائے کہ سلطا م زاجی کے نکاح میں نہیں آئے گی موزون فضيح اورمطابق واقعه موگا۔ نو ٺ:اس وقت مرزائيوا

الغرض میں نے عبدالرح **د هجیاں بمحی**ر دی ہیں اور میرے مطالب وه گالیوں پراتر آئے ہیں۔ سعدی مرح

بہ یرخاڑ نو ؛ خليفه قاديان مرزا ''جب انسان دلاکل <u>۔۔</u> **جس قدرکوئی زیادہ گالیاں دیتا ہے**ای

اب فیصلہ پلک کے ہاتھ

. نوٹ: حاضرین ہزار ہا منائی۔مرزائی اپنی ٹنے کے ایک کونے نشان نمایاں تھے۔

تمام مسلمان خوش وخرم قا **جابجاجر جا** ہونے لگا۔

فقطع دابرالقوم

بین اس اجلاس میں قادياني اس كومعا ئنه فرمات توعمر بحر اورعبدالرحمان قادیانی اپی تہذیب سے جُوت میں بار بار جوعطرافشانی کررہے ہیں کہ رزاقادیانی نے کہاتھا کہ چنداحمر بیگی کتے ہو تکتے رہیں گے۔ ترکیب احمر بیگی موزوں نہیں ہے۔
کہات میں نسبت کی ی لگائیں تو ایک جزوحذف کردی جاتی ہے۔ مثلاً مرزا قادیانی کا نام نای عالے فلام احمدتو اپنی ملت وامت کی نسبت کے وقت انہوں نے ان کا نام احمدی رکھا۔ اس لئے اگر کی بجائے یوں کہ جائے کہ سلطان احمد جیتارہے گا اور مرز افلام احمد مرجائے گا اور محمدی بیگم مزای کے نام جیس نہیں آئے گی اور ان کے بعد چنداحمدی کتے بھو فکتے رہیں گے تو نہایت میں واضح اور مطابق واقعہ ہوگا۔

نوث:اس وفت مرزائيوں كى حالت نا گفته لے بتھى۔

الغرض میں نے عبدالرحمان قادیانی کے سب عذرات کو الگ الگ کر کے ان کی وجیال بکھیر دی ہیں اور میرے مطالبات کے جواب میں ان کی زبان بالکل بند پڑگئ ہے اور اب وہ گالیوں پراتر آئے ہیں۔ سعدی مرحوم نے بچے کہا ہے۔

بيو جحت نماند جفا جوئے را

به پرخاش درجم نهد روئے را

نوت:خلیفه قادیان مرزامحود بھی ایساہی کہتے ہیں۔

''جب انسان دلائل سے شکست کھا کر ہار جاتا ہے تو گالیوں دینی شروع کرتا ہے اور جس قدر کوئی زیادہ گالیاں دیتا ہے اس قدراپی شکست کو ثابت کرتا ہے۔'' (انوار خلافت ص ۱۵) اب فیصلہ پبلک کے ہاتھ میں ہے۔

نوٹ: حاضرین ہزارہا کی تعداد میں تھے۔سب نے نعرہ تکبیر پکارا اور اسلام کی فتح منائی۔مرزائی اپنی شنج کے ایک کونے میں سٹ گئے۔ آئکھیں نیچ تھیں۔ چہروں پرشرمندگی کے نشان نمایاں تھے۔

تمام مسلمان خوش وخرم قدعہ ہے واپس آئے اور سارے شہر میں مرز ائیوں کی رسوائی کا جاج رہا ہونے نگا۔

فقطع دابرالقوم ألدين ظلموا والحمدلله رب العلمين ٩/جولالَي ١٩٣٣ء

لے میں اس اجلاس میں موجود تھا جو حالت اس وقت احمدی مبلغوں کی تھی۔اگر خلیفہ قادیانی اس کومعا ئندفر ماتے تو عمر بھراس کا نقشہ ان سے سامنے رہتا۔ سے داضع ہوگیا کہ خود مرز اتادیانی کے نزدیک تقدیر مبرم الل ہے۔ اکرئل ہوجاتا ہے۔

قادیانی نے اپنی بیان میں نہایت صفائی سے اقر ارکیا ہے اور اس اقر ار یں کہ احمد بیگ کے دامادی موت اور محمدی بیگم کے نکاح کی ہر دو تقدیریں نے ہے کہ یہ پیش گوئیاں خدا کی طرف سے نہیں تھیں۔ کیونکہ بموجب مخدا کی ہاتیں طن نہیں سکتیں اور جب ٹل گئیں تو لامحالہ ما ننا پڑے گا کہ بیخدا دو ہذا ہو المعراد!

> الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں لو آپ اینے دام میں صاد آگیا

قادیانی کا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب کل جانے کو سلطان کے نکاح کے کل جانے کی نظیر میں پیش کرنا بھی سراسر مغالطہ ہے۔ قرآن ارنی کی حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو خدا تعالیٰ کی وقی سے عذاب کی بیش گیا۔ مرزا قادیانی نے بھی حقیقت الوثی میں تکھا ہے:''کیا یونس کی سے بچھکم تھی۔ جس میں بتلایا گیا تھا کہ آسان پر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ برعذاب نازل ہوگا۔''

( تتمه حقیقت انوحی ص ۱۳۳ فزائن ج ۲۲ص ۵۵ )

کی بھی بیر تحریر بالکل غلط اور جھوٹ ہے۔ یہ لوگ اسی استاد ازل رکے نقیر کی طرح ہا تک دیتے ہیں اور اپنے علم ادرا بمان سے کا منہیں لیتے۔ رپس آئینہ طوطی صفتم داشتہ اند

برچه استاد ازل گفت بهال میگونم

دیانی نے لکھا ہے اور اس کی پیروی میں عبد الرحمٰن قادیانی نے کیا ہے وہ میں وار دنہیں ہوا۔ یہ سراسر بہتان ہے۔ اگر ہمت ہے تو وہ کوئی آیت یا میں یہ ندور ہوکہ حضرت یونس علیہ السلام نے خداسے وحی یا کرکوئی پیش بین فرور ہوکہ آسان پر فیصلہ ہو چکا تھا۔ یا چالیس ون کی میعاد فدکور ہو۔ یہ

جواب مرزائي مناظرنے اخیرتک پچھنددیا۔ مرتب

پہلے روز کا دوسرا مناظر ہ ۵ بجشام سے کہ بج تک محف سے حصرت مسے علیہ السلام مدی سے اہل حدیث

> سلمان صدر..... شخ عبدالقادرصاحب بیرسر مناظر..... جناب مولا نامولوی حافظ ابرا تیم صاحب میرسیالکوثی او مانی

> > صدر..... مولوی مناظر..... مولوی علی محمد قادیانی تقریر ممولا ناسیا لکونی

حمدوصلوة اوراعوذ کے بعدمولا ناصاحب نے حسب ذیل تقریر فرمائی۔

اماب عد! حضرات!! ہماراد کوئی ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام اس وقت تک زندہ ہیں اوراسی امرکو ثابت کرنے کے لئے خاکساراس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ جو آبت میں نے خطبہ میں پڑھی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول پاک کسی امر کا فیصلہ فرماویوں تو کسی مسلمان مردیا عورت کوکوئی اختیار باقی نہیں رہتا اور جوکوئی خدا اور رسول کے فیصلے میں اور جوکوئی خدا اور رسول کے فیصلے سے انجراف کرے وہ صرتے گمراہی میں پڑچکا۔ (احذاب ۲۶)

اس آیت کے روسے میں قر آن وحدیث ہے اپنے فرض لیخی اثبات حیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ثابت کرتا ہوں۔ جس کے بعد کسی مسلمان مردیا عورت کو انکار کی کوئی گنجائش نہیں رتنی چاہئے اورا گر کسی کے دل میں اس کے بعد بھی کوئی ترد دباقی رہ جائے تو اس کے ایمان کی خیرنہیں۔

حضرات!مشکوة شريف ميں حديث ہے كه رسول الله واقعہ نے فر مايا:

"ینزل عیسی بن مریم الی الارض فیتزوج ویولد له ویمکث خمساً واربعین سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا وعیسی بن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر وعمر (مشکوة ص ٤٨٠ باب نزول عیسی علیه السلام کتاب الوفاء ص ٨٣٠ باب فی حشر عیسی بن مریم مع نبینا) " (حفرت سیلی بن مریم زین پراتری گاورنکاح کری گاوران کی اولاد بوگی اور پینتالیس سال و نیایس بیل گے۔

طرح جب آنخضرت الله في في ما يا كم الله كم الله كله الرب إلى اور نه عليه السلام نه تو المحى الرب إلى اور نه عليه السلام نه تو المحى الرب إلى اور نه عليه السلام نه تو المحى الرب إلى اور نه المحدة المحد

**پھرفوت** ہوں گے پس میرے یاس می

ایک ہی قبرے اٹھیں گے، درمیان الی

جیب کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص لا ہور جا

ِ اس حدیث میں چندہا تیر

ا..... بيد كداس مين

ہوئے۔اس ہے آپ کی حیات بالکر سسسسساں مدیث

کریں گے اور آپ کی اولا دبھی ہوگ میہ ۵۳ ہزائن جااس سے ۳۳ عاشیہ ) پڑمح کر فرماتے ہیں کداس میں حضرت کیے بیگم کا نکاح مراد ہے۔ جومیرے ساتح

چونکه مرزا قادیانی نے ا بیرحدیث اس کے نزدیک صحیح ٹابت نہیں پھیر سکتے ۔

برے۔ ۳..... اس مدیث ----

کے ساتھ آ پھانے کے دوخہ اقد کر اسے طاہر ہے۔ اس کی توضیح یول۔
کرو۔ توجس کے پاس دفن کرنے کے پاس دفن کرنے کے پاس دفن کرنے کو کہا جاتا ہے افرایا کے میسی علیہ السلام میرے پار

بہلے روز کا دوسرامنا ظرہ ۵بجشام سے کہ بجتک نیات حضرت مسجعلیہ السلام مدی ..... اہل حدیث

> نخ عبدالقادرصاحب بیرسر ناب مولا نامولوی حافظ ابراہیم صاحب میرسیالکو ٹی

> > ولوی ولوی علی محمد قاد یانی

عوذ کے بعدمولا ناصاحب نے حسب ذیل تقریر فرمائی۔

مرات! ہمارادعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تک زندہ ہیں کے لئے خاکساراس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ جو آیت میں اس کا حاصل میہ ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول پاک کسی امر کا فیصلہ مردیا عورت کوکوئی اختیار باتی نہیں رہتا اور جوکوئی خدا اور رسول کے فیصلے اُگراہی میں پڑچکا۔ (احذاب ۲۶)

روسے میں قر آن وحدیث سے اپنے فرض لیعنی اثبات حیات حضرت عیسیٰ ں۔ جس کے بعد کسی مسلمان مرد یا عورت کوا نکار کی کوئی مخبائش نہیں رتنی ہیں اس کے بعد بھی کوئی تر دد باقی رہ جائے تو اس کے ایمان کی خیرنہیں۔ کو قشریف میں حدیث ہے کہ رسول التَّعَلَیْتُ فِی مِیا:

سیٰ بن مریم الی الارض فیتزوج ویولد له ویمکث خمساً وت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا وعیسیٰ بن مریم فی بکر وعمر (مشکزة ص ۲۵۰ باب نزول عیسیٰ علیه السلام باب فی حشر عیسیٰ بن مریم مع نبینا) " (حضرت سیٰ بن مریم مح کریں گے اوران کی اولاد موگی اور پینتالیس سال دنیایس بیس کے۔

چرفوت ہول گے پس میرے پاس میرے مقبرے میں دفن ہول گے۔ پس میں اور عیسیٰ بن مریم ایک بی قبر سے اٹھیں گے ، درمیان ابی بکراور عمر کے۔ ﴾

اس مدیث میں چند ہاتیں میرے استدلال کی ہیں:

ا سیست میں کہ اس میں صاف صاف مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ زمین پراتریں گے اور جب کہ امار عیسیٰ زمین پراتریں گے اور جب کہاجا تا ہے کہ فلال شخص لا ہور جائے گا تواس وقت وہ شخص لا ہور میں وار دشدہ نہیں ہوتا۔ای طرح جب آنخضرت علیقے نے فر مایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پراتریں گے تو معلوم ہوا کہ جب آنخضرت علیقے نے بیفر مایا تھا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پرنہیں تھے۔

نیزید که آپ اس کے بعداتریں گے اور میضمن وسلزم ہے آپ کی حیات کو۔

۲..... اس حدیث میں بیجی مصرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد پینتالیس سال و نیامیں رہ کرفوت ہوں گے۔ جیسا کہ نئم یموت نے طاہر ہے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو ابھی اترے ہیں اور نہ ان کو پینتالیس سال گزرے ہیں۔ اس لئے فوت بھی نہیں ہوئے۔ اس سے آپ کی حیات بالکل صفائی سے ظاہر ہے۔

چونکہ مرزا قادیانی نے اس حدیث کواپنے دعو کی کے ثبوت میں پیش کیا ہے۔اس لئے سیحدیث اس کے نزدیک صحیح ثابت ہوئی۔ پس میرے مدمقابل علی محمد قادیانی اس کی شلیم سے سر نہیں چھیر سکتے۔

اس مدیث میں صاف مذکور ہے کہ حضرت میں علیہ السلام آنخضرت علیہ السلام آنخضرت علیہ السلام آنخضرت علیہ السلام آنخضرت علیہ کے ساتھ آپ آپ آپ فی اس میں دفن کئے جائیں گے۔ جسیافید فن معی فی قبدی سے طاہر ہے۔ اس کی توضح یول ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ فلال شخص کو فلال شخص کے پاس دفن کرو۔ توجس کے پاس دفن کرنے کو کہا جاتا ہے وہ شخص پہلے فوت شدہ ہوتا ہے اور جس شخص کو کسی کے پاس دفن کرنے کو کہا جاتا ہے وہ اس کے پیچھے فوت ہوتا ہے۔ پس جب آنخضرت علیہ نے نے فرمایا کہ میسی علیہ السلام میرے پاس دفن کے جائیں گے جائیں گے تا معلوم ہوا کہ آنخضرت علیہ کے پہلے فوت فرمایا کہ میسی علیہ السلام میرے پاس دفن کے جائیں گے تا میں گے تا معلوم ہوا کہ آنخضرت علیہ کے پہلے فوت

۵..... مشکوة شریف کی دوسری روایت میں مدینشریف کے رہنے دالے راوی ابد مودور ورکی شہادت موجود ہے۔ (مرقاۃ شرح مشکوۃ ج اص ۲۳۳) جوسلحاء وفضلائے مدینشریف میں سے تھے کہ روضۂ اطہر میں ابھی تک ایک قبر کی جگہ باتی موجود ہے اور بیخا کسار بھی بچشم خودا اس مانے میں بھی دکھ آیا ہے اور جولوگ زیارت مدینہ منورہ سے مشرف جو چھے ہوں دہ شہادت دے سکتے ہیں۔ چنانچہ حاضرین میں سے جواس شرف سے مشرف تھے۔ انہوں نے شہادت دی کہ داقعی ابھی ایک قبر کی جگہ باقی موجود ہے اور وہ حضرت میسیٰ علیا اسلام کے لئے مشہور ہے۔

اسى طرح خداتعالى في حضرت عيشى عليه السلام كرفع كي ذكر كي بعد فرمايا:

"وان من اهل الكتب الاليؤمنن به قبل موته ويوم القيمة يكون عليهم شهيداً (النساء: ٩٥٠) " (اورئيس بوگاكوئي الل كتاب (يهود) يس عمرائيان كي آك اس (عيني عليه السلام) ير يبل اس (عيني عليه السلام) كي موت كاور دن قيامت كيموگاوه (سيني عليه السلام) اويران كي گواه - ﴾

جعرت شاه ولى الشرصاحبُّ الى آيت كالرجم يول كرتے أين: "ونباشد هيپ كس از اهل كتاب الا البته ايمان آورد بعيسى پيش از مردن عيسى عليه السلام وروز قيامت باشد عيسى عليه السلام گواه برايشاں "

اوراس كماشي مي فرماتي إلى " يعنى يهودى كه حاضر شونه نزول عيسى عليه السلام را البته ايمان آرند"

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کے ترجمہ اور حاشیہ میں چند باتیں قابل تو طبیح ہیں۔ جن پر میرے استدلال کی بناہے۔

اوّل ..... لیؤ منن کاصیغه استقبال کا ہے کہ بیہ بات زمان آئندہ میں ہوگ ۔ دوم ..... به اور مدوته کی ہردو مجرور ضمیریں حضرت عیسیٰ علیه السلام کی طرف پھرتی ہے۔

سوم ..... اس جگہ اہل کتاب سے وہ یہودی مراد ہیں۔ جو حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت حاضر ہوں گے۔

22

چہارم مسسد حفزت عیسیٰ مرات پرایمان لائیں گے۔ حاصل مطلب اس آیت ک

**گازل ہوں گے اور آپ کی موت نے** مرسالت پرایمان لے آئیں گے؟۔ چونکہ ابھی تک عیسیٰ علیہ السا

ایمان لائے ہیں۔اس لئے آپ کی وا آپ کی موت سے پہلے ان امور کا وار تق اس آیت کا جوز جمداور تقب

ترجمہ اور حاشیہ ہے اس کی تائید و شہا مسیحیت ہے بیشتر یہی عقیدہ رکھتے تے آئیس گے اور اس آیت کا ترجمہ بھی و میں اس کا یہی منہوم لیتے ہیں اور ضمیر کا

اوران کے پہلے خلیفہ اورا فوردین صاحب بھیروی اپنی کتاب کے جواب میں بطور جمت قاطعہ اور فیا موافق کرتے ہیں۔

حفرت عیسی علیه السلام مایة نازالهای کتاب برایین احمدید -"هوالذی ارسل رس

سآیت جسمانی اور سیاست ملکی کے وین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ غلا السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لا

مچيل جائے گا۔''

چہارم ..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان یبود کی بابت جوآپ کے نزول کے وقت التہ ہی رسالت پرایمان لائیں گے۔ قیامت کے دن گواہی ویں گے کہ بیا یمان الائے تھے۔ حاصل مطلب اس آیت کا یہ ہوا کہ قیامت سے پیشتر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گے اور آپ کی موت سے پیشتر سب یبود جواس وقت حاضر ہول گے۔ آپ کی رسالت پرایمان لے آئیں گے؟۔

چونکہ ابھی تک علیہ السلام نہ تو نازل ہوئے ہیں اور نہ سب یہود آپ کی رسالت پر ایمان لائے ہیں۔ اس لئے آپ کی وفات بھی واقع نہیں ہوئی۔ کیونکہ اس آیت میں صرتح طور پر آپ کی موت سے پہلے ان امور کا واقع ہونا نہ کور ہے۔

اس آیت کا جوز جمہ اور تغییر میں نے اختیار کیا ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے ترجمہ اور حاشیہ ہے اس کی تائید وشہادت پیش کی ہے۔ جناب مرزا قادیانی آنجم انی اپنے دعویٰ مسجےت سے پیشتر یمی عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے ابر کر دوبارہ زمین پر آئیس گے اور اس آیت کا ترجمہ بھی وہی کرتے ہیں۔ جوہم نے کیا۔ چنانچہ آپضم میں اس کا یہی مفہوم لیتے ہیں اور ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ کو قرار دیتے ہیں۔

(ازالهاوبام ص ۱۷۰ بخزائن جسوص ۲۹۰)

اوران کے پہلے خلیفہ اوران کی جماعت میں عم فضل میں سب سے بڑھ کر جناب حکیم نور دین صاحب بھیروی اپنی کتاب (فصل الحظاب ج۲ص ۲۵ عاشیہ) میں جوانہوں نے عیسائیوں کے جواب میں بطور حجت قاطعہ اور فیصلہ کن دلیل کے کھی تھی۔اس میں اس آیت کا ترجمہ جمارے موافق کرتے ہیں۔

حضرت عیسی علیه السلام کے دوبارہ اس و نیامیں آنے کی بابت جناب مرزا قاویانی اپنی مایئه نازالہامی کتاب براہین احمد یہ کے حاشیے میں فرماتے ہیں۔

''هوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله یآ یت جسمانی اورسیاست ملکی کے طور پر حضرت سے کے حق میں پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کاملہ و بین اسلام کا وعده دیا گیا ہے۔ وہ غلبہ سے کے ذریعہ نظم ورمیں آئے گا اور جب حضرت سے علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گوان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیح آفاق واقطار میں میں جھیل جائے گا۔'' ورص ۴۹۹،۳۹۸ حاشیدر حاشی نہر سم نزائن جام ۵۹۳)

نظیمی علیہ السلام آ پیلیسے کے بعد اور یہ بھی معلوم ہے کہ فی ونیوی حیات طیبہ میں فرمائی تھی۔ پس عیسیٰ علیہ السلام فرمائی تھی۔ پس عیسیٰ علیہ السلام فرفوت شدہ نہ ہوئے اور یہی مراد ہے۔

و فوت شدہ نہ ہوئے۔ بلکہ زندہ ثابت ہوئے اور یہی مراد ہے۔

و امرقہ قشر ن شکو قبی ۱۳۳۰) جوسلحاء وفضلائے مدینہ شریف ایمی تک ایک قبر کی جگہ ہاتی موجود ہاور یہ خاکسار بھی بچشم خودا کر جولوگ زیارت مدینہ منورہ سے شرف ہو چکے ہوں وہ شہادت دے ہولوگ زیارت مدینہ منورہ سے شرف ہو چکے ہوں وہ شہادت دی کہ واقعی سے جواس شرف سے شرف میں انہوں نے شہادت دی کہ واقعی سے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے مشہور ہے۔

ہے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے مشہور ہے۔

ہے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے مشہور ہے۔

ہے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے مشہور ہے۔

ر الکتاب الالیؤمنن به قبل موته ویوم القیمة یکون الکتاب الالیؤمنن به قبل موته ویوم القیمة یکون این کورن این کاب (یبود) میں سے مرایمان لے امر) پر پہلے اس (عیسی علیه السلام) کی موت کے اور دن قیامت الوران کے گواہ۔ ﴾

لَّمُساَّ حَبُّ اللَّهَ يَتُكَارَ جَمَّ يُولَ كُرِتَ عِيلٍ: ''ونبساشيد هيچ البتيه ايسان آورد بعيسي پيش از مردن عيسي عليه شد عيسي عليه السلام گواه برايشان''

*مِّل فُر*ا*تے ہیں۔''یع*نی یھودی که حاضر شوند نزول ُ بته ایمان آرند''

نُدصاحبُّ *کے ترجمہ*اور حاشیہ میں چند با تیں قابل تو صبح ہیں۔جن پر

ین کاصیغداسقبال کا ہے کہ ریہ بات زمان آئندہ میں ہوگ ۔ اور مدو تبه کی ہردومجر در ضمیری حضرت عیسیٰ علیه السلام کی طرف

بگدالل کتاب سے وہ یہودی مراد ہیں۔ جوحضرت عیسیٰ علیدالسلام ) گے۔

FF

مرزا قادیانی کی پیچر رومتاح تشریخ نہیں۔آپ صریح الفاظ میں حضرت سیح کی آمد ثانی کا قرار کرر ہے ہیں اور وہ بھی محض خیال اور رسی عقید ہے کی بناء پرنہیں بلکہ قرآن شریف کی آیت ہے تمسک کر کے اقرار کرتے ہیں۔

اس کی مزید وضاحت کے لئے (براہین احمدیہ ۵۰۵ عاشیہ در عاشیہ نبر۳، نزائن جا میں اس کی مزید وضاحت کے لئے (براہین احمدیہ سے ۱۹۰۵) کا یہی عاشیہ ملاحظہ ہو۔ جہاں مرزا قادیانی فرماتے ہیں:''ووز مانیہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدا تعالی مجرمین کے لئے شدت اور غضب اور قبر اور تختی کو استعمال میں لائے گا اور حضرت عیسلی علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے۔''

لطف بیرکداسے بھی الہام عسی ربکم ان یرحم لے علیکم وان عدتم عدنا کے ماتحت لکھتے ہیں: ''اس کتاب براہین احمدید کی تصنیف کے وقت مرزا قادیانی، صاحب الہامات سے بلکداس کتاب کی نبست وہ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب آنخضرت واللہ کے دربار میں بھی پیش ہوکروہاں سے منظور ہو بھی ہے اوراس کا نام اس عالم روّیا میں قطبی رکھا تھا۔ اس مناسبت سے کی طرح غیر متزاز ل اور متحکم ہے۔''

(براین احدید سهر۲۳۹،۲۳۸ حاشیه فرائن ج اص ۲۷۵)

تیرمولوی نورالدین قادیانی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ٹانی کے قائل تھے۔ (دیکھوفسل الخطاب حصد دوم س ۲۷)

نوٹ: مولانا کی اس تقریر سے حاضرین پرمسرت کا ایک سال بندھ رہا تھا اور ایک ایک وجہاستدلال پرقربان ہور ہے تھے۔ ایک وجہاستدلال پرقربان ہورہے تھے۔

جواب از جانب مولوی علی محمد قادیانی

مولوی علی محمد قادیانی نے پہلے سورہ مکرہ کی آیت و کنت علیهم شهیدا مادمت فیهم فلمّا تو فیتنی شهید پڑھی اور فیهم فلمّا تو فیتنی کنت انت الرقیب علیهم وانت علی کل شئی شهید پڑھی اور پھر بغیراس آیت کے متعلق کچھ ذکر کرنے کے فرمانے گے کہ مولانا صاحب (سیالکوئی) میر مطالبات کا جواب دیں اور میں وقوے سے کہنا ہول کہ مولانا صاحب ہرگز جواب نہ وے کیس گے۔ (جل جلالہ)

ے مرزا قاویانی کا بیالہام قرآن مجید کی ایک آیت کو بگاڑ کر بنایا گیا ہے۔ قرآن شریف میں یوں ہے۔ عسٰی دبکم ان برحمکم (بنی اسرائیل: ۸) رحم بروفل کا صاربیس آیا کرتا۔

.

فوت شدہ انبیاء کے ساتھ دیکھا۔ اگروہ فو سوم ..... بید کہ قیامت کو تو نے لوگوں ہے کہا تھا کہ مجھے خدا مانو زندہ رہا۔ تب تک ان پر شاہدرہا۔ لیکم فوت ہو گئے۔

اوّل..... به كهقر آن وحد:

دوم..... به کهمغراج میر

چہارم..... بید کد کیا حضرت تشریف لا ئیں گے تو کون سے کام کر کم زندگی کے واقعات مندرج ہیں۔آئندہ پنجم..... بید کہ خدا تعالیٰ ف کس طرح تمام لوگ ان کے تا کی ہوجا نہ

ششم ..... یه کقر آن میںاً جائے گی۔ پھر وہ سب کس طرح ایمان کے مقبرہ میں ذنن ہوناصحے ہے تو حضرت

جانے چاہئیں تھے۔ نیزمولا ناصاحب قبہ بیدہ مطالبات ہیں۔ جن ک

نے پینزل الیٰ الارض سے جواستدا قرآن میں وارد ہے۔ولکنَه اخلد ال ماسواان کے قرآن شریف

ه موان مسران مربی موتے ہیں۔ چنانچیفر مایا

ا ..... ''وما محم الف لام استغراق کے لئے ہے۔اس

تضمر گئے۔انہی میں حضرت عینیٰ علیہال ۲..... نیز فرمایا''۔عید

فوت کرلوں گا اوراینی طرف اٹھالون گا۔

) بیتر رمحتان تشریح نبیں۔ آپ صریح الفاظ میں حضرت کی آمد ٹانی بھی محض خیال اور رسی عقیدے کی بناء پرنہیں بلکہ قر آن شریف کی آیت تے ہیں۔

بضاحت کے لئے (براہین احمدید ۵۰۵ عاشید در عاشیہ نمبر ۱۳، فزائن جا المهمور جہاں مرزا قادیانی فرماتے ہیں: ''وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ لئے شدت اور غضب اور قبر اور تحقی کو استعمال ہیں لائے گا اور حضرت بست کے ساتھ دنیا پر الریں گے۔''

پھی الہام عسی ربکم ان یرحم لے علیکم وان عدتم عدنا اس کتاب براہین احمد یہ کی تصنیف کے دقت مرزا قادیانی، صاحب کی نسبت وہ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب آنخضرت علیہ کے دربار میں بھی وچکی ہے اوراس کا نام اس عالم رؤیا میں قطبی رکھا تھا۔ اس مناسبت سے ایک طرح غیر متزلزل اور متحکم ہے۔''

. (برابین احدیدص ۲۳۹،۲۳۸ حاشیه فزائن ج اص ۲۷۵)

رین قادیانی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آ مد ثانی کے قائل تھے۔ (دیکھونصل الخطاب حصد دوم ۲۰۰۷)

لی اس تقریرے حاضرین پرمسرت کا ایک سال بندھ رہا تھا اور ایک ہورہے تھے۔

*ن علی محمد* قاد مانی

یائی نے پہلے سورہ مائدہ کی آیت و کسنت علیهم شهیدا مادمت ت انت الرقیب علیهم وانت علی کل شنگی شهید پڑی اور ) کچھ ذکر کرنے کے فرمانے گئے کہ مولانا صاحب (سیالکوٹی) میرے ور میں دعوے سے کہنا ہول کہ مولانا صاحب ہرگز جواب نہ دے

ا کا بدالهام قرآن مجید کی ایک آیت کو بگا از کر بنایا گیا ہے۔ قرآن میں دبکم ان یرحمکم (بنی اسرائیل:۸) رحم یرحم مجر دفعل کا

اوّل ..... ہیک قرآن وحدیث ہے میں کا مع جسم کے آسان پر جانا ثابت کریں۔ دوم ..... ہید کہ معراج میں آنحضرت اللّظ نے حضرت میں علیہ السلام کو دوسر سے فوت شدہ انبیاء کے ساتھ دیکھا۔ اگروہ فوت شدہ نبیں تھے تو ان کے ساتھ کیسے ہوئے؟۔

سوم ..... یہ کہ قیامت کو جب خدا تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا قا کہ مجھے خدا ما نو تو وہ کہیں گے میں نے ایسا ہر گزنہیں کہا۔ جب تک میں زندہ رہا۔ تب تک ان پر شاہدر ہا۔ لیکن جب تو نے مجھے فوت کرلیا تو پھر مجھے خبرنہیں ۔ لہذا وہ فوت ہو گئے۔

چہارم ۔۔۔۔۔ یہ کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم خاکی ہے آسان پر پہنچ۔ جب تشریف لائیں گے تو کون سے کام کریں گے۔ اگرانہوں نے آنا ہے تو جس طرح ان کی گذشتہ زندگی کے واقعات مندرج ہیں۔ آئندہ زندگی کے کام کیوں تحرینہیں گئے۔

پنجم ...... یہ کہ خدا تعالیٰ فرما تا ہے کہ تیرے منکر وموافق قیامت تک رکھوں گا۔ تو کس طرح تمام لوگ ان کے تابع ہوجا کیں گے۔

ششم ..... یہ کو آن میں لکھا ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں میں قیامت تک دشمنی ہو جائے گی۔ پھر وہ سب کس طرح ایمان لے آئیں گے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنحضرت کے مقبرہ میں دفن ہوناصح ہے ہو تو حضرت عائشہ کو تین جاند کیوں دکھائے گئے۔ پھر تو جار دکھائے جانے جائیں تھے۔ نیزمولاناصاحب قبرے معنے مقبرہ کسی معتبر سندے دکھائیں۔

یدوہ مطالبات ہیں۔ جن کے جواب مولانا صاحب ہر گزنہیں دے سکیں گے اور مولانا سے بین کے اور مولانا نے بین کہ جلعم باعور کی نسبت قرآن میں وارد ہے۔ ولکنّه اخلد الی الارض تو کیاوہ بھی زمین پرنہ تھا۔

ماسواان کے قرآن شریف کی گئ آیات سے حضرت عیسیٰ علیه السلام فوت شدہ ثابت ہوتے ہیں۔ چنانچے فرمایا:

ا است ''وما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل ''الرسل کا الف الم استغراق کے لئے ہے۔ اس معلوم ہوا کدسب رسول جوآ مخضر تعلیق سے پہلے متھ مرکئے۔ انہی میں حضرت میں علیم السلام بھی ہیں۔

۲..... نیز فرمایا''یسعیسی آنی متوفیك و رافعك الیّ ''ایعیسی می*س کیّج* فوت کرلولگا اوراپی طرف انتمالولگار سو سنز فرمایا''الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتاً''کیانہیں بنائی ہم نے زمین کافی زندوں کے لئے اور مردوں کے لئے۔ (توجد دلانے پر پھر کہاسمیٹنے والی ) میں ہم نے زمین کافی زندوں کے لئے اور مردوں کے لئے۔ (توجد دلانے پر پھر کہاسمیٹنے والی ) میں ہم نے زمین کافی کو کیوں کافی کو کیوں کافی کو کیوں کافی کو کیوں کے سان پر چڑھالیا۔

ه نیز فقه اکبریش اکسات اوکان موسی وعیسی حیین لما وسعهما الا اتباعی !

۲ اور مرزا قادیانی نے حیات میچ کوجامانا ہے توالہام سے پہلے مانا تھا۔ الہام کے بعد وہ عقیدہ منسوخ ہو گیا۔ جس طرح آنخضرت اللّٰتِی پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن جب وتی آگئی توبیت اللّٰد کی طرف پڑھنے لگے۔

اور مرزا قادیانی الہام کے بعد بھی جو بارہ برس تک حیات میں کو انتے رہے تو رسی عقید سے سے بانتے رہے اور سے بھی خططی تھی اور مہم الہام کے سیجھنے میں غلطی کرسکتا ہے۔

نیز آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ مجھے یونس بن متی پر بھی فضیلت نہ دواور یہ بھی فرمایا کہ میں تمام نہیوں سے افضل ہون ۔ پس جب آپ کو دی ہوئی تو آپ نے فضیلت کا ظہار فرمایا۔ ای طرح جب حضرت مرزا قادیانی کوالہام ہوا تو انہوں نے بھی دعویٰ کردیا۔

میراحق نقض کا بھی ہےاورمنع کا بھی۔

ے ..... آ پ کے محدث ابن حزم ؓ اور امام ما لک جمعی تو وفات میسے کے قائل ہیں۔

جواب الجواب ازجانب مولانا محدابراتيم ميرصاحب سيالكوثي

نوٹ: چونکہ قادیانی مولوی صاحب نے اپنے جواب میں اصل مبحث سے تجاوز کر کے اور قواعد مناظرہ کے خلاف ورزی کر کے کئی ایک باتیں زائد کہددیں۔ جوان کا حق نہیں تھا۔ اس لئے ہمیں ان کی بے قاعد گی دکھانے اور زائد از مبحث مقرر باتوں کا جواب جومولانا ابراہیم نے دیا تھا۔ اپنے ناظرین تک پنچانے کے لئے جواب الجواب کے الگ نقل کرنے کی ضرورت جموں ہوئی۔ (مرتب)

ا مولوی علی محمد قادیانی نے اس حدیث کا حوالہ پہلے فقد اکبراور پھرشر ح فقد اکبر میں بتایا تھا۔ جس میں حضرت موئی وعیسیٰ دونوں کا ذکر ہے اور اسکیا حضرت عیسیٰ کی بابت جوروایت شرح فقد اکبر میں ہے۔ اس کی ضعف کا اشارہ خود اس کتاب میں موجود ہے۔

حضرت مولا نامد ظلہ نے حمدوصا مولوی علی محمد قادیانی نے اس محث سے زائد کہی ہیں۔ جوان کی نوآ موز ابھی دکر ہائی کہ آساں خ

قادیانی حضرات نے احمریہ معلومات اس سے پر نے بیں ہوتے اور '

مں لئے میرے مدمقابل مولوی علی محمد قاد ن**یا بااورمی**رے بیان کردہ دلائل کا پچھ بھی: معولا نا میرے مطالبات کا جواب نہیں د۔ معرف میں مصالبات کا جواب نہیں د۔

ووں گا۔اب تفصیلاً سنتے جائے اور جواب تفصیلاً معروض ہے کہ اصل م

اوراس کامدی میں ہوں \_ پس میں نے ج اویانی کا فرض ہے کہاس پر بشہادت دلاً با اگر میں نے کوئی حوالہ غلط

اصطلاح میں تھیج کہتے ہیں۔ (دیکھورشید، کے چھوڑا ہے تو جھے سے اس کی دلیل طلب ہے کہ میں نے سی امرکو بغیر دلیل کے بیا موصوف نے نہ تو میرے دلائل پر جرح سی نبید ستاری سا

ہے۔ گویا خاموثی ہے انہیں تسلیم کرلیا ہے مجمعی ہے اور منع کا بھی۔ یہ بھی ان کی ناواتھی کی دلیل۔

نیز به که مبحث وفات می نهر نیز به که مبحث وفات می نهیه **ولائل** بیان کرسکیس میں خدا کے فضل ت **جز بھی** بے قاعدہ اور خارج از مبحث نہی

**اً قرآن کا کوئی جوابنہیں دیا۔میرااستد** 

حضرت مولا نامد ظلہ نے حمد وصلوٰ ق کے بعد فر مایا۔ مولوی علی محمد قادیانی نے اس جواب میں کئی ایک باتیں بے قاعدہ اور کئی ایک اصل محث سے زائد کہی ہیں۔ جوان کی نوآ موزی کی دلیل ہے۔

ابھی دربائی کے انداز سیکھو کہ آساں نہیں دل بھانا کسی کا

قادیانی حفرات نے اجمہ یہ ڈائری کے اندراجات رئے ہوئے ہیں اور ان کے معلومات اس میں درج نہیں ہیں۔
معلومات اس سے پر نہیں ہوتے اور میر سے استدلال کے جوابات اس میں درج نہیں ہیں۔
اس لئے میر سے مدمقابل مولوی علی محمد قادیائی نے ادھرادھر کی باتیں کر کے اپنے وقت کو پورا کرنا
عپا اور میر سے بیان کردہ دلائل کا بچھ بھی جواب نہیں دے سکے اور اس پر بھی تعلی سے کہتے ہیں کہ مولا نامیر سے مطالبات کا جواب نہیں د سے کیس گے۔ اجی! آپ کو کیا معلوم کہ میں کیا گیا جواب دوں گا۔ اب انفصیلا سنتے جائے اور جواب الجواب کے لئے احمہ یہ ڈائری کے ورق اللتے جائے۔
دوں گا۔ اب تفصیلا سنتے جائے اور جواب الجواب کے لئے احمہ یہ ڈائری کے ورق اللتے جائے۔
تون نہ میں صند کو بیار میں میں میں میں میں دون میتوں کی درکان شاہر میں ایک دورق اللتے ہائے۔

تفصیلاً معروض ہے کہ اصل مجمد ہے۔ حیات حصرت سے دیکھیے (کاغذ شرائط نامہ) اوراس کا مدعی میں موں ۔ لیس میں نے جو دلائل حیات حضرت مسے کے ذکر کئے ہیں۔مولوی علی محمد قادیانی کا فرض ہے کہ اس پر بشہادت دلائل جرح کریں۔اے اصطلاح میں نقض کہتے ہیں

یا اگر میں نے کوئی حوالہ غلط بیش کیا ہے تو مجھ سے اس کی صحت طلب کریں۔اسے اصطلاح میں تھیج کہتے ہیں۔ ( دیکھورشیدیہ ) اورا گرمیں نے اپنے دعویٰ کی کسی جز وکو بھی بغیر دلیل کے چھوڑا ہے تو مجھ سے اس کی دلیل طلب کریں۔اسے اصطلاح میں منع کہتے ہیں۔لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں نے کسی امر کو بغیر دلیل کے بیان نہیں کیا اور کوئی حوالہ غلط ذکر نہیں کیا اور مولوی قادیا نی موصوف نے نہ تو میرے دلئل پر جرح کی ہے اور نہ میرے بیان کردہ حوالوں کی تھیج کا سوال کیا ہے۔گویا خاموشی سے انہیں تسلیم کرلیا ہے۔اس پر بھی نہایت سادگی سے کہتے ہیں کہ میراحی نقض کا بھی ہے اور منع کا بھی۔

یہ جھی ان کی ناداقتی کی دلیل ہے۔ الہذاان کے جس قدرمطالبات ہیں سب ہے کارہیں۔

نیز یہ کہ مجعث وفات سے نہیں ہے اور نہ وہ اس کے مدی ہیں کہ وہ وفات سے کے

دلائل بیان کرسکیس میں خدا کے فضل سے قاعدے اور قریخ سے چلتا ہوں۔ میری تقریر کا کوئی

جز بھی بے قاعدہ اور خارج از مجحث نہیں ہے۔ مولوی قادیا ٹی نے حدیث مشکلو ق کا اور آیت
قرآن کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میر ااستدلا ہی حدیث ہیں سے لفظ شمیموت سے تھا اور اس کی

ر مایا' الم نجعل الارض كفاته احدیا، وامواتهٔ ''كیانهیں بنائی لے لئے اور مردول کے لئے۔ (توجد دلانے پر پھر كہاسمیٹنے والی) نضرت اللہ كوزمین ہی میں جرت كرائی گئے۔ حضرت عیسی كو كيوں

نقا كبرين لكمات لوكان موسسى وعيسى حيين لما

مرزا قادیانی نے حیات کے کوجامانا ہے توالہام سے پہنے ونا تھا۔الہام یا۔جس طرح آنخضرت عظیمت پہلے بیت المقدس کی طرف مندکر کے وحی آگئی تو بیت اللہ کی طرف پڑھنے لگے۔

الہام کے بعد بھی جو بارہ برس تک حیات میں کو نانے رہے تو رسی ریسیجھ کی خلطی تھی اور ملہم الہام کے بیجھنے میں غلطی کرسکتا ہے۔ لیکھ نے فرمایا کہ مجھے یونس بن متی پر بھی فضیلت نہ دواور یہ بھی فرمایا کہ

ن \_ پس جب آپگووئ ہوئی تو آپؒ نے فضیلت کا اظہار فر مایا۔اس یانی کوالہام ہوا تو انہوں نے بھی دعو کی کر دیا۔ می ہے اور منع کا بھی۔

پ کے محدث ابن حزمؓ اورامام ما لک ؓ بھی تو وفات کی کے قائل ہیں۔ از جانب مولا نامحمد ابرا ہیم میر صاحب سیالکوٹی

ریانی مولوی صاحب نے اپنے جواب میں اصل مبحث سے تجاوز کر ماف ورزی کر کے تئی ایک باتیں زائد کہددیں۔ جوان کاحق نہیں بے قاعد گی دکھانے اورزائداز مبحث مقرر باتوں کا جواب جومولا نا ظرین تک پہنچانے کے لئے جواب الجواب کے الگ نقل کرنے کی آ

ادیانی نے ای حدیث کاحوالہ پہلے نقدا کبراور پھرشرح فقدا کبر میں بتایا بیسی دونوں کا ذکر ہے اورا کیلے حضرت میسیٰ کی بابت جوروایت شرح ف کا اشارہ خودای کتاب میں موجود ہے۔ تصدیق میں قرآن شریف کے الفاظ قبل موقہ سے تھا۔ جس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بلکہ میں نے مرزاقادیائی اور مولوی نورالدین قادیائی کی کتابوں سے دکھادیا کہ وہ بھی اس آیت کے معنے وہی کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں اور ان معنوں کے روسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بالکل ظاہر ہے۔

مولوی علی محمر قادیاتی کا بید کہنا کہ بیسی کا معجم کے آسان پرجانا ثابت کریں۔اصل محت سے زائد ہے۔ کیونکہ محت اثبات حیات ہے نہ اثبات رفع ساوی ۔لیکن بیسوال چونکہ قادیاتی مولوی کے منہ سے نکل گیا ہے اور پلک کواس سے دلچین ہے۔اس لئے میں اس بات کو خدا کے فضل سے ثابت کرتا ہوں۔ ویکھتے جناب! کنز العمال میں ایک لمبی حدیث ہے۔جس میں بیرجھی فدکورہ کہ آنخضرت اللی نے فرمایا''فعد ند ذاللہ بین ندرل النبی عیسیٰ بن مسریہ مسن السماء ''(برحاثیہ مندام احمد ۱۵ میں ۵۸ کنز العمال ج ۱۳ میں ۱۹۷ محدیث نبر ۲۹۷۲) یعنی جب ایسے ایسے واقعات ہوں کے تواس وقت میر ابھائی عیسیٰ بن مریم آسان نبر ۲۹۷۲) یعنی جب ایسے ایسے واقعات ہوں کے تواس وقت میر ابھائی عیسیٰ بن مریم آسان میں صدیث کے دوت زمین پر ہونا تو مسلمہ فریقین ہے۔ پس جب اس حدیث کے دوت آسان سے اثیریں گے تو معلوم ہوا کہ جب اس حدیث کے دوت آسان پر اٹھائے گئے تھے۔

نوٹ:اس پر حاضرین بہت محظوظ ہوئے اور عش عش کرنے لگے۔( مرتب ) لیجئے اس پر مرزا قادیانی کے دستخط بھی کرادوں آپ براہین میں فرماتے ہیں کہ: '' حضرت سے تو انجیل کو ناقص ہی چھوڑ کر آسانوں پر جا بیٹھے''

(براہین ماشیص ۲۲۸ بزرائن جاس ۱۳۱۱) در براہین ماشیص ۲۲۸ بزرائن جاس ۱۳۱۱) در بگریہ کیمرزا قادیانی (ازالدادہام ۱۸ میں فرماتے ہیں کہ: ''صحیح مسلم میں ہے کہ سے جب آ سان سے اترے گا تو اس کالباس زرد جا دریں ہوں گی۔'' (ازالہ ۱۸ بزرائن جسم ۱۳۳۱) اس طرح رسالہ تتحید الا ذہان میں مرزا قادیانی کا قول ہے۔'' دیکھومیری بیاری کی نسبت بھی آ مخضر سیالی گئے نے فرمایا تھا کہ نسبت بھی آ مخضر سیالی گئے نے فرمایا تھا کہ مسیح آ سان پر سے جب اترے گا تو دوزرد چا دریں اس نے پہنی ہوں گی تو اس طرح جھے دو بیاریاں ہیں۔'' (لمفوظات جم ۱۳۵۸) دردلباس سے مراداصل لباس ہویا مرزا قادیانی والی بیاریاں ہوں۔میرے مقصد سے زردلباس سے مراداصل لباس ہویا مرزا قادیانی والی بیاریاں ہوں۔میرے مقصد سے

زردلباس سے مراداصل لباس ہویا مرزا قادیا بی والی بیاریاں ہوں میرے مقصد سے باہر ہے۔ مبر ااستدلال (الفاظ آسان پر ہے اترے گا) سے ہے کہ مرزا قادیانی حفزت عیسیٰ علیہ

السلام کے آسان سے اتر نے آپ نے مثیل سے کا دعویٰ بھی سیسسس اور مو

دوسرے انبیاء کے ساتھ دیکھا اس سے تو کچھرید لازم آئے آنخضرت الفیلی کواس دنیوی ملاقات کے وقت آنخضرت آ اس کی نظیر صدیثوں میں آنچکی۔ نوٹ: قاد مانی مول

اس امر کود ہرا بھی نہ سکے۔ سو ..... اور موا

فسلمها تسو عید تنی اورای-نهیں - جمله مفسرین اس جگه ته بیضاوی ج اص۲۵۳) میں ہے۔

''فلما توفا وافيا''نيني تونے يھے آسا

**پوراپ**ورا لے لینا۔ اسی طرح تنسیر فیض

اعلاءه مصاعد السماء ' عليه السلام كوآسان كى بلنديول

ای طرح حفرت فق مرا-''اس پر عاشیه میں لکھنے ای طرح دیگر تفا

الفانے كرتے چلے آئے ؛

اور به اور به جواباً معروض ہے کہ ہاں جناب

ا السلام کے آسان سے اتر نے کو مانتے رہے اور یہ آپ کے اس وقت کے مسلمات ہیں۔ جب اس کے مشلم سیح کا دعویٰ بھی کردیا تھا۔

اورمواوی علی محمد قادیانی نے یہ جو کہا کہ آنخضرت علی نے دھزت عیسیٰ کو دوسرے انبیاء کے ساتھ دیکھا تو ثابت ہوا کہ وہ فوت شدہ ہیں۔ یہ استدلال درست نہیں۔ کیونکہ اس سے تو پھر یہ لازم آئے گا کہ اس وقت خود آنخضرت علیہ بھی فوت شدہ ہوں۔ حالانکہ آنخضرت علیہ کو اس دنیوی زندگی میں جسمانی معراج ہوئی۔ پس جس طرح دوسرے انبیاء کی ملاقات کے وقت آنخضرت علیہ فیرے اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہیں اور ملاقات کے وقت آنخضرت علیہ کی ہیں ہے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہیں اور اس کی نظیر حدیثوں میں آپھی ہے۔

نوٹ: قادیانی مولوی نے اپنے وقت میں اس کا کوئی جواب نید یا اورا خیروفت تک پھر اس امرکود ہرابھی نہ سکے۔

اورمولوی عی محرقادیانی نے جو کہا کہ تیامت کے دن حضرت عیسی کہیں گے فلہ الما قامت کے دن حضرت عیسی کہیں گے فلہ الما قامیا نہیں ۔ موید بھی درست مہیں۔ جا محتنی اور اس جا محتنی الما المسماء لیتے ہیں۔ چنا نجید النیس جمام فسرین اس جگہ تسو فید تنی کے معنی رف عتنی المی المسماء لیتے ہیں۔ چنا نجید النیس بیناوی جام ۲۵۳) میں ہے۔

''فلما توفیتنی بالرفع الی السماه والتوفّی اخذ الشئ وافیا''یعی تونے مجھ آسان کی طرف اٹھا کر پوراپورا لے لیااور توفّی کے معنی ہیں کی چیز کو پوراپورا لے لیا۔

اسی طرح تفییرفیضی میں ہے جس کی زبان دانی تمام ہندوستان میں مسلم ہے۔''ار اد اعلاء ہ مصاعد السماء''( مواطع الالهام ص۱۷مطبع نولکشورلکھنؤ) یعنی اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوآسان کی بلندیوں پر چڑھالیں ہے۔

ای طرح حضرت شاہ ولی القد صاحب اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں:''پس وقت کیکہ برگر فق مرا۔''اس پر حاشیہ میں لکھتے ہیں'' یعنی برآ سان بر دی مرا۔'' یعنی مجھے تو آ سان پر لے گیا۔''

ای طرح دیگر تفاسیر معتبرہ میں بھی ہے۔ غرض سب مفسرین اس کے معنی آسان پر اللہ اللہ اللہ کے معنی آسان پر اللہ اللہ کے کرتے چلے آئے ہیں۔ پس بیتو ہمارے اثبات دعوی کی دلیل ہوئی نہ کہ ہمارے خلاف۔

ہم اللہ معروض ہے کہ ہاں جناب جسم خاکی ہے گئے قر آن شریف کے سیاق کود کھٹے کہ یہود نے کہا۔
جوانا معروض ہے کہ ہاں جناب جسم خاکی ہے گئے قر آن شریف کے سیاق کود کھٹے کہ یہود نے کہا۔

کے الفاظ قبل موت ہے تھا۔ جس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں نی اور مولوی نور الدین قادیانی کی کتابوں سے دکھادیا کہ وہ بھی اس بیں جومیں کرتا ہوں اور ان معنوں کے روسے حضرت عیسی علیہ

دیانی کایدکہنا کہ عینی کا مع جسم کے آسان پر جانا ثابت کریں۔ اصل میں کایدکہنا کہ عینی کا مع جسم کے آسان پر جانا ثابت کریں۔ اصل کی گل گیا ہے اور پلک کواس ہے دلچیسی ہے۔ اس لئے میں اس بات کو ما موں۔ و کھتے جناب! کنز العمال میں ایک لمی حدیث ہے۔ جس مرت عظیم نے فر مایا' فی عید ند ذاللہ یہ ند زل الحق عید سی بن ساء ''(برحاشیم مندانام احمد ج ۲۹ س ۲۹ کی کر العمال ج ۱۳ س ۱۹۹ ، حدیث ہے ایسے دا قعات ہوں گے تو اس وقت میر ابھائی عیسی بن مریم آسان ما علیہ السلام کا تبلیغ کے وقت زمین پر ہونا تو مسلمہ فریقین ہے۔ پس علیہ السلام کا تبلیغ کے وقت زمین پر ہونا تو مسلمہ فریقین ہے۔ پس

ضرین بہت مخطوظ ہوئے اورعش عش کرنے لگے۔(مرتب) زِا قادیانی کے وستخط بھی کرادوں آپ براہین میں فرماتے ہیں کہ: ں بی چھوڑ کرآ سانوں پر جا بیٹھئے''

(براہین حاشیص ۲۳۸ خزائن جاس ۱۳۳۱) فادیانی (ازالہ اوہاس ۱۸) میں فرماتے ہیں کہ:''صحیح مسلم میں ہے کہ ت اس کالباس زرد چادریں ہوں گی۔'' (ازار س ۸۱ خزائن جس ۱۳۲۱) لہ تشخیذ الا ذہان میں مرزا قادیانی کا قول ہے۔'' دیکھو میری بیاری کی نے پیش گوئی کی تھی جواس طرح وقوع میں آئی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اترے گا تو دوزرد چادریں اس نے پہنی ہوں گی تو اس طرح مجھے دو (ملفوظات ج ۸س ۲۳۵)

مراداصل لباس ہو یا مرزا قادیانی دالی بیاریاں ہوں۔میرے مقصد سے لفاظ آسان پر ہے اترے گا ) ہے ہے کہ مرزا قادیانی حضرت نیسی علیہ

۲۸

''اما قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله (نساه: ١٥٠)' ﴿ يَعَنَى مَا مَ مَنْ عَسِىٰ بَن مِرِيم رسول الله (نساه: ١٥٠)' ﴿ يَعَنَى بَهُ مَا كَى بُوا بَمَ مَا كَى بُوا بَمَ عَسَىٰ بَن مِريم رسول الله وقتل كرة الا ﴾ اور ظاهر به اور يهود يول كرات به روح كونه كوئي قل كرسكتا به اور نه وه قابل قل به اور يهود يول كرات وقل كي ترديد مين خدا تعالى في فرمايا' وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه (نساه: ١٥٥)' ﴿ يعنى يهود في من خدات استاني طرف او يراشاليا و من من خدات استاني طرف او يراشاليا -

اب سیاق کو ملحوظ رکھ کر ہر عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ جب یہود کا دعویٰ قتل جسم کا تھا تو خدا تعالیٰ نے اس کی تر دید کر کے جس چیز کواد پر اٹھانے کا ذکر کیا ہے وہ جسم جہوا تو کیا ہوا۔

نوٹ: اس پرحاضرین محظوظ ہوئے اور ہرطرف سے واہ واہ کی صدابلند ہوئی۔ اور یہ جوآپ نے دریافت کیا کہ جب حضرت عیسیٰ موبارہ تشریف لاویں گے تو کیا کام کریں گے۔ جناب من وہی کام کریں گے جومرزا قادیانی نے براہین میں فرمایا ہے کہ:''وین اسلام کوجسمانی اور سیاست ملکی کے طور پرغلبودیں گے۔''

(براین احدیص ۴۹۸ ماشیه فزائن جاس۵۹۳)

نه كدمرزا قاديانى كى طرح گورنمنث كى خوشامد مين كيامسلمانون كوكيا مندوستانيون كو اوركياد يگرمما لك والون كويدوعظ كرين كي كهتم سب اس محن گورنمنث ئے نمك خوار وفا دار بخ رمور جب كدمرزا قاديانى نے اپنى كتب تخد قيصريد اور فرياد درد اور ضرورت الامام مين تصريحاً ارقام فرمايا ہے۔

۲ سس اور آپ حضرت عائشہ کے تین چاند دیکھنے والے خواب سے جواس صدیث کورد کرتے ہیں۔ تواس کا جواب مدے کہ اوّل تو میصدیث مرزا قادیانی کے مسلمات سے ہے۔ آپ ان کے امتی ہوتے ہوئے اس سے انکارنہیں کر سکتے۔

ويكريه كماكريه صديث ضعيف بإلى كالفاظ فيتزوّج ويولدله "(ضيمانجام

آ تھم ص ۵۳ ہزائن جااص ۳۳۷ ھاشیہ) ہے ا سے اپنی اولا دپیدا ہونے کی تصدیق اور پھر باطل ہوجائے گا اور اس میں آپ مرزا قاد با دیگریہ کہ حضرت عائش گوخواب میں تین چاند ہی ان کے جمرے میں دفن :

مختیں ۔ یعنی آنخضرت بیالیہ کواوراپنے ہا۔ عیسیٰ علیہالسلام سووہ حضرت عائشہ گی زند وکھائے گئے ۔

نوٹ: حاضرین اس تکتے پر پھی کئے دعا کیں کرنے لگے۔اللھم متعنا بد کسس اور قبر بمعنی مقبرہ اوّ

فرماتے ہیں کہ ''ممکن ہے کوئی مثیل مسے اب مدفون ہو۔''

اس حواله سے قبر جمعنی روضه ( ہے۔و هو المراد!

۱وریسندن الی الی الارض کوپیش کیا ہے۔ سووہ بھی ہے گئی۔
 وہ خض آ گے زمین میں موجود تھا۔ اس نے زنوٹ
 نوٹ: چنانچہ (تفییر غازن بڑے

"اصله من اللهلود وهو الدوام و بين- يميشدر منااور هم نار

اور وفات مسے کی جوآیات آ۔ وفت کی را گئی ہے۔ کیونکہ مبحث اثبات حیا پہلے عرض کر چکا اور اگر آپ اسے معارضہ

المسيح عيسى بن مريم رسول الله (نساه: ۱۵) " لايتى ول الله ونساه: ۱۵۷) " لايتى ول الله وقل كر دالا به اور ظاهر ب كول كول آن يهي جم خاكى موا كر سكتا ب اور نه وه قابل قل ب اور يهوديوں كائ قول كى تر ديد المقتلوه يقينا بل رفعه الله اليه (نساه: ۱۵۷) " لا يعنى يمود ايقينا قل نهي كيا به الكه فدان استاني طرف او پراهاليا بي ملك خدان استاني طرف او پراهاليا و خدا تعالى مركم كر م ظامند مجسستا ب كه جب يهود كا دعوى قل جسم كا تعالى خيز كواو پراهان كاذكركيا ب وه جسم د مواتو كيا موا

نسرین مخطوظ ہوئے اور ہرطرف سے واہ واہ کی صدابلند ہوئی۔ نے دریافت کیا کہ جب حضرت عیسیٰ وہ بارہ تشریف لا ویں گے تو کیا وہی کام کریں گے جومرزا قادیانی نے براہین میں فرمایا ہے کہ ''' وین لل کےطور پرغلید دیں گے۔''

طور پرعکبہد میں کے۔

(براہین احمدیش ۴۹۸ عاشیہ بخزائن ج اص ۵۹۳) کی طرح گورنمنٹ کی خوشامد میں کیا مسلمانوں کو کیا ہندوستانیوں کو یوعظ کریں گے کہتم سب اس محن گورنمنٹ کے نمک خوار وفا دار بنے نے اپنی کتب تحفہ قیصر یہ اور فریاد درد اور ضرورت الامام میں تصریبخا

ب مولوی صاحب قادیانی نے کچھند یا اور نداخیر تک پھراس کود ہڑایا۔ آپ نے یہ جو کہا کہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ عیسائیوں اُور نئی رہے گی۔ تو پھرسب کیسے ایمان لے آئیس گے۔ اس کا جواب یہ میں منافات نہیں ہے۔ دونوں باہم بحق ہو سکتے ہیں۔ سمجھ ندآئے تو میں دیکھے لیجئے کہ دونوں احمدی کہلاتے ہیں اور ایمان کا دعویٰ بھی کرتے رہ اور عدادت ہے۔

آپ حضرت عائشہ کے تین جاند دیکھنے والے خواب سے جوال س کا جواب یہ ہے کہ اوّل تو یہ حدیث مرزا قادیانی کے مسلّمات سے تے ہوئے اس سے افکارنہیں کر سکتے۔

ميث ضعيف عنواس كالفاظ فيتزوّج ويولدله "(ضميمانجام

آتھم ۲۵۰ ہزائن جااص ۳۳۷ عاشیہ) ہے مرزا قادیانی کامحتر مدتحدی بیگم کے نکاح اوراس کیطن سے اپنی اولاد بیدا ہونے کی تقدیق اور پھراس پراپ میسے موجود ہونے کی بنا کو کھڑا کرنا سب پچھ باطل ہوجائے گا اوراس میں آپ مرزا قادیانی کی تائیز ہیں کریں گے بلکے برّد یدکریں گے۔

دیگریہ کہ حضرت عاکش گو نواب میں تین چانداس لئے دکھائے گئے کہ ان کی زندگی میں تین چانداس لئے دکھائے گئے کہ ان کی زندگی میں تین چاند ہی ان کے جمرے میں دفن ہونے والے تھے اور وہ صرف تینوں ہی کود کیجھنے والی تھیں ۔ لیٹی آئحضرت کیا گئے کہ اور اپنے باب حضرت ابو بکر گو اور حضرت عرکو باقی رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سووہ حضرت عائشہ گی زندگی میں دفن ہونے والے نہیں تھے۔اس لئے ان کونہ مکھائے گئے۔

نوث: حاضرین اس مَلتے پر بھی عش عش کرا تھے اور حضرت مولانا کی عمر درازی کے لئے دعا کیس کرنے گئے۔اللهم متعنا بطول حیاته! آبین!

ک ..... اور قبر بمعنی مقبره اوّل تو ای جگه ( مشکو ة شریف ص ۴۸ ، باب نزول میسیٰ علیه

السلام) میں ای حدیث میں ملاعلی قاریؒ کے حوالے ہے بین السطور حاشیہ میں لکھا ہے۔

دوم یہ کہ مرزا قادیانی آنجمانی بھی اے شلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ از الداوہام میں فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ از الداوہام میں فرماتے ہیں کہ:'' ممکن ہے کوئی مثیل مسے ایسا بھی آجائے جو آنخضرت کی گئی کے روضہ کے پاس مدفون ہو۔''
مدفون ہو۔''

اس حوالہ سے قبر بمعنی روضہ (مقبرہ) بھی مانا گیا ہے اور پاس دفن ہونا بھی مانا گیا ہے۔ و ہو المراد!

۸..... اورینزل الی الارض کے جواب میں جوآپ نے اخلد الی الارض کو پیش کیا ہے۔ سودہ بھی بحل ہے۔ اخلد الی الارض میں توا ظار خود موجود ہے کہ وہ خض آگے زمین میں موجود تھا۔ اس نے زمین امور سفایات میں پر کراس میں رہنا جا ہا۔

نوٹ: چنانچہ (تغیر خارن ۲۶ ص۱۹۵) میں اس لفظ کے ذیل میں لکھا ہے۔ "اصله من الله لود و هو الدوام والمقام "لین اخلد کا اصل خلود ہے۔ جس کے معنی میں۔ ہمیشہ رہنا اور تھر بنا۔

اور دفات میچ کی جوآیات آپ نے پڑھی ہیں۔ وہ بالکل بے موقع ہیں اور بے وقت کی راگنی ہے۔ کیونکہ مبحث اثبات حیات سے ہے۔جس میں مدعی میں ہوں۔جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا اوراگر آپ اسے معارضہ قرار دیں تو معارضہ کا حق اس وقت ہوتا ہے۔ جب

۳.

فرلق ٹانی شک میں ہو۔

چنانچة آن شرَيف من ج- "وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله (بقره:٤٣) " ﴿ إِل آ بِ شَك كَا اقر اركر كَ معارضًات پيش کرتے تو معارضہ با قاعدہ ہوتا۔ ﴾ خیراس پربھی میں آپ کے معارضے کی دلیلوں کوایک ایک کر کے تو ڑتا ہوں۔ تا کہ عوام دھو کے سے محفوظ رہیں اور قران شریف اختلاف بیانی سے سالم انظرآ ئے سنتے جائے۔

"ق دخلت من قبله الرسل (آل عمران:۱٤٤) "مُن آپ نے خلت کے معنی فوت کئے اور الف لام کو کہا استغراقی سواس میں آپ نے مرزا قادیانی کے خلاف کیا۔ جن کی حمایت میں آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مرزا قادیانی جنگ مقدس میں عیسائیوں کے مقاملے میں اس کے معنی کرتے ہیں۔''اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں۔'' (جنگ مقدین ص۷، خزائن ج۲ص ۸۹)

نیزمولوی نورالدین جومرزا قادیانی کے پہلے خلیفہ تھے اورعلم فضل میں آپ کی ساری جماعت میں افضل تھے۔ عیسائیوں کے مقابلے میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں۔ " پہلے اس سے (فصل الخطبج اص ۲۵، حاشیه باردوم) بہت رسول ہو چکے۔''

پس ان ہر دوتر جموں کے روہے آپ کے استدلال کی دونوں بنا کیں غلط ہوگئیں۔نہ خلت کے معنی موت رہے اور نہالف لام استغراقی رہا۔

ہے۔ آیت انی متوفیک سے حضرت سے کی وفات ثابت کرنی بالکل غلط ہے۔ جناب مرزا قادیانی اس آیت کے معنی براہین میں یوں کرتے ہیں۔''اے عیسیٰ میں تجھے کامل اجر (برامین احدید صد چبارم حاشید در حاشیه نبر ۴م ۵۵۷ ، خزائن جام ۲۹۴)

نیز بیر جمه کرتے ہیں۔''اےعیسیٰ میں تجھ کو پوری نعمت دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لول گا۔'' (برائن احمد بيدهمه چېارم حاشيده ۵۱۹ نزائن جام ۹۲۰)

س..... اورآ بكا آيت الم نجعل الارض كفاتاً كويمى وفات كولاً ل میں شار کرنا بالکل لا حاصل ہے۔ کیونکہ اوّل! توبیآیت آپ کے مقصود یعنی وفات سے سے بالکل ساکت ہے۔ کیونکہ اس کا مفاوتو یہ ہے کہ سب زندے اور مردے اس میں ساسکتے ہیں۔ پس جب زندے بھی ساسکتے ہیں تو یہ موت کے لئے دلیل نُہ ہو تکی۔

دوم! بیا که میں خاص دلاکل ہے حضرت عیسیٰ کی حیات ثابت کر چکا ہوں اورعلم اصول

میں مقرر ومسلم ہے کہ دلیل خاص دلیل **خاص کا اعتبار کیا جا تا ہے۔اس کی ا إحاجت** تفصيل كينهيں -احیمااگراس آیت کے رو

السلام کسی طرح چلے گئے۔جن کی با مردخداہے۔جس کی نسبت قرآن میر

یرایمان لاوی*ن که*وه زنده آسان <sup>میر</sup> وفات عیسیٰ کے اور چھنیں یاتے۔'' اورآ ب كابيكهنا كه بيزن

بالکل خلاف ہے۔روحانی زندگی تو ب السلام کی کیاخصوصیت ہے؟۔ نیزا

بتارہی ہے کہ مرزا قادیانی حضرت م احمدی کہلانے والے دو

کے کلام کی تو جیہات ان کی تصریحا رنگ میں بیان کرتا ہوں۔مرزا قاد کے اقوال ہے ادھرادھرنہیں ہٹما۔ آ

خلاف چلتے ہیں۔ نوٹ:اس کے بعد مرز

ماں آپ اس آیت کو ز مین پر کیوں نہ کرائی ۔سواس کا ج ہوتا ہے۔ آنخضرت ایک کی بیدائ

له مثلًا بیرکه، م انسانو نطفة امشاج (دهر:۲)" حضرت آ دم اور حضرت عیسی او پیدائش بایس طور برنہیں ہوئی۔ پ

ان کی نسبت جھوڑ دیا گیاہے۔

میں مقرر و سلّم ہے کہ دلیل خاص دلیل عام پر مقدم ہوتی ہے اوران دونوں کے مقابلے میں دلیل خاص کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اس کی نظائر قرآن مجید میں بکثرت ہیں اور اہل علم کومعلوم ہیں۔ اجاجت تفصیل کی نہیں۔

اجیاا گراس آیت کے روے کوئی زندہ شخص آسان پزئیں جاسکتا تو حضرت موئی علیہ السلام کسی طرح چنے گئے۔ جن کی بابت جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ:" یہ موئی علیہ السلام کسی طرح چنے گئے۔ جن کی بابت جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ:" یہ موئیا کہ ہم اس بات مردخدا ہے۔ جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور ہم پر فرض ہوگیا کہ ہم اس بات برایمان لاویں کہ وہ زندہ آسان میں موجود ہے اور مردول میں نہیں ۔ مگر ہم قرآن میں بغیر وفات میں کی اور پچھیں یاتے۔"
وفات میں کے اور پچھیں یاتے۔"
وفات میں کے اور پچھیں یاتے۔"

اور آپ کا یہ کہنا کہ یہ زندگی روح نی ہے۔ بالکل غلط ہے اور مرزا قادیانی کی تقریر کے بالکل خلاف ہے۔ روحانی زندگی تو بعد وفات سب انبیاء کو حاصل ہے۔ اس میں حضرت موئی علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے؟۔ نیز اس کے بعد مرزا قادیانی نے جو حضرت عیسیٰ کومردہ کہا تو ہی تفریق ہے کہ مرزا قادیانی حضرت موئی کوجسمانی زندگی ہے زندہ سجھتے تھے۔ بتارہی ہے کہ مرزا قادیانی حضرت موئی کوجسمانی زندگی ہے زندہ سجھتے تھے۔

احمدی کہلانے والے دوستو! آج آپ کیسی بہلی ہوئی باتیں کرتے ہیں کہ مرزا قادیائی احمدی کہلانے والے دوستو! آج آپ کیسی بہلی ہوئی باتیں کرتے ہیں کہ مرزا قادیائی کے کلام کی توجیہات ان کی تصریحت کے خلاف بیان کرتے ہیں۔ دیکھتے میں وہی باتیں اوراسی رنگ میں بیان کی ہیں۔ میں تو ہر گز مرزا قادیائی رنگ میں بیان کی ہیں۔ میں تو ہر گز مرزا قادیائی کے اقوال سے ادھرادھ نہیں ہما۔ آج آپ لوگوں کو کیا ہوگیا کہ بات بات میں مرزا قادیائی کے اقوال سے ادھرادھ نہیں ہما۔ آج آپ لوگوں کو کیا ہوگیا کہ بات بات میں مرزا قادیائی کے

نوٹ: اس کے بعد مرزائی مولوی نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔

وی، اس میں بعد رواں دری ہے۔ باں آپ اس آیت کو اپنے اس سوال کا ضمیمہ بنا سکتے ہیں کہ حفرت عیسیٰ کی ججرت زمین پر کیوں نہ کرائی۔سواس کا جواب یہ ہے کہ خدا کا فیض ہڑ خص سے اس کی فطرت کے مطابق ہوتا ہے۔آنخصرت علیہ کے پیدائش اور حضرت عیسیٰ مدیبالسلام کی پیدائش میں بھی فرق ہے تو ان

یے مثلاً یہ کہ عام انسانوں کی پیدائش کی نسبت فر مایا'' انسا خلقف الانسسان من خطفة امشاج (دھو: ۲) '' یعنی، نسان کو ملے ہوئے نطقے سے پیدا کیا اور اس کے برخلاف حضرت آ دم اور حضرت میں اور حضرت حواء کی نسبت خاص دلائل سے معلوم ہے کہ ان کی پیدائش بایں طور پرنیس ہوئی ۔ پس ان کی نسبت جھوڑ دیا گیا ہے۔ ور دلیل مار موالی نسبت جھوڑ دیا گیا ہے۔

فی میں ہے۔''وان کہنتہ فسی ریب مما نزلنا علی عبدنا که (بقدہ:۲۶)''﴿ ہاں آپشک کا اقرار کرے معارضات پیش ہوتا۔ ﴾ خیراس پر بھی میں آپ کے معارضے کی دلیاوں کو ایک ایک ام دھوکے ہے محفوظ رہیں اور قران شریف اختلاف بیانی ہے سالم

ین جومرزا قادیانی کے پہلے ضیفہ تھے اور علم وضل میں آپ کی ساری مائیوں کے مقابلے میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں۔'' پہلے اس سے (فصل الخطب جاص ۲۵، عاشیہ باردوم)

مُوں کے رو ہے آپ کے استدلال کی دونوں بنا نمیں غلط ہو گئیں۔ نہ بندالف لام استغراقی رہا۔

ت انی متوفیک کے حضرت منتج کی وفات ثابت کرنی بالکل غلط ہے۔ ی کے معنی براہین میں یوں کرتے ہیں۔''اے عیسیٰ میں بچھے کامل اجر (براہین احمد یہ حصد چہارم حاشیہ: رحاشیہ نہر ۲۳ سے ۵۵، خزائن جاس ۲۹۲) تے ہیں۔''اے عیسیٰ میں تجھے کو پوری نعت دوں گا اور اپنی طرف اٹھا (برابن احمد یہ حسہ چہارم حاشیش ۵۱۹ خزئن جاس ۲۲۰)

پکا آیت الے مجعل الارض کفاتاً کوبھی وفات کے دلاکل ہے۔ کونکہ اوّل! توبیآیت آپ کے مقصود لیمنی وفات سے بالکل اوق یہ کے مقصود لیمنی وفات سے بالکل اور مردے اس میں ساسکتے ہیں۔ پس جب سے لئے دلیل نہ ہوگی۔

اص دلائل ہے حضرت میسٹی کی حیات ثابت کر چکا ہوں اورعلم اصول

کی ہجرت میں ہمی آئ فرق کو کھو ظ رکھا ہے۔ آنخضرت اللہ کی پیدائش ہردو ماں اور باپ سے ہوئی اور حضرت فیسلے علیہ السلام کی پیدائش عالم امر سے نفخ جریلی سے ہوئی۔ اس لئے خدا کی حکمت نے تقاضا کمیا کہ آپ کو طن لے ملاککہ یعنی آسان پر ہجرت کرائی جائے۔

نوٹ نے خاضرین اس نکتے پرخوثی سے اچھل پڑے اور سجان اللہ سجان اللہ کی صدا وں سے میدان گونج اٹھا۔مرزائیوں کے رنگ اڑ گئے اور پھراس سوال کونیدد ہرایا۔ ( مرتب )

میں اور آپ نے فقد اکبر کے حوالے سے جو یہ کہا کہ اس میں حدیث ہے۔
''لوکان موسی و عیسی حیین لما و سعهما الا اقباعی ''سواس کا جواب یہ ہے کہ
اقل تو فقد اکبر حدیث کی کتاب نہیں کہ اس کے متعلق اس کا حوالہ معتر سمجھا جائے۔ دیگر یہ کہ میں خدا
کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ نے یہ بالکل غلط کہا ہے کہ بی حدیث فقد اکبر میں موجود ہے۔ یہ حدیث فقد اکبر میں مرگز نہیں ہے۔ ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہوں کہ ہرگز نہیں ہے۔ ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہے۔ ہرگز نہیں ہیں ہرگز نہیں ہیں ہرگز نہیں ہوں کہ ہرگز نہیں ہے۔ ہرگز نہیں ہے۔ ہرگز نہیں ہے۔ ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہے۔ ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہوں کہ ہرگز نہیں ہے۔ ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہے۔ ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہیں ہرگز نہر ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہے۔ ہرگز نہیں ہرگز نہر ہرگز نہر

نوٹ: حضرت مولا ناصاحب کی اس ڈانٹ پر مرزائی مولوی نے اپنی نوبت میں اس کی نسبت تسلیم کرلیا کہ بیصدیث فقدا کبر میں نہیں ہے۔لیکن سند ڈھیلا کر کے کہنے گئے کہ ہاں فقہ اکبر کی شرح میں موجود ہے۔حضرت مولا ناصاحب نے فر مایا کہ جوحدیث تم پیش کرتے ہووہ فقہ اکبر کی شرح میں بھی نہیں ہے۔مرزائی اس پرمبہوت ہوگئے اور لوگ ہر طرف سے ان کی کذب بیانی اور دھوکا دہی پران پر ملامت اور شرم! شرم!! کے آوازے مارنے گئے۔

حضرت مولانا نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا۔ بلکہ فقہ اکبر میں اس کے برخلاف حضرت عیسیٰ علیہ السام کے آسان سے اتر نے کی تصریح موجود ہے۔ چنانچ سیدنا حضرت امام اعظم جن کی تقلید کا اقر ارخود مرزا قادیانی کو بھی ہے اور مولوی نور الدین قادیانی بھی اس کی تقلید کا اقر ارخود مرزا قادیانی قبل از دعوے فنی ند جب کے پابند تھے۔ اب سنے کہ خفی ند جب کی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ (نقد اکبرس ۸، ہ طبع مصر) میں فرماتے ہیں کہ ان و نسزول عیسے میں کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ (نقد اکبرس ۸، ہ طبع مصر) میں فرماتے ہیں کہ ان و نسزول عیسے علیه السلام من السماء سبحق کائن ''لعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسان سے نازل ہونا اوردیگر علامات قیامت سبحق ہیں اورضر ورہونے والی ہیں۔

ا جب مولانا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ججرت کا نکتہ بیان فر مایا۔اس وقت میں اتفا قا گرمی کی شدت کے سبب باہر نکلاتو ایکہ شخص جس کومیں پہچا نتانہ تھا رہے کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس ماں پر ہزار ہزار رحمتیں نازل فر ماو جس نے ایسا فرزندار جمند جنا۔تو میں نے آمین۔(مرتب)

ای ظرح ملاکا توضیح کرتے ہیں۔جس کوم دیگریہ کہ ثرح عیسسی عبلیدہ السیلا

ِ ہا تیں جن کی خبر نری اللہ تازل ہونا ہے۔وہ سب کچ ای طرح ہمار

شرح عقا تدکهاشیدخیار عیسی لان حیاته و صحیحة بحیث لم ید لیخی شارح تغ

کدان کی حیات اوران کا ہو چکاہے کداس بارے بلر د کیھیے حفی مذہ وہ جوآپ نے جھوٹ موٹ

یزید که مرزا ة کوبگاڑتے رہے۔ای ط ظرح آپ بھی ان کے بع نوٹ: حفرت

کی گھٹا کیں چھا گئیں اورا حضرت مولانا مرزائیوں ویتے ہیں اوران کی خیانت

حضرت مولانا مرزا قادیانی کی طرئف ۔ مرزا قادیانی بقول خود برام ای ظرح ملاعلی قاری صاحبؒ اس کی (شرح ص۱۳۶) میں خوب دل کھول کر اس کی توضیح کرتے ہیں۔جس کومولوی علی محد مرز ائی سمجھ نہیں سکے۔

ویگریدکیشرح عقائدتفی میں ہے جو خفی عقائد کی مشہوراوردری کتاب ہے۔"ونزول عیسیٰ علیه السلام من السماء ۔۔۔ فهو حق "(شرح عقائدالنفیه س۱۵۳)یعیٰ سب باتیں جن کی خبر بی الله فی نے دی ہے۔ جن میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسان سے نازل ہونا ہے۔ وہ سب کی حق ہے۔

ای طرح بمارے سیالکوٹیوں کے فخر جناب مولانا عبداککیم صاحب قاضل سیالکوٹی مرح عقائد کے حاشیہ خیال کے حاشیہ ٹیل فرماتے ہیں کہ ''وانسا اکتنفی الشارح بذکر عیسیٰ لان حیاته ونزوله الی الارض واستقراره علیه قد ثبت باحادیث صحیحة بحیث لم یبق فیه شبهة ولم یختلف فیه احد''(ص۲۵۳ عبداککیم مطوع معر)

یعنی شارح تفتازانی نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر براس کئے کھایت کی کہ ان کی حیات اوران کا زمین پر نازل ہونا اور پھرزمین پر آبادر ہنا چچ حدیث ہے ایسا ثابت ہو چکا ہے کہ اس بارے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہ گیا اوراس میں کسی کوبھی اختلا ف نہیں ہے۔

د کیھئے حنی مذہب میں تو یہ کھا ہے۔ جوہم نے سب کے سامنے کتا ہیں کھول کر سنایا۔ نہ وہ جوآپ نے جھوٹ موٹ کہد دیااور زکال کرنہیں بتایا۔

بیزید کہ مرزا قادیانی جس طرح قر آن وحدیث میں کتر بیونٹ کر کے ان کے مطالب کو بگاڑتے رہے۔ اس طرح وہ حنی ند ہب کا دعویٰ کر کے بھی لوگوں کو دھوکا دیتے رہے اور اسی طرح آپ بھی ان کے بعد مذہب حنی کی کتابوں کے غلط حوالے دیتے ہیں۔

نوت: حضرت مولا ناصاحب (دام الله بقاؤه) کی اس تقریر سے مرزائیوں پر سوائی کی گھٹا کیں چھا گئیں اوران پر ایک عالم سئتہ طاری ہوگیا۔ تمام مسلمان خوشی سے محوجرت تھے کہ حضرت مولا نا مرزائیوں کی ہر بات کا جواب کس طرح برجته اور بیساختہ فوراً کما ہیں نکالی وکھا دستے ہیں۔ دستہ اور ایک خیانت اور دھوکا بازی کو طشت از بام کر دیتے ہیں۔

حضرت مولا ناصاحب نے تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ مولوی علی محمد قاویا ٹی نے مرزا قادیا ٹی کی طرف سے اجتہادی غلطی وغیرہ کے جوعذر کئے ہیں۔ وہ سب نادرست ہیں۔ مرزا قادیا ٹی بقول خود براہین کی تصنیف کے وقت بھی خدا کے نزدیک رسول اللہ تھے۔ (دیکھوایا مسلم ص ۲۵ داردو بخزائن جماص ۹ سم)

ظ رکھا ہے۔ آنخضرت لکھنے کی پیدائش ہر دو ماں اور باپ سے کی پیدائش عالم امر سے نفخ جریلی سے ہوئی۔ اس لئے خداک ن لے ملائکہ یعنی آسان پر جرت کرائی جائے۔

سی میں میں میں اللہ کی صداؤں اللہ سجان اللہ کی صداؤں کے دیا ہے۔ کے رنگ اڑ گئے اور پھراس سوال کونید ہرایا۔ (مرتب)

نے فقد اکبر کے حوالے سے جو بیکہا کداس میں حدیث ہے۔ حیین لما وسعهما الا اتباعی "سواس کا جواب بیہ کہ س کداس کے متعلق اس کا حوالہ معتبر سمجھا جائے۔ دیگر بیکہ میں خدا نے بیہ بالکل غلط کہا ہے کہ بیر عدیث فقد اکبر میں موجود ہے۔ بیہ ۔ ہرگز نبیس ہے۔ سیچ ہوتو نکال کر دکھاؤ۔

اصاحب کی اس ڈانٹ پر مرزائی مولوی نے اپنی نوبت میں اس فقدا کبر میں نہیں ہے۔ لیکن منہ ڈھیلا کرکے کہنے گئے کہ ہاں فقہ رت مولا ناصاحب نے فر مایا کہ جو حدیث تم بیش کرتے ہووہ فقہ مرزائی اس پرمہوت ہو گئے اور لوگ ہر طرف سے ان کی کذب اور شرم! شرم!! کے آوازے مارنے گئے۔

پی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا۔ بلکہ فقد اکبر میں اس کے کے آسان سے اتر نے کی تقریح موجود ہے۔ چنا نچہ سیدنا حضرت ومرز اقادیانی کو بھی ہے اور مولوی نور الدین قادیانی بھی اس کی فی قبل از دعوے فی فد بہب کے پابند سے۔ اب سنے کہ فی فد بہب اکبر مرم ۸، ۵ معرم میں فرماتے ہیں کہ:" و نسزول عیسی سی حق کائن "یعنی حفرت عیسی علیہ السلام کا آسان سے نازل سے وضرور ہونے دالی ہیں۔

تفرت عیلی علیہ السلام کی ہجرت کا نکتہ بیان فر مایا۔ اس وقت مب باہر نکلا تو ایک شخص جس کومیں پہچا نتا نہ تھا یہ کہتے ہوئے سنا رار رحمتیں نازل فرماو جس نے ایسا فرزندار جمند جنا۔ تومیں مرزا قادبانی کوباره

۲.....۲

اوّل تواس کئے کہ ب

چنانچەفرماتے ہیں!

م بیں ہمیں اس کی نظیرا نبیاء میر

(انعام: ۹۰) ''انبیائے سابقیر

**کبیره یاصغیره بھی نہیں تو وہ اس ک** 

ا م**شرک** و کفر قرار دیتے ہیں۔ملاحظ

ىيە بونېيىسكتا كەانبياء جونژك كو·

ارشاد ہے۔''اور یہ کیونکر ہوسکتا.

**وہ لوگو**ں کو خدا کے احکام پر چلاد

ہیں۔اس لئے اگروہ خود بی خلا لفظوں میں یوں کہو کہ نبی ندر۔

ہوتے ہیں۔ پس خداتعالی کے ا

ہے ہے اور عقائد میں تنسخ وتبا

العمليات ميں ہے ہے۔جن مير

دووجہ سے باطل ہے۔اوّل اس

میں بیان کیا ہے اور اس الہام

منکروں کی سرکونی کے لئے دوبا

بقول مرزا قادياني انخضرت عليلا

بیانات جن میں حضرت سیح کی،

پیش ہوئی تھی یا آ تخضرت الله

دیگراس وجہ ہے۔

س.... دیگرجو

دوم اس لئے کہاگر

(ربویون انبراص کی بابت ماہ فردری ۱۹۰۳ء)

احمدی دوستو! برابین وہ کتاب ہے۔ جوبقول تمہارے نبی کے 'مولف نے ملہم و مامور

ہوکر بغرض اصلاح تالیف کی۔''

ہوکر بغرض اصلاح تالیف کی۔''

ہاں میدوہ کتاب ہے جوبقول مرزا قادیانی '' تخضرت آئیسلا کے دربار میں پیش ہوکر

رجسڑی بھی ہوچکی اور وہ ہندوانہ لے کے برابرامرود بن کر کہنیوں تک شہر بھی ٹپکا چکی۔' (برابین

احمد یہ حصہ سوم ص ۲۳۸ عاشیہ بزرائن جاص ۲۵) ہیا صلاح کے لئے کھی گئی تھی۔ اس میں فساد وشرک کا عقری کی الکدا گا ؟

یہ خدا کے الہام اور امر سے کھی گئی تھی۔ اس میں شرک و کفر کس طرح کھا گیا۔ یہ
آنخضرت کے سامنے پیش ہوکر شہد کی صورت میں بدل گئی تھی۔ اس میں بیز ہر کیسے رہ گیا؟ اور
آنخضرت نے اس کفر کو کس طرح برداشت کرلیا؟۔ اس کا نام قبطی تھا اور قطب ستار ہے کی طرح
غیر متزلزل اور متحکم تھی۔

(برا ہیں احمہ بیا شید رہا شینہ براس ۲۲۸ ہزائن جام ۲۷۵)

اس میں خاص مسکلہ جس پر مرزا قادیانی کے دعوے کی بنیاد ہے۔ وہی ریت کے ٹیلے
کی طرح دھڑم کر کے کس طرح گرگیا۔ آپ ہزار ہا ہندومسلمانوں کے سامنے الی متبرک کتاب
کی جنگ نہ کریں۔ آپ مرزا قادیانی کی تا ئیدے لئے کھڑے ہوئے ہیں یاتر دید کے لئے۔

ا قادیانی مولوی نے اپنی نوبت میں کہا کہ اگر مولانا صاحب براہین میں سے لفظ ہندوانہ دکھاویں ۔ تو مبلغ ۵رو پے انعام پائیں ۔ مولانا صاحب نے اس پر اپنی نوبت میں براہین نکال کر دکھاویا کہ دکھے لواس میں لفظ تر بوز کو ہندوانہ نہ سمجھیں تو دیگر بات ہے؟۔

واضح رہے كەحفرت مولانا صاحب بنچالى ذبان ميں تقرير كرد ہے تھے اور پنجابى ميں تر بوزكو مندوانه كہتے ميں والى الله على مولوك صاحب في شرمنده موكرنوث جيب ميں والى ليا اور حفرت مولانا صاحب في آيت پڑھى۔ ' فعا اتنى اللّه خير مما التّكم (نمل:٣٦) ''

اوّل تواس کئے کہ بیت المقدی کوقبلہ بناناحسب ہدایت آیت ' فبھدھم اقتدہ (انعام: ۹۰) ''انبیائے سابقین کی سنت پڑل ہے اوروہ شرک نہیں ، کفرنییں جی کہ کسی قسم کا گناہ کبیرہ یاصغیرہ بھی نہیں تو وہ اس کی نظیر کس طرح بن سکتا ہے۔ جسے مرزا قادیانی اور مرزائی صاحبان شرک و کفر قرار دیتے ہیں۔ مدا حظہ ہوڈائری مرزامر تبہ عبدالحمید احمدی۔

چنانچیفر ماتے ہیں!''حضرت سے کو جی ، ننا بھی تو ایک شرک ہے۔ پھرفر ماتے ہیں۔
یہ ہونہیں سکنا کہ انبیاء جوشرک کو مٹانے آئے ہیں۔خودشرک میں مبتلار ہیں۔ چنانچہ مرزا قادیانی کا
ارشاد ہے۔'' اور یہ کیونگر ہوسکتا ہے کہ جب کہ ان (انبیاء) کے آنے کی اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ
وہ لوگوں کو خدا کے احکام پر چلادیں۔ تو گویا وہ خدا کے احکام کو عملدر آمد میں لانے والے ہوتے
ہیں۔ اس لئے اگر وہ خود ہی خلاف ورزی کریں تو وہ عملدر آمد کرانے والے ندر ہے۔ یا دوسر سے
لفظوں میں یوں کہو کہ نبی ندر ہے۔ وہ خدائے تعالی کے مظہر اور اس کے افعال واقوال کے مظہر
ہوتے ہیں۔ پس خدا تعالی کے احکام کی خلاف ورزی ان کی طرف منسوب ہی نہیں ہوسکتی۔''

(ریویوج ۲ نبر ۲ مس ۱۵۰۱ه فردری ۱۹۰۳ء) دیگر اس وجہ ہے بے کل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مسئلہ عقائد میں سے ہے اور عقائد میں تنییخ وتبدیلی نہیں ہوسکتی اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا

عملیات میں ہے ہے۔جن میں تبدیلی اور منینے ہوئی ہے۔ پس بیاس کی نظیر نہیں۔

سر سے میں دوجہ سے باطل ہے۔ اوّل اس لئے کہ مرزا قادیائی نے براہین میں اپنایہ عقیدہ ایک الہام کے شمن میں بیان کیا ہے اور اس الہام کا مفادیہ بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سی حیثیت سے ان منکروں کی سرکونی کے لئے دوبارہ تشریف لائیں گے۔

دوم اس لئے کہ اگر مرزا قادیانی نے رسی عقیدے کے طور پر لکھ دیا تو جب یہ کتاب بقول مرزا قادیانی انحضرت کیائیں کے دربار میں قبولیت حاصل کر رہی تھی۔ کیا اس وقت یہ تمام بیانات جن میں حضرت کی حیات اور رفع آسانی اور نزول ٹانی مرقوم تھے۔ براہین سے نکال کر پیش ہوئی تھی یا تخضرت کیائیں کی نظر میں نہ چڑھے تھے اور آپ نے یونہی بلاتحقیق مطالعہ ہی اس

ی کا پیمی تول ہے۔ ''انبیاء کی اپنی ہتی پھینیں ہوتی۔ بکہ وہ اس طرح ن ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک کل انسان کے تصرف میں ہوتی ہے۔ ، خدا ان کو نہ بلائے اور کوئی کا منہیں کرتے جب تک خدا ان سے نہ ماقت سلب کی جاتی ہے۔ جس سے خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی ، ہاتھ میں ایسے ہوتے ہیں جیسے مردہ۔''

(ریوبی تا مغیرای - کی بابت ماه فروری ۱۹۰۳ء) را بین وه کتاب ہے۔ جو بقول تمہارے نبی کے 'مؤلف نے ملیم و مامور گی۔'' (اشتہار برا بین احمد یہ مجموعہ اشتہارات نے اص ۲۳) ہے ہے جو بقول مرزا قادیانی ''آئخضرت آئیسے کے دربار میں پیش ہوکر مندوانہ لے کے برابر امرود بن کر کہنیوں تک شہر بھی ٹپکا چکی۔'' (برا بین زائن ج اص ۲۵۵) یہ اصلاح کے لئے کھی گئی تھی۔ اس میں فساد وشرک کا

م اورام سے لکھی گئی تھی۔ اس میں شرک و کفر کس طرح لکھا گیا۔ یہ ہوکر شہد کی صورت میں بدل گئی تھی۔ اس میں بیز ہر کیسے رہ گیا؟ اور سطرح ہر داشت کر لیا؟ ۔ اس کا نام قطبی تھا اور قطب ستارے کی طرح (برامین احمد بیا شیدر حاشیہ نبراس ۲۲۸ خزائن جاس کا استار

ہ متلہ جس پر مرزا قادیانی کے دعوے کی بنیاد ہے۔ وہی ریت کے شیلے )طرح گر گیا۔ آپ ہزار ہا ہندومسلمانوں کے سامنے ایسی متبرک کتاب رزا قادیانی کی تائید کے سئے کھڑے ہوئے ہیں یا تر دید کے لئے۔

ولوى نے اپن نوبت میں كہا كه اگر مولانا صاحب برامین میں سے لفظ ٥روپ انعام پاكيں مولانا صاحب نے اس پراپن نوبت میں برامین سم لفظ تر بوزكو بندواند نه مجھيں تو ديگر بات ہے؟ -

معزت مولاناصاحب پنجابی زبان میں تقریر کردے تھے اور پنجابی میں دوری اور پنجابی میں دوری کی اور پنجابی میں دوری موری موری موری کی دور کی اور کی اور کی دوری کی دری کی کی دوری کی کی دوری کی دوری کی کی دوری کی دوری کی دوری کی کی دوری کی دوری کی کی دوری کی کار کی دور

12

كوشهد كي صورت مين نيكاديا تها؟\_

قادیانی دوستو اعقل سے کام لو۔ آپ کی ایسی حالت قابل رحم ہے اور اس کی نظیر میں جو آپ نظیر میں جو آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کی فضیلت والی حدیث پیش کی وہ بھی بے موقع ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ یا تو بیحدیث ضعیف ہے یا بطور تواضع وائساری کے ایسا کہا گیا ہے۔

(آئینہ کا لات اسلام ص ۱۹۲۱ نزائن ج ۵ ص ۱۹۲۱)

اور آپ کا امام ابن حزئم اور امام ما لک کی نسبت بیر کہنا کہ وہ بھی حضرت میں کی موت کے قائل تھے۔ بیاصولاً بھی درست نہیں اور نقلا بھی۔

اصولاً اس لئے کہ جناب مرزا قادیانی اپنی کتاب (مواہب الرحمٰن ص 24، خزائن جوا عص ۲۹۸) میں فرمائتے ہیں۔ 'جم تو قرآن شریف پر اور نبی فرمائتے ہیں۔ 'جم تو قرآن شریف پر اور نبی معصوم کی حدیث صحیح مرفوع متصل پرایمان لائے ہیں۔ پس ان دونوں کے بعد سزاوار نبیس کہ ھل من مزید کہا جائے۔'(ملحضا ومترجم)

پس جب میں نے قرآن شریف اور حدیث شریف سے حضرت عیسیٰ کی زندگی ٹابت کر دی تو بمو جب قول جناب مرزا قادیانی آپ کومناسب نہیں کہ کسی امتی کی طرف کان بھی دھریں۔

قرآن وصدیث تو آپلوگول نے آگے ہی چھوڑ رکھا ہے۔لیکن حیرانی ہے کہ آئ آپکوکیا ہوگیا کہ مرزا قادیانی کی تصریحات ہے بھی کنارہ کشی کرتے ہیں۔ مجھے دیکھئے کہ جوعذر آپ پیش کریتے اس کی ردیس میں مرزا قادیانی کی تصریح پیش کرتا ہوں۔لیکن آپ ان کے خلاف چلتے ہیں۔ایں چہ؟

اورتقل اس طرح علط ہے کہ حافظ ابن جن م دیگر علما کے امت کی طرح حضرت عیسی علیہ السلام کے نزول وحیات کے برابرقائل ہیں۔ چنانچہ آ پ اپنی معرکة الآ راء کتاب، کتاب الفصل میں فرماتے ہیں۔ ' فکیف یست جیسز مسلم ان یثبت بعدہ علیہ السلام بنیا فی الارض حاشا میا استشفاہ رسول الله علیہ الدار المسندة الثابتة فی منزول عیسی بن مریم علیه السلام فی اخرالزمان ''(کتاب الفصل جسم ساا دارالکت بیروت) لین کی مسلمان ہے کس طرح جائز ہے کہ وہ آ مخضرت علیہ کے بعدز مین میں کسی بی کوئابت کرے الااسے جے رسول الشفائی نے احادیث سے حیابت میں منتقل کردیا ہو۔ عیسی بن مریم کے آخری زمانہ میں نازل ہونے کے بارے میں۔

٨...

ای طرح اس قول کی نسه معترت عیسیٰ علیه السلام کے نزول عین میش کی جائے۔ نوٹ: قادیانی مولوی۔

اس کو دھرایا۔ اس کو دھرایا۔

پس میں آپ کی ایک مرزا قادیانی کی تصریحات ہے د۔ میکن برخلاف اس کے ان دلائک کو رہیں۔ آپ ہر گزنہیں توڑ سکے اور تصریحات ہے ہیں۔ جن کے دوس والمخد د،

میمجلس ختم ہوگئ اور تم مناتے واپس ہوئے۔لیکن مرزا اور مارے شرم کے سرنداٹھا سکتے رب العالمین!

قاديانى

صدر..... مناظر(مدی).... مسلمان

صدر ..... مناظر (مجیب)... مولوی عبدالرحمٰن، پہلے میآ یت پڑھی۔'' قبل لو ای طرح اس قول کی نسبت امام مالک کی طرف بھی بے سند ہے۔ تمام مالکی آئمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول عینی اور حیات عادی کے قائل ہیں۔ اگر اس قول کی کوئی سند ہے تو پیش کی جائے۔

۔ نوٹ: قادیانی مولوی نے اس کے بعدا پی نوبت میں کوئی سند پیش نہیں کی اور نہ پھر اس کودھرایا۔

پس میں آپ کی ایک ایک بات کا جواب قرآن وحدیث اور قواعد علمیہ اور مرزا قادیانی کی تقریحات ہے دے چکااورآپ کی کوئی بات بھی بنا جواب وبلاتر دیزہیں رہی۔ لیکن برخلاف اس کے ان دلائل کوجو حضرت میسے علیہ السلام کی حیات کے متعلق میں نے بیان کئے ہیں۔ آپ ہر گزنہیں توڑ سکے اور نہ وہ ٹوٹ سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ قرآن مجید واحادیث سیجھ کی تقریحات سے ہیں۔ جن کے دوسرے معنے ممکن بی نہیں اور نہ ان کی تاویل جائز ہے۔

واخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين

ر مجلس ختم بوگئ اور تمام مسلمان خوثی سے نعر بائے تکبیر پکارتے اور فتح کی خوشیاں مناتے واپس ہوئے ۔لیکن مرزائیوں کی عجیب حالت تھی۔ چیروں پر ذلت ورسوائی چھار ہی تھی اور مارے شرم کے سرنہ اٹھا سکتے تھے۔فقطع دابس القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین!

دوسرےروز کا پہلامنا ظرہ متعلق تقیدصدق وکذب مرزائے قادیانی ۸ بجے سے ۱۰ بج قبل دو پہر تک

قادياني

صدر .... مولوی محملیم صاحب احمدی مناظر (مدعی).... مولوی عبد انرحمٰن صاحب بی -اب

مسلمان صدر شخ عبدالقادرصاحب بیرسر مدر مداحه میراند

مناظر (مجیب) ..... مولوی لال حسین صاحب اختر لا موری مناظر (مجیب) ..... مولوی لال حسین صاحب احمدی (مدی صدق مرزا) نے اپنے اثبات وعویٰ کے متعلق مسلے بیآیت پڑھی۔' قبل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادر کم به فقد لبثت فیکم

میں۔ مقل سے کام لو۔ آپ کی الی حالت قابل رحم ہے اور اس کی نظیر میں میدالسلام کی نظیر میں میدالسلام کی نظیر میں یا تو بیدوں کے ایسا کہا گیا ہے۔

یا تو بیرحدیث ضعیف ہے یا بطور تو اضع وائساری کے ایسا کہا گیا ہے۔

(آئینہ کمالات اسلام ص ۱۹۳ بخزائن ج ۵ مس ۱۹۳)

بن حزمٌ اورامام ما لكٌ كي نسبت بيه كهنا كه وه بھى حضرت مسيح كى موت درست نہيں اور نقل بھى ۔

کہ جناب مرزا قادیانی اپنی کتاب (مواہب الرحمٰن ص29، خزائن ج19 ''ہم کسی بصری یامصری پرایمان نہیں لائے۔''ہم تو قر آن شریف پر فوع متصل پرایمان لائے ہیں۔ پس ان دونوں کے بعد سزاوار نہیں ''(ملخصا دمتر جم)

نے قرآن شریف اور حدیث شریف سے حضرت عیسی کی زندگی پناب مرزا قادیانی آپ کومناسب نہیں کہ کسی امتی کی طرف کان

ہ آپ لوگوں نے آگے ہی جھوڑ رکھا ہے۔لیکن جیرانی ہے کہ آج نی کی تصریحات ہے بھی کنارہ کشی کرتے ہیں۔ مجھے دیکھئے کہ جوعذر میں میں مرزا قادیانی کی تصریح ہیں کرتا ہوں۔لیکن آپ ان کے

ا علط ہے کہ حافظ ابن حزم دیگر علیائے امت کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ میرار قائل ہیں۔ چنانچہ آپ پی معرکة الآراء کتاب، کتاب الفصل یست جیسز مسلم ان یثبت بعدہ علیه السلام بنیا فی تشذیاہ رسول الله علیہ الشار المسندة الثابتة فی یہ علیه السلام فی اخرالزمان ''(کتاب الفصل جسمی المان سے کی طرح جائز ہے کہ وہ آنخضرت التیابی کے بعدز مین میں اسے جے رسول التی التیابی نے احادیث میں حدث ابتہ میں مشنی کر دیا ہو۔ اسمیں نازل ہونے کے بارے میں۔

۲۸

عمر أمن قبله افلا تعقلون (یونس: ۱۶) "اوراس مرزاقادیانی کی پیائی پریول استدال کیا که بعداز دعولی تو برنی پراعتراض ہوتے رہے ہیں۔اس لئے خداتعالی نے صداقت انبیاء کے لئے یہ معیار بیان کیا ہے کہ ان کی پہلی زندگی پاکیزگی اور امانتداری والی ہوتی ہے۔ یہی حال مرزا قادیانی کا ہے کہ آپ نے ای شہر سیالکوٹ میں تقریر کے اثناء میں کھل فظوں میں کہا کہ میں نے ای سیالکوٹ میں کوئی عیب و کم اماوتو میں کرو کی اگر کسی نے مجھ میں کوئی عیب و کم اماوتو بیان کرو کیکن کسی نے بچھ میں کوئی عیب و کم میں ہوتو بیان کرو کیکن کسی نے بچھ جواب نددیا۔

روسری دلیل بیربیان کی که آنخضرت الله کی کنیست خداتعالی نے فرمایا "ولیو تقول علینا بعض الاقاویل لا خذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین (الحاقه: ؛ ؛ تا ہ ؛ ) "ینی اگریہ بی محمولی کوئی بات جموث موٹ بھارے نے ملاکا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اس کی رگ جان کاٹ ڈالٹے۔ آنخضرت الله سی بی تھے۔ اس لئے کا دایاں ہوی نبوت کے بعد زندہ رہے۔ ای طرح جناب مرزا قادیانی بھی سیج نبی تھے۔ چنانچہ وہ بھی دعویٰ کے بعد زندہ رہے۔ ای طرح جناب مرزا قادیانی بھی سیج نبی تھے۔ چنانچہ وہ بھی دعویٰ کے بعد ۲۳ سال سے زائد مدت تک زندہ رہے۔

سیست تیسری دلیل به بیان کی که قرآن شریف نے آنخضرت کی سچائی کے گئے تحدیل کی سچائی کے گئے تحدیل کی سخائی کے کہ قرآن کے تحدیل کے اس کا مشکرہ اس کی میں شک ہے تو تم اس کی مشکل کوئی سورت بنالاؤ۔
مثل کوئی سورت بنالاؤ۔

ای طرح مرزا قادیانی نے کتاب اعجازاحمدی کلی اوراس کے مقابلہ کے لئے سب علاء کو چینی کیا۔ لیکن کسی نے بھی اس کا جواب نہ کلھا۔ پس ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی سے تھے اورا گرکہا جائے کہ مرزا قادیانی کی کتاب شعروں میں ہے اور قرآن شعر نہیں ہے۔ چنانچے فرمایا۔ 'و م سل علمہ المشعو و ما یذبغی له (یسین: ٦٦) ''تواس کا جواب یہ کہ کہ اس جگہ شعر سے مراد بقول امام راغب کذب ہے کہ لوگ آنخضرت کا گھٹ کو اور قرآن کو جھوٹا قرار دیتے تھے۔ اس پر خدائے تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو شعر یعنی جھوٹ نہیں سکھایا اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ قدائے تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو شعر یعنی جھوٹ نہیں سکھایا اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ آن خضرت کا گئی ہے اور بھی الکرامہ میں نواب جواب یہ ہے کہ بعض احادیث میں ایسے مدعوں کی تعداد ستر بتائی گئی ہے اور بھی الکرامہ میں نواب صدیق میں ایسے مدعوں کی تعداد ستر بتائی گئی ہے اور بھی الکرامہ میں نواب صدیق میں اور ستر والی کو بھی اور ستر والی کو بھی نہ ہوتو آپ کے مقصل ہمارے فاضل ہمارے فاضل

محترم مولانا محدا براہیم صاحب میرسا بوده کر ہیں۔ان سے دریافت کر لیجئے نوٹ: حضرت مولانا مح

عبدالقادر صاحب صدر جلسه کی اجا شہادت پر رکھا گیا ہے۔اس کی بابر کذاب) والی ردایت کے ضعف۔ منفق علیہ حدیث ہے اور متفق علیہ ح ایسے بلند یا بیٹ کارٹ اسٹ ضعیف کہیں

روایت کی بابت ہے کہاس کی سند ض صاحب کی وسعت مطالعہا ورقوت ہ رنگ فق ہو گئے اور چپروں پر ہوائیا لوگوں پران کی دھوکا بازی اور کذب اور مولوی لال حسین ص

میں ۔ تو ان کا اپنانام لال حسین مشر کئے یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ آپ نے حضرت ملک الموت کو چیرہ مار اس کا نام ٹیجی ٹیجی بھی ہوسکتا ہے حضرت ابرا تیم نے تین جھوٹ بو نبی کریم الیقی حضرت رین کود کیج

مرزانی لوگ حدیث کی کتابول کونید ع مولوی عبدالرحمٰن که دوهاس کاخمیازه بھگت کراس انتظام اور حضرت مولا ناصاحب ہوگیا که مرزائیوں کے دل ود ما رسولوں کی کچھ بھی عزت نہیں اور

لے جب مرزائی مولوی

تعقلون (یونسند۱۶) "اوراس سے مرزا قادیانی کی سچائی پریوں فریم پراعتراض ہوتے رہے ہیں۔اس کے خدا تعالی نے صدافت لیا ہے کہان کی پہلی زندگی یا کیزگی اورامائتداری والی ہوتی ہے۔ یہی پہلے نے اس شہرسیالکوٹ میں تقریر کے اثناء میں کھلے نفظوں میں کہا کہ نمبری میں سرکاری نوکری کی۔اگر کسی نے مجھ میں کوئی عیب دیکھا ہوتو اب ندیا۔

رب بدایا۔ کی دلیل سے بیان کی که آنخضرت میکانید کی نسبت خدانو لی نے فرمایا اگریہ بی محصوف موٹ ہمارے ذم لگا تا تو ہم اس اگریہ بی محصوف موٹ ہمارے ذم لگا تا تو ہم اس رگ جان کاٹ ڈالئے۔ آنخضرت میکانید سے نبی تھے۔ اس لئے زندہ رہے۔ ای طرح جناب مرزا قادیانی بھی سے نبی تھے۔ چنا نچہ سے زائد مدت تک زندہ رہے۔

ار الله بیمان کی کر آن شریف نے آنخضرت الله کی سچائی کے فعی ریب مما فزلنا علی عبدنافاتوا بسورة من مثله روا) اگرتم کوتر آن کے مناب اللہ ہونے میں شک ہے تو تم اس کی

یانی نے کتاب اعجاز احمدی کھی اور اس کے مقابلہ کے لئے سب علماء یکا جواب نہ کھا۔ پس عارت ہوا کہ مرز اقادیانی ہے تھے اور اگر کہا معمول میں ہے اور قرآن شعر نہیں ہے۔ چنا نچی فرمایا۔''وہ سال کا جواب سیہ کداس عبد شعر سے مراد کوگ آن واس کا جواب سیہ کداس عبد شعر سے مراد کوگ آن مخصرت تھے۔ اس پر لوگ آن مخصرت میں جو کہا جاتا ہے کہ نے اپنی جھوٹ نہیں سکھایا اور سیہ جو کہا جاتا ہے کہ بے بعد تمیں دجال کذاب جھوٹا دعوی نہوت کا کریں گے۔ سواس کا ایسے مدعول کی تعداد ستر بتائی گئی ہے اور جج الکرامہ میں نواب کہ سے مقدل کی تعداد ستر بتائی گئی ہے اور جج الکرامہ میں نواب کریٹ کے متعمل ہمارے فاضل کریٹ کے متعمل ہمارے فاضل کریٹ کے متعمل ہمارے فاضل

محترم مولا نامحد ابراہیم صاحب میر سیالکوئی تشریف رکھتے ہیں اور وہ علم وضل میں یہاں سب سے بروہ کر ہیں۔ ان ہے دریافت کر لیجئے کہ حضور نواب صاحب نے بچج الکرامہ میں لکھا ہے یائہیں۔
نوٹ: حضرت مولا نا محمد ابراہیم صاحب نے مولوی لال حسین کی نوبت میں شخ عبدالقادر صاحب صدر جلسہ کی اجازت سے فرمایا کہ بچج الکرامہ کے جس حوالہ میں مدار میری شہادت پر رکھا گیا ہے۔ اس کی بابت خاکساریہ کہتا ہے کہ حافظ ابن حجر کا قول قریباً تمیں وجال کذارے) والی روایت کے ضعف کے متعلق نہیں ہے۔ کیونکہ وہ صحیحین یعنی صحیح بخاری وضح مسلم کی

کذاب) والی روایت کے ضعف کے متعلق نہیں ہے۔ کیونکہ وہ صحیحین یعن صحیح بخاری وصحیح مسلم کی متنق علیہ حدیث ہے اور متفق علیہ حدیث کوکوئی بھی ضعیف نہیں کہدسکتا۔ چہ جائیکہ حافظ اب ججر ایسے بلند پاریمحدث اسے ضعیف کہیں۔ ججج الکرامہ میں جو ندکور ہے وہ ستر کاذب مدعیان نبوت والی روایت کی بابت ہے کہ اس کی سندضعیف ہے۔ اس پر حاضرین عش شرکرا میں اور حضرت مولانا صاحب کی وسعت مطالعہ اور تو ت حافظ کی داود ہے گئے۔ بیاں بھی مرز ایوں کا فوٹو لینے کا تھا۔ رنگ فتی ہوگئے اور جبروں پر ہوائیاں اڑنے لگیس اور خجالت اور رسوائی کے آٹار نظر آنے لگے اور

لوگوں پران کی دھوکا ہازی اور کذب بیانی اور کم علمی اور کوتا ہنمی ظاہر ہوگئ۔ اندگوں پران کی دھوکا ہازی

اورمولوی لال حسین صاحب جو حضرت مرزا قادیانی مسیح موعود کوشرک کا الزام لگاتے بیں۔ تو ان کا اپنانام لال حسین مشرکانہ ہے اور ٹیجی ٹیجی فرشتے پر جو پھبتی اڑائی جاتی ہے۔ اس کے لئے رہے بھی یا در کھنا چاہئے کہ آپ کی حدیث لے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موکی علیہ السلام نے حضرت ملک الموت کو چیرٹر ماری تو وہ کا ناہو گیا۔ پس جس طرح فرشتہ کا ناہو سکتا ہے۔ اس طرح اس طرح فرشتہ کا ناہو سکتا ہے۔ اس طرح اس کا نام ٹیجی بھی بھی ہوسکتا ہے۔ ہم ایسی کتابوں کو نہیں مان سکتے ہیں۔ جن میں سے مذکور ہو کہ حضرت ابراہیم نے تین جموٹ ہو لے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے زنا کا قصد کیا اور حضرت نی کریم ایسی میں میں کی کریم کی کا میں کھوڑے کے ایک کتابوں کو گئے کے کہ کا کہ کی کریم کی کہ کھوڑے کے کا میں کھوڑے کے کا کہ کو کی کور اس پر عاشق ہوگئے کے

اے جب مرزائی مولوی نے ایسا کہاتو مسلمان بیک زبان پکارا شے کہاس ہے معلوم ہوا کہ مرزائی اوگ حدیث کی کتابوں کؤبیس مانتے ۔ پس وہ اس میں سے حدیثیں کیوں پیش کرتے ہیں۔

ع مولوی عبدالرحمٰن مرزائی کی اس بدزبانی ہے تمام مسلمان بحر ک اضحے اور قریب تھا کہ وہ اس کا خمیازہ بھگت کراس کا نتیجہ بدد کھے لیتے ۔ لیکن شخ عبدالقا درصا حب صدر جلسہ کے حسن انظام اور حضرت مولا ناصا حب سیا لکوئی کی تلقین صبر وضبط نے مجلس کوتھام لیا۔ مسلمانوں کو یقین ہوگیا کہ مرزائیوں کے دل ود ماغ میں مرزائے قادیانی کے مقابلے میں خدا تعالی کی اور اس کے رسولوں کی کہی بھی عزت نہیں اور ان کا ایمان کا ویوی کرنامحض دھوکا اور نمائش ہے۔

جواب از جانب مولوى لالحسين اختر صاحب مسلمان

حمد وصلوفی کے بعد مولوی لال حسین صاحب نے بیان فرمایا کہ مولوی عبدالرحمٰن نے ا مرزا کی صدافت کی کوئی بھی دلیل بیان نہیں کی اور جو جو آیات قر آئی انہوں نے اس مطلب کے لئے پڑھی ہیں۔ وہ سب بے محل ہیں اور ان کے جونتانج نکالے ہیں۔ وہ سب غلط اس لئے کہ مرزا قادیانی نے اپنے صدق وکذب کا معیارا پی بیشگوئیوں کو قرار دیا ہے۔ جو میں خدا کے فضل سے ابھی بیان کروں گا۔ سردست میں ان دلائل کا جواب دینا چاہتا ہوں جو مولوی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی نے بیان کے میں۔

مبہلی ولیل کا جواب رہے ہے کہ جناب مرزا قادیانی نے خود فر مایا ہے کہ طاہری حالات پارسائی سے حقیقی پاکیزگی ثابت نہیں ہو عتی۔ چنا نچہان کے الفاظ یہ ہیں۔

''ایک ظاہری راست باز کے لئے صرف یہ دعویٰ کافی نہیں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے احکام پر چلنا ہے۔ مگرا یسے دعوے سے تعلیٰ کیونکر ہوکہ فے الحقیقت ایسا ہی امر واقع ہے۔ اگر کسی میں مادہ خاوت ہے تو ناموری کی غرض سے بھی ہوسکتا ہے ۔۔۔ تو تہہدتی بھی اس کا باعث ہوسکتی ہے۔ پس ظاہر ہے کہ عمدہ چال چلن اگر ہو بھی تاہم حقیقی پاکیزگی پر کال ثبوت نہیں ہوسکتا۔ شاید در پر وہ کوئی اور اعمال ہوں۔''

(براہین احمد پیچم موسومہ بنفر ۃ الحق م ۴۸، خزائن ج۱۴ص ۱۲،۲۱) پس مولوی عبدالرحمٰن کا استدلال مدعی ست گواہ چست کی مانند ہے۔ اس لئے درست نہیں ۔

دیگرید کہ عیب جومنافی عصمت ہیں۔ کئی قتم کے ہیں۔ ناجائز طبع کرنا، دھوکے فریب ہے لوگوں سے مال بٹورنا۔خیانت کرنا اور شرک کرنا۔ یہ سب عمور منافی عصمت ہیں اور جناب مرزا قادیانی آنجمانی میں بیسب پائے جاتے تھے۔ جن کا انکار نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ یہ واقعات نابت ہیں۔ محض ذبنی یا تیں نہیں ہیں۔

مرزا قادیانی نے سالکوٹ میں سرکاری نوکری کی۔ بے شک کیکن کن حالات میں کی ؟۔ آپ کے گھر میں معیشت کی تنگی تھی۔ جدی زمین کا بہت ساحصہ (جواکثر بارانی تھا) قبضے ہے نکل چکا تھا۔ گھر چھوڑ کر اور دشوار گذار رستہ طے کر کے دوسر مے ضلع میں یعنی سالکوٹ میں تلاش روزگار کے لئے آنے پرمجبور ہوئے اور خدا خدا کر کے کل ۱۵رو پے ماہوار پر پجہری میں محرر تلف کی حقیرا سامی پر ملازم ہوئے۔ دل میں زراندوزی کی حرص تھی۔ بختاری کا امتحان دے دیا۔

ن برقستی سے ناکام رہے۔ آ میروفت جو کچھ جن کیا تھا۔ وہ س مجتہار دے دیا کہ میں نے آنخض انکل پرمشتل ہے کھی ہے۔ اگر معداد فرماویں۔

لوگوں ہے دس دس مجم بڑھ جانے کا عذر کرکے پندا موپے ہوگئے۔اس امرکی دریا اشتہار تین سودلائل بینہ والی طبع ہ اُسکے۔ ہاں اس جہان میں جا کرفر نیز رہ کہ جو کچھ بھی ج

سچھارزاں تھا۔کیا بیدھوکانہیں تصنیف کے بہانے سے روپیہ اپنا باغ اپنی دوسری زوجہ محترمہ پاپنچ ہزاررو پہتیس سال کے۔

ہی ہر سرمینیاں نہ کراؤں تو تھے بالوقا مجھی جائے میوی کی اولا دکومروم کرنے کے

برار روپیه بصورت کرنی نوث رجنری میں بالنفصیل مندرج

ابسوال بیہے۔ الصدر کے پان کہاں ہے آ . سے ہوتے ہیں یا میکے والوں ا

ہے ہوئے ایل یاہے والوں مرزا قادیانی کی

لے اگراس کتاب خلاصہ معینفصیل زیورات در رہے اوران کے دجل کی مثال لیکن برشمتی سے ناکام رہے۔ آخر حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے پندرہ روپے کی ملازمت کے وقت جو کچھ جمع کیا تھا۔ وہ سمیٹ کروطن کوسد ھارے اور'' برا ہیں احمدین' کی تصنیف وطبع کا اشتہار دے دیا کہ میں نے آنحضرت ایک اور قرآن کریم کی صداقت میں ایک کتاب جو (۳۰۰) دلاکل پر شتمل ہے کسی ہے۔ اس کی طباعت کے لئے امداد کی ضرورت ہے۔ عالی ہمت احباب المداد فرماویں۔

کوگوں سے دس دس دوں دو ہے فی کس چندہ لیا۔ ابھی کتاب طباعت شروع بھی کہ کتاب کا مجم بڑھ جانے کا عذر کر کے بندرہ بندرہ بندرہ روپے فی کس زائد طلب کئے۔ اب پورے تجییں تجییں روپے ہوگئے۔ اس امرکی دریافت کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کتاب حسب وعدہ اور مطابق اشتہار تین سود لائل بینہ و فی یانہ ہوئی یانہ ہوئی۔ اس زندگی میں تو مرزا قادیانی وہ دلائل بیان نہیں کر سکے۔ بال اس جہان میں جا کرفرشتوں کو سناتے ہوں تو دیگرام ہے۔ کیا یہ دھوکانہیں ہے؟۔

نیز بیکہ جو پچھ بھی چھپا ہے۔ کیااس کی قیمت ۲۵رو پے ہوسکتی ہے۔ان دنوں توسب کچھارزاں تھا۔ کیا یہ دھوکانہیں ہے؟۔ نیز بیکہ سیالکوٹ ہے رو پیدجمع کرنے اور براہین احمد بیک تصنیف کے بہانے سے رو پید بخور نے کے بعد ایک اور حقیقت منکشف ہوئی کہ مرزا قادیانی نے اپنا باغ اپنی دوسری زوجہ محرّ مدنصرت جہاں بیگم (والدہ ماجدہ جناب مرزامحود) کے پاس بعوض پانچ ہزاررو پیتیس سال کے لئے رہمن رکھااور دہمن نامدیس یہ بھی لکھ دیا کہ اگر اکتیسویں سال فک نہ کراؤں تو بچھ بالوقا سمجھی جائے۔ ہم اس وقت اس حقیقت کونہیں کھولنا جا ہے کہ بیسب پچھ پہلی بیمیں کی اولا دکو محروم کرنے کے لئے تھا۔ یاکس لئے؟۔ بہر حال زرز بمن کی تفصیل یوں ہے کہ ایک ہزار رو پید بصورت کرنی نوٹ اور چار ہزار کے زیوارت جوسب طلائی شے اور جن کی فہرست برحمری میں بالنفصیل مندرج ہے ا

اب سوال بیہ کہ بیدوپیاور بیز ایورات جناب مرزا قادیانی کی زوجہ محتر مد مذکورة الصدر کے پاس کہاں سے آئے تھے کہ عورت کے پاس نقتری اور زیورات عموماً تو خاوند کی طرف ہے۔ سے ہوتے ہیں یا میکے والوں کی طرف ہے۔

مرزا قادیانی کی زوجه محتر مدکایه روپهیاوریه زیورات میکے والوں کی طرف سے تو تھا

ا اگراس کتاب کے اخیر میں گنجائش نکلی تو ہم انشاء اللہ اس رجسٹری کو پوری نقل یااس کا خطاصہ معد تفصیل زیورات درج کردیں گے۔ تا کہ مرزا قادیانی کا بیٹمل صالح عام لوگوں کو معلوم رہے اور ان کے دجل کی مثال زندہ رہے ۔۔۔

ہانب مولوی لال حسین اختر صاحب مسلمان بعد مولوی عبد الرحن نے بیان فر ماید که مولوی عبد الرحن نے دلیل بیان نہیں کی اور جو جو آیات قر آئی انہوں نے اس مطلب کے بچک ہیں اور ان کے جونتائج لکا لیے ہیں۔ وہ سب غلط اس لئے کہ فی کرنب کا معیارا پی پیشگو ئیوں کو قر ار دیا ہے۔ جو میں خدا کے فضل روست میں ان دلائل کا جواب دینا چاہتا ہوں جو مولوی عبد الرحمٰن کے ہیں۔

ب یہ ہے کہ جناب مرزا قادیانی نے خود فر مایا ہے کہ ظاہری حالات تنہیں ہوسکتی۔ چنانچدان کے الفاظ یہ ہیں۔

(برامین احمر بید صدینجم موسومه بنفرة الحق ص ۴۸ ، خزائن ج۱۲ ص ۱۳، ۱۳) رحمٰن کا استدلال مدعی ست گواه جست کی مانند ہے۔ اس لئے

منانی عصمت ہیں۔ گی قتم کے ہیں۔ ناجائز طبع کرنا، دھو کے فریب لیانت کرنا اور شرک کرنا۔ بیسب عمور منافی عصمت ہیں اور جناب سب پائے جاتے تھے۔ جن کا انکار نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ بیدواقعات سب بائے جاتے ہے۔ جن کا انکار نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ بیدواقعات سب بائے۔

 می میپی \_ یعنی بوقت ضرورت مین موز موث بولا که پهلے کہا میرا نام پچونہیں بیس کهاسیالا کچی اور زر پرست مدگی نبور: مین میس ہوسکتا \_ بلکہ وہ سراسر کا ذب ومظ

وزیرے چنیں نیزیہ کدمرزا قادیانی نے ا

آ سان پرزندہ ماننا شرک و کفر ہے۔ لیکن برخلاف اس کے وہ خ

السلام کوآسان پر زندہ مانتے رہے۔ مزد یک رسول بھی تھے۔

(براین احمدیش ۵۰۴،۳۹۸ هاشب

ظاہرہے کہ انبیاء کیہم السلام

م**یاقبل** از نبوت اور کیابعداز نبوت اور<sup>م</sup> . .

"انما المشركون نج

(نسوبسه:۲۸)''﴿بات بهلتِ محدرام(بیتاللّه)کزدیک بھی:

معجد کرام (بیت اللہ) کے کردیک کی: پس مرزا قادیانی کی زندگہ

عبد الرحمٰن قادياني كي دليل اثبات مدعا

دوسری آیت ہے مولوی

' کے بعد۲۳ سال تک زندہ رہنے والاسچ :

اوِّل اس کئے کہ قرآ ن ث

قادیانی سیچ ہیں تو قر آن شریف میں. ع سریز مساللو یہ ہا

ُ اگر آنخضرت علی و وی: له به مطالبه مرزائی مولوی ص حاصل اس ساری تقریر کامیہ ہے کہ مرز اقادیانی ایک دنیا پرست آدی تھے۔ تحصیل مال میں جائز وناجائز کی تمیز نہ کرتے تھے۔ بلکہ یہ سارا شاخسانہ صرف تحصیل زر کے لئے کھڑا کیا تھا۔
اس لئے مرز اقادیانی کے پاس آنے والے فرشتے کا نام ٹیبی ٹیبی تھا۔ یعنی بوقت ضرورت عین موقع پرروپے کی خبرلانے والا۔ مرز اقادیانی لالجی اور فرشتہ ٹیبی جیسے روح ویسے فرشتے۔ اس ٹیبی فرشتے کی بابت مرز اقادیانی کا ایک اور بیان بھی ہے کہ مرز اقادیانی نے اس سے دریافت کیا۔ تہاراکیانام ہے واس فرشتے نے کہامیرانام کی کھی کی بیس ہے۔ پھر پوچھاتو کھے لگا کہ میرانام ہے تہاراکیانام ہے۔ پھر پوچھاتو کھے لگا کہ میرانام ہے

لے بلکہ میر صاحب بیجارے تو مرزا قادیانی کے اس نکاح کے بعد مدتوں تک مرزا قادیانی برناراض رہے اوران کے برخلاف تحریرات شائع کرتے رہے۔جس کی وجہ کا اظہار ہم دوسرے وقت پررکھتے ہیں۔ پھر جب میرصاحب کی مرزا قادیانی سے صلح ہوگی اور باپ بٹی میں بھی ملاب ہو گیا تو میرصاحب ملازمت ہے سبکدوش ہوکرمع عیال قادیان شریف ہی میں اپنی دختر نیک اختر کے پاس آ رہے۔اندریں حالات اس قدرنقدی اورزیورات ان کی طرف سے نہیں مو کتے اورخود مرزا قادیانی کے یاس بھی جائز وسائل سے اتی آمدنی نظرنہیں آتی کہ اس سے روزانہ خرج کرنے کے بعدا تنامال بچانکیں کہ ہزار روپیے نقد اور چار ہزار کے طلائی زیورات گھر میں جمع ہوجا کیں ۔ کیونکہ مرزا قادیانی بقول خودا بے والد کی وفات کے بعدروٹی کی فکر (زول است ص ١١٨، فرائن ج ١٨ص ١٩٩ ) مين كل جات عقد إلى لئ بهم نهايت زور سان وساكل آيدني کے معلوم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔جن سے مرزا قادیانی کی زوجہ محترمہ کے یاس ایک ہزار روپیے نقذ اور جار ہزار کے طلائی زیورات جمع ہوگئے۔اگر ہم کووہ وسائل قرآن کریم کی ہدایت اور حضرت رسول کریم الله کی سیرت کے مطابق حلالاً طیباً معلوم ہو گئے تو واللہ ہم اپنااعتراض واپس لے لیں گے۔ ورنہ بصورت دیگر جاراحق ہوگا کہ مرزا قادیانی کے مطابق حال بیآیت پڑھیں۔ "يايها الذين أمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليا كلون اموال الناس بالباطل وتصدون عن سبيل الله (توبه:٣٤) "مسلمانو! ببت علاء اورمشاك البته کھاتے ہیں۔ لوگوں کے مال باطل طریق ہے اور روکتے ہیں خداکی راہ ہے۔

یے چنانچہ ایک مخص (اللہ دیا) جس کی ہمشیرہ پنجی کا مال مرزاصا حب نے جس جیلے اور عذر لنگ سے حلال طبیاً بنایا وہ اس کا شاہد ہے۔

(سیرة المهدی جام ۲۷۱، روایت نمبر ۲۷۲)
سم منہ

بی میپی میپی اس فرشتے نے بھی اس اس فرشتے نے بھی میسی اور کام آنے والا۔ اس میں اس فرشتے نے بھی مجموث بولا کہ پہلے کہا میرانام پر کھنہیں! پھر کہ میرانام پیجی بیجی ہے۔ اندریں حالات ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسالا پی اور زر پرست مدی نبوت جس کے پاس آنے والافرشتہ بھی جھوٹ بولتا ہو۔ صاوق نبی بہیں ہوسکتا۔ بلکہ وہ سراسر کا ذب و مفتری ہے۔

وز رہے چنیں شہر یارے چنال کا معاملہ ہے

نیز بیکه مرزا قادیانی نے اپنی متعدد تصانیف میں فر مایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پرزندہ ماننا شرک و کفر ہے۔ (ضیمہ حقیقت الوجی ص ۳۹ نزائن ج ۲۲ص ۱۲۰)

لیکن برخلاف اس کے وہ خود کئی سال تک اس کفر وشرک میں رہے اور حضرت عیسلی علیہ السلام کو آسان پر زندہ مانتے رہے۔ حالا نکہ بقول خود اس وقت ملہم و مامور بھی تھے۔ بلکہ خدا کے زدیک رسول بھی تھے۔

(براہین احمدیص ۵۰۴،۳۹۸ ماشیہ بخزائن جام ۵۹۳، نیز ایام السلح ص ۷۵، نززائن ج ۱۳۹ س ۳۰۹) ظاہر ہے کہ انبیا علیہم السلام شرک و کفر وغیرہ کبیرہ گنا ہوں سے قطعاً پاک ہوتے ہیں۔ کیا قبل از نبوت اور کیا بعداز نبوت اور معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ نے مشرکین کونجس فرمایا ہے۔

''انسا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا (توبه ١٨٠) '﴿ بَاتَ يَهِى مِهُ كُرُكُ (بِعِيْرُكَ كَ) بِلِيد بِين \_ پُل وهاسال بعد مجدرام (بيت الله) كنزديك مجل ندا في اكين \_ ﴾

پس مرزا قادیانی کی زندگی بوجہ شرک ہونے کے پاکیزہ ثابت نہ ہوئی۔ للہذا مولوی عبدالرحلٰ قادیانی کی دلیل اثبات مدعامیں کچھ بھی کارگرنہ ہوئی۔ بلکہ النی ان کے خلاف پڑی۔

دوسری آیت ہے مولوی عبدالرحمٰن قادیانی نے جو بیاستدلال کیا ہے کہ دعویٰ نبوت کے بعد ۲۳ سال تک زندہ رہنے والاسچانبی ہوتا ہے۔ یہ بھی درست نہیں۔

اوّل اس لئے كه قرآن شريف ميں اس قاعدے كا ذكر نہيں۔ اگر مولوى عبدالرحمٰن تقاديانى سے جين قرآن شريف ميں سے نكال كردكھا كيں ا۔

اگر آنخضرت الله وعولی نبوت کے بعد ۲۳ سال تک زندہ رہے تو بیا یک اتفاقی بات

ل بيمطالبه مرزائي مولوي صاحب اخيرونت تك ندد كهاسك

ب صاحب محکمه نهر میں معمولی تخواه پر جو غالبًا تمیں فی دادود ہش کی بارش نہیں برساسکتا ہے! مرزا قادیانی ایک دنیا پرست آ دمی تھے گخصیل مال

مارا شاخسانہ صرف تحقیل زر کے لئے کھڑا کیا تھا۔
شعہ کا نام پی ٹیبی تھا۔ یعنی بونت ضرورت مین کی اور فرشتہ بیبی جیسے روح ویسے فرشتے۔اس ٹیبی ہی ہے کہ مرزا قادیانی نے اس سے دریافت کیا۔
مرزا قادیانی کے اس نکاح کے بعد مدتوں تک کے تحریرات شاکع کرتے رہے۔ جس کی وجہ کا اظہار کے مارزا قادیانی سے سکے ہوگئی اور باپ بیٹی سے حکورت کا کے میکروش ہوکرمع عمال قادیان شریف ہی میں اپنی ہے۔

وسائل سے اتی آمدنی نظر نہیں آتی کہ اس سے رہزار روپید نقد اور چار ہزار کے طلائی زیورات گھر اپنے والد کی وفات کے بعدروثی کی فکر (نزدل اس فید اس لئے ہم نہایت زور سے ان وسائل آمدنی سے مرزا قادیانی کی زوجہ محتر مدکے پاس ایک ہزار

ن اس قد رنفذی اور زیورات ان کی طرف سے نہیں

گئے۔اگر ہم کووہ وسائل قرآن کریم کی ہدایت اور علافاطیاً معلوم ہو گئے تو واللہ ہم اپنااعتراض واپس کدمرزا قادیانی کے مطابق حال بیآیت پڑھیں۔

لاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس به: ٣٤) "مملمانو! بهت ما علاء اورمشارك البت وروكة بين خداكي راه سه

لى بمشيره منجى كامال مرزاصاحب في جس حلياور سرة المهدى جاص ٢٠١٠ دوايت نمبر٢٧) ہے کہ ایک شخص کی اتن عمر ہوئی ۔اس سے مام قاعدہ مستبطنہیں ہوسکتا ہے۔

دیگر یہ کہ یہ استباط النا مولوی عبدالرطن قادیانی کے خلاف پڑتا ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے خلاف پڑتا ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعوی نومبرا ، 19ء میں کیااوراس سے پیشتر وہ بمیشد مدی نبوت کو کا فر بعنتی ، خارج از اسلام ، بے ایمان ، خسرالد نیا والآ خرہ قرار دیتے رہے اور معلوم ہے کہ مرزا قادیانی کی وفات ۲۲ مرکی ۱۹۰۸ کو بروز منگل میلہ بھدر کالی کے دن ہوئی۔ اس حساب سے مرزا قادیانی کو دعویٰ نبوت کے بعد صرف ساڑھے سات سال کی مہلت ملی اوراس کے بعد خدائے غیور نے ان کی رگ جان کاٹ ڈالی۔ پس بموجب قول مولوی عبدالرحمٰن قادیانی ۳۳سال پورے نہ ہونے کی صورت میں مرزا قادیانی کا ذب شہرے۔ وہذا ہوالمداد!

اوراس سے پہلے الہامات کا زمانہ شامل نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ مرزا قادیانی اس عرصے میں آنخضرت علیقی کے بعد مدمی نبوت کو کا فرجہنمی بعنتی ،مسلمہ کذاب کا بھائی ،ملعون ،خسر الدنیا والآخرہ خارج از اسلام دغیرہ کہتے رہے۔جس سے میرے مدمقابل مولوی عبدالرحمٰن قادیانی کوبھی اٹکارنہیں۔

ا کیونکہ ہر خض میں بعض ایسے امور ہو سکتے ہیں جو دوسرے میں نہ ہوں۔ ور نہ کوئی شخص میہ کہنے کا بھی حق رکھ سکے گا کہ چونکہ آنخضرت کا بھی جونگ ہوت کے بعد ۲۳ سال تک زندہ رہے۔ اس لئے نبی صادق کے لئے ضروری ہے کہ وہ دعویٰ نبوت کے بعد ۲۳ سال ہی زندہ رہے۔ اگر کہا جائے کہزائد کا لحاظ نہیں تو ہم کہیں گے کمتر کا بھی لحاظ نہیں۔ بات سے کہ علم منطق میں مسلم ہے۔ قضیة عین لا عموم لھا یعن قضیة تصیبہ میں عموم نہیں ہوتا۔

قادیا نیوں کا بیاستدلال اس لئے بھی غلط ہے کہ کفار بنی اسرائیل نے جو حضرت کی اللہ علیہ السلام کوئل کیا تھا۔ تا پہلے۔ اگر بعد قل کیا تھا۔ تا کہ بعد ۲۳ سال گذر جانے کے بعد قل کیا تھا۔ یا کہ آ ب دعوتی کیا تھا۔ تا کہ آب دعوتی کیا تھا۔ تا کہ آب دعوتی کیا تھا۔ اگر بعد قل کیا تھا تھاں کی سند درکار ہے۔ جو نہیں ملے گی۔ بلکہ اس کے برخلاف معلوم ہے کہ آب دعوی نبوت کے تھے اور اگر ۲۳ سال سے پہلے قل جو کے تھے۔ جو بالکل درست ہے تو مرزائیوں کو دو باتوں میں سے ایک بات ضروری مانی پڑے گیا تو معاذ اللہ حضرت کی کی نبوت کی جہوں گے۔ یا قادیا نبوں کا قاعدہ غلط ہوتی ہے۔ اس مان کیس۔ چونکہ قاعدہ غلط موتی ہے۔ اس کے قادیا نبوت کی دلیل غلط ہوتی ہے۔ اس کئے قادیا نبول کو حضرت کی کی گروہ ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں نہ خدا کی پرواہ ہے نہ اس کے رسول کی جیسا کہ ان کے روز مرہ کے وطیر ہے سے ظاہر ہے اور اس مناظر سے میں آب آئندہ ملا حظہ کر لیس گے۔

~ ⊌

وبیکارہے۔ بلکہ النی ان کے ا مطلب اور مہمل اور مضر مطلہ سمجھے اگل دیتے ہیں۔ سنئے مرزا قادیانی نے کی ہے۔ جم ہوسکتا ہے۔ اس لئے الیی ق غنیمت حسین صاحب موتگیرا اس میں سوائے میعاد کے سانہوں نے صرفی نموی، ادلی

کیکن ان کے قص

نہیں ہے۔

ا نیز سیکتر آلا بر سیکتر آلا بو نے کا دعوی کیا ہے نہ کہ آلا کوئی کیا ہے نہ کہ آلا افتری علی الله کذباً الله انزل الله (انعام: ٣ کہ مجھے وہی ہوتی ہے ۔ حال کی جو خدانے اتارا۔ ﴾
کی جو خدانے اتارا۔ ﴾
کی جو خدانے اتارا۔ ﴾

اینے کلام کوشش قرآن مجر مولوی عبدالرحمٰن قادیانی ا قادیانی کویژا کافرادر بردا ف

دیگر یه که قرآ مرزا قادیانی کی تحدی کی م

کی۔اس سے مام قاعدہ مستنبط نہیں ہوسکتا<u>ا</u>۔

شنباط النا مولوی عبدالرحمٰن قادیانی کے خلاف پڑتا ہے۔ کیونکہ ي نومبرا ١٩٠٠ من كياا دراس سے پيشتر وہ بميشه مدى نبوت كو كافر وعنتى ، ، خسرالدنیا والآخرہ قرار دیتے رہے اور معلوم ہے کہ مرزا قادیانی کی وزمنگل میلہ بھدر کالی کے دن ہوئی۔اس حساب سے مرزا قادیانی کو ماڑھے سات سال کی مہلت ملی اوراس کے بعد خدائے غیور نے ان اں بموجب قول مولوی عبدالرحن قادیانی ٢٣ سال پورے نہ ہونے کی *زب هم برے*۔وهذا هوالمراد!

لے الہامات کا زمانہ شامل نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ مرزا قادیانی اس عرصے میں انبوت كو كافرجهنمي بعنتي ،مسيلمه كذاب كا بها كي ، ملعون ،خسر الدنيا ولا آخر ه ہے۔جس سے میرے مدمقابل مولوی عبدالرحمٰن قادیانی کوبھی انکارٹبیں۔

ں میں بعض ایسے امور ہو سکتے ہیں جو دوسرے میں نہ ہوں۔ ورنہ کوئی سکے گا کہ چونکہ آنخضرت علیہ وعویٰ نبوت کے بعد۲۳ سال تک زندہ ں کے لئے ضروری ہے کہ وہ دعویٰ نبوت کے بعد۲۳سال ہی زندہ ركالحاظ نبين توجم كهين أع كمتر كابھي لحاظ نبين - بات بيہ بے كہ علم منطق ن لا عموم لهالين تضير تصيه من عموم بين بوتا-

ستدلال اس لئے بھی غلط ہے کہ کفار بنی اسرائیل نے جوحضرت یجی ہا۔ تو وہ دعویٰ نبوت کے بعد۳۳ سال گذر جانے کے بعد قتل کیا تھا۔ یا ی کی سند در کار ہے۔ جونبیں ملے گی۔ بلکداس کے برخلاف معلوم ہے زے عرصہ بعد بی قل کر دیے گئے تھے ادرا گر ۲۳ سال سے پہلے قلّ ت ہے تو مرزائیوں کو دوباتوں میں ہے ایک بات ضروری ماننی پڑے ا نبی صادق نہ ہوں گے۔ یا قادیانیوں کا قاعدہ غلط ہوگا۔ جوسہل ہو۔وہ انے سے جناب مرزا قادیانی کی نبوت کی دلیل غلط ہوتی ہے۔اس لى كى نبوت سے انكار كر ديناسېل موگا - كيونكه قاد يانيول كومرزا قادياني واہ ہے نداس کے رسول کی جبیبا کدان کے روز مرہ کے وطیرے سے یں آپ آئنہ وملاحظہ کرلیں گے۔

مولوي عبدالرحمٰن قاوياتي تي تيسري دليل متعلق اعجاز احمدي بهي بالكل مهمل وبیکار ہے۔ بلکہ الٹی ان کے برخلاف ہے۔خداجانے ان کو کیا ہوگیا کہ وہ استدلال کے وقت مفید مطلب اومهمل اورمفنرمطلب میں تمیزنہیں کر سکتے۔ جو کچھ زبان شریف پر آتا ہے۔ بلاسو ہے ا سمجھاگل دیتے ہیں۔ سنتے جناب قرآن نے اپنے مقابلے کے لئے کوئی میعاد مقرر نہیں کی اور مرزا قادیانی نے کی ہے۔جس سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کو اپناضعف معلوم تھا کہ اس کا مقابلہ ہوسکتا ہے۔اس لئے ایس قیدیں لگادیں کدان کے بعد انکاری مخبائش رہ سکے۔فرمایے مولانا غنیمت حسین صاحب مونگیری نے اعجاز احمری کے جواب میں جو کتاب ابطال اعجاز مرزالکھی۔ اس میں سوائے میعاد کے سوال کے آپ کیا عذر کر سکتے ہیں؟۔ مرزا قادیانی کے قصیدے میں انہوں نے صرفی ہنحوی،اد بی اور عروضی ہرشم کی کثیر التعداد غلطیاں نکالیں۔

کیکن ان کے قصیدے میں جو چھسوشعر سے زائد پرمشمل ہے۔ ایسی کوئی بھی غلطی نہیں ہےا۔

ل نیزیه کُقرآن شریف نے بحثیت کلام اللہ ہونے کے بیٹل اور خارج الطاقت بشری ہونے کا دعویٰ کیا ہے نہ کہ بحثیت کلام رسول التعلیق بلک قرآن شریف میں تو مصرح ہے کہ دیگر كوئى ايبادعوى كرية وه برابهارى كافروظ لم ب- چنانچ فرماياكة "ومن اظلم مصمن افترى على الله كذباً اوقال اوحى الى ولم يوح اليه شئ ومن قال سانزل مثل ما انذل الله (انعام: ٩٢) " ﴿ اوركون بر صرفالم باس ب جوفداير جموف باند هي يا كم کہ مجھے وی ہوتی ہے۔ حالا نکہ اسے کچھ بھی وتی نہیں ہوتا اور یہ کہے کہ میں اتارسکتا ہوں ۔مثل اس کی جوخدانے اتارا۔ ﴾

کتاب اعجاز احمدی کلام خدانہیں ہے۔ بلکہ کلام مرزاہے۔ پس اگرخود مرزا قادیانی اینے کلام کومثل قر آن معجز اور خارج از طافت بشری جانتے ہیں تو وہ بڑے کا فروخالم ہیں اوراگر مولوی عبدالرحمٰن قادیانی ان کے کلام کوتر آن شریف سے ملا کرمجز وقرار دیتے ہیں تو گویا وہ مرزا قادياني كوبرا كافراور براظالم قراردية بير-

الجما ہے یاؤں یار کا زلف دراز میں لو آپ ایخ دام میں صیاد آگیا دیگر یہ کہ قرآن شریف نے کم از کم ایک سورت سے بھی تحدی کی ہے۔لیکن مرزاقادیانی کی تحدی کی صورت ہی نادر ہے۔ مرزاقادیانی فرماتے ہیں که (بقیماشیدا کل صغیر) دیگریہ کہ مرزا قادیانی نے اپنا کمال شعروں میں دکھایا ہے اور شعرگوئی کمالات نبوت میں سے نبیس ہے۔ بلکہ شان نبوت کے لائق بھی نہیں ہے۔ چنانچے خدا تعالیٰ نے آنخصرت میں اللہ کے لابقہ میں میں سے نبیس ہے۔ چنانچے خدا تعالیٰ نے آنخصرت میں اللہ کا ربیہ دیتے مائیہ گذشتہ صفی ) میر سے شعروں کی تعداد کے برابر اشعار ہوں۔ اردوم مضمون مندرجہ اعجاز احمدی کی عبارت کے برابر اردوم ضمون بھی ہو۔ مرزا قادیانی کے فرمودہ اور فاسد خیالات کی تر دید بھی ہو۔ اس پیطر میں ہو مرزا قادیانی کے طباعت بھر کتاب کی تیار کی اور بھر وال میں بوسٹ کرنا اور پھر مرزا قادیانی کو اس کتاب کا بینج جانا سب بچھ چودہ روزییں پورا ہو۔ (دیکھو اعزا حمدی ص ۲۳ ہزائن ج ۱۹ ص ۲۷) در نہ منظور نہیں ہوگا۔ اب سوچے کہ بیسب قیودا پیضعف کو چھیا نے کے لئے ہیں۔ یا جواب لینے کے لئے ؟۔ دیگر رہے قرآن شریف صرفی نموی اوراد فی مطلی کوئی جملی کہ نموں میں ہو۔ چہ جائیکہ غلط ہوا وراسی طرح اس کا کوئی جملی کھر فیصے بھی نہیں ہے۔ چہ جائیکہ غلط ہوا وراسی طرح اس کا کوئی جملی خور اس کتاب کوئی جملی ہو۔

لیکن مرزا قادیانی کے قصیدہ میں صرف، نحوی، عروضی ،اوراد بی ہر شم کی اغلاط ہیں جو علماء نے طفت از بام کر دی ہوئی ہیں۔ وہ قصیح کیسے ہوسکتا ہے اور اس پراسے تا حدا عجاز قصیح کہنے کے کیامعنے؟۔

ظهور حشر نه ہو کیوں؟ جو کلیحری تخفی ا حضور بلبل ، بستیاں کرے نواشجی

دیگرید کہ مرزا قادیانی نے مولانا اصغرعلی صاحب روحی پروفیسر اسلامی کالج لا ہور کی گرفت واعتراضات پراپنے اغلاط مندرجہ کوبقلم خود شلیم کرلیا۔ گویاان کےسامنے اپنے وعویی اور تحدی کی سپرڈالدی۔اس کی مثل وہی ہے جومشہور ہے کہ پٹھان کےسامنے فارسی جمول جاتی ہے۔ چنانچے مرزا قادیانی نے بیعذر کر کے پنڈ چھڑایا کہ میں عرفی کاعالم ہوں نہ شاعر ہوں وغیرہ وغیرہ۔ کمفی تحریر مرزا قادیانی مندرجہ اخبار الحکم جے کنبر ۱۹۸۸ میں کاراکو بر۱۹۰۳ء

لیکن قرآن کریم نے کی کے سامنے سرنہیں ڈالی۔" تسد زیسل السکت ب من الله السعزیز الحکیم (الزمر:۱) "بلکداس فی فصاحت وبلاغت کا سکدیہاں تک مانا گیا کہ آج کل ایھی پیروت کے سی کالجوں کے کورس بین قرآن شریف کی سورتوں کا انتخاب موجود ہے اور وہ اہل زبان ہوکراس کی نسبت نہایت بلندرائے رکھتے ہیں دلیکن مرزا قادیانی نے جب اپنا کلام مصریس میجیجا تو وہاں کے ادیوں نے اس کی دھیاں اڑا دیں اور اسے پر از اغلاط پاکرائے لچراور بوج قرار دیا۔ چنانچے مرزا قادیانی پی شکایت کرتے ہیں (بقیر ماڈ ایکل مغیر)

کوشعز میں سکھایا اور نہ وہ شعرائی

پرآپ کو شاعر کہنا بہت بڑی دلیہ

قصداً موز ون نہیں کیا گیا اور شعر

رنا قادیائی کے مقابلے میں اوا

مرزا قادیائی کے مقابلے میں اوا

نہایت قصیح وبلیغ اور مطابق تواء

نہایت قصیح وبلیغ اور مطابق تواء

مرزا قادیائی کے معربول ناغنیمت

نہایت قصیح وبلیغ اور مطابق تواء

المحلی پہلے حصے میں مرزا قادیا

قشم کی ہیں اور دوسرے حصے میں

اغلاط سے پاک ہے۔

اغلاط سے پاک ہے۔

اغلاط سے پاک ہے۔

وزن درست نہ رہ سکا اور اا

نبت فرمايا" وما علمنه الشه

اصطلاح کے کاظ سے ایسام اسے شعراوراس کے قائل کو تعریف میں کتے ہیں کلام م کھتے ہیں۔'' وقد ولسا قد یکون شعرا کی آیا۔ قرآنا وذکرا کقوله تع الرمل المسبغ فیلا موالاذکر وقران مبیر

شعراؔ پکی عادت میں نہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر آ پ کے دہم نست فرمایا''و ما علمنه الشعر و ما ینبغی له (یسین ۱۹۰)' بعنی ہم نے آتخضر تعلیقه کوشع نہیں الدید کا تعلق کے کوشع کا کوشع نہیں سکھایا اور نہ وہ شعراس کی شان کے لاکت ہوا ہو کا آنا الذہبی لا کذب '' کی بناء پر آپ کوشاع کہا بہت بڑی دلیری اور جمارت ہے۔ شراح حدیث نے اس کے گی ایک جواب کھے ہیں۔ جن میں سے حافظ ابن حجر نے اسے پند کیا ہے کہ بیکام اتفاقاً موزون ہوگیا ہے۔ قصداً موزون نہیں کیا گیا اور شعر کے لئے وزن کا مقصود ہونالازمی ہے ا

(بقیہ ماشی گذشتہ صفی کہ اہل مصر نے خصاصاً مدیرالمنار نے میرے کلام کی قد نہیں گی۔ نیزیہ کہ مرزا قادیانی کے مقابلے میں اولاً قاضی ظفر الدین صاحب مرعوم پر وفیسر عربی اور نیٹل کا نج لا ہور نے قصیدہ رائی بجواب قصیدہ مرزائی لکھا۔ جوانہی دنوں اخباراہل حدیث میں جھپ گیا تھا اور وہ نہایہ قصیح و بلیغ اور مطابق قو اعدع وض و توانی ہے اور صرفی ، نحوی ، عروضی وادبی اغلاط سے پاک ہے۔ اس کے بعد مولا ناغنیمت حسین صاحب مونگیری نے ابطال اعجاز مرزا کتاب ووصوں میں ککھی۔ پہلے جھے میں مرزا قادیانی کے اشعار کی غلطیاں ظامر کیس۔ جوصر فی ، نحوی ، عروضی ، ادبی ہر قسم کی بیں اور دوسرے جھے میں چھ سوے زائد اشعار کاعربی قصیدہ لکھا جو نہایت قصیح و بلیغ ہے اور افلاط سے پاک ہے۔

یانی نے اپنا کمال شعروں میں دکھایا ہے اور شعر گوئی کمالات نبوت وت کے لائق بھی نہیں ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے آئخضرت علیہ کے

ے شعرول کی تعداد کے برابراشعار ہوں۔اردومضمون مندرجہ اعجاز ومضمون بھی ہو۔ مرزا قادیا نی کے فرمودہ اور فاسد خیالات کی تر دید کچھاور چھانے کی طباعت پھر کتاب کی تیاری اور پھر ڈاک یانی کواس کتاب کا بہتی جاناسب کچھ چودہ روز میس پورا ہو۔ (دیکھو یانی کواس کتاب) در خمنطور نہیں ہوگا۔اب سوچئے کہ بیرسب قبود اپنے ضعف کو ایس کے گئے جہد کے لئے ؟۔ دیگر بیر کر قر آن شریف صرفی نموی اوراد بی غلطی بھی کہمہ غیر ضبح بھی نہیں ہے۔ چہ جائیکہ غلط ہواورای طرح اس کا جہد جائیکہ غلط در کیک ہو۔

ئے نصیدہ میں صرف،نحوی،عروضی،اوراد بی ہرفتم کی اغلاط ہیں جو ابیں۔وہ فصیح کیسے ہوسکتا ہے اوراس پراسے تا حدا عجاز فصیح کہنے

ط مندرجہ کو بقتم خورتسلیم کر لیا۔ گویاان کے سامنے اپنے دعویٰ اور بھا ہے جومشہور ہے کہ بیٹھان کے سامنے فاری بھول جاتی ہے۔ کے پنڈ چیٹر ایا کہ میں عرفی کا عالم ہول نہ شاعر ہوں وغیرہ وغیرہ۔ الحکم جے کنمبر ۳۸ ص ۵، کارا کتو بر۳۰ واء

 اور جو آپ نے فرمایا کہ امام را عب نے فرمایا کہ و ماعلمنا والشعر میں شعر سے مراد کذب ہے یہ بھی نقصان علم کی وجہ سے ہے۔ آپ امام را غب کی عبارت کو بجھ نہیں سکے اور مرزا قاویا فی کے بچانے کے لئے ایک نامعقول عذر پیش کردیا۔ اس کاحل اس طرح ہے کہ یہاں پر دو با تیں ہیں۔ ایک یہ کہ قر آن شعر ہے یا نہیں۔ دیگر یہ کہ آنحضرت علیق شاعر ہیں یا نہیں۔ سوامام را غب فرماتے ہیں کہ چونکہ قر آن شریف عمیا نا نئر کلام میں ہے۔ اس لئے کفار کا قر آن کو شعر کہنا بمعنی کذب ہا وراس وقت ہماری نزاع آنخضرت علیق ہے متعلق ہے۔ سواس کی بابت امام را غب نے ہر گرنہیں کہا اور نہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ آنخضرت کی ہے۔ گوہم امام را غب سے کفار کے قول کی بی ہے۔ گوہم امام را غب سے کفار کے قول کی بی ہے۔ گوہم امام را غب سے کفار کے قول کی تو جہ سے ہیں متنق نہیں ہیں۔ لیکن اس وقت صرف ان کا مقصود بیان کر نامقصود ہے۔ اس لئے ای پراکتفا کیا جا تا ہے۔

(القيماشي النشرة عنى يقصد وزنها بل قصد كونها ذكراً مثلاً كقوله المنظم هل النسب الله ما لقيت فانه على وزن الرجز المقطوع فلا يكون شعرا قال الله تعالى وما علمنه الشعر وما ينبغى له ان هوالا ذكر وقران مبين " (الشرح المهوط السه على على الشرح المهوط السه الشعر وقران مبين " ...

نیزسیدومنهو دی ای صغیمیں شخ جمل سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فر مایا کہ جوشی سے کہ آ دم علیہ السلام نے شعر کہا تھا۔ اس نے جموث بولا محمد الله الله السلام سے شعر کہا تھا۔ اس نے جموث بولا محمد الله الله علیہ مالسلام سب کے سب شعر گوئی سے پاک ہونے میں برابر ہیں۔ اس طرح اس صفحہ پرشخ سجاعی سے شعر کی تعریف یول قل کے ۔''والسنظم هوالسک لام المقف لموزون قصد آ ای مقصود الله عدیدة لقائله ''نعنی جوکلام وزن اور قافید کی رعایت سے شعریت کا قصد کر کے کہا جائے اس نظم (وشعر) کہتے ہیں۔

غرض تمام علائے امت کیا محدثین اور کیا ادیب سب کے سب بالا تفاق فرماتے ہیں کہ آنخضرت کا لئے المحضوص اور تمام انبیاء بالعوم شعر گوئی سے پاک تھے۔ امام رازی اور امام زخشری سے بھی الیابی منقول ہے۔ پس مولوی عبدالرحمٰن قادیانی کا مرزا قادیانی کو بچانے کے لئے آنخضرت کا لئے گئے کو شان کے لائق نہیں کے لئے آنخضرت کا لئے گئیں کے لئے آنخضرت کا لئے گئیں کے لئے آنکو شہری کے لئے آنکو کرتا ہی کی دلیل بہت بڑی دلیری ہے اور مولوی عبدالرحمٰن کے علم اور دین کی کی اور کوتا ہی کی دلیل

اس کے مطابق ہم مرزا قاد باتس کے مطابق ہم مرزا قاد باتس ہیں۔ جوش نہیں سکتیں۔ اس کے کہا کارگرنہ ہوئی اور محمدی بیٹم کے والدین ویا۔ ویا کا اور محمدی بیٹم کے والدین مکتی مرجائے گا اور پھر محمدی بیٹم کا فکاح ہوئے بھد حسرت عرصہ بیٹم اپنی مائی نہا کہ بیٹم اپنے خاوند سلطان محمد کے ساتھ بکم ول میں رکھے ہوئے بھد حسرت عرصہ بیٹم اپنے خاوند سلطان محمد کے ساتھ بکم ول میں رکھے ہوئے بھد حسرت عرصہ بیٹم اپنے خاوند سلطان محمد کے ساتھ بکم اسے خلا ہی ہت ہوئے۔ ور رزق بھر بیٹم اسے خلا ہا ہوئے۔ پر مرزا قادیا تی اللہ ہوئے۔ و ھذا ھو المد اد!

کیجئے آپ کے دلائل جو حقیۃ

''بدخیال لوگوں کو واضح ہو َ

ُ معیار سنئے جو کودمرزا قادیانی نے اپنے م ' تک بھی نہیں ۔مرزا قادیانی نہایت تہذیہ

' سے بڑھ کرادر کوئی محک امتحان نہیں ہوسک<sup>ا</sup>

جب حرمین (حرسهاالشر). تاویل کردی که ہم کوئی فتح ہوگی یا مدنی مدینه شریف.. بلکه فریضهٔ الهی حج بھی: کمیا۔ جوبمو جب حدیث شریف می موع فتح حاصل ہوئی، نه مدنی۔ بلکه عمر بحر غیر جماتے رہے اورخوشامہ ولجاجت کی ناک لیجئے آپ کے دلائل جوحقیقت میں مغالطے ہیں۔ان کی دھجیاں تو اڑ گئیں۔اب وہ معیار سننے جوکود مرزا قادیانی نے اپنے صدق وکذب کے لئے مقرر کیا ہے اور آپ نے اسے جھوا ، تک بھی نہیں۔ مرزا قادیانی نہایت تہذیب سے فرماتے ہیں۔

''بدخیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانبینے کے لئے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کرادرکوئی محک امتحان نہیں ہوسکتا۔'' (آئینہ کالات اسلام سلام ہم مرزا قادیانی کی بعض پیش گوئیاں بطور نمونہ ذکر کرتے ہیں۔
اس کے مطابق ہم مرزا قادیانی کی بعض پیش گوئیاں بطور نمونہ ذکر کرتے ہیں۔

اوّل بیمرزا قادیانی نے کہا تھا کہ محمدی بیمیم ضرور میرے نکاح میں آئے گی بی فداک کا تیں ہیں۔ جوٹل نہیں سکتیں۔ اس کے لئے مرزا قادیانی نے ہرطرح کی کوشش کی۔ لئین کوئی کارگر نہ ہوئی اور محمدی بیگیم کے والدین نے اس کا نکاح ایک شخص سلطان محمد نام ساکن پٹی سے کر دیا۔ تو مرزا قادیانی یوں الا بے کہ بینکاح مبارک نہیں ہوگا۔ بیلا کا یوم نکاح سے عرصہ ڈھائی سال تک مرجائے گا اور پھر محمدی بیگیم کا نکاح مجھ سے ہوگا۔ سلطان محمد کی موت تقدیر مبرم ہے جوئل نہیں علی۔ اگر ٹل جائے تو خدا کا قول باطل ہوتا ہے۔ لیکن واقعات مرزا جی کے البامات کے خلاف ہوئے۔ نہمی نکاح میں آئی ، نہ سلطان محمد مرا۔ بلکہ مرزا قادیانی اس طرح کی ساری تمنا کیں ول میں رکھے ہوئے بیں اور محتر مہمی کہ دل میں رکھے ہوئے بیس اور محتر مہمی سے خلا شاہت ہوئے۔ نہو کے میاتھ کمال مسرت و برکت زندگی بسر کر رہی ہے۔ خدا نے اسے اولاد بھی کثر ت سے دی ہے اور رز ق بھی وسیع دیا ہے۔ غرض مرزا قادیانی کی بیپٹن گوئی ہر پہلو اولاد بھی کثر ت سے دی ہوئے۔ پر مرزا قادیانی کی بیپٹن گوئی ہر پہلو سے غلا ثابت ہوئی۔ پر مرزا قادیانی کی بیپٹن گوئی ہر پہلو سے غلا ثابت ہوئی۔ پر مرزا قادیانی اپنے مقرر کر دہ معیاد کے روسے صادق نہ ہوئے بلکہ کا ذب ہوئے۔ وہذا ھو المر اد!

دیکرید کدمرزا قادیانی نے کہاتھا۔ ہم مکہ میں مریں گے یامدینے میں۔

(البشر ئی تام ۱۰۵ تذکرہ ص ۱۹ کا طبع سوم)
جب حرمین (حرسہاالشر) کے سفر کی کوئی صورت نظر نہ آئی یا نہیت ہی نہتی ۔ تو اس کی
تاویل کر دی کہ ہم کوئی فتح ہوگی یا مدنی ۔ لیکن ہوا پچھ بھی ند ۔ نہتو مرزا قادیانی مکہ شریف گئے یا
مدیند شریف . . بلکہ فریضہ البی حج بھی نہ کیا اور باوجود می موعود کا دعوئی کرنے کے ، حج بیت اللہ نہ
کیا۔ جو بمو جب حدیث شریف میں موعود کے نشانات میں سے ہے اور نہ آپ کو فتح مکہ کی طرح کی
فتح حاصل ہوئی ، نہ مدنی ۔ بلکہ عمر بھر غیروں کی غلامی کا دم بھرتے رہے اور وفا داری ونمک حلالی
جمات رہے اور خوشامہ ولجاجت کی ناک ، گڑتے رہے اور مرے تو لا ہور جا مرے ۔ جہاں سے

۔ نے فرمایا کہ و ماعلمنا ہ الشعر میں شعر سے مراد کذب مراغب کی عبارت کو سمجھ نہیں سکے اور مرز اقا دیا نی دیا۔ اس کاحل اس طرح ہے کہ یہاں پر دو با تمیں کہ آنخضرت کیفیٹے شاعر ہیں یانہیں ۔ سواما مراغب میں ہے۔ اس لئے کفار کا قر آن کو شعر کہنا جمعنی سیالیت کے متعلق ہے۔ سواس کی بابت امام راغب رستانی شعر کہا کرتے تھے۔ کیونکہ بی خلاف واقع نسی بھی ہے۔ گوہم امام راغب سے کفار کے قول کی رف ان کامقصود بیان کرنامقصود ہے۔ اس لئے اس

بل قصد كونها ذكراً مثلاً كقوله تشايله هل مما لقيت فانه على وزن الرجز المقطوع علمنه الشعر وما ينبغى له ان هوالا ذكر (الشرح المبوط استا)

ل سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فر مایا کہ سی نے جھوٹ بولا محمد اللہ اور دیگر انبیاء کیم السلام الربی ۔ ای طرح اس صفحہ پرشخ سجاعی سے شعر کی کلام المقف لموزون قصد آ ای مقصود کی رعایت سے شعریت کا قصد کر کے کہا جائے اس

بن اور کیا ادیب سب کے سب بالا تفاق فر ماتے ، بالعوم شعر گوئی ہے یاک تھے۔ امام رازیؓ اور مولوی عبدالرحمٰن قادیانی کا مرزا قادیانی کو بچانے موقع آنی آنحضرت علیقہ کی شان کے لائق نہیں مان کے علم اور دین کی کمی اور کوتا ہی کی دلیل

مریدوں نے بصد دفت لاش کو د جال کے گدھے پر لا دکر قادیان پہنچایا۔

دیگر مید که مرزا قادیانی نے ایک مبہم الہام ظاہر کیا تھا۔ شاتان تذبحان یعنی دو بکریاں فرخ کی جائیں گیر مید کہ مرزا قادیانی نے اس الہام کے معنی مید فرخ کی جائیں گی۔ جب محمدی بیگم کا باپ احمد بیگ مرزا قادیانی نے اس الہام کے معنی میں ۔ بیان کئے کہ ان دو بکریوں سے مرادمحمدی بیگم کا باپ احمد بیگ اوراس کا خاوند سلطان محمد ہیں۔ (ضمیمانجام تعمم ۵۵،۵۵، خزائن جااص ۳۳۱،۳۳۰)

احمد بیگ مرگیا ہے اور سلطان محمد عنقریب مرجائے گا۔لیکن جب کابل میں مرزا قادیانی کے دو مرید عبداللطیف اور اس کا رفیق مرتد قرار دیے جاکر سنگسار کئے گئے تو مرزا قادیانی نے بہلو بدل کراس الہام کوان پرلگادیا۔ مبہم کلام، گول مول الہام کو حسب ضرورت جس طرح چاہا چیال کرلیا۔

مجھ کو محروم نہ کر وصل سے اوشوخ مزاج بات وہ کہہ کہ نکلے رہیں پہلو دونوں بہرعال میرانقصوداس سے بیہ کے مرزا قادیانی کے نزد یک سلطان محمد کی موت حتی وقطعی تھی۔ جوداقعہ نہ ہوئی۔ پس مرزا قادیانی کا ذب تھبرے۔

اورمولوی عبدالرحمٰن صاحب نے ٹیبی ٹیبی فرشتے کے نام اوراس کے جھوٹ کے جواب میں ملک الموت کی آئھ پھوٹ جانے کی جونظیر پیش کی ہے۔ سو ماروں گھٹنا پھوڑوں آئھ کی مثال ہے۔ اس کوامر زیر سوال سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ کہاں فرشتے کے نام سے سوال کہ یہ کیسا نام ہے اور کہاں مراس کے اخلاقی عیب جھوٹ سے سوال کو جھوٹ بولنے والا فرشتہ کس طرح ہوسکتا ہے اور کہاں حضرت ملک الموت کا جسمانی عارضہ کہ آئکھ پھوٹ گئی لے

ا جب مولوی عبدالرحمٰن صاحب مرزائی نے حضرت ملک الموت کی مثال دی تھی تو حاضرین بہت بنے تھے کہ اب مرزائی مولوی بہک کرعاجز ہوگیا ہے کہ ایس بین بین کہنے پر الر آیا ہے۔ امام بینی نے امام خطابی نے نقل کیا کہ ملحہ اور بدعتی لوگ اس حدیث میں طعن کرتے ہیں۔ پھراس کا بہت مبوط ومدلل جواب نقل کیا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیصد مصورت بشری کی آئکھ پر ۔ کیونکہ حضرت ملک الموت اس وقت حضرت کی آئکھ پر ۔ کیونکہ حضرت ملک الموت اس وقت حضرت مصورت بشری میں آئے ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس صورت بشری میں آئے ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس صورت بشری میں آئے ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس صورت بشری میں آئے تاب جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس صورت بشری میں آئے تاب جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس صورت بشری میں آئے تاب جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس صورت بشری میں آئے تاب حسان کو نہ بہچانا۔

(كترب الاساء والصفات ص ۴۹۳، ۴۹۳ طبع بيروت)

Δ٢

پھر غضب میہ کیا کہ صحید سے تابستاہ ہے۔حضرت شاہ ولی آلاً ہے۔

حفزت ابراہیم علیہ السا کی نسبت جو کچھآپ نے گتا خی او ہے اور مرزا قادیانی کو بچانا چاہا ہے صحیحین کی ہے۔ یعنی صحح بخاری اور ت اورآپ اس حدیث کے مطلب کوا پا سب تعریفی کے باتیں ہیں۔

لے مرزائی لوگ مرزائے ہو مرزائی کے ساتھ ٹھری بیگم کی پیش گر تمہارے رسول کی بھی بہت کی پیش گو ایمان رہے یا ندرہے۔

ی امام نووی اورحافظاین ج السلام کی سیتیوں باتیں تعریضی بیں۔ ج کے حدیث بیں صاف وارد ہوا کہ یہ سہ محمرف خدا کے واسطے ایسی تعریضی باتیر اس مسلاتعریض کے متعلق باندھا ہے۔ '' میں عام کاو)'' یعنی تعریضات حقیقا جمور الن باتوں اور بعض دیگر انبیا علیم السلام کا الن باتوں اور بعض دیگر انبیا علیم السلام کا میست اور کیا کہہ کتے ہیں کہ اس کی فطرت میست اور کیا کہہ کتے ہیں کہ اس کی فطرت میست اور کیا کہہ کتے ہیں کہ اس کی فطرت میسان کی فطرت کے موافق اس بلید کا ماد پھرغضب یہ کیا کہ سیحین کی حدیث کواستہزاء میں اڑایا۔ جو سیح سند سے رسول النفائیسیا سے ٹابت اے۔ حضرت شاہ و کی اللّٰہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی صحیحین کی جنگ کرے وہ بدعتی اور گمراہ ہے۔ (جمة اللہ جماعی)

حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت رسول کریم اللے تھا۔
کی نسبت جو پچھ آپ نے گتا خی اور شوخی سے جلے دل سے بوجہ عاجزی کے بدعواس ہوکر کہا
ہے اور مرزا قادیانی کو بچانا چاہا ہے۔ سومعلوم ہوکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دالی حدیث تو صحیحین کی ہے۔ بین کی تو بین کا آپ نے نسید لے رکھا ہے اور آپ اس حدیث کے مطلب کو اپنی کم عمی اور بدا عتقادی کی وجہ سے بچھ نہیں سکے۔ کوئلہ وہ سب تعرفیں ۔

لے مرزائی لوگ مرزائے مقابلے میں خدارسول کی کوئی پرواہ نہیں رکھتے۔ میہ کا ایک مرزائی کے ساتھ محمدی بیٹم کی پیش گوئی کے متعلق گفتگو ہوئی تو حجت مرزائی نے آئیہ : یا کہ تمہارے رسول کی بھی بہت ہی پیش گوئیاں تھی نہیں ہوئی ۔ بیصرف مرزاکوسچا کرنا جائے ہیں۔ ایمان رہے یا ندرہے۔

(آ ئىنىكالات اسلام ك 394، 394 فجزائن ج دش ينا)

کے گدھے پرلاد کر قادیان پہنچایا۔ ایک مبہم البوم ظاہر کیا تھا۔ ثنا تان تذبحان یعنی دو بکریاں باپ احمد بیگ مرا تو مرزا قادیانی نے اس البهام کے معنی سے یی بیگم کاباپ احمد بیگ اوراس کا خاوند سلطان محمد ہیں۔

ر سلطان محمر عنقریب مرجائے گا۔ کیکن جااس ۳۳۱،۳۳۰) ر سلطان محمد عنقریب مرجائے گا۔ کیکن جب کابل میں ر سلطان محمد عنقریب مرتد قرار و کے جاکر سنگسار کئے گئے تو یام کوان پرلگادیا۔ مہم کلام، گول مول الہام کوحسب ضرورت

م نہ کر وصل ہے اوشوخ مزاج کہہ کہ نکلے رہیں پہلو دونوں سے بیہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک سلطان محمد کی موت حتمی اقادیانی کاذب مطبرے-

احب نے فیچی فیچی فرشنے کے نام اوراس کے جھوٹ کے جواب نے کی جواب نے کی جواب نے کی جواب نے کی مثال کے جواب نام ہے میں تعلق نہیں۔ کہاں فرشنے کے نام سے سوال کر یہ کیسا نام ہے سے سوال کو جھوٹ ہو گئے والا فرشتہ کس طرح ہوسکتا ہے اور کہاں فرضہ کئی گئے ہے۔

جمن صاحب مرزائی نے حضرت ملک الموت کی مثال دی تھی تو زائی مولوی بہک کرعاجز ہوگیا ہے کہ الیمی بے دبط با تیں کہنے پر طاقی نقل کیا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیصد مہ صورت بشری جواب نقل کیا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیصد مہ صورت بشری رح مکی کی آئی ہر۔ کیونکہ حضرت ملک الموت اس وقت حضرت ت بشری میں آئے نے ہے۔ جیسا کہ حضرت ابرا تیم علیہ السلام اور صورت بشری میں آئے وانہوں نے ان کونہ پہچانا۔

(كتر بالاساءوالصفات ص ١٩٣٠م ١٩٣٠م طبع بيروت)

اورحضرت بوسف علیدالسلام اورآ تخضرت بیشی کی بابت آپ نے جو کھ بدزبانی کی ہے۔ وہ کسی مرفوع اور صحیح حدیث میں مذکور نہیں۔ بیسب آپ کی علم حدیث سے بخبری کی دلیل ہے۔ ویکر یہ کہ ان باتوں کو میری گرفت سے کیا تعلق؟۔ میں تو مرزا قادیانی کی مصدقہ ومسلمہ تحریرات پیش کرتا ہوں اور آپ ان کے جواب سے عاجز ہوکر بالکل بے ربط باتوں اور انہیا علیم السلام کی اہانت و جنگ پراتر ائے ہیں۔

نوٹ: مولوی صاحب قادیانی اس وقت بہت کھیانے ہوگئے تھے اور ان کے منہ سے سوائے بدزبانی کے اور کچھنیں آتا تھا کہہ جاتے سوائے بدزبانی کے اور کچھنیں نکل سکتا تھا تھے۔ تھے اور مضمون کی مناسبت اور ارتباط کو کھو ظاندر کھ سکتے تھے۔

اور آپ نے میرے نام کے مشرکانہ ہونے کی ایک ہی کہی۔ واہ صاحب! میں کیا شرک ہے۔ اچھابالفرض اگر شرک ہے بھی تو میں مدعی نبوت نہیں کہ میری نبوت میں قدح ہوسکے۔ لیکن آپ نے این گھر کی بھی خبر لی کہ مرزاجی کے نام بھین میں کیا تھا۔ ان کا نام سندھی تھا اور سہ ہندوا نہ اور مشر کا نہ نام ہے۔

نوٹ: مولوی عبدالرحمٰن صاحب احمدی نے اس پر کہا کہ بینام والدین نے نہیں رکھا تھا۔اس لئے بیالزام مرزا قادیانی پرعائد نہیں ہوسکتا اور بآ واز بلند کہا کہ اگریہ نکال کر بتادیا جائے کہ بینام والدین نے رکھا تھا تو بید کیھو (نوٹ نکال کر) میں ۱۰روپے انعام دوں گا۔

مولوی لال حسین صاحب نے اپنی نوبت میں کتاب سیرت المہدی مصنفہ مرز ابشیراحمد پسر مرز اقادیانی نکال کر بتادیا کہ بیدد کیھواس میں صاف کھھاہے کہ مرز اجی کو بچپن میں ان کی والدہ سندھی نام سے پکارتی تھی اورلوگ بھی ایساہی کہتے تھے۔ (سیرة المہدی جام ۸۵ روایت نمبرا۵)

مولوی عبدالرحمٰن قادیانی اس حوالے ہے شخت شرمندے ہوئے اور شرمساری ہے سر نیچے کر کے نوٹ جیب میں ڈال لیااور ڈھلے منہ ہے کہنے لگے کہ میراسوال تو والدین کے نام رکھنے سے تھانہ کدا کیلی والدہ کے رکھنے ہے۔

یں نقشہ دیکھ کرسب حاضرین نے یقین کرلیا کہ مولوی عبدالرحمٰن قادیانی جس طرح نبایت درجے کے گستاخ وبدزبان ہیں۔اس طرح جھوٹے اور بے زبان بھی پر لے درجے کے ہیں۔ سیم خمل بھی ختم ہوئی اور قادیانی شرم کے مارے اپنی مختصر شیجے کے ایک کونے میں دب کررہ گئے اور مسلمان خوشاں وفر حال خدا کی تکبیر پکارتے اور فتح کی خوشی مناتے واپس ہوئے۔

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمدللة رب العالمين!

. .

مسلمان

مناظر(مدع) فاد یافی

قاديانى

مناظر (مجيب مولانا حافظ مم "مساكسان مسحمد ابيا ا الله بسكل شينً عليماً

کیکن خدا کارسول ہے اور سے کہآ گے کوئی شخص نبوت پھر حاضرین

شبوت ہے کہ آنخضرت آ امت اس پرشاہد ہیں۔ انبیاء ہیں۔حضرت شاہ، (محمطیقیہ) باپ کی کام کااور ہے اللہ ہرچیز کاجا۔

اور حفرت شر هیچ پیغمبر نباشد لغت کی تما

ص٢٥) يين ہے۔''وخا

دوسرے روز کی دوسری اور آخری مجلس مورند مرجون ۵،۱۹۳۳ بجشام ہے کے بکے تک مبحث، آنخضرت علیقی پر نبوت ختم ہوگئی

سلمان

قادياني

صدر...... شخ عبدالقادرصاحب بیرسٹر مناظر (مدعی)..... مولا نامولوی محمدابرا بیم صاحب میر سیالکو ٹی

> صدر ..... مناظر ( مجیب ) نسست مولوی محرسلیم صاحب

مولانا حافظ محدابرا أيم صاحب مير سيالكوئى في حمد وصلوة اوراعوذ كه بعدا يت پرهى ـ
''مساكسان محمد أبيا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ، وكان
الله بكل شيَّ عليماً (احراب: ٤) '' ﴿ يعن محمد النّه مِن سے كى بالغ مردكا باپنيس ہے ليكن خداكا رسول ہے اور سب نبيول كا خاتم ہے اور خدا تعن لى سب كي جانا والا ہے ـ يعنى جانا ہے كة الله ہوكا ـ ﴾

پھر حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ صاحبان! اس وقت میرے ذیے اس بات کا شہوت ہے کہ آن وحدیث اور اجہاع شہوت ہے کہ آن خضرت میلی خدا کے آخری رسول ہیں۔ دلائل شرع قر آن وحدیث اور اجہاع امت اس پر شاہد ہیں۔ آیت بالا میں صاف الفاظ میں خدائے تعالی نے فرمایا کہ محفظیت خاتم انبیاء ہیں۔ حضرت شاہ رفع الدین صاحب اس کا ترجمہ بدیں الفاظ کرتے ہیں۔ پہنیں ہے انبیاء ہیں۔ حضرت شاہ رفع الدین صاحب اس کا ترجمہ بدیں الفاظ کرتے ہیں۔ پہنیں ہے (محفظیت ) باپ کسی کا مردول تمبارے میں سے دلیکن پینمبر خدا کا ہے اور ختم کرنے والا تمام نبیول کا اور ہے اللہ ہر چیز کا جانے والا۔ پ

لغت كى تمام كتابول ميل خاتم كمعنى آ فرى كص مين \_ چنانچة (المان العرب جم ص ٢٥) مين هم - "وختام القوم وخاتمهم وخاتمهم اخرهم عن اللحياني

سف علیدالسلام اورآ تخصرت النظامی کی بابت آپ نے جو کچھ بدز بانی کی حدیث میں ندکوز نیس ۔ بیسب آپ کی علم حدیث سے بے جری کی دلیل کی کومیری گرفت سے کیا تعلق ؟۔ میں تو مرزا قادیانی کی مصدقہ ومسلمہ ورآپ ان کے جواب سے عاجز ہوکر بالکل بے ربط باتوں اور انبیاء کیہم اترائے ہیں۔

اصاحب قادیانی اس وقت بہت کھیانے ہوگئے تھے اور ان کے منہ سے مہیں فکل سکتا تھا حق بدحواس کی حالت میں جومنہ میں آتا تھا کہہ جاتے اور ارتباط کو لمحوظ ندر کھ سکتے تھے۔

، میرے نام کے مشرکانہ ہونے کی ایک ہی کہی۔ واہ صاحب! میں کیا گرشرک ہے بھی تو میں مدمی نبوت نہیں کہ میری نبوت میں قدح ہوسکے۔ کی بھی خبر لی کہ مرزاجی کے نام بجین میں کیا تھا۔ان کا نام سندھی تھا اور بیہ

عبدالرحمٰن صاحب احمدی نے اس پر کہا کہ بینام والدین نے نہیں رکھا اقادیانی پر عائدنہیں ہوسکتا اور بآ واز بلند کہا کہ اگریہ نکال کر بتادیا جائے ماتھا تو بیدد کیمو(نوٹ نکال کر) میں ۱۰ اروپے انعام دوں گا۔

مین صاحب نے اپنی نوبت میں کتاب سیرت المہدی مصنفہ مرز الشیر احمہ نادیا کہ بیدد یکھواس میں صاف لکھا ہے کہ مرز اجی کو بجیبین میں ان کی والدہ اورلوگ بھی ایسا ہی کہتے تھے۔ (سیر قالمبدی جامی ۴۵ روایت نمبر ۱۵) بیمن قادیا نی اس حوالے سے خت شرمند ہے ہوئے اور شرمساری سے سری وال لیا اور ڈھلے مند سے کہنے لگے کہ میر اسوال تو والدین کے نام رکھنے کے رکھنے ہے۔

رسب طاخرین نے یقین کرلیا کہ مولوی عبدالرحمٰن قادیانی جس طرح اوبدزبان ہیں۔ اس طرح جموے اور بے زبان بھی پر لے درجے کے اور قادیانی شرم کے مارے اپن مختصر شیخ کے ایک کونے میں دب کررہ گئے مداکی تعمیر پھارتے اور فتح کی خوشی مناتے واپس ہوئے۔
مداکی تعمیر پھارتے اور فتح کی خوشی مناتے واپس ہوئے۔
مداکی تعمیر لیارتے اور فتح کی خوشی مناتے واپس ہوئے۔
مداکی تعمیر لیارت طلموا والحمد لله رب العالمین!

20

ومحمد على النبى التهذيب والخاتم والخاتم من اسماء النبى النبى التهالية وفى التمني التهالية وفى التهذيب والخاتم والخاتم ولكن رسول الله وخاتم التنبيين الحديث الخرهم "يعنى ختام القوم اورخاتم القوم (بالكسر) اورخاتم القوم (بالنح) برسك معنى بين قوم كا آخرى خض اور تبذيب مين به كريم التها الميار ك خاتم بين اورخاتم (بالكسر) اورخاتم (بالنمر) اورخاتم (بالنمر) اورخاتم (بالنمر) اورخاتم (بالنمر) المن المنابين كمعنى بين اورقر آن شريف مين به "ماكنان محمد ابا احد "مواس مين خاتم النميين كمعنى بين "آخرى نبى" -

''والعاقب الذي لا نبى بعده (مسلم ج٢ ص٢٦١، باب في اسمائه عليه العني عاقب وه بين عالم بين عاقب وه بين عاقب و الم بين عاقب و ب

ای طرح مندامام احمد میں حضرت انس کی حدیث ہے کہ آنخضرت اللہ فی اید در انسان الم المدی و لا نبی (مسند انسام احمد ج س ۲۶۲) "رسالت اور نبوت منقطع بوچکی ہے۔ پس میرے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں ہوگا۔

اس طرح (مشکوة کتاب الامارة والقضاء سر ۳۲۰) میں (سیح بخاری ناص ۱۹۱۰ بیاب میا ذکو عن بنی اسر ائیل) اور (سیح مسلم ناس ۱۲۱ بیاب و جوب الوفاء ببیعة الخلیفة الاول فالاول) کی روایت سے صدیث ہے۔ جس میں مذکور ہے کہ آنخضر سیکی نیفی نے فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کے متعلق ہوتی تھی۔ ایک نبی فوت ہوتا تو اس کا خلیفہ بھی نبی ہوتا اور میر سے بعد کوئی نبی نبیس ہوگا۔ بال خلیفے ہول گے اور بہت ہوئی گے۔ (الحدیث)

اس کی توضیح یوں ہے کہ نبی اللہ کے متعلق دو ہاتیں ہوتی ہیں تعلیم شریعت اور انظام سیاست ۔ سوآ تخضرت اللہ نے بنی اسرائیل کا ذکر کر کے سمجھایا کہ ان میں تعلیم شریعت اور انظام ملکی ہردو، ان کے انبیا، کے متعلق تھے اور اپنی ہائت فرمایا کہ چونکہ میرے بعد کولی بھی نبی ہونے والنہیں۔ اس کے صرف خلافت ہوگی۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ نبوت بند اور انتظام ملکی کے لئے خلافت جاری۔

جال وگذاب جیسے برے اور وایت میں ہے کہ آنخضرت بذابہ ون کہ اہم یزعم ا فرم ذی ج ۲ ص ۲۰۰۰ باب قیامت سے پہلے ) تمیں کنا شیعے۔ حالا نکہ میں خاتم النہیں

، نخصرطيك ن. آنخصرطيك ن.

مدیث سیح ہے۔ اور میں میں ایر حدیث (جائ اور میچ بخاری جاس۵۰۹، باد

**والش**راط اله عاعة ) می<sup>س حض</sup> **گذابو**ن دولقب آئے میں اُؤ اُور وحال نہایت در

**اُٹو کہتے ہیں۔( منتہی الارب** '' **''کو جانا ہرایک کا کا م**نہیں۔ **ڈوشان بتادیا۔جس**ے علم و

ڈسمے لوگ کیساں طور پر پیچ مجتوب کرنا ہی ان کے دجالہ مساتھ ہی فرمادیا کہ میں خانم

نوٹ: اس ص والا د جال و کنراب ہے اور ایس کے خاتم انسیین کے معنی ہیں مدال از اد

بيان كيا باس كى ايك ا

والتهذيب والخاتم والخاتم من اسماء النبي سيرات وفي محمد ابا احد س رجالكم ولكن رسول الله وخاتم ختام القوم (بالختي) برسك متا منا ما القوم (بالختي) برسك متهذيب مين بكرة معالية انها وكانتم بين اور خاتم (بالكسر) كنام بين اور خاتم (بالكسر) كنام بين اور قرآن شريف مين بين بين المرتز آن شريف مين بين بين المرتز قرى نين أر

یر میں اس آیت کے ذیل میں ایک بیصدیث بھی نقل ک ہے۔ جو اور اس میں آنخضرت پیلیٹھ نے اپنے پانٹی نام بتائے ہیں۔ ایک کی ضیرای صدیث میں مذکورہے۔

لا نبی بعدہ (مسلم ج ۲ ص ۲۳۱، باپ فی اسمائه شاہد)'' اُن نم نیس۔

رمین حضرت المس کی حدیث ہے کہ آنخضرت اللی فی مایا۔ لنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی و لا نبی (مسند الت اور نبوت منقطع بوچی ہے۔ بس میرے بعد کوئی رسول اور

الامارة والقنه بس ٣٢٠) ميس (سيح بخارى نااس ١٩٠٠ ساك ما دكر ٢٥ ساسه و جوب الوغاء بيبعة الحليفة الأول فالاول) من مذكور ب كدة مخضرت عليقة في فرمايا كرقوم بن سرائيس كى يا تقى دايك نبى فوت بوتا توس كا خليفه بهى نبى بوتا اورمير ب

بنی اللہ کے متعلق دوبا تیں ہوتی میں تعلیم شریعت اور انظام امرائیل کا ذکر کرے سمجھایا کہ ان میں علیم شریعت اور انتظام ضاورا پئی وہت فرمیا کہ چونکہ میں ہے بعد کوئی بھی نبی ہونے گی۔ اس حدیث سے صاف ظام نے کہ نبوت بند اور انتظام

آ مخضوطی نیست کرد این مسئونی نوت و این صاف کردیا ہے کہ اپنی بعد کے مرقی نوت کو وجال و کردا ہے ہیں جسے برے اور مکروہ القاب سے یاد کیا۔ چنانچہ جائی تر ندی میں حضرت تو بان کی روایت میں ہے کہ آ مخضرت کیا گئی نے یہ بھی فر مایا کہ ''وسید کسون فسی امتسی شلشون کدا بدون کیلھم یز عم ان منبی و انا خاتم النبیین لا نبی بعدی (حدیث صحیع شرصدی ج ۲ ص ۲۰ باب الجاء لاتقوم الساعة حتی یخرج کذا بدون) ''اور میری امت میں قرامت میں رقامت سے پہلے ) تمیں کذاب ضرور ہوں گے۔ ہرایک ان میں سے دعوی کر دی گئی ہوں نبی ہوگا۔ (امام تر ندی کہ جیں) ہے حالانکہ میں خاتم انبین ہوں۔ میں ابعد کوئی نبی نبیس ہوگا۔ (امام تر ندی کہتے ہیں) ہے حدود شروع ہے۔

د جال نہایت در ہے کے فرینی اور ملع ساز کواور کذاب نہایت در ہے کے جھوٹے مکار کو کہتے میں ۔ ( منتبی الارب ،لسان امعرب ،مصابات )

کسی کے ریب اور ملائ سازی اور جھوٹ اور تاریا طایا ٹیا نا اور اس کی حقیقت پرواقف ہوجانا ہرایک کا کامنییں ہے۔ اس لئے آنخضرت اللظافۃ نے ازراہ شفقت ان کا ایک اسامشترک فضان بتا دیا۔ جس سے علم والے اور بیلم کلھے پڑھے اور بیا پر ھے۔ شہری اور دیباتی سب طرح کے لوگ کیساں طور پر پہچان میں۔ وہ کہ یہ وجال و کذاب بیں۔ لیمن ان کا آپ کے بعد دعوی نبوت کرنا بی ان کا آپ کے دولے کی دلیل بتائی۔ چنا نجھ اس بوٹ کرنا بی ان کے دولے کے لئے ماتھ بی فرما دیا کہ میں خاتم النہیں دول۔ میر بے بعد دکوئی نبیمیں ہوگا۔

نوت: اس حدیث سے ملاوہ اس کے کہ آنخضرت جیلیتی کے بعد نبوت کا دنوئی کرنے والا دجال و کذاب ہے ور عداوہ اس کے کہ آنخضرت میلیتین میں۔ بیام بھی ثابت : و کیا کہ خاتم النہیین میں کے معنی میں کہ آنخضرت شیسیتی کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

مولاناصاحب نے سسلہ تقریر میں فر دایا کہ خاکسار (محمدا براہیم میرسیالکوئی) نے جو کچھ میان کیا ہےاس کی ایک ایک بات پر جناب مرز قادینی آنجمانی کے دستخط بھی پیش کرتا ہوں۔ میلی بات میں نے یہ بیان کی ہے کہ آیت خاتم النہین کے معنی یہ ہیں کہ آخت خاتم النہین کے معنی یہ ہیں کہ آخت خضرت اللہ اللہ آخری نبی ہیں اور آپ نبیوں کے نتم کردینے والے ہیں۔

سواس کی بابت مرزا قادیانی این کتاب (ازاله او بام ۱۹۳۳ بخزان جسس ۱۳۳) میں اس آیت کا ترجمہ یوں ارقام فرماتے میں۔ ' فیعنی محملات تم میں سے کسی مرد کا باپ نبیں ہے۔ مگروہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا۔''

نیز فرماتے ہیں کہ: ' جانن چاہئے کہ خدائے تعالی نے تمام نبوتوں اور رسالتوں کوقر آن شریف اور آنخضرت کیائیں پرختم کردیا ہے۔' ( خط مور ندے اراگت ۱۸۹۹ مطبوعه الحکم نم ۲۹ ج ۳ منقول ازٹر یکٹ نمبر ۸مصنفه مودی محمل صاحب لا بوری مجرید کیم کی ۱۹۳۳ء)

دوسری بات میں نے حدیث امام احمد کے حوالے سے یہ بیان کی کہ رسالت اور نبوت میں ہوگا۔ سواس کی بابت مخضرت بینی ہوگا۔ سواس کی بابت مرزا قادیا نی ازالداوہام کی عبارت مذکورالفوق کے آگے۔ سلسلۂ ذکر میں لکھتے ہیں۔

ا بھی ثابت ہو چکا ہے کہ' اب وی رسالت تابقیا مت منقطع ہے۔'' (ازالہاد ہام س۱۲۳ خزائن نے ۳س ۴۳۳)د کیھے دی اٹفاظ میں۔

نیز (آئینکالات س22 بنزائن ن ه سالیا پر لکھتے ہیں کہ: ''مساکسان الله ان یرسل نبیا بعد نبینا خاتم النبیین و ماکان ان یحدث سلسلة النبوة ثانیا بعد انقطاعها ''یہ ہر گزنہیں ہوگا کہ اللہ تعالی ہمارے نی اللہ فاتم انبین کے بعد کی کوئی نی کرکے بھیج اور نہ یہ ہوگا کہ سسلہ نوت کواس کو منقطع ہوجانے کے بعد پھر جاری کرے۔

تیری بات جو میں نے بیان کی وہ یہ ہے کہ آنخضرت اللہ نے عام طور پر فرمادیا کہ میر ہے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس کے متعلق مرزا قادیانی (ایام السلح ص ۱۳۹۱، نزائن جسا ص ۳۹۳) میں فرماتے ہیں کہ:''حدیث لا نبی بعدی میں بھی لانفی عام ہے۔ پس یہ کس قدر دلیری اور گتا خی ہے کہ خیال رکیکہ کی پیروی کر کے نصوص صریحہ قرآن کو عمد انجھوڑ ویا جائے دلیری اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنامان لیا جائے اور بعد اس کے جو وحی منقطع ہو چکی ہے۔ پھر سلسلہ وحی نبوت کا جاری کردیا جائے۔''

ای طرح مرزا قادیانی کی کتب کے دیگر حوالے بھی پیش کئے جاتے ہیں۔جن میں صاف اقرار ہے کہ نبوت اور رسالت آنخضرت پیشنج پر فتم ہوگئی اور آپ اس سلسلے کے آخری نبی ہیں۔

" الله تعالى وه ذات ہے جورب العالمين اور آدم کو پيدا کيا اور رسول جيجے اور کٽا " کميا۔ جوخاتم الانمياءاور خيرالرسل ہے۔" اور (حمامة الإ

چنانچه کتاب(

" ويقولون أن هذا الرجل المسلم المركب المرسلين لا نبى بعده وهو خال المرسلين لا نبى بعده وهو خال المربية المربي

. جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور ان س میں اور کلمہ طیب لا البه الا الله محمد

اورمیں نبوت کا مدعی نبیں۔ بلکها یسے مہ م مسسسسے نیز فرماتے \*

ہے شروع ہوئی اور جناب رسول محم<sup>ص</sup> (اشتہار اراکتوبرا ہے بمجوعداشتہارا

۵.... نیز فرماتے ؛

نبوتیں اور تمام پاکیز گیاں اور تمام کما تبلیغ رسالت ج مهص ۴۳، مجموعه اشته رات

شبكغ رسالت ج مهم ۴۳، مجموعه اشتهرات نيز فر مايا'' تمام كمالات نب

ان ہر دو مقامات میں فرماتے ہیں کہ:''اللہ تعالیٰ نے جو کم پرختم ہو گئے۔''

٢..... نيز فرمات

ا الله تعالی وه ذات ہے جورب العالمین اور جیم ہے۔ جس نے زبین اور آسان کو چھ دن میں مرقوم ہے کہ:
"الله تعالی وه ذات ہے جورب العالمین اور جیم ہے۔ جس نے زبین اور آسان کو چھ دن میں بنایا
اور آدم کو پیدا کیا اور رسول بیسے اور کتابیں بھیجیں اور سب کے آخر حضرت محم مصطفیٰ علیق کو پیدا
کیا۔ جو خاتم ادا نبیا ءاور خیر الرسل تھے۔"

٢٠٠٠ اور (حمامة البشريل ص٩، خزائن ق٢ ص١٩٥) مين فرمات مين كه:
"ويقولون أن هذا الرجل - الا يعتقد بأن محمد المسلين لا نبى بعده وهو خاتم النبيين فهذه كلها مفتريات "

الله عنه الله عن

(اشتبار ۱۲ را کتوبر ۱۹ مجموعه اشتبارات خاص ۱۳۳ ، تاب حقیقت النوقاص ۸۹ ، مصنفه مرزامحود قادیانی)

..... نیز فرماتے بیل که: ''اور اس کوخاتم الانبیا ، مانتے بیل - کیونکه اس پرتمام
نبوتی اور تمام یا کیز گیال اور تمام کمالات ختم ہوگئے۔'' (اشتبار مرزا قادیانی مور ند ۲۳ رتبر ۹۵ ، مندرجه
تبلغ رسالت خیم س ۲۳ ، مجموعه اشتبارات خیم میں ۱۳ نوش بنام آربیصه حبان )

نیز فر مایا''تمام کمارات نبوت آپ پرختم ہوگئے۔'' .

( يَكْجِر سِالْكُوتْ صِ ٦ جَزِيا أَنْ نَ ١٠٥٠ ص ٢٠٤)

ان ہر دو مقامات میں کمالات سے مراد کمالات نبوت ہیں۔ پنانچہ مرز آق بیانی فرماتے ہیں کہ: "اللہ تعالیٰ نے جو کمالات سلسلہ نبوت میں رکھے ہیں۔ وہ مجموعی طور پر ہادی کاش پرختم ہوگئے۔ " (حقیقت النبو قص ۹۰ ، بحوالد کتاب دین الحق ص ۲۷)

۲. سنیز فرماتے ہیں کہ: "آنخضرت الجسٹے پرتمام نبوت کے علم ختم ہوگئے۔ "

۱ سند فرماتے ہیں کہ ''آ حضرت آیستے پرتمام نبوت کے سم سم ہو گئے۔ ( نجم البدی صبہ بنزائن جسماص م) **۵۹**  ، نے یہ بیان کی ہے کہ آیت خاتم النہین کے معنی یہ بیں کہ این اور آپ بیوں کے نتم کردینے والے میں۔

مرزا قادیانی این کتاب(ازاره بامش ۱۹۴ خزان خوس ۴۳۱) میس اسی رمایته مین سه «مینانشه تم مین سه کسی مرد کا باپ نبیس هر سر مگروه والانهیول کار"

له: ''جاننا چاہئے کہ خدائے تعالیٰ نے تمام نبوتوں اور رسالتوں کوقر آن بختم کردیا ہے۔''(خط موری کے راگست ۱۸۹۹، طبوعه الحکم نمبر ۲۹ ج ۳ منقول صاحب البوری مجریہ کیم تی ۱۹۳۳،)

نے حدیث امام احمد کے حوالے سے یہ بیان کی کے رسالت اور نبوت اللہ ہوگئی ہے۔ اب کوئی نبی اور رسول نبیس ہوگا۔ سواس کی بابت رت مذکورالفوق کے آگے سلسلۂ ذکر میں لکھتے ہیں۔

ہے کہ'' اب وحی رسالت تابقیا مت منقطع ہے۔'' مخزائن ن سئس ۲۳۳ )دیکھئے وہی اللہ ظ بیں۔

به ۳۵۷ تزائن فادس اینا) پر لکھتے ہیں کہ: ''مساکسان الله ان خاتم النبیین و ماکان ان یحدث سلسلة النبوة ثانیا بهوگا کہ النہ تعالی مارے نہائی شکھ فاتم النبین کے بعد سی کوہمی نبی ملہ نبوت کواس کو مقطع ہوج نے کے بعد پھر جاری کرے۔ مان کی وہ یہ کہ آنخضرت میں ہے نے عام طور پر فر مادیا کے سی متعالیہ اس مت

وگا۔ اس کے متعلق مرزا قادیانی (ایام انسلح ص ۱۳ ماہ خزائن ج ۱۳ د' حدیث لا نبی بعدی میں بھی لانفی عام ہے۔ اپس میہ کس قدر رکیکہ کی پیروی کر کے نصوص صریحہ قرآن کوعمدا چھوڑ دیا ج ئے گئی کا آبنامان لیا جائے اور بعداس کے جو دحی منقطع ہو چکی ہے۔ ماجائے۔''

، کُلُ کُلُ کتب کے دیگر حوالے بھی پیش کئے جاتے ہیں۔ جن میں صاف ضرت میں پڑتم ہو تی اور آپ اس سلسلے کے آخری نبی ہیں۔ 1971 نیز فرمائے بیں کہ '' کمالات نوت کا دائر وآ تخضرت بیٹی پیشتم ہو گیا۔' (سرانا انزی مرزا حصاول) نیز از الداو ہام میں لو گول کی طرف ہے نووسواں کرتے میں اور نود جواب دیتے ہیں۔ ''سوائی رسالہ نُنَّ الاسلام میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔'' ''سوائی رسالہ نُنَّ الاسلام میں نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ محد ثبیت کا دعویٰ ہے۔'' ''الجواب نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ محد ثبیت کا دعویٰ ہے۔''

چوتھی بات میں نے یہ بیان کی ہے کہ آنخضرت تالیق نے اپنے بعد کے مدمیان نبوت کود جال و کذاب فر مایا ہے۔ سواس کی نسبت بھی مرزا قادیانی کی تصریحات بیش از بیش میں۔ان میں سے چند بطور نمونہ حسب ذیل ہیں۔

ا المسلین کے مجعد کسی دوسر ہے مدعی نبوت کو کا ذہب اور کا فر جانت ہوں۔''

ہوں۔''

'' جو شخص فتم نبوت کا مشکر ہوا اسے ہو دین اور دائر داسلام سے خاری کے سے مسلوں۔''

'' جھتا ہوں۔''

'' ہم بھی مدعی نبوت پر لعنت بھیجتے ہیں۔'' (جمومہ اشتہارات نی اص ۲۵۷)

ہوں۔''

'' ہم بھی مدعی نبوت پر لعنت بھیجتے ہیں۔'' (جمومہ اشتہارات نی اص ۲۵۷)

ہوں۔'' کہ جھے کب جائز ہے کہ میں نبوت کا دعوی کر کے اسلام سے خاری ہو جاؤں۔''

جاؤں۔''

٧.

میرے بعد نبوت بند ہے او مرزا قادیانی بھی اس طرح ک

ہےاوراللہ جانتا ہے کہان کا یہ

شریف پرایمان رَهَسکتاہے۔'

۵..... ''ان

صاحبان! میں \_

ر ہے کہ آنخضرای کی کورسول بر شریعت ابنہیں آسکتی اور ن

شانہ کومعلوم ہے۔وحی رسالن

مرزا قادیانی کے اسس نبور ۲ س آب

س ایا

ملعون،خسرالدا اقوال میںاور ہم بھی اس پرہ

مولوی محد سلیم ه

"ولقد جاءكم يوسف اذا هلك قلتم لن يب

مصر!)تہارے پان حضرت

۵.....۵ ''ان لوگوں نے میرے قول کوئیں سمجھا اور یکی کہا کہ بیشخص نبوت کا مدگی ہے اور اللہ جانتا ہے کہ ان کا میقول صرت کی گذب ہے۔'' (جملة البشری ص ۸۱ بخزائن ج ۱۵ س سے ۲۰۰۰ سے ۱۳۰۰ سے در آن ۲۰۰۰ سے در آن کیا ایسا بد بخت مفتری جوخو در سالت اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ قرآن شریف پرایمان رکھ سکتا ہے۔'' (انجام آتھ م ص ۲۷ بخزائن ج ۱۱ ص ۲۷)

صاحبان! میں نے اپن تقریر میں یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ آنخضرت اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت بند ہے اور انتظام امت وسیاست کے لئے خلافت وامارت جاری ہے۔ سو مرزا قادیانی بھی اس طرح کہتے میں کہ: ''بیعت کرنے والے کے لئے ان عقا کدکا ہونا ضروری ہے کہ آنخضر اللہ کی اس طرح کہتے میں کہ: ''بیعت کرنے والے کے لئے ان عقا کدکا ہونا ضروری ہے کہ آنخضر اللہ کی اس طرح کرتے اور خرا آن شریف منجا نب اللہ کتاب اور جامع الکتب ہے۔ کوئی نی شریعت ابنیس آ سے اور امامت اور خلافت کی ہمیشہ شریعت ابنیس آ سے اور امامت اور خلافت کی ہمیشہ قیامت تک راہیں کھلی ہیں اور جس قدرمہدی دنیا میں آ سے یا آئیں گے۔ ان کا شار خاص اللہ جل شانہ کومعلوم ہے۔ وہی رسالت ختم ہوگئی۔ مگر ولایت وامامت وخلافت بھی ختم نہ ہوگی۔''

( مكتوب مرزا قادياني مندرجه رسالة شجيذالا ذبان نمبراج اص٣٣)

مرزا قادیانی کے ان سب حوالہ جات سے بیامور ثابت ہیں۔

ا..... نبوت ورسالت آنخضرت اليسية برخم ہوگی۔

ا.... آپ کے بعد کوئی شخص نبی نہیں ہوسکتا۔

سسس ایسامدعی نبوت کا ذب، کا فر، بے دین ، دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔ ملعون ، خسر الدنیا والآ خرہ۔ بد بخت مفتری اور بے ایمان ہے۔ بیمرزا قادیانی کے اقوال ہیں اور ہم بھی اس پرصاد کرتے ہیں۔

## جواب منجاب مولوی محمسکیم صاحب قادیانی

مولوی محمسلیم صاحب قاویانی جواب کے لئے اٹھے اور شروع میں یہ آیت پڑھی "ولقد جاء کم یوسف من قبل بالبینت فما زلتم فی شك مما جاء کم به حتی اذا هلك قلتم لن یبعث الله من بعدہ رسولا (مؤمن: ٣٤) "لین (اے باشندگان معر!) تمہارے پاس حفرت یوسف اس سے پہلے روشن دلائل لے كرا ہے ۔ پستم اس سے جووہ

. كه: '' كمالات نبوت كادائره آنخضرت في بيشه برختم بوگيا\_''

( صاما ذائری مرزاحصدا ذل)

میں لوگوں کی طرف سے خود سوال کرتے ہیں اور خود جواب دیتے ہیں۔ بن نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔''

ن کا دعویٰ نہیں بلکہ محد شیت کا دعویٰ ہے۔''

(ازالهاوبام ص ۲۲، خزائن ج سام ۳۲۰)

لکل حفزت مولانا سیدنذ بر حسین صاحب محدث د باوی اور مولانا ابو لُ گاذ کرنهایت بدتبند بی ہے کرکے لکھنے میں کہ: '' پیسراسرافتراء ہے کہ برکتے میں کہ گویا ہمیں مجزات انبیاء پیہم السام سے انکار ہے۔ یا ہم کی یا حشرونشر وغیرہ اصول عقائد اسلام ہے منگر میں۔ یا صوم وصلوق ماف سے دیکھتے میں۔ یا غیرضروری ہجھتے میں۔ بلکہ خدانو کی گواہ ہے فاف سے دیکھتے میں۔ یا غیرضروری ہجھتے میں۔ بلکہ خدانو کی گواہ ہے مقائل میں اور ان عقائد اور ان انمال کے منگر کو ملعون اور خسر الدنیا (انجام آتھم ہیں۔ منگر کو ملعون اور خسر الدنیا

نے یہ بیان کی ہے کہ آنخضرت اللہ نے اپنے بعد کے مدعیان نبوت اس کے نبیت بھی مرزا قادیانی کی تصریحات بیش از بیش میں۔ان اولیا ہیں۔

م المرسلين كم المحدكس دوسرك مدى نبوت كوكاذب اور كافر جانيا (اشتبار ۲۰ مراكة برا ۱۸۹۱، مجموعه اشتبارات خاس ۲۲۰)

بخص ختم نبوت کا منکر ہوا اے بے دین اور دائر ہ اسلام سے خارج (تقریر ۲۲۷ کتربرد بلی، مجموعه اشتہارات ج اص ۲۵۵) مجلی مدعی نبوت پرلعنت جیجتے ہیں۔'' (مجموعه اشتہارات ج ۲س ۲۹۷)

مے کب جائز ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہو (حمامة البشریٰ ص 24 بزرائن ج یص ۲۹۷)

4.

لے کرآئے۔ شک ہی میں رہے۔ حتیٰ کہ جس وقت وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے گئے کہ خدا تعالیٰ اس کے بعد ہر گز کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ کفار مصرحفرت پوسف پر نبوت کوختم سجھتے تھے۔اس سے ثابت ہوا کہ ختم نبوت کاعقیدہ کفار کا ہے ادر جونبوت کو بند سمجھے وہ کا فرہے۔

ووسری ولیل بیہ کہ اللہ تعالی نے فرمایا۔ ' ذلک بان الله لم یک مغیراً نعمة انعمه علی قوم حتی یغیروا ما بالنفسهم (انفال: ۵۰) ' نیخی اللہ تعالی جس قوم پر کوئی نعت کرتا ہے تواس سے وہ نعت دور نہیں کرتا۔ جب تک وہ قوم اپنے حالات و نیات کو نہ بدلے۔ اگراس امت پرخدا تعالی نے پنعت نبوت بند کردی ہے تواس کے معنی بیہوں گے کہ

بیامت بدکار ہوگئ اوراس میں شرارت آگئی ہے۔

تیری دلیل اجرائے نبوت کی ہے کہ خداتعالی فرماتا ہے۔''ماکسان الله لیذر المعرف منین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب و ماکان الله لیدط العکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء (آل عمران:۱۷۹)'' لیخی خداتعالی ایمانبیں ہے کہ تمہیں ایک حالت پرچھوڑ دے۔ جب تک کہ خبیث اور طیب میں تمیز نہ کرے اور نہ القد ایما ہے کہ تم کوغیب پرمطلع کرے لیکن اللہ اپنے رسول بھیج گیا۔ جن کوغیب پرمطلع کرے ایکن اللہ اپنے رسول بھیج گیا۔ جن کوغیب پرمطلع کرے کا۔اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبوت ابھی جاری ہے۔ کیونکہ جتی مضارع کا صیغہ ہے۔ جواستقبال کے لئے بھی آتا ہے۔

چوتی دلیل بیہ کہ خداتعالی نے فرمایا''اللّه یہ صطفی من الملائکة رسلا ومن الناس (المجنوب)''یعنی خداتعالی فرشتوں میں ہے بھی اورانسانوں میں ہے بھی ہمیشہ رسول چنے گا۔

اس آیت ہے بھی ٹابت ہے کہ بمیشہ رسول ہوتے رہیں گے۔ کیونکہ یصطفی فعل مضارع کاصیغہ ہے۔ جواستقبال کے لئے بھی آتا ہے۔

ا مولوی محرسلیم صاحب نے ان آیوں کا ترجمہ ای طرح کیا تھا۔ جس کی گرفت سے وہ اخیر تک نجات نہ پاسکے اور بالکل لا جواب ہوگئے۔ جیسا کہ آپ مولانا سیا لکوٹی کے جواب الجواب میں ملاحظہ کریں گے۔

مناحب الكوئى نے جوفر مايا كرفاتم ك شهداس سے بيلازم نيس آتا كداس الخدر الا انبياء و المنفضل المصلوة بمسحدى مكه والد المنفسطة بمسرحة المخضرت المنفسطة كي بعد نبوت بحى بنرتم المنفسطة كي بنوت سے انگار كرتے ہے۔ تو اگر

یا نجویں دلیل بیے کہ ج

**گرایا۔ 'ل**وعاش ابراهیم لکان

المسلوة ابن رسول الله تلبرة وذك

۔ **اُہوتا۔اس** ہے بھی معلوم ہوا کہ نبوت

فون لگایا که انہوں نے نبوت کا دعویٰ کا میں انہوں نے نبوت کا دعوٰیٰ کا میں ہولی تھا۔ انہوں ہولی تھا۔ انہوں کے خط ہونہ انہوں اور پہلے آپ بیت المقدر

. مرزا قادیانی کوکافر کیوں کہتے ہیں۔ک

میت الله کی طرف پڑھنے گئے۔ اور تمیں د جال والی حدید کے میہ بقول حافظ ابن حجز ضعیف ہے۔

علاوہ اس کے مولانا مولو کھھتے ہیں کہ بالفرض اگر آنخضرت کے بعد نبی ممکن ہے۔

ہے۔ حتیٰ کہ جس وقت وہ فوت ہو گئے تو تم کینے لگے کہ خدا تعالیٰ اس معے گا۔

اف ظاہر ہے کہ کفار مصرحفزت یوسف پر نبوت کو ختم سمجھتے تھے۔اس قیدہ کفار کا ہے اور جونبوت کو ہند سمجھے وہ کا فر ہے۔

م كرالله تعالى نفر مايا "ذلك بان الله لم يك مغيراً نعمة يروا ما بالنفسهم (انفال: ٥٠) " يعنى الله تعالى جس قوم بركوئى و ورنيس كرتا - جب تك وه قوم اپنا حالات و نيات كونه بدل مداتعالى في ينعمت نبوت بندكردى به قواس كمعنى يه بول م كمه كمه مثنى يه بول م كمه كمه مثنى يه بول م كمه كمه مثنى يه بول م كمه كمه مثن المرادت آگئى به و

ے نبوت کی بیہ کہ خداتعالی فرماتا ہے۔''ماکسان الله لیدر فقت م علیه حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب و ماکسان الله لکن الله یجتبی من رسله من یشاء (آل عمران:۱۷۹)'' بہمیں الی حالت پر چھوڑ دے۔ جب تک کہ خبیث اور طیب میں کرتم کوغیب پرمطلع کرے۔لیکن اللہ اپنے رسول بھیج گار۔ جن کوغیب معلوم ہوا کہ نبوت ابھی جاری ہے۔کیونکہ جتی مضارع کا صیخہ بھی معلوم ہوا کہ نبوت ابھی جاری ہے۔کیونکہ بھتی مضارع کا صیخہ

كه خداتعالى في ماياً الله يصطفى من الملائكة رسلا العنى خداتعالى فرشتول ميل عيري المادرانسانول ميل سي جمي الميشد

ی ثابت ہے کہ ہمیشہ رسول ہوتے رہیں گے۔ کیونکہ یصطفی فعل بال کے لئے بھی آتا ہے۔

ماحب نے ان آیوں کا ترجمہ ای طرح کیا تھا۔ جس کی گرفت ہے ر بالکل لا جواب ہوگئے۔ جیسا کہ آپ مولانا سیالکوٹی کے جواب

اورمولانا صاحب نے حضرت مرزا قادیانی کے جس قدرحوالے پیش کئے کہ وہ دعویٰ نبوت سے انکار کرتے تھے۔ تو اگر یہ درست ہے تو پھر مولانا صاحب اور ان جیسے دیگر علماء مرزا قادیانی کوکافر کیوں کہتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ علماء نے مرزا قادیانی پراس لئے کفرکا فتویٰ لگایا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ دیگر یہ کہ مرزا قادیانی کے بیا قوال اس وقت کے ہیں جب آپ کو وتی نبوت نہیں ہوئی تھی ۔ لیکن جب نبوت کا تھم ہوا تھا تو آپ نے دعویٰ کردیا۔ جیسے کہ آٹے ضرت میں اولاد آ دم کا مردار ہوں اور پہلے آپ بیت المقدس کی طرف مندکر کے تمام پڑھتے رہے۔ پھر جب تھم آگیا تو بیت المقدس کی طرف مندکر کے تمام پڑھتے رہے۔ پھر جب تھم آگیا تو بیت المقدس کی طرف مندکر کے تمام پڑھتے رہے۔ پھر جب تھم آگیا تو بیت المقدس کی طرف مندکر کے تمام پڑھتے رہے۔ پھر جب تھم آگیا تو بیت المقدس کی طرف مندکر کے تمام پڑھتے رہے۔ پھر جب تھم آگیا تو بیت المقدس کی طرف مندکر کے تمام پڑھتے رہے۔ پھر جب تھم آگیا تو

اورتمیں د جال والی حدیث جو بار بار پیش کی جاتی ہے سواس کی بابت ہم کئی د فعہ کہہ چکے کہ یہ بقول حافظ ابن حجرُضعیف ہے۔اس پر بیسوال بھی ہے کہ میں کی قید کیوں لگائی ؟۔

علادہ اس کے مولانا مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی مدرسد یو بند تحذیر الناس میں کھتے ہیں کہ الفرض اگر آنخضرت کا لیے بعد کوئی نبی آبھی جادے اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے بعد نبی ممکن ہے۔

نیز یہ کہ اگر آنخضرت علیہ کے بعد کوئی نی نہیں آسکتا۔ توجب سے آئے لگا تو کیاوہ نبی نہ ہوگا۔ پھر آنخضرت علیہ نے ختم کے کیا؟۔

دیگریدکه مقالو قامین صدیث ہے کہ پہلے خلافت منہاج نبوت پر ہوگ ۔ پھر ظالمانہ لوکانہ طریق پر ہوگ ۔ پھر ظالمانہ لوکانہ طریق پر ہوگ ۔ پھر ظالمانہ لوکانہ خریق پر ہوگ ۔ پھرا خیر میں منہاج نبوت پر ہوگ ۔ اس ہے بھی ثابت ہے کہ نبوت جاری ہوں اور اخیر میں میں میں میں میں میں میں کے اول میں میں ہوں اور اخیر میں میں میں کہ تاب کے معنی میں جومولا نامیا حب بار بار فرماتے میں کہ آنحضرت اللیقی نے اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ السندی لیسے میں کہ المنظاهر ان المتفسید من الراوی "الظاهر ان المتفسید من الراوی "

جواب الجواب منجانب مولانا محدا براهيم صاحب ميرسيالكوثي

حمدوسلوۃ کے بعدمولانا ممدوح نے فرمایا کہ قادیانی مناظر براہ چلتے ہیں۔موضوع ختم نبوت ہے۔ (دیکھوپر چیشراکط) جس کا مدعی میں ہول۔ میں نے اس کے اثبات میں ہرطرح کے دلائل یعنی قرآنی، حدیثی، لغوی اور شہادات آئمہ تفسیر وحدیث ولغت بلکہ خود جناب مرزا قادیانی کے اقوال چیش کردیے ہیں۔میرے مقابل مولوی محمدسلیم نے چھوشتے ہی اجرائے نبوت کے دلائل بیان کرنے شروع کردیئے۔جوان کاحق نبیں تھا۔ انکافرض بیتھ کہ وہ میرے نبوت کے دلائل بیان کرتے شروع کردیئے۔جوان کاحق نبیں تھا۔ انکافرض بیتھ کہ وہ میرے دلائل پنقض کرتے یا اگر ان کے خیال میں میرے حوالے غلط تھے تو ان کی تھے طلب کرتے ۔یا اگر میرے دوا کے خواب سے عاجزی کا شبوت دے دیا ہے۔

ا مولوی محمد سلیم قادیانی نے اس طرح اور کے صینے سے اور بغیر حضرت وغیرہ الفاظ تعظیم کے اور بغیر علیہ السلام کہنے کے کہا تھا۔ جیسے کہ عام طور پر قادیا نیوں کی عادت ہے۔ چنا نچہان کے پہلے اشٹہار جلسہ میں جو آپ کی وفات کے متعلق مضمون رکھا ہوا تھا۔ اس کی سرخی اس طرح تھی۔ وفات سے ناصری اور اس مباحثہ میں سب پر روشن ہوگیا کہ مرز ائی عموماً انبیاء کے حق میں خصوصاً حضرت سے عابہ السلام کے حق میں سخت گتا نے ہیں۔

انہوں نے جو پچھ بیان! پیدا ہوئے ہیں۔۔و میں خدا کے ضلا الگ کر کے رکھ دیتا ہوں اورامع کا۔ ا.....

ردھی ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ کی نبوت برا بمان نہلائے تھے۔' انہوں نے ازروئے کفر کہا تھا کہ نہیں بھیجے گا۔ ہفدائی فصلے کا ذکر نہ

میں سلسلہ نبوت میں سینکڑوں نج نہیں آتا کہ اس وقت جب خد فرماد میااور آنخضرت کالیٹ نے بج امت مرحومہ کے ہزار ہاآئماہ کسی نے بھی اس سے انکار نہیں (معاذ اللہ) بیسب بچھ غلط۔ رکھنا گمرائی ہے نہ بیرکہ ان کے

اور دوسری آیت اور شوخی ہے کہا ہے کہ کیا ہیا! ہے اور اس سے پیعت نبوت کا ذکر نہیں ہے۔ بلکہ دیگر ہ ہے۔ اس آیت کے پہلے بھم کی فعتیں جنشی تھیں لیکن انہ

ا مولوی محم<sup>سا</sup> حچھوڑ ااور قریباً ہم نوبت میر پہلوگ گھرسے یاد کر کے آ 1/1

انہوں نے جو کچھ بیان فرمایا ہے وہ چند شہات ہیں۔ جو کم علمی یا بداعتقادی کے باعث پیدا ہوئے میں۔ سومیں خدا کے فضل سے حاضرین کی دلچیبی کوٹٹو ظار کھتے ہوئے۔ سب کا تارو پود الگ کرکے رکھ دیتا ہوں اور ملمع کاسارارنگ ابھی اتار دیتا ہوں۔

ا مولوی محملیم قادیانی نے بہلی آیت جوحضرت یوسف علیه السلام والی برجی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بیان انو گول کا مقولہ ذکر کیا گیا ہے۔ جوحضرت یوسف علیه السلام کی نبوت پر ایمان نہ لائے تقے جیسا کہ'ف ما ذلتم فی شك (مؤمن ؟ ۲)'' سے ظاہر ہے۔ انہوں نے ازروئے كفركها تھا كه حضرت يوسف مر گئے ہیں۔ تو جھٹكارا ہوا۔ اب خداكوئى رسول نہيں بصحے گا۔

اوردوسری آیت جوانہوں نے تغیر نعت کے متعلق پڑھی ہے اوراس میں نہایت گتا خی
اورشوخی سے کہا ہے کہ کیا بیامت بدکار ہوگئ ہے؟ اوراس میں شرارت آ گئ؟۔ جونبوت بند ہوگئ ہے اوراس میں شرارت آ گئ؟۔ جونبوت بند ہوگئ ہے اوراس میں شرارت آ گئ؟۔ جونبوت نبوت کے اوراس سے بینعت نبوت کی اور اس سے بینعت نبوت کا ذکر نہیں ہے۔ بلکہ دیگر د نیوی نعتوں کا ذکر ہے۔ جو آیت کے سیاق سباق ہے معلوم ہوسکتا ہے۔ اس آیت کے پہلے بھی اور بعد بھی فرعونیوں وغیرہ کفار کا ذکر ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو کئ فتم کی فعمتیں بخشی تھیں ۔ لیکن انہوں نے نافر مانی کی تو خدا تعالیٰ نے ان پر تباہی ڈائی۔ کہاں نبوت اور

ا مولوی محمد سلیم قادیانی نے باوجود بار بارجوابٹل جانے کے اس آیت کوآخیر تک نہ چھوڑ ااور قریبا ہر نو بست میں اس آئندہ کودھراتے رہے۔جس سے حاضرین کویقین ہو گیا کہ جو پکھیے سے لوگ گھرسے یاد کرکے آتے ہیں۔اس کے دھراتے رہنے کے سواان کو پڑھو بھی نہیں آتا۔

فضرت علیہ کے بعد کوئی نی نہیں آسکتا۔ توجب می آسے اگا تو کیاوہ اللہ نے ختم کے کیا؟۔

منجانب مولا نامحمد ابرا ہیم صاحب میرسیالکوٹی

مولانا مدوح نے فرمایا کہ قادیانی مناظر ہے راہ چلتے ہیں۔ موضوع

انظا کہ جس کا مدی میں ہوں۔ میں نے اس کے اثبات میں ہرطرح

انظوی اور شہادات آئمہ تفییر وحدیث ولغت بلکہ خود جناب
سیئے ہیں۔ میرے مقابل مولوی محسلیم نے چھوٹے ہی اجرائے

وی کردیئے۔ جوان کاحق نہیں تھا۔ انکا فرض یہ تھا کہ وہ میرے
کے خیال میں میرے حوالے غلط تھے توان کی تھے طلب کرتے۔ یا
کیل رہ گئی ہے تواس کی دلیل طلب کرتے۔ لیکن انہوں نے اپنے
لیل رہ گئی ہے تواس کی دلیل طلب کرتے۔ لیکن انہوں نے اپنے
لیل رہ گئی ہے تواس کی دلیل طلب کرتے۔ لیکن انہوں نے اپنے

نی نے ای طرح اور کے صیغے سے ادر بغیر حضرت وغیرہ الفاظ کے کہاتھا۔ جیسے کہ عام طور پر قادیا نیوں کی عادت ہے۔ چنانچہان کی وفات کے متعلق مضمون رکھا ہوا تھا۔ اس کی سرخی اس طرح احشہ میں سب پر روشن ہوگیا کہ مرز ائی عمو ما انبیاء کے حق میں ن میں خت گتاخ ہیں۔

کہاں دنیا کی نعتیں ۔ مرفدالحالی اور حکومت وغیرہ۔

پس مولوی محسلیم قادیانی نے بہ آیت بھی ہے کل و بے موقع پڑھی۔

تیسری آیت جو مولوی سلیم قادیانی نے چوتھ پارے کی پڑھی ہے۔''ولکن الله یہ جتبی من رسله من بیشاء (آل عمران:۱۷۹) ''اوراس کا ترجمہ کیا ہے۔ لیکن اللہ اپنے رسول بھیجے گا۔اس کے متعلق سوال ہے کہ بھیجے گا کس کے میں ۔مولوی محمد سلیم قادیانی نے اپنی طرف سے ملادیا ہے۔ قرآن شریف میں اس آیت میں کوئی لفظ نہیں ۔جس کا بیرترجمہ ہو۔ خیر انہوں نے تو ترجمہ میں زیادتی کی ہے۔ ان کے بڑے حضرت جناب مرزا قادیانی تو قرآن شریف کے الفاظ میں بھی زیادتی کر لیتے تھے۔ مثلاً وہ حقیقت الوجی میں اس عبارت کوقرآن شریف کی آیت جناکر لکھتے ہیں

الذين أمنوا أن تتقواالله يجعل لكم فرقاناً ويجعل لكم نورا تمشون به '' (آ مُعَكَالات المام الماع)

سسس نيز"فريادورد' كتاب مين قرآن شريف كي آيت جمّا كركي جگه لكهتم بين كيد"و جادلهم بالحكمة والموعظة الحسنة" (مهرسم)

سوال میہ ہے کہ بیآ یات قرآن شریف میں ان الفاظ ادر اس ترتیب کے ساتھ کہاں ہیں؟۔ خاکسار بفضل خدا، حافظ قرآن ہوکر کہتا ہے کہ قرآن شریف میں مرزا قادیانی کی تحریر کے مطابق کہیں بھی نہیں۔

۳ سس ای طرح مرزا قادیانی نے حدیث نبوی میں بھی زیاد تیاں کی ہیں اور غلط ا حوالے دیئے ہیں۔مثلاً (ازالہادہام ص۳۳، فزائن ج۳ص ۱۲۵،۱۲۴) میں صحیح بخاری کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ آنخضرت کیا ہے نہ میسے موعود کی نسبت فرمایا کہ ''بل ھو ا مامکم منکم''

۵ ...... اس طرح اپنی کتاب (شهادت القرآن سس ۳۸ نزائن ج۱ س ۳۳۷) میں تعیم بخاری کا حوالد دے کر لکھتے ہیں کہ آن خضرت اللہ نے فرمایا کدامام مبدی کے ظہور کے وقت میہ آواز آسان سے آئے گی۔''هذا خليفة الله المهدی''

ان وونوں حوالوں کی نسبت بھی سوال ہے کہ سے بخاری میں بیر حدیثیں ان الفاظ کے

نوٹ مولوی محرسکیم وحیاء کا آئینہ ہے۔ فرمانے گئے اس طرح بیان کی ہیں تو آنخضر بات ہر بی کی کتاب میں کہاں۔ اور نیز قرآن شریف گا تو انجیل میں دکھایا جائے کہا? ہو گئے کہ قادیانی ایسے گتا خ میر

ساتھ کہاں ہیں۔خاکساربفضل

کےساتھ صحیح بخاری میں نہیں ہیں

مطلب کے لئے بڑھالیاہاور

ہوسے کہ قادیاں ایسے سٹال بڑ کو بچانے کے لئے اس کا ر آنخصرت سٹاللہ کی عزت وحرمہ

متانت سے اس کا جواب دیا کہ کے غلط حوالے سب جائز ہیں ا استہ خف اللّہ! کون مسلمان!

نے بیک زبان کہاہر گزنہیں۔ ہ اس کے بعد مولانا

کتابت میں محفوظ ہے۔روز مر ہے۔ آنخضرت کیالید ہوسکے گی۔ کیونکہ قرآن میں خو

لحافظون (حجر:٩)''ُ اس كافظ يس

اگر کسی آیات میں معنی؟ اور نیز مید کھر غلط حوا۔ وجال کے بارے میں اور اسما'

ورحكومت وغيره

دیانی نے بیآیت بھی ہے کل و بےموقع پڑھی۔

(آ كمينه كمالات اسلام ص ١٤٧)

إددرد'' كتاب مين قرآن شريف كى آيت جنا كر كى جگد لكھتے ہيں لمو عظة الحسنة'' بات قرآن شريف ميں ان الفاظ اور اس ترتيب كے ساتھ كہال برآن ہوكر كہتا ہے كہ قرآن شريف ميں مرزا قاد بانى كى تحرير كے

ج مرزا قادیانی نے صدیث نبوی میں بھی زیاد تیاں کی ہیں اور فاط ا ہام ص ۲۳ ، فزائن ج س ۱۲۵،۱۲۳) میں صحیح بخاری کا حوالہ دے کر بچ موعود کی نسبت فرمایا کہ: ''بل ھو ا مامکم منکم'' بج موعود کی نسبت فرمایا کہ: ''بل ھو ا مامکم منکم'' آپی کتاب (شہادت القرآن ص ۲۳ میں ۳۳۷) میں صحیح بہ ترائن ج۲ ص ترائن ج۲ ص ۳۳۷) میں صحیح بہ ترائن ج۲ ص ترائن ج۲ ص ترائن جو ترائن ج۲ ص ترائن جا کہ وقت ہے ہے۔

نبت بھی سوال ہے کہ سچے بخاری میں بیرصدیثیں ان الفاظ کے

ساتھ کہاں ہیں۔ خاکسار بفضل خداایک عائم حدیث ہوکر ہا واز بلند کہتا ہے کہ بیحد بثیں ان الفاظ کے ساتھ کی بخاری میں نہیں ہیں۔ پہلی حدیث میں مرزا تا دیائی نے ''بل ھوا' اپنے پاس سے اپنے مطلب کے لئے بڑھالیا ہے اور دوسری تو سراسر غلط ہے۔ صحیح بخاری میں اس کا وجود ہر گرنہیں ہے۔ نوت: مولوی محمد سلیم قادیائی نے اپنی نوبت میں اس کا جو جواب دیا وہ ان کے ایمان وحیاء کا آئینہ ہے۔ فرمانے گئے کہ اگر مرزا قادیائی نے بیاتی سے میں اس طرح کھی ہیں اور بیحدیثیں اس طرح بیان کی میں تو آئخضرت علیق نے بھی فرمایا ہے کہ ہرنبی نے دجال کی خبر دی ہے۔ بید اس طرح بیان کی میں تو آئے خضرت علیق نے بھی فرمایا ہے کہ ہرنبی نے دجال کی خبر دی ہے۔ بید

بات برنبی کی کتاب میں کہاں ہے؟۔

اور نیز قرآن شریف نے کہا ہے کہ میں سے بان کی تعرب ان کی تقریب ان کی تقریب تو آگ بھولا گا تو انجیل میں دکھایا جائے کہ احمد کہاں لکھا ہے؟ ۔ حاضرین نے جب ان کی تقریب تو آگ بھولا ہوگئے کہ قادیا نی ایسے گستا نے ہیں کہ ان کے مرزے پرکوئی بھی اعتراض کیا جائے تو یہ لوگ مرزا بی کو بچانے کے لئے اس کا رخ حجت آنخضر تعلیق کی طرف بھیر دیتے ہیں۔ انہوں آنخضر تعلیق کی طرف بھیر دیتے ہیں۔ انہوں آنخضر تعلیق کی عزت وحرمت کی ہر گز پر واونہیں ۔ حضرت مولا ناصا حب سیالکوئی نے نہایت مثانت ہے اس کا جواب دیا کہ مولوئ محمد کی ہر گز پر واونہیں ۔ حضرت مولا ناصا حب سیالکوئی نے نہایت مثانت ہے اس کا جواب دیا کہ مولوئ محمد کی مر آئن شریف میں بھی غلط حوالے مندرج ہیں ۔ تو بہ است فی الله ! کون مسلمان ایسا کرسکتا ہے اور ایسا کہ کر کس طرح مسلمان روسکتا ہے ۔ حاضرین نے بیک زبان کہا ہر گزنہیں ۔ ہر گزنہیں ایسا مختص مسلمان نہیں ہے۔

اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ صاحب من! قرآن شریف سینول میں محفوظ ہے۔
کتابت میں محفوظ ہے۔ روزمرہ تلاوت کیا جاتا ہے۔ اس کا حرف حرف اور برحرف کی حرکت محفوظ ہے۔
ہے۔ آنخضرت اللہ کے عبد مبارک سے لے کرآج تک اس میں زیرز برکی ملطی نہیں ہو تک اور نہ ہو سکے گی۔ کیونکہ قرآن میں خود خدا تعالی نے فرمایہ ہے۔ ''انسا نہ حدن نہ زل نیا الذکر وانیا لله لحمافظون (حدود ۹)'' یعنی بے شک بم بی نے پیضیحت نامہ (قرآن) اتارا ہے اور بم بی اس کے عافظ ہیں۔

اگر کس آیات میں کتر یونت اور کانٹ چھانٹ جائز ہوتو پھر خدا کی حفاظت کے کیا معنی؟ اور نیز یہ کہ پھر غلط حوالے کے کہیں گے؟ اور نیز عبارت کی کمی بیشی کوئی عیب ندر ہے گا اور وجال کے بارے میں اور اسم احمد کے بارے میں جوآپ نے آنخضرت علیقتے پر اور قرآن شریف کے کارے میں اور اسم احمد کے بارے میں جوآپ نے آنخضرت علیقتے کے باور قرآن شریف

خليفة الله المهدي''

پر معاذ اللہ بہتان لگایا ہے کہ اس کے حوالے اگلی کتابوں میں نہیں ملتے۔ اگر بالفرض نہلیس تواس کی میرو جنہیں ہے کہ معاذ اللہ آنحضرت علیقی اور قر آن مجیدنے نلط حوالے دیئے۔

اس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ کتا ہیں محرف ومبدل ہو گئیں۔جیسا کہ مرزا قادیانی بھی چشمہ معرفت میں صاف طور پر لکھتے ہیں۔لیکن شکر ہے کہ آپ کے مطالبات کو خدا تعالیٰ نے ان الگی کتابوں میں بھی محفوظ رکھا۔

یہ لیجے انجیل بربناس جس کی تصدیق مرزا قادیانی اپنی کتاب (سرمیجثم آریس ۲۳۰ ماشیہ بخزائن ج۲س ۲۸۸) وغیرہ میں کرتے ہیں۔ اس میں صاف طور پر آنخضرت اللہ کا نام مبارک لکھا ہے اور پولوس کا خط بنام مسلنکیوں باب۲ میں د جال اکبر کا ذکر ہے اور متی باب۲۲ میں جول اکبر کا ذکر ہے اور متی باب۲۲ میں جھوٹے میں جھوٹے نمیوں کا ذکر ہے۔ (کہوجی کون دھرم ہے)

مرزائی اس پر سخت نادم ہوئے اور تمام حاضرین نے بیک زبان ان پر ملامت کی ہوئے اور تمام حاضرین نے بیک زبان ان پر ملامت کی ہو چھاڑ چھوڑ دی اور حضرت مولا نامد ظلہ کے وسعت مطالعہ اور قوت خافظہ کی داددینے لگے۔

مولانا ممروح نے اصل امری طرف رجوع کرتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت زیر سوال ہے بات ہے کہ مولوی محملیم قادیائی نے آیت ' ولک الله یہ جتبی من دسله من یشاء (آل عمران ۹ ۱۷۹) '' کارجمہ کیا ہے۔'' لیکن اللہ یہ استقبال کے لئے بھی آتا ہے اور یہ کارجمہ کیا ہے۔'' لیکن اللہ استقبال کے لئے بھی آتا ہے اور یہ کارجمہ کیا گیا کہ مضارع استقبال کے لئے بھی آتا ہے اور یہ بیاں استقبال کا صیغہ اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ آئندہ رسول پیدا ہونے والے تھے۔ سویہ استدلال بالکل غلط ہے۔ کیونکہ خلاف نص قرآئی ہے اور صریح احادیث صحیحہ کے خلاف ہے اور میں بمیشہ استقبال نہیں ہوتا اور صیغہ مضارع میں بمیشہ استقبال نہیں ہوتا۔ بلکہ بھی زمانہ حال کے لئے اور بھی بھی زمانہ استقبال کے لئے ہوتا ہے۔ جہاں حال کے لئے ہوتا ہے کے نہیں وہاں استقبال کے لئے موتا ہے جادر جہاں استقبال کے لئے مضارع کا خلاق مضارع کا کہ وہاں حال کے لئے نہیں وہاں حال کے لئے نہیں وہاں احتقبال میں مشترک اور استقبال میں مشترک کی استعمال کی گیا ہے کہ تخضرت کی تھی نہیں وہاں اور آئی جگہ مضارع کا کہ استعمال کی گیا ہے کہ تخضرت کی نہیں وہاں خار ہوئی۔ وہ خدا کے فنا کے لئے استعمال کی گیا ہے کہ تخضرت کی نہیں وہاں خار ہوئی۔ وہ خدا کے فنا کے لئے استعمال کی گیا ہے کہ تخضرت کی نہیں وہاں اور آئی جگہ دفترا کی نہیں وہاں اور آئی جگہ مضارع کا اور استعمال کی گیا ہے کہ تخضرت کی نہیں وہاں اور آئی جگہ دفترا کے فنا کی استعمال کی گیا ہے کہ تخضرت کی نہیں وہاں جا کہ دور کے مضارع کا اور استعمال کی گیا ہے کہ تخضرت کی نہیں وہاں کے استعمال کی گیا ہے کہ تخضرت کی نہیں وہاں استعمال کی گیا ہے کہ تخضرت کی نہیں کی نہیں کی دور اس کی دور اس کو اور کی میں دور اس کی دور نہیں کے دور اس کی دور کی دور کے کہ کی دور کی دور کے کور کی دور کے کہ کی دور کے کہ کی کی دور کے کہ کی کی دور کے کور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کے کہ کی دور کی دور کے کہ کی دور کی دور کی دور کی دور کے کور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دو

ہے اس کے نزول کے وقت مو استقبال کے معنی منتزع ہو گئے۔ سم ...... اور مولو ک

ابسراھیہ لکان صدیقاً نبہ حاشیص ۱۰۸ ہی پر لکھا ہے کہ حدیہ مبسی ص۱۱۰)متروک الحدیث ہے یا نوٹ: صحیح الفاظ جوآخ

" **کمو**قہ خسی ان یکون بعدہ اگر خداکی قضامیں یہ بات ہوتی کر مکین آپ کے بعد کوئی نی نہیں ہوگا لے مولا ناصاحب کے ا

وقیقه شناس کی داددینے گئے۔ ۲ اس کی نسبت حافظ اور (تہذیب انتہذیب خا<sup>م</sup> **ضع**یف، لیس شقة، مسلک

'حدیثه، ساقط، ضعیف لا شعبة، کان پرید علی کتابه ہے اس کے مزول کے وقت موجود تھے۔ اپس مضارع صرف حال کے لئے ہوا اور اس سے استقبال کے معنی منتزع ہو گئے۔ جیسا کہ میں سابقاً بیان کر چکالے۔

سرسس اورمولوی محمر سلیم قادیانی نے جو چوتی آیت الله یہ صطفی من الملائکة رسلا و من الناس (حج: ۱۷) "پیش کرکاس کا ترجمہ یوں کیا ہے۔" خدا تعالی فرشتوں میں ہے بھی اور انسانوں میں ہے بھی ہمیشہ رسول چنے گا' اور آیت میں لفظ ہمیشہ کے لئے کونسالفظ ہے۔ یہ بھی مولوی محمر سلیم صاحب نے پہلی آیت کی طرح ازخود بردھایا ہے اور اس کے کونسالفظ ہے۔ یہ بھی مولوی محمر سلیم صاحب نے پہلی آیت کی طرح ازخود بردھایا ہے اور اس کے مضارع کے مضارع حال کے مضارع حال میں مضارع حال ہے۔ یہ بھی موجود تھے۔ اس مضارع حال محمر سے ایک کے جس وقت یہ آیت اتری اس وقت آنخضرت ایک ہود تھے۔ اس بیر مضارع حال کے لئے ہوانہ کیا ستقبال کے لئے۔

۵ ۔۔۔۔ اور مولوی محملیم صاحب نے پانچویں دلیل میں جو صدیث 'لوعاش ابراھیم المب اللہ کے جواب میں بیعرض ہے کہ ابن ماجہ کے ابراھیم لکان صدیقاً نبیاً '' پیش کی ہاں کے جواب میں بیعرض ہے کہ ابن ماجہ ک حامی ماہی پر اکھا ہے کہ حدیث ضعیف ہے۔ کیونکہ اس میں ایک راوی (ابوشیہ ابراہیم بن عثان عبی ص ۱۱۰) متر وک الحدیث ہے۔ تے

نوت الحيح الفاظ جوآ تخضرت المسلم كي فرزندى وفات كم متعلق منقول مين سيمين بهار "لوقتضى ان يكون بعده محمد المسلم لله نبى عاش ابنه ولكن لا نبى بعده "ليتى الرفداك قضامين بيات بوق كر محمد المسلم المرفداك قضامين بيات بوق كر محمد المسلم المرفداك قضامين بيات بوق كر محمد المسلم المس

لِ مولا ناصاحب کے اس عمی تکتے پرعلاء پھڑک اٹھے اور مرحبا مرحباہے مولا نامد ظلد کی دادد ہے تھے۔ وقعہ شناس کی دادد ہے گئے۔

ع اس کی نبست حافظ ابن مجرّ نے (تقریب النبذیب خاص ۳) میں لکھا ہے۔ متروک الحدیث اور (تبذیب النبذیب خاص ۹۵) میں لکھا ہے۔ متروک الحدیث النبذیب النبذیب خاص ۹۵ من میں المحدیث محدیث سکتو اعنه و ترکوا محدیث ساقط، ضعیف لا یک ہو حدیثه، روی مناکیر، لیس باالقوی، کذبه شعبة، کان یرید علی کتابه، بی مختف آئم صدیث کی شبادیس میں۔

، کے حوالے اگل کتابوں میں نہیں ملتے۔اگر بالفرض نہلیں تواس کی ستاللہ بتالیہ اور قرآن مجید نے نظاعوا ہے دیئے۔

۔ وہ کتابیں محرف ومبدل ہوگئیں۔ جیسا کہ مرزا قادیانی بھی چشمہ ' بیں لیکن شکر ہے کہ آپ کے مطالبات کوخدا تعالیٰ نے ان اگل

ں جس کی تقیدیق مرز قادیانی اپنی کتاب (سرمہ چشم آریس ۲۴۴ و بیل کا نام ایس مسلنکیوں باب۳ میں دجال اکبر گا ذکر ہے اور متی باب۳۲ و جھوٹے نبیوں کاذکر ہے۔ ( کبوجی کون دھرم ہے ) . نادم ہوئے اور تمام حاضرین نے بیک زبان ان پر ملامت کی .

رجھوٹے نیوں کاذکر ہے۔ ( ابوبی کون دھرم ہے )

ادم ہوئے اور تمام حاضرین نے بیک زبان ان پر ملامت کی امر فلد کے وسعت مطالعہ اور قوت حافظہ کی دادد یے لگے۔

اصل امر کی طرف رجوئ کرتے ہوئے فر مایا کہ اس وقت زیر ہم قادیا نی نے آیت ' ولکن الله یہ جتبہ من رسله من کا ترجمہ کیا ہے۔ ' لیکن اللہ یہ جتبہ من رسله من رسله من کا ترجمہ کیا ہے۔ ' لیکن اللہ اپنے رسول جھیج گا۔ ' اس آیت میں رید جوانہوں نے کہا کہ مضارع متقبال کے لئے بھی آتا ہے اور استعبال کیا گیا ہے کہ آئی ہے اور مرج احادیث جھیجہ کے فلاف ہو استعبال کیا گیا ہے کہ آئید ورسول بیدا ہونے والے تھے۔ سویہ رفاف نصوص ورست نہیں ہوتا اور صیغہ مضارع میں ہمیشہ ماستعبال کے لئے ہوتا ہو کہ استعبال کے لئے ہوتا ہے۔ اور ہمی بھی زمانہ استقبال کے لئے ہوتا ہے۔ اور ہمتا اور جہاں استقبال کے لئے ہوتا ہے۔ اور ہمتا ہوتا ہوں کے لئے موتا ہوں کے لئے ہوتا ہوں کے لئے موتا ہوں کے لئے ہوتا ہوں کا خوار کے گئے ہوتا ہوں کے لئے ہوتا ہوں کے دور میں میں کہ کہ کوئی کے دور سے معنی نہیں دیتا ہوں کی کھوٹ کے فلاکے فلک کے کہ کوئی کے دور کے فلک کے کہ کوئیل کے کہ ک

باصاحب قاد مانی نے اخیر وقت تک نیدیہ۔

بیصدیث (میمی بخاری ج می ۱۹۳۰ به باب من سمی باسماء الانبیاء) میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے اور ابن ماجہ فی الصلوة علی ابن رسول الله تناولة وذكر وفاته ) میں بھی اوپر کی حدیث سے بہلے مکتوب ہے لیکن مولوی خرسلیم صاحب کوتو نظر نہیں آئی۔ یا انہوں نے جان ہوجھ کرمسلم آنوں کو دھوکا وینا جا اور میجے روایت کو چھوڑ ضعیف کو بیان کر دیا ہے۔

نیزای کے ہم معنی الفاظ الم معنی گئے آیت فاتم النبین کے ذیل میں حضرت ابن عبال سے نقل کے ہیں۔ 'قال ابن عباس یرید لولم اختم به النبیین لجعلت له ابنا یکون بعدہ نبیا''

نیزیک: ''ان اللّه تعالی لما حکم ان لا نبی بعده لم یعطه ولد ذکرا یصیر رجلاً (تفیسر معالم ج ص ۱۷۸) ''یعی حضرت این عبائ فرمات ہیں کا الله تعالی کی مراداس آیت خاتم انہیں سے یہ ہے کہ اگریس نے اس پر یعی محمد الله پیاں کو ختم نہ کردیا ہوتا تو میں اس کا بیٹا ایسا کرتا جو اس کے بعد نبی ہوتا ۔ لیکن جب الله تعالی نے فیصلہ کردیا کہ آپ کے بعد کوئی نی نہیں ہوگا۔ تو آپ گوایسا کوئی بیٹا نہیں دیا۔ جو بالغ ہوتا۔

بدروایتی صاف بتاری ہیں کہ آنخضرت اللیکھ پر نبوت ختم ہو چک ہے۔

اور مولوی محمد سلیم صاحب نے خاتم کے معنی آخری مان کر بھی آخری سے مراد آخری المبین لیا۔ بلکہ اس کے لئے بھی المساجدوالی صدیث پیش کی ہے۔ سواس کا جواب بیہ ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ آخضرت میں المبین نے بیائی۔ خضرت میں المبین کے بیائی۔

اس کا مفادیہ ہے کہ میرے بعد جو بھی مسجد ہے گی وہ کسی نبی کی بنائی ہوئی نہ ہوگ۔ یہ معنی میں اپنے پاس سے نہیں گئے۔ بلکہ دوسری حدیث سے کئے ہیں۔ یہ دیکھے کنز العمال میں ہے۔"انسا خسات م الآنبیساء و مسجدی خاتم مساجد الانبیباء (کنز العمال ج۲۰ ص ۲۷۰، حدیث نمبر ۹۹۹ ۶۳) "یعنی میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مجد انبیاء کی مساجد میں ہے آخری مجد ہے۔ لیجے اب تو گھر پورا ہو گیا۔ اس حدیث کے درست نہ جھنے ہے آپ کو الجھن سے آخری مجد ہے۔ لیجے اب تو گھر پورا ہو گیا۔ اس حدیث کے درست نہ جھنے ہے آپ کو الجھن سے آخری میں ماف ہوگئی۔ اب کیا عذر ہے؟۔

اورمولوی محمسلیم صاحب نے مرزا قادیانی کے انکار نبوت کے تعلق جوسوال کیا کہ اگر

\_

امبوں نے نبوت کا دعو کی نہیں کیا تھا تو ؟ کے کہ علماء کے فتوے کا ذکر نہیں۔ ؟ تصریحات کے بعد نبوت کا دعو کی کر۔ اسلام، ہے ایمان، خسر الدنیا والآخرہ ا میں تو آ ہاں کو انہی فتوے کا مصدا آ اور بہ عذر کہ اقوال وجی نبو۔

کے کہان ایام میں بھی مرزا جی صاحب مسول رکھا ہے۔

اوراس کی نظیرانمیائے سا<sup>ا</sup> رسول کیے اور وہ سالہا سال تک الیے البامات کے: ریعے ہے بار بار کہتار دوم اس کئے کہ آپ کا ،

خلاف ہے۔ کیونکہ اس میں آپ ان میں اس زمانے کو نبوت سے خاررہ مرزا قادیائی نے نومبرا ۱۹۰ء میں نبو ساڑھےسات سال تک زندہ رہے ا

الجھا ہے

لو آپ اور بیت المقدس کی منس نماز پڑ ھناعملیات میں سے ہے۔? اورا بیمان وعقائد کا نشخ جائز نہیں۔ اور حضرت یونس علیدالہ تو دکھیے لیا بوتا کہ مرزا قادیانی اس۔

احب کوتو نظر نہیں آئی۔ یا انہوں نے جان ہو جھ وڑضعیف کو بیان کر دیا ہے۔

نة يت فاتم النبين كونيل يس حفرت ابن يريد لولم اختم به النبيين لجعلت له

یکم ان لا نبی بعدہ لم یعطه ولد ذکرا ایعنی هفرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی پ نے اس پر یعنی محمد اللہ پر نبیوں کو ختم نہ کردیا ہوتا میکن جب اللہ تعالی نے فیصلہ کردیا کہ آپ کے ا۔جوبالغ ہوتا۔

> منالغہ پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ بت ایسے پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔

کے معنی آخری مان کر بھی آخری سے مراد آخری پیش کی ہے۔ سواس کا جواب سے کہ اس سے بی نبی ہوں اور میری مجد آخری ہے۔ جو کسی نبی

مجد بے گی وہ کسی نبی کی بنائی ہوئی نہ ہوگی۔ یہ مدیث سے کئے ہیں۔ یہ ویکھئے کنز العمال میں فاتم مساجد الانبیاء (کسنز العمال ج۲۱ الم نبیاء ہوں اور میرک مجد انبیاء کی مساجد میں کی حدیث کے درست نہ جھنے سے آپ کو الجھن

دیانی کے انکار نبوت کے متعلق جوسوال کیا کہ اگر

انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو علائے نے ان پر کفر کا فتو کی کیوں لگایا؟۔ تو اس کا جواب میہ ہے کہ علی، کے فتوے کا ذکر ہے کہ اگر وہ ان تھر بھا، کے فتوے کا ذکر ہے کہ اگر وہ ان تھر بھات کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ بموجب اپنے فتوے کے کا فر بعنتی، خارج از اسلام، بے ایمان، خسر الدنیا والآخرہ دغیرہ وغیرہ وغیرہ و بیں ادراگر آپ ان کو مدعی نبوت اور نبی جانتے ہیں۔ ہیں تو آپ ان کو انہی فتوے کا مصداق گردائے ہیں۔

۔ اور بینذرکہ اقوال وحی نبوت سے قبل کے ہیں۔ چند وجوہ سے درست نہیں۔ اقل اس لئے کہ ان ایام میں بھی مرزاجی صاحب البامات تصاور کہتے تھے کہ اس البام میں میرانام خدانے رمول رکھا ہے۔ (ایام الصلح میں ۵۵ بخزائن جماص ۳۰۹)

اوراس کی نظیرا نبیائے سابقین میں پائی نبیں جاتی کدا کیٹ مخص کوخدا تعالی بذریعہ الہام رسال سجاوروہ سالہا سال تک ایسے قول ودموے کو گفرہ بے ایمانی مانتار ہے اور پھر بھی خدااس کو اہمات کے ذریعے سے بار بارکہتارہے کہ قورسوں ہیں۔

وماس لئے کہ آپ کا یہ عذر آپ گی ۲۳ سال سے زائد زندہ رہنے والی ولیل کے فلاف ہے۔ یونکہ اس میں آپ ان البامات کے زمانے کو داخل رسالت کرتے ہیں اور اس عذر میں اس زمانے کو نبوت سے خارج بتاتے ہیں۔ گویا جو امر ہم آپ کو سابقا مناتے تھے کہ مرزا قادیا نی نے نومبر ۱۹۰۱ء میں نبوت کا دعوی کیا اور اس حساب سے مرزا قادیا نی بعد از دعوی ماڑھے سات سال تک زندہ رہ اور آپ نیں مانے تھے اس وقت آپ نے نبایت صفائی سے ماڑھے سات سال تک زندہ رہ اور آپ نیں مانے تھے اس وقت آپ نے نبایت صفائی سے مان لیا۔

الجھا ہے پاؤال یار کا زائف دراز میں لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا

اور بیت المقدس کی منسوخی کا مذربھی ناواقفی کی وجہ ہے ہے۔قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا عملیات میں ہے ہے۔جن کا ننخ جائز ہے لیکن رسالت عقا کدوا کیا نیات میں سے ہے اورا کیان وعقا کدکاننخ جائز نہیں۔

اور حضرت یون علیه السلام کی فضیات والی حدیث بھی آپ نے یوں ہی پیش کردگ سے تو ، کھی بیا ہوتا کہ مرزا قادیانی اس کے تعلق کیا فرما گئے جیس کہ 'یا تو سی حدیث ضعیف ہے یا کسرنفسی اے

اور تواضع پر محمول برن (آئینہ کمالات اسلام ص۱۹۳، خزائن ج۵ص ایضا) پس بموجب قول مرز اقادیانی پر محمول برن و کمشیر نه ہوا۔ آج آپ اوگوں کو کیا ہوگیا کہ جمایت کوتو کھڑ ہے ہوئے ہیں مرز اقادیانی کے لیکن ان کی تصریحات کونظر انداز کرجاتے ہیں اور اپنے پاس ہی سے جو جی ہیں آتا ہے کہے جاتے ہیں۔

نوٹ: ان بیچاروں کو کیا معلوم تھا کہ کس سے مقابلہ پڑے گا۔ اگر معلوم ہوتا تو جلسہ کیوں کرتے اور چیلنج کر کے اس مصیبت میں کیول سینتے ۔

> سمجھ کے رکھیو قدم دشت خار میں مجنوں کہ اس نواح میں سودائے برہند پابھی ہے

اور قریباً ۳۰ د جالول والی حدیث کوضعیف کہنا جو سیحین کی متفق علیہ حدیث ہے۔ چھوٹا مند ہوئی بات کا مصداق ہے اور اس کے لئے آپ نے حافظ ابن جُرُگا جو حوالہ ذکر کیا۔ اے آپ سیحی خبیں سے جی جیسا کہ بیں صبح کے اجلاس میں مولوئ عبدالرحمن صاحب قادیانی کے قرمانے کے مطابق شہادة ذکر کر چکا بول کہ جناب حافظ صاحب ستر دجال والی روایت کی نسبت کہتے ہیں کہ ید وطریق سے مروی ہے اور ان دونول کی اسناد ضعیف ہیں۔ اس کے یہ معنی نبیں کہ قریباً ہمیں والی اور ستر والی ہر دوروایات ضعیف ہیں۔ اس کے یہ معنی نبیں کہ قریباً ہمیں والی اور ستر والی ہر دوروایات ضعیف ہیں۔ جج الکرامہ کی عبارت کو بچھ ناگر آپ کے لئے مشکل ہوتو اصل کتاب فتح الباری د کھئے۔ جو حافظ صاحب کی اپنی تصنیف ہے۔ اس میں وہ نبایت صفائی سے اصل کتاب فتح ہیں۔ ' و فسی روایۃ عبدالله بن عمرو عندالطبر انبی لا تقوم الساعة حتی یہ خرج سبعون کذاباً و سندھا ضعیف و عندالبی یعلے من حدیث انس نحواہ وسندہ ضعیف ایضاً (فتح الباری ج ۲۰ ص ۲۰) ''کے عبداللہ بن عمروکی روایت میں امام طراقی کے نزدیک سے وارد ہے کہ سر کذاب نگلیں گے اور اس کی سند ضعیف ہے اور ابو یعلی کے طراقی کے نزدیک حدیث انس نے اور ابو یعلی کے در اس کی سند شعیف ہے اور ابو یعلی کے نزدیک حضرت انس کی صدیت ہے اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ دور ابو یعلی کے نزدیک حضرت انس کی صدیت ہے۔ اس کی سند بھی ضعیف ہے۔

اس عبارت کوعلامہ عینی حنی گئے ہے بھی اپی شرت صحیح بخاری میں اس طرح نقل کیا ہے اور مسلکے کوصاف کر دیا ہے کہ سترکی تعداد والی ہر دور وایات جوطبر انی اور ابدیعلیٰ نے روایت کی ہیں وہ دونوں ضعیف ہیں۔

دونوں ضعیف ہیں۔

نوٹ: جب مولانا سالکوٹی نے فتح الباری کی عبارت مذکورہ بالا بڑھ کر سنائی تو لوگ

نے صبح کی مجلس میں بغیر کتاب و کیھنے کے وہی نکلا ۔ مرزائی اس وقت تحت شرمسار ہ خرمجم سلیم قادیائی شرمندگی دھونے کو کے الباری کی وہ جلد بھیج دی ۔ جس میں عبا چاروں صاحب (لیعنی غلام رسول صاحب سرجوڑ کراس کا مطالعہ کریں ۔

حضرت مولا نا مدوح کی دسعت مطالعدا

اس کے چند دن بعد ج ہوا تو دیکھا کہ وہ درق کچ کچھٹا ہ ختی \_اس لئے وہ درق نکل نہیں ، طرح اٹکا ہوار ہنے دیا ہے \_مولا ن

مجھ ہے ایباسلوک نہیں کریں گے۔

مولوى احدالدين صاحب

.' (آ كينه كمالات اسلام ١٦٣٠ خزائن جه ص الصنا) ليس بموجب قول مفید نه ہوا۔ آئ آپ اوگوں کو کیا ہوگیا کہ تمایت کوتو کھڑ ہے ہوئے ہیں ما کی تصریحات کونظرانداز کر جاتے ہیں اور اپنے پاس بی سے جو جی **میں** 

روں کو کیا معلوم تھ کہ کس سے مقابلہ پڑے گا۔ اگر معلوم ہوتا تو جلسہ ال مصيبت ميس كيول تفيية \_

ہ کے رکھیو قدم دشت خار میں مجنوں ایں نواح میں سودائے برہنہ پابھی ہے

ول والی حدیث کوضعیف کہنا جو صحیحین کی متفق علیہ حدیث ہے۔ چھوٹا اوراک کے لئے آپ نے حافظ ابن مجر کا جوحوالہ ذکر کیا۔اے آپ ج کے اجلاس میں مولوی عبدالرحن صاحب قادیانی کے فرمانے کے له جناب حافظ صاحبُ سرّ د جال والى روايت كى نسبت كهتے ہيں كه ن دونوں کی اے دضعیف میں۔اس کے بیمعیٰ نہیں کے قریباً تیس والی - یں - جج الکرامہ کی عبارت کو سجونا اگر آپ کے لئے مشکل ہوتو جوحافظ صاحبؓ کی اپنی تصنیف ہے۔اس میں وہ نہایت صفائی ہے دالله بن عمرو عندالطبراني لا تقوم الساعة حتى ندها ضعیف وعندابی یعلے من حدیث انس نحواه

یستر کذاب نکلیں گے اور اس کی سندضعیف ہے اور ابو یعلیٰ کے ہے بھی ای طرح ہے اوراس کی سند بھی ضعیف ہے۔ ب حنی بنے بھی اپنی شرح صحیح بخاری میں ای طرح نقل کیا ہے اور راد دالی ہر دور وایات جوطبر انی اور ابویعلیٰ نے روایت کی ہیں وہ

، الباري ج ٢٣ ص ٧٦) '' كەعىداللە بن عمروكى روايت ميس امام

( عینی جرااص ۲۹۸) کموٹی نے فتح الباری کی عبارت مذکورہ بالا پڑھ کر سائی تو لوگ

حضرت مولا نا مدوح کی وسعت مطالعه اور تبحرعکمی ہے حیران رہ گئے کہ جس امر کوحضرت مولا نا نے صبح کی مجلس میں بغیر کتاب د کھنے کے زبانی بیان کیا تھا۔اس وقت کتاب میں سے عین بعین و بی نکلا ۔ مرزائی اس وقت سخت شرمسار تھے کہ دھوکا کارٹرنہیں ہوسکا اور کوئی مغالطہ پیج نہیں سکا۔ آ خرمم سلیم قادیانی شرمندگی دھونے کو کہنے لگے کہ لایئے کتاب! حضرت مولا ناصاحب نے فتح الباري کی وه جلد بھیج دی۔ جس میں عبارت زیرسوال ندکورتھی اور ساتھ ہی ہے بھی للکار کر کہا کہ چارون صاحب (لیعنی غلام رسول صاحب ،محمسلیم صاحب ،عبدالرحمٰن صاحب اورعلی محمر صاحب ) سرجوژ کراس کا مطالعہ کریں۔

جب حضرت مولانا صاحب نے كتاب مرزائيوں كى طرف بھيجى تو آپ سے مولوى احمدوین صاحب گکھڑوی نے کہا کہ مولا ناان کو کتا بنہیں دینی جا ہے۔اس لئے کہ ایک دفعہ میں نے ان کو کتا ہے بھیجی تھی تو انہوں نے صرف مطلب والا ورق درمیان میں سے پھاڑ ڈالا تھا۔ ایسانہ موكة يكاس فيمتى كتاب كونقصان بينجائي دهفرت مولانان فرمايا كنبيل بيلوك مجهد سايد سلوک نہیں کر سکتے ۔خصوصاً غلام رسول صاحب کی موجودگی میں کداوّ ل تو وہ مسن ہزرگ ہیں۔ دیگر رہے کہ میں نے ان کو چنیوٹ میں مار پیٹ ہے بچایا تھا اور وہ اس وقت سے اپنی بزرگی کی وجہ ہے احسان مانتے ہیں اور میں بھی ان کی عزت کرتا ہوں۔ خیر قادیانی مرلی سر جوڑ کر کتاب کا مطالعہ کرنے لگےاورشرمندگی کواندر ہی اندر پینے لگے۔اس کے بعدان کوئی نوبتیں تقریر کے لئے ا ملیں اور مولانا صاحب نے کی دفعہ مطالبہ کیا کہ فتح الباری کے حوالے کا کیا جواب ہے۔لیکن قادیانی نے اخیرتک جواب نددیا۔ بلکہ کتاب بھی خاتمہ پروایس کی حضرت مولانا صاحب نے کتاب رکھ لی اور کھول کرنے دیکھی کہ اسے پچھ نقصان پہنچایا ہے پانہیں۔ کیونکہ آپ کا خیال تھا کہ وہ مجھے سے ایساسلوک نہیں کریں گے۔

مولوى احدالدين صاحب سيح

اس کے چندون بعد جب مولانا صاحب کوفتح الباری کی اس جلد کے دیکھنے کا اتفاق ہوا تو و یکھا کہ وہ ورق سچے مچے پیٹا پڑا ہے۔لیکن چونکہ اس کی جلد موٹی تھی اور اس کی سلائی باہر کی تھی۔اس لئے وہ درق نکل نہیں سکا اور ٹیڑھا تھٹنے سے چوری ظاہر ہو جانے کا اندیشہ ہوا تو اسی طرح اٹکا ہوار ہنے دیا ہے۔مولا ناصاحب نے خطبہ جمعہ میں وہ کتاب صدیا حاضرین کودکھا کی اور سارا نہ نورہ بالا ماجرامع مولوی احمد دین صاحب ملکھ وی کی دورا ندیثی اور سابقہ بجر بے کے سنایا۔ حضرت مولا نانے یہ بھی فر مایا کہ عبدالرحمٰن قادیانی ( کیونکہ کتاب آئی دیر تک انہی کے ہاتھ میں رہی تھی ) کی برتہذیبی اور گندہ زبانی کا قائل ہول۔اس طرح ان کی بددیا نتی کا بھی قائل ہوگیا ہول۔ کیونکہ بید دیسراموقع ہے کہ انہول نے الیمی شرارت کی۔

پہلی شرارت بیتھی کہ مباحثہ رو پڑھیں جب انہوں نے سورہ انفال کی آیت غلط پڑھی تو میں نے اس کی تھیجے کے لئے اپی جمائل متر جم ڈپٹی نذیر احمد صاحب مرحوم ان کے پاس بھیجی ۔ اس وقت بھی غلام رسول صاحب ان کے پاس تھے۔ باوجود بار بار مطالبہ کرنے کے نہ تو وہ آیت کی غلطی کا اقرار کریں اور نہ تھائل والیس کریں ۔ آخر بہت اصرار کے بعد غلام رسول صاحب نے واپس دلوائی ۔ اب عبدالرحمٰن صاحب نے میری کتاب کو اس طرح نقصان پہنچایا ہے۔ بیان کی فہایت پاجیانہ شرارت ہے۔ حضرت مولا ناصاحب نے خطبہ جمعہ میں سے بھی فر مایا کہ ایسی شرارت میں جامنہ مورز کئیے پرشر عا چارالزام قائم ہوتے ہیں۔

اوّل ...... یدکمن ظاہر ہوجائے پر بجائے تسلیم کرنے کے اس کو چھپانے کی کوشش کی۔ دوم ...... ید کہ یہ کتاب عاریۂ دی گئی تھی اور بموجب حدیث شریف کے مستعار چیز امانت ہوتی ہے۔ (ابن ملجہ)اس لئے وہ خیانت کے مرتکب ہوئے۔

سوم ..... ید که بیگانی چیز کو مالک کی نظر ہے اوجھل بغیراس کی رضا کے ورق نکالنے کی کوشش کی جو پوری ہے۔

چہارم ..... ہیکہ بڑگانی چیز کوناحق اور بے وجہ نقصان پہنچایا جوئنع ہے۔ حاضرین جمعہ سے
کوا کف اور کتاب کی بیرحالت دیکھ کر حمیران رہ گئے اور قادیا نیوں سے ان کی بے ایمانیوں کے بعد
ان کی شرار توں کی وجہ ہے بھی سخت متنفر ہو گئے۔ چنانچہ اب سیالکوٹ میں قادیانی سخت ذلیل وخوار
اور حقیر و شرمسار ہیں۔

فرضی طور پرکسی امرکومان کراس کی تردید کرنے سے اس کا امکان وقوعی ٹابت نہیں ہو سکتا۔ و یکھے قرآن مجید ہیں ہے۔''قبل ان کیان لیار حسن ولید فیانیا اوّل العابدین (ذخر فی از خداکا کوئی فرزند ہوتو ہیں سب سے پہلاعا بد ہوں۔ (عابد بمعنی پرستار مہم ر

یابیزار) تو کیا آپ اس کے رو اصطلاح میں تعلق بالمحال کہتے ہیں دیگر رید کہ حضرت مولا

شکه نبوت کے اجراء پر۔ فافھ ہ! مولوی محرسلیم صاحب

کیاوہ نبی نہ ہوں گے۔اس سے
نبی کا آنا مانا گیا اور اس کے رو۔
اگر حضرت مسے نبی نہ ہوں گے توا
میں معروض ہے کہ بیہ آپ لو

میں معروض ہے کہ یہ آپ تو استخضرت اللہ پرختم ہوگ اورا آ لغت عرب اورامت محمد یہ کے اج

سے رہ اور سے مدیت ... کے بعد نہ کسی کوجد ید نبوت ملے گا تصریحات بیان کی گئی ہیں۔ جن

السلام کوآنخضرت الله سے بیٹر برین کا میں میں اللہ سے بیٹر

نبوت ہے آئیں گے نہ بید کوئی ہے۔ ویکھئے علائے سابقین کے

ہے دیل میں خودہی سوال کرتے

''(فان قلت)'

**(قل**ت) معنى كونه الخ (تفسير كشاف ج٣ ص٤٤٠

نی ہونے کے معظ یہ بین کدا سے بین ۔جوآپ سے پہلے بج

ے مرزاقادیائی تو ہے۔''انت منی بمنزلة او یا بیزار) تو کیا آپ اس کے رو سے خدا کے لئے فرزند بھی ممکن کہہ سکیں گے۔ ایسے طریق کو اصطلاح میں تعلیق بالحال کہتے ہیں۔ جسے آپ غالباً نہیں جانتے۔

دیگرید که حضرت مولانانانوتوی خاتمیت کے درجہ نضیلت ہونے پر بحث کررہے ہیں۔ ندکہ نبوت کے اجراء پر۔ فافھم!

مولوی محمد سلیم صاحب مجھ سے دریافت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گاوہ نبی نہ ہوں گے داس سے ان کا پی منشا ہے کہ اگر وہ نبی ہوں گے و آ تحضرت علیف کے بعد نبی کا آنا مانا گیا اور اس کے روسے مرزا قادیانی نبی کہ لاتے ہیں کہ مرزا قادیانی سیح موجود ہیں اور اگر حضرت سے نبی نہ ہوں گے تو ان کی نبوت کا چھینا جانا لازم آیا جو باطل ہے ۔ سواس کے جواب میں معروض ہے کہ بیہ آپ لوگوں کا مغالطہ ہے۔ بحث اس امر پر ہو رہی ہے کہ نبوت آئے خضرت کی اور اس کے اثبات کے لئے میں نے قرآن شریف، حدیث شریف، قدیث شریف نفت عرب اور امت محمد یہ کے اجماع کی دلیلیں بیان کی ہیں۔ جس کا مفاویہ ہے کہ آئے خضرت کی اور نہ کوئی جدید نبی ہوگا اور اس کے متعلق جناب مرزا قاویانی کی تصریحات بیان کی گئی ہیں۔ جن کوآ پ نے تسلیم کرلیا اور ظاہر ہے اور مسلم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نفریحات بیان کی ٹی ہیں۔ جن کوآ ہو نے نسلیم کرلیا اور ظاہر ہے اور مسلم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوآ مخضرت کی ہوت ہے آئیں نبوت سے آئیں گئی ہوت ہے آئیں ہوت سے آئیں گئی ہوت ہوت کی ہوت ہوتا ہی کی مجھے سالگا اور وہ اس سابقہ نبوت سے آئیں گئی ہوت ہوتا ہی سابقہ نبوت سے آئیں ہوت ہوتا ہی سابقہ نبوت سے آئیں ہیں اور خود ہی اس طرح لکھا ہے۔ چنا نبی علامہ زخشر می آیت خاتم انہیں کے ذیل میں خود ہی سوال کرتے ہیں اور خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں۔

"(فان قلت) کیف کان اخر الانبیاء و عیسی ینزل فی اخر الزمان (قلت) معنی کونه اخرالانبیآ انه لا ینبااحد بعده و عیسی ممن نبّی قبله (قلت) معنی کونه اخرالانبیآ انه لا ینبااحد بعده و عیسی ممن نبّی قبله (تفسیر کشاف ج ۳ ص ٤٠٥) "اگر تو کیم کرآپ س طرح آخری نمانی بی سے تین کرآپ کرآپ کرآپ کرآپ کراندیس نازل ہوں گے تواس کے جواب میں بیکہتا ہوں کرآپ کے آخری نماین بین مین نماین بین جونے کے معنے یہ ہیں کرآپ کے بعد کوئی شخص نی بنایانہیں جائے گا در حضرت سیلی ان میں سے ہیں۔ جوآپ سے پہلے نی بن چے ہیں۔

ا مرزا قادیانی تو اے بھی بطور مجاز واستعارہ جائز جائے ہیں۔ چنانچہ ان کا الہام جائز اللہ میں بمنزلة اولادی " (دافع البلاء می ۲۳۷)

روین صاحب گکھووی کی دوراندیشی اور سابقہ بجر بے کے سنایا۔ عبدالرحمٰن قادیانی ( کیونکہ کتاب اتنی دیر تک انہی کے ہاتھ میں بانی کا قائل ہوں۔ اس طرح ان کی بددیانتی کا بھی قائل ہوگیا انہوں نے الی شرارت کی۔

ساحثررو پڑھی جب انہوں نے سورہ انفال کی آیت غلط پڑھی تو مائل مترجم ڈپٹی نذیر احمد صاحب مرحوم ان کے پاس جیجی۔اس کے پاس جیجی۔اس کے پاس جیجے۔اس کے پاس جیجے۔ اوجود بار بار مطالبہ کرنے کے نہ تو وہ آیت کی ایس کریں۔ آخر بہت اصرار کے بعد غلام رسول صاحب نے نیب نے میری کتاب کواس طرح نقصان بہنچایا ہے۔ یہ ان کی تمول ناصاحب نے خطبہ جمعہ میں میجھی فرمایا کہ ایسی شرارت بیمی فرمایا کہ ایسی شرارت

ہر ہوجانے پر بجائے تسلیم کرنے کے اس کو چھپانے کی کوشش کی۔ ب عارییۂ دی گئے تھی اور بموجب حدیث شریف کے مستعار چیز لئے وہ خیانت کے مرتکب ہوئے۔

چیز کو ما لک کی نظر ہے او جھل بغیراس کی رضا کے درق نکا لنے کی

چیز کوناحق اور بے وجہ نقصان پہنچایا جومنع ہے۔ حاضرین جمعہ بیہ لرحیران رہ گئے اور قدیا نیول سے ان کی بے ایمانیوں کے بعد منفر ہوگئے۔ چنانچہ اب سیالکوٹ میں قادیانی سخت ذکیل وخوار

لُولِی نے اپنی تقریر کے دوران مولا نامحمہ قاسم صاحب نا نوتو گُ تعریکیم ضاحب اس عبارت کو بھی نہیں سکے۔

ن کراس کی تروید کرنے ہے اس کا امکان وقوعی تابت نہیں ہو قبل ان کسان لسلر حسمین ولید فسانیا اوّل العابدین لوگی فرزند ہوتو میں سب سے پہلاعابد ہوں۔ (عابد بمعنی پرستار مہم کے ای طرح دیگرمفسرین نے بھی لکھاہے اور حافظ ابن حزئم کی عبارت کل حیات مسے کے مناظرے میں بیان کر چکا ہوں۔

اور مولوی علی محمر قادیانی بار بار جو خلافت کے مجعلی فرمار ہے ہیں کہ آنخضرت میلی ہے فرمایا کہ آخری زمانہ میں خلافت منہاج نبوت پر ہوگی اور اس سے وہ نبوت کے جاری رہنے کی ولیل کیٹر رہے ہیں۔ یا تو تجابال عارفانہ ہے۔ یا غایت ورج کی جہالت ہے۔ جناب! خلافت کے طریق نبوت پر جاری ہونے کے رمعنی ہیں کہ جس طریق پر امور سیاسیہ کو آنخضرت اللہ ہے کے سات کے مطابق آخری زمانہ کا امام مبدی چلائے گا۔ کہاں کسی امرکا مطابق سنت ہونا اور کہاں نبوت کا جاری رہنا۔

وگیریدکدای حدیث میں آپ کے بعد متصل ہی شروع میں خلافت کا منہاج نبوت پر ہونا ذکور ہے اور اس ہے مراد بالحضوص حفرات ابوبکر مصرت عمر محضرت عمان اور حضرت عمل کی خلافت ہے۔ ان زمانوں میں آنحضرت علیہ کی سنت کے مطابق علمدر آمد ہوتا رہااور معلوم ہے کہ یہ چاروں حفرات نہ نبی ہیں اور ندان میں ہے کسی نے نبوت کا وعویٰ کیا۔ پس میے حدیث اجرائے نبوت کی دلیل نہیں ہو عتی۔

اور مشکوۃ کی حدیث میں یہ جوآپ نے فرمایا کہ آنخضرت علیقہ نے فرمایا ہے کہ وہ امت کس طرح ہلاک ہوگا۔ امت کس طرح ہلاک ہوگا۔ (مشکوۃ ص۵۸۳،باب شواب ھذہ الامة)

اوّل تواسے اجرائے نبوت سے کیاتعلق؟۔ دیگر یہ کہ اس میں سے آپ امام مہدی کا ذکر کیوں چھوڑ گئے۔ کیونکہ اس میں یہ جی ہے کہ وسط میں مہدی ہے۔ غالبًا آپ اس لئے چھوڑ گئے کہ اس حدیث سے مہدی اور عیسی دوالگ الگ شخصیتیں ثابت ہوتی ہیں اور مرزا قادیانی آنجمانی ایک ہی ذات شریف سر دو عہدوں ۔ کے مدعی ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ بیحدیث آپ کے خلاف ہے۔ آپ اس میں سے امام مہدی کا ذکر چھوڑ گئے۔ یہی آپ کی کارستانیاں ہیں۔ جن کی وجہ سے آپ لوگوں کا اعتبار نہیں رہا۔ جس امر کا بھی آپ حوالد دیتے ہیں۔ اس میں دھوکا فریب اور خیانت ہوتی ہے۔ اب میں آپ جملہ دلائل کا جو حقیقت میں شبات ہیں۔ تارو بودالگ کر کے ان کی دھیاں اڑا چکا ہوں اور آپ سے میرے دلائل کا کچھ بھی جواب نہیں ہو سکا اور نہ ہوسکتا ہے۔ کیونکہ قرآن وحدیث اور اجماع امت کے خلاف میراسرگراہی ہے۔ چنا چی خدا توانی نے اور مسلم ہے کہ قرآن وحدیث اور اجماع امت کے خلاف میراسرگراہی ہے۔ چنا چی خدا توانی نے اور مسلم ہے کہ قرآن وحدیث اور اجماع امت کے خلاف میراسرگراہی ہے۔ چنا چی خدا توانی نے

خود بی فرمائے ہیں اور یہ بات! میں اس حدیث کے ذیل میں لکھ القرمذی وغیرہ بلفظ ماجاء فی اسماء رسول الله)

بیالفاظ بول ہیں۔ میں عاقب ہ پس بیالفاظ مرفوع؛ آپ( قادیانی) لو

علم کا بورامطالعہ ہے۔اس کئے رہنے ہیں۔ خاکسارنے بیلم!

عمر کا بیشتر حصدای علم کی خدم آئمہ کی تصریحات سے کہتا ہوا نوٹ:مولاناصا جواہرات کس نزانے سے نکل یہ کیاتہ! امین!!

اس تقریر کے خا.

\_ قاضی عیاض ً
ذکر کیا ہے۔ جس سے ظاہر-

سبحان ربك رب العز،

ین نے بھی لکھا ہے اور حافظ ابن حزیم کی عبارت کل حیات سے کے -

میں آپ کے بعد متصل ہی شروع میں خلافت کا منہاج نبوت پر ضوص حضرات ابو بکڑ ، حضرت عثمان اور حضرت علیٰ کی فضرت علیہ کی سنت کے مطابق علم مدر آمد ہوتا رہا اور معلوم ہے اور نہ ان میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ پس بیہ حدیث

میں میر جوآپ نے فرمایا کہ آنخضرت اللّٰہ نے فرمایا ہے کہ وہ کے شروع میں میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ بن مریم ہوگا۔

(مقلوة ص ۵۸۳، باب ثواب هذه الامة)
وت سے کیاتعلق؟ ۔ دیگر یہ کداس میں سے آپ امام مہدی کا
ایہ بھی ہے کہ وسط میں مہدی ہے۔ غالبًا آپ اس لئے چھوڑ
عیمیٰ دوالگ الگ شخصیتیں ثابت ہوتی ہیں اور مرزا قادیانی
عہدوں ۔ کے مدی ہیں ۔ اب صاف ظاہر ہے کہ بیصدیث آپ
امام مہدی کا ذکر چھوڑ گئے ۔ یہی آپ کی کارستانیاں ہیں ۔ جن
دبا۔ جس امر کا بھی آپ دوالہ دیتے ہیں ۔ اس میں دھوکا فریب
میں جملہ دلائل کا جو حقیقت میں شہبات ہیں ۔ تارو پودالگ کر
ہے سے میر ے دلائل کا کچھے بھی جواب نہیں ہو کا اور نہ ہوسکتا
ہیتے ہیں اوران کے متعلق امت کے علی ، اور صلی ، کا اجماع ہے ایک بینے ہیں اوران کے خلاف سراسر گرائی ہے۔ چنا کے خدا تی ائی نے۔

غرمایا: "ومن یشاقق السوسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی و نصله جهنم وسآء ت خصیراً (النساء:۱۰) "کجوکوئی رسول النصی کی کالفت کرے گا۔ بعداس کے کہاس پر ہدایت ظاہر پھی اورمومنوں کر سے کے سوارستے کی پیروی کرے گا۔ ہم اے ای طرح پھیرے رکھیں گے۔ جس طرح وہ پھرااور اسے جہنم میں افل کریں گے اوروہ بہت بری بازگشت ہے۔

اورعا قب کی تفیریس جوالفاظ وارد ہیں۔ وہ کلمات مرفوع ہیں۔ آنخضرت اللہ نے خودی فرمات میں اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی۔ چنانچہ حافظ ابن جر مُنْ قَالباری میں اس صدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ: '' وقع فی روایة سفیسانؓ بن عیینه عند السرمذی وغیرہ بلفظ الذی لیس بعدی نبی (فتح الباری ج مسلم من الله ) ''امام فیان بن عیینه کی روایت میں امام ترزی وغیرہ کے زویک میا افاظ یوں ہیں۔ میں عاقب ہوں کہ میرے بعد کوئی نی نہیں ہوگا۔

پس بیالفاظ مرنوع ہوئے نہ کہ کسی راوی کے ا۔

آپ (قادیانی) لوگوں نے علم حدیث کی محدث استاد سے نہیں پڑھا اور نہ آپ کواس علم کا پورا مطالعہ ہے۔ اس لئے آپ حدیث کے مطالب کونہیں سمجھ سکتے اور ہمیشہ شوکریں کھاتے رہتے ہیں۔

خاکسارنے بیعلم اس زمانے کے ماہر ترین محدثوں سے بڑھا ہے اور خداکی تو فیق سے عمر کا بیشتر حصہ اس علم کی خدمت میں صرف کیا ہے۔ اس لئے جو پچھے کہتا ہوں۔ اس فن کے ماہر آئمہ کی تصریحات سے کہتا ہوں۔

نوٹ: مولاناصاحب مظلدی اس آخری تقریر پرلوگ محویرت تھے کہ معلومات کے یہ جوابرات کس خزانے سے نکل رہے ہیں۔ متعنا الله بطول بقائه وافاض علینا من برکاته! المین!!

بري. سبحان ربك رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين!خاتمه بالخير!

اس تقریر کے خاتمے پر حاضرین کی خوشی اور مسرت کی کوئی حد نبیں تھی اور قادیا نیوں کی

لے قاضی عیاضؒ نے بھی (شفاءج اص ۱۳۶ مطبوبہ مسر ) میں ان الفاظ کو پینکلم کے صینے ہے ذکر کیا ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ رینفسیرخود آنخضرت علیضہ نے فرمائی ہے۔

**4**4

رت و یکھنے کے قابل تھی۔ ان کی شرمندگی اور خبالت ہم الفاظ میں نہیں بتا سکتے۔ اس عام شرمندگی اور خبالت ہم الفاظ میں نہیں بتا سکتے ۔ اس عام شرمندگی و بروقت ان کے چروں پر نمایاں رہتی تھی۔ خواس اس خاتے کے قریب جب انہوں نے آئے تخصرت الله کی شان اقد س میں گستا فی کی تھی۔ تو ان پر اپنی کرتوت کی وجہ ہے اس قدر خوف چھا گیا تھا کہ انہوں نے وفتر پولیس میں فوراً اطلاع کر دی۔ جو چند قدموں کے فاصلے پر سامنے تھا۔ جن سے قریباً سارے شہر کی پولیس ای وجت جع کر لی گئی۔ پولیس نے قادیا نیوں کو گھیرے میں ڈال لیا۔ حقیقت تو بیخاظت تھی۔ لیکن و یکھنے سے حراست کی صورت نظر آئی تھی۔ یہ سال بھی و یکھنے کا تھا کہ چند مرزائی اپنی مختصری سٹنے کے ایک کونے میں د بکے ہوئے کھڑے ہیں اور پولیس جوان کی تعدا دیے تعدا دزیا دو تھی۔ ان کے گرد گھیرا ڈالے کھڑی ہے۔ بعض دوستوں نے مولانا صاحب سے عرض کیا کہ قادیا نیوں کی اس حالت کا فوٹو لے لینا چاہئے۔ مولانا سنے فرمایا وار بولیس کی بہرے میں دیکھر کرملمان ان سے عالم مثال میں اس کا فوٹو کے این جو تھی ہوت تک پہنچ گئے۔ تمام مسلمان خوشی ہے تکبیر کے نعر سے میں کھڑے رہ لوگئے۔ وفی واپس ہوئے اور ان کے خیالات پائی بصورت بالا پولیس کی حفاظت یا حراست میں کھڑے۔ دور است میں کھڑے۔ وفیطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله دب العالمین!

# علمائے سیالکوٹ کی تصدیقات

اگرچہ ہم نے خود بھی واقعات کونہایت احتیاط ہے ککھا ہے ۔لیکن تا ئید کے لئے مقامی علماء کی تصدیقات بھی فقل کی جاتی ہیں۔

ا ...... مولانا مولوى عبد الحنان صاحب بيثا ورى سيالكوت تحرير فرمات بين بين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى المابعد!

چونکہ میں اس مناظرہ میں اوّل سے آخر تک شریک رہا اور فریقین کے دلائل نہایت اطمینان سے سنتارہا۔ اس لئے نہایت وثوق اور دیانت سے کہتا ہوں کہ فرقہ ضالہ مرزائیوں کو شکست فاش ہوئی اور طاکفہ حقہ (اہل سنت وحدیث) نے جس خوبی سے اس عظیم الشان مناظرہ میں مرزائیوں کے زہر ملے اثر اور بے جاحملوں کی جس قدر قابلانہ عالمانہ طرز اور تحقیق تدقیق سے مدافعت کی ہے۔ وہ مختاج بیان نہیں۔ مجھے بہت مسرت ہوئی۔ اوّل اس لئے کہ اجوبہ نہایت معقول اور مدلل طور پر چیش کئے کے دوم یہ کہ طرز تقریبنہایت مہذب، اسلامی اخلاق اور اسلامی

تهذیب کا پورالحاظ طا کفه حق ندر با اور و الله لایهدی که حقه کو بالعوم اور مولانا مولوک عزت کی زندگی میں اضافی فر بدایت بنائے - آمین! بیار وستخط خاوم العلماء

اہل حدیثوں کا اگر مناظرہ حنفیوں کا مرزائیوں کے سا کیونکہ مرزائیوں کے متعلق چنانچہاسی اصول کے ماتحنہ

بھی دیاجاتا۔ خیر مجھے پھھا نے سخت پر لے در ہے کی صاحب کے مقابلے پر تھے

سب علماءمناظره میں متفق

نے مولا نا موصوف سے عا مطلق نہ سنایا اور بجائے ا بھاڑ کر کتا ہے کو داغدار بناد کے خیانت کرنے والے ' کبھی کوئی کتا ہے عاریہ نہید

۳.....۳ که بیدواقعات درست اد مخصیان سال

وستخط! خاكسا

ن کی شرمندگی آور خجالت ہم الفاظ میں نہیں بتا سکتے۔اس عام شرمندگی چروں پر نمایاں رہتی تھی۔ خاص اس خاتے کے قریب جب انہوں افقد میں میں گستاخی کی تھی۔ تو ان پر اپنی کر توت کی وجہ ہے اس قدر نے وفتر پولیس میں فور أاطلاع کر دی۔ جو چند قدموں کے فاصلے پر ارے شہر کی پولیس اسی وجت جع کر لی گئے۔ پولیس نے قادیا نیوں کو بہت تھی۔ یہ تو پی تفاظت تھی۔ لیکن دیکھنے ہے جراست کی صورت نظر آتی تھی۔ یہ لزائی اپنی مختصری سٹنے کے ایک کونے میں دیکے ہوئے کھڑے میں اور ادزیادہ تھی۔ ان کے گرد کھیرا ڈالے کھڑی ہے۔ بعض دوستوں نے لدقادیا نیوں کی اس حالت کا فوٹو لے لینا چاہئے۔ مولانا نے فر مایا لیا ہے۔ قادیا نیوں کو پولیس کے بہرے میں دیکھیر کے مراسان ان سے باہرے میں دیکھیر کے نور کے ایک وقت کے گئے۔ تمام مسلمان خوشی سے تکبیر کے نور ہے وادیا نی بھورت بالا بولیس کے بہرے میں دیکھیر کے نور ہے دور ان کے بھر کے میں دیکھیر کے نور ہے اور یا نی بھورت بالا بولیس کی مخاطب یا حراست میں کھڑے رہے وہ تا اور یانی بھورت بالا بولیس کی حفاظت یا حراست میں کھڑے رہے وہ تا اور یانی بھورت بالا بولیس کی حفاظت یا حراست میں کھڑے ہے۔ میں دیکھیر کے دو

ائے سیالکوٹ کی تصدیقات

ذين ظلموا والحمدللة رب العالمين!

ی واقعات کونہایت احتیاط ہے لکھا ہے۔ لیکن تائید کے لئے مقامی تی ہیں۔

برالحنان صاحب بشاورى سيالكوك تحرير فرمات بين ن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين

رہ میں اوّل سے آخر تک شریک رہا اور فریقین کے دلاک نہایت ، نہایت ووْق اور دیانت سے کہتا ہوں کہ فرقہ ضالہ مرزائیوں کو ر(اہل سنت وحدیث) نے جس خوبی سے اس عظیم الثان مناظرہ ورب جاحملوں کی جس قدر قابلانہ عالمانہ طرز اور تحقیق تدقیق سے ہنیں۔ مجھے بہت مسرت ہوئی۔ اوّل اس لئے کہ اجوبہ نہایت گئے۔ دوم یہ کہ طرز تقریر نہایت مبذب، اسلامی اخلاق اور اسلامی

تہذیب کا پورالحاظ طاکفہ حقہ نے رکھاتھا۔ سوم اس کئے کہنا واقفوں کے لئے دھوکا کھانے کا موقع شدر ہااور واللّه لا بھدی کید الخائنین کا مصداق ہوگیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہاںتہ تعالیٰ طاکفہ حقہ کو بالعموم اور مولانا مولوی الحاج الحافظ محمد ابراہیم صاحب صدر شریعت عز اسیا لکوٹی کو بالخصوص عزت کی زندگی میں اضافہ فرما کر اسلام کوان سے نفع بہنچائے اور طالبین حق کے لئے ان کوذر بعد ہمایت بنائے۔ آمین ایسارب العالمین!!

وستخط خاوم العلماء! محموعبدالحنان حنى الهذه بب مدرس خطيب جامع مسجد كمهارال سيالكوث

السست مولا ناسير محمونورالله شاه صاحب ارقام فرماتے ہيں۔ مرزائيول كے ساتھ حنيوں كا اگر مناظره موتو جم ان كو امداد دب سكتے ہيں۔ بمقابلہ مرزائياں جارا ہو۔ يعنى حنيوں كا مرزائيوں كے ساتھ تقال اگر ابل حديث جميں امداد دين تو برئى خوتى سے لے سكتے ہيں۔ كيونكه مرزائيوں كے ساتھ الله الله عديث جميں امداد دين تو برئى خوتى سے لے سكتے ہيں۔ كيونكه مرزائيوں كے ساتھ الله حديث بيں اور جم بھى۔ چنا نچه ای اصول کے ماتحت حال ميں مناظره قلعه پر مرزائيوں كے ساتھ الله حديثوں كا جواتو جم سب علاء مناظره ميں متفق تھے۔ گومناظره ميں مجھكو وقت نہيں ديا گيا تقا۔ كم سے كم ايک گفشہ مجھكى ديا جا تا۔ خير مجھے كچھ افسوس نہيں ہے۔ جو كچھ ہوا سيالكوٹ كى بيلک پر واضح ہے۔ مرزائيوں نے سخت پر لے درجے كى شكست كھائى۔ مولوى سليم وغيره جو مولا نا مولوى حافظ محمد ابرائيم مير في حفت پر لے درج كى شكست كھائى۔ مولوى سليم وغيره جو مولا نا مولوى حافظ محمد ابرائيم مير خوت بي لئول نا مولوى حافظ محمد ابرائيوں نے مقالبے پر سے حارية منگوائی تھی۔ چنانچة ان كودى گئى۔ مراس كاحوالہ پڑھكر انبوں نے مطلق نہ سنايا اور بجائے اس كے كہ وہ حوالہ پڑھكر سناتے انہوں نے ظلم ہے كيا كہ اس كا ورق بى مطلق نہ سنايا اور بجائے اس كے كہ وہ حوالہ پڑھكر ميں اس نتيج پر پہنچا ہوں كہ مرزائي پر لے در ہے كے خيانت كرنے والے ہیں۔ البدا آئے ہيں ميں نے بھی اپنے دل میں عبد كرنيا ہے كہ میں انہیں بھی كوئى كہ اب عارية نہيں دوں گا۔

وستخط! خا كسارسيدمحمرنورالله شاه خطيب محلّه تشميريان (سيالكوث)

سو بین میں تصدیق کرتا ہوں کہ بید واقعات درست اور تیج ہیں۔ فقط بیاں مولا نامولوی نورالحسن صاحب فرماتے ہیں۔ میں تصدیق کرتا ہوں کہ بیدواقعات درست اور تیج ہیں۔ فقط بقلم ابو پوسف نورالحسن عفااللّٰد عنه خطیب جامع مسجد کلال مخصیل بازار سالکوٹ

ہم..... مولانا نوراکسن صاحب کے فرزندمولوی محمد یوسف صاحب تحریر فر ماتے ہیں۔''مرزائی جماعت ہمیشہ حق کے سامنے فرار ہونے والی جماعت ہے۔موجودہ مناظرہ میں بھی 9 کے



مصداق جاء الحق و زهق الباطل كالى منه كى كھائى كەامىد ہے كە آئنده سالكوث میں دوباره مناظره كى جرأت نه كریں گے۔'' دجنط! محمد یوسف غفی عنه

ه...... جناب مولانا مولوی قاضی عبدالعزیز صاحب ارقام فرماتے ہیں۔''فقیر اس جلسه میں ہروفت موجودر ہاہے۔ جو دا قعات ہیں سب صبح ہیں۔مناظرہ فیصلہ کن ہوا تھا۔''العبد ابورشید محمد عبدالعزیز عفی عنه خطیب مسجد جدید کلال جامع مسجد حنفیہ صوفیہ مبارک پورہ (سیالکوٹ)

السر حید امرزائی جماعت باوجود می فرار کے طوعاً وکر باان مناظر دمیں آگئی۔ مولا نامحد ابراہیم اللہ السر حید امرزائی جماعت باوجود می فرار کے طوعاً وکر باان مناظر دمیں آگئی۔ مولا نامحد ابراہیم صاحب میرکی مناظرانہ تیراندازی نے مخالفین کے سینوں کوغر بال بنادیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جماعت حقہ کے مقابلہ میں فرقہ باطلہ مرزائی کوالی شکست اور ہزیمت ہوئی کہ مرزائی لوگ اخترا مناظرہ پریہ شعریر ہے ہوئے رخصت ہوئے ہول گے۔

نکانا فلد سے آدم کا سنتے آتے تھے لیکن بہت بے آبرہ ہوکر تیرے کو ہے سے ہم نکلے دستخط احکیم محمد صادق، صادق، شہر سیالکوٹ

ہے۔۔۔۔۔ جناب مولانا حاجی امام الدین صاحب رائے پوری تحریر فرماتے ہیں۔ خاکساراس جلسه میں موجود تھا۔ واقعات سب صحیح درست ہیں۔

دستخط!امام الدین رائے پوری خطیب جامع متجد صدر سیالکوٹ بقلم خود مورک کی محلیب جامع متجد صدر سیالکوٹ بقلم خود میں مسلم میں میں مسلم کی ہے۔ جہال تک میری یا داشت کام دے سکتی ہے۔ بالکل درست اور صحیح ہے۔'' مسلم خود محم عبد الغی خطیب امام مصحیح ہے۔''

9 جناب مولانا مولوی محمالدین صاحب تحریفرماتے ہیں۔ بسسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن السحمدللة رب العالمين والصلوة والسلام على محمد خاتم السنبيين اما بعد اخا كساران تمام مناظر ول ميں شريك ربا فريقين كى تقارير كو بگوش ہوش سناد ممان مقررول نے سي لكوث كے مملمانول كے دلول كوضيا كے ايمان سے منور كرديا حضرت موانا تحمد ابرائيم صاحب ميركى عمر درازى كے لئے دعا كيس ما تكى جاتى ہيں۔ جن كے وجود باوجودكى است سيالكوث كے فطے كو جمت حاصل ہے۔ اللهم متعنا بطول حياته ! آمين!!

. يخط! نيازآ گين ابومجم<sup>حس</sup>ين محمد الدين (منثى فاضل ) خطيب مدرس جا مع متجد شهرسيالكوث



ق البساطل كالى منه كى كھائى كەامىدىك كە آئندەسيالكوٹ دستخط إمحمر يوسف عفي عنه مولانا مولوی قاضی عبدالعزیز صاحب ارقام فرماتے ہیں۔''فقیر ہے۔جودا تعات ہیں سب صحیح ہیں ۔مناظرہ فیصلہ کن ہوا تھا۔''العبد بمجدجد بدکلان جامع مجدحنفیصو فیمبارک پوره (سیالکوٹ) ليم محمصادق صاحب تحريفر مات بين -بسسم الله السرحسين

جود معی فرار کے طوعاً وکر باان مناظرہ میں آگئی۔مولا نامحمد ابراہیم ری نے مخالفین کے سینوں کوغر بال بنادیا۔حقیقت یہ ہے کہ طله مرزائيه کواليي څکست اور ہزيمت ہوئي که مرزائي لوگ اختتام

مت ہوئے ہول گے۔ سے آدم کا سنتے آتے تھے لیکن آبرد ہوکر تیرے کو ہے ہم نکلے

وتخط الحكيم محمر صادق مشهر سيالكوك

نا حاجی ایام الدین صاحب رائے پوری تحریر فرماتے ہیں۔ ات سب سيح درست بيل\_

لدین رائے پوری خطیب جامع میجد صدرسیالکوٹ بقلم خود نی صاحب ارقام فر ماتے ہیں۔'' خا کسارتمام اجلاسوں میں ال تک میری یاداشت کام دے علق ہے۔ بالکل درست اور

وسخط القلم خودهم عبدالغني خطيب امام

مولوی محدالدین صاحب تحریفر ماتے بیں۔ بسسم الله ب العالمين والصلوة والسلام على محمد خاتم ناظروں میں شریک رہا۔ فریقین کی تقاریر کو بگوش ہوش سا۔ لممانوں کے دلول کوضیائے ایمان سے منور کردیا۔حضرت ل کے لئے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔جن کے وجود ہاو جود کی

اللهم متعنا بطول حياته! آمين!! مدين ( منثى فاضل ) خطيب مدرس جامع محدشهرسيا لكوث

#### تعارف

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده ونصلي على رسوله الكريم! حضرت مولا ناابراہیم میرسالکوئی صاحب (دامت برکاتیم) فے جنوری 1922ء میں سكندرآ باددكن ميس جوايك ماه تك قيام كيا تواس عرصه مين جناب محدوح في مختلف مجالس ميس كي ا کیے علمی عنوان پر جن کی زمانہ میں اشد ضرورت ہے۔ قابل قدر مضامین ایے مخصوص انداز میں اور خدادادطرز پراستدلال سے بیان فرمائے تھے۔سکندرآبادکی مقامی انجمن اہل حدیث نے ان مضامین کوتحریر میں لے آئے کا انتظام خاص طور پر کر رکھا تھا۔ چنانچہ بعض مضامین اخبار اہل حدیث میں گذشتہ سال ہی جیب گئے اور بعض رسائل کی صورت میں جمعیت تبلیغ اہل حدیث پنجاب کی طرف سے شائع ہو چکے ہیں اور ابھی بہت سے نادر علمی مضامین باقی پڑے ہیں۔ان میں سے تین اہم مضامین یعنی امام زمال ،مہدی منتظراور مجدود ورال جن کی فتنہ قادیانی کے مقابلہ میں خت ضرورت ہے۔ ان اوراق کی زینت کا موجب ہوتے ہیں۔ ہم انجمن اہل حدیث سکندر آباد دکن کے شکر گذار ہیں۔ جن کی ساعی جیلہ سے مولا ناصاحب ممدوح کے بیآ بدار جواہر ریزے محفوظ ہوئے اور ہم تک پہنچے۔ کاش دیگر مقامات کے احباب اہل حدیث میں انجمن اہل حدیث سکندر آباد کے نقش قدم پر چلیں اور مولانا مدوح کی تقریر کے وقت مضمون کو کتابت میں لے آیا کریں اور نظر ثانی کے لئے حضرت مولا ناصاحب کے پاس سیالکوٹ بھیج دیا کریں۔ تاکہ اس کوطبع کرا کر دیگر مقامات کے احباب کو بھی مستفیض کیا جاسکے۔اللہ تعالیٰ حضرت مولا ناصاحب سیالکوٹی کی صحت قائم رکھے اور اس صحت میں آ پ کوعلمی خد مات کی تو فیق مزید عطاء فر مائے اور تشكان توحيدوسنت كوان كے فيوض و بركات علم سے تادىر بہرور كئے ركھے آ مين ثم آمين! خاكسار! خادم سنت محمة عبدالله ثاني ناظم جعيت الل حديث بنجاب! مولاناممروح (افاض الله علينا من بركاتهم) في بعد خطبه سنوند ك بعد فرمایا: ' حضرات! آج کے مضمون کاعنوان امام زمال،مہدی پنتظراورمجد درورال' ہے۔

مہدویت اورسب کے بعدمسکامجدد ا..... مسکرا مامت کبرئ سومعلوم ہوکدلفظ امام ک امام علم، کددیگرلوگ علم میں اس سے دحمهم الله!

رەسئلەجس قىدرة سان ـ

''من مات بغير أه

د وسرااشکال مجد د کی حدیر

''ان الله يبعث له

ہے۔جن کے اثر سے مکھے پڑھے انسا

ہے بیعاجز جس طریق پراس کو بیان

اسهل اورصاف ے۔''وما توفیقی

ہیں و ہ دوطرت پر ہے۔اوْل امام و**تت** 

كنزالعمالج ١ ص١٠٣ حدي

نه مبسره۲۰۲) "جو تخفس مر گیا در آل

**لهادي**نها (ابوداؤدج٢ ص٣٢

واسطے اس امت کے ہرصدی کے سر

كا ـ سو پہلے میں مسئلہ ا مامت كوسى أ

جاہلیت کی موت پرمرا۔

تيسر المام جهاد جوج الراد الى معلق دوسرى صد "انسا الاسام جسدارى ج١ ص ١٥ عباب يقاتل

مسلم ج۲ ص۲۲، باب الامام کرقمال کیاجا تا ہےاوراس کے سا یہ سکلہ جس قدر آسان ہائ قدر جھوٹے مدعیوں کی خود غرضی نے اسے مشکل بناویا ہے۔ جن کے اثر سے کیسے پڑھے انسان بھی جھول جملیوں میں پڑگئے ہیں۔ لیکن خدا کے فضل وکرم سے بیعا جز جس طریق پراس کو بیان کرے گائی سے آپ انداز ولگا سکیس گے کہ بیہ مسئلہ کس قدر سمل اور صاف ہے۔''و ما تو فیقی الا جالله ''اس مسئلے میں جود شواری اور اشکال ڈالے گئے ہیں وود وطرت پر ہے۔ اقل امام وقت کی صدیث سے جو بیہ ہے۔

"من مات بغير امام مات ميتة جاهلية (مسند احمد ج ع ص ٩٦٠، كنزالعمال ج ١ ص ٢٠٠٠ حديث نمبر ٤٦٤، مسند الى داؤد ج ٣ ص ٤٢٠ حديث نمبر ٢٠٠٥) "جُوتُنَ مركيا ورآل حال كنيس بجيانا اس نے اپنز مانے كامام كو وه حالت جالميت كى موت برم ا

دوسراا شکال مجد د کی حد بیث سے ڈالا گیاہے جو یہ ہے کہ:

ا..... مسئله امامت كبري

سومعلوم بوكدلفظ امام كمعن بيثواء بين اوراس كااطلاق تين طرح يرب-امام نماز، امام ممار، امام ممار، امام ممار، امام ممار، امام ممار، كريكر لوگ علم بين اس كريمتاج اور يروبول - جيس آئمه اربعة اور آئمة محدثين رحمهم الله!

تیسرے امام جہاد جو جہاد میں صاحب امر ہوکہ اسلامی کشکر اس کے اشارے پر جان لڑادے۔ای کے متعلق دوسری حدیث میں آیا ہے۔

''انسا الاسام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به (الحديث متفق عليه، بخارى ج١ ص ٤١٥ باب يقاتل من وراء الاسام، مشكوة ص ٢١٨ كتاب الاسارة والقضاء، مسلم ج٢ ص ٢١٦، باب الاسام جنة يقاتل من ورائه )''امام وصال بوتا باس ك يجهبه كرقال كياجا تا باوراس كساته وشمنول سے بچاؤ بكڑاجا تا ہے۔

ملے على رسوله الكريم! دامت برکاتهم) نے جنوری ۱۹۳۷ء میں ، جناب ممروح نے مختلف مجالس میں کئی باقدرمضامين أييئ مخصوص انداز ميس اور باد کی مقامی انجمن اہل حدیث نے ان كها تقامه چنانج بعض مضامين اخبار اہل لى صورت مين جمعيت تبليغ ابل حديث منادر علمی مضامین باتی پڑے بیں۔ان مرددورال جن کی فتنہ قادیانی کے مقابلہ به ہوتے ہیں۔ ہم انجمن اہل حدیث ولاناصاحب ممدوح کے بیرآ بدار جواہر كاحباب الل حديث مين انجمن الل ما تقریر کے وفت مضمون کو کتابت میں کے پاس سالکوٹ بھیج دیا کریں۔ تاکہ منك الله تعالى حضرت مولا ناصاحب اً الله على الوفق مزيد عطاء فرمائ اور

کے رکھے۔ آمین ٹم آمین! ماظم جمعیت اہل حدیث پنجاب! مالی کے بعد خطبہ مسنونہ کے بعد اور مجدد دوران' ہے۔ الجماعة شبرأة

كناب الأمارة والقم

جا ہے کہ صبر کرے۔

وه مرجائے مگر جاہلیہ

حدیث شریف میں ۔

(رواه مسلم مشكوة

والے کی موت کو جابلہ

قرآن شریف ہے بھ

يفقهوا قولى .....

بنی اسرائیل کی ایک

كە بھارے لئے الكہ

نے ہمارا ملک دیالیا

نے اپنے امیر کی اط

دورکرنے اورایخ

خداتعالی نے امیر ک

کی برز دلی کے کلمات

بالظليمن (بقر

ا تفاسَ

۲ جبہ

"من خ

امير جہاد

"رب ار

"اذقال

اس نبي

پی حدیث مذکور و بالایعنی من مات ولم یعرف امام زمانه "میں جس امام کی معرفت کا ذکر ہے اس میں وہی امام مراد ہے۔ جس کا ذکر دوسری حدیث الا میام جنة میں کیا گیا ہے۔ مطلق امام مراد نہیں ہے اس امامت کو امامت کبری کہتے ہیں۔ ویگر سب امامتیں اس کے تابع ہیں۔

دونوں حدیثوں کو سامنے رکھنے سے صاف کھل جاتا ہے۔ کہ آنخضرت اللّیہ اپنی امت کا نظام قائم رکھنے کے لئے فرمار ہے ہیں کہ جس زمانے میں کوئی امام وقت یعنی صاحب امر ہواوروہ اعلائے کلمة اللّه کے لئے جہاد کرتا ہو۔ واجب ہے کہ ہر خص قسلباً و عملاً اپنی اپنی حالت کے مطابق اس کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہواوراس کی پیروی کر ہے۔ ورنہ جو خص بھی اس جماعت مجاہدین سے الگ ہوکر مرے گا۔ وہ جا ہایت کی موت مرے گا۔ امام نووئی شرح صحح مسلم میں حدیث الامام جنة کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ:

"قواه سلام جنة ای کالسترلانهٔ یمنع العدو من اذی المسلیمن ویدمنع الناس بعضهم من بعض ویدمی بیضة الاسلام ویتقیه الناس ویدخافون سطوته ومعنی یقاتل من ورآئه ای یقاتل معه الکفار والبغاة والمخوارج وسائر اهل الفساد وینصر علیهم ومعنی یتقی به ای یتقی سر العدو وشر اهل الفساد والمظلم مطلقا (حاشیه مسلم ۲۰ ص ۲۰۱)" المعدو وشر اهل الفساد والمظلم مطلقا (حاشیه مسلم ۲۰ ص ۲۰۱)" وکفرت المی توکلوه ورثمن و روکتا ہے۔ مسلمانوں کوتکلف پنجانے نے اور مسلمانوں کوبھی ایک دور سے پرزیادتی کرنے سے روکتا ہے۔ مسلمانوں کوتکلف پنجانے نے اور مسلمانوں کوبھی ایک دور سے پرزیادتی کرنے سے کی سطوت سے خوف کھاتے ہیں اور یقاتل من وراثه کے معنے یہ ہیں کاس کے مماتی موکر کفار کی سطوت سے خوف کھاتے ہیں اور یقاتل من وراثه کے معنے یہ ہیں کاس کے ماتھ الکیا جائے اور ان پر فتح ماصل کی جائے اور یت قی بیه کے معنے یہ ہیں کہ اس کے ساتھ اسلام اور مسلمین کے ان پر فتح ماصل کی جائے اور یت قی بیه کے معنے یہ ہیں کہ اس کے ساتھ اسلام اور مسلمین کے وشنوں اور اہل فلم کے شرسے بیجاؤ کی اور اجائے۔

ان احادیث کا جومطلب بیان موا۔ وہ دیگر احادیث میں بھی صاف صاف مذکور ہے۔ چنانچی<sup>د عف</sup>رت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللّیافی<sup>ی</sup> نے فر مایا کہ:

''من راى من اميره شيئاً يكرهه فليصبر فانه ليس احد يفارق

کورہ بالایعی 'من مات ولم یعرف امام زمانه ''میں جس امام میں وہی امام مراد ہے۔جس کا ذکر دوسری حدیث الامام جنة میں ادنہیں ہے اس امامت کوامامت کبری کہتے ہیں۔ دیگرسب امامتیں

ی کو سامنے رکھنے سے صاف کھل جاتا ہے۔ کہ آنخضرت میالیتہ اپنی اللہ کے فرت کھیے۔ اپنی اللہ کے فرمارہ ہیں کہ جس زمانے میں کوئی امام وقت یعنی صاحب امر کہ سے خرار کرتا ہو۔ واجب ہے کہ ہر شخص قسلباً و عملاً اپنی اپنی ماتھاس جنگ میں شریک ہوا دراس کی بیروی کرے۔ ورنہ جو شخص بھی لگ ہوکر مرے گا۔ امام نو وی شرح صحح کے دیل میں فرماتے ہیں کہ:

لامام جنة ای کالستر لانه یمنع العدو من اذی المسلیمن سهم من بعض ویحمی بیضة الاسلام ویتقیه الناس ومعنی یقاتل معه الکفار والبغاة مل الفساد وینصر علیهم ومعنی یتقیٰ به ای یتقیٰ سر الفساد وینصر علیهم ومعنی یتقیٰ به ای یتقیٰ سر الفساد والطلم مطلقا (حاشیه مسلم ۲۰ ص۱۲۰)" الم جنة کمعنی یه بی کرام و مال کی بین کونکدوه دمن کو بین از مال کو بین کونکدوه دمن کو بین از مال کو بین کرنے سے اور مسلمانوں کو بھی ایک دومر بر پرزیادتی کرنے سے لافہ کی مفاظت کرتا ہے اور لوگ اس کی حکم عدولی ہے ڈرتے اور اس لی محلم عدولی ہے ڈرتے اور اس لی محلم عدولی ہے ڈرتے اور اس لی محلم عدولی ہے ڈرتے اور اس کی ماتھ ہوکر کفار سے ضارح ہونے والوں اور دیگر اہل فساد سے قتال کیا جائے اور کی ماتھ میں کہ سے بیان کہ اس کے ماتھ اسلام اور مسلمین کے شرہے بچاؤ بکر اوبا ہے۔

مطلب بیان ہوا۔ وہ دیگرا حادیث میں بھی صاف صاف مذکور ہے۔ ایت ہے کدرسول اللہ اللہ سے نے فرمایا کہ:

اميره شيئاً يكرهه فليصبر فانه ليس احد يفارق

الجماعة شبراً غيموت الامات ميتة جاهلية (متفق عليه، مشكوة ص ٢٠٠٠ كناب الامارة والقضاء) "بوقت الإمارة والقضاء) "بوقت الله المرسكوتي الياامرد كي جدوه ناليندجانا بواور علي المركز من يونكه الياكوني نبيل كه جماعت مسلمين سايك بالشت برابر بحي جدا بواور وه مرجائي مرجا بليت كي موت مرتا بهاس ميل المام كي جكه امير كالفظ آيا بها ورحد يث شريف ميل عاد

"من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية (رواه مسلم مشكوة ص٢١٩، كتاب الامارة القضاء)"

امیر جہاد کی معرفت واطاعت واجب فر مارہ بیں اوراس کے امرے خارج ہونے والے کی موت کو جالمیت کی موت بتارہ بیں۔ لیکن مزید تشریح کے لئے ہم ان احادیث کی تائید قرآن شریف ہے بھی بیان کرتے ہیں۔

''رب اشرح لی صدری ویسرلی امری واحلل عقدة من اسانی یفقهوا قولی آمین! (طه:۲۸۰۲۵)''

ا .... خداتعالی نے بن اسرائیل کے ذکر میں سورہ بقر میں فر مایا کہ:

"اذقالو النبی لهم ابعث لنا ملگا نقاتل فی سبیل الله (بقره: ٢٤٦)" بن امرائیل کی ایک جماعت نے حضرت موی علیه السلام کے بعدایت وقت کے بی سے عرض کیا کہ ہمارے لئے ایک امیر وامام لے مقرر کیجئے کہ ہم اس کے نظام میں ہوکر قوم عمالقہت کے انہوں نے ہمارا ملک دبالیا ہے۔ فی سمیل اللہ جنگ کزیں۔

اس نبی نے خدا کے حکم سے حضرت طالوت کو امیر مقرر کیا۔ موقع جنگ پراکٹر اوگوں نے اپنے امیر کی اطاعت نہ کی اور اس کے ساتھ ہو کر اپنے اخوان مسلمین بنی اسرائیل سے مظام ورکر نے اور اپنے ملک کو دشمنول کے تخلب سے چھوڑا نے کے لئے جہاد میں شریک نہ ہوئے۔ خدا تعالیٰ نے امیر کی اطاعت سے روگر دانی کرنے والوں کو ظالم کے لفظ سے یا دکیا ہے کے اور ان کی برد لی کے کمات یوں ذکر کئے میں۔

ل تفاسر مين اس جكه مدكا كمعن صاحب امام بي لكهت مين-

ع جيما كفر ما كه: 'فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلًا منهم والله بالظليمن (بقره: ٢٤٦) ''

''قالو الاطاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده (البقرة: ٢٤٩)''انبول نے کہا کہ آئی ہم میں جالوت اوراس کے لشکروں سے مقابلہ کرنے کی طاقت 'بین ہے۔

7. ای طرح جنگ اصد کو کرمین منافقول کی نسبت فرمایا کد: "وطائفة قد همتهم انفسهم یظنون باللّه غیر الحق ظن الجاهلیة یقولون هل لنا من الامر من شقی (آل عمران: ۱۰۹) "اورایک دوسری جم عت تی جن کوفکر مین دال رکھا تھا۔ ان کی ای جانول نے وہ ایک ساتھ غیرواقع یعنی جاہلیت کا گمان کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ کیا اس امر میں بمارے بس کی بھی کوئی بات ہے؟۔

اس آیت میں صاف بتلادیا کہ جہاد فی سمیل اللہ سے دل چرانے والے کی وہنی تراش جالمیت کی ہے اوراس کا قول بھی جالمیت کا ہے۔

اس کا نتیجہ بالکل صاف ہے کہ تو م کوموت کے گھانٹ اتر تن وے دیکھ کراپی جان کی فکر میں پڑنے والے کی ذہنیت وقول جب ایسا ہے تو وہ جابل ہے۔ جونہیں جمعتا کہ میری زندگی وموت قوم کے ساتھ ہے۔ اً بہ قوم مرگنی تو میں زندہ کیسے رہوں گا اور اً سر بالفرض انفرادی حیات ہے زندہ رباجھی تو قوم کومیری زندگی ہے کیافائدہ ؟۔

لیس ایک حالت میں اس کی موت بھی جاہلیت کی موت ہے۔ کیونکہ آومیت کی تین صوتیں میں۔ فہنیت ہوتی ہے۔ صوتیں میں۔ فہنیت ہولی اور حالت مملی۔ جس میں اس کی زندگی گذرتی اور موت واقع ہوتی ہے۔ جب اس کی فرہنیت جاہلیت کی جاہلیت کا ہے اور قوم سے الگ : وکر اس کی طرز زندگی بھی جاہلیت کی ہے تو اس کی موت بھی جاہلیت کی کیوں ندہوگی ؟۔''علیك جھذا فانه دقیق ولطیف جدآ''

پس ای گلتے کوآنخضرت اللہ معجمارے ہیں کہ جس نے اپنے وقت کے امام یعنی صاحب امریکی معرفت حاصل نہیں کی اور وہ اس کی معیت میں ہوئر حفاظت وین حراست قوم میں لگ ٹراپی جان ہے بے پرواہ نہیں بوااور وہ اس حالت میں مرگیا توسمجھو کہ وہ جا بلیت کی موت مرا۔

لے بنی اسرائیل کی خالف فوج کے سردار کا۔

Y

قر آن کریم ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنا ہزوں کی نسبت فرمایا۔ دونوں آیتوں کا حا

لا يفقهون (التوبه: کرماتھ میٹھر میں۔ پر

فهم لا یعلمون (توبه ای طرح ج جماعت کی رفیقت ندکی "بهل کسا لوگ کستے ہیں۔ بلکہ بار

ان سبآ جہاد ہے تقاعداد رُوناہ میں رہتا ہے۔اس کی اورانی م بنی سے اندھ

پتلا ہے۔اگراسے اب کی حیات کی حاجت'! ''ان الله

شد فی الغار (مشار راه امت و گمرای پرجن دوزخ میں دُلاجے ای طرر

"ان اله واناحية واياك

لغا اليوم بجالوت وجنوده (البقرة: ٢٤٠) ''انهول نے ، وتمن بن اسرائیل اوراس کے لشکروں سے مقابلہ کرنے کی طاقت

ح جنگ احد کے ذکر میں منافقوں کی نسبت فرمایا کہ: ' وط ائفة ن بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من ۱۵۶) ''اورایک دوسری جماعت تھی جن یُوفکر میں ڈال رکھا تھا۔ تھ غیرواقعی لینی جاہلیت کا گمان کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ کیا اس

بتلادیا کہ جہاد فی سبیل ابتدے دل چرانے والے کی ذہنی تراش الميت كا ہے۔

۔ ہے کہ قوم کوموت کے گھاٹ اتر ت جوئے ویکھ کراپی جان کی وَلَ جِبِ البِيا ہے تو وہ جاہل ہے۔ جونبیں مجھتا کہ میری زندگی مرگی تو میں زندہ کیسے رہوں گا اور اگر بالفرض انفرادی حیات يات كيافا كده؟ \_

ل کی موت بھی جاہلیت کی موت ہے۔ کیونکہ آ دمیت کی تین عمل جس میں اس کی زندگی گذرتی اورموت واقع ہوتی ہے۔ اورقول بھی جابلیت کا ہے اور قوم سے الگ ہو کراس کی طرز ت بھی جالمیت کی کیوں نہ ہوگی؟۔"علیك بھذا فسانسه

مثلاثہ سمجمارے میں کہ جس نے اپنے وقت کے امام یعنی ئی اور وہ اس کی معیت میں ہو کر حفاظت دین حراست قوم میں موااور وہ اس حالت میں مرگیا توسمجھو کہ وہ جابلیت کی

ج کے سروار کا۔

قر آن کریم میں ای جالیت کی ذبانیت کود وسرے مقام پر عدم فقا ہت اور فقدان دائش۔ ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ جنگ بوک کے عفر میں کو تاہ ہمتی دکھائے والے منافقوں اور بہاند بازوں کی نسبت فرمایا۔

### دونوں آیتوں کا حاصل مطلب

"رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون (التوبه:۸۷) "وواى بات پرسير بو كئة مين كه كحروب مين يتحصر بن والى عورتون کے ساتھ بیٹےر میں ۔ اپس وہ نقامت ( گہری مجھ )اورعلم ( حقیقت شناسی ) سے کورے میں ۔

فهم لا يعلمون (توبه:٩٣)''

ای طرح جناوگوں نے باوجود وعدہ کرنے کے حدیبیہ کے سفر میں آنخضرت علیہ کی جماعت کی رفافت نه کرتھی۔ان کی نسبت فر مایا که: ا

"بل كانوا لا يفقهون الاقليلا (فتعند)" يعن حقيقت وكي نبين جيسى بير لوگ کہتے میں۔ بلکہ بات یوں ہے کہ بیلوگ بہت تھوڑی بمجھرر کھتے میں۔

ان سب آیات ہے واضح اور روش ہوگیا کہ ضرورت کے وقت جو مخص بغیر عذر کے جباد سے نقاعدا درکوتا ہمتی کرتا ہےاور تو م کومظالم کے گھاٹ پر دیکیے کرا لگ رہتا اوراپی جان کی فکر میں رہتا ہے۔اس کی ذہنیت جابلیت کی ہے۔ وہ فقاہت وعلم سے کورا،عقل ووانش سے بے بہرہ اورانجام بنی سے اندھا ہے۔ قوم کی موت کے وقت وہ اپنے آپ کوزندہ تجھتا ہے۔ وہ جہالت کا پتلا ہے۔اگراہےا ہے اخوان مسلمین کی عرت وزندگی کی پرواہ نہیں تو اسلام اورمسلمین کوبھی اس کی حیات کی حاجت نبیں ۔اسی معنی میں دوسری حدیث میں فر مایاہے کہ:

"أن الله لا يجمع امتى على ضلالة ويد الله على الجماعة ومن شد شد في الغار (مشكوة: ص٣٠ باب الاعتصام بالكتاب والسنة) ''غدائ تعالى ميري امت کو گمرای پر جمع نبین کرے گا اور خدا کا ہاتھ جماعت پر ہے اور جوا کیلا رہے گا۔ وہ اکیلا ہی -ووزخ میں والا جائے گا۔

ای طرح ایک اور حدیث میں فرمایا که:

''ان الشيطن ذئب الانسان كذئب الغنم ياخذ الشاذة والقاصية واناحية وإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة (رواه احمد مشكوة ص ۳۱، باب الاعتصام سالکتاب والسنة ) "بیتک شیطان انسان کا بھیڑیا ہے۔ مثل بکری کی جوا کیلی اور رپوڑ ہے دور ربی ہوئی اور رپوڑ ہے ایک جانب ہٹی ہوئی بکری کو پکڑ لے جاتا ہے۔ یعنی اس طرح شیطان جماعت مسلمین ہے الگ رہنے والے انسان کو گمرابی کے پنچے میں گرفتار کر لیتا ہے اور بچوتم کچھ ڈنڈیوں سے (یعنی جھوٹے جھوٹے خود ساختہ رستوں سے بیچے رہو اور شاہراہ سنت پر چلے جاؤ) اور لازم پکڑو عام جماعت کو۔

الغرض مذکورہ بالا آیات واحادیث ہے دو پہر کے سورج کی طرح روثن ہوگیا کہ آنخضرت النظاف پر اجتماعی زندگی واجب قرار دے رہے ہیں اور چونکہ اجتماع کو منظم رکھنے کے لئے کسی ناظم اور صاحب امرکی ضرورت ہے اور بغیراس کی اطاعت وفر ما نبر داری کے اجتماع اور ظام کے فوائد حاصل نہیں ہو گئے ۔ لہذا اس کی اطاعت اور بوقت ضرورت اس کی رفاقت بھی واجب ہے اور اس نظام سے الگ رہنے والا اور اس عالت پر مرجانے والا جا بلیت کی موت مرتا ہے۔

حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب مدیث بین 'من مات ولسم یعرف امام رمانه '' کشرح بین فرمات بین که '' ظاهر است که اهل جاهلیت اتباع رئیس واحد نداشتند و هرفرقه برائے خود رئیس مے کرد (فتاوے عزیزیه جلد دوم ص۷۷) ''یعی اہل جالمیت کی ایک سردار کتا بع نہ ہوتے تھے۔ بلکہ برفرقه اپناسردارا لگمقرر کے رکھتا تھا۔ ای طرح جو تخص عام جماعت مسلمین ہے الگرہ کرزندگی گذارتا ہے اور اس حالت برمرجاتا ہے۔ اس کی موت زمانہ جالمیت کے لوگول کی ہی ہے۔

اس کی مثال یوں سمجھو کہ جس طرح تشییج میں سون ۱۰ اوانے ایک دھاگے کے اندرمنظم ومرتب ہوتے ہیں اوراس دھاگے کے دونوں سروں پرایک بڑاسا دانہ ہوتا ہے۔ اس بڑے دانے کو بھی امام کہتے ہیں کہ وہ سب دانوں کا سر بند ہوتا ہے اور دانوں کو بھر نے سے رو کے رکھتا۔ اگر کو بھی امام کہتے ہیں کہ وہ سب دانوں کا سر بند ہوتا ہے اور دانوں کو بھر نے سے رو کے رکھتا۔ اگر کو بیان داندائن تبییج میں سے خارج ہوجائے تو وہ اس تبییج میں شار نہیں ہوگا۔ بلکہ وہ ایسے ہی ضائع ہو جائے کہ دانی جو انسان اس صاحب جائے کہ ایک بین جو دانے اس تبییج میں منظم ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں۔ اس طرح جو انسان اس صاحب امرام امرائی ہیں وہ تو اور سے میں شسکت ہوگیا۔ وہ محفوظ ہوگیا اور اس نے اپنی جان حصار میں ٹرئی ہے جی مسلم کی حدیث نہ کورہ میں الفاظ ویتھی کے بھی بہی معنے ہیں۔

عاصل یہ کہ رسول التعلیقی نے اس حدیث میں امام کے ساتھ رہ کر زندگی بسر کرنے کا تعلق میں بیات و یا ہے کہ سلمان اجتماعی زندگی بسر کریں اور الگ الگ ہوکرا پنے آپ کوضائع نہ

,

لریں۔ای امرلوخداتعالی نے
''واعتہ صدوا
مسلمانو!تم سبل کراللہ کارآ
نظام ملی کی عمل تعلیم
ان لفظی تاکید بلبہ

زندگی کاسبق دیا گیا ہے۔سب ا...... نماز څوقتی نماز میں:

میں بہت سہولت ہے۔ ندائر کا بار برداشت کرنا پڑتا ہے امام ومؤذن، چٹایوں اور در صوفیانہ نیک نیتی سے جو حقیق کرنماز پڑھناریا کاری سے

كاقو مى اورند ہبى شعار تمجھا جا

جس کا ہرا یک حکم حکیمانداور اور بغیر عذر کے گھر میں تنبان صلوۃ لجار المسجد نمازمبحد کے ہمسامید کی مگرمہ

نيزفر مايا كهجولأ

کر چکاہوں کہان کے گھرا اس کی بھاری قومی کاعملی سبق ماتا ہے اور ہیں۔اس کئے نماز باجماع گویا بنا دیا ک

کروگے۔ بیرای طرح ۔

لریں۔ای امر لوخدا تعالی نے اس آیت میں فر مایا ہے کہ:

''واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا (آل عمران:۱۰۳)'نين ملمانو!تم سبل كرالله كى رى كومضوطى سے پكڑے ركھواورتفرقة اندازى مت كرو۔ نظام ملى كى عمل تعليم

ان لفظی تا کید بلیغہ کے علاوہ عملی طور پر بھی مختلف طریقوں ہے مسلمانوں کو اجتماعی زندگی کاسبق دیا گیاہے۔سب سے پہلے نماز ہے۔

..... نماز

ی قق نماز ہیں جاعت کی ای وجہ سے خت تا کیدگی گئے ہے کہ اجھا تی زندگی مسمانوں کا قومی اور ندہبی شعار سجھا جائے ۔ حالانکہ آپ سجھ سکتے ہیں کہ اپنے مکان کے اندر تنہا نماز پڑھنے میں بہت سہولت ہے ۔ نہ اس ہیں وقت زیادہ خرجی ہوتا ہے ۔ نہ طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے نہ مصارف کا ہار برداشت کر نا پڑتا ہے کہ ہزاروں روپ لگا کر مسجد تعمیر کرانی پڑیں ۔ پھران ہیں روثنی، پانی، امام ومؤذن، چٹایوں اور در یوں کے روزانہ اخراجات اٹھائے جاتے ہیں اورا گراسے عامیانہ صوفیانہ نیک ہے جو حقیقت میں نیکی کے رنگ ہیں شیطانی وسوسہ ہے ۔ دیکھا جائے تو اسلیہ ہو کر نماز پڑھناریا کاری سے دوراور حضور قلب کا ذریعہ ہوسکتا ہے ۔ باوجود اس کے شریعت غرار دیا جس کا ہرا کہ کھم حکیما نہ اور پرازمصالی ہے ۔ مسجد ہیں ہ کر جماعت سے نمی زیر ہوناوا جب قرار دیا اور بغیر عذر کے گھر میں تنہا نماز پڑھنے کی اجاز سنیں دی۔ چنائچ رسول کر ہم ایک نے فر مایا ''لا صلوۃ لہار المسجد الا فی المسجد (سنن دار قطنی ص ۲۶ ج ۱ ) '' یعنی نہیں ہوتی نماز صح کے ہمسا ہم گی گرم جد ہیں ۔

نیز فرمایا کہ جولوگ آ ذان من کر جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ۔ان کی نسبت میں قصد کرچکا ہوں کہان کے گھروں کوآ گ لگا دوں۔ (متفق علیہ بلوغ المرام)

اس کی بھاری وجہ یمی ہے کہ معجد میں باجماعت نماز پڑھنے میں نظام ملی اور مساوات قومی کاعملی سبق ملتا ہے اور چونکہ مسجد میں جا کرنماز ادا کرنے میں حرج اور خرچ ہر دواٹھ نے پڑتے میں ۔اس کے نماز باجماعت کا ثواب بچیس یاستا کیس در ہے زیادہ رکھا ہے۔ (بلوغ المرام) گراتان ای تم ندا کی میں میں جس قرمون کا شاد گریاں وقت ہے۔ اصل

گویا بتا دیا کہتم خدا کی راہ میں جس قدر محنت اٹھاد گے۔ ای قدر اجر بھی حاصل کرو گے۔ یہ ای طرح ہے جس طرح آنخضرت علیہ نے حضرت عاکشہ سے فرمایا تھا کہ مجھے بالکتباب والسنة )' بیتک شیطان انبان کا بھیڑیا ہے۔مثل بکری در ربی ہوئی اور رپوڑے ایک جانب ہٹی ہوئی بکری کو پکڑ لے جاتا معاعت مسلمین سے الگ رہنے والے انبان کو گمراہی کے پنچے میں موڈنڈیوں سے (یعنی چھوٹے چھوٹے خودسا خند رستوں سے پیچر ہو ودلازم پکڑوعام جماعت کو۔

لا آیات واحادیث سے دو پہر کے سورج کی طرح روثن ہوگیا کہ اجتماع کومنظم اجتماع کومنظم ماحت فی زندگی واجب قرار دے رہے ہیں اور چونکدا جتماع کومنظم ماحب امرکی ضرورت ہے اور بغیراس کی اطاعت وفر ما نبر داری ماصل نہیں ہو سکتے۔ للبذااس کی اطاعت اور بوقت ضرورت اس وراس نظام سے الگ رہنے والا اور اسی حالت پر مرجانے والا

العزیز صاحب صدیث مین آسن مسات ولسم یعرف اسام بی کد: "ظلهر است که اهل جاهلیت اتباع رئیس فه برائے خود رئیس می کرد (فتاوے عزیزیه جلد دوم ایک مرداد کتابع نہ ہوئے تھے۔ بلکہ برفرقد اپنا سردادا لگ مقرر مام جماعت مسلمین سے الگ رہ کرزندگی گذارتا ہے اورای حالت نہ جالمیت کے لاگول کی کہ ہے۔

نھو کہ جس طرح تسبیح میں سو ۱۰ وانے ایک دھاگے کے اندر منظم کے کے دونوں سروں پر ایک بڑا سا دانہ ہوتا ہے۔ اس بڑے دانے انوں کا سر بند ہوتا ہے اور دانوں کو بکھر نے سے رو کے رکھتا۔ اگر انہو جائے تو وہ اس تسبیح میں شار نہیں ہوگا۔ بلکہ وہ ایسے بی ضائع ہو انہو جائے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں۔ ای طرح جو انسان اس صاحب کے ڈورے میں منسلک ہوگیا۔ وہ محفوظ ہوگیا اور اس نے اپنی جان ہے نہ کورہ میں الفاظ ویتقی کے بھی بہی معنے ہیں۔

ر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہوکرانے آپ کو ضائع نہ کرنے کا اللہ ہوکرا ہے آپ کو ضائع نہ اللہ ہوکرا ہے آپ کو ضائع نہ

(احرام کی دوجادروں) میں ا لبیك اللهم لبیك (خداوندا تكته: هج كے اجما كرنے کی حكمت کی نسبت خا

لوگ پیدل چل کراور سوار یوا آنگھول ہے دیکھ لیں۔ \* کا ہ

اسلام کے پانگ قومی نظام اوراجھا می زندگ کا ہیں۔چنانچے اس کومصارف کے ''انسٹ البصد

قلوبهم وف الرقاد الله والله عليم حكيم مكينوں كركے بين اوراا تالف قلوب مطلوب ا قرض اداكر في مين اور فد كے مقرركرد وقص بين اوراا

بتائے گئے ہیں۔ بیآ شول: اوّل: وہ جن مساکین، ابناء ببیل اورمقر مسلمان بھائیوں کوذلیل: ہوسکتا ہے کہ کوئی امیرقومال

دین اسلام سے مرتد ہوجا د مکھار ہے ہیں۔

ی ، ۔ نکتہ: مخالفین سےاس امر کو بیان کیاہے تیرے حج کا آنا ہی ثواب ملے گا۔ جنآ تواس میں خرچ کرے گی اور جنتی مشقت اٹھائے گی۔ (صحیح بناری)

الغرض اہل محلّہ کے لئے دن میں پانچ بارا جمّاعی زندگی کاعملی سبق ہے۔اسی نقطۂ خیال سے ہرمحلّہ میں مسجد بنا۔نے کا حکم کیا گیا ہے۔(بلوغ المرام بروایت عائشہؓ)

۲..... جمعه

پھراس کے بعد اجماعی زندگی کاعملی سبق جمعہ کے قائم کرنے سے بھی کردیا ہے کہ ہفتہ میں ایک دفعہ یعنی جمعہ کے دن اہل شہریا کی محل کر وہاں کی بڑی مسجد میں نماز جمعہ اداکریں تا کہ سارے شہریا اکثر حصہ شہر کی اجتماعی زندگی کے مظاہر سے سے مسلمانوں کی شان وشوکت دوبالا ہو اور اس اجتماع عظیم سے ان کے دلول میں حرکت وزندگی پیدا ہواور وہ خطبہ سے اپنی گذشتہ فروگذا شتوں پر متنبہ ہو سکیں اور آئندہ ہفتہ کاعملی پر وگرام بھی سمجھ لیں۔

سا..... عبيرين

بفتہ داراجماع کے بعد عیدین کے دواجماع ہیں کہ سأل میں دود فعہ یعنی عیدالفطرا ورعید الفظرا ورعید الفظرا ورعید الفظرا ورعید الفظرا ورعید علی کے دن تمام شہر کے افراد سلمین اجماعی حثیت سے دربار خداوندی میں یعنی عیدگاہ میں جوشہر سے باہر ہو حاضر ہو کر اجماعی زندگی کا مظاہرہ کریں۔ زیب وزینت اور عمدہ پوشاک میں فکلتے ہوئے تکہیریں پکارتے جائیں اور جس راستے سے عیدگاہ میں جائیں اس سے دوسرے راستے سے واپس آ جائیں۔ تاکہ ہر طرف کے لوگوں کے لئے اس اسلامی جلوس کا نظار دمؤ ثر ہوسکے۔ میں سیر جج

پھراس کے بعدایک چوتھا منظر بھی ہے۔جس میں سارا شہز میں ملک کے ایک دوشہر نہیں دنیا کے ایک دو ملک نہیں بلکہ دنیا جہاں کے تمام ممالک کے اہل استطاعت مسلمین مرکز اسلام یعنی مکہ شریف میں جمع ہوں۔جس کواجتا کی زندگی اور قومی حیات کے ابھار نے میں بہت زیادہ دخل ہے۔ یعنی جج بہت اللہ کہ اس میں تمام دنیا کے مسلمان نمائند ہے جمع ہوکرا جتا کی زندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہاں مرکز اسلام میں جو قیامت تک خطرات ہے محفوظ رکھا گیا ہے۔ ہم شخص اپنے دوسر سے بھی کی ہے ملاقات کر کے انس وجم یہ کاتعلق قائم کرنے اور تبادلہ خیالات کرنے اور ایک دوسر سے کے حالات سے اطلاع یا لینے کا موقع یا سکتا ہے۔

یں سالم اور مسلمین کی شان حج ہی کے موقع پر نظر آسکتی ہے کہ تمام مسلمان حاضرین خواہ کسی ملک اور کسی نسل وقوم اور کسی زبان اور کسی رنگ وحلیہ کے بیوں ایک ہی لب س

۔ جنآ تواس میں خرچ کرے گی اور جنتنی مشقت اٹھائے گی۔ (صحیح بخاری)

لئے دن میں پانچ باراجما ئ زندگی کاعملی مبق ہے۔ اس نقطۂ خیال اگیاہے۔ (بلوغ المرام بروایت عائشہؓ)

ن زندگی کاعملی سبق جمعہ کے قائم کرنے ہے بھی کردیا ہے کہ ہفتہ اشہریا کی محل کروہاں کی بڑی مسجد میں نماز جمعہ ادا کریں تا کہ ان زندگی کے مظاہرے ہے مسلمانوں کی شان وشوکت دوبالا ہو دلوں میں حرکت وزندگی پیدا ہواور وہ خطبہ سے اپنی گذشتہ نندہ ہفتہ کاعملی پروگرام بھی ہجھے لیں۔

مجیدین کے دواجتاع ہیں کہ سال میں دود فعہ یعنی عیدالفطراور عید من اجتماعی حثیت سے در بارخداوندی میں یعنی عیدگاہ میں جوشہر کی کا مظاہرہ کریں۔ زیب وزینٹ اور عمدہ پوشاک میں نکلتے مس راستے سے عیدگاہ میں جا کمیں اس سے دوسرے راستے سے وگوں کے لئے اس اسلامی جلوس کا نظارہ مؤثر ہوسکے۔

وقامنظر بھی ہے۔ جس میں سارا شہز نہیں ملک کے ایک دوشہر رکز ۔ دوشہر استطاعت مسلمین مرکز ۔ جس کو اجہاں استطاعت مسلمین مرکز ۔ جس کو اجہاں نے ابھار نے میں بہت اس میں تمام دنیا کے مسلمان نمائند ہے جمع ہوکر اجہا گی زندگی کا مام میں جو قیامت تک خطرات ہے محفوظ رکھا گیا ہے۔ برخض کے افر تبادلہ خیالات کرنے اور عالیے کا موقع یا سکتا ہے۔

کی شان حج ہی کے موقع پر نظر آسکتی ہے کہ تمام مسلمان قوم اور کسی زبان اور کسی رنگ وحلیہ کے ہوں ایک ہی لباس

(احرام کی دوچادروں) میں ملبوس ادرایک بی انداز ادرایک بی حالت میں ، وکرایک بی نعر واللهم لبیك اللهم لبیك (خداوندا! میں تیری جنب میں حاضر بیوں) سب ک زبان پر بوتا ہے۔

نکتہ: هج کے اجماع عظیم کوخداتعالی نے تصور و تنیل پڑہیں رکھا۔ بکدا ہے ملی طور پرادا کرنے کی حکمت کی نسبت خاص الفاظ میں فرمایا کہ: 'لیشہدوا منافع لهم (حجہ: ۲۸)' ، یعنی لوگ پیدل چل کراور سواریوں پر ہوکر هج کوآویں۔ تاکہ وہ اس جگدا ہے دین اور دنیوی منافع کو آئکھوں سے دیکھ لیں۔

۵..... زکوق

اسلام کے پانچ عملی ستونوں میں ہے ایک ستون زکو ۃ بھی ہے۔اس میں بھی ایک پہلو قومی نظام اورا جمّاعی زندگی کا ہے کہ اس کے مصارف سے اجمّاعی زندگی کی ضرورتیں پوری کی جاتی میں ۔ چنانچہ اس کومصارف کی نسبت فرمایا کہ:

"اندما الصدقت للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضةً من الله والله عليم حكيم (توبه: ٢٠) "وائل الله وابن السبيل فريضةً من الله والله عليم حكيم (توبه: ٢٠) "وائل الله والله عليم حكيم (توبه: ٢٠) "وائل الله والله عليم حكيم (توبه: ٢٠) "وائل الله والله عليم حكيم بين اوران كے لئے جوان كي خصيل پرعامل مقرر بين اوران كے لئے جن كي الله قلوب مطلوب ہاور فلامول كي گردونوں (كي آزاد كرنے) ميں اور مقروضوں كي قرض اداكر نے ميں اور خداكى راه ميں اور مسافروں كى حاجت روائى ميں خرچ كئے جائيں۔ خدا كے مقرر كرده جمع بين اور المتعلم والاحكمت والا ہے۔ اس آ بت جامعہ ميں ذكو آئے تھ مسارف بنائے گئے ہيں۔ بي آخول مصارف تين قسم بو كتے ہيں۔

اوّل: وه جن کی ذاتی مصلحت میں مال زکوۃ دیا جاتا ہے اور وہ یہ ہیں۔فقراء، مساکین،ابناء ہیں اورمقروض۔ان کی حاجات میں مال خرچ کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کوذلیل ہونے اور تلف ہونے سے بچایا جائے۔ نیز ان کے متعلق بیاندیشہ بھی ہوسکتا ہے کہ کوئی امیر قوم ان کو ، لی طمع دے کراپی طرف کھنچ چاہے تو وہ شدت حاجت کی وجہ سے دین اسلام سے مرتد ہوجا ئیں ۔جیسا کہ ہم اپنے ملک میں اس زمانہ میں عیس ئیوں کی ہمت وسعی دیکھر ہے ہیں۔

نکته: مخالفین اسلام کی اس کوشش میں رکھ کر آیات ذیل کو دیکھو کہ کس فقدر وضاحت سے اس امرکو بیان کیا ہے۔ چنانچی فرمایا ہے کہ: ''ود کثیر من اهل الکتب لویردونکم من بعد ایمانکم کفاراً حسداً من عند انفسهم من بعد ماتیبن لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتیٰ یأتی الله بامره ان الله علی کل شئی قدیر واقیموا الصلوة واتوا الزکوة وما تقدموا لا نفسکم من خیر تجدوه عندالله ان الله بما تعملون بصیر (بقره:۱۱،۱۰۹)' نفسکم من خیر تجدوه عندالله ان الله بما تعملون بصیر (ملمانول) کوتمارے ایمان ایل کتب میں ہے بہت لوگ دلی آرزور کھتے ہیں کہ کاش وہ تم (ملمانول) کوتمارے ایمان کے آئے نے کے بعد کافر کر کے مرتد بنادیں۔ (اوریوکوش) حمد کے روئے (کرتے ہیں) اپنے نفول کے پاس ہے بعد اس کے کدان پر قن واضح ہو چکا ہے۔ پس تم (اے ملمانو! مردست) عفوودرگذر ہے کام لو حتی کہ خدا تعالی اپناجہ دی تھم کرے۔ بیٹک اللہ تعالی ہرشے پرقادر ہے اور تم جو پچھ بھی نیکی کی جنس میں سے اپنے نفول کے لئے آگے ہیں جو گے اسے خدا کے پاس (جزاء کی صورت میں موجود یا وگے۔ بیٹک اللہ تعالی تمہارے اعمال کود کی سے والا ہے۔)

اس آیت میں صاف فرمادیا کہ بہت ہے اہل کتاب مشنری لے تم کودین اسلام سے مرتد کرنے کی آرزور کھتے ہیں اور تمہاری روز افزوں ترقی اور کمٹر ت پرحسد کھارہے ہیں۔ سوتم ان کی اس سعی کے مقابلہ میں سردست ہاتھ ندائھاو۔ بلکہ خدا کے تھم (جہاد) کے منتظر رہواور سردست نماز کے قائم کرنے اور ذکو ق کے اداکرنے پرکار بندر ہو۔

اس مقام پرخداتعالی نے مخالفین کی مادی و مالی کوشش کے جواب میں مسلمانوں کوایک تو روحانی علاج بتایا ہے اور دوسرا مالی۔ روحانی تو نماز ہے اور مالی زکو ۃ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخالفین مسلمانوں کو دوطرح پر دین سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ اوّل کتابوں کی اشاعت اور مناظرات اور جسوں کی تقریروں سے کہ ان میں شبہات و مغالطات واعتر اضات ذکر کئے جاتے ہیں۔ دوم مالی منافع و ملازمت وغیرہ کا طبح دے کر سوعلمی شبہات و مغالطات واعتر اضات کے جواب میں نماز کا حکم فرمایا۔ کیو کمہ اوّل تو جونماز سنت کے مطابق پر بھی جائے اس سے روحانی قوت حاصل ہوتی ہے اور دل میں خدا کا نور اور حلاوت ذکر پیدا ہوتی ہے۔ اور شبہات پیدا نہیں ہو سکتے۔

ا اہل کتاب کا اسلامی مفہوم یبود ونصار کی ہیں۔ عرب میں یہی لوگ تھے ہارے ملک میں آریدلوگ بھی اپنی کتاب وید کی نسبت الہامی ہونے کے مدمی ہیں اور مسلمانوں کو مرتد کرنے میں ان کی کوشش عیسانی مشز یول سے کم نہیں ہیں۔ پس مسلمانوں کوان سب وشمنان وین وسلمین کے مسائل نے فائن ہم روز بنا جاسے

دوم: بید که نماز اَ میں شامل ہونے سے ان شبہ اور مالی منافع ۔

وفقرا ، اورمقر وضوں کی خود ا کرنے کا موقع نہ پاسکیں ۔ معاذ بن جبل کو یمن کا عامل تھا۔ یہ تھم بھی لکھ کردیا تھا۔ ''ان اللّه قسہ

وترد على فقرائهم (بـ ص١٦٥، كتـاب الــزكـو ہے ــ جومسلماك افنياء ـــ ملى توسكى ـــ محفوظ ركھنے كا أ

دوسری قسم جن ذکر کیا جو مال زکو ۃ کے وصو اوران کو مدمحافظین میں اس

بیت المال کی معموری پرمہم میں شار ہو سکتے ہیں۔ دیگر لوگ اس

ہیں۔جوحفاظت اسلام میں ہتھیاروں اور گھوڑوں اور <sup>خ</sup> متین میں شامل ہے۔ چنا<sup>خ</sup> ''و اعسکہ وال

الله وعد وكم وآخريد فى سبيل الله يوف مقابله ك لئ بو پچركرسك خداك وشمنول كواوراپ دوم: ید کدنماز کی وجہ ہے نماز کی صحبت علما ، میں حاضر رہتا ہے اور جمعہ اور مجالس وعظ میں شامل ہونے ہے ان شبهات کو دور کرسکتا ہے۔

اور مالی من فع کے لا کچ کے جواب میں زکوۃ کا تکم فرمایا کہ جب ہم اپنے مساکین وفقرا ،اور مقروضوں کی خود دشکیری کریں گے تو کالفین ان کواس وجہ سے دین اسلام سے ہرگشتہ کرنے کا موقع نہ پاسکیں گے۔اس لئے آنخضرت کیا تھے نے اس حکمنامہ میں جوآپ نے حضرت معاذبین جبل کو یمن کا عامل مقرر کرنے کے وقت ان کوزکوۃ کے دستور العمل کی نبیت کھوا کردیا تھا۔ محکم بھی لکھ کرد ما تھا۔

''ان الله قدافترض علیهم صدقة فی اموالهم توخذ من اغنیا تهم و ترد علی فقرائهم (بخاری ج ۱ ص ۲۰۳۰ باب اخذالصدقة من الاغنیا، بلوغ المرام ص ۱۳۰۰ کتیاب البزکوة) ''تحقیق الله تعالی نے مسلمانوں پران کے مالوں میں زکوة فرض کی سے ۔ جومسلمان اغنیاء سے لی جائے اور مسلمان فقراء کودی جائے ۔ غرض اس دشگیری میں بھی نظام می کوششگی ہے محفوظ رکھنے کا ایک پہلے ہے۔ علیك بهذا فانه لطیف جداً

دوسری قتم جن پر مال ﴿ كُو قَ خَرِج كَیا جا تا ہے۔ محافظین ہیں اور اس قتم میں عاملین کا ذکر کیا جو مال زکو ق کے وصول اور جمع کرنے پرمقررر ہوں کہ ان کواسی فنڈ میں نے تخواہ دی جائے اور ان کو مدمحافظین میں اس لئے شار کیا گیا ہے کہ بیت المال کی معموری ان کی کوشش سے ہوگی اور بیت المال کی معموری پرمہمات ملکی اور ضروریات ملی کا انحصار ہے۔ پس بیلوگ محافظین اسلام کی مد میں شار ہو سکتے ہیں۔

ویگر لوگ اس فتیم میں می ہدین ہیں۔ جو قر آن شریف کے لفظ فی سبیل اللہ میں داخل ہیں۔ جو قر آن شریف کے لفظ فی سبیل اللہ میں داخل ہیں۔ جو حفاظت اسلام میں سب سے اوّل نمبر پر ہیں۔ ان کی ذات پر ان کے عیال پر ان کے جنگی جھیاروں اور گھوڑوں اور خوراک کی ہم رسانی پر جو بچھ بھی خرچ کیا جائے وہ سب پچھ حفاظت دین متین میں شامل ہے۔ چنانچے اللہ تعالی جنگی گھوڑوں اور آلات جہاد کی نسبت فرما تا ہے۔

"واعد والهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون عدو الله وعد وكم وآخرين من دونهم لا تعلمو نهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف اليكم وانتم لا تظلمون (انفال:٦٠) "مسلمانو! ثم ان كفارك مقابله كي يحركم وانتم لا تظلمون ون كرسال سي ورجح كرسكوتيار ركو و ت ساور گور ول كرسال سي فراك و تمنول كواوران كيواد يكرول كوجي جن كوتم اس و تنبيل جاند مداك و تمنول كواوران خيرول كوجي جن كوتم اس و قتنبيل جاند ــ

اهل الكتب لويردونكم من بعد ايمانكم كفاراً حسداً دماتيبن لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله في قدير واقيموا الصلوة واتوا الزكوة وما تقدموا لا خدالله ان الله بما تعملون بصير (بقره:١٠٠٠) تم أرزور كم ين كهاش وهتم (ملمانون) كوتبار ايمان يم ازور يكوش ) حمد كرون (كرتي بين) إلي تم بنادير واضح بو يكام حمد كرون (كرتي بين) إلي ككمان برح واضح بو يكام دي تم (المملمانو! مردست) انعالى ابن جهادى عم كرد و يشك الله تعالى برش برقادر ماور التعالى ابن جهادى عم كرد و يشك الله تعالى برش برقادر ماور التعالى ابن جهادى عم كرد و يكفي والا مداك باس (جزاء كي الله تعالى تم المانوان كال و يكفي والا مداك باس (جزاء كي الله تعالى تم المانوان كالله و يكفي والا مداك باس (جزاء كي الله تعالى تم الله تعالى اله تعالى الله تعالى ال

فرمادیا که بهت سے اہل کتاب مشنری یا تم کودین اسلام سے رتمہاری روز افزوں ترقی اور کثرت پر حسد کھار ہے ہیں۔ سوتم ان ت ہاتھ ندا ٹھاو۔ بلکہ خدا کے حکم (جہاد) کے منتظر رہواور سردست واکرنے برکار بندر ہو۔

نے مخالفین کی مادی و مالی کوشش کے جواب میں مسلمانوں کوایک مالی۔روحانی تو نماز ہے اور مالی زکو ہ ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ماسے چھیرمنا چاہتے ہیں۔اق ل کتابوں کی اشاعت اور مناظرات میں شہبات و مغالطات واعتراضات ذکر کئے جاتے ہیں۔ دوم اسے کر سوعلمی شبہات و مغالطات واعتراضات کے جواب میں مازسنت کے مطابق پڑھی جائے اس سے روحانی توت حاصل ملاوت ذکر پیدا ہوتی ہے۔اورشہبات پیدائہیں ہو سکتے۔

مغہوم یبود ونصاریٰ ہیں۔عرب میں یہی لوگ تھے ہمارے ملک ل نسبت البهامی ہونے کے مدعی ہیں اورمسلمانوں کومرید کرنے سے کم نہیں ہیں۔ پس مسلمانوں کوان سب دشمنان وین وسلمین سے کم نہیں ہیں۔ پس مسلمانوں کوان سب دشمنان وین وسلمین

' سرا

لیکن خداان کوجانتہ ہے اورتم جو پجھ بھی خدا کی راہ میں خرچ کرو گئےتم کواس کا ( تواب ) پوراپورادیا جائے گااورتم کوکسی طرح کا نقصہ ان نہ پہنچا یا جائے گا۔

اس آیت سے صاف صاف معلوم ہو گیا کہ گھوز دل کے رس لے اور آلات جہاد کا ہم وقت موجود رُسنا مسلمانول پراازم ہے اور یہ بھی کہ اس میں اسلام کی شوکت کا ظہور ہے اور اس سے خالفین پر اسلامی مسلطنت کی دھا ک پڑتی ہے اور یہ بھی کہ اس مدمیں جو پچھے بھی تھوڑ ایا بہت خرج کیا جائے وہ عاقبت میں موجب اجروثو اب ہے۔

نیز آنخضرت بیشی نیازیوں کے مال اوران کے اہل وعیال کی تمہداشت وخبر گیری اوران کی ضروریات جبادیل اعانت کرنے والوں کی نسبت فرمایا۔

''من جھز غازیا فی سبیل الله فقد غزا ومن خلفه فی اهله بخیرِ فقد غزا (صحیح مسلم ۲۰ ص ۱۳۲۰ باب فضل اعانت المغازی فی سبیل الله)' جس فقد غزا (صحیح مسلم ۲۰ ص ۱۳۲۰ باب فضل اعانت المغازی فی سبیل الله)' جس نے ضداکی راہ میں جباد کرنے وائے وسامان ، یا تواس نے بھی جباد کیا۔
میں نیکی کے ساتھاس کی خلافت و نیابت کی اس نے بھی جباد کیا۔

''حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة امهاتهم (صحيح مسلم ج٢ ص ١٣٨٠ باب حرمة بساء المجاهدين )''مجام ين كي يويون كرمت أهريس بيضف والون يران كي ماؤن كي طرت بيا

تیسری قتم میں مؤلفۃ القعوب ہیں۔ یعنی لوگ کہ مالی امداد ہے ان کی تالیف قلوب کر کے اسلام اور قوم مسلمین کو قوت کو مضبوط کیا جائے اور فتنوں سے بچایا جائے۔ اس کی صور تیں ہیں۔ ایک یہ مسلمان ضعیف الاعتقاد ہواور وہ مالی امداد پاکر مسلمانوں سے مانوس رہے اور اس کا اعتقاد ہوجہ مسلمانوں کی اخلاقی ہمت و ہمدر دی کے پختہ ہوجائے۔ دوم یہ کہ کوئی شخص داخل اسلام تو نہ ہو۔ کی ناملام اور مسلمانوں سے انس رکھتا ہو۔ مگر دنیا کے بعض منافع اسے قبول اسلام سے رہے ہوں۔ تیاں کی تالیف کر کے اس کو اسلام کا صفحہ بگوش کر لیاجائے۔

سوم: یہ کہ کوئی غیر مسلم چال باز اور صاحب اثر ہو۔ اس کی عیاری کی وجہ ہے مسلمانوں کونقصان پہنچ سکتا ہو۔ یااس کے اثر ہے مسلمانوں کوفائدہ پہنچ سکتا ہو۔ تو اس کے نقصان کورو کئے کے لئے فائدہ حاصل کرنے کے لئے اس ہے مالی سلوک کیا جائے۔

تنبیه. اس عاجز کی عمر کاا کثر حصرتبلیغی خد مات دینیه می*ن گذرا ہے۔ مین نبین ک*بسکتا

ک<u>ہ سکتن</u> مزار فیہ مسلما*س عاجز کے* بہت مؤثر یا یا ہے۔

اً رمسهمان اپنے اخراج مروکے دہندوں کی ضرورت ندرے عاجز کی آواز میں انژر رکھا ہے کہا کرنے میں کوئی مشکل چیش نہیں آ

ان سب اقشام اوراء مسلمیین کی خدمت اور نیم خواجی ب الغرض زر و قاسلام میر

۲..... تقررامام تفصیل بالا گوطویل اجتماعی زندگی بتائی جائے۔تومیر الا ملاله!

جب تفصیل بالا سے ملموظ ہے۔ تواب سمجھنا چاہئے کہا کے لئے کسی نظام کی اور اس کو ضرورت ہے۔ جس کے ہاتھ میں کونافذ کر کے اندرونی طور پرتو اسلامید کوغیرول کی دستبروسے: حضرت شاہ ولی اللہ

الجيوش والفرض ل

کو کتنے مزار نیم مسلم اس عاجز کے ہاتھ پر اسلام لا چکے ہیں۔ میں نے بات میں مدمولفۃ القلوب و بہت مؤثر پایا ہے۔

آ رمسلمان اپنے اخراجات با قاعدہ رکھیں اور زکو ہ وصدقات کو بانظام ہم کریں تو روز مرہ کے چندوں کی ضرورت ندر ہے اور سب کا م ہا قاعدہ چلتے رہیں۔خدا کا شکر ہے کہ اس نے اس عاجز کی آواز میں اثر رکھا ہے کہ ضرورت کے وقت سینکڑوں روپے خدمات دینیہ کے لئے جمع کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔

ان سب انشدم اور اسب امور مین آپ غور کریں که ان سب میں خالصاً اسلام اور مسلمین کی خدمت اور خیرخواہی ہے۔

الغرن (أو : سنام مين ظام قوى كومنبوط كرنے كالك عظيم اور قومى ذراعيه في - الغرن (أو : سنام مين ظام قومى الله ولي التوفيق!

۲..... تقررامام

تنصیل بال وطویل ہوگئ ہے۔ لیکن جب مقصود یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں اجماعی زندگی بتائی جائے۔ قومی نے اپنے آپ وقصیل سے روکنانہیں جاہا۔ و ما تو فیقی الا بالله!

جب تفصیل بالا ہے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام میں اجھا کی زندگی خاص طور پر ملحوظ ہے۔ تو اب مجھنا چا ہے کہ اجھا کے فوائد خوداس امر کے مقتضی ہیں کہ ان کے حاصل کرنے کے لئے کئے کئی نظام کی اور اس کو درست رکھنے کے لئے ایک ناظم وسردار یا صاحب امر کی بھی ضرورت ہے۔ جس کے ہاتھ میں اس نظام کی باگ ڈور ہواوروہ اپنی قوت وقد ہیر ہے احکام شرعیہ کونا فذکر کے اندرونی طور پر تو مسلمانوں میں نظام قائم رکھ سکے اور بیرونی طور پر ان کو اور ممالک اسلامیکوغیروں کی وستیر دے بچا سکے۔

حضرت شاہ ولی اللہ (قدس سرہ) نے اپنی بےنظیر کتاب از اللہ الخفاء میں خلافت کبریٰ کی تحریف یول کی ہے۔

"مى الرياسة العامة فى التصدى لا قامة الدين باحياء العلوم الدينية واقامة اركان الاسلام والقيام بالجهاد وما يتعلق به من ترتيب الجيوش والفرض للمقاتلة واعطائهم من الفئ والقيام بالقضاء واقامة

کچھ بھی خدا کی راہ میں خرج کرو گےتم کواس کا ( ثواب ) پورا پورادیا ان نہ پہنچا یہ جائے گار

ے ساف معلوم بوگیا کہ گھوڑوں کے رسالے اور آلات جہاد کا ہرِ زم ہے اور یہ بھی کہ اس میں اسلام کی شوکت کا ظہور ہے اور اس دھاک پڑتی ہے اور یہ بھی کہ اس مدمیں جو کچھ بھی تھوڑا یا بہت خرچ اجروثواب ہے۔

نے مازیوں کے مال اوران کے اہل وعیال کی تگہداشت وخبر گیری نت کرنے والول کی نسبت فرمایا۔

یسا فی سبیل الله فقد غزا و من خلفه فی اهله بخیر ص ۱۳۷۰ باب فضل اعانت المغازی فی سبیل الله) "جس کے توسامان دیار تواس نے بھی جہاد کی ارجس نے مجابد کے گھر نیابت کی اس نے بھی جہاد کیا۔

مجاهدین علی القاعدین کحرمة امهاتهم (صحیح ساء المجاهدین) "کابرین کی یو یوں کی حرمت گریس بیضے

قلوب ہیں۔ یعنی لوگ کہ مالی امداد سے ان کی تالیف قلوب کر مضبوط کیا جائے۔ اس کئی صورتیں ادہوا دروہ مالی امداد یا جائے۔ اس کئی صورتیں ادہوا دروہ مالی امداد پا کرمسلمانوں سے مانوس رہے اوراس کا دہمدردی کے پختہ ہوجائے۔ دوم یہ کہوئی شخص داخل اسلام تو کانس رکھتا ہو۔ مگر دنیا کے بعض منافع اسے قبول اسلام سے کرے اس کواسلام کا صلقہ بگوش کر رہیا جائے۔

پال بازاورص حب اثر ہو۔اس کی عیاری کی وجہ ہے مسلمانوں سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہو۔ تو اس کے نقصان کور و کئے اس سے مالی سلوک کیا جائے۔

اکثر حصة تبلیغی خدمات دینیه میں گذرا ہے۔ میں نہیں کہہ سکتہ

م تخضرت الله صحابة كي تذكير أي

کوقائم کرتا ہے۔ کیونکہ میکھی

سی جماعت میں امامت بنفر

وصولی بھی کرتے تھے اور ا۔

بھی کرتے تھےاورای طرر

کے بعدروز ےاورافطار کا

میں جبکہآ یسکی تشریف برآ

كوبهيج دياكه وه حج قائم

آ نخضرت البينة كاجهادكوقا

كافصل خصويات كرنااورا

كرنا اورامر بالمعروف اور

نہیں ہیں <sup>لی</sup>کن جب آ<sup>نخ</sup>

ہے جواویر مذکور ہوئی۔وا:

جواس امر میں نہایت در۔

حالات ہے اطلاع رکھ

ور اور وه مخص آنخضرت اليس

ریاست عامہ سے خارج

کے قاضی اور لشکروں کے

ميں وعظ تذ كيرخلافت كأ

مامور( جسےامیر کی اجاز،

قامة الدين *ــــوه فخ*و

شرعی وجہ کے سوالوگوں .

ہواورایخ اہل زمانہ۔

سرز دنه ہوتا ہو۔ پس یو

ی کے اور لفظ تصدی ہے ا

السحدود ورفع السمظ الم والاسر بالمعروف والذهى عن المنكر نيابة عن المنكر نيابة عن المنبى عن المنكر نيابة عن المنبى عن المنكر نيابة عن المنبى عن الذالة المخطاء ج ١ ص ١٦) ' ظلافت نام بعام سردارى كا ـ جودين كاتم كرف كرف كرف كان اسلام كاتم كرف ساور جهاداور الله الله كاتم كرف ساور جهاداور الله كان كرف اور عازيول كه حصم مقرر كرف اور ان كوفئ مين سعطاء كرف ساور قضاء كوقائم كرف اور حدود شرعيه كائم كرف اور مظالم كه دور كرف اور نيكيول كاحكم كرف اور برائيول سامنع كرف ساخ خضر سعاية كي نيابت مين -

اس تعریف میں جس قدرامور ذکر کئے گئے ہیں۔ان پر حضرت شاہ صاحبؓ نے خود سيركن بحث كى باوران قود كفوائد بتائے ہيں۔ بم مضمون كى طوالت سے ندة رتے ہوئے حاستے ہیں کہ ان تشریحات کا ترجمہ بطور حاصل مطلب یہاں بیان کردیں۔ کیونکہ اس ملک میں ، ہمارے زمانے میں جتنے بھی مدعمیان خلافت ہیں ان کی امامت کا خاتمہ اس ترجمہ ہے ہوجائے گا۔ حضرت شاہ صاحبٌ كا انداز بيان محتاج تعريف نہيں ہے۔ آپ كے علم كى ثقابت اور د ماغ كى فقاہت اور بیان کے وقت نیبی تائید اور شرح صدرمسلم کل ہے۔ للبذا ہمارے ناظرین وسامعین حضرت شاہ صاحب کے ان کمالات کو مد نظر رکھ کر ذیل کی سطروں کو پڑھیں۔حضرت شاہ صاحبٌ فرماتے بین که: 'اس تعریف کی تفصیل یوں ہے کہ ملت محمد سیالیہ سے تطعی طور پرمعلوم ہو چکا ہے كرجب الخضرت عليقة مبعوث ہوئي تو آپ نے عام خلق الله (كى بدايت ) كے ليے لوگوں سے معاملات بھی کئے اورتصرفات (احکام دمنای ) بھی فرمائے اور ہرمعاملہ کے لئے اپنے نائب بھی مقرر فرمائے اور ہرمعاملہ میں نمبایت درجہ کا اہتمام ملحوظ رکھا۔ جب ہم ان معاملات کی جستو اور پر تال کریں اور جزئیات سے کلیات اور ان کلیات سے ایک کلی کی طرف جوسب پرشامل ہوا نقال کرین تواس کی جنس اعلیٰ اقامت دین ہوگی۔ جوسب کلیات کی متضمن ہے اوراس کے تحت دیگر جنسیں ہیں۔ ایک ان میں ہے علوم دینیہ کا زندہ کرنا ہے۔ جوقر آن وحدیث اور تذکرہ وموعظت ين - چنانچة تن تعالى في ماياكه: 'هو الذي بعث في الاميين 'العنى خداوند تعالى وهذات یاک ہے جس نے بریا کیا۔ امی لوگوں میں ایک (عظیم الثان) رسول انہی میں سے جو پڑھتا ہے۔ ان پر آیتیں اس کی (قرآن) اور پاک کرتا ہے۔ ان کو اور سکھاتا ہے۔ ان کو کتاب (قرآن) اور تحلمت (طریق عمل یعنی این سنت) اور بدیجی عام طور پرمعلوم بوچکا ہے کہ

آنخضرت علیقہ صحابہ کی تذکیروموعظت میں بہت کوشش کرتے تھے اور دوسری جنس ارکان اسلام کوقائم کرتا ہے۔ کیونکہ بیجی عام طور پرمعلوم ہو چکا ہے کہ آپ جمعوں اور عیدوں اور عام نمازوں کی جماعت میں امامت بنفس نفیس کراتے تھے اور محلوں میں امام بھی مقرر کرتے تھے اور زکو ۃ کی وصولی بھی کرتے تھے اور اسے مصارف میں خرج بھی کرتے تھے اور اس امر کے لئے عمال کومقرر بھی کرتے تھے اور اس طرح ہلال رمضان اور ہلال عید کی شہادت بھی سنتے تھے اور ثبوت شہادت کے بعدر وزے اور افطار کا تھم بھی صا در فر ماتے تھے اور جج کو بھی آ ب نے خود قائم کیا اور نویں سال میں جبکہ آپ کی تشریف برآ رکی مکہ شریف میں مخقق نہ ہو تکی تو آپ ایک نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھیج دیا کہ وہ حج قائم کریں۔ ( یعنی حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج مقرر کر کے جیجا۔ آ نخضرت البنة كاجها دكوقائم كرناا ورنشكرول كے امير مقرر كرنا اور لشكروں كو جهادير ) بھيجنا اور آپً کافصل خصومات کرنا اوراس کے لئے اسلامی شہروں میں قاضیوں کومقرر کرنا اور حدود شرعیہ کو قائم كرنا اورامر بالمعروف اورنهي عن المئكر كاكرنا الييه مشهورامور بين كدنسي تنبيه ياتشريح كے متاج نهیں ہیں ایکن جب آنخضرت ﷺ رفتی اعلیٰ میں انتقال فر ما گئے تو دین کا قائم کرنا ای تفصیل ہے جواوپر مذکور ہوئی۔واجب ہوااوردین کا قائم کرناموقوف ہواایک ایسے خص کے مقرر کرنے بر جواس امر میں نہایت در ہے کا اہتمام کرے اور آفاق واطراف میں اپنے نائبین کو بھیج اوران کے حالات سےاطلاع رکھےاور وہ اس امر سے (سرمو ) تجاوز نہ کریں اور اس کےاشارے برچلیں اور وہ شخص آ مخضرت علیقہ کا خلیفہ اور آ بے کا نائب مطلق کہلائے۔ پس اس تعریف کے کلمہ ریاست عامدے خارج ہو گئے وہ علی عملمین جوعلوم دینیہ کی تعلیم میں مشغول ہیں اور شہروں ۔ کے قاضی اور نشکروں کے امیر بھی جوخلیفہ کے حکم سے مقرر ہوکریہ کام انجام دیتے ہیں۔عصراق ل میں وعظ تذکیرخلافت کاضمیمة تعالی چنانجه آنخضرت الله نے فرمایا کنہیں وعظ بیان کرتا۔ مگرامیریا مامور جسے امیر کی اجازت ہو) یامتکبر (جوخود بخودمیال مطوبن بیٹے ) اور لفظ فی التصدي لا قامة الدين سوة تخف خارج موكيا وجوابل آفاق ريكى وجد مع غلبه وحكومت حاصل كرلے اور شرعی وجہ کے سوالوگوں سے خراج حاصل کرنے کے دریے ہوجائے مثل جابر و معتقلب بادشاہوں . کے اور لفظ تصدی ہے وہ شخص باہر ہوگیا۔ جوہر چند کہ دین کو قائم کرنے کی قابلیت کا ال طور پر رکھتا ہواورا بنے اہل زمانہ ہے افضل بھی ہو لیکن بالفعل اس کے ہاتھ ہے امور مذکورہ بالا میں کچھ بھی سرز دنیہ ہوتا ہو۔ پس پوشیدہ اور غیر منصور اور بے تسلط مخص ( نواب بے ملک ) خلیفہ نہیں ہوسکتا اور

م والامر بالمعروف والنهى عن المنكرنيابة عن ١٠ ص١٥) 'خلافت نام بعام سردارى كا جودين كائم مددارى كا جودين كائم من مدارى كا جودين كائم من من المدور كلف سعاور الكان اسلام كائم كرف سعاور جهاداور مسي لين لشكرول كرتيب دين اور غازيول كرف مقرر بطاء كرف ساور قضاء كوقائم كرف ادر حدد دشرعيه كائم كرف ادر خدود شرعيه كائم كرف اور برائيول سامنع كرف سي منع كرف سي اور برائيول سامنع كرف سي

رُرامُور ذکر کئے گئے ہیں۔ان پرحضرت شاہ صاحبؓ نے خود فوائد بنائے ہیں۔ ہم مضمون کی طوالت سے نہ ڈرتے ہوئے په بطور حاصل مطلب يهال بيان کر ديں ۔ کيونکه اس ملک ميں خلافت میں ان کی امامت کا خاتمہای ترجمہ سے ہوج کے گا۔ ناج تعریف نہیں ہے۔ آپ کے ملم کی ثقابت اور د ماغ کی اور شرح صدرمسلم کل ہے۔للبدا ہمارے ناظرین وسامعین لومدنظرر که کر ذیل کی سطر وں کو پڑھیں ۔حضرت شاہ صاحبؓ .` ل يول ب كملت محمد علي التي تقطعي طور برمعلوم مو چكاب ا تو آپ نے عام خلق اللہ (کی ہدایت) کے النے لوگوں سے ومنائی ) بھی فرمائے اور ہر معاملہ کے لئے اپنے نائب بھی درجه كالهتمام ملحوظ ركھا۔ جب بم ان معاملات كى جتجو اور ران کلیات ہے ایک کلی کی طرف جوسب پرشامل ہوا نقال ہوگی۔ جوسب کلیات کی متضمن ہاوراس کے تحت دیگر په کازنده کرنا ہے۔ جوقر آن وحدیث اور تذکر ہ وموعظیت الذي بعث في الاميين "لعني خداوندتعالي ووذات ا میں ایک (عظیم الثان) رسول انہی میں سے جو پڑھتا اور پاک کرتا ہے۔ ان کو اور سکھا تا ہے۔ ان کو کتاب اپی سنت) اور بیابھی عام طور پر معلوم بو چکا ہے کہ

حالات میں پرواز کرے کہاں ک

۳..... تصویر کا دوسرارخ

منصب عظیم سے لائق ہوسکتا ہے۔

ز مر فرمان فوجیس اور رسالے ہوار

مما لک کوغیرول کی دستبردے محفو

جب ا مام ز مان ہونے کا دعویٰ کیا

**ڈ**راتے میں تواب دیکھنا حاہ*ے ک* 

مراد ہے۔ یا بیا کہ دہ اس قتم کے دع

محدید کی خیرخوا بی اوران کےعرو

خلیفہ اسلام کے متعلق سابقاً بالنف

عمر امت محمد <sub>مطالق</sub> کی بدخوا ی

واکرام حاصل کرنے میں صرف

تمہتیں اورعوام الناس کے خیالا

تصريحات اور ديكر قأدياني مصنفه

ميراوالدمرز انلام مرتضى قادياني

گورنری میں َرسی ماتی تھی اور جر

١٨٥٧. ميں انہوں نے اپنی ط

تحور ہے بہم پہنچا کرمین زمانہ ہ

کی وجہ ہے جو چیٹھیات خوشنو

ہوگئیں \_مگرتین چیصال جو مد

اقتيا

صاحبان! آپ پروار

اس خلاصه کود ماغ میر

اطاعت میں لگا ہوا ہو۔

ہم چاہتے ہیں کہ بیان بالا کو ایک اور طریق پر بھی واضح کردیں تا کہ ہر طبقہ کے لوگ اس کی ضرورت اور اس کے فوائد کو ہمچھ کر حدیث زیر بحث کا اصلی مفہوم درست طور پر ہمچھ جائیں اور جھو نے مدعیول کے فریب سے نئے جائیں سومعلوم ہو کہ جس طریقہ سے خود اس عالم کا نظام صانع عالم پر دلالت کر رہا ہے اور بیدا تنابر اکارن نہ اس امر کو بتلار ہا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا منتظم اور چلانے والاضرور موجود ہے۔ (یعنی باری تعالی عزاسمہ)

نوضيح

بس اسی طرح اس نظام توی واجھائی زندگی کے لئے بھی ایک امام کی ضرورت ہے۔
جس کے ذریعے امن وامان قائم رہے۔ سب سے ضروری چیز نظام کے لئے بہی ہے کہ قوم میں
امن وامان ہوا ورفساد ہر پانہ ہونے پائے اورا گروئی ہیرونی حافت فساد پر آمادہ ہواورچا ہے کہ اس
امن وامان ہوا ورفساد ہر پانہ ہونے پائے اورا گروئی ہیرونی حافت فساد پر آمادہ ہواورچا ہے کہ اس
افظام واجھائی شان وشوکت کو تہ و بالا اور زیروز برکر کے رکھ دیت تو پورا نظام اوراجھائی اپنے امیر
کے تھم پر اپنی جان بھیلی پر رکھ کر مردانہ وار پروانہ کی طرح قربان ہوجائے۔ اس سے سے امر بھی
معلوم ہوگیا کہ اگر نظام نہیں ہے اورافہ او تنہ تبایی تو تخالف توت ایک ایک کر کے سب کوفنا کر
دے گی۔ کیونکہ ان میں نظام معدوم ہے۔ ہر شخص تنہ ہوکر پھینیں کرسکنا۔ انسان کو جناب باری
عزاسمہ نے بنایا ہی متمدن ہے کہ وہ اسپے بمجنوں سے ملک کراپنی زندگی پوری کر ہے۔ کیونکہ اس
عزاسمہ نے بنایا ہی متمدن ہے کہ وہ اسپے بمجنوں سے ملک کراپنی زندگی پوری کر ہے۔ کیونکہ اس
عزاسمہ نے بنایا ہی متمدن ہے کہ وہ اسپے بمخنوں سے ملک کراپنی زندگی ہوری کر بہت اوگ مل کر رہیے
عزاسمہ نے بنایا می متاب اس طرح قوم سے الگ رہنے کے متعلق فر مایا کہ آئر اس طرح رہو گے اورا سے زمانہ والی کہ تندا و سلسہ میں منسلک ند ہو گے تو تم کی موت سے مرات ہی ہی ہو شخص جاہلیت کی موت مراد بانظام اجھائی زندگی اور تدن معاشرت کی موت تو یہ ہے کہ اس کی ایسے جاہلیت ہی کی موت مراد بانظام اجھائی زندگی اور تدن معاشرت کی موت تو یہ ہے کہ اس کی ایسے

حالات میں پرواز کرے کہ اس کا دل حفاظت اسلام کے لئے امیر الموثنین اور خلیفہ اسلام کی اطاعت میں لگا ہوا ہو۔

## ۳..... تصویر کا دوسرارخ

صاحبان! آپ پرواضح ہو چکا ہے کہ تقرراہ م کی غرض وغایت کیا ہے اور کون شخص اس منصب عظیم کے لائق ہوسکتا ہے مختصریہ کہ امام وہ ہے۔جس کے ہاتھ میں حکومت ہواوراس کے زیر فرمان فوجیں اور رسالے ہوں اور مسلمانوں کے نظام داخلی کو درست رکھ کران کو اور اسلامی ممالک کوغیروں کی دستبرد سے محفوظ رکھ سکتا ہو۔

اس خلاصہ کود ماغ میں رکھ کرتھ ورکا دوسرارخ بھی دیکھیں۔ مرزاغلام احمد قادیانی نے جب امام زمان ہونے کا دعوی کیا ہے اورا پے نہ ہنے دالوں کو وہ جاہلیت کی موت پر مرنے سے ڈراتے ہیں تو اب دیکھنا چا ہئے کہ آیا انہوں نے اس اہ مت کا دعوی کیا ہے جو صدیث زیر غور میں مراد ہے۔ یا یہ کہ دہ اس تیم کے دعوے سے صاف ان کا رکرتے ہیں۔ دیگر یہ کہ آیا انہوں نے امت محمد یہ کی فیر خوابی اور ان کے عروج کے لئے وہ خد مات انجام بھی دی ہیں؟۔ جو اس امام زمان یا خلیفہ اسلام کے معتقب سابقاً بالنفسیل مذکور ہو چکی ہیں۔ یا حقیقت میہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی خوابی عمر اصلام کے میں اور اس سے اغراض عمر امت محمد یہ بیات کی بدخوابی میں اور غیر اسلامی حکومت کی خوشاید میں اور اس سے اغراض واکرام حاصل کرنے میں صرف کردی۔ میں ان امروں کی شہادت میں ہے بنید و بدطنیاں اور خیالی تو تمہم تیں اور عوام الناس کے خیالات پیش نہیں کروں گا۔ بلکہ خدا کے فضل سے مرزا قادیانی کی اپنی تصریحات اور دیگر قادیانی مصنفین کا لئر کی ہیش کروں گا۔

#### ا..... اقتباس اوّل ..... خاندانی خدمات

ا است در این ایک ایسے خاندان سے ہوں کہ جواس گور نمنٹ کا پکا خیر خواہ ہے۔
میر اوالد مرز اغلام مرضیٰ قادیا نی گور نمنٹ کی نظر میں ایک و فادار اور خیر خواہ آدمی تھا۔ جن کو در بار
گورٹری میں کری ملتی تھی اور جن کا ذکر مسٹر گریفن صاحب کی تاریخ رئیساں پنجاب میں ہاور
۱۸۵۷، میں انبول نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریز کی کو مدود کی تھی ۔ یعنی پچاس سوار اور
گورٹر ہے بہم پہنچا کر میں زمانہ مغذر کے وقت سرکار کی انگریز کی کی امداد میں دیئے تھے۔ ان خد مات
کی وجہ سے جو چھ میات خوشنود کی حکام ان کو ملی تھیں ۔ مجھے افسوں ہے کہ بہت می ان میں سے گم ہوں ۔ پھر

(انتهى مترجما ازالة الحفاءج ١ ص ١ تا٦ ١ فصل اوَل)

بیان بالاکوایک اور طریق پر بھی واضح کردیں تا کہ بر طبقہ کے لوگ ندکو مجھے کر صدیث زیر بحث کا اصلی مفہوم درست طور پر سمجھ جا کیں اور بحث جا کیں سومعلوم ہوکہ جس طریقہ سے خوداس عالم کا نظام صالع اتنا بردا کارخانداس امر کو بتلار ہا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا منتظم اور پینی باری تعالیٰ عزاسمہ)

 میرے والدصاحب کی وفات کے بعد میرا بڑا بھائی مرزا غلام قادر قادیانی خدمات سرکار میں مصروف رہااور جب تمون کی گذر پرمفسدوں کا سرکارا گریزی کی فوج سے مقابلہ ہوا تو وہ سرکار اگریزی کی طرف سے لڑائی میں شریک تھا۔

بسس پھر میں (خود بدولت مرزاغلام احمد قادیانی) اپنے والداور بھائی کی وفات کے بعد ایک گوشد شین آ دی تھا۔ تاہم سترہ برس سے سرکار انگریزی کی امداداور تائید میں اپنے قلم سے کہ م لیتا ہوں۔ اس سترہ برس کی مدت میں جس قدر میں نے کتا ہیں تالیف کیں ان سب میں سرکار انگریزی کی اطاعت اور ہمدردی کے لئے لوگوں کو ترغیب دی اور جباد کی مخالفت کے بارہ میں نہایت موثر تقریریں تکھیں اور پھر میں نے مصلحت سجھ کر اسی امر ممانعت جباد کو عام ملکوں میں بہایت موثر تقریریں تکھیوائی اور اشاعت پر ہزار ہا میں پھیلا نے کے لئے عربی اور فاری میں کتا ہیں تالیف کیں۔ جن کی چھیوائی اور اشاعت پر ہزار ہا روپ خرج ہوئے اور وہ تمام کتا ہیں عرب، بلاد شام، روم، مصر، بغداداور افغانسان میں شائع کی گئیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ کئی نہ کی وقت ان کا اثر ہوگا۔ ساگر میں نے بیا ثاعت گور نمنٹ انگریزی کی تجی خیر خوا بی سے نہیں کی تو مجھے ایس کتا ہیں عرب، بلاد شام اور روم وغیرہ بلاد اسلامیہ میں شائع کر نے سے کس افعام کی تو تحقی ہے ' (حوالہ کتا بالریوں ہوتہ کہ فردائن نے سام ہوتہ کہ انکال میں ہوتہ کہ خردائن نے سام ہوتہ کہ ان کا نام ہے۔ میر سیالکوئی!

ت ..... "التماس ہے کہ سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو بچاس ، برس کے متواتر تجربہ سے ایک و فادار جان نثار خاندان ثابت کر چک ہے۔ اس خود کا شتہ پودا کی نسبت نہایت جزم اوراحتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت دکام کواشار دفر مائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کوایک خاص عنایت اور مہر بانی کی نظر سے دیکھیں۔ تہارے خاندان نے سزکار انگریزی کی راہ میں لے اپنے خون بہائے اور جان دیئے سے فرق نہیں کیا اور نداب فرق ہے۔ " (درخواست مرز اقادیانی جفور نواب نفشٹ گورز بہادر ہوا ہے۔ تبیغ رسالت تی عص ۱۹۰۹ جمور اشتہارات نے سے اس

لے قرآن میں مومن و کا فرکی پہچان ہے۔

"الدين امنو ايقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت (النساء: ٢٠) "يعني جومومن بين وه خداكي راه بين جنگ كرتے بين وي كافر بين وه غير الله كي راه بين جنگ كرتے بين \_

سکلہ جہاد کے معتقدم ہو۔ ہے۔'' ( د خواست مرزا قاد

. شنبارات ج ۱۹ (۱۹)

نے ممانعت جہاداورانگر ہیں کہا گروہ رسائل اور الیمی کتابوں کوتمامهما لکہ رہی ہے کہ مسلمان اس گ

ری ہے۔ جہاد کے جوش دلانے و

معدوم ہوجا <sup>ئی</sup>ں۔' سو

'' پھر میں ب خیالات کے روکنے کے

ںیا۔ کیااس خدمت نما؛ کوئی نظیر ہے؟ کوئی نہیر

'' میں ۔ شریف )اورشام اور میں ایک مضمون کلھا گ

~ .....

جن میں جہاد کی مخالفہ دئے۔ دنا

ت کے بعد میرا بڑا بھائی مرزا غلام قادر قادیانی خدمات سرکار میں گذر پرمضدوں کا سرکارانگریزی کی فوج سے مقابلہ ہوا تو وہ سرکار بن شریک تھا۔

ل (خود بدولت مرزاغلام احمرقادیا نی) اپنے والداور بھائی کی وفات مارتا بھر میں اپنے قلم اللہ اورتا ئید میں اپنے قلم میں کی امداداورتا ئید میں اپنے قلم میں کی مدت میں جس قدر میں نے کتا بیں تالیف کیں ان سب میں بعدوی کے لئے لوگوں کو ترغیب، دی اور جب دکی مخالفت کے بارہ میں اور پھر میں نے مصبحت مجھ کر اسی امر ممانعت جہاد کو عام ملکوں فارتی میں کتا بیں تالیف کیں۔ جن کی چپوائی اور اشاعت پر ہزار ہا تا بین عرب، بلادشام، روم، معر، بغداداور افغانسان میں شائع کی تابیل عرب، بلادشام، روم، معر، بغداداور افغانسان میں شائع کی کی نیکسی وقت ان کا اثر ہوگا۔....اگر میں نے یہ شاعت گورنمنٹ کی تو بھی کتا بیں عرب، بلادشام اور روم وغیرہ بلاداسلامیہ کی تو بھی گراہی بالکل میں الکو تی تابیہ میں الکی اللہ کی تو بھی ۔ ' (حوالد کتاب البربیس ۱۲۸ جزائن ج ۱۳ میں ۱۲۸ میں الکل ۔ میرسالکو تی ا

ب ہے کہ مرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو پہاس فادار جان غار خاندان نابت کر چک ہے۔ اس خود کاشتہ پودا کی قیق اور توجہ سے کام لے اور اسپنے ، تحت دکام کواشار ، فرمائے کہ وفادار کی اور اخلاص کالی ظرکھ کر مجھے اور میر کی جماعت کوائیک سے دیکھیں۔ نمارے خاندان نے سرکار انگریزئ کی کی راہ میں لے سے فرق نہیں کیا اور نداب فرق ہے۔'' (درخواست مرز ا تادیانی فی رسالت ج کے مردا تادیانی

> ۔ افری بہان ہے۔

یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی ۷) "یعنی جومومن بیں وہ خداکی راہ میں جنگ کرتے بیں اور جو کرتے ہیں۔

د میں ایقین رکھتا ہول کہ جیسے جیسے میرے مرید بڑھیں گے ویسے ویسے مسلم میں اید بڑھیں گے ویسے ویسے مسلم جہاد کا انکار کرنا ہے۔ کا درخواست مرزا قادیانی بحضور نواب افنٹ گورز بہادر پنجاب مندرجہ بہلی رسالت جسم کا مجموعہ مشتبارات جسم ۱۹)

٢.....٢ پچاس الماري

'' میری عمر کا اکثر حصداس سطنت انگریزی کی تائیداور جمایت میں گذرا ہے اور میں نے ممانعت جبد داور انگریزی اطاعت کے بارہ میں اس قدر کتا بیں لکھی جیں اور اشتہار شائع کئے ہیں کداگر وہ رسائل اور کتا بیں اکٹھی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے جبر علق جیں۔ میں نے ایک کتا بوں کوتمام مما لک عرب اور مصراور شام اور کا بل اور روم تک پہنچادیا ہے۔ میری جمیشہ کوشش ربی ہے کہ مسلمان اس گور نمنٹ کے سچے خیر خواہ ہوجا نمیں اور مبدی خونی کی بے اصل روائتیں اور جباد کے جوش دلانے والے مسائل جو احمقوں کے دلول کو خراب کرتے ہیں ان کے دلوں سے معدوم ہوجا نمیں۔'' (تریاق القلوب میں ۱۵۲،۱۵۵)

سس بنظیرکارگذاری

'' پھر میں پو چھتا ہوں کہ جو پچھ میں نے سرکارانگریزئ کی امداداور حفظ امن اور جہادی خیالات کے روکنے کے لئے برابر ستر ہ سال تک پورے جوش سے اور پوری استفامت سے کام لیا۔ کیااس خدمت نمایاں کی اور اس مدت دراز کی دوسرے مسلمانوں میں جومیرے مخالف ہیں۔ کوئی نظیرہے؟ کوئی نہیں۔'' (کتاب البریاشتہ رمورید ۲۰ رشبر ۱۹۹۷ جس۸ بنزیئن نے ۱۳س۸)

ایں کار از تو آید ومرداں چنیں کنند

۳..... اسلامی مما لک پرتوجه

''میں نے مناسب مجھا کہ اس رسالہ کو بلاد عرب یعنی حرمین ( مکدشریف ومدینہ شریف) اور شام اور مصروغیرہ میں بھی بھیج دول۔ کیونکہ اس کتاب کے ۱۵۲ پر جہاد کی مخالفت میں ایک مضمون لکھا گیا ہے اور میں نے بائیس برس سے اپنے ذمہ یہ فرض کررکھا ہے کہ ایس کتابیس جن میں جب دکی مخالفت ہوا ملامی مما لک میں ضرور بھیج دیا کر ناہوں۔''

(تحريرمرزا قاديني ١٨رنومبر١٩٠١،مندرجبليغ رسالت ج١٠٥مجموعة اشتبارات ج٣٥س ٣٢٢)

ه..... حکومتوں کا فرق

ا میں ایک میں اس گورنمنٹ کے آئے سے وو دینی فائد دینینچا کہ سطان روم کے کارناموں میں اس کی تلاش کرناعیث ہے۔''

(اشتہار مرزا قادیانی مندرج بینی رسائت نا اس دینبود اشتہار ات نا ۳ رہ دہ استہار ات نا ۳ رہ دہ استہار مرزا قادیانی مندرج بینی رسائت نا اس کی میں کہ اس کے ہم پراس قدرا حسان ہیں گوا مرہم رہال سے نکل جا نمیں تو نہ ہمارا مکہ میں گذر ہو سکتا ہے اور خد طنطندیہ میں ہو کس طرح : وسکتا ہے کہ ہم اس کے برخلاف کوئی خیال اپنے دل میں رکھیں۔'' (ارشادر مرزا قادیانی مند جیلاف خات احمدیت اس میں نہ برخلاف کوئی خیال اپنے کام کونہ مکہ میں لے اچھی طرح جیلاسکتا ہوں نہ مدینہ میں نہ جیس نہ میں نہ برمیں اپنے کام کونہ مکہ میں لے ایکی طرح جیلاسکتا ہوں نہ مدینہ میں نہ برمیں اپنے کام کونہ مکہ میں لے ایکی استہار کیا سکتا ہوں نہ مدینہ میں بینہ میں نہ برمیں اپنے کام کونہ مکہ میں اپنے کیا ہمارہ کیا ہوں نہ مدینہ میں نہ برمیں کے میں نہ برمیں کام کونہ مکہ میں نہ کیا ہوں نہ مدینہ میں نہ برمیں کیا ہوں نہ مدینہ میں نہ کیا ہوں نہ میں نہ کیا ہوں نہ کیا ہوں نہ مدینہ میں نہ کیا ہوں نہ میں نہ کیا ہوں نہ کام کونہ مکہ میں کیا ہوں نہ کیا ہوں کیا ہوں نہ کیا ہوں نہ کیا ہوں نہ کیا ہوں نہ کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں نہ کیا ہوں کیا

ج ..... د میں اپنے کام کو نہ مکہ میں لے اچھی طرح چااسات ہوں نہ مدینہ کے میں نہ روم میں نہ شام میں نہ امران میں نہ کا ہل میں ۔ مگر اس گور نمنٹ میں جس لے اقبال کے لئے دعا کرتا ہوں ۔ لہٰذا وہ اس البام میں ارشآ و فرما تا ہے کہ اس کو رشنٹ کے اقبال اور شوکت میں حترے وجود اور تیری دعا کا اثر ہے اور اس کی فقو حات تیر سئیب سے بین ۔ کیونکہ جدھر تیرا منہ ادھر خدا کا منہ ہے۔ '(اشتہار مرزا قاویا فی ۲۲ مارچ کے ۱۸۹۵، مندجہ بینے رس سے نام کی اس کی میں البار میں اللہ ایم منداور مسور کی وال ۔ میہ سیا کو تی :

۲ ..... شکایت وعنایت

''اب میں اس گورنمنٹ محسنہ کے زیرسایہ برطر ن سے خوش ہوں۔ صرف ایک رن گ اور درد وغم ہر وقت مجھے لاحق حال ہے۔ جس کا استغاثہ بیش کرنے کے لئے اپنی محسن گورنمنٹ کی خدمت میں حاضر ہوا ہول اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کے مولوی مسلمان اور ان کی جماعتوں کے لوگ حدہت زیادہ مجھے ستاتے اور دکھ دیتے ہیں۔'' (مجموعہ شتیارات نے سی ۱۳۳س)

ے..... راز کامشورہ

'' قرین مصلحت ہے کہ سرکارانگریزی کی خیرخوابی کے لئے ایسے نافیم مسلمانوں کے

ا مدمعظمه میں اس کئیمیں چلا سکتے کروبال الحادیجیلا نے والے کی نسبت عکم ہے۔ ''ومن یر دفیه بالحاد بظلم نذقه من عذابِ الیم (الحج: ۲۰)'' اور مدینه منوره میں اس کئیمیں چلا سکتے کہ آنخضرت ایک نے خبر دی کہ دجال

ے معندید موسکے ہا۔ یہاں پرداخل نبیں ہو سکے ہا۔

۲۲

نام بھی نقشہ جات میں ویتے ہیں۔ہم امیدر۔ اینے کسی دفتر میں محفوظ )

ا ...... ہوں اور ضرورت کے ا غیرملکوں میں اپنی محسنً

نے دینی امور میں میں کاان تمام تعریفوں –

احسانات و کیورہے' اطاعت کریں اورائر فرمانبرداری کے ساتح میں وہ طریق اختیار ک ویتی ہوہے ہم تو بار با اس گورنمنٹ کے دا

بد خواہی کیا ہوگی۔ (مشکوۃ ص۲۲: اس برطلم کرتا ہےاو کے دان سوش شا

ل ميد

نام بھی نقشہ جات میں درج کئے جائیں جو در پروہ اپنے دلوں میں برٹش انڈیا کو دار الحرب قرار دیتے ہیں۔ ہم امیدر کھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ تھیم مزاج بھی ان نقثوں کوایک ملکی راز کی طرح ایے کسی دفتر میں محفوظ رکھے گی ....ا سے لوگوں کے نام معہ پنة ونشان سے ہیں۔'' لے

(تحريمرزا قادياني مندرجة تبليغ رسالت ج٥٥ اا، مجموعه اشتبارات ج٢٥ ٢٢٨٠٢٢٧)

۸..... قادیانی فرض.....فداه کاری

'' بیشک جارا بیفرض ہے کہ ہم اس گورنمنٹ محسنہ کے سیے دل سے خیرخواہ ہوں اور ضرورت کے وقت جان فدا کرنے کوبھی تیار ہوں۔ کیکن ہم اس طرح پر بھی غیر قو موں اور غيرملكون مين اپني محن گورنمنث كي نيك نامي بهيلاني چا بيخنهين كه س طرح اس عادل گورنمنث. نے دین امور میں ہمیں بوری آزادی دی ہے۔ پس کیا آپ لوگ جا ہے میں کہ اس محسن گورنمنٹ کاان تمام تعریفوں کے ساتھ دنیا میں نام تھیلے اوراس کی محبت دور دور تک دلول میں جاگزین ہو۔''

(البلاغ (جس كادوسرانام فرياد دروب.) ص٣٠٣، تزائن ج ١٣٠٠ مرودي

'' یہ سیج ہے کہ چونکہ ہم اس گورنمنٹ کی رعایا ہیں اور دن رات بیثار احسانات و کیورہے ہیں ہے۔ اس لئے ہمارا پرفرض ہونا چاہئے کہ سیجے دل سے اس گورنمنٹ کی اطاعت کریں اور اس کے مقاصد کے مددگار ہوں سے اور اس کے مقابل پراد ب اورغر بت اور فرمانبرداری کے ساتھ زندگی بسر کریں ہے۔ مگر جا ہے کداعتقادی امور میں جو دار آخرت سے متعلق میں وہ طریق اختیار کریں۔جس کی صحت اور درتی پر ہماری عقل ہمارا کانشنس ہماری فراست فتو کی ویتی ہوھے۔ ہم تو بار بارخورگوا ہی دیتے ہیں کہ نہایت ہی بدذات وول لوگ میں جومتواتر احسانات اس گورنمنٹ کے دیکھ کر اور اس کے زیر سامیا ہے مال اور جان اور عزت کومحفوظ پاکر پھر بغاوت کے خیالات دل میں پوشیدہ کے رکھتے ہوں۔''

(البلاغ فرياد دردمصنفه مرزا قادياني ص٥٥ بخزائن ج٣١ص٣٣٦)

ل مہدی اور میں جننے کے لئے اس سے زیادہ مسلمانوں کی خیرخواہی یا بالفاظ دیگر برخواى كيابوك - صديث مين وارد يهك: "المسلم أخف المسلم لا يظلمه ولا يسلمه (مشكوة ص٢٢، باب الشفقة وارحمة على الخلق ) "يعنى مسلمان مسلمان كابهائي تصنخود اس برظلم کرتاہے اور نظلم کے لئے کسی دیگر کے سپر دکرتاہے۔

مع دن رات بے شاراحسانات کرنانو خدا کی شان ہے۔ بندے سے مینیں ہوسکتا۔ (بقیه حاشیه تا ۲۰۱ گلے صفحہ یر ) ج شایداس سے مراداسلامی بلاد کو فتح کرنا ہو۔

ئدو پہنچا کہ ساطان روم

ماشتهارات ق۳۳<sub>س(۹۵</sub>) كها ً رجم يبال ين أكل وسکتا ہے کہ ہم اس کے بعنوطات احمد می<sub>ه</sub>ی انس ۲ ) ول ندمد ينه ع ميل ند کے اقبال کے لئے دعا واقبال اور شوكت مين يابه كيونكه جدهم تيرامنه ت ن۸ نس ۲۹. مجموله

وال وصرف ايك رخ ا پی محسن گورنمنٹ کی ان کی جماعتوں کے نارات ت سانس ۱۳۳۳)

نافہم مسلمانوں کے لے کی نسبت تھم ہے۔

نے خبر دی کد وجال

حوالہ جات ہے ہیجی ٹابت ہے کہ مرزا ق نیل کیاد نیا جہاں کے مسلمانوں کی خود مخارا و اگر کہا جائے کہ وہ اپنے مخالفول

بیعت کر لی ان ک حمایت و حفاظت میں ان کے وقت اپنالپینه بهادیا تو اس کا جواب ،

پہنچانے میں نہیں بہایا گیا۔ جوحدیث کا ا ستائیس برس کی محنت و برواشت اخراجا،

سانان برن ک ک وجید گورنمنٹ انگاشیہ کی خدمت گذاری رہی

پس مرزاقاه یانی اپنی جماعت میں اوران پرضس بت علیهم الذلة کا لیلمومین ان پیذل نفسه کے''(مج

(اسلامی وقار) کوذلیات کرے۔

وَاكِنَهُ سِرْمُحِمُدا قَبَالِ صاحبُ كى زندگى اورموت كانتشان تعرول م

شیخ اولرز فرن گرچه گوید از

حرچہ صریہ گ

دولت اغ

رقحهـ

ے عربی میں محاورہ ہے کہ البلاغة )امثال میدانی میں ہے۔' اُنا السساء ''ان سب میں ذکت کالفا مطابق قر آن شریف میں بی اشرائیل ۹..... اسلام اورمسلمانوں کی عیب شاری ..... (معاذ الله )

ا مسلمانوں میں بیددومسکے نہایت خطرناک اورسراسرغلط ہیں کہ وہ دین کے لئے تلوار کے جہاد کواپنے ندیب کاایک رکن سیجھتے ہیں۔'' (ستارۂ قیصرہ ص ۹ نجزائن ج ۱۲۰ ص ۲۰۰)

ب .... ''افسوس کہ بیعیب غلط کارمسلمانوں میں اب تک موجود ہے۔ جس کی اصلاح کے لئے میں نے بچاس ہزار سے بچھزیادہ اپنے رسالے اور مبسوط کتا میں اور اشتہارات اس ملک اور غیرملکوں میں شائع کئے '' (ستارۂ قیمرہ ہندس ۱۰ بزائن ج ۱۵ اص ۱۲۱)

ج ..... '' دوسراعیب! ہماری لے قوم مسلمانوں میں سیکھی ہے کہ وہ ایک ایسے خونی مسلمانوں میں سیکھی ہے کہ وہ ایک ایسے خونی مسیح اور خونی مبدی کے نتظر ہیں۔ جوان کے زعم میں ونیا کوخون ہے کھرد ہے گا۔''

(ستاره قیصره ص• انززائن ج۵اص ۱۲۱)

و..... " فرض مسلمانوں کے جہاد کا عقیدہ مخلوق کے حق میں ایک بداندیثی

(ستاره قیصر پیص ۱۱، فجزائن ج ۱۲۷) .

نتيجة الكلام غرض اس

غرض اس قتم کے بیبیوں حوالے ہیں۔ جن ہے آ فتاب دو پہر کی طرح ظاہر ہے کہ مرز اقادیانی نے اس امامت کا ہر تر دعویٰ نہیں کیا۔ جو حدیث رسول اللہ بھاتھ میں مراد ہے اوران (بقید حاشیہ تا 2 ، گذشتہ صفی کے ایسی زندگی امام زمان وامام مہدی کی شان کے خلاف ہے۔

یں بیات کے بداسلامی طریق نہیں ہے کیونکہ دین جو عاقبت میں کام آنے والا ہے۔اس کی بناء وجی یہ ہے نہ کہا لیے خص کی کانشنس بر۔

ی قادیانی مہدی کی شریں زبانی حدیث میں آیا ہے کہ امام مبدی سیرت واخلاق میں آنخضرت کیائی کے مشابہ ہوں گے اور آنخضرت کیائی کی نسبت حدیث میں دارد ہے کہ آپ کسی کوگالی نہیں دیتے تھے۔ نہ خصدرنج کی حالت میں نہ کسی اور طرت سے۔

کے بیغیب دانی کا دعویٰ ہے جو غاط ہے۔ مرزا قادیانی کا اصل مطلب گورشنٹ کو مسلمانوں کے خلاف اسمانے کا ہے۔ جو بدخواہی اور چغلی ہے اور دعویٰ مہدیت کے خلاف ہے۔

1 اگر مرزا قادیانی مسلمانوں کواپئی قوم سیجھتے تو ان کے عقیدہ کو حکومت کے سامنے بدخلن کردینے والے طریق میں پیش کر کے ان کی بدخواہی نہ کرتے اپناہن کردشنی کرنا اس کا نام ہے۔
یہ بات امام زمان کی شان سے بعید ہے۔

حوالہ جات سے میریمی ڈبت ہے کہ مرز، قادیانی قوم ملمین کے کیے بٹن تھے اور وہ ہندوستان بن کباد نیا جہاں کے مسلمانوں کی خود مختار اور بااقتدار حکومت کے بھی خت مخالف تھے۔

ا گر ہاجائے کہ وہ اپنی خالفوں کی خیر خواجی نیمی کر سکتے بتھے اور جن او وں نے ان کی بیعت کر لی ان کی حمایت و حفاظت میں انہوں نے مما نعت جہاد کے وقت ان کا روپیدا ور تصنیف کے وقت اپنا پسینہ بہادیا تو اس کا جواب بیہ ہے کہ بیروپیدا ور پسینہ قادیا نیوں کو بھی اس معراج پر پہنچانے میں نہیں بہایا گیا۔ جو حدیث کا منش و ہے۔ چنا بچہ جسیا کہ بالاحوالوں سے معلوم ہوا کہ ستا کیس برس کی محنت و ہر داشت اخراج ت اور تصنیفات سے ان غرض صرف مخالفت جہاد اور کو زمنٹ انگلشیہ کی خدمت گذاری رہی ہے۔

پی مرزا قادیانی اپنی جماعت میں بھی جمیشہ کی ماتحتی اورزیردی کی روح پھونک گئے ہیں اوران پر ضدر بت علیهم الذلة کی مبرلگا گئے ہیں۔ صدیث شریف میں ہے۔' لا یہ خدی للم سومین ان یسذل نفسه لے' (جمع البحارج ۵ ص اے ۲) یعنی مومن کوجائز نہیں کدایے آپ (اسلامی وقار) کوذیبل کرے۔

ؤاکٹر سرمجمدا قبال صاحب مرحوم نے عنوان'' تحمت فرعو نی'' کے ماتخت مرزا قادیا فی کی زندگی اورموت کا ننشدان شعرول میں صاف صاف سمینچ دیا ہے۔

> شیخ اولیرز فیرنگی رامرید گیرچیه گیوید از مقام بایزید

گفت دیس رارونق از محکومی است زندگانی از خودی محرومی است دولت اغیار رارحمت شمرد رقصها گرد کلیساکردومرد

لَ عَرِبِي مِيْنِ مَاوره بَ كَنَّ دابة ذلول بينه الذل وذللها صاحبها "(اساس البلاغة )امثال ميداني مين بها نفظ من بعير سانية وهو البعير الذي يستقى عليه البلاغة )امثال ميداني مين ذلت كالفظ متحت و ناور من خود نون كالمحمل بها استعمل بها استعمل بها استعمل بها استعمل بها استعمل بها المعالق قرآن شريف مين بن المرائيل وال الماكة عن نائل كالفظ من المرائيل وال الماكة عن نائل كالفظ الماكة عن المرائيل وال الماكة عن نائل المرائيل وال الماكة عن نائل الماكة عن نائل كالماكة عن المرائيل وال الماكة عن نائل كالماكة عن نائل الماكة عن نائل كالماكة عن نائل الماكة عن نائل الماكة

ورمسلمانوں کی عیب شاری ..... (معاذ اللہ)

ل میں مید دومسکے نہایت خطرناک اور سراسر غلط ہیں کہ وہ دین بکا ایک رکن سجھتے ہیں۔'' (ستارۂ قیصرہ ص۹ بخزائن ج۱۵ص ۱۲۰) کہ میرعیب غلط کارمسلمانوں میں اب تک موجود ہے۔ جس کی اور سے پچھزیادہ اپنے رسالے اور مبسوط سما ہیں اور اشتہارات استارۂ قیصرہ ہندش ۱۰ خزائن ج۱۵ص ۱۲۱)

ب! ہماری لے قوم مسلمانوں میں میر بھی ہے کدوہ ایک ایسے خونی وان کے زعم میں دنیا کوخون سے بھردے گا۔''

(ستارہ قیصرہ میں الجزائن ج ۱۵مس ۱۲۱) مانول کے جہاد کا عقیدہ مخلوق کے حق میں ایک بداندیش (ستارہ قیصریہ میں البخزائن ج ۱۵مس ۱۲۲)

والے ہیں۔ جن ہے آفاب دو پہر کی طرح ظاہر ہے کہ وکن میں مراد ہے اوران وکن ہیں کیا۔ جوحدیث رسول النظافیہ میں مراد ہے اوران ندگی امام زمان وامام مہدی کی شان کے خلاف ہے۔ ہے کیونکہ دین جو عاقبت میں کام آنے والا ہے۔ اس کی بناء

یں زبانی حدیث میں آیا ہے کہ امام مبدی سیرت واخلاق ماورآ مخضرت علیقیہ کی نسبت حدیث میں وارد ہے کہ آپ گ کی حالت میں نہ کسی اور طرح ہے۔

ہے جو خلط ہے۔ مرزا قادیانی کا اصل مطلب گورنمنٹ کو جو بلط ہے۔ بو بدخوا بی اور چغلی ہے اور دعویٰ مہدیت کے خلاف ہے۔ اکواپنی قوم سیجھتے تو ان کے عقیدہ کو حکومت کے سامنے بدخن ن کی بدخوا بی نہ کرتے اپنا بن کردشنی کرنا ای کا نام ہے۔ وفع وخل، به با احتراض اس جهت سے نہیں ہے۔ کے مرزا قادیانی نے اپنی سابقہ پچاس سالہ موروثی اور خاندانی گورنمنگ وفاداری یول از سرنو قائم کرنی چابی اور ایسی مبتذل اور خوشا مدانہ تح ریات ہے گورنمنٹ انگلشیہ کی رہائیں کیوں لینی چاہئیں ۔ کوئی اپنی مطلب برآری کرے اور کسی طریق ہے کرے جمیں کیا؟ نہ جمیں گورنمنٹ سے پرخاش اور نہ مرزا قادیانی ہاں کے ذاتی مفاد کے خلاف شکایت، بلکہ بمارا اعتراض اس لحاظ ہے ہے کہ مرزا قادیانی نے امام زمان اور مہدی ہونے کا دعوی کرے خداکی زمین میں خداکی شریعت کو قائم کرنے کی بجائے امت مرحومہ کو جمیشہ کے لئے غیروں کے ماتحت رہنے کا جو سبق دیا وہ شان مہدویت کے خلاف ہے اور بس۔

نیز به کدامت محرید کی جمایت و حفاظت کرنے می بجائے مرزا قادیانی ہمیشہ گورنمنٹ انگلشیہ کومسلمانوں کی طرف سے بہ کھی کر بدخن کرتے رہے کہ مسلمان ایک خونی مبدی اورخونی میچ کے منتظر ہیں اوران کا پی عقید دخط ناک نے اورمخلوق کے حق میں ایک بداندیش ہے۔

م زاق ، یانی کی بیساری سعی خود غرضی پر بینی تھی۔ جس می تکمیل کے لئے ان کوامت مرحومہ کی بدخوا ہی ضرور کی نظر آئی۔ جیسا کہ ان کی تحریرات مذکورہ بالا سے واضح ہے۔ بنابریں مرزا قادیانی مبدی منتظر نہیں ہو کتے ۔ بس جمارا مقصداس اعتراض سے صرف اتنا ہی ہے اور مرزا قادیانی کا بار بارید لکھنا کہ ہم پر گور نمنٹ کے احسانات ہیں کہ اس نے ہم کو خربی آزاد کی دے رکھی ہے اور اس کے مقابلہ میں مسلمانوں کی طرف سے گور نمنٹ کو اس وحشت میں ڈالنا کہ وہ ایک خونی مہدی کے منتظر ہیں۔ اس میں انہوں نے دو مختف امور کو یکو اگر کے گور نمنٹ کو بید دھوکا دینا جا ہے ہے۔ بھر بھی اپنے دلوں دینا جا با ہے کہ مسلمان باوجود یہ کہ ان کو ہم طرح کی خربی آزاد کی حاصل ہے۔ بھر بھی اپنے دلوں میں بنا وہ خوالی ہے۔

اول اس لئے کہ گورنمنٹ کی ساری مسلمان فوج فطمی سیدامام مہدی کی منتظر ہے۔ جس کے وجود مسعود کو آپ گورنمنٹ کی نظر میں ایک ہوا بنا کر گورنمنٹ کو وحشت میں ڈالنا چاہتے بین اور بیعقیدہ ان کو نہ تو گورنمنٹ کی فوجی ملازمت سے روک رہا ہے اور نہ بعناوت پر آ مادہ کر رہا ہے۔صورت واقعی کے خلاف کہنا سراسر بہتان نہیں تو اور کیا ہے؟۔

. دوم اس لئے کہ احسان کا شکر کیا لگ امر ہے اور مذہبی تقیدہ میں محسن سے جدا ہونا الگ امر ب۔ چنانچے نود مرزا قادیانی . مذہب میں ً درنمنت انگلشیہ سے جدا ہیں اور مطلب پرست شکر گذار بھی اذل درجے کے ہیں۔

دعویٰ مهدویت

بیان سابق سے واضح ہو ہونے کا دعویٰ کیا اور نہ انہوں نے الا دیں۔ بلکہ وہ ساری عمرا کیک غیر مسلم کا دیا ہوں ان کے اس دعوہ اس کے اس دعوہ کی احادیث نبو سیمیں خبر ہے سومعلوم ہو کہ بیان سابق کیونکہ امام مہدی موعود بھی مخبلہ آئی صاحب سیف اور حاکم عادل اور مجاملہ کے اس میں دیا تقادیا تی وال

علاوہ ازیں تفصیلی بیان ہ تر ندی چ ۲ ص ۲۵، باب ماجا، فی الهدی صحابہ سے امام مہدی کے متعلق جوا قیامت کے علامات میں سے ہے ا اسس

۲....۲

سسین ''دہ سیدآ رسول النہائیے کے دوفرزندوں امام

ی مثلاً این ماجه ہزار، حا ۲ مثلاً حضرت علیٌّ ، ا، ۲ ایاسٌّ ، علی الہلا لی ، عبداللہ بن حار حضرت امسلمیؓ۔ دعوىٰ مهدويت

بیان سابق سے واضح ہو چکا ہے کہ مرزا قادیانی نے نہ قاصاحب سیف امام سلمین ہونے کا دعویٰ کیا اور ندانہوں نے اس منصب کی خدمات بجن سیاست اسلائی وقوم سلمین انجام دیں۔ بلکہ وہ ساری عمرا یک غیر مسلم حکومت کی ماتحق میں امت محمد یہ کی بدخوا ہی کرتے رہے۔ پس وہ امام زمان یاضلیفۃ المسلمین نہیں ہوسکتے۔

اب ہم ان کے اس دعو ہے کو دیکھتے ہیں جوود کہتے ہیں کدمیں مہدی موعود ہوں۔جس کے ظہور کی احادیث نبویہ میں خبر ہے۔

سومعلوم ہو کہ بیان سابق ہی ہے مرزا قادیانی کا بید دعوی بھی باطل ثابت ہوسکتا ہے۔ کیونکہ امام مہدی موعود بھی منجملہ آنخضرت تالیقی کے خلفاء کے ایک خلیفہ اور امام ہوں گے۔ جو صاحب سیف اور حاکم عادل اور مجاہد وغازی ہوں گے۔

پس جب مرزا قادیانی والی حکومت بی ند ہوئے قامام مہدی کس طرح ہوسکتے ہیں۔ علاوہ ازیں تفصیلی بیان یوں ہے کہ (سئن البی داؤدج ۲ سا۱۱، اوّل کتاب المہدی اور جامع تر ندی خ ۲ ص سے ۱۰، باب ماجاء فی المہدی وغیر ہما) لے کتب حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعودٌ وغیرہ سے صحابہ سے امام مہدی کے متعلق جواحادیث ندکورہ ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کا ظہور قریب قیامت کے علامات میں سے ہاوران کی شان بیہوگی کہ:

ا..... "أن كانام آنخضرت عليك كانام ، وكالعني محمليك "

(مفکو ہ ص ۴۷۰، باب الشرائط الساعة ذکر حضرت مبدی) میلانیه اسست ''ان کے باپ کا آنخضرت کیائے کے باپ کا نام ہوگا یعنی عبداللہ''

(مشکوة ص ۴۷۰، باب الشرائط الساعة ذکر حضرت مبدی)

سوسس '' وہ سید آل رسول ہوں گے لعنی خاتون جنت حضرت فاطمہ اُلز ہرا بنت رسول التھ اِللّٰہ کے دوفرزندوں امام حسن اور امام حسین کی اولا دمیں سے ہوں گے۔ باپ کی طرف

لِ مثلًا ابن ماجه ہزار، حاکم ،طبرانی ،ابولعلئے موصلی۔

ع مثلاً حضرت على ابن عباسٌ ، ابن عمرٌ طلحهُ الو مريرة ، انسُّ ، ابوسعيدٌ ، ثوبانُ ، قره بن الماسع مثلاً حضرت ام حبيبةً اور المبات المونين ميس سے حضرت ام حبيبةً اور حضرت ام سلمةً -

فتراض اس جہت سے نہیں ہے۔ کہ مرزا قادیانی نے اپنی سابقہ فی گورمنٹی وفاداری یول از سرنو قائم کرنی چابی اور الیمی مبتذل رخمنٹ انگلشیہ کی رعائتیں کیول لینی چائیں۔ کوئی اپنی مطلب کی سے کرے ہمیں کیا؟ نہ ہمیں گورخمنٹ سے پرخاش اور نہ مفاد کے خلاف شکایت، بلکہ ہمارااعتراض اس کیا ظریب ہے کہ درمبدی ہونے کا دووی کرے خدا کی زمین میں خدا کی شریعت کو رحمہ کو ہمیشہ کے لئے غیرول کے ماتحت رہنے کا جو مبق دیا وہ اور بس۔

ری حمایت وحفاظت کرنے کی بجائے مرزا قادیانی ہمیشہ گورنمنٹ پی پیکھ کر بدخن کرت رہے کہ مسلمان ایک خونی مبدی اورخونی مسیح لمرناک ہنے اورمخلوق کے حق میں ایک بداندیش ہے۔

ساری سعی خود غرضی پر بخی تھی۔ جس کی شکیل کے لئے ان کوامت کی۔ جیسا کہ ان کی تحریرات مذکورہ بالا سے واضح ہے۔ بنابریں و سکتے۔ بس ہمارا مقصدات اعتراض سے صرف اتنا ہی ہے اور ہم پر گورنمنٹ کے احسانات میں کہ اس نے ہم کو مذہبی آزادی میں ملمانول کی طرف سے گورنمنٹ کواس وحشت میں ڈالنا کہ وہ اس میں انہول نے دومختاف امور کو یکجا کر کے گورنمنٹ کو یہ دھوکا کہ ان کو ہرطرح کی مذہبی آزادی حاصل ہے۔ پھر بھی اپنے دلول

ہیں اور میہ بات سراسر نلط اور حقیقت سے خالی ہے۔ نِمنٹ کی ساری مسلمان فوت فاطمی سید امام مہدی کی منتظر ہے۔ نئٹ کی نظر میں ایک ہوا بنا کر گورنمنٹ کو وحشت میں ؤالنا چاہتے ٹ کی فوجی ملازمت سے روک رہا ہے اور نہ بغاوت پر آ مادہ کر رہا امراسر بہتان نہیں تو اور کیا ہے ؟۔

ن کاشکریا لگ امر ہے اور مذہبی مقید دمیں محسن سے جدا ہونا الگ مذہب میں ً ورنمنٹ انگلشیہ سے جدامیں اور مطلب پرست شکر

۲۲

7;7

ے ایک کی اولا دمیں ہے اور مال کی طرف ہے دوسرے کی اولا دمیں ہے یعنی حسینی۔'' (ابن مجی<sup>ص ۳۰۰</sup>، باب خروج المهدی)

ان تنول امروں میں مرزا قادیانی فیل نظر آتے ہیں۔ آپ کا نام سندھی اور پھر غلام احمد تھا اور آپ کے باپ کا نام حکیم غلام مرتضی تھا اور آپ تومغل سے تھے۔ نہ کہ اہل بیت رسول النہ تھا تھے۔ نہ کہ اہل بیت رسول النہ تھا تھے۔ نہ کہ اہل النہ تھا تھے۔ النہ تھا تھا کہ نام حکیم غلام مرزا تنار ہاہے۔

ہم..... '' پھر بید کہ امام مہدی ملک عرب کے والی حکومت ہوں گے۔'' (مشکو ة ص ۲۵۰ باب الشرائط الساعة فصل الثانی)

اورمرزا قادیانی عرب کے بادشاہ کجا؟۔قادیان کے نمبردار بھی نہ تھے۔

مبدی کی بیعت بین الرکن والمقام ہوگی ۔ یعنی خانہ کعبہ کے رکن بیمانی روایت میں ہے کہ آمام مہدی کی بیعت بین الرکن والمقام ہوگی ۔ یعنی خانہ کعبہ کے رکن بیمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی ۔ لوگ ان کی بیعت کرنا چاہیں گے اور وہ بیعت لینے سے بھا گیس گے ۔ لیکن پھرلوگوں کے اصرار سے بیعت لین گے اور جہاد قائم کریں گے۔ (مشکو قص اے ۲۵) ذکر حضرت امام مبدی باب الشرا کا الساعة )

یں ہے اور جہاد کام سریں ہے۔

ادھر مرزا قادیانی کودیکھے کہ خودلوگوں کے پیچھے پڑتے ہیں کہ جھے کوامام مانو اور میری
بیعت کرو لیکن جہاد کی نسبت فرماتے ہیں کہ اب موقوف ہے جواس کا نام لیے وہ کا فرقر آن ہے۔

بیعت کرو لیکن جہاد کی نسبت فرماتے ہیں کہ اب موقوف ہے جواس کا نام لیے وہ کا فرقر آن ہے۔

بیعت کرو کیکن جہاد کی نسبت فرماتے ہیں کہ اب موقوف ہے جواس کا نام لیے وہ کا فرقر آن ہے۔

بیعت کرو کیکن جہاد کی نسبت فرماتے ہیں کہ اب موقوف ہے جواس کا نام لیے وہ کا فرقر آن ہے۔

اس حدیث کے رو سے جب امام مبدی عیدالرضوان کی بیعت کارکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان واقع ہونامسلم ہےتو معلوم ہوا کہ امام مبدی طواف کعبہ بھی کریں گے۔لیکن دوسری طرف دیکھوتو مرزا قادیانی کو حج ہی نصیب نہیں ہوا۔ساری عمر قادیان کے گول کمرے ہی میں بیعت لیے رہے۔نہ خانہ کعبہ پنجے نہ وہاں جاکر بیعت لی۔

واقعات سے ثابت ہے۔ کی حضرت امام مہدی بیعت جہاد کے لئے لیں گے۔ جیسا کہ ان کے بعد واقعات سے ثابت ہے۔ لیکن مرزا قادیانی محض ہیری مریدی کے لئے بیعت لیتے رہے اور خصیل زر کرتے رہے۔ جوحقیقت الوحی میں مذکور ہے اور اس طریق سے حاصل کردہ رو پیپیزندگی میں ذات خاص اور اپنے اہل وعیال کے مصارف میں خرچ کرتے رہے اور بعد موت کے اپنے وارثوں کے لئے چھوڑ گئے۔

ای طرح صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ ہے مروی ہے کہ آنخضرت علیقہ نے فرمایا والندی نفسسی بیدہ لین مجھاس ذات کی قتم ہے۔جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ

اس حدیث سے مرزا حضرت عیسیٰ علیہالسلام کا حج کرنا نا افسوس مرزا قادیانی کو کے ہمراہ چلے جاتے تو اپنی خاص

حضرت عيسى عليه السلام مقام فعه ر

آتے۔ بلکہ چند ہندی مریدوں کو بیعت بھی لے لیتے اورسب کام؟ لائے اوراہیا سلوک خدا تعالیٰ نے

جیمٹی حدیث جس میر مسلم کی ہے کہ آپ علم جہاد بلندک

ساتھ لے کر قسطنطنیہ پر کہ اس کریں گے اور اس وقت حضرت اس حدیث سے رہے

شخص ہیں۔ایک ہی شخص کے دو دعویٰ کرتے ہوئے فاتح تسطیطنہ نکل۔تو سلطان صلاح الدینؓ۔

اس ز ماند میں غازی مصطفیٰ کمال سے نہ چھوڑ اسکی۔اگران کی ام

نہیں پایا۔لیکن ان کی امت منسوب ہوسکتا تھا۔لیکن خداتعا

لے ہم اس وقت الا کرنے کے متعلق کئے جاتے مہدی کا بیان ہے۔ اگر مرزا

خدائے تعالیٰ سب موانع کودو ۲ آه! آج وه مر

حضرت عیسی علیه السلام مقام فع روحاء عرفی کالبیك یکارین گے۔ (مخفراً) اس حدیث ہے مرزا قادیانی کا دعویٰ مسجیت بھی باطل ہوجا تا ہے۔ کیونکہ اس میں

حضرت عیسی علیه السلام کا حج کرناندکور ہے اور مرز اقادیانی بغیر حج کے مرکئے ا۔ افسوس مرزا قادیانی کو بہنہ سوچھی کہ انگریزیریتی کے صلہ میں جدہ میں انگریزی قونصل کے ہمراہ چلے جاتے تو اپنی خاص روش سے خدمت بھی انچھی طرح انجام دیتے اور فج بھی کر آتے۔ بلکہ چند ہندی مریدوں کوساتھ لے جاکر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت بھی لے لیتے اورسب کام بخو بی انجام یا جاتے لیکن جس کی سمجھ خدا مار دے اسے کون راہ پر

لائے اور ایساسلوک خداتعالی نے ان سے اس لئے کیا کدوہ دعویٰ میں جموٹے ثابت ہوں۔ چھٹی حدیث جس میں امام مبدی علیہ السلام کا ذکر اجمال اور اشارہ ہے آتا ہے۔ تھیجے مسلم کی ہے کہ آپ علم جہاد بلند کر کے اور مدینہ شریف کی فوج کو کہاس وقت خیارابل ارض ہوگی۔ ساتھ لے کر قسطنطنیہ پر کہ اس وقت غیرمسلموں کی حکومت میں ہوگا۔حملہ کر کے اے فتح کریں گے اور اس وفت حضرت عیسلی علیہ السلام نازل ہوں گے۔ (مشکو قص اے ۴، ذکر مہدی)

اس حدیث سے بیجھی معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مبدی علیہ السلام دوا لگ الگ شخص ہیں۔ایک ہی شخص کے دواوصا ف نہیں ہیں۔لیکن مرزا قادیانی عیسویت اور مہدویت ہر دو کا دعوی کرتے ہوئے فاتح قطنطنیہ نہ ہوئے۔ پہلے زمانہ میں جب تسطنطنیہ مسلمانوں کے قبضے سے نكارتو سلطان صلاح الدين تف كل يورب تح مقابله مين جهاد قائم كر ك فسطنطنيه والبس ليا اور اس زمانہ میں غازی مصطفیٰ کمال م نے لیکن مرزا قادیانی کی امت قط طنیہ کونساری کے قبضے ے نہ چھوڑ اسکی۔اگران کی امت بیکا م کر دکھاتی تو کہا جاسکتہ تھا کہان کے میچ ومبدی نے تو موقع نہیں پایا۔لیکن ان کی امت نے کر دکھایا ہے۔ تو مجازی طور پر بیکام صاحب امت کی طرف منسوب ہوسکتا تھا۔لیکن خداتعہ لی نے مرزا ئیوں کواس کا م کی توفیق نید دی اورتو فیق ملتی بھی کیسے؟۔

ے ہم اس وقت ان سب عذرات کو جومرزائیوں کی طرف سے مرزا قادیائی کے حج نہ کرنے کے متعلق کئے جاتے ہیں۔نظر انداز کرتے ہیں۔ کیونکہ اس وقت اصل مقصود علامات مہدی کا بیان ہے۔ اگر مرزا قادیانی مہدی ہوتے تو بیعلامت انہی میں ضرور پوری ہوئی اور خدائے تعالی سب موانع کود ورکر کے ان کوج کروا تا'' و اذ لیس فلیس'

ع آه! آج وه مرحوم فوت شده ہیں۔

مال کی طرف سے دوسرے کی اولا دمیں سے یعنی صنی سینی۔''

(ابّن ماديش ٣٠٠، بأب خروج المهدي) میں مرزا قادیانی فیل نظراً تے ہیں۔آ ب کا نام سندھی اور پھر غلام

ا کیم ملام مرتفلی تھا اور آپ تو مغل ہے تھے۔ نہ کہا ال بیت رسول ابتار ہاہے۔

بیکدامام مبدی ملک عرب کے والی حکومت بوں گے۔''

(مَثَلُوة ص مِهِ إب الشر لطَ الساعة فصل الثاني) ب کے بادشاہ کجا؟۔قادیان کے نمبر دار بھی نہ تھے۔

مومنین حضرت ام سلمہ کی روایت میں ہے کہ امام مبدی کی بیعت اند کعبہ کے رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی لوگ ان ہیت لینے سے بھا گیں گے الیکن پھرلوگوں کے اصرار سے بیعت

(مثكَّوة عن ٤١٨، ذكر حضرت امام مبدى باب الشرائط الساعة ) د کھنے کہ خودلوگوں کے پیچھے پڑتے ہیں کہ مجھ کوامام مانو اور میری ماتے ہیں کداب موتوف ہے جواس کانام لےوہ کا فرقر آن ہے۔ سے جب امام مہدی ملیہ الرضوان کی بیعت کارکن بمانی اور مقام لم ہے تو معلوم ہوا کہ امام مبدی طواف کعبہ بھی کریں گے لیکن ) کو جج ہی نصیب نبیں ہوا۔ساری عمر قادیان کے گول کمرے ہی مرینچ ندو ہاں جا کربیعت لی۔

م مہدی بیت جہاد کے لئے لیں گے۔جیبا کہ ان کے بعد ا قادیانی محض پیری مریدی کے لئے بیعت لیتے رہے اور مخصیل میں مذکور ہے اور اس طریق سے حاصل کروہ روپیہ زندگی میں ا کے مصارف میں خرچ کرتے رہے اور ابعد موت کے اینے

م حفرت ابو ہریہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا مجھال ذات کی قتم ہے۔جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ کیونکہ مرزا قادیانی تو ستائیس سال تک قسطنطنیہ وغیرہ بلاد اسلامیہ میں یہی ہوا پھیلاتے رہے کہ جہاد رکے بھیلاتے رہے کہ جہاد رکا منہ کرنا اور ظاہر ہے کہ مفقو حد علاقہ کا واپس لینا بغیر جہاد کے نہیں ہوسکتا۔ خدا تعالیٰ نے بیتو فیق غازی مصطفیٰ کمال کو بخش کہ اس نے ہاتھوں سے نکلا ہوا قسطنطنیہ جباد کر کے واپس لیا۔ جس کی بابت مرزا قادیانی ترکوں کو بیوعظ سناتے رہے کہ اب جہاد حرام ہے۔ اگر ترک مرزا قادیانی کے بھرے میں آجاتے تو قسطنطنیہ مسلمانوں کے قبضے میں واپنی نہیں آسکتا تھا۔ اس سے مرزا قادیانی کی اسلامی دشنی ظاہر ہے۔ پس وہ مہدی منتظر وسطم موجوز نہیں ہو سکتے۔

تنبیہ: قسطنطنیہ کی واپسی کے بعدامام مہدی کے ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پیشتر ایک اور دفعہ قسطنطنیہ مسلمانوں کے قبضے سے نکل جائے گا۔اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام بموجب احادیث مجھ کے اسے فتح کرکے غیروں کے قبضے سے نکالیں گے۔

ساتویں حدیث (سیح مسلم ج اس ۱۸ باب زول عینی ابن مریم علیه السلام) میں حضرت جابر گی ہے۔ جس میں حضرت عینی علیه السلام کے نزول کے وقت ان کے ایک امیر (امیر المومنین) کی بھی خبر ہے کہ حضرت عینی علیه السلام کوان کے نزول پروہ امیر المومنین کیے گا۔ ''تعمال صل لنسا ''یعنی حضرت! آیئے اور جمیں نماز پڑھائے ہائی پر حضرت عینی علیہ السلام کہیں گے کہ ''لا ان بعض کم علی بعض امراء تکرمة الله هذه الامة ''یعنی میں جاعت نہیں کراؤں گا۔ تمہار اامیرتم میں سے ہے۔ خدا تعالیٰ نے (بیامامت) اس امت کے لئے صورت عزت بنائی ہے۔

اس صدیث سے سب سے پہائقصود تولفظ امیر کی تشریح ہے کہ اس سے مرادامام مبدی علیہ السلام ہیں۔ جو دیگر احادیث میں بالتصریح مذکور ہے۔ چنانچہ علامہ قسطلانی صحیح بخاری کی صدیث واما مکم مذکم "کی شرح میں فرماتے ہیں کہ" وامامکم فی الصلوة مذکم کما فی مسلم انه یقال له صل لنا فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمة الله له خده الامة "علامة صطلانی کی عبارت کا صل ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں جس امام کاذکر ہے وہ وہ ی ہے۔ جس کاذکر صحیح ملم کی حدیث زیر شرح میں ہے۔ اس طرح حافظ ابن جر سے بھی مدور تر بخاری میں کہا کہ یہ امر متواتر شرح بخاری میں کہا کہ یہ امر متواتر احادیث سے تابت ہے کہ مبدی ای امت میں سے ہوگا اور یہ بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس

کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس کے مدیث کی تردید کے لئے کہا ہے? مدیث کی تردید کے لئے کہا ہے؟ فرور ہے۔ ولا مهدی الا عیسے

دوسرافا کدہ اس حدین امت میں سے نہیں ہیں۔ کیونکہ ا میں پنہیں کہہ سکتے کہ بیامامت اکا سے تھویں حدیث حضر

مصیبت کا ذکر کیا جواس امت کو . میں خدا تعالی میری عترت اور میر وانصاف ہے بھردےگا۔ اس حدیث میں امام

ہے کہ ان کاظہورا پسے وقت میں: ان کوئہیں پناہ نہیں ملے گی۔ایسے ہوگا کہ وہ امت کواس ذلت وما وانصاف سے بھردیں گے۔ لیکن مرزا قاویانی تخ

ین طراه فادیان و میں جیسے کہ وہ عمر مجر گورنمنٹ انگا ہو سکتے ۔ کیونکہ مبدی تو وہ ہوجو

ل مزید بحث اس فصل میں دیکھو۔ مج اس حدیث کا ح

ے اس حدیث کو امام مشدرک اس وقت اس عاجز ۔ کھاہے۔''ھذا حدیث ص کے چھے نماز پڑھیں گے۔ اس کے امد حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ امام ابوالحن نے بیاس مدیث کی تردید کے لئے کہا ہے جو ابن ماجہ نے حضرت انس سے روایت کی ہے اور اس میں بیا فدکور ہے۔ ولا مهدی الا عیسیٰ الے عیسیٰ علیدالسلام کے سواد وسرامهدی نہیں ہے۔ ''

(فتح الباری شرن بخاری ج۲ص ۳۵۸)

دوسرا فائدہ اس حدیث سے بیہ ہے کہ نازل ہونے دالے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں سے نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر وہ امت کے افراد میں سے ہوں تو جماعت نہ کرانے کے عذر میں پنہیں کہ سکتے کہ بیامامت اس امت کے لئے موجب عزت ہے۔

آ ٹھویں حدیث حضرت ابوسعید ہے مروی ہے کہ آنخضرت الله نے ایک الی مصیبت کا ذکر کیا جواس امت کو پہنچ گی ۔ حتی کہ ان کو بعج ظلم کے کہیں بناہ نہ ملے گی تو اس حالت میں خدا تعالی میری عترت اور میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو ہر پاکرے گا۔ جوز مین کوعدل وانصاف ہے بھردے گا۔

اس حدیث میں امام مہدی علیہ السلام کے اہل بیت سے ہونے کے علاوہ یہ بھی ندکور ہے کہ ان کا ظہورا نیے وقت میں ہوگا کہ عام طور پرامت محمد یو اللّیہ ایس مختی اور تنگی میں مبتلا ہوگی کہ ان کو کہیں پنانہیں ملے گی۔ ایسے وقت میں امام مہدی کا ظہورامت مرحومہ کے لئے باعث مسرت ہوگا کہ وہ امت کو اس ذلت و ماتحتی سے نکال کر عروج شابانہ پر لے آئیں گے اور زمین کو عدل وانصاف سے بھردیں گے۔

لیکن مرزا قادیانی تخی کے دفت میں مبعوث نہیں ہوئے۔ بلکدامن وآسائش کے دفت میں جیسے کہ وہ عمر بھر گورنمنٹ انگلشیہ کی مداحی کے گیت گاتے رہے۔ پس مرزا قادیانی مہدی نہیں ہو کتے ۔ کیونکہ مہدی تو وہ ہوجوامت مرحومہ کوختی کے دفت پناہ دے۔ نہ کہ وہ جوخود دوسرے کی

ل مزید بحث اس روایت کے متعلق آئندہ فصل مرزا قادیانی کے دلائل مہدویت کی صل میں دیکھو۔ صل میں دیکھو۔

ی اس حدیث کاحوالہ صاحب مشکو قصے چھوٹ گیا ہے۔ لیکن حاشیہ میں بحوالہ مرقاق کھا ہے کہ اس حدیث کو امام حاکم نے متدرک میں روایت کیا اور کہا کہ بیحدیث حجے ہے۔ متدرک اس وقت اس عاجز کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابوسعیڈ کی اس حدیث کی نسبت اس میں کھا ہے۔ ' هذا حدیث صحیح الاسداد'' کھا ہے۔' هذا حدیث صحیح الاسداد''

روغیرہ بلاد اسلامیہ میں یہی ہوا فرح علاقہ کاواپس لینا بغیر جہاد کے کہ اس نے ہاتھوں سے نکلا ہوا کوں کو مید عظ سناتے رہے کہ اب فصطنطنیہ مسلمانوں کے قبضے میں اہر ہے۔ پس وہ مہدی منتظر وسیح

راور حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے جائے گا۔ اس وقت حضرت امام اس کے قبضے سے نکالیں گے۔ ابن مریم علیہ السلام) میں حضرت وقت ان کے ایک امیر (امیر ولی پروہ امیر المومنین کیج گا۔ علی علیہ کومۃ الله هذه الامة "لیمیٰ علیہ کی اس پر حضرت عیسیٰ علیہ کومۃ الله هذه الامة "لیمیٰ علیہ کی اس پر حضرت عیسیٰ علیہ کی اس پر حضرت عیسیٰ علیہ کی اس پر حضرت عیسیٰ علیہ کی اس بر حضرت عیسیٰ کی بر حضرت عیسیٰ علیہ کی بر علیہ کی بر

کے ہے کہ اس سے مرادامام مہدی نی علامہ قسطوانی صحیح بخاری کی کم فی الصلوة منکم کما نی بعض امراء تکرمة الله ای حدیث میں جس امام کاذکر س طرح حافظ ابن حجرؓ نے بھی شافعی میں کہا کہ یہ امرمتواتر کہ حفرت عیسی علیہ السلام اس پناہ کے سہارے زندگی بسر کرے اور اپنے گاؤں میں اپنی اور اپنے عیال اور اپنے مریدوں کی حفاظت کے لئے دوسروں سے حفاظتی پولیس مائگے۔

۔ دیگر میہ کہ مرزا قد دیانی اپنی عمر کا اکثر حصد اپنے منصب یعنی مہدی ہوکر امت مرحومہ کو پناہ دینے کے برخلاف النی ان کی شکائٹیں کر کے گور نمنٹ انگلشیہ کوان سے برخلن کرنے میں خرچ کر گئے کہ مسلمان ایک خونی مہدی اورخونی مسلح کے منتظر ہیں اور میعقید نے خطرناک ہیں۔ نیزیہ شکایت اس رنگ میں بھی کی کہ جب ہے میں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو پیخر سنائی ہے کہ کوئی خونی مہدی یا خونی مسلح کی کہ جب سے میں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو پیخر سنائی ہے کہ کوئی خونی مہدی یا خونی مسلح کی کہ دنیا میں آنے والانھا جو میں ہوں۔ اس وقت سے بیناوان مولوی مجھ سے بغض رکھتے ہیں اور کا فر اور دین سے خارج میں ہوں۔ اس وقت سے بیناوان مولوی مجھ سے بغض رکھتے ہیں اور کا فر اور دین سے خارج میں ہوں۔ اس وقت سے بیناوان مولوی مجھ سے بغض رکھتے ہیں اور کا فر اور دین سے خارج

جب مرزا قادیانی کی عملی سی سے کہ وہ است مرحومہ کو پناہ دینے کی بجائے ان کی چنایاں کر کر کے حکومت وقت کوان سے بدظن کرتے ہیں تو اس کے مید معنے ہیں کہ وہ ان پرخی کرانا چاہتے ہیں اور یہ بدخواہی ہے نہ کہ خیرخواہی ۔

تنبيه ودفع خل

اگر کہاجائے کہ کیاوہ مسمان جو کئی غیراسلامی حکومت کے ماتحت ہیں۔ قانون ملکی میں اس غیر مسلم حکومت کی اطاعت نہیں کرتے ؟۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حکومت اور رعیت کے معاملات کوخوش معاملگی سے نبھانا اور امن و آسائش سے زندگی بسر کرنا امر دیگر ہے اور کسی امر کو اعتقادی و ند ببی امر جان کر کرنا جواجر و تو اب آخرت کی نیت سے ہوتا ہے۔ امر دیگر ہے اور مرزا قادیانی نے اپنی امت کو پی تعلیم دی ہے کہ اس ملک کے غیر اسلامی حکام کی اطاعت آیت 'واطیعوا اللہ واطیعوا الدسول و اولی الامر منکم (النساء: ۵۰)' کافیل ہے۔ کیکن حقیقت یہ ہے کہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ 'اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ:اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اولوالامر سے مرادجسمانی طور پر جو خص ہمارے مقاصد کا مخالف نہ ہواوراس

تخدقیصریه مصنفه مرزاغلام احمرقادیانی جوملکه دکثوریه آنجمانی کی شصت ساله جوبلی کنوقع پرتحفهٔ پابالفاظ دیگرخوشامدانه طریق پرنذرکیا گیاتھا۔

سے ندہبی فائدہ ہمیں حاصل ہو۔' یمی ہے کہ وہ انگریز ول کی بادشا سے مطیع رہیں۔''

قرآن شریف کامنش حکام کی اطاعت کا حکم ہے لے، لجاجت ہے۔ یاباطنی بیاری اور ب دیگریہ کہ جورعیت

کئے خواہ مرزا قادیانی کی طرح عراق ،عرب ،مصراور قسطنطنیہ ۔ میں تصنیف کر کے ان کے جہا یہ کونسی امامت ومہدویت ہے مہدویت کا دعوی بالکل باطل ۔ اس ساری تفصیل

ایک نقشه بنا کرایک کالم مین ا کے اوصافتح ریکریں تا که قد اشتباہات دور ہوجا کیں - والا امام مہدی منتظر علیہ السا اسس نام .....

۲.... ولدیت سر مرزا قاویانی

گذاری اوروفاداری کاجذ شار کرلیس بواس میں دا معاوضه میں شکر گذاری اور

ع بياس حديد في سبيل الله(منداند، سے مذہبی فائد دہمیں حاصل ہو سکے اور وہ ہم میں سے ہے۔ اس لئے میری نصیحت اپنی جماعت کو یہی ہے کہ وہ انگریزوں کی بادشاہت کو اپنے اولی الا مرمیں وافل کریں اور دل کی سچائی سے ان کے مطیع رمیں۔'' (رسالہ شرور ۱۵ مام سے ۲۳ بنزائن ج ۱۳ س ۴۹۳)

قرآن شریف کا منشاءاس کے اپنے الفاظ منگم سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں مسلمان حکام کی اطاعت کا حکم ہے اور اس میں کسی غیر مسلم و داخل کرنایا تو ظاہری خوشا مداور بناوئی الجبت ہے۔ یاباطنی بیماری اور بیدونوں امرشان امامت کبری اور منصب مہدویت کے منافی ہیں۔ ویگر یہ کہ جورعیت ہوا ہے تو اطاعت کرنی بیڑی خواہ ہماری طرح خوش معاملگی کے ویگر یہ کہ جورعیت ہوا ہے تو اطاعت کرنی بیڑی خواہ ہماری طرح خوش معاملگی کے

اس ساری تفعیل کے بعد مناسب معلوم بوتا ہے کہ ہم ناظرین کی سہولت کے لئے ایک نقشہ بنا کرایک کالم میں حضرت امام مبدی علیه السلام کی ثمان اور دوسرے میں مرزا قادیا نی کے اوصاف تحریکریں تاکہ تبعی ف الاشیاء باضداد ھا ہے حقیقت کھل جائے اور جملہ اشتبابات دور ہوجا کیں۔ والله ولی التوفیق!

امام مهدی منتظر علیه السلام کے اوصاف

لے مرزا قادیانی نے خوشامہ کے لئے ناحق قرآن شریف کی تحریف کی۔امن کی شکر گذاری اور وفاداری کا جذبہ پیدا کرنے کے لئے ضروری نہیں کہ ہم آیت قرآنی میں ان کو بھی شار کر لیس۔ جواس میں داخل نہیں میں اور صاف مفہوم قرآنی کو بگاڑ دیں۔ کیونکہ احسان کے معاوضہ میں شکر گذاری اور رعایت معاہدات کی احادیث اس مطلب کے لئے کافی ہیں۔

ع بياس صديث كى طرف اشاره ب.جس ميس جهادكوذروة سفام الاسلام الجهاد في سبيل الله (منداحدج دس ٢٣٥) كها بي عن جهادا سلام كى كوبان كا أو بركاً تتكره ب.

ے اوراپنے گاؤں میں اپنی اور اپنے عیال اور اپنے مریدوں کی حفاظتی پولیس مانگے۔ .

نی اپئی عمر کا اکثر حصہ اپنے منصب یعنی مہدی ہوکر امت مرحومہ کو لی شکائتیں کر کے گورنمنٹ انگاشیہ کوان سے بدخن کرنے میں خرچ ری اورخونی مسیح کے منتظر میں وربی عقیدے خصر ناک میں۔ نیز بیہ نب سے میں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو پینجر سنائی ہے کہ کوئی نے والانہیں ہے بلکہ ایک شخص صلح کا ری کے ساتھ آنے والاتھا جو ان مولوی مجھ سے بغض رکھتے ہیں اور کافر اور دین سے خارج

مملی ہی میہ ہے کہ دہ امت مرحومہ کو پناہ دینے کی بجائے ان کی ناسے بدخن کرتے ہیں تو اس کے مید معنے ہیں کہ دہ ان پریخق کرانا فیرخوا ہی۔

لمان جوکی غیراسلامی حکومت کے ماتحت ہیں۔ قانون ملکی میں ماکرتے ؟ ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حکومت اور رعیت کے درامن وآ سائش ہے زندگی بسر کرنا امر دیگر ہے اور ایج وقواب آخرت کی نبیت ہے ہوتا ہے ۔ امر دیگر ہے اور دی ہے کہ اس ملک کے غیر اسلامی حکام کی اطاعت آیت مول واولی الامر منکم (النساء: ۹۰)" کا تخیل ہے ۔ فی طاف منتائے رہائی تباب اللہ کی معنوی تحریف کی ہے۔ بطل شانہ فرماتا ہے کہ اطبعوا اللہ واطبعوا الرسول دیسمانی طور پر چوشن ہمارے مقاصد کا مخالف نہ ہواور اس وجسمانی طور پر چوشن ہمارے مقاصد کا مخالف نہ ہواور اس

ریق پرنذر کیا گیاتھا۔

سيدهنني سيني گوری رنگت،خوبصورت موٹی آئیسیں۔ حليه.... بِطع، فياض، نرم طبع، نيكو خصائل، آنخضرت علي كسيرت سيرت..... پرصیم وبرد بار ـ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان حرم تعبیل جبادی بیعت ہوگی اور وہاں ہے شکر تیار کر کے جہاد قائم کریں گے۔ . . . شان. . . . 4 ملَب عرب كاوالي أور پھر فاتح عالم' 'خصوصا فاتح فشطنطنيهُ'' افواج كفار پرغلبه پا كرامت مسمه يوسياى عروج پرېښجانااور شریعت محمریہ کے آئین پردنیا کاظم ونتل چلانا۔ مرزاغلام احمرقادياني كے اوصاف غلام احمد غلام مرتضلي ولديت... نسب . . . سرخی نما سانوله رنگ کم تعدا دا در حجمو ٹی حجمو ٹی پلکوں والی حليه. . . . چندُ هيائي مولي آئ ميس - جو سي قدر شيرهي بهي تفيس - بيشاني ا بھری ہوئی جو مذکورہ بالا آ تکھوں کواور بدزیب کردیتی تھی۔ ز د درنج، کینه دوز ، بخت زبان ، عام مسلمانو ل اورعلا ءاور مشائح کوگالیاں دیتے تھے۔ نہایت ورجہ کے لمحد، بیری مریدی سے لاکھوں رو بے جمع کئے۔ غیراسلامی حکومت کے بال مسلمانوں كى چغلياں كرناان كاخاص مشن تھا۔ حرم عبدمیں گذر بھی نہیں ہوا۔اپنے مکان واقعہ قادیان کے گول كمرے ميں بيري مريدي كي أبيت ليتے تھے نہ جہادك ۔ س امر میں مرزا قادیانی بالکل صفر ہیں ۔غیراسلامی حکومت شان ... كادني اولي عبديدارول كسامنخوشامدانغرضداشتين كرنااوران كى يناه ؤهوند نااورممانعت جهاد كےرسائل شاكع كرناران كاكام ربامسلمانون كوآ زاداورهما لك ازدست

٣٣

نظرین!اس نظرین!اس نظرین!اس نظرین!اس نظرین!اس نظریات کے ساتھ ہوگرا نی گئی ہوئی کا مستمدا قبال مستمدا قبال مستمدا قبال

صحبتش باعصر ح آن زایران بوروای تاجهاد وحج نه م روح چون رفت از،

مهدی برحق

امامت كبرئ

البام وآ زادي

رفته كوواليس لينااوراسلامي شريعت كونا فذكرنا خاص كرقسطنطنييه کو فتح کرنا کمال بوااور جہاد کی ممانعت ہے یہ کامکس طرح ہوسکتاہے۔

ناظرین!اس نقشه کی دونوں جانبوں کونظر میں رکھ کرخود دیکھ لیس کہ کیا مرزا قادیا فی ان اوصاف وخدمات کے ساتھ مبدی منتظر ہو سکتے ہیں؟۔ اور امت مرحومہ ایسے سی اور ایسے مہدی کے ساتھ ہوکرا بی گئی ہوئی نظمت پیرحاصل کرسکتی ہے؟۔

وْاكْتُرْ مِرْمُحِدا قبال صاحب مرحوم نے ایرانی اور قادیانی نبوت کا نقسہ یوں تھینچاہے کہ: رفت ازوآن مستى وذوق وسرور دين اونندر كتاب واوبكور صحبتش باعصر حاضر درگرفت حرف دیس راز دو پیغبر گرفت آن زایران بوروایس هندی نژاد آن زحیج بیگانه واین از جهاد تاجهاد وحج نه ماند ازواحببات رفت جان از پیکر صوم وصلوة فرونا هموار وملت بے نظام

از چنیس مردان چه امید بهی وہ نبوت ہے مسلمان کے لئے برگ حیش جس میں نہیں قوت وثوکت کا پیام

دنیا کو ہے اس مبدی برحق کی ضرورت ہو جس کی گلہ زلزلہ عالم افکار

فتنه ملت بینا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے

مگوم کے انہام سے اللہ بچائے غارت گراقوام ہے وہ صورت چنگیز

(ماً خوذ ازضرب کلیم)

سيدحشن سيني گوری رنگت ،خوبصورت موٹی آئیھیں۔ بِطع، فياض، زم طبع، نيكو خصائل، آنخضرت عليكية كي سيرت يرهيم وبردباريه رکن یمانی اور مقام ابرا بیم کے درمیان حرم تعبیس جہادی ہیعت ہوگی اور وہاں سے شکرتیار کر کے جباد قائم کریں گے۔

ملك عرب كاوالي اور پُروفا تح عالم'' خصوصا فا تح فتطنطنيه'' افواج كفار يرغلبه ياكرامت مسلمه كوسياسي عروج بريبنجا نااور شریعت محمد یہ کے آئمین پر دنیا کا نظم ونسق چلانا۔

سرخی نماسانوله رنگ کم تعداداور حچوتی حچوثی پلکوں والی چنرهیائی ہوئی آئکھیں۔جوکسی قدرٹیزهی بھی تھیں۔ پیشانی انجری ہوئی جو مذکورہ بالا آنکھوں کواور بدزیب کردیتی تھی۔ ز د درنج ، کینه د وز ،سخت زبان ، عام مسلمانو ں اورعلا ،اور مشائخ کوگالیال دیتے تھے۔نہایت درجہ کے لمحد، بیری مریدی ہے لاکھوں رویے جمع کئے۔غیراسلامی حکومت کے إن ملمانون كى چغليان كرناان كاخاص مثن تھا۔ ترم کعب میں گذر بھی نہیں ہوا۔ایے مکان واقعہ قادیان کے گول کمرے میں بیری مریدی کی بیعت لیتے تھے نہ جہاد کی۔ س امز میں مرزا قادیانی بالکل صفر ہیں ۔غیراسلامی حکومت

کرنااوران کی پناہ ڈھونڈ نااورممانعت جہاد کے رسائل شائع كرناران كاكام ربامسلمانوں كوآ زاداورمما لك از دست

کے اونی اولی عہد بداروں کے سامنے خوشامدانہ غرضد اشتیں

روح چوں رفت از صلوة وازصیام سینه ها از گرمئے قرآن آی

مهدى برحق

امامت كبري

البام وآزادي

سرسيدصاحب اورمرزا قادياني ل

سر سیر صل حب اور کررہ ماری کا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس متام پرامام مہدی کے متعلق بعض امر میں سرسید صاحب اور مرزا قادیانی کی موافقت واشتر اک اور بعض امر میں ہردو میں فرق بھی بتادیں۔

سومعلوم ہو کہ اس ملک ہندوستان میں انکار مہدی کا مئلہ سب سے پہلے سرسید صاحب علی گڑھی نے نکالا۔اس کی ضرورت یہ پڑی کہ سرسید صاحب انگریزوں کے دوست تھے۔ جیسا کہ ان کی زندگی کی مسامی اور خاص کر خطاب سر سے نواز اجانے اور ان کے فرزندار جمندسید محمود مرحوم کے المہ آباد ہائیکورٹ کا جج بونے اور انڈین نیشنل کا ٹمرس کے مقابلہ میں انگریزوں کی مدوو جمایت کرتے رہنے سے ظاہر ہے۔

ادھرامام مبدی علیہ السلام کے ظہور کی امید میں مسلمانوں کے سینوں میں جوش مجرا رہتا تھااوران کے جہدی جذبات ہردم تازہ رہتے تھے۔اس سے انگریزوں کوخوف ہوسکتا تھا کہ یہ چنگاری بھی ناعظیم ندین جائے ہے۔

ا بیعنوان سکندر آبادگی تقریرییں بیان نہیں ہوا تھا۔ نداس دقت سوجھا تھا۔ اب مضمون کوطبع کانے کے لئے بعض جگہ دورت پڑی۔ کی اور بعض جگہ اختصار والحاق کی ضرورت پڑی۔ کیونکہ مسودہ کی عبارت ایک دوسر شخص نے لکھی تھی۔ لکھتے لکھتے بیعنوان بھی خدانے دل میں ڈال دیا۔ اس لئے اسے مفید وکار آمد جان کریباں الحاق کردیا گیا۔ مرزا قادیانی سرسید کی موافقت کو بعض جگہ سندا پیش کرتے تھے۔

علی میراتمام مسلمانوں کی طرح بہی عقیدہ ہے کہ امام مہدی کاظہور ضرور ہوگا۔ وہ مجاہد وغازی اور صاحب سیف حاتم عادل ہوں گے۔ اور خداکی مدد سے بھر ابی عینی علیہ السلام قوم مسلمین اور دین اسلام کوسیا ہی طور پرسب ادیان پرغالب کرویں گے۔ اس کی دوصور تمیں ہیں۔ اول یہ کہ دیگر قوییں اسلام قبول کرلیں جیسا کہ جنگ شروع کرنے کے پیشتر دعوت الی الاسلام کا حکم ہے۔ اس صورت میں حکومت قوم میں انقلب نہیں ہوتا۔ ہاں شاہی قوم حکم ہے۔ اس صورت میں حکومت اور صاحب حکومت قوم میں انقلب نہیں ہوتا۔ ہاں شاہی قوم کے ذہب میں تبدیلی ہوجاتی ہے۔ جس کا اس قوم کی قوت وسیاست پر پچھ بھی اثر نہیں پڑتا۔ دیگر یہ کہ کوئی قوم خلیفہ اسلام ہے برسر پیکار ہو کرمغلوب ہوجائے اور ماتحتی اختیار کر لے۔ اس صورت میں بھی قومی حکومت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اول تو ہمیں یہ معلوم نہیں کہ امام مہدی کے ظہور کے وقت ہندوستان میں انگریز ول کی حکومت ہوگی۔ یاکس کی ؟۔ اورا گراس دفت ہوجی تو یہ معلوم نہیں کہ انگریز صلح ہے دین اسلام قبول کرلیں گے۔

(ابتہ حاشیہ الحق صفی پر)

ظہور کا زمانہ ایک بی ہے اور جہادوا

ہے جو (سیح مسلم ج س سع سے اور جہادوا

د'وان من اهل الكتب الاليق
السلام كنزول پرتمام اہل كتاب يك
كے مسلمان ہو جائيں گے۔ پس قون
جائيں گے۔ پس امام مہدى كے ظہو
ہے كہ قوم انگريز جواس وقت عيسائى
علد الساام سروقت اگراس وقت عيسائى

پس ایسے شروری وقت ٔ

انتظارمہدی کےمسئلہ پراٹر ڈالنے ک

مجفر کنے کا اندیثیہ ہوسکتا تھا۔احادیث

حالانکہ ان میں ہے بعض کوآئمہ محد :

ضعیف بھی کہا ہے ۔لیکن خاص اس سن

مروی ہے۔ نہ کہ بلحا ظ<sup>ن</sup>بوت مسّلہ کے

نام لینامحضان بزرگوں کی نہیں بلکہ مل

کی وجہ ریہ ہے کہ سی مذہبی اعتقاد برا ث

(بقیہ حاشیہ گذشت<sup>صف</sup>حہ) یالڑائی ہے**،** 

قبل از وفت محض درجه وہم میں ہیں۔

گُوش اسلام ہو جا <sup>ئ</sup>یں گے۔ کیونکہ<sup><</sup>

سرِسیدصاحب نے پیطر

پس ایسے شروری وقت میں سرسید صاحب نے مذہبی وعلمی تحقیقات کی صورت میں انتظار مہدی کے مسئد پراٹر ڈالنے کے لئے یاان جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لئے جن سے نارعظیم بھڑ کنے کا اندیشہ ہوسکتا تھا۔ احادیث مہدی پر خامہ فرسائی شروع کی اوران سب کوضعیف قرار دیا۔ حالانکہ ان میں سے بعض کو آئمہ محدثین نے سیجے کہا ہے اور بعض کو سن کہا ہے۔ بے شک بعض کو ضعیف بھی کہا ہے ۔ بین خاص اس سند کی روسے اسی روایت کو ضعیف کہا ہے ۔ جس سے وہ روایت مردی ہے۔ نہ کہ بلحاظ ثبوت مسئلہ کے۔ بیدوہ آئمہ حدیث ہیں۔ جن کے سامنے سرسید صاحب کا نام لینا محض ان بزرگوں کی نہیں بلکہ علم حدیث کی بھی جن اور ناقد رشنا ہی ہے۔

سرسیدصاحب نے پیطریق کیوں اختیاد کیا؟۔ حالا نکہ بیان کا منصب نہیں تھا۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ کسی مذہبی اعتقاد پراٹر ڈالنے کے لئے لازم ہے کہ اس مسئلہ کےخلاف مرہبی پہلو (بقیه حاشه گذشته سفیه) یالژائی ہے مغلوب ہوکر ماتحتی اختیار کریں گے۔ بہر حال پیسب خطرات قبل از وتت محض درجه وہم میں ہیں۔ بلکہ ہمارا تو اعتقاد جازم ہے کہ انگریز اس وقت بلا مقابلہ حلقہ بگوش اسلام ہو جا کیں گئے۔ کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ ایک ہی ہے اور جہادوں میں ہر دوشامل ہوں گے۔جبیسا کہ فتح قسطنطنیہ کی حدیث سے جو (صحیمسلم ج۲ص۳۹۲، کتاب الفتن واشرائط الساعة ) میں مذکور ب۔ ثابت ہوتا ہے اور آیت "وان من اهل الكتب الاليؤمنن به (النساء:١٥٩)" عضام بك معزت عيلى عليه السلام كے مزول پرتمام اہل كتاب يهود ونصار كل تمام بدى كے عقائد چھوڑ كراورشرك وكفرترك كر کے مسلمان ہو جائیں گے۔ پس قوم انگریز کے جواس وقت عیسائی ہیں۔اس وقت مسلمان ہو ج کیں گے۔ پس امام مہدی کے ظہور وعروج سے خائف ہونے کے کوئی معنی نہیں۔ کیونکہ ہوسکتہ ہے کتوم انگریز جواس وقت عیسائی ہو کر حکومت کرتی ہے۔ امام مہدی علیه السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت اگراس وقت تک ان کی حکومت قائم رہی تو مسلمان ہوکر حکومت کرتی رہے۔ تركىسى زمانه ميں بدترين دشمنان اسلام تھے۔ليكن اب صديوں سے بہادرترين محافظين اسلام مودة والله قدير والله غفور رحيم (ممتحنه:٧) ''يعنى مسلمانو! تم اميد كوك الله تعالى تم میں اوران لوگوں میں ہے بعض میں جواس وقت تمہارے دشمن ہیں دوتی پیدا کرد ہے گا اور الله تعالی سب کچھ کرسکتا ہے اور الله تعالیٰ غفور رحیم بھی ہے۔ الے م پرامام مہدی کے متعنق بعض امر میں سرسید صاحب اور بعض امر میں ہردومیں فرق بھی بتادیں۔ ہندوستان میں انکار مہدی کا مئلہ سب سے پہلے سرسید ورت یہ بری کے سرسدص حب انگریزوں ئے دوست تھے۔

ہرور ہوں میں بھور ہوں ہوں ہے۔ ورت یہ پڑی کہ سرسید صاحب انگریزوں کے دوست تھے۔ ل کر خطاب سریے نوازا جانے اوران کے فرزندار جمندسید ہونے اورانڈین بیشن کا تمرس کے مقابلہ میں انگریزوں کی

۔ م کے ظہور کی امید میں مسلمانوں کے سینوں میں جوش جھرا دم تازہ رہتے تھے۔اس ہے انگریزوں کوخوف ہوسکتا تھا کہ

زیمیں بیان نہیں ہوا تھا۔ نہاس وقت سوجھا تھا۔اب مضمون بات کی اور بعض جگہ، ختصار والحاق کی ضرورت پڑی۔ کیونکہ نے لکھی تھی۔ لکھتے ککھتے بیے عنوان بھی خدا نے دل میں ڈال باکریبال الحاق کردیا گیا۔مرزا قادیانی سرسید کی موافقت کو

اطرح یمی عقیدہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور ضرور ہوگا۔ وہ مجاہد ہوں گے۔ اور خدا کی مدد سے بھر ابی عیسیٰ علیہ السلام تو م بسب ادیان پرغالب کر دیں گے۔ اس کی دوصور تیں ہیں۔ برصاحب حکومت قوم میں انقلاب نہیں ہوتا۔ ہاں شابی قوم جس کا اس قوم کی قوت وسیاست پر پچھ بھی انز نہیں پڑتا۔ دیگر ہر ہوکر مغلوب ہوجائے اور ماختی اختیار کر لے۔ اس صورت ہیں ہوتی۔ اول تو ہمیں میں معلوم نہیں کہ امام مہدی کے ظہور محکومت ہوگی۔ یاکس کی ؟۔ اوراگراس وقت ہو بھی تو یہ معلوم کا کرلیں گے۔

(ابتیہ حاشیہ الحصفی پر) اختیار کیا جائے اور جن دلاکل پراس مذہبی عقیدہ کی بنیاد ہو۔ان کوعلمی شبہات سے عوام کی نظر میں ضعیف کر کے دکھایا جائے۔

سرسید صاحب اس سیم میں بہت سے نوتعلیم یافتہ لوگوں کے خیالات پلٹنے میں کامیاب ہوگئے ۔ لیکن چونکہ آپ نہ جبی پیشوانہ تھے۔ اس لئے ان کی تحریرات کا اثر آئمہ مساجدا ور مسجدوں کے حاضر باش نمازیوں اور عام مسلمانوں پر نہ پڑا۔ بلکہ علمائے وقت نے ان سب شہبات کے دور کرنے میں تحریراً وتقریراً ہر طرح کی سعی کی جوسید صاحب نے پھیلائے تھے اور جن کی حیثیت غلط فہمی اور مغالطہ دی سے اویز نہیں تھی۔ 'فہزا ہم الله عنا خید الہزاء''

سرسید صاحب کی انہی مسامی جیلہ کے وقت مرزاغلام احمہ قادیانی نے نشو ونما پایا۔
انہوں نے دیکھا کہ انتظار مہدی کے مسئلہ میں مسلمانوں کے خیالات میں تبدیلی کرنے سے
حکومت وقت کی دوئی حاصل ہو سکتی ہے اور ہمارا خاندان جو سابقاً سکھوں کے عہد میں سرکار
انگریزی کی خدمات بحالا چکا ہے۔ اب مفلوک الحال ہے۔ اس تدبیر سے زائل شدہ عزت پھر
حاصل ہو سکتی ہے لیکن اس کے لئے ذہبی پیشوا ہونا ضروری ہے۔ تا کہ عوام اور ذہبی طبقہ میں بھی
قبولیت ہو سکے۔ کیونکہ ریکوشش کرنا کہ مہدی کاعقیدہ ایک فرضی اور وہمی بات ہے۔ مسلمانوں کے
دلوں سے نکالنا نہایت مشکل امر ہے۔ اس لئے انہوں نے اس سکیم کی شکل ہی تبدیل کردینی جابی
اور سیالکوٹ سے انگریزی ملازمت جونہایت حقیری لیعنی پندرہ رو پے ماہوار کی تھی ترک کرکے
اسے گاؤں قادیان (ضلع گورداسپور) میں جلے گئے اور نہ ہی لائن اختیار کرلی ہے۔

اور ندہبی کتب درسالے اور شدہ شدہ الہامات و بیعت کے اشتہارات چھپوانے شروع کر دیئے۔ جن کی وجہ سے آئمہ مساجد اور معجدوں کے حاضر باش نمازی اور ندہبی نداق رکھنے و اُلے بعض نوتعلیم یا فتہ لوگوں اور عوام میں رسوخ ہو گیا اور لوگ مرید ہونے لگ پڑے۔

جب مرزا قادیانی بیری مریدی کی سکیم میں کامیاب ہوگیا تو چندسال بعد مہدویت وعید و بیت مرزا قادیانی بیری مریدی کی سکیم میں کامیاب ہوگیا تو چندسال بعدا ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور ہرصدی کے سر پرایک مجدد ہوتا ہے۔ مب بچھ درست ہے۔ لیکن اس صورت میں نہیں جس طرح مسلمان مانے ہیں۔ بلکداس صورت میں نہیں جس طرح مسلمان مانے ہیں۔ بلکداس صورت

لے ممکن ہے کہ سیالکوٹ کی ملازمت کے ایام میں بیمنصوبہ گانٹھا گیا ہو۔ چنانچہ مرزا قادیانی کا پیمشن کوگورنمنٹ کاخود کاشتہ پودا قرار دینااس کی شہادت میں پیش ہوسکتا ہے۔

بلكه وہی مثیل مسیح امام مہدی بھی ہوٴ اوراس صدی کا مجد دبھی میں ہی السلام اورامام مهدى غازي ومجابد ۔ مہدی ہوں اور گورنمنٹ انگلشیہ امن ملا م جو بلد الله الامين شهرمدينه منوره مين نهيں مل سكتا اور ہےاورد نیا کے لئے خطرناک ہےا مرزا قادیانی کی پیمیس اوّل!اس وجه سے سید السلام کوفوت شدہ کہہ کر ہمیشہ کے۔ متعلق ہیں۔ بیان قرآ نی کےخلاف السلام کا ذکر ہے وہ اسی عیسیٰ علیہال مريم ، روح الله اور رسول الله كها ً السلام کے یہی نام وارد ہوئے ہیں گنجائشنہیں ہے۔ پس وہ جس کاا· <u>لئے</u> دنیامیں داپس نہیں آتے تو وہ عقل فِقل قرآنی ہونے کی وجہ۔ ے دہن مبارک ہے نکلی ہوئی ہیر رسول التعلف كالمركومعنوي طو يں جب اصل نہيں آ

ہےاورظہورمہدی کی احادیث کو

ہوچکی ہیں۔

لے بیمرزا قاویانی کی<sup>لا</sup>

میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے

براس مذہبی عقیدہ کی بنیاد ہو۔ان کوعلمی شبہات ہے عوام کی نظر میں

اسكيم مين بهت سے نوتعليم يافة لوگوں كے خيالات پلننے ميں كامياب پیشوانه تھے۔اس لئے ان کی تحریرات کا اثر آئمہ مساجدا درمسجدوں مسلمانوں پرنہ پڑا۔ بلکہ علمائے وقت نے ان سب شبہات کے دور ح کی سعی کی جوسید صاحب نے پھیلائے تصاور جن کی حیثیت غلط أُمَّى- "فجزاهم الله عنا خير الجزاء"

انہی مساعی جملہ کے وفت مرزاغلام احمہ قادیانی نے نشوونما پایا۔ ری کے مسلد میں معلمانوں کے خیالات میں تبدیلی کرنے سے ہوسکتی ہے اور ہمارا خاندان جو سابقاً سکھ دِں کے عہد میں سر کار ے۔ اب مفلوک الحال ہے۔ اس تدبیر سے زائل شدہ عزت پھر ے لئے مذہبی پیشوا ہونا ضروری ہے۔ تا کہ عوام اور مذہبی طبقہ میں بھی کرنا کہ مہدی کاعقیدہ ایک فرضی اور وہمی بات ہے۔مسلمانوں کے رہے۔اس لئے انہوں نے اس سکیم کی شکل ہی تبدیل کردین جاہی مت جونہایت حقیری یعنی پندرہ رویے ماہوار کی تھی ترک کرے سپور)میں چلے گئے اور مذہبی لائن اختیار کر لی لیہ

لےاورشدہ شدہ الہامات و بیعت کے اشتہارات چھپوانے شروع بمساجدا درمبجدول کے حاضر باش نمازی اور مذہبی نداق رکھنے ہوام میں رسوخ ہو گیا اور لوگ مرید ہونے لگ پڑے۔

بری مریدی کی سکیم میں کا میاب ہو گیا تو چند سال بعد مهدویت مردیا۔ بایں طور کہ مسلمانوں کا بیعقیدہ کدامام مبدی پیدا ہوں گے ن سے بنازل ہوں گے اور برصدی کے سر پر ایک مجد و ہوتا ہے۔ کوٹ کی ملازمت کے ایام میں بیمنصوبہ گانٹھا گیا ہو۔ چنانچیہ 

مورت مین نہیں جس طرح مسلمان مانتے ہیں۔ بلکہ اس صورت

میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام ہے ان کامٹیل مراد ہے اور مہدی بھی کوئی الگ شخص نہیں ہوگا۔ بلکه و بی مثیل میچ امام مهدی بھی ہوگا۔ یعنی ایک ہی شخص د وصفتوں کا مالک ہوگا اور وہ میں ہوں ، اور اس صدی کا مجد دبھی میں ہی ہوں اور جیسا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام اورامام مبدی غازی ومجاہد ہوں گے۔ یہ بھی غلط ہے۔ میں امن پیندمسیج اور بے ہتھیار مہدی ہوں اور گورنمنٹ انگلشیہ کی نصرت میرا فرض ہے۔ کیونکہ مجھےان کی سلطنت میں وہ امن ملا ب جو بلد الله الامدن يعنى خدا كامن والتشريك اوررسول التعليق ك شبریدینه منوره میں نہیں مل سکتا اور بہ بات کہ کوئی خونی مبدی اورخونی مسیح آئے گا۔ بالکل باطل ہے اور دنیا کے لئے خطرناک ہےا۔

مرزا قادیانی کی سیکیم سیرصاحب کے مقابلہ میں بدووجہ چل نکلی۔

اوّل!اس وجهه سے سیدصاحب نے محض تخریبی کام کیا تھا۔ یعنی مید کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوفوت شدہ کہہ کر ہمیشہ کے لئے رخصت کر دیا اور ان احادیث کو جونز ول مسے علیہ السلام کے متعلق ہیں۔ بیان قرآنی کےخلاف مجھ کراعتبارے گرادیا۔ کیونکہ احادیث جن میں نزول مسج علیہ السلام كا ذكر ہے وہ اى ميسىٰ عليه السلام كى بابت خبر ديتى بيں۔ جسے قر آن كريم ميں مسيح ، ابن مریم، روح الله اور رسول الله کہا گیا ہے۔ کیونکہ مختلف احادیث نزول میں آنے والے مسج علیہ السلام کے یہی نام وارد ہوئے ہیں اوران کے ہوئے کسی غیر کے لئے مثیل بن کر دعویٰ کرنے کی گنجائش نبیں ہے۔پس وہ جس کا احادیث میں ذکر ہے جب فوت ہو چکا ہے اور فوت شدہ عمل کے لئے دنیامیں واپس نہیں آتے تو وہ جملہ احادیث جن میں نزول مسج علیہ السلام کا ذکر ہے۔خلاف عقل نِقل قرآنی ہونے کی وجہ ہے قابل امتبار نہیں ہیں اورا گر واقعی وہ احادیث آنخضرت علیہ کے دہن مبارک سے نکل ہوئی میں تو ان سے سوائے اصلی میں علیدالسلام کے کوئی نقل میں مراد لینا ر سول الله الله الله الله کے کلام کومعنوی طور محرف کرنا ہے۔ جوسراسر گمرا ہی ہے۔

یں جب اصل نہیں آ سکتا اور مثیل ہوکر دعوے کرنے کی گنجائش ہی نہیں تو یہ بھی باطل ہے اور ظہور مہدی کی احادیث کو جب سیدصاحب نے ساقط الاعتبار قرار دے دیا ہے تو کسی

ل يهمرزا قادياني كى تقرير كاخلاصه ہے۔جن ميں بعض حوالہ جات سابقاً لفظ به لفظ عَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ ال ہوچکی ہیں۔ غازی،مہدی یا خوشامدی مہدی کا نظارعبث وبرکار ہے ا۔

گرسیدصاحب کے ایسے بیانات عام مسلمانوں میں مور رُنہ ہوئے۔ کیونکہ جن عقائد
کومسلمان قر آن وحدیث کی شہادات کے علاوہ بطریق تبوارث ابناً عن جدِ اور نسلاً بعد
نسلِ سلف امت صحابہ و خیار تابعین سے لے کرایئ زبانہ تک بلااختلاف مشرق
ومغرب کے مسلمانوں میں مسلم پاتے آئے ہیں۔ان عقائد کومرسیدصاحب کے بیانات سے کیے
چور دیں۔جن کی حقیقت شبہات ووساوی کے بھی نہیں اور جن کاعلم ان علائے متقدین
ومتا خرین کے سامنے نام لینے کے قابل بھی نہیں ہے۔

لیکن مرزا قادیانی نے سیدصاحب کے مقابلہ میں گونمنٹی خدمات کے انجام دینے میں تخریب وقعیم ہر دوطرح کے کام کئے۔ تخریب میں تو وہ سیدصاحب کے نقش قدم پر چلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ تو فوت ہو چکے ہیں اور وہ دوبارہ نہیں آ سکتے اور حنی وسینی مہدی جس کا مسلمانوں کو انتظار ہے کہ وہ مسلمانوں کے از دست رفتہ ممالک کو فتح کر کے پھرز برنگین اسلام کر دے گا۔ بالکل غلط ہے۔ لیکن تغییری کام میں مرزا قادیانی سیدصاحب سے بالکل الگ وہال چلے بلکہ اس کے موجد ہے کہ یوں کہا کہ بال احادیث میں جو ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے بال اور حضرت سے کے نام پراس لئے بھیجا گیا ہوں کہ امت محمد سے کو جو یہودی صفت ہوگئ ہے۔ راہ راست پرلاؤں اور گورنمنٹ انگلشیہ کی جس کا مذہب عیسویت ہو جی بطاق سے۔ تی اطاعت سکھاؤں۔ چنانچے مرزا قادیانی تخذ قیصر یہ کے نہایت شروع میں لکھتے ہیں کہ:

'' یو یونی مبارکبادی اس مخص کی طرف ہے ہے جو یسوع مینے کے نام پرطرح طرح کے کام پرطرح طرح کے کام پرطرح طرح کی دہ کی بدعتوں ہے دنیا کو چھوڑانے کے لئے آیا ہے ۔۔۔۔۔ اورا پنے بادشاہ میں ملکہ معظمہ سے جس کی وہ رعایا ہیں۔ کچی اطاعت کا طریق سے سمجھائے۔'' (تخذیصریص انجزائن ج ۱۲ سر ۲۵۳)

لے بیتقریر سیدصاحب کے طریق استدلال کی تصویر ہے۔ جس میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی رفع وحیات عاوی کی آیات اور احادیث نزول کو ساقط الاعتبار کرنے میں بوجہ فساو عقیدہ وقلت علم خت غلطی کھائی ہے۔

ی قادیانی سلطان القام مؤنث (ملکه معظمه) کے لئے الفاظ اپنے بادشاہ لکھتے ہیں۔ لفظ اپنے بھی مذکر اور بادشاہ بھی مذکر میر یصنہ یا تحفہ ملکہ معظمہ وکٹورییآ نجہانی کے جشن شصت سالہ پرپیش کیا گیاتھا۔

۲,

اورنظہور مبدی کی ا گذر کر گورنمنٹ کو بھی شخت دھ کہا کہ مہدی بھی میں بی ہول بالکل بے دست و پاہوں۔ کیونَ

یر میں ہا ہوا ہے اور حدیثیں موضوع اور ہےاصل پس جب وہ تمام (معاذ اللہ) موضوع میں تو

ا حادیث اس امر پر شفق میں اولا دمیں سے ہوں گیا۔
میں اور بعض حسن میں ۔ پس متبحہ تو یہ چا ہے کہ مہدی کے مرزا قادیانی کے لئے مہدی نرکورنہیں کہ وہ مہدی کوئی مغل

(بقیہ حاشی نبر۳ گذشتہ صفہ) ہے۔ ہے۔ مسلمانوں کو سبق دینے یعنی ذکیل طریق سے خوشاہ کر کے اپنے اگرام کی خواا مہدویت وامامت کبری کے

کر کے ان دونوں کوشن ج حدیث روایت کر کے ا مقابلہ میں مرزاجی کا احاد زمین میں ہے اور ندآ سال اورظہورمہدی کی احادیث کے مصداق بھی خود بدولت بنے اوراس میں مسلمانوں سے گذرکر گورنمنٹ کو بھی سخت دھوکا دیا اوراپ میں بیدوں کی آئکھوں میں بھی نمک چھڑک دیا۔ جو بید کہا کہ مہدی بھی میں بی ہوں ۔لیکن عازی اور مجاہد نہیں ہوں ۔امام زمان بھی میں بی ہوں ۔لیکن بالکل بے دست ویا ہوں ۔ کیونکہ وہ دوروحانی طور پڑھمری فوجول کا سیسالار ہوتا ہے۔

(رساله ضرورت ۱ مص ۲ بخزائن ج ۱۳ ص ۲۷۸)

نیز به کہا کہ: ''ایسے مبدی کا وجود ایک فرضی وجود ہے جو نادانی اور، هو کہ ہے مسلمانوں کے دلول میں جما ہوا ہے اور پیج بیہ ہے کہ بن فاطمہ سے کوئی مبدی آنے والانہیں اور ایسی تمام صدیثیں موضوع اور ہے اصل اور بناوٹی ہیں۔'' (کشف الغطائی ۱۹۳ نزائن جہم اص ۱۹۳)

پس جب وہ تمام احادیث جن میں مہدی کے بی فاطمہ میں ہے ہونے کاذکر ہے۔
(معاذ اللہ) موضوع میں تو مرزا قادیانی کے دعوے کی بنیاد کن احادیث پر ہے؟۔ جملہ صحیح
احادیث اس امر پر منفق میں کہ مہدی منتظر خاتون جنت حضرت فاطمہ لخت جگر رسول النصافیہ کی
اولاد میں سے بول گیا۔ اس امر میں کوئی اختلاف نہیں۔ بعض ان احادیث میں سے صحیح
میں اور بعض حسن ہیں۔ پس اگر بیسب احادیث موضوع اور بے اصل اور بناوٹی ہو۔ اس کے بعد
متیجہ تو یہ چاہیے کہ مہدی کے ظہور کا مسئلہ ہی ہے بنیاد اور ہے اصل اور بناوٹی ہو۔ اس کے بعد
مرزا قادیانی کے لئے مہدی بنے کی کوئی گنجائش باتی نہیں رہتی۔ کیونکہ کسی حدیث صحیح میں یہ
مرزا قادیانی کے لئے مہدی بنے کی کوئی گنجائش باتی نہیں رہتی۔ کیونکہ کسی حدیث صحیح میں یہ
مرزا تادیانی کے لئے مہدی کوئی مغل بجے ہوگا۔

(بقیہ عاشی نمبر ۳ گذشت سفی) سیل شاہ دونت کے ان توانین میں جن میں مذہبی امور میں مداخلت نہیں ہے۔ مسلمانوں کوسبق دینے کی ضرورت نہیں ہے اور جوخصوصی طریق مرزا قادیانی سمجھاتے ہیں یعنی ذلیل طریق سے خوشا مدولجا جت کر کے مطلب برآ ری کرنا اور توم مسلمین کی چغلی اور بدخواہی کر کے اپنے اگرام کی خواہش کرنا سویہ طریق شرافت خود داری سے بعید اور بالخصوص دعو ہے مبدویت وامامت کبری کے منافی ہے۔

ا امام ترندی نے امام مبدی کے اہل بیت میں سے ہونے کی حدیث دوطریق ذکر کرکے ان دونوں کو حسن صحیح کہا اور امام حاکم نے آنخضرت رسول التبقیقی میں سے ہونے کی حدیث روایت کر کے اسے صحیح کہا۔ اس طرح دیگر آئمہ حدیث کے بھی اقوال ہیں۔ ان کے مقابلہ میں مرزا جی کا احادیث مبدی کوموضوع کہنا اس شے کی طرح ہے جیسے کہتے ہیں کہوہ نہ زمین میں سے اور نہ آسان میں۔

ول میں موثر نہ ہوئے۔ کیونکہ جن عقائد اللہ عد اور نسلا بعد اللہ عین حد اور نسلا بعد اللہ عین حد اور نسلا بعد اللہ عین سے کی اللہ عین سے کی اللہ علی اللہ علی

ات اوراحادیث نزول کوساقط الاعتبار کرنے میں بوجہ فساد نف (ملکہ معظّمہ) کے لئے الفاظ اپنے بادشاہ لکھتے ہیں۔

عظریق استدلال کی تصویر ہے۔جس میں انہوں نے عیسیٰ

ر سار ملکہ میں کے سے انفاظ آپنے بادشاہ ملطقے ہیں۔ اریضہ یا تحفہ ملکہ معظمہ وکٹوریہ آنجہ الی کے جشن شصت سالہ (بقیہ حاشیہ نبر ۳،۱ گلے صفحہ پر)

74

دوسری! وجہ سید صاحب کے مقابلیہ میں مرزا قادیانی کی کامیانہ کی یہ ہوئی کہ سید صاحب مذہبی پیشوانہیں تھے۔ وہ گورنمنٹ کے زیر سایہ مسلمانوں کی دنیوی ترقی کے خواہاں تھے ۔تخت و ہلی کی شان وشوکت بھی ان کی نظر میں تھی اور ز مانہ غدر میں جومسلمانو ں کا نقصان بوا اس کوبھی انہوں نے آئکھوں ہے دیکھ تھا اور آئندہ گورنمنت کے خدشات کوبھی سمجھتے تھے۔ حالات کومساعد نہ جانتے ہوئے انہوں نے بیراہ اختیار کی اوراس طریق ہے مسلمانوں کی گُڑی حالت کوسنوار نے گئے ۔لیکن چونکدانہوں نے بعض اعتقادی امو بیس مسلمانو ل سے اختلاف کیا۔اس لئے وہ الی صورت میں نہ تو گورنمنٹ کی بوری خدمت کر سکے اور نہ عوام مسلمانوں میں قبولیت حاصل کر سکیے ہے۔

کیکن مرزا قادیانی نے اس شطرنج کی حال ہی بدل دی اور ندہبی پیشوائی کا چولہ پہن کر اورامام مہدی کی ساسی حثیت کا انکار کر کےخود مہدی بّن گئے۔اس لئے انہوں نے دونوں کام ا یک ہی ہاتھ ہے کر دکھائے ۔لیعنی گورنمنٹ کو بھی راضی کرلیا اورلوگوں کے اذبان کوامام مہدی کی طرف سے ہٹا کراین طرف مصروف کرلیا اورخود امن پیندی کا خیالی جامہ پہن کرموتوفی جہاد کا اعلان كرويا ـ طالاتكه الله تعالى قرما تا بيك أن وقات لوهم حتى لا نكون فتنة ويكون الدين كله لله (انقال:٣٩)''

لیکن سیدصاحب اورمرزا قادیانی کی روش میں ایک بہت بڑا فرق بھی ہے۔ وہ یہ کیہ سیدصاحب بیثیک انگریزوں کے دوست تھے۔لیکن مسلمانوں کے دلی خیرخواوبھی تھے۔ودلجاجت پندا درخوشامدی بھی نہ تھے ادر مبتذل طریقوں ہے منت ساجت کرنے والے بھی نہ تھے۔انہوں نے انگریزوں کےسامنے اسلامی عظمت ووقار کو ہرابر قائم رکھااور قوم کےعروج کا خیال آخری دم تک ان کے دل ود ماغ میں رہالیکن مرزا قادیانی نے اس کے برخلاف انگریزوں کی دوتی خوشامد کے رنگ میں کی اور اسلامی عظمت ووقار کو کھودیا اور اپنی غرض کے لئے غلط تحریروں سے گور نمنٹ انگلشیہ کوقوم مسلمین سے بدظن کرنے کے لئے برممکن وشش کی اور اس میں نہ تو کذب وافتر اوسے پر ہیز کی اور نہ خوشامد ولجاجت ہے بیجے۔اسلوب بیان سے واقف اور خن شناس احباب قادیا فی مسيح دوران ،مهدى زمان اورامام اوران ئے منقوله بالا كلام لجاجت التيام پردوبار ەنظر ڈاليس گے تو خدا کے فضل سے ہمارے بیان کی تصدیق کریں گے۔جس کے اپنے بڑے دعوے ہوں۔ وہ قلبی

ا اگرسیدصاحب ندہجی امور میں دخل نہ دیتے تو مسلمانوں کے لئے نے نظیر ثابت ہوئے۔ ا

ِ چنانچهان کی چو**ر** ص٢٩٢، باب شدة الزمار

مهدویت ہیں۔

اراد تمندی سے ایک دنیوی حکوم

فرض ججبيز جيوش اور سد ثغو راسل

سامنے نہایت ً رے :وئے الف

سارى خوشامدانه سعى ادرقوم مسلم

ایی مبتدل حرکتین نہیں کر کئے

کرتے ہیں۔حدیث میں ہے ک

ص ٤٧١) ''لعِني مومن اپنے آ

أخوالمسلم لأيظلمه و

الخلق)" يعنى مسلمان مسلمان

ہے کہ وہ اس پرظلم کر ہے۔ قاد

کئے اینے آپ کوخوشامہ ومنیۃ

گورنمنٹ کوان کی طرف سے

دور ہی ہے سلام کہتے ہیں۔

مرزا قادیانی کے دلائل<sup>م</sup>

مطلب سيدها كركيتے تھے۔ ك

مطابق قواعد ہوناان کے نزد

شكوك وشبهات پيدا كر لينے

ہوائی اور خیالی قلعے بنا لینے

مرزا قادیانی کے

چونکیه ماید دلت كه بيرحديث باتفاق آئمه اراد تمندی سے ایک و نیوی کون ت کے سامنے اتنا مبتدل نہیں ہوسکا، ورخلافت کبری کا مد گی جس کا فرض تجمیز جیوش اور سند نخو را سلام ہے۔ وہ ایک نیبر اسلامی کومت کے اونی اونی ملازموں کے سامنے نہایت گرے : و نے الفاظ میں یہ جزانہ عرضد اشتیں نہیں کذار سکتا۔ بس مرزا قادیانی کی سامنی نہیں ہو شامدانہ سعی اور قوم سلمین کی بد نواجی پر بہی اعتراض ہے کہ آپ ان دعاوی کے ساتھ ایسی مبتدل حرکتیں نہیں کر سکتے۔ ورنہ عام دنیا دار لوگ حکام وقت کے سامنے خوشامدیں کیا بی مبتدل حرکتیں نہیں کر سکتے۔ ورنہ عام دنیا دار لوگ حکام وقت کے سامنے خوشامدیں کیا بی سرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ: ''لا یہ خبغی للمؤمن أن یدل نفسه (مجمع البحادج ہوں ۱۷٪)'' یعنی مومن اپنے آپ کو ذکیل نہیں کرتا نیز حدیث تھے میں ہے کہ: ''السمسسلسم مدین مومن اپنے آپ کو ذکیل نہیں کرتا نیز وہ میں ہوئی مرزا قادیائی نے یہ دونوں کام الخلق )'' یعنی مسلمان کا بھائی ہے۔ نیوو وہ اس پر نووظم کرتا ہے اور نداسے کسی کے ہردکرتا ہے کہ دواس پرظلم کرہے۔ قادیائی امام ومہدی ومجدد و میچ نے یعنی مرزا قادیائی نے یہ دونوں کام گورنمنٹ کوان کی طرف سے بدظن کرنا بھی چاہا۔ پس ایسے امام زمان اور مہدی دوران کو مسلمان کورنی سے سلام کہتے ہیں۔

مرزا قادیانی کے دلاکل مہدویت

مرزا قادیانی کے دلائل عموماً ملمع سازی کے ہوتے ہیں۔ جس طرح بن پڑے اپنا مطلب سیدھا کر لیتے تھے۔ کسی روایت کا صحیح ہونا یا اس معنے کا درست ہونا یا طریق استدلال کا مطابق قواعد ہونا ان کے نزدیک ضروری نہیں تھا۔ اپنے مطلب کے خلاف تچی سے تچی بات میں شکوک و شہات پیدا کر لینے اور اپنے مطلب کی جھوٹی سے جھوٹی بات کی تائید و تقویت کے لئے ہوائی اور خیالی قلع بنا لینے ان کے ہائیں ہاتھ کے کھیل تھے۔ اس قبیل سے ان کے دلائل مہدویت ہیں۔

. میں میں ہے۔ چنانچیان کی چوٹی کی دلیل میروایت ہے کہ:''لا مهدی الا عیسی (ابن ماجه ص۲۹۲، باب شدة الزمان)''لینی حضرت میسی علیه السلام کے سواکوئی دیگرمہدی نہیں۔

چونکہ ماہدوات عیسلی موعود ہیں۔اس لئے ہمارے سواکوئی ویگرمہدی نہیں ہوگا۔ ہر چند کہ بیرصدیث با تفاق آئمہ صدیث نا قابل اعتبار ہے۔ پھر بھی مرزا قادیانی اپنے مطلب کے لئے ب کے مقابلہ میں مرزا قادیانی کی کامیابی کی بیہ ہوئی کہ سید و گورنمنٹ کے زیر سایہ مسلما و ل کی دنیوی ترقی کے خواہاں می ان کی نظر میں تھی اور زمانہ غدر میں جو مسلمانوں کا نقصان اسے دیکھا تھا اور آئندہ گورنمنت کے خدشات کو بھی سمجھتے کے انہوں نے بیراہ افتیار کی اور اسی طریق سے مسلمانوں لیکن چونکہ انہوں نے بعض اعتقادی امو میں مسلمانوں سے ریت میں نہ تو گورنمنٹ کی پوری خدمت کر سکے اور نہ عوام لیا۔

سی شطرن کی جال ہی بدل دی اور مذہبی پیشوائی کا چولہ پہن کر الائر کے خود مبدی بن گئے۔ اس لئے انبول نے دونوں کام اور منہ کی گئے اس کے انبول نے دونوں کام اور منہ کی کی کرنیا اور خود امن پسندی کا خیالی جامہ پسن کر موقو فی جہاد کا ہے کہ:" وقد اسلو هم هندی لا نکون فتنة ویکون

اقادیانی کی روش میں ایک بہت بڑا فرق بھی ہے۔ وہ یہ کہ سے تھے۔ دولی جت تھے۔ لیکن مسلمانوں کے دلی خیرخواہ بھی تھے۔ دولی جت انہوں کے دلی خیرخواہ بھی نہ تھے۔ انہوں کے دوقار کو برابر قائم رکھا اور قوم کے عرون کا خیال آخری دم مرزا قادیانی نے اس کے برخلاف آگریزوں کی دوئی خوشامد قار کو کھودیا اور اپنی غرض کے لئے نلط تحریروں سے گورنمنٹ کے لئے برممکن کوشش کی اور اس میں نہ تو کذب وافتر ا , سے کی ۔ اسلوب بیان سے واقف اور تحن شناس احباب قادیانی ن کے منقولہ بالاکلام کیا جت التیام پر دوبار ہ نظر ڈ الیس گے تو کئی کی کریں گے۔ جس کے استے بڑے وعوب بول۔ وہ قبلی بین کریں گے۔ جس کے استے بڑے وعوب بول۔ وہ قبلی بین کریں گے۔ جس کے استے بڑے وعوب بول۔ وہ قبلی بین کریں گے۔ جس کے استے بڑے وعوب بول۔ وہ قبلی بین کریں گے۔ جس کے استے بڑے وعوب بول۔ وہ قبلی بین کریں گے۔ جس کے استے بڑے وعوب بول۔ وہ قبلی بین کریں گے۔ جس کے استے بڑے وغوب بول۔ وہ قبلی بین کریں گے۔ جس کے استے بڑے وغوب بول۔ وہ قبلی بین کریں گے۔ جس کے استے بڑے وغوب بول ۔ وہ قبلی بین کریں گے۔ جس کے استے بڑے وغوب بول ۔ وہ قبلی بین کریں گے۔ جس کے استے بڑے وغوب بول ۔ وہ قبلی بین کریں گے۔ جس کے استے بڑے وغوب بول ۔ وہ قبلی بین کریں گے۔ جس کے استے بڑے وغوب بول ۔ وہ قبلی بین کریں گے۔ جس کے استے بڑے وغوب بول ۔ وہ قبلی بین کریں گے۔ جس کے استے بڑے وغوب بول ۔ وہ قبلی بین کول نہ دیے تو مسلمانوں کے لئے بین کو کی کول نہ دیے تو مسلمانوں کے لئے بین کے لئے بین کھری کول نہ دیے تو مسلمانوں کے لئے بین کول نہ دیے تو مسلمانوں کے لئے بین کول نہ دیے تو مسلمانوں کے لئے بین کول نہ دیا تو میں کول نہ دیے تو مسلمانوں کے لئے بین کول نہ دیا تو مسلمانوں کے لئے بین کول نہ دیے تو مسلمانوں کے لئے بین کول نہ دیے تو مسلمانوں کے لئے بین کول نہ دیے تو مسلمانوں کے لئے بین کول کے استے بین کول کے کول کے کول کے کول کے کول کے کول کے کہ کول کے کول

اس کی ہوااس طرح باند سے ہیں۔ مہدی کی حدیثیں سب نا قابل اعتبار اور قرآن شریف کے خلاف ہیں۔ ان میں اگر صحیح حدیث ہے تو یکی ہے کہ: ''لا مهدی الا عیسی (اخب ار الحکم ۲۲ رجو لائی ۱۹۰۰ء صره کالم ۲۶ ) ''جن احادیث کو محدثین صحیح وحس کہیں وہ مرزا قادیانی کے خلاف ہونے کی وجہ سے نا قابل اعتبار اور جس کوتمام محدیثن بالاتفاق نا قابل اعتبار کہیں اور مرزا قادیانی کا کام بنم آمووہ صحیح ۔ سبحان الله!

اس کا جواب اوّل تو یہ ہے کہ بیدوایت باتفاق آئمہ حدیث نا قابل اعتبار ہے۔ کسی نے اسے موضوع کہا۔ کسی نے مشکر قرار دیا اور کسی نے ضعیف ۔ سب سے پہلے خود امام حاکم صاحب کتاب کا فیصلہ سنئے۔ جومتدرک میں اس روایت کوذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

''میں نے اس روایت کواس کتاب میں اس کی (بے اعتباری کی) علت معلوم کر کے ازروئے تعجب ذکر کیا ہے۔ نہ کہ شخین (امام بخاری و مسلم کی کتابوں) پر استدراک کے لئے۔
کیونکہ اس مقام پر اس سے زیادہ لائی ذکر امام سفیان '، امام شعبہ اور امام زائد اُہ وغیر جم آئمہ سلمین کی حدیث ہے۔ جوعبداللہ بن مسعود سے اس طرح مروی ہے کہ آنخضرت سات نے فر مایا کہ (دنیا کے بقاء کے ) دن اور رات نہ گذریں گے حتی کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ہوگا۔ جس کا نام میرے نام پر (عبداللہ) ہوگا۔ وہ کا نام میرے نام پر (عبداللہ) ہوگا۔ وہ زمین کو افساف وعدل ہے جمردے گا۔ جس طرح کہ وہ زیادتی اور ظلم سے جمری ہوگا۔'

(متدرک ج۵ص ۱۳۰، حدیث نمبر۸۴۱۳)

توضیح امام حاکم کی اس سے بیغرض ہے کہ احادیث سے ثابت ہو چکا ہے کہ امام مبدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوالگ الگ اشخاص ہیں اور اس روایت سے امام مبدی اور عیسیٰ علیہ السلام ایک بی شخص معلوم ہوتا ہے۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسرائیلی ہیں نہ کہ آل محمد السلام اللہ بی شخص معلوم ہوتا ہے۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسرائیلی ہیں نہ کہ آل محمد السلام اللہ میں نہ کہ آل محمد السلام اللہ علیہ دوایت قطعاً نا قابل اغتبار ہے۔

۲..... ای طرح شیخ محدطا مر (مجمع انجارج ۵ص ۲۳۷) میں نقل فر ، سے بیں که: "لا مهدی الا عیسی موضوع " یعنی روایت لا مهدی الا عیسی بناوئی ہے۔

سروایت کے راویوں میں ہے ایک راوی محمد بن خالد جندی ہے۔ امام خبی (میران الاعتدال ۲۶ س۲۳ طبع بروت) میں اس کے ترجمہ میں لکھتے ہیں کہ: ' قال الاذدی

منكر الحديث منكر حديثين روايت كو

اس کے با عیسیٰ کی نسبت لکھتے ہیر

اخرجه ابن ماج

الا عیسی بن مر بعدامام ذہبیؓ نے اک

بعد ما المعتبار قرار دیا۔ نا قابل اعتبار قرار دیا۔

امام ابن ص۱۶۳) فرماتے ہیں ک

ابن ماجه ضعيف

امام مهدی کا انکار کیا

روایت لامهدی ..... ''وبالهجملة فا

وب تجمعه د. بيروت) "ليخي

روایت کرنے کے مط

ےاقوال|سروایہ دوسری دلیل

م ز ا قار

ہمارے مہدی کی دو ہوئیں کہ جاند کوگر ہر اسم

منكر الحديث قال ابوعبدالله الحاكم مجهول "ليعن الم ازدى في كها كريراوى المنكر ديس المريراوى المسرودية بين المرائل المريراوي المركم مكر حديثين روايت كياكرتا بالرائام حاكم في كها كريراوي مجهول بـــــ

اس کے بعدامام ذہبی اسی راوی محد بن خالد جندی کی خاص اسی روایت لا مہدی الا عیسی بن مریم و هو خبر منکر عینی کی نبیت لکھ ہیں کہ ''حدیث لا مهدی الا عیسی بن مریم و هو خبر منکر اخرجه ابن ماجه ''یعنی اس راوی (محد بن خالد جندی) کی روایت کردہ صدیث لا مهدی الا عیسی بن مریم اوروہ منکرروایت ہے۔اسے امام ابن ماجہ نیے اس روایت کے اس مرطرح بعدامام ذہبی نے اس روایت کے منقطع ہونے کے وجوہ مفصل لکھے ہیں۔غرض اسے ہرطرح نا قابل اعتبار قرار دیاہے۔

امام ابن تيمية جن كوسب مرزائى ساتوي صدى كامجدو مانتے بيں (عسل مصفل جا مهدی) فرماتے بيں کہ:'' والحديث الذي فيه لا مهدى الا عيسىٰ بن مريم رواه ابن ماجه ضعيف (منهاج السنة ج٢ ص١٣٤)''

۳۱ سام مهدی کا افکار کیا ہے اور دیگر آئمہ صدیث کی تقید احادیث پرسید صاحب نے ظہور امام مهدی کا افکار کیا ہے اور دیگر آئمہ صدیث کی تقید اور دیگر آئمہ صدیث کی تقید اور دیگر آئمہ صدیث کی اللہ جندی کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ:
'' و بالجملة فالحدیث ضعیف مضطرب (مقدمه ابن خلدون ص ۳۲۲ طبع بیسروت) ''یعنی حاصل کلام ہے کہ ہے صدیث ضعیف ہے اور بوج کھی کسی طرح اور کھی کسی طرح روایت کرنے کے مضطرب بھی ہے۔

۵ ...... ای طرح حضرت نواب صاحبؓ نے حصب الکرامه میں کی ایک آئمہ کے اقوال اس روایت کی تفعیف میں ذکر کئے ہیں۔جو بخوف طوالت ہم نقل نہیں کر سکتے۔ ووسری دلیل

مرزا قادیانی کی مہدویت کی ہیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللّقائی نے فر مایا کہ ہمارے مہدی کی دونشانیاں ہیں کہ جب سے زمین وآسان پیدا ہوئے ہیں۔ وہ کبھی واقع نہیں ہوئیں کہ چا ندکو گربن لگے گا اس کے نصف میں

یں۔ مہدی کی حدیثیں سب نا قابل اعتبار اور قرآن شریف کے بہت ہے تو یہی ہے کہ ''لا مهدی الا عیسی (اخبار الحکم لمجن عن مرزا قادیانی کے بہت اور جس کہیں وہ مرزا قادیانی کے راعتبار اور جس کو تمام محدیثن بالانفاق نا قابل اعتبار کہیں اور سبحان الله!

یہ ہے کہ یہ دوایت با تفاق آئمہ حدیث نا قابل اعتبار ہے۔ کسی
سکر قرار دیا اور کسی نے ضعیف ۔ سب سے پہلے خود امام حاکم
سدرک میں اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔
ان کواس کتاب میں اس کی (باعتباری کی) علت معدم کر کے
ایشخین (امام بخاری و مسلم کی کتابول) پر استدراک کے لئے۔
اکتو ذکرامام سفیان ،امام شعبہ اورامام زائد اُوغیر ہم آئم مسلمین
وڈ سے اس طرح مروی ہے کہ آنخضرت کا ایک شخص ہوگا۔ جس ایک شخص ہوگا۔ جس

(متدرك ج٥ص ١٣٠، مديث نمبر٨٣١٣)

سے بیغرض ہے کدا حادیث سے ثابت ہو چکا ہے کہ امام مبدی الگ اشخاص میں اور اس روایت سے امام مبدی اور عیسیٰ علیہ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسرائیلی میں نہ کہ آل محمطین ہے۔اس

گا۔ جس طرح کدوہ زیادتی اورظلم سے بھری ہوگی۔''

ن محمطا ہر (مجمع الحارج ۵ مر ۲۳۷) میں نقل فرماتے ہیں کہ: ''لا فی روایت لا مهدی الا عیسی بناوٹی ہے۔ کے راویوں میں سے ایک راوی محمد بن خالد جندی ہے۔ امام یروت) میں اس کے ترجمہ میں لکھتے ہیں کہ: ''قسال الاذدی

cor )

اور بیدونوں امر نہیں ہوئے۔ جب سے زمین وآسان پیدا ہوئے ہیں ہے۔

(سنن دار قطنی الجز الثانی ص ۲۰ ، باب صفة صلاة الخسوف والکسوف)
مرزا قادیانی کیم میرے زماند میں ماہ رمضان شریف بی میں آفحاب کو بھی اور
ماہتاب کو بھی گر بمن لگا۔ گویا دونوں گر بمن ٹھیک ان تواریخ پرنہیں لگے۔ جواس حدیث میں مذکور
ہیں اور وجہاس کی میہ ہے کہان تواریخ پر گر بمن لگا ہی نہیں کرتا۔ بلکہ وہ بمیشہ چاندنی را توں میں لگا
کرتا ہے۔ تواس حدیث کی بیان کر دہ تواریخ سے میں معنے ہیں کہ چاند کو گر بمن کی را توں میں سے
کہیں رات کوچاند کو گر بمن لگے گا۔

سواس کا جواب کی طریق پر ہے۔ اوّل مید کہ مید حدیث مرفوع نہیں ہے۔ بلکہ امام محمد بن مالی بیت ہے۔ بلکہ امام محمد بن التعلقیۃ کہنا علی لیعن امام باقر کا قول ہے۔ پس مرزا قادیانی یا ان کی امت کا اسے حدیث رسول التعلقیۃ کہنا فریب کاری ہے۔ مرزا قادیانی کے خاص حواری مرزا خدا بخش صاحب نے مرزا قادیانی کی زندگ میں کتاب مسل مصفی لکھی اور اس میں اسے رسول التعلقیۃ کی حدیث قرار دیا۔ جوسراسردھوکا ہے۔ دوم مید کہ دوایت امام باقر سے بھی صبح اساد سے مروی نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے اوپر نیجی دوراوی (استاد وشاگرد) لینی عمر و بن شمر اور جابر بعضی ضعیف میں اور قابل احتجاج نہیں ہیں۔ چنانچہ (التعلیق المغنی شرح سنن دار قطنی صوح ۲) میں لکھا ہے۔

ا ...... ''قوله عمر وبن شمر عن جابر كلاهما ضعيفان لا يحتج بهما ''لعني عمروبن شمر كي جابر السيدونون ضعف بين اور جحت يكر نے كولتى نہيں ہيں۔

۲..... ما فظ ذہبی نے (میزان الاعتدالج ۲ص ۱۰۴) میں جابر جعفی کی نسبت

ا امام عطاء بن الى ربات امام ما لك كوادا استاد بين دامام ذبي ان كى بابت لك ين كن سيد التنابعين علماً وعملاً واتقاناً في زمانه بمكة الخذعنه ابو حدنيفة وقال مارايت مثله (ميزان الاعتدال جه ص ١٠٠ طبع بيروت) "بيونى عطا بين جن سے مح بخارى ميں امين كى بابت مروى ب كه حضرت عبدالله بن زبيركى امامت ميں مقتدى اتى زور سے آمين كم تے كے كم مجد ميں آوازين لى كرام پيدا كردي تحس

حفرت امام ابوصنیفَّ نے قل کیا عطاء و لا اکذب من جابر سے بڑھ کرکسی کوصا حب نضیا۔ سنسسست تقری

رافضی ''لینی ضعیف ہےاور سم سند اور عم موجب طوالت ہے۔ کیکن الر

''ليسس بشبة السعوضوعات عن التة پس اس مديث سے سندپکڑ متجہ ہے۔

سوم ہیر کہ جوتوار گربمن ان تواریخ پر واقع نہید گربمن ہوانہیں کرتا۔ درسہ گربمن جب سے زمین وآ بطورنشان ان تواریخ پر گراہ ساعت نہیں ہے۔

اس کے جواب پیدائش دنیا سے لے کرا آ وخوسف جو ماہ رمضان شریع اور سورج ہر دو کے گر بمن وکیم نے ان کے لئے مقا میں گر بمن لگ جاتا ہے۔ جمع ہو جاتے ہیں۔ ای

) پیرا ہوئے ہیں ا۔

، باب صفة صلاة الخسوف والكسوف) ) ماه رمضان شریف بی میں آفتاب کو بھی اور اریخ پنہیں لگے۔ جواس حدیث میں مذکور بن كرتابه بلكه وه بميشه حياند ني را توں ميں لگا عنے ہیں کہ جا ندکوگر بن کی راتوں میں ہے

رمیرحدیث مرفوع نبیل ہے۔ بلکہ امام محد بن بامت كا اسے حديث رسول التعليصة كهزا ا بخش صاحب نے مرزا قادیانی کی زندگی في كى حديث قر ارديا۔ جوسراسر دھوكا ہے۔ سے مروی نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے او پر )ضعیف ہیں اور قابل احتیاج نہیں ہیں۔ م ۲) میں لکھاہے۔

, عن جابر كلاهما ضعيفان لا لہ بید ونو ل ضعیف ہیں اور جحت پکڑنے

ج ۲ ص ۱۰۴) میں جا بر جعفی کی نسبت ستاد ہیں۔ امام ذہبی ان کی بابت لکھتے ى زمانه بمكة ... .. اخذعنه ابو ص ۹۰ طبع بيروت) "پيوبي عطا .

منرت عبدالله بن زبير کی امامت میں ہر پیدا کردیتی تھیں ۔

حفرت امام ابوصنيفة على تقل كياب كمآب في فرماياك: "ما دايت فيمن دايت افضل من عطاء ولا اكذب من جابر الجعفى "لعن ميل في كي آوي ديجان ميل عوطاء إتابعي سے بڑھ کرکسی کوصاحب نضیلت نہیں دیکھا۔ جابر جعنی سے بڑھ کرکسی کوجھونانہیں دیکھا۔

سن تقریب میں حافظ این ججر نے جابر عفی کی بابت لکھا ہے کہ: 'ضعیف دافضى "لعنى ضعيف باوررافضى ب\_

اور عمرو بن شمر کی بابت تو حافظ ذہبی نے اتنا برا لکھا ہے کہ اس کی نقل موجب طوالت ہے۔ لیکن اس کا خلاصہ ہم ان الفاظ میں بتادیتے ہیں۔

"ليس بشبئي، ذائع كذاب وافضى يشتم الصحابة ويروى الموضوعات عن التقات منكر الحديث لا يكتب حديثه · يضع للروافض ' پس اس حدیث سے سند پکڑنا اور اسے اپنے دعویٰ کی دلیل میں پیش کرناعلم حدیث سے ناواقشی کا (ميزان الاعتدال جه ص٣٢٤) تیجہ ہے۔

سوم بیاکہ جوتواریخ اس روایت میں گربن کی بتائی گئی ہیں۔مرزا قادیانی کے پیش کردہ گر بن ان تواریخ پر واقع نبیں ہوئے۔اس کے جواب میں پیکہنا کدروایت کی مذکورہ تواریخ میں گربن ہوائمبیں کرتا۔ درست نہیں ہے۔ کیونکہ اس روایت میں یہی تو کہا گیا ہے کہ ان تواریخ پر گرہن جب سے زمین وآسان پیدا ہوئے ہیں جھی نہیں ہوئے ۔صرف امام مہدی منتظر کے لئے بطورنشان ان تواریخ پر گرمن کگیں گے۔ پس میعذرروایت کے الفاظ سے باہر ہوتے ہوئے قابل

اس کے جواب میں قادیانیوں کی طرف سے بتلقین مرزا قادیانی یہ کہا جاتا ہے کہ پیدائش و نیا سے لے کراس وقت تک اس نشان کے نہ ہونے کی صورت یہ ہے کہ ایسا کسوف وخوسف جوماه رمضان شريف ميں ہوئيں ہوا۔سواس كاجواب بيے كديجى غلط ہے۔ كيونكه جاند اورسورج ہردو کے گربمن کا ایک مہینہ میں واقع ہونا اس حساب کے ماتحت ہے۔ جوخداے عزیز وعكيم نے ان كے لئے مقرر كيا موا ہے۔ جب وہ حساب بورا موجاتا ہےتو دونوں كوايك ہى ماه میں گر بن لگ جاتا ہے۔اس قاعدے کے ماتحت جس طرح باتی گیارہ مہینوں میں ہردو کے گر بن جمع ہو جاتے ہیں۔ ای خرح ماہ رمضان میں بھی جمع ہو جاتے ہیں اور ماہ رمضان ہی میں ایسے

اجتاعات علائے بینات کے نزدیک کی دفعہ ہو چکے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب پٹیالوی نے مرزائیت سے تائب ہونے کے بعد مرزا قادیانی کی تردید میں بہت سے رسالے شائع کئے اور ایک رسالہ خاص اسی مسئلہ میں لکھا اور اس میں بتایا کہ آج تک سابق زمانہ میں کتنے اجتاعات کسوف وخسوف کے ماہ رمضان شریف میں ہو چکے ہیں۔ پس مززا قادیانی اور قادیانی کا بیعذر بھی قابل اعت نہیں۔

## حالت حاضره

ہمارے قدیمی دوست مولوی غلام رسول صاحب قادیانی آف راجیکے۔ جو شاید قادیانی آف راجیکے۔ جو شاید قادیانیوں میں اجتہاد کا درجہ رکھتے ہیں اورائی لئے ادھرادھر کی ہا تکنے میں بہت مشاق ہیں۔ آخ کل سیالکوٹ میں نزول فرما ہیں۔ وہ لیکے بعد دیگرے قادیا نیت کی دعوت میں نمبر وارٹر یکٹ نکلواتے رہتے ہیں۔ ای سلسلہ میںٹر یکٹ نمبر میں آں معدوح نے لکھا ہے کہ: ''۵ بقر آن کر یم کی سورہ تکویز ، سورہ کی ، سورہ قیامت ، سورہ زلزال وغیرہ اور سے مسلم وغیرہ کتب حدیث میں میسے موعود کے زمانہ کے لئے بینشان بطور پیشگوئی قرار پائے تھے کہ ۔۔۔۔۔۔ چا ندسورج کورمضان کی معین تاریخوں میں گربمن گے گا۔''

اس حوالہ میں سورہ القیامة کا بھی ذکر ہے اور اس سے مراد ان کی بیہ ہے کہ اس سورت میں و خسف القدم و جمع الشمس و القدر جو آیا ہے۔ تواس سے مرادی کی اجتماع کسوف وضوف اور ماہ رمضان ہے۔ جو سے موجود کے لئے ایک نثان ہے۔

ہم نے اس کے جواب میں اشتہار کھلی چھٹی میں مولوی صاحب موصوف سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ نے جوید دعویٰ کیا ہے اس کے ثابت کرنے کے لئے علاء اور دیگر مسلمانوں کے سامنے آپ قر آن مجید کی سورتوں میں سے جن کا آپ نے حوالہ دیا ہے۔ ایسے الفاظ وکھا کیں دیں جن کا ترجمہ بیہ ہوکہ بین ثانات میں موجود کے زمان ظہور کے ہیں۔

مولانا مولوی غلام رسول قادیانی نے ہماری کھلی چھٹی کا جواب ناصواب تو شائع کرایا کیکن اس میں ہمارے مطالبہ کا ہاں یا نہ میں کچھ بھی ذکر نہیں فرمایا معلوم نہیں کیا سبب ہو گیا۔ ورنہ وہ تو (بنے یا نہ بنے ) کسی بات کے جواب سے رکتے نہیں۔ غالبًا اس کی وجہ یہ ہوگ کہ ہمارا مطالبہ مجلس علماء اور دیگر مسلمانوں کے سامنے نکال کر دکھانے کا سے اور یہ بات ان سے ہوئییں سکے گی۔

اس لئے خاموثی مناسب جانی حریف کے سامنے قرآن شریف عام چیلنج عام جیلنج ہم این صدالت ا

مولوی غلام رسول صاحب او علائے اسلام کی مجلس میں قرم موعود کے زمانہ ظہور کے ہیں، اللہ تعالی اور رسول خدا اللہ ہے۔ قاد مانی لٹریکر کے

بدلائل وتصریحات آئمه محد مهدویت سراسر باطل ہے۔ مجد ددورال مرزا قادیانی ک

دورال ہوں۔ کیونکہ آنخط مرزا قادیانی نے اس منصہ ہوں بھی بے جا ہے اور محدث فی الدین میں نہ مجدد ہے۔ دوم سابق مج کھوئے ٹابت ہوتے ہ طریق اقا

میں حفزت ابو ہریرہ ہے۔ الامة عـلـی رأس کم کتاب العلاحم )'' بیش شخص جوتازہ کرویا کر'

کی دفعہ ہونچکے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب پٹیالوی نے بعد مرزا قادیانی کی تر دید میں بہت سے رسالے شائع کے اور مااوراس میں بنایا کہ آج تک سابق زمانہ میں کتنے اجتماعات ریف میں ہو چکے ہیں۔ پس مززا قادیانی اور قادیانی کا پیعذر بھی

> مولوی غلام رسول صاحب قادیانی آف راجیکے۔ جو شاید ب اورای لئے ادھرادھر کی بالکنے میں بہت مشاق ہیں۔ آج وہ کیے بعد دیگرے قادیانیت کی دعوت میں نمبر وارٹریکٹ يكث نمبرامين آل مدوح في لكها به كه: ٥٥ ، قر آن كريم كي ره زلزال وغيره اورضيح مسلم وغيره كتب حديث مين مسج موعود لگوئی قرار پائے تھے کہ ..... چاندسورج کورمضان کی معین

کا بھی ذکر ہے اور اس سے مراوان کی میہ ہے کہ اس سورت مس والقمر جوآيا ہے۔ تواس ہے مراديبي اجتماع كوف وکے لئے ایک نشان ہے۔

اشتہار کھلی چھٹی میں مولوی صاحب موصوف سے مطالبہ کیا کے ثابت کرنے کے لئے علاءاور دیگرمسلمانوں کے سامنے اکا آپ نے حوالہ دیا ہے۔ایسے الفاظ دکھا ئیں دیں جن کا نہ ظہور کے ہیں۔

یانی نے ہماری کھلی چھٹی کا جواب ناصواب تو شائع کرایا نا کچھ بھی ذکرنہیں فر مایا \_معلوم نہیں کیا سبب ہو گیا۔ ور نہ ، سے رکتے نہیں۔ غالبًا اس کی وجہ ریہ ہوگی کہ ہمارا مطالبہ ل کردکھانے کا ہے اور یہ بات ان سے ہونییں سکے گی۔

اس لئے خاموثی مناسب جانی۔ اپنی جگہ بیٹھ کرٹر یکٹ شائع کردینا اور بات ہے اور مجلس علماء میں حریف کے سامنے قرآن شریف کھول کردکھانااور بات ہے۔

عام جيلنج

ہم اپنی صدافت کی بناء پر کھلے طور پر عام علائے قادیانی کوچیلنج کرتے ہیں کہمولانا مولوی غلام رسول صاحب اور دیگر جو جو بھی او پر کی باتوں میں ان سے موافقت رکھتے ہیں وہ علائے اسلام کی مجلس میں قرآن شریف میں ہے اس مفہوم کے الفاظ دکھا ئیں کہ بینشانات مسیح موعود کے زمانہ ظہور کے ہیں۔بس ہمارامطالبہ پوراہوجائے گاورنہ ظاہر ہوجائے گا کہ قادیانی گروہ الله تعالیٰ اوررسول خداتی پی افتر اء با ندھتے ہیں اور قر آن وحدیث میں تحریف کرتے ہیں۔

قادیانی لٹریچرمیں دلائل مہدویت کا مدار کارانہی دوروایتوں پر ہے۔جن کوہم نے بدلائل وتصریحات آئمہ محدثین سراسر ، قابل اعتبار ثابت کردیا ہے۔بس مرز اقادیانی کا ادعا کے مہدویت سراسر باطل ہے۔

## محدددورال

مرزا قادیانی کی امامت دمهدویت کا توفیصله ہوگیا۔اب رہی په بات که شاید آپ مجدو ودرال ہول۔ کیونکہ آنخضرت علیہ نے ہرصدی کےسرے پرمجدد ہونے کی بشارت دی ہےاور مرزا قادیانی نے اس منصب کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ سواس کی نسبت بھی معلوم ہوکہ مرزا قادیانی کی سید ہوں بھی بے جا ہے اور خیال باطل ہے۔ کہاں مجددیت اور کہاں مرزا قادیانی۔ مرزا قادیانی محدث فی الدین بین نہ کہ مجدد۔اس کی تفصیل دوطرح پر ہے۔ اوّل حدیث کے رو سے فرائض مجدد ہے۔ دوم سابق مجدودین کے احوال ہے۔ مرزا قادیانی ان دونوں معیاروں پر پر کھنے ہے کھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔

طریق اوّل: یعنی حدیث کے رو ہے فرائض مجدد کا بیان یوں ہے کہ سنن ابی داؤو مين حضرت ابو بريرة سيمروي بيكرة تخضرت الله في الله يبعب الله يبعب الله الله يبعب الله لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجد دلها دينها (ابوداؤدج٢ ص١٣٢٠اول كتاب الملاحم ) "بيتك الله تعالى اس امت ك ليم معوث كرتار م كا- برصدى كر يرايي شخص جوتازہ کر دیا کریں گے واسطےاس امت کے دین اس امت کا۔

فَيْخُ شَيْنَا حَفِرت سِيرُوابِ صَاحِبٌ ''حجج الكرامه ''مين ال مديث وُقَل كرك كليمة فِين كدن قد المديث (حجج الكرامه ص ١٣٣) ''يعنى اس مديث كي في مح يرتفاظ عديث كانفاق ہے۔

اس کے بعد معلوم ہوکداس حدیث کے روستاس امر کے بیجے میں کوئی بھی مشکل نہیں کہ آ مخضر سے اللہ وین کا تازہ کرنے کی بشارت سارہ ہیں نہ کددین میں خصکا ایجاد کرنے کی بشارت سارہ ہیں نہ کددین میں خصکا ایجاد کرنے کی بشارت سارہ کا دین اوراس امت کا دین وہ ہم کی سبعت خداتعالی نے آ مخضرت کے لیے گئے گئے الوداع کے دن آیت 'المید و مالکہ دینا اکسملت لکم دین کم واقعہ مست علیکم نعمتی وورضیت لکم الاسلام دینا (مائدہ: ۳) 'نازل فرما کر بھیل دین اوراسلام کو بلی ظورین پیند کرنے کا مر دو منایا۔ نیز اس امت کا دین وہ ہے جس کی بابت آ مخضرت کے لئے کہ کا دین وہ ہے جس کی بابت آ مخضرت کے لئے کہ کا دین وہ ہے جس کی بابت آ مخضرت کے لئے کہ کا دین وہ ہے جس کی بابت آ مخضرت کے لئے کہ کا دین وہ ہے جس کی بابت آ مخضرت کے لئے کہ کا دین وہ ہے جس کی بابت آ مخضرت کے لئے کہ کا دین وہ ہے جس کی بابت آ مخضرت کے لئے کہ کا دین وہ ہے جس کی بابت آ مخضرت کے لئے کہ کا دین وہ ہے جس کی بابت آ مخضرت کے لئے دین وہ ہے جس کی بابت آ مخضرت کے لئے کہ کا دین وہ ہے جس کی بابت آ مخضرت کے لئے کہ کا دین وہ ہے جس کی بابت آ مخضرت کے لئے کہ کے دین وہ ہے جس کی بابت آ مخصرت کے لئے کہ کھونے کی میں کی بابت آ مخسل کے دین وہ ہے جس کی بابت آ مخصرت کے لئے کہ کا دین وہ ہے جس کی بابت آ مخسل کے دین وہ ہے جس کی بابت آ میں کو دین وہ ہے جس کی بابت آ مخسل کے دین وہ ہے جس کی بابت آ مخسل کے دین وہ ہے جس کی بابت آ مخسل کے دین وہ ہے جس کی بابت آ میں دین وہ ہے جس کی بابت آ میں کے دین وہ ہے جس کی بابت آ میں کے دین وہ ہے جس کی بابت آ میں دینا کے دین کے دین کے دینا کے دین

"ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله وسنة رسوله (مشکوة ص ٣١ باب الاعتصام بالکتاب والسنة ) "مِن جَمِورُ چِلا مول تم مِن دو چيزين تم مُراه نه مو گے۔ جب تک ان کومضبوطی سے پکڑے رکھو گے خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔

اس آیت اور حدیث سے صاف معلوم ہوگیا کہ دینداری نام ہے قرآن وحدیث کی تابعداری کا۔ ای طرح آن وحدیث کی تابعداری کا۔ ای طرح آنخضرت اللہ نے دین میں نے مسائل اختراع کرنے سے بہت ڈرایا اور نے مسائل نکالنے والے کی نسبت فرمایا کہ جنتے آدی اس کی ایجاد کردہ بدعت پڑمل کریں گے ان سب کے گنا ہوں کے مثل اس پر بھی ہو جھ ہو گا اور ان ممل کرنے والے کو بوجھ سے کچھ بھی بلکا نہیں کیا جائے گا۔

پس اگر مرزا قادیانی کواس کسوٹی پر پر کھا جائے تا وہ بجائے مجدد ہونے کے محدث (بدعتین کالنے والے) ثابت ہوتے ہیں۔

ا تحم نبوت کی آیت قر آن شریف میں صاف الفاظ میں موجود ہے۔ دین کا کمک ہوجانا قر آن میں منصوص ہے۔ ختم نبوت کی احادیث نبایت کثرت سے نبایت واضح الفاظ میں صحیح سندوں کے ساتھ ثابت میں۔ جن میں نہ تو کسی طرح کے کلام کی گنجائش ہے اور نہ کسی

تاویل کی صورت لیکن مرزا صاف صاف الفاظ میں نبور آنخضرت کیلیجی نے اپنے بع سب کے کاذب ہونے کی اکبا کپس مرزا قادیانی

سے ان کی نبوت کی صدافت اسی طرح مرزا قادیانی نے و بعد بیان کرنے ضرور کی نہیں دوسرا طریق: لیا بیان اس طرح سے کہ تجدیدا

زمانہ یا قلت علم یاظہور بدعا علاقوں میں مختلف مقبولان سنت رسول اللہ اللہ کو قائم زمانے کی حالت پر لے آ بدل جاتی ہیں۔عادات میں لئے ایسے صاحب برکت نائیدان کے شامل حال کر

تقویت دین دیا جائے کیکن دوسرا پہلو آگیا :واسے دور کرے رکھا جائے۔ کیونکہ آئی تک اس مزاحمت ورو آئے شرت کی شوت کے نبوت

اب صاحبٌ "حجج الكرامه" بين ال مديث كفل كرك مضاظ على تصحيح هذا الحديث (حجج الكرامه في رحفاظ عديث كالقال ب

لداس صدیث کے دوست اس امر کے بچھے میں وئی بھی مشکل نہیں نے کی بشارت سنار ہے ہیں نہ کروین میں سنے مسئلے ایجاد کر نے مسئلے ایجاد کر نے مسئلے ایجاد کر نے مسئلے ایجاد کر نے دوہ ہے مسئلے میں ججة الوداع کے ان آیت 'الیسوم معمت علیکم نعمتی وورضیت لکم الاسلام دیناً ین اوراسلام کو بلحاظ دین پسند کرنے کا مزدہ سنایا۔ نیز اس امت مسئلے تا کید کر کر فراگئے۔

سریس لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله وسنة بالاعتصام بالکتاب والسنة ) "میں چھوڑ چلا ہوں تم میں دو ال کومضبوطی سے پکڑے رکھو گے خدا کی کتاب اور اس کے

ے صاف معلوم ہوگیا کہ دینداری نام ہے قر آن وحدیث کی اللہ ہے تا ہا ہے۔ بہت ڈرایا گئے گئے دین میں سنے مسائل اختراع کرنے سے بہت ڈرایا مل نکالنے والے کی نسبت فرمایا کہ جنتے آ دمی اس کی ایجاد کردہ گناہوں کے مثل اس پر بھی بوجھ ہوگا اوران عمل کرنے والے کو

س سوٹی پر پر کھا جائے تا وہ بجائے مجدد ہونے کے محدث ہیں۔

آیت قرآن شریف میں صاف الفاظ میں موجود ہے۔ دین ہے۔ ختم نبوت کی احادیث نہایت کثرت سے نہایت واضح میں۔ جن میں نہتو کسی طرح کے کلام کی گنجائش ہے اور نہ کسی

تاویل کی صورت کیکن مرزا قادیانی نے اپنے مطلب کے لئے سب نصوص کو بالا نے طاق رکھ کر صاف صاف الفاظ میں نبوت کا دعوی کیا۔ یہ دین کی تجدید ہے یا تخریب؟۔اس نقط نگاہ سے آنخضرت آیک نے اپنے بعد کئی ایک کے دعوے نبوت کرنے کی پیش گوئی بھی فرمادی ہے اوران سب کے کاذب ہونے کی ایک یمی دلیل فرمائی کہ ود دعوے نبوت ورسالت کریں گے۔

پس مرزا قادیانی کا مجرد دعوے نبوت کرنا ہی ان کے کا ذب ہونے کی دلیل ہے۔ ان سے ان کی نبوت کی صدافت کے دلائل طلب کرنے اور ان کی تر دید کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اس طرح مرزا قادیانی نے دیگر عقائد باطلہ بھی پیدا کئے جوان کے کا ذب مدعی نبوت ہونے کے بعد بیان کرنے ضروری نہیں۔

دوسرا طریق: یعنی سابق مجد د دین کی احوال سے مرزا قادیانی کا ابطال سواس کا بیان اس طرح ہے کہ تجدید دین اسے کہتے ہیں کہ آنخضرت اللیسی کے بعدلوگوں کی غفلت یا درازی زمانہ یا قلت علم یا ظہور بدعات کی وجہ سے دینداری ہیں ستی پیدا ہوجائے تو کوئی بندہ خدایا مختلف علاقوں ہیں مختلف مقبولان بارگاہ لوگوں میں دین داری کی روح پھونک دیں۔ بدعات کو دور کر کے سنت رسول الشفایلی کو قائم کر دیں۔ جہالت کوعلم سے بدل دیں اور ان کو رسول الشفایلی کی معیادات کے علم نے بدل دیں اور ان کو رسول الشفایلی نمانے کی حالت پر لے آئیں اور سوم اسال کی معیادات کئے رکھی کہ وہ اسال کے بعد نسلیس بدل جاتی ہیں اعقلاب پیدا ہوجاتا ہے۔ پس امت کواصل طریق سنت پرلانے کے بدل جاتی ہیں انقلاب پیدا ہوجاتا ہے۔ پس امت کواصل طریق سنت پرلانے کے ایرانی انتخاب کی میان کو پیدا کر کے اور اپنی تائیدان کے شامل حال کر کے دین کوقوی اور تازہ کر دیتا ہے۔

تقویت، ین اسلام کا ایک پیلوتو وہ ہے۔ جس کا بیان ہوا کہ علم عمل بالسنت کورواج دیاجائے۔ لیکن دوسرا پہلویہ ہے کہ مسلمانوں کی ستی یا غلبہ کفار کی وجہ ہے مسلمانوں میں جوضعف آگیا : واسے دور کرے مسلمانوں کوقوی ومضبوط کرے مذہب اسلام اور سیاست اسلام میہ کومحفوظ رکھا جائے ۔ یوئی نیائش وقت غلبہ کفار مذہبی امور اور تو می مقاصد ہیں مزاحم ہوجا تا ہے۔ لیل جب تک اس مزاحمت و دور نہ کیا جائے۔ مقاصد پورے نہیں ہو سکتے اور یہ معلوم وظاہر ہے کہ تا کی سرت کے دو پہلو ہیں اور آئی شریعت کا ہے۔ جس سے اصلاح وعقائد آپ کی شریعت کا ہے۔ جس سے اصلاح وعقائد

يس جسا كهسايقأم

ِ طرح آپ یہاں بھی سمجھ لیں ک

دور کر کے ان کوقوی وتو انا بناد۔

ببهلو کا کام لیااوربعض ہےا حیا۔

کرنے والاخلیفہا کبرہوتا ہے۔

امام زماں۔ بیسب القاب ایک

منصب محض ادعائی اور ذبنی وخ

حقيقت عمل وخدمت سيحلق

فرائض عمل ہے متعلق کئے گئے

زمنی تخیلات کے درجے میں

نورایمان ہے منور کیا ہے تو ن

والے مرعمیان مجدد بت کے دا

اعظم بالاتفاق خليفه عمر بن عبد

ڈورآپ کے ہاتھ میں تھی۔

. سبب ہے انکاز مانہ خلافت با

ہے۔علاوہ اس کے علم وممل

التُعْلِيَّةِ كَاسنت كے بيد فاتر سيرت اور عملي زندگي كي ايك

طيبه كاايك ايك كلمه فضائ

نتیجہ ہے۔ چنانچہ مجھے بخاری!

( کی جنس ) ہے جو پچھ بھی ہ

حانے اور علماء کے چلے جا۔

سورہ حج کی آیت

اب ہم حقائق مذ

وائمال اور تبذیب اخلاق و تزکید نفوس ہوتا ہے اور دوسراسیاست ملکی کا ہے کہ اس کے متعلق بیا مور ہیں۔ عدل وانصاف کو تائم کرنا جور واستبداد اور ظلم و تعدی کو دور کرنا لوگوں کے مال و جان اور ان کی عزت و ناموس اور ان کے باہمی حقوق و معاملات کی حفاظت کرنا گخش کاری و بدکاری ، قمار باری و میخواری ، سرقہ ور ہزنی ، فتنہ و بعناوت وغیرہ۔ ہرائیوں کا انسداد جن ہے امن عامہ اور نظام ملک میں خلل واقع ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان فرائفن کی اوائیگی بغیر حکومت کے نہیں ہو سکتی اور غدانخواسته اگر حاکم خلام ہوں یا ان ہرائیوں ہے جن کا اوپر ذکر ہوا خود ملوث ہوں۔ تو وہ و نیا میں عدل وانصاف ہے حکومت نہیں چلا سکتے اور لوگوں کے ناموس محفوظ نہیں رہ سکتے اور وہ امت عدل وانصاف ہے کہ ان کے اعزت زندگی نہیں گذار سکتے۔ اس لئے لازم ہے کہ ان کے ظلم واستبداد کے تو ڑے اور لوگوں کو ان کی متبرد ہے آ سائش دینے کے لئے تو ہوں وہ کے اور عدل وانصاف ہے لوگوں کو ان کی وہنہ ہوں دی جائے جو خدا ہے ڈرنے والے اور عدل وانصاف ہوگوں کے باتھ میں دی جائے جو خدا ہے ڈرنے والے اور عدل مسلمانوں پر کفار مکہ کے مظالم حدسے ہزدہ گئے اور وہ ہے چارے اپنے مالوف وطن جھوڑ کر پر دلیس مسلمانوں پر کفار مکہ کے مظالم حدسے ہزدہ گئے اور وہ ہے چارے اپنے مالوف وطن جھوڑ کر پر دلیس مسلمانوں پر کفار مکہ کے مظالم حدسے ہزدہ گئے اور وہ ہے چارے اپنے مالوف وطن جھوڑ کر ہے ہوں کا جازت وہ گئی اور آئندہ کے لئے بٹار ہے بھی خاور کی مزاحمت دور کرنے کے لئے جہاد کی اجازت وہ گئی۔ ویکا گی اور آئندہ کے لئے بٹار ہے بھی خاور کی گئی۔

''الدنین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلوة واتوا الزکوة وامروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبة الامور (الحجند؛) ''وهمباجرین کهاگرجم فی ان کوز بین میں باافتیار کیا تو وه سرکش نبیں بول کے بلکہ نماز قائم کریں گے اور زکو ق بھی ویا کریں گے اور نیک کامول کا تخم اور برے کامول سے منع کیا کریں گے اور سب کامول کا انجام فی فدا کے افتیار میں ہے۔

اس آیت میں جہال غریب مہاجرین اور مظلوم مسلمانوں کو بشارت فتو حات سنائی جا رہی ہے اور ان کے نیک کر دار اور نیکی کی اشاعت کرنے والے اور برائیوں سے پر بیزگار بلکہ ان سے رو کنے والے ہونے کی خبر بھی دی جارہی ہے وہاں ان کی اصولی طور پر حکومت کے فرائض بھی بتائے جارہے ہیں اور انہی امورکوہم نے بالا جمال گن گن کر اوپر بتادیا ہے۔ پس جیسا کہ سابقاً مضمون امامت و خلافت کبریٰ میں بالنفصیل بیان ہو چکا ہے۔ ای طرح آپ یہاں بھی ہجھ لیس کہ مجد دوقت کا ایک بیکا م بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کے سیاسی ضعف کو دور کر کے ان کوتو کی وتو انا بناوے۔ ای لئے خدا تعالی نے بعض مجد دویین سے احیائے سنت کے بہلوکا کا م لیا اور بعض ہے احیائے ملت کا اور بعض سے ہر دو کا ہر دو پہلو میں شریعت اسلامیہ کو قائم کرنے والا خلیفہ اکبر ہوتا ہے۔ اسے خلیفہ اکبر کہیں یا خلیفہ المسلمین یا امیر المومنین یا امام وقت یا امام زماں۔ بیسب القاب ایک ہی منصب کے فرائض بجالانے والی بابر کت ہستی کے ہیں۔ بید منصب محض ادعائی اور وہنی وخیالی یا زبانی جمع خرج کے متعلق نہیں ہے۔ بلکہ اس کی حقیقت اور منصب سے قبل وخدمت سے تعلق رکھتی ہے۔

م که شمشیر زنده سکه بنا مشن خوانند نه بر که سربتراشد قلندری داند

سورہ جج کی آیت جو ہم نے اور پاکھی ہے۔ اس پر دوبارہ نظر ڈالیس کہ اس میں بیہ فراکفن عمل سے متعلق کئے گئے ہیں اور ان کو حقائن کی صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ یا محض ادّ عااور دہنی تخیلات کے درج میں رکھا گیا ہے۔ اے بھولے مسلمان! جب خدا نے تیرہے دل کو نور ایمان سے منور کیا ہے تو تو بصیرت کی آئکھ سے حقائق کو دیکھ اور محض اد عائی خیالی جمع وخرج والے معیان مجددیت کے دام فریب سے بچار ہو!

اب ہم حقائق ندگورہ بالا کو واقعات کی روشی میں دکھاتے ہیں۔ پہلی صدی کے مجدد اعظم بالا تفاق خدیفہ عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ آپ خلیفہ اکبر بھی تھے۔ ملت وملک کے نظام کی باگ ورآپ کے ہاتھ میں تھی۔ مدل وانصاف کے مجسمہ تھے۔ اس امر میں کسی کو اختلاف نہیں۔ اس بسبب سے انکاز مانہ خلافت باوجود چہاریار کے بہت بعد ہونے کے بھی خلافت راشدہ میں گناجا تا ہے۔ علاوہ اس کے علم وعل بالسنت میں بھی خصوصیت سے یاد کئے جانے کے قابل ہیں۔ رسول الشقائیہ کی سنت کے بید فاتر جوآج مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ جن سے آنخضرت علیہ کو ایک ایک ایک ایک حرکت وادا دو پہر کے سورج کی طرح نمایاں اور آپ کے انفاس سیرت اور علی زندگی کی ایک ایک حرکت وادا دو پہر کے سورج کی طرح نمایاں اور آپ کے انفاس طیب کا ایک ایک کمہ فضائے عالم میں گونج رہا ہے۔ صرف آپ کی فرائض شناسی اور حسن خدمت کا خیم بواسے دیکھواور اسے کتابت میں کرلو۔ کیونکہ مجمعے راس علم کے مث بیانے اور علماء کے چھ بھی ہواسے دیکھواور اسے کتابت میں کرلو۔ کیونکہ مجمعے جو کھی ہواسے دیکھواور اسے کتابت میں کرلو۔ کیونکہ مجمعے جو کھی جواسے دیکھواور اسے کتابت میں کرلو۔ کیونکہ مجمعے کھی قبول نہ جانے اور علماء کے چھ بھی جواسے دیکھواور اسے کتابت میں کرلو۔ کیونکہ میں خدیث کے کھی تھی قبول نہ جانے اور علماء کے چھ جو بانے کا خوف ہے اور سوائے رسول الشعائیہ کی حدیث کے کھی تھی قبول نہ جانے اور علماء کے چھ جو بانے کا خوف ہے اور سوائے رسول الشعائیہ کی کو دیث کے کھی تھی قبول نہ جانے اور علماء کے چھ جو بانے کا خوف ہے اور سوائے رسول الشعائیہ کی کھی تھی کھوں نہ

ت ملکی کا ہے کہ اس کے متعلق بید امور کرنالوگوں کے مال وجان اور ان کی کرنالوگوں کے مال وجان اور ان کی کرنالوگوں کے مال وجان اور انظام ملک اور جن سے امن عامہ اور نظام ملک بغیر حکومت کے نہیں ہو سکتے اور وہ امت مسل کے مان کے قلم ماس کے کہ ان کے ظلم بین کے لئے قوت و شوکت حاصل کی جو خدا سے ڈر نے والے اور عدل کے بین جو خدا سے ڈر نے والے اور عدل کے بین کے بالوف وطن چھوڑ کر پردیس کے در کے ان کے جباد کی اجازت کے در کر کے جباد کی اجازت کے در کر کے جباد کی اجازت کے در کر کے جباد کی اجازت

صلوة واتوا الزكوة وامروا حجه: ١٤) "وهمباجرين كداگرجم زقائم كريس كاورز كوة بهى ديا ريس كاورسب كامول كاانجام

انوں کو بشارت فتو حات سنائی جا ور برائیوں سے پر ہیز گار بلکدان ولی طور پر حکومت کے فرائض بھی بتادیا ہے۔ کیا جائے اور چاہیے کہ علم علم کو عامر کریں اور اس کی مجانس قائم کریں ۔ حتیٰ کہ وہ خص جوعلم نہیں جا نتا علم سکھ جائے ۔ ' ( تو گم ہوجا تا جا نتا علم سکھ جائے ۔ ' ( تو گم ہوجا تا ہے ۔ ' ( تو گم ہوجا تا ہے ۔ ) ( تو گم ہوجا تا ہے ۔ )

مين آب آيم القين يرفوقت ركحة

اورمختلف إجاديث مين جمع تطيق اورن

مسمجها ئيس اورمخنف علاقوں كاسفركر يـ

اینے سابق لوگوں سے زیادہ ذخیرہ م

زندہ شہادت موجود ہے ہے۔ صدیث

آيت يادآتي ہے۔"مرج البح

علم حدیث کی وہ خدمت کی کہ پہلو

لئے مسلم کل مقتداء قرار پائے۔جم

غرض آپ کا نام ان مجددین کی فهر

جومرزا قاد بانی کومحدو کہتے ہیں ہو۔

عدیث کی کوئی خدمت کی ۔ خدمت

بلكه وه نوخودارقام فرماتے ہیں كهز

من صنف فيه الامام الشافع

الحمدللة! كمان عاجزك ياسم

فهرست مجددین - بیرکتاب مرزا قاد

یدد سے تیار ہوئی۔ مرزا قادیائی نے اور قادیانی ہردوگردہ اس کی تعریف

علم حدیث کی ایسی ہی ہ

امام شافعیؓ کی مجدویت ق

<u>ا</u> صاحب کشف جو<sup>خ</sup>

٢ شرح نخبه كخاتمة الحفا

س به کتاب مصرمین

۴ و تکھو کتاب عسل م

(الرحمن:٢٠١٩)"

سنت نبويه كا كام ليا-

ناظرین! آپ نے دیکھا کہ خلیفہ وقت نے جو بالا تفاق پہلی صدی کا مجدد ہے۔ شریعت اسلامیہ کے ہردو پہلوؤں کی حفاظت کی ۔ دوسری صدی کے بالاتفاق مسلم مجدد امام شافعیُ ہیں مختلف علوم عربیہ کی جامعیت میں آپ کواینے زماندا دراس سے پیشتر کے سب علماء پر فوقیت ہے۔خصوصاً علوم حدیث اور علوم او بیومیں تو کوئی بھی امام ندیب آپ کا ہم پاینہیں ہوا۔ آپ کے زمانہ تک مختلف اسباب ہے جن کے ذکر کا ریموقع نہیں ہے۔ روایت حدیث میں بعض ہے احتیاطیاں پیداہوکئیں تھی اور تنقیدا سناد کے بعض تاریک گوشوں پرمتقد مین کی نظر بوجہ قرب عہد کے نہ پڑسکی تھی اوراشنماط وقیاس کے اصول کتابی طور پر مدون نہ ہونے کی وجہ سے فقاہت میں بھی شخصی رائے وقیاس کارواج ہوگیا تھااورخلیفہ ہارون الرشید کے عبید میں امام محمد بن حسنٌ شیبانی کے قاضی اورامام ابولیسف ؒ کے قاضی القضاۃ ہونے کے سبب خفی مذہب ٹے فتووں پر فیصلے ہوتے تھے اور عام علائے عراق کاقلیل الحدیث ہونامسلم کل امر ہے اور اس بات کے سمجھنے میں کوئی بھی مشکل نہیں کہ جس قاضی ومفتی کے پاس ذخیرۂ حدیث کم ہوگا وہ رائے وقیاس سے زیادہ کام لے گا اور جب ز ماند میں استنباط تفقہ کے تواعد بھی منصبط نہ ہوں تو قیاس میں بھی بےاحتیاطی کااحمال ہے۔ خواہ ان کے ذہن روثن اور ان کی نیتیں نیک ہول لیکن حالات زمانہ کے تاثر اورعوارض بشربیہ سے بغیر خدا کی وحی کےمعصوم رہنا مشکل ہے۔ نیزیہ کہ عالمگیر فتوحات اسلامیہ کے باعث صحابہؓ و کبارتا بعین مختلف بلا دمفتوحه میں پھیل گئے اور ہرایک نے اپنے علاقہ میں اپنے مسموعات روایت کئے تو ان مختف رواتیوں میں مطابقت وموافقت پیدا کرنے یا وجوہ تر جیج کے قواعد بھی مدون نہ ہونے کے سبب مسائل میں بھی اختلاف عام ہو گیا اور ان سب مرویات کو یکجا جمع کرنے کے لئے مختلف بلاد کاسفرضروری تھااور تواعد جمع تطبیق کے بیان کی شدید حاجت تھی۔

ایسے حالات میں خدا تعالی نے خاندان قریش سے امام شافعی گو پیدا کیا۔ زبان عرب کی قابلیت جن کی گھٹی میں تھی اور ان کی ذات میں اپنے کثیر علوم جمع کر دیئے اور قرآن وحدیث سے براہ راست استنباط کرنے کی ایسی باریک مجھ عطاء کی کہ آپ سے پہلے یہ کیفیت کسی دیگر امام ' میں پیدائہیں کی تھی۔ اس امر میں ہرگز اختلاف نہیں کہ جہ معیت علوم اور ذخیرہ حدیث اور وقت فہم rou!

میں آپ آئیکہ سابقین پر فوقت رکھتے تھے۔ آپ پہلے محض ہیں جنہوں نے اصول فقہ مدون کئے لے
اور مختلف اجادیث میں جمع وظیق اور ترجی کے قواعد منطبط کئے سے اور تنقید روایت کی باریکیاں
سمجھا کیں اور مختلف علاقوں کا سفر کر کے اور صدیث کے بڑے بڑے استادوں سے روایت کر کے
اپنے سابق لوگوں سے زیادہ ذخیرہ صدیث جمع کیا۔ آپ کی کتاب کتاب الام ان سب امور کی
زندہ شہادت موجود ہے سے۔ صدیث اور فقہ کوالیے طور پر لکھا ہے کہ اس کے مطالعہ کرنے سے یہ
آیت یاد آتی ہے۔ 'مرج البحد ریس یہ لتقیسان بین نہ ما برزخ لا یب فیسان
(الدحدن الدرخ لا یہ فیسان

علم حدیث کی الی ہی خدمات کی وجہ ہے آپ کا لقب ناصر الحدیث تھا۔ آپ نے علم حدیث کی وہ میں کی فروگذاشتیں ظاہر ہو گئیں اور آپ اینے بچھلوں کے لئے مسلم کل مقتداء قرار پائے۔ جمہور محدثین تقید حدیث میں آپ ہی کے نقش قدم پر ہیں۔ غرض آپ کا نام ان مجددین کی فہرست میں نمبراوّل پر ہے۔ جن سے خدا تعالیٰ نے احیائے سنت نبویدکا کا م لیا۔

امام شافعیؒ کی مجدویت قادیا نیوں میں بالا تفاق مسلم ہے ہیں اب ہم ان حضرات سے ہورزا قادیا نی کومجدد کہتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا مرزا قادیا نی نے امام شافعیؒ کے مقابل میں علم عدیث کی کوئی خدمت کی ۔ خدمت کیا کرتے ؟۔ وہ سرے سے اس فن سے واقف ہی نہ تھے۔ بلکہ وہ تو خودار قام فرماتے ہیں کہ زمانہ طالب علمی میں مجھے اس فن سے انس ہی نہ تھا۔ نیزیہ کہ

لے صاحب کشف جو حقی ند ہب ہے۔ علم اصول فقد کے بیان میں لکھتا ہے۔ 'اوّل من صنف فیه الامام الشافعی، ص ۱۱۶''

ع شرح نخبه لخاتمة الحفا ظ<sup>ص٣٢</sup>

سے بید کتاب مصریس حجیب بھی ہے اور سات مطبوعہ جلدوں میں ختم ہوئی ہے۔ الحمدللة! كدائ عاجزكے پاس موجود ہے۔

مع ویکھوکتاب عشل مصفے مصنفہ مرزا خدا بخش قادیانی جام ۱۹۳ سے ۱۹۵ تک فہرست مجددین ۔ یہ کتاب مرزا قادیانی کی زندگی میں قادیانی نورالدین صاحب کے کتب خاند کی مدر مصنیار ہوئی۔ مرزا قادیانی نے اس کالفظ بلفظ گوش ہوش سے سنا اور مصنف کی واددی ، لا ہوری اور قادیانی ہر دوگروہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ عام کرین اوراس کی مجلس قائم کریں۔حتیٰ کہ وہ شخص جوعلم نہیں ان میں ہوتا۔ بہال تک کہ وہ پوشیدہ ہو جائے۔'' (تو گم ہو جاتا (صحیح بخاری کتاب العم ص ۲۰۰۰ اباب کیف یقیض العلم)

دیکھا کہ خلیفۂ وقت نے جو بالاتفاق پہلی صدی کا مجدد ہے۔ ا کی حفاظت کی۔ دوسری صدی کے بالاتفاق مسلم مجدد امام شافعی ا ، میں آپ کوایے زمانداوراس سے پیشتر کے سب علماء پر فوقیت وبييل توكون بهي امام فرب آپ كالهم بلنبيس بوار آپ ك ا کے ذکر کا بیر موقع نہیں ہے۔ روایت حدیث میں بعض بے ساد کے بعض تاریک گوشوں پر متقد مین کی نظر بوجہ قرب عہد کے اصول کتابی طور پر مدون نہ ہونے کی وجہ سے فقاہت میں بھی فااور خلیفہ ہارون ارشید کے عہد میں امام محمد بن حسنؓ شیبانی کے لقصاة ہونے کے سب حنی مذہب کے فتو دل پر فیصلے ہوتے تھے نہ ہونامسلم کل امر ہے اور اس بات کے سمجھنے میں کو کی بھی مشکل ذ خیرهٔ حدیث کم ہوگا دہ رائے وقیاس سے زیادہ کام لے گا اور مرجمی منضبط نہ ہوں تو قیاس میں بھی بے احتیاطی کا اختال ہے۔ میتیں نیک ہوں۔ نیکن حالات زمانہ کے تاثر اور عوارض بشر ہیہ مشکل ہے۔ نیزیہ کہ عالمگیرفتو حات اسلامیہ کے باعث صحابہؓ ل گئے اور ہراکک نے اپنے علاقہ میں اپنے مسموعات روایت نت وموافقت پیدا کرنے یا وجوہ ترجیح کے قواعد بھی مدون نہ ماف عام ہو گیااوران سب مرویات کو یکجا جمع کرنے کے لئے مَع تَطِيق كے بيان كى شديد حاجت تقى۔

الی نے خاندان قریش سے امام شافعی کو پیدا کیا۔ زبان عرب ن کی ذات میں اپنے کیٹر علوم جمع کر دیۓ اور قرآن وحدیث می باریک مجھ عطاء کی کہ آپ سے پہلے یہ کیفیت کسی دیگر امام ز افتلاف نہیں کہ جامعیت علوم اور ذخیرہ حدیث اور وقت فہم اقعہ بھی یہی ہے کیونکہ ان کے طالب علمی کے ایام میں بنجاب میں کوئی درسگاہ بحیل حدیث کے لئے نہ تھی اور مرزا قادیانی تخصیل علوم کے لئے پنجاب سے باہر نہیں گئے ۔ بیتوان کے علم کا حال ہے ۔ اب حدیث کے متعلق ان کے عمل واعتقاد کا حال بھی معلوم کیجئے کہ اپنے مطلب کے لئے بالا تفاق ضعیف اور منگر بلکہ موضوع روایتوں ہے بھی دلیل پکڑیلیتے تھے اور مطلب کے خلاف صحیحین کی متفق علیباا حادیث ہے بھی صاف انکار کرجاتے تھے۔ حاصل بید کہ مطلب کے بندے تھے۔ حدیث کے متبع نہ تھے۔ جب ان کا اپنااعتقاد وعمل سنت کے مطابق نہیں اور اس کا علم بھی فیمن تو پھر آپ کس بناء پر ان کو مجد د مات ہیں۔ یا وہ خود کس برتے پر مجد دیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ یا وہ خود کس برتے پر مجد دیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ ما دب حکومت وہ نہ تھے۔ خلیفہ عمر بن عبد العزیز کی طرح نہ تو اسلام کی سیاس خدمت کی نہ ہیں۔ حال مثافی کی طرح نہ امام شافع کی طرح علم سنت کوکوئی خدمت کی ۔ تو مجد دیت کی حرص میں ان کے منہ میں کیوں پانی مجر آیا۔

اجھاایک تیسرے مجدد کا بھی حال سئیے ۔ جے مرزا قادیانی مجدد مانتے میں اورخود مرزا قادیانی ان کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ میں جوسا تویں امدی ہجری کے مجدد ہیں۔ چنانچہ مرزا قادیا ی خود آپ کی بابت لکھتے ہیں۔'' فاضل ومحدث ومفر ابن تیمیة جواین وقت کے امام ہیں۔" (کتاب البریص ۲۰۳ ماشیہ خزائن ج ۱۳ اص ۲۲ ان کے ملمی اور عملی کارنا ہے لکھنے کے لئے ایک دفتر درکار ہے۔ گووہ صاحب حکومت نہ تھے۔ ایک عدیم الشال امام علوم تھے لیکن ساہیاندرنگ میں تلوار سے اور علماندرنگ میں قلم اور زبان سے وہ خدمات بجالائے کہ دیکھنے والوں کی آئکھیں ٹھٹھر کررہ گئیں اور بعد والے ان کی علمی خدمات اور حق گوئی اور جہادی مساعی سے حیران وششدررہ گئی کہ خداتعالی نے اس مردحق برست کوکسی جامع الاضدادطبيعت بخشى تقى -آپ (منقولى ومعقولى) جمله فنون عربيه ميس بيمش عالم موسك ہیں اور تر وت کے سنت میں جو گرم جوثی اور اس کے ساتھ حق گوئی کی جوجراً ت آپ کوتھی۔ وہ مخالف واموافق ہردوطرح کےلوگوں میں مسلم ہے۔اس کےعلاوہ آپ صاحب قوت و شجاعت سپاہی اور صاحب عزم واستقلال مجامد بالسيف بھی تھے۔شام اورمصر کے کابل وہز دل حکام کواپنی انقلاب پیدا کرنے والی تقریروں سے او بھار کران میں جہادی قوت کی روح پھوٹی اور ترکوں کے سیاب عظیم کے مقابلہ میں جواس وقت غیرمسلم قوم تھی رصف آ رائی کر کے ندہب اسلام اور قوم مسلمین کی حفاظت کی اور فتنه تنار کوفروکیا۔ کیا ان کے مقابلہ میں مرزا قادیانی کوئی علمی یا فوجی خدمت بجالے؟ \_ جس ہے اسلام وقو مسلمین کوفع پہنچا ہو۔ جب نہیں تو کیوں ان کا نام لے کرمجد دیت

کے نام کی ہٹک کرتے ہو؟۔ و مامنے امت مرحومہ کی چغلیار سلمانوں سے جہادی قوت زا میں ان کی اپنی تصریحات سے اطل ہے۔ دوسزا طریق مرزا قادیانی کی مجھ

مخالفت ہے۔اس کا بیان اس

دین سکھایا۔اس دین میں با<del>ط</del>ا

میں خالفت نہیں۔ان میں رہ سے بیان کی گئے ہے۔اس میں بات ایک وقت میں ہدایت۔ بیں اسلام ہے۔وہ دوسرے و جب اصولی طور ب جی مجد د تھے تو ان کے عقا کم ضمیر موافقت کی شہادت د تج رفع ونز ول عیسیٰ علیہ السلام کیا رہے کہ ہم اس جگہ صرف انہی اوران کی قابل فخر کتاب (ع

اپی مایہ ناز کتاب (الاساء کرنے کے باب میں آیہ حدیث ذکر کرتے ہیں۔ "عین ابی ابن مریم من السماء

· [ ...... ]

کے نام کی ہٹک کرتے ہو؟۔ وہ پیچارے تو ساری عمر نصاری کی منت وخوشا مدکرتے اور ان کے ماشے امت مرحومہ کی چغلیاں کھاتے رہے اور جہاد کو قائم کرنے کی بجائے دنیا جہان کے سلمانوں سے جہادی قوت زائل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جیسا کہ آپ کو مضمون امام زمان میں ان کی اپنی تصریحات سے معلوم ہو چکا ہے۔ پس مرزا قادیانی کا دعوی مجدد بیت بھی سراسر اطل ہے۔

دوسزاطريق

مرزا قادیانی کی مجددیت کے پر کھنے کا دوسرا مجددین سابقین سے عقائد میں موافقت یا مخالفت ہے۔ اس کا بیان اس طرح ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آنخضرت علیہ ہے نہیں ، مسائل دین میں باطل کے لئے کوئی راہ نہیں۔ اس کے بیان میں کوئی تجینیں ، مسائل میں مخالفت نہیں۔ ان میں ریب وشک کی مخوائش نہیں۔ جو بات ہے دوثوک ہے۔ جزم ویقین سے بیان کی گئی ہے۔ اس میں نفی وا ثبات کو برابز نہیں رکھا گیا اور کفر واسلام میں اشتہا ہمیں ڈالا جو سے بیان کی گئی ہے۔ اس میں فی وا ثبات کو برابز نہیں رکھا گیا اور کفر واسلام میں اشتہا ہمیں ڈالا جو بات ایک وقت میں صلاحت نہیں ہوسکتی اور جو بات ایک وقت بیں اسلام ہے۔ وہ دوسرے وقت میں کی خاص شخصیت سے کفر نہیں ہوسکتی۔

جب اصولی طور پرآپ نے یہ بات سمجھ لی تواب دیکھنا جا ہے کہ اگر مرزا قادیانی واقعی جمہد دیتے توان کے عقائد سابق مجد دین کے موافق جائیس یا مخالف؟ ۔ اگرآپ کی بے لوث مغیر موافقت کی شہادت دیتی ہے تو آئے اس معیار پر دیکھیں کہ پہلے مجد دین کے عقائد در بارہ رفع ونز ول عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے۔ ہم ان میں سے بعض کی تصریحات ذیل میں کھتے ہیں اور یہ یاد رفع ونز ول عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے۔ ہم ان میں سے بعض کی تصریحات ذیل میں کھتے ہیں اور یہ یاد رہے کہ ہم اس جگد صرف انہی کی تصریحات نقل کریں گے۔ جوم زائیوں کے نز دیک مسلم مجد دہیں اور ان کی تاب خونہرست مجد دین کی گھی اور ان کی تاب خونہرست مجد دین کی گھی اور ان ہی تاب میں ان برزگوں کے اسلامی ورج ہیں۔

ا امام بیمی قادیانیوں کے نزدیک چوشی صدی کے مسلم مجدد ہیں۔ آپ اپی مایہ ناز کتاب (الاساء والسفات ص ۲۲۳ طبع بیروت) میں خداتعالی کے لئے جہت علوثابت کرنے کے باب میں آیت' انسی متوفیك ورافعك '' كذیل میں اپنی روایت سے بیہ صدیث ذکر کرتے ہیں۔

''عن ابى هريرة أنه قال قال رسول الله شَايِّ كيف انتم اذانزل ابن مريم من السماء فيكم وامامكم منكم ''كة تخضرت المُسَالِيَ فرماياتم الروقت

ل بنجاب میں کوئی در سگاہ تکیل حدیث کے بست باہر نہیں گئے۔ بیتوان کے علم کا حال ل بھی معلوم سیجئے کہ اپنے مطلب کے خلاف ایر کیل پکڑ لیتے تنے اور مطلب کے خلاف باتے تنے۔ حاصل یہ کہ مطلب کے بندے بھل سنت کے مطابق نہیں اور اس کا علم بھی ہفود کس برتے پر مجددیت کا دعوی کر سکتے ہی خود کس برتے پر مجددیت کا دعوی کر سکتے ہی خود کس برتے پر مجددیت کی سیاسی خدمت کی نہ فی ۔ تو مجددیت کی حرص میں ان کے منہ فی کی ۔ تو مجددیت کی حرص میں ان کے منہ فی کی ۔ تو مجددیت کی حرص میں ان کے منہ

حال سنیے۔ جے مرزا قادیانی مجدد مانتے الشخ الاسلام امام ابن تيميةً بين جوسا توين كى بابت لكصة بين \_'' فاضل ومحدث ومفر ۲۰۲ ماشیہ فزائن جساس ۲۲۱) میں ان کے - گوده صاحب حکومت نه تھے۔ ایک عدیم ، اور علمانہ رنگ میں قلم اور زبان سے وہ مئی اور بعد والے ان کی علمی خد مات اور لہ خداتعالی نے اس مروحق پرست کوکیسی جمله فنون عربيه ميں بے مثل عالم ہوئے ا گوئی کی جوجراًت آپ کوتھی ۔ وہ مخالف وه آپ صاحب توت و شجاعت سیا ہی اور مرکے کاہل وہز دل حکام کواپنی انقلاب ت کی روح پھوئی اور ترکوں کے سلاب رائی کر کے مذہب اسلام اور قوم مسلمین بامرزا قادیانی کوئی علمی یا فوجی خدمت بنہیں تو کیوں ان کا نام لے کرمجد دیت کیے ہو گے جب کتم میں حفزت میں ابن مرئم علیہ السلام أسان سے اتریں مے اور تمہار الها ، تم ہی میں سے ہوگالیہ

اسس محدث ومفسر شہیر حافظ ممادالدین ابن کثر محملہ قادیا نیوں کے زو کیے چھٹی محدی کے مسلم مجدد ہیں۔ ان کی تفییر حضرت عیسیٰ علید السلام کے رفع اور نزول کے حوالوں سے جبری پری ہے۔ خصوصیت سے چند حوالے درج ذیل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ:

"ه كذا وقع فان المسيح عليه السلام لما رفعه الله الى السماء تفوقت اصحابه شيعاً (تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٤) "اوريه بات العرح واقع مولًى - كونكه جب غداتعالى في حضرت مع عليه السلام كوآسان كي طرف المالياتو آب كامحاب كروه موكة -

ای طرح آیت وان من اهل الکتاب (النساه ۱۹۰۱) کی تغیر می فرماتے ہیں کہ ''بل المراد بھا الذی ما ذکر ناہ من تقریر وجود عیسیٰ علیہ السلام وبقاء حیاته فی السماء وانه سینزل الیٰ الارض قبل یوم القیمة (تفسیر ابن کثیر ج۲ ص۲۰؛) ''بلکه اس سے بیمراد ہے کہ جوہم نے حضرت سینی علیه السلام کے آسان میں زندہ موجود ہونے کی بات بیان کی اور یہ کہ آپ روز قیامت سے بیشتر زمین پرضرورضرور نازل ہول گے۔

ال طرح آپ آیت وانه لعلم للساعة (زخرف: ٢١) " کافیر می فرماتے میں کہ:

"وقد تواترت الاحادیث عن رسول الله تنایا انه اخبر بنزول
عیسی علیه السلام قبل یوم القیمة (تفسیر ابن کثیرج می ٢١٧) "اور
انخضرت الله علیه السلام قبل یوم القیمة که آپ الله نظیم نے حضرت عیسی علیه السلام کے
دور قیامت سے پیشتر نازل ہونے کی خبردی۔

غرض سب امور کی تصریح صاف الفاظ میں بکثرت موجود ہے اور آیک مقام بھی ایسا نہیں جس میں اپناعقید واس کے خلاف کھھا ہو۔

لے حدیث صحیح مسلم کے حوالہ سے حضرت جابرائی روایت جو کتاب میں گذر چک ہے اس سے بھی یہی عیاں اور واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام اور مسلمانوں کا اس وقت کا امام زمان دو انگہ میں شخص ہوں گے اور بموجب دیگرا حادیث کی تصریحات کے جوامام ترفدی اور ابودا کو دکے روایت کی بیں۔ وہ امام مہدی ہیں۔

ءَانَ آ

اما .....ه وعيسل عل السلام كي

حفرت عیسی علیه السلام کی کبیر بعری پڑی ہے اوراس ناتکھا ہمگار آپ کی صرف اُ ''فسانہ کا سے '''فسد ثبیت ا

ویقتل الدجال ثم ان رئیل سے ثابت ہو چکا ہے ضرور نازل ہوں گے اور د ہم.....

مجدد ہیں۔ آپ کی متعددا منہاج السنہ پی فرماتے ج "فسان السا

ص۲۶۱)'' کیونکد مطرر پیروند ہوئی تنی ۔ م

ا پی مختلف تصانیف میں بیں کہ حوصفرت میسی علم سکتا۔ (اقسام الفراکان ال ش اورفوق المسئوت ہو۔ میمی ذکر کرتے ہیں۔

یں۔ان کی ٹرز کی اسے میں ان کی ٹرز کی اسے میں اور اسے میں اور اسے میں اور اس میں ان میں میں میں میں میں میں میں

ام رازی قادیانیوں کے زددیک پھنی صدی ہجری کے مسلم مجدد ہیں۔ حضرت عیسی علیدالسلام کی رفع اور نزول آخرالز مان کے متعلق ان کی تصریحات سے ان کی تفسیر کبیر مجری پڑی ہے اور اس مسئلہ کواس تفصیل وسط سے امام رازی کے برابر شاید کسی دوسرے نے ندکھا مہگا۔ آپ کی صرف ایک عبارت جو ہردوامر کی جامع ہے۔ یہاں نقل کی جاتی ہے۔

روروں بین کے ساتھ ہوں کی سیاست کا دیانیوں کے نزدیک ساتھ میں صدی کے مسلم میں ہے۔ ساتھ میں سیاست کے ساتھ میں کے مسلم مجدو ہیں۔ آپ کی متعدد تصانیف میں رفع عیسیٰ کا ذکر آتا ہے۔ چنانچہ آپ اپنی قابل قدر کتاب منہاج النہ میں فرماتے ہیں کہ:

''فان المسيح عليه السلام رفع ولم يتبعه خلق كثير (سنهاج ٢٠ ص ٢٦١)'' كونك حضرت من عليه السلام ايے حال من مرفوع موسئ كرزياده خلقت آپ كى پيرونه موئى مى -

مافقابن قیم جوقاد پانیوں کے نزد کے ساتویں صدی کے مسلم مجدد ہیں۔
انی مخلف تصانیف میں رفع اور نزول عیسی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے
ہیں کہ وحضرت عیسی علیہ السلام کے رفع کا انکار کرتا ہے وہ خدا تعالی کی صفات کا مصدق نہیں ہو
سکا۔ (اقدام القرآن میں ۲) نیز آپ انی کتاب اجتماع الجوش الاسلامیہ میں خدا تعالی کے فوق العرش اور فوق السلامیہ میں خدا تعالی کے فوق العرش اور فوق السلامیہ میں خدا تعالی کے فرائل میں آ بہت یعیسی انبی متوفیل ورافعل الی کو میں دکر کر میے ہیں۔

٣..... فاحمة العالا مافلا ابن جر قادیاندن کنزدیک تفوی صدی کے بحدد بین افزائر مان کے بحدد بین افزائر مان کے دلا بین ان کی شرح می بنادی کا باب نزول میسی علیه السلام قرف اور نزول فی اخزائر مان کے دلاک معرب ایزا ہے۔ جن کا تاہ بھی موجب فوالت ہے۔ مرف ایک حوالہ پر کفایت کی جاتی ہے۔ آپ حصرت ادولیس علیہ السلام کے قریم فرمائے ہیں کہ:

''لاَن عیسی ایسنساً قد رفع وهو حی علی الصحیح (فتح البادی ج۲ م ۲۶۷)''مُحَمِّن معرت عیل طی السلام بحی می ذہب کے مطابق زندہ بی اٹھائے گئے ہیں۔ السلام أسان سے اتریں مے اور تبہار الما

: بینابن کثیر مجلہ قادیا نیوں کے نزدیک چھٹی پیالسلام کے رفع اور نزول کے حوالوں سے ہیں۔آپ فرماتے ہیں کہ:

ـه السـلام لما دفعه الله الى السماء ن ٤) "اوريه بات اى طرح واقع ہوئى \_ ن كى طرف اٹھاليا تو آپ كے اصحاب گروہ

لنساء:١٥٩) "كاتغير من قرمات مين كه:
تقرير وجود عيسى عليه السلام لارض قبل يوم القيمة (تفسير ابن فاحضرت عيل عليه السلام كآسان مين إمت سي بيئتر زمين برضرورضرور نازل

زخرف: ٢١) "كاتفير من فرمات مين كه: بسول الله شائلة أنه اخبر بنزول نسيسر ابن كثير ج٧ ص ٢١٧) "اور پيانه نے مفرت عيلى عليه السلام ك

بكثرت موجود باورايك مقام بهي ايسا

فی روایت جو کتاب میں گذر چکی ہے اس اور مسلمانوں کا اس وقت کا امام زبان دو بیحات کے جوامام ترندیؓ اور ابوداؤد کے

ے ۔۔۔۔۔۔ امام جلال الدین سیوطیؓ قادیا نیوں کے نز دیک نویں صدی کے مسلم مجدد ہیں۔ ان کی تفسیر میں ان کی تفسیر میں ۔ چنا نچد آپ آیت میں۔

اى طرح آپانى دوسرى تفسير اكليل مين آيت و د فعك الى مين فرماتے ہيں كه:

''فیه اشارة الی قصة رفع عیسیٰ الی السماء (تفسیر اکلیل مطبوعه مطبع فاروقی ، تفسیر جامع البیان ص ۸۳ )''اس می اشاره م کیسیٰ کآ سان کی طرف اثار عانے کے قصد کی طرف ۔

اور آپ کی مبسوط تغییر الدرالمنثو روہ تواحادیث نزول عیسیٰ اور تصریحات صحابہٌ و تا بعینؓ کی روایات سے مجمری پڑی ہے۔

۸..... ملاعلی قاریؒ قادیانیوں کے نزدیک دسویں صدی کے مسلم مجدد ہیں۔ آپ کی تصریحات دربارہ رفع ونزول عیسیٰ علیہ السلام بیش از بیش ہیں۔ اس جگہ ہم صرف شرح فقد اکبر کے حوالہ پراکتفا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ:

"ونزول عيسى من السماء كما قال الله تعالى وانه اى عيسى لعلم للساعة اى علامة القيامة وقال الله وان من اهل الكتب الاليؤمنن به قبل موته اى قبل موت عيسى بعد نزوله عند قيام الساعة ..... عند نزول عيسى من السماء فيجتمع عيسى بالمهدى (شرح فقه اكبر ص ١٣٦) "اورزول عيلى كاجيا كم فدا تعالى ن فرمايا كه وه يعنى علي السلام المبته على قيامت كى نيز الله تعالى ن فرمايا كه وه يعنى علي السلام المبته على قيامت كى نيز الله تعالى ن فرمايا كه وه يعنى على علي السلام المبته على على السلام المبته على المبته على السلام المبته على السلام المبته على السلام المبته على المبته المبته على المبته المبته على المبته على المبته المبته المبته على المبته المبته

.

سابق است وكتاب

. السلام کی موت کے بعد آپ ۔

ہوگا عیسی علیہ السلام کے آسا

مہدی علیہ السلام کے ساتھ جمع

مجد د ہیں۔ آپ مجمع البحار میں ف

ليس بموت اومتوفيك

بورا كرلول گانجھ كوا دراٹھالول

بھی ہوتا ہے۔ یا بیامصے ہیں کہ

مے مسلم مجدد ہیں۔ آ پ کے کا

9.....9

"متوفيك ورا

• ا.....

جنانجة ب غان

''خاتم انبي

محمر رسول الله الشيالية (قر آن مجيد) كتب سابقه

ہوگا۔ بلکہ وہ تا قیام قیامت شریعت ریمل کریں گےاور

نريت پر 0 ري0 ڪارو اا.....

نز دیک مسلم مجدد ہیں۔مرز وکرامات بزرگ ایسےالفاظ حضرت عیسیٰ عل

ترجمة قرآن م

-

السلام کی موت کے بعد آپ کے نازل ہونے کے قیامت قائم ہونے کے قریب سب برا رہائ ہوگا۔عیسیٰ علیہ السلام کے آسان سے نازل ہونے کے وقت پس حضرت عیسیٰ علیہ السام مردی علیہ السلام کے ساتھ جمع ہوں گے۔

۹ ...... فی محمد طاہر پنی گرانی مجمی قادیا نیوں کے زویک دسویں صدی کے مسلم مجدد ہیں۔ آپ مجمع المحاریس فرماتے ہیں کہ:

''متوفیك ورافعك على التقدیم والتاخیر وقد یكون الوفاة قبضاً لیس بموت اومتوفیك مستوف كونك فى الارض (مجمع البحارج مص٩٩)'' پورا كراون گا تجه كوان من تقديم وتا خير باور بهي پورا لے لينا بغير موت ك بهي بوتا ہے۔ يا يمعنے بين كدنيا بيس تير رسنے كى مت پورى كرون گا۔

ا من حفرت شخ احمد صاحب مر ہندگ قادیا نیوں کے نزدیک گیار ہویں صدی کے مسلم مجدد ہیں۔ آپ کے مکتوبات میں متعدد جگہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کاذکر ہے۔ چنانچہ آپ خان جہان کے لئے عقا کداہل سنت ارقام فرماتے ہیں۔

"خاتم انبیاء محمد رسول الله علیالا است ودین اوناسخ ادیار سابق است وکتاب اوبهترین کتب ماتقدم است وشریعت اوراناسخی نخواهد بود بلکه تاقیام قیامت خواهد مانده عیسیٰ علی نبینا و علی الصلوة والسلام که نزول خواهد نمود عمل بشریعت او خواهد کرد وبعنوان امت خواهد بود (مکتوب نمبر ۲۷ ج۲ ص۱۸۰۱۸۶) " فاتم الانبیاء حضرت محررول النهای می اورآ پی کی تم به دو این می اورآ پی کی اور مینی علید اللام جب نازل مول گو آ پی کی شریعت رسیل کریں گے اورآ پی کی کا می می کرد بیل کے درآ پی کی گریعت رسیل کریں گے اورآ پی کی کردین گریعت رسیل کریں گے اورآ پی کی کردین گریعت رسیل کریں گے اورآ پی کی کردین گارین گی کردین کی کردین کی کردین کے درآ پی کی گریعت رسیل کریں گے اورآ پی کے امریکی کورز بیل گے۔

ااسس حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلویؓ ہارمویں صدی میں قادیانی کے نزدیک مسلم مجدد ہیں۔ مرزا قادیانی ان کی شان میں رئیس المحد ثین کامل ولی اور صاحب خوات و کرامات ہزرگ الیسے الفاظ لکھتے ہیں۔

عصرت عسى عليه السلام كارفع اورنزول آپ كى متعدد تصانيف مين مرقوم ہے۔ ترجمة رآن مين آيت وان من اهل الكتب الاليو منن به قبل موته نیوں کے نز دیک نویں صدی کے مسلم مجد د پہآپ آیت سور ہُ آل عمران کی تغییر میں

5.

عیسی علی من قصد قتله فقتلوه به اذکر اذقال الله یعیسی انی رموت (جلالین مجتبائی ص۲۰) " السلام کی هیمه اس خض پر ڈال دی جس کی اور حضرت عیلی علیه السلام کو او پر بهتر تدبیری جانتا ہے۔ (اے نبی ) یادکر جمکواورا شائے والا ہول تجھ کو طرف اپنی

متورفعك الى مي فرمات بي كه: الى العمعاء (تفسير اكليل مطبوعه ال اشاره م كيسل كا سان كي طرف

فينزول عيسلى اورتصر يحات صحابةٌ وتا بعينٌ

دسویں صدی کے مسلم مجدد ہیں۔ آپ اُن ہیں۔ اس جگہ ہم صرف شرح فقدا کبر

 (النساه: ١٥٩) " كترجمه من قبل موندى ضمير كم مرجع كي نبست كهول كركهت بي -

البته ایمان اور دبعیسی پیش از مردن عیسی اوراس کے ماشیہ میں فرماتے ایک کہ'' مترجم گوید یعنی یہودے که حاضر شوند نزول عیسی راالبته ایمان آرند ''نینی وہ یہود جو حضرت سیلی علیه السلام کے زول کے وقت موجود ہول گے وہ سب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔

اى طرح آپ افغوز الكبير عربي ميس لكھتے ہيں كه:

"وایضاً فمن ضلالة اولئك انهم یجزمون انه قتل عیسی علیه الصلوة والسلام وفی الواقع وقع اشتباه فی قصته فلما رفع الی السماء ظنوانه قد قتل ویروون هذا الغلط كابراً عن كابر فازال الله سبحانه هذه الشبهة الی القرآن العظیم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبة لهم (الفوز الكبیر فی اجدوال تفسیر ص۱۹) "نیزنساری گرابی می سے ایک بیہ کدوه اس بات پریقین رکھتے ہیں کہ حضرت سیلی علی السلام قل کردیے گئے تھاورواقی بات بیہ کدان لوگول کوآپ کم متعلق اشتہاه واقع ہوگیا تھا۔ پس جب آب آسان کی طرف اٹھائے گئے تو انہوں نے طن کیا کہ وہ مقتول ہو گئے ہیں اور غلط بات وہ اپنے بڑول سے زمانہ برنانہ روایت کرتے آئے تھے۔ کی اللہ تعالی نے اس شہرکور آن عظیم میں دورکردیا کور مایا نہون نے اسے قل کیا اور نہ صلیب ویا تیکن وہ تشید یا گیا واسطان کے۔

ای طرح تاویل الا حادیث می حضرت عیسی علیدالسلام کو کرمیں فرماتے ہیں کہ:

دیسی کانه مللك يمشی علی وجه الارض فاتهمه اليهود بالذندقة والجمعوا علی قتله فمکرو مکرالله والله خير الماكرين فجعل له هيئة مثالية ورفعه الی المسباء (ص٠٦) "حضرت عیسی علیالسلام ایسے تھے گویا که ایک فرشترو دے زمین پر چاتا ہے۔ پس یبود نے آپ پر (معاذاللہ) بود بی کی تہمت تراثی اور آپ کے تل کا پخت قصد کرلیا۔ انہوں نے اس مقصد کے لئے تدبیر یں کیس اور اللہ تعالی نے بھی تدبیر کی اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ پس آپ پر عالم مثال کی ایک معیت طاری کی اور آپ کو آسان کی طرف اٹھالیا۔

ا مام شوکائی بھی قادیانیوں کے نزدیک بارھویں صدی کے مسلم مجدد ہیں۔ آپ کی تقسیر فتح القدر میسی علیدالسلام کے رفع آسانی اور نزول عیسی کے بارے میں بھری پڑی ہے۔ ہم اختصار

كى وجه سے صرف ایک دالدذكركر "تسواتسرت الاحد

(فتے البیان ج۳ ص۲۹۳)'' متعلق احادیث بالتواتر ٹابٹ ہی سا۔۔۔۔۔۔ شاہ عبدا

مے سلم مجدد ہیں۔ آپ تغییر مور قبیل موت ه (النسان ۱۰۹ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرایمان

کا بتانے والا۔اس کے بعد فا چوشے آسان پر جب یہود یوں مصنف علا سال میں ماران

. یہودونصاریٰ سبان پرایمان ای طرح آپآ: فرماتے ہیں''اور بیشک عیسیٰ ع

ا یک نشانی ہے۔ قیامت کی در دجال کونل کریں گے۔ پھر با عیسیٰ علیہ السلام مؤمنوں کو۔

نثانی ہیں قیامت کی۔'' ناظرین! آپ۔

اورلا ہوری) مجدد شلیم کر چگی متعلق کیا ہے۔لیکن مرزا قاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آساا

ہ آئیں گے اور جس کے آئے علم میں کامل سنت رسول اللہ

بھی مجدد مانتے ہیں۔سب خداتعالی میری ساری است

والسية )تعب ہے كم

كى وجه يصرف ايك حوالدة كركرت بين -

"تواترت الاحاديث بنزول عيسى جسما اوضع ذلك الشوكاني (فتح البيان ج٣ ص٣٦) "زندگ اورجم كى حالت مِن حفرت عيلى عليه السلام كرزول كم متعلق احاديث بالتواتر ثابت بين -

السبب شاہ عبدالقادرصا حب محدث د الوی مرزائیوں کے زد یک تیرهویں صدی کے مسلم مجدد ہیں۔ آپ تفسیر موضح القرآن میں آیت 'وان من اهل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته (النساه: ۱۹۹۹) ''کار جمدیوں کرتے ہیں اور جنے فرقے ہیں کتاب والوں کے حضرت عیسی علیه السلام پرایمان لاویں گے۔ ان کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن ہوگا۔ ان کا بتانے والا۔ اس کے بعد فائدہ میں لکھتے ہیں ''یعنی حضرت عیسی علیه السلام ابھی زندہ ہیں۔ چوتھ آسان پر جب یہودیوں میں دجال بیدا ہوگا۔ تب اس جہان میں آن کراسے ماریں گاور

اس طُرح آپ آیت وانه اعلم للساعة (ذخرف: ۱۱) کافسریس فراتے ہیں اور بیشک عیلی علیه السلام خردین والا ہے۔ قیامت کی یعنی انکالتر نا آسان سے ایک نشانی ہے۔ قیامت کی د جال کے پیدا ہونے کے بعد حضرت عیلی علیه السلام آویں گاور د جال کو قبل کریں گے۔ حضرت میلی علیه السلام مؤمنوں کو لے کرکوہ طور پر جاکر چھییں گے۔ غرض مید کہ حضرت عیلی علیه السلام مؤمنوں کو لے کرکوہ طور پر جاکر چھییں گے۔ غرض مید کہ حضرت عیلی علیه السلام فیامت کی۔ ''

11/1

ں مونہ کی ضمیر کے مرجع کی نسبت کھول کر لکھتے ہیں۔ معسل میش از مدردن عربین اوران کر جاش میں فرا

5.

5.

سی پیش از مردن عیسی اوراس کواشیریس فرمات هودے که حاضر شوند نزول عیسی راالبته ایمان لعلیالسلام کزول کوفت موجود مول گے وہ سب آپ پر

كبير ولي من لكهة بين كه:

یث میں حضرت عیسی علیہ السلام کے ذکر میں فرماتے ہیں کہ:
یمشی علی وجه الارض فاتهمه الیهود بالذندقة
کرالله والله خیر الماکرین فجعل له هیئة مثالیة
کا مخرت عیسی علی السلام ایسے تھ گویا کہ ایک فرشترو کے
پر (معاذ الله) بودنی کی تہمت تراثی اور آپ کے قل کا
مے لئے تدبیری کیں اور اللہ تعالی نے بھی تدبیری اور اللہ اللہ کی اور اللہ کو اللہ کی کا ایک معیت طاری کی اور آپ کو

) کے زویک بارھویں صدی کے سلم مجدد ہیں۔ آپ کی تقسیر افی اور مزول عیسیٰ کے بارے میں بھری پڑی ہے۔ ہم اختصار

. —

شخص جس کے بیبیوں عقیدے خلاف قرآن وحدیث ہوں اوراس کا علم بھی ناقص ہواوروہ باوجود استطاعت کے فرطند حج کا بھی تارک ہواوراس کی روزی کا انحصار حیلہ اور فریب سے لوگوں کے چندے پر ہواوروہ ان سب صالحین کے برخلاف ای عقیدہ کو کفر وشرک قرار دیتو وہ بھی مجددیہ کیے ہوسکتا ہے؟۔

پین سیح بہی ہے کہ مرزا قادیانی دعوے مجددیت میں بھی مثل دعوے رسالت اور دعوے امامت کبرانی اور دعوے مہدویت اور دعوے مسیحیت کے کاذب ہیں۔

سوال اوّل: سرصدی سے کیامراد ہے؟۔

الجواب: مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ ''جونکہ میرانشو ونما چودھویں صدی کے اوائل میں ہوا ہے۔' اس لئے برصدی سے مرادصدی کا آغاز ہے اور بیفلط ہے۔ کیونکہ حساب نمبرا سے شروع ہوا کرتا ہے نہ کہ نمبر ۱۷ سے۔ اس کی تشریح یوں ہے کہ پہلی صدی ہے مجدد بالا تفاق خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ان کی وفات سندا او میں ہوئی اور علم صدیث کوصدی کے اخیر میں جع کرایا اور دوسری صدی کے مجدد بالا تفاق امام شافعی اور ان کی وفات ۲۹ میں ہوئی۔ آپ کی علمی خدمات مجمی صدی کے آخری حصہ ہے۔ چنانچ (عون مجمی صدی کے آخری حصہ ہے۔ چنانچ (عون المجمود شرخ سن ابی داور جس ۱۷۵۸) میں ہے اور اس امرکی واضح دلیل کہ سرصدی سے مرادا خیر صدی ہے۔نہ کہ ابتداء یہ ہے کہ امام زہرگ وغیر ہما علائے متقد مین ومتاخرین اس بات پر شفق ہیں کہ بہلی صدی کے سر پر عمر بن عبدالعزیز اور اس میں چالیس برس کی عمر میں فوت ہوئے اور ان کی عمر جی نہیں صدی ہے۔نہ کہ ایم برس کی عمر میں فوت ہوئے اور ان کی عمر جی نہیں صدی ہے۔

سوال دوم: كيامودك لئے صاحب الهام بوناضروري ہے؟۔

"تم والحمد لله المعبود والصلوة والسلام على رسوله صاحب المقام المحمود وعلى اله واصحابه اجمعين الى اليوم المشهود وانا العبد الاثيم الحقير الناسوتي محمد ابراهيم مير السيالكوتي"

بتاریخ ۱۲ شوال مکرم ۱۳۵۷ ه مطابق بحرد تمبر ۱۹۳۸ء بعداز نماز ظهرختم شد\_



قر آن وحدیث ہوں اور اس کا سلم بھی ناقص ہواور وہ باوجود پواور اس کی روزی کا انحصار حیلہ اور فریب سے لوگوں کے کے برخلاف اس عقیدہ کو کفروشرک قرار دیتو وہ بھی مجدد ہیہ

دیانی دعوے مجد دیت میں بھی مثل دعوے رسالت اور دعوے موے مسیحیت کے کا ذب ہیں۔

ے کیامراد ہے؟۔

اله مطابق ٤رد مبر ١٩٣٨ء بعداز نماز ظهرفتم شد

5.

## بسم بـ سرسمان الرحيم! تحدده ونصلی علی رسوله الکریم! محلی چشمی تمبری

بخدمت دوست قد یکی مولوی غلام رسول صاحب قادیانی حال وارد سیالکوت

آب نے میری کھلی چٹی نمبراکا بھاب ارقام فرمانے کی تکلیف اٹھائی اس کا شکر رہے۔ آب

نہ اس کا نام ' جواب ہاصواب' کھھا ہے۔ لیکن و واز روسے حقیقت سراسر ناصواب ہے۔
حقیقت کے چھپانے اور اس کے اعتر اف سے کھرانے بھی بہت کوشش کی گئی ہے۔ اس کی
مفاحت ہوں ہے۔

آپ نے بیری اس شکایت کوتو تشایم کرلیا کہ جھے فریک نبرہ جس یمی میر سے نام کی چشی درن ہے بیجا تیس گیا۔ لیکن گلے ہاتھ آپ رہے اپنی طرف ہے بھی فکایت کر دی کہ جس نے بھی آپ کو کھی ہے گئیں جبی سواس کا جواب یہ ہے کہ کھی چشی آپ کی خدمت میں بدست مستری تھے معاد تربیجی کی تھی۔ یہ باس وقت آخر بیف ندر کھتے تھے۔ یہ بات ٹھیک ای طرح ہے جس طرح آپ اس ان جواب نا صواب "کے (ص») کے اخیر میں زیر عنوان نوٹ تھے۔ یہ اس میں ہم نے مدوقت اپنے فریکٹ کی دد کا بیاں بدست ندام حسن میں میں کہ دوقت اپنے فریکٹ کی دد کا بیاں بدست ندام حسن میں میں وقت اپنے فریکٹ کی دد کا بیاں بدست ندام حسن میں میں درگئیں رہیں مولون سا حب موسوف سا مووا سے انتر بیس کے دوسے تھے۔ "

صاف چھپتے آ نجمانی کوسیح قرآن نہ جا پہلی یہ کہ آٹھ مخص پردم کرے کہ فلاں جواب

اس کا جواب

بناتے ہیں۔خت خلطی ا مرزا قادیانی کی تحریرات ہیں۔جن کوآیات قرآئی انکمی، قرآن شریف ہے آخضرت اللہ کے خیا آپ آگ کویادآئی درس بیاد سے غلط طور پر اے آخضرت اللہ کے کئی

ل ایت وسررا فادیاد سکتے اورروایت پیش کردا وینانبیس تو اور کیاہے؟۔ آنخضرت ہ

بسه سـ الرستان الدستامة «وفصلى على دسوله الكريم! محلى يختى تمبرا

لی مولوی غلام رسول صاحب قادیا بی حال وارد سیالکوٹ اب ارقام فرمانے کی تکلیف اٹھائی اس کاشکر بیہے۔ آ ب ' تکھاہے۔ لیکن و وازرد کے حقیقت سراسر ناصواب ہے۔ امتراف سے کھرانے میں بہت کوشش کی گئی ہے۔ اس کی

5.

مرى ال شكايت كولة الليم كرايا كه بحصر أيلك نبره جس مي ل الياليكن مكت باتحة ب في المرف سي مي فكايت كر الل يحكى سواس كا جواب يد به كركملي چش آب كي خدمت المي ليكن آب ال وقت التريف ندر يحق شعر به بالعافيك اجواب في مواب "ك (س) ) ك اخير عن زير موان نوت مده عن بم في موقت البياز يكث في دوكا بيال بدست خلام ب موموف ما جووا سفات الله في سف سفة بو سف شعر" مده وفريك كا نموه عن العمل كرفن ما فريك بيجا تقار برى ل يكن نبره كي ندار مال كرف الوات بي فال الفاظ عن

۔(اس) نیز خفلت برتی منی ہے۔(من) کین اس میں بھی شش کی ہے۔ووید کراس کے متعلق کیلیج ہیں۔'' بغرش ممال آپ نے ووٹر کیمید یعنی نبرہ جس میں میر سے نام کی چشی کا سے خواو اور اگر پیزش محال کینے کا کہا موقع جیدا وراگر

صاف چھیے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں۔ای کو کہتے ہیں تمبرا۔ جناب مرزای ا آنجمانی کوچھے قرآن نہ جانے کی زوسے بچانے کے لئے آپ نے دوروائیں ذکر کی ہیں۔ کہلی یہ کہ انخضرت علقے نے ایک فض کو قرآن پڑھتے ہوئے ساتو فر ماہا کہ اللہ اس فض پر دم کرے کہ فلال فلال سورت کی فلال فلال آیت جو میں بھول گیا تھا بجھے یا دولادی۔ جواب

اس کا جواب تفصیل سے سفتے کہ آپ نے دو مختف اور غیر متجانس امروں کو ہم جنس بناتے ہیں۔ خت غلطی کھائی یا لوگوں کو غلطی عیں ڈالنا جاہا۔ کیونکہ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ مرزا قادیائی کی تحریرات میں جوتبلیفی صورت میں ہیں۔ کھرت سے الی عربی عبارتیں پائی جاتی ہیں۔ جن کو آیات قرآنے فاہر کیا گیا ہے اور وہ ان الغاظ اور اس ترتیب سے جومرزا قادیائی نے لکھی، قرآن شریف میں نہیں ہیں۔ اس کے جواب میں آپ کا یہ کہنا کہ کسی وقت میں آخضرت مقالی کے خیال سے بھی ایک آیت اتر گئی تھی اور وہ کسی محابی کے پڑھنے سے آخضرت مقالی کے خیال سے بھی ایک آیت اتر گئی تھی اور وہ کسی محابی کے پڑھنے سے آپ مقالی کویاد آئی درست نہیں۔ کیونکہ اوّل تو خیال سے کسی یات کا اتر جانا امر دیگر ہے اور اپنی یاد سے خلط طور پر آلف نا مر دیگر ہے۔ مرزا قادیائی کا آیات کو غلط طور پر آلف نا آخضرت مقالی ہی اس کسی جو ایک کی واقعہ کی فاحت نہیں کر آیت کومرزا قادیائی کی طرح غلط طور پر تبلیغ کریں۔ جب آپ اسے بھی بھی فاجت نہیں کر گئی تھی اور دوایت پیش کردہ میں یہ صورت نہیں ہے تو بھراسے ویش کرنا پنی غلط نہی یا دوسروں کومخالط وین نہیں تو اور دوایت پیش کردہ میں یہ صورت نہیں ہے تو بھراسے ویش کرنا پنی غلط نہی یا دوسروں کومخالط وین نہیں تو اور دوایت پیش کردہ میں یہ صورت نہیں ہے تو بھراسے ویش کرنا پنی غلط نہی یا دوسروں کومخالط وین نہیں تو اور دیا ہیں تو اور دیا ہیں آواور کیا ہے؟۔

ا کففرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک درست بیان یوں ہے کہ حفزت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک درات آ تخفرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک درات آ تخفرت عائشہ کہتی ہیں کہ میحد میں نماز تجداو نجی آر اُت سے بڑھ رہا تھا۔ آ تخفرت علیہ نے اس کی قر اُت سن کر جھے سے میچد میں نماز تجداو نجی قر اُت سن کر جھے سے بوجی اکر کیا ہی آ واز عباد کی ہے۔ میں نے کہاہاں! یا حضرت! آپ نے فر مایا فدا عباد پر رحم کرے۔ اس کے بڑھنے سے فدانے جھے ایک آیت یا دکرادی۔ جو میر یہ ذہن سے اتر می تھی۔

(يخارى ١٤٠٠/ ٣١٢ - بيث هادة الاعمى وامره ونكامه)

اس میں بیندکورنیس ہے کہ تخضرت علیہ نے اس آیت کو غلط طور پر پڑھا تھا اور عباد اللہ اس میں بیند کورنیس ہے کہ تخضرت علیہ نے پڑھنے سے آپ نے اس کی صحت کی۔

"واما فيما طريقه الابلاغ فهم معصومون فيه من السهووالغلط"
(مطبوء معرص ٢٠٠٠)

ای طرح شیخ الاسلام امام این تیمیدُ منهاج النت میں فرماتے ہیں کرف انهم متفقون علی ان الانبیاء معصومون فی تبلیغ الرسالة (جودم ۸۳) اسی طرح میمی بخاری کی برسرشروح (فتح الباری، عمدة القاری اورادشا والساری) میں میمی خاص اس مدیث کے ذیل میں لکھا ہے۔

کین مرزا قادیانی کر اسلط میں کھی ہیں۔ چانچ بعض ا ملسط میں کھی ہیں۔ چانچ بعض ا مام حقیقت الوحی ہے اور بعض کا ا اس تفصیل ہے مع مرزا قادیانی کی غلطی اور جنس ہے

. اوردوسری روایت<sup>ح</sup> ڈھادیا ہے۔ آپ لوگوں کی :

آ مخضرت کی ذات اقدس پروز ہوجائتے ہیں۔

ای طرح مورخه س ہونے تھے۔ ہمرجون کے منا

مرزا قادیانی قر آن شریف اور مرزا قادیانی کی تصنیفات حقیقا کی تھیں ۔ جو کھلی چھی نمبرامیں ا

ی عیں۔ جو عی چی جمرایل! نے بید کہا کہ اگر مرزا قادیانی۔ ہے کہ ہرنبی نے دجال کی خبر

ہے کہ ہر کی کے دجاں فاہر شریف نے کہاہے کمسے علیہ ہے دکھایا جائے کہا حمد کہال ککا

ای طرح آپ۔ جوقر آن میں موجودئیں ہیں

کی ذات اقدس پر**نگایا۔** اب اس کا تحقیق

نبیں ہے۔ کیونکہ احادیث مل

ا جباناجيل۔

کیکن مرزا قادیانی کی حالت اس کے برخلاف ہے۔ کیونکد انہوں نے بلط آیات بکیفی سلسلے میں کسی ہیں۔ چنا نچ بعض تو ایس کتابوں میں ہیں۔ جن کا نام بی تبلیغ رسالت ہے اور بعض کا نام حقیقت الوجی ہے اور بعض کا نام اسلاغ ہے اور بعض کا نام براہین احمد سیہے۔

اس تفسیل ہے معلوم ہوگیا کہ آنخضرت اللہ کا نسیان اورجنس سے ہے اور مرزا قادیانی کی غلطی اورجنس ہے۔ ' فافقر قا فلا یقاس احدها علیٰ الأخر''

اوردوسری روایت حفرت الجاً والی جوآپ نے پیش کی ہے اس میں تو آپ نے خضب ذصادیا ہے۔ آپ لوگوں کی عام عادت ہے کہ مرزا قادیانی کو بچانے کے لئے منہ جاڑکر آخضرت کی ذات اقدس پروہی بات لے آتے ہیں۔ جس سے ایک مومن کے رو نگٹے کھڑے ہوجائے ہیں۔

اس طرح مورف ۱۹۳۳ ہون ۱۹۳۳ کو جو چار مناظر ہے میدان قلعہ سیالکوٹ میں ہوئے تھے۔ ہرجون کے مناظر ے ختم نبوت میں میرے اس اعتراض کے جواب میں کہ مرزا قادیانی قرآن شریف اوراحادیث کے الفاظ میں بھی زیادتی کر لیتے تھے اوراس کی مثال میں مرزا قادیانی کی تصنیفات حقیقت الوثی اور آئینہ کمالات اور فریا دورد میں سے وہی غلط آئیتی چیش کی تھیں۔ جو کھلی چھی نمبرا میں درج کی گئی ہیں۔ جن کے جواب میں آپ کے مولوی محمسلیم قادیانی نے نے کہا کہ اگر مرزا قادیانی نے بیآ سیس ای طرح لکھی ہیں۔ تو آئی خضرت علیق نے بھی فر مایا ہے کہ ہر نبی نے د جال کی خبر دی ہے۔ یہ بات ہر نبی کی کتاب میں کہاں ہے؟۔ اور نیز قرآن شریف نے کہا ہے کہ سے علیہ السلام نے بیٹارت سائی کہ میرے بعد احد رسول آئے گا تو انجیل سے دکھایا جائے کہ احمد کہاں کھا ہے ہے۔

ای طرح آپ نے بھی یہی لکھ اُراکہ آنخضرت علیہ نے بھی ایسی آیات پڑھیں تہ جو آپ نے بھی ایسی آیات پڑھیں تہ جو آن میں موجود نہیں ہیں۔ یہ بڑا بھاری افتر اءاور بہتان ہے۔ جو آپ نے آنخضرت علیہ کی ذات اقدس برلگایا۔

ں میں اب اس کا تحقیق جواب سنے کرقر آن شریف کی قرآ نیت کامداراحادیث کے بیان پر ابیاں کے بیان پر نبیس ہے۔ کیونکہ احادیث میں سوائے چندمحدود آیتوں کے دیگر آیات کا ذکر نبیس آتا تو کیااس کا

ا جب اناجل سے بیروالے دکھائے گئے تھاتو آب سب کے منہ برمبرلگ می تھی۔

ہے کہ آنخ ضرت علی نے اس آیت کو غلط طور پر پڑھا تھا اور عبار اُ

5.

کہ پڑھنے والا پڑھتا جاتا ہے اور سننے والا اسے سنتا ہے۔ جس اوری طرح سننے والے کے فاق کی پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں۔ اس طرح سننے والے کے پڑھنل میں معروف ہوا وہ دھنل بھی خاص نماز کا ہوتو وہ اپنی مکرسکتا۔ لیکن ایس حالت میں بھی اگر کوئی او نچی آ واز اس کے ساعت اور قوت فہم کے آ واز نی اور بچی جاسکتی ہے اور یہ بات کے کہ سننے والے کا خیال پڑھنے والے کے ساتھ ساتھ نہیں چلا۔ میں کوئی بات اس کے ذہمن سے اتر سکتی ہے۔ جواسے پڑھنے ہے۔ اس کو قت ہے۔ اس وقت ہے۔ ابی قر اُت یا تسبیحات میں معروف تھے۔ اس وقت ہے قر آن پڑھنے کی آ واز سی نماز کی مشغولی کی وجہ سے آپ گرا آن پڑھتا جار ہا ہے۔ ایسے حال میں اگر عباد نے کوئی آ ہے۔ خیال عباد گی قر اُت کے ساتھ نہ چل سکا۔ تو یہ مرز ا قادیانی کی خیال عباد گی قر اُت کے ساتھ نہ چل سکا۔ تو یہ مرز ا قادیانی کی خیال عباد گی قر اُت کے ساتھ نہ چل سکا۔ تو یہ مرز ا قادیانی کی

الابلاغ فهم معصومون فيه من السهووالغلط" (مطبوء معرص ٢٠٠٠) مابن فيمية منهاج السنة على فرمات على كدف انهم متفقون

فی تبلیغ الرسالة (جودم ۱۳۵۰) برسرشرور (فخ الباری،عمرة القاری اورارشادالساری) میں الکھاہے۔۔۔۔ یہ تیجہ نکلنا چا ہے کہ جتنی آیات احادیث میں فرکور ہیں۔ قرآن شریف اتنا ہی ہے۔ اگر یہ تیجہ درست ہے۔ تو ان چند آیات کے سواجود گر ہزاروں آیات ہیں۔ ان کوآیت، کہال سے اور کی دلیل سے قرآن قرار دیں گے؟۔ مشلاً حدیث میں آیا کہ آخضرت علی ایک حض وقت جعد کے خطب میں اور عیدین اور فیح کی نماز میں سسورہ ق والقرآن المجید بھی پڑھا کرتے تھے اور ای طرح عیدین کی نماز میں بعض وقت سسورہ ق، سسورہ قسم اور بعض وقت سسورہ سبح اسم ربك الاعلے اور هل أتك حدیث الغاشية بھی پڑھا کرتے تھے اور جعد کروز فیح کی نماز میں کہی رکعت میں الم سجدہ اور دوسری میں سسورہ دھر پڑھا کرتے تھے اور ای طرح دیگر نہیں کر میت میں الم سجدہ اور دوسری میں سسورہ دھر پڑھا کرتے تھے اور ای طرح دیگر کی نماز میں میں دیگر سورتوں کا بھی ذکر ہے تو کیا آپ ان سورتوں کی آیات احادیث سے عاصل نمازوں میں دیگر سورتوں کی آیات کہاں سے حاصل کریں گے؟۔ جہاں سے حاصل کرینے کی بابت آپ کہیں گے۔ وہاں سے سورہ بینہ میں وہ الفاظ کریں آیات قرار دیتے ہیں۔ دکھاویں تو ہم شلیم کرجا نمیں گے کہ واتوں آئخضرت علی ہے نے ان الفاظ کو قرآن میٹریف کی آیات قرار دیے ہیں۔ دکھاویں تو ہم شلیم کرجا نمیں گے کہ واتوں آئخضرت علی ہے ان الفاظ کو قرآن میٹریف کی آیات قرار دیے ہیں۔ دکھاویں تو ہم شلیم کرجا نمیں گے کہ واتوں آئخضرت علی ہے ان ان الفاظ کو قرآن میٹریف کی آیات قرار دے کر پڑھا تھا۔

آپ میرے قدیمی دوست ہیں اور حافظ قرآن نہیں ہیں۔ اس لئے میں آپ کواس مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا کر آن شریف کی قرآنیت کا مجوت کس بات پر ہے۔ لہذا اس مشکل کو آپ کی پاس خاطر سے میں خودہی حل کر دیتا ہوں۔ اس کے لئے سب سے پہلے قرآن شریف کی تعریف نظر میں رحمین جو یہ ہے۔

''القرآن كتاب الله المنزل على محمد عَلَيْ المكتوب في الصحف السحف وعلى الالسنة المنقول عنه نقلاً متواتراً لا السمة فيه ''استعريف من جس قدر قود بين وه سبقرآن وحديث سے ماخوذ بين مرجم اس وقت صرف قيدتو اتر و بلا شهد كي تفصيل بيان كرتے بين \_ كيونكه بهار معقمودكوزيا و ورتعلق اسى سے ہے۔

سواس كابيان اس طرح ب كرا تخضرت عليه في من يعان الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك (مائده: ١٧) "اور" بموجب آيت ويعلمهم الكتب والحكمة

0 042

5.

۲

سے ریجی ثابت ہے کہ شے بلوا کرآیات مز لیکو ص۲۶،باب کمانیب اا سایا اور سمھایا۔ اس کے پڑھتے تھے۔ خطبوں میر بڑی بڑی کمبی سورتیں پڑ

جن كى صحيح تعدا وصرف

كرة الاتعاب

فتح البارى اورعمدة القارى ميساس على عهده عليوالله لا جن لوگول كوآتخضرت خاص عددان كومنبط كرآ

جارى ركھ\_جن كى ا كوحفظ كروايا اوران تو كرچار دانگ عالم مر عهد بعهد الى يوه اس تفسير جن الفاظ ميں تواتر نہ

فرمایا که:"واحتس رسضان فعده

حادیث میں فدکور ہیں۔ قرآن شریف اتنائی ہے۔ اگر یہ نتیجہ

الیسواجود کیر ہزاروں آیات ہیں۔ ان کوآیت، کہاں سے اور کی

مثلاً حدیث میں آیا کرآنخضرت علیہ بعض وقت جمعہ کے خطب

ورہ ق والقرآن المجید بھی پڑھا کرتے تھا اورای طرح

ورہ ق، سورہ قسم اور بعض وقت سسورہ سبح اسم

الفاشیة بھی پڑھا کرتے تھا اور جمعہ کروز فیح کی نماز میں

دومری میں سورہ دھر پڑھا کرتے تھا اورای طرح دیگر

رمومری میں سورہ دھر پڑھا کرتے تھا اورای طرح دیگر

بر جو کیا آپ ان سورتوں کی آیات احادیث سے ثابت کر

بنانہیں کر میں گو فیمران سورتوں کی آیات کہاں سے حاصل

دومری ہیں آپ کہیں گے۔ وہاں سے سورہ مینہ میں وہ الفاظ اللہ کے کہوا تھی آخضرت علیہ تاہے۔

دومری ہو میں تھی کرجا کمیں گے کہوا تھی آخضرت علیہ تھی۔

دومادی تو ہم تسلیم کرجا کمیں گے کہوا تھی آخضرت علیہ تھی۔

دومادی تو ہم تسلیم کرجا کمیں گے کہوا تھی آخضرت علیہ تھی۔

ست ہیں اور حافظ قرآن نہیں ہیں۔اس لئے میں آپ کواس اشریف کی قرآ نیت کا ثبوت کس بات پر ہے۔لہذا اس مشکل کو ل کردیتا ہوں۔اس کے لئے سب سے پہلے قرآن شریف کی

بزار ہا صحابی کو قرآن شریف کی تبلیغ میں پڑھ کر سنایا اور سبتا پڑھایا لکھایا اور احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ آن خضرت علیق نزول قرآن کے وقت اپنے بعض کا تبین قرآن کو جومقرر سے بلوا کر آیا یہ مز لیکھوا دیا کرتے تھے اور ان کاموقع وکل بھی بتادیا کرتے تھے۔ (صحیح بخاری جام ص ۲۰ ۲۰ باب کے اتب المنب قل و سندن ابھی دائود ) علاوہ بریں یہ کہ آپ نے بزار ہا صحابہ گوپڑھ کر سنایا اور سکھایا۔ اس کے علاوہ خودروز اند منزل کے طور پر تا او سے بھی کرتے تھے۔ نمازوں میں بھی سنایا اور سکھایا۔ اس کے علاوہ خودروز اند منزل کے طور پر تا او سے بھی کرتے تھے۔ نمازوں میں بھی قرآن پڑھ کر وعظ فر ماتے تھے۔ سونے کے وقت بستر بے پر کی ایک بڑی بری بری بری بی میں پڑھ کرسوتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے صد ہا صحابۂ گوقرآن حفظ کرایا۔ بری بری بری بوت فاظ قرآن کو مشرکیون نے قبل جن کی صحیح تعداد صرف خدا تعالی ہی جانتا ہے۔ جاہ معونہ پر جن حفاظ قرآن کو مشرکیون نے قبل کر ڈالا تھا۔

فتح البارى اورعدة القارى مين ان كعلاوه الهائين حفاظ صحابه كاساء ذكر كني مين اورعدة القارى مين اب ك علاوه الهائين حماظ الدين جمعوا القرآن على عهده علي المرابيان عصيهم احدولا يضبطهم عدد "كاس بيان عظام بولياك جن لولون كو تخضرت علي كم عبد مين قرآن مجيد حفظ تها وان كوكل كن نبين سكرا اورندكولى خاص عددان كوكل كن نبين سكرا اورندكولى خاص عددان كوضيط كرسكرا ب

آ مخضرت علی کے بعد سحاب نے بھی قرآن شریف کو محفوظ رکھنے کے وسائل وہی جاری رکھے۔ جن کی بنیادورسول اللہ علی قائم کر گئے تھے۔ یعنی خود حفظ کر دایا اوران نوشتوں سے جوآ مخضرت علی ہے اپنے مبارک عہد میں کھوا گئے تھے۔ نقل کروا کروا یا وران نوشتوں سے جوآ مخضرت علی ہے مبارک عہد میں کھوا گئے تھے۔ نقل کروا کر جا دوا تگ عالم میں پھیلا ویا اوران کے بعد تابعین نے بھی اس سنت کوقائم رکھا اوران کے بعد تابعین نے بھی اس سنت کوقائم رکھا اوران کے بعد تابعی ستورچلاآ یا ہے۔

اس تفصیل سے طاہر ہو گیا کہ قرآن شریف نبی علیق سے بتو ارتقل ہ بت ہے۔ پس جن الفاظ میں تو اتر نہ پایا جائے۔وہ جزوقر آن نہیں ہیں۔

نورالانواريس ملااحدُ استاوحضرت اورتكزيب عامكير في تقام متواتر أباشبكي شرحيس فرميا كن "واحترز بقوله متواتراً عما نقل بطريق الآحد كقراءة ابى في قضاء رمضان فعدة من أيام اخرمتتابعات وعما نقل بطريق الشهرة كقراءة ابن مسعود في حد السرقة فاقطعوا ايمانها وفي كفارة اليمين فصيام ثلثة ايام متتابعات وقوله بلاشبة تاكيد على مذهب الحمهور لأن كل مايكون متواترا يكون بلاشبهه وعند الخصاف هوا جترازعن المشهور لان المشهور عنده قسم من المتواتر لكن مع شبهة وهذا كله على تقدير أن يكون اللام في المصاحف للجنس وأما أذا كان للعهد فتخرج القراء الغير المتواترة كلها بقوله في المصاحف ويكون قوله المنقول عنه الى أخره بياناً للواقع "(ص٩) لين الرائم في المائمة ويكون قوله المنقول عنه الى أخره بياناً للواقع "(ص٩)

پن ارا ب حضرت القالات سے بید بھے ہیں کہ (معاذاللہ) استصرت علقے السلمة ولا البهودية ولا في بيمارت لے لين ان الدين عبد الله الحد فية المسلمة ولا البهودية ولا البند صوافية السند الغالات الفال الدين عبد الله الحد في آن كي آيت قرار دي كر مي تحق قرآن كي آيت قرار دي كر مي تحق قرآن كي آيت قرار ديا تار نوب كي آيت قرار ديا تحضرت علي ته بر سراسر بہتان وافتراء ہے۔ نه آخضرت علي ته بر سراسر بہتان وافتراء ہے۔ نه مي تحفرت علي تعلق في ان كاج وقرار ديا در حسب تفسيل بالا كاتين كوتر آنى مثل مي تحرير مي مي لانے كا حكم كيا۔ نه حال بي كو سكوا كي اور نه حضرت ابو بكر كے عبد ميں ان پاك فرشتوں كے نقل ميں ان باك فرشتوں كے نقل كرنے ميں جو آخضرت اباؤ كي تقور مي اور نه كي وار نه كي وار الفاظ كي آيت ميارت بائي كي اور نه كي اور نه كي وار كياں خابت ہوا؟۔ كيا خرار ہا حفاظ ميں سے سوائے حضرت ابائي كے اسے روایت كيا تو اس كا تو اس كیاں خابت ہوا؟۔ كيا خرار ہا حفاظ ميں سے سوائے حضرت ابائي كے اسے روایت كيا تو اس كیا تو اسر كیاں خاب ہوا؟۔ كيا خاب ان الفاظ كي قرآ نیت خابت ہم تحق ميں؟۔ آگرابيا تحق ميں قرار الفوز كي كور الفوق كي كيارت مو كور الفوق كي كور الفوق كي كيارت مور كي عبارت مور كي عبارت مور كي عبارت مور كور الفوق كي كھ مطالات كي تھے۔ الله كار ہیں۔ الله علی خور الفوق كی كرا ہوں کہ كور الفوق كي كياں المحدم حود كي عبارت موركي عبارت مور كي كيارت موركي عبارت كيا كور الفوق كيار كيا كيا كور الفوق كياں كوركيا كيا كوركيا كيا كوركيا كيا كوركيا كيا كيا كوركيا كوركيا كيا كوركيا كيا كوركيا كيا كوركيا كيا كوركيا كوركيا كيا كوركيا كوركيا

اصل بات بيت كرة تخضرت المنتجة بعض وقت تفيرى نوت بهى فر مات تھے۔ كوتكه المسلم حرح بيلغ الفاظ قرآن آپ كا ذمه جسطرح بيان مقاصد قرآن بهى آپ بى كا ذمه به حرج نانچ فر مايا كه: "واند لنا الليك الدكو لتبين للناس مانزل اليهم (نمل : ٤٤) " اور جي كه مديث خطبه جمد من آي به كه: "بيق و البقو آن ويد كر الناس (مسلم ج المور جمد من البيمة عليه به جمد من قرآن ثريف بهى براها كرتے تھا وراوگوں كو وظ بهى كرتے تھے اور لوگوں كو وقت آپ نے مخلصين له كو وقت آپ نے مخلصين له

ا مطابق تحریر نر یکٹ مرزائیص آ۔

الدين حنفاء كأفير عمر السلام كذر يعقائم شده سا بصورت موجوده خدا كادين بيل. جونكه الفاظ قرآن او

تصاورایک بی زبان عربی میں

تضیری بیان میں بعبہ مشابہ
آخضرت علیہ کی دات اقدار
اور بعض سحابہ کے بعض الفاظا،
جاتے تھے۔ان کی حقیقت بس
کسی آیت قرآنی کی تفییر فرما

ہیں ہے کہ حضرت انس کتے ہیر
التکاش (بسخاری ج۲ ص۳
حتیٰ کہ مورت الهکم التکاش

فتح الباری میں بھی کے علاوہ صحابہ گی نسبت بھی ا، وتو ضیح میں کوئی دوسر الفظ کہا تو داائل کسی قید ہے متید کیا ۔ توا ا، حضرت النی زیر الدیس حدف ا کی تفیر میں یہ بھی فر و دیا کہ خدا کادین وہ ہے جو تنفی لین حفرت ایراہیم علیہ اللہ یا م کے ذریعے قائم شدہ ہے اوراس میں سب غیر اللہ نے بیزاری ہے۔ یہو یت اور نفر انیت بصورت موجودہ خدا کادین بیں ہے۔

چونکہ الفاظ قرآن اور بیان مقاصد قرآن ہردوایک بی زبان پاک سے صادر ہوتے سے اورایک بی زبان پاک سے صادر ہوتے سے اس لئے اگر کسی سامع کوالفاظ قرآن اور آپ کے تفسری بیان میں بوجہ مشابہت مضمون والفاظ اشتباہ پڑجائے تو یہ اس کی اپنی سجھ ہے۔ آخضرت علیقے کی ذات اقد س اس سے بری ہے۔ اس کی مثالیس کتب حدیث میں بہت بیں اور بعض سحابہ ہے بعض الفاظ ایے منقول ہیں۔ جن سے وہم پڑسکتا ہے کہ وہ قرآن کا جزو سمجھ جاتے سے ۔ ان کی حقیقت بس بی ہے کہ وہ احادیث کی عبارتیں ہیں۔ جوآ تخضرت الله الله عالی آب سے قرآنی کی تفیر فرما میں اور کسی نے ان کواس اشتباہ سے جواو پر فذکور ہوا۔ ان الفاظ کو آب سے قرآنی کی تفیر فرما میں اور کسی نے ان کواس اشتباہ سے جواو پر فذکور ہوا۔ ان الفاظ کو آب سے تر آنی سے میں ہے کہ حفرت انس کہ بیاری نام میں صدیف لے کا خر میں ہے کہ حفرت انس کہ بیاری نام کی میں سے کہ حفرت انس کہ بیاری نام کہ بیاری نام کا اللہ کہ اللہ کا اللہ کا اللہ کہ انس کے انس کے اللہ کہ التکاثر و رہوں الله کہ التکاثر و سے اللہ کہ التکاثر و اللہ کو التکاثر و التکاثر و اللہ کے التکاثر و التکاثر و اللہ کہ التکاثر و اللہ کہ التکاثر و اللہ کہ التکاثر و اللہ کہ التکاثر و اللہ کو التکاثر و اللہ کہ التکاثر و اللہ کو اللہ کو اللہ کو التکاثر و اللہ کو التکاثر و اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو التکاثر و اللہ کو ا

اس مقام پر حفرت انس نے بتادیا کہ پہنے بھارا گمان ایسا تھارلیکن چھپے ندر ہا۔ اس معدد کی شرح میں علامة سطان فی ماتے ہیں کہ: 'فسلما ذرات هذه السورة و تغمّنت معدد کی شرح میں علامة سطان فی ماتے ہیں کہ: 'فسلما ذرات هذه السورة و الذی لیس معدد کی دائے مصرح و صن ۲۶) ''جب بیسورت انزی اور اس میں یکی مضمون مع بھی زیادتی کے آگیا۔ توصی بہ نے جان لیا کہ بیآ تخضرت علیہ کے کام سے ایک صدیث ہے اور قرآن نہیں ہے۔

فتح الباری میں بھی ای طرح ہاورای کواولی کہاہے۔ فائم وتدبر، آن مخضرت علی ہے۔ فائم وتدبر، آن مخضرت علی ہے۔ کا علاوہ صحابہؓ کی نسبت بھی ایم بہت ہے روایتیں میں کدانہوں نے بعض الفاظ قرآن کی تشریح وقت ضیح میں کوئی دوسر الفظ کہا تو وہ بھی ایک قرائت بھی گئے۔ یا کسی مسئلفتہی والی آیت کونظر بردیگر دلائل کسی قیدہے تھید کیا۔ تو اسے بھی ایک قرائت بھی گیا اور یہ باتیں صرف فقہا ہے صحابہؓ کی

لے حضرت انگزیر جواب میں بھی ان الفاظ کاذ کر ہے۔

قطعوا ايمانها وفي كفارة اليمين فصيام ثلثة ايام أكيد على مذهب الحمهور لأنَّ كل مايكون متواترا صاف هوا جترازعن المشهور لأن المشهور عنده مع شبهة وهذا كله على تقدير أن يكون اللام في ااذاكان للعهد فتخرج القراء الغير المتواترة كلها وقوله المنقول عنه الى اخره بياناً للواقع "(ص٩) ما والد الله عليه المعاد الله ) مخضرت عليه ن عند الله الحنفية المسلمة ولا اليهودية ولا رآن شریف میں نازل ہونے کے قرآن کی آیت قرار دے کر ازبان پاک سے ثابت کردیں کہ آ پ نے اسے قر آن شریف ن! بيراً تخضرت عليه يرسراسر ببتان وافتراء بيد نه جزوقر ارديا-ندحسب تفصيل بالاكاتين كوقرة في مثل مين تحرير ئی اور نہ حضرت ابو بکڑ کے عبد میں ان یاک فرشتوں کے نقل لعوا گئے تھے۔ یہ عبارت یائی گئی اور نہ کسی دیگر جا فظ صحافی نے افی کے اے روایت کیا تو اس کا تو اثر کہاں ثابت ہوا؟ \_ کیا ` بال الفاظ كر آنيت ثابت مجهة بن؟ الرايا مجهة بن و بر مطالعه کریں۔

ئەس ا\_

روایات میں پائی باتی نی مین مین منت بنا اور حضرت مبدا بعد بن مسعودًا و رام امونین حضرت عائش چنا نچه مناحرم موم من عبارت نذوره فوق میں جن الفاد، وقر أت سمجما گیا ہے۔ ان کی حقیقت میں ہیں ہے کہ انہوں سنجمن غیر اورحل مسئد سے متعلق و دا نفاظ ذکر کے ہیں۔ یہی حقیقت حضرت عائش کی خمس رہنا عات والی روایت کی ہے اور ٹس ۔

اس ساری تفصیل ہے معلوم ہوگیا کہ ہمارے قدیمی دوست مولوی غلام رسول قادیانی نے جناب مرزا قادیانی کے ذیفینس میں جوروایات ذکر کی میں۔وہ ان کی حقیقت کوئیس سمجھ سکے اور نداس بات کو سمجھ سکے میں کہ مرزا قادیانی والی غلط آیات کوان روایات سے کوئی بھی تعلق نہیں دعوی اور دلیل میں مطابقت جاننا علم منطق سے ہوتا ہے اور جمیں افسوس ہے کہ ہمارے قدیمی دوست مولوی غلام رسول علم منطق سے مرزا قادیانی م طرح مطلق کورے میں لیکن مرزا قادیانی باوجود خود منطق نہ جانے کے تھوڑی کی منطق دانی کو ضروری جانے تھے۔

ان روایات کے علاوہ آپ نے دوسرا عذر مرزا قادیانی کی غلط آیات کی بابت بیکیا ہے کہ کا تب کی غلط آیات کی بابت بیکیا ہے کہ کا تب کی غلط نولیں ہے۔ صاحب من اس کی نبست تو میں نے بہلے ہی صاف صاف کھودیا تھا کہ ان اغلاط میں کا تب کنظمی کا عذر صحیح نہیں ہوگا۔ کیونکہ اوّل تو بعض آیات مرزا قادیانی نے متعدد جگہ ای طرح کمسی میں۔ کا تب ہر جگہ پر عین وہی غلط الفاظ نہیں لکھا کرتا۔ ویگر اس لئے کہ مرزا قادیانی نے جو ترجمہ نود لکھا ہے وہ عربی عبارت محررہ کے مطابق ہے۔ کیا اے بھی کا تب نے بدل ڈالا۔ اس کا جواب آپ نے کیا دیا؟۔ صرف یہ کہ جن عذروں کا جو آپ کرنے والے تھے۔ بدل ڈالا۔ اس کا جواب آپ کے جواب بھی لکھ دیئے تھے۔ آپ نے دوبارہ ان کودھرادیا اور آپ نے جو بیعذر کیا ہے کہ مرزا قادیانی نے خودا پی سب میں فر مایا ہے کہ بوج جات نظر ہی ان سے نہیں ہی جاس کی اور پروف غور سے نہیں یا ہے گئے۔ اس کا جواب کی طرح پر ہے۔

اول یہ کرمی ورہ'' نظر تانی ان سے نہیں کی جاسکی'' کے سمجھنے سے میں قاصہ ہوں کہ لفظ الفظ میں سے نہیں کنھا۔ اخیر میں صدف النا لکھ دیا ہے۔ (طخص )

کیا مخص من قادیانی کی کتاب کان م ہے؟۔ اگر ہے تو اس کا نمبر صفی تکھیں اور اگر نہیں ہے۔ اگر ہے تو اس کا نمبر صفی تکھیں اور اگر نہیں ہے۔ اور آئی عادت ہوئے ہوئے ہوئے میں آپ کے مخص کا اعتبار نیز رئر سکتے۔ اصل کتاب کان م درج کرکے نمبر صفی بھی تکھیں۔

سوم به کدان انااط کا ؟ مرز اقادیانی کولوگوس کی روک توک میری کتابوس میس بهت می آیات و آن مجید کی مزاولت بیس شی ایات کور کر کھودیا کہ بوج جلت کے نظر شافی کھی مرز اقادیانی میارت کھی تو از خور نبیس کھی۔ بلکہ کھی تھا تھا کہ بیس مولوگا ایک جا بیٹھ کر مشورہ کرا تو کیال کا تب اور سال کو کہ ایک جا بیٹھ کر مشورہ کرا کر جا بیٹھ کر مشورہ کرا ہر نامی ان کے سر جڑ دیں۔ مولوگ ایک برنامی ان کے سر جڑ دیں۔ مولوگ ان

سامنے اس امر کورکھا جائے۔ میں
نولی ہے ہوتے ہیں۔ آپ ان
مصفین کی کثر ت رائے پر ہوگا۔
آپ نے یہ بھی ارقام
صرف سات غلطیوں پر اکتفاء کی
غلطایات نہیں کھیں۔ بلکہ میرے
مشتمل ہے۔ جوتھوڑی تعداد میں نا
آست بھی معلوم ہوجائے جوغلط ہو
اور ریہ جوآپ نے فر

لكھ دیالیکن آپ کوتو جا ہے كەمرزا

دہن مبارک یا قلم مبارک سے **نکال**یہ

کہ آ ب اے منظور فر ما کیں ہے۔

اِمَّهُ بَنْ مُسْعُودُ اوراء المومنين حضرت وقر اُت مجمع گيا ہے۔ان کی حقیقت ظ ذکر کے ہیں۔ یمی حقیقت حضرت

یی دوست مولوی غلام رسول قادیانی پ وه ان کی حقیقت کونبیں سمجھ سکے وان روایات سے کوئی بھی تعلق نہیں بمیں افسوس ہے کہ ہمارے قدیمی طلقہ کورے ہیں لیکن مرزا قادیانی ختے تھے۔

ادیانی کی غلط آیات کی بابت میرکیا ال نے پہلے ہی صاف صاف لکھ دیا ال تو بعض آیات مرزا قادیانی نے اظ نیس لکھا کرتا۔ دیگراس لئے کہ طابق ہے۔ کیا اسے بھی کا تب نے یوں کا جوآپ کرنے والے حتھے۔ دوں کا جوآپ کرنے والے حتھے۔

ئا پر ہے۔ کے سیجھنے سے میں قاصر ہوں کہ لفظ کا حوالہ نہیں لکھا۔ اخبی میں صرف

بحكه بوجه عجلت نظرة في ان سيخبين

ہتواس کا نمبر صفی کا حیس اورا گرنہیں عادت ہے واقف ہوتے ہوئے کے نمبر صفح بھی لکھیں۔

سوم بدكدان افلاط كان مذرمرزا قاديان في كريه بداس كى وجديد بي موسكتي سے كد مرزا قادیانی کواوگوں کی روک وک سے معلوم ہو چکا تھا کہ مجھے قرآن شریف مجھے یاونہیں ہے اور میری کتابوں میں بہت ی آیات غلط تکھی ہوئی پائی جاتی ہیں۔ کیونکد مرزا آ، دیانی کی تااوت قرآن مجید کی مزاولت بین تھی۔اس لئے انہوں نے جابلوں کو پر جانے کے لئے پیش بندی کے طور برلکھ دیا کہ بوجہ عجلت کے نظر ٹانی نہیں کی جاسکی اور بروف غور ہے نہیں پڑھے گئے۔ چہارم یہ کہ اس عذر ہے بھی مرزا قادیانی کی خلاصی نہیں ہوتی۔ کیونکہ کا تب نے متعدد جگہ جوایک ہی عبارت کلھی تو از خوذ نبیں کلھی۔ بلکہ اسی صورت میں کلھی کی مصنف نے اس ان مواقع پر اسی طرح کلھاتھا۔ کیونکہ کا تب متعدد جگدا یک دوسری زبان کی عبارت از خود بنا کرنبیں لکھ سکتا۔ دیگراس لئے كەبعض غلط آيات ايى بىن كەرەمرزا قاديانى كى مختلف كتابوں ميں ايك ہى طرح بريائى جاتى میں۔ حالا تکدان کے کا تب اور سال طبع اور مطالع مختلف میں رتو اگر و وسہو کا تب سے غلط اکسی گئیں تو کیاان کا تبول نے باو جوداس کے کہ والیک دوسر بے سے الگ زمانے میں اور الگ مقام پر لکھتے رب كهيں ايك جابيثة كرمشوره كرليا تھا كەمرزا قادياني كى تصانيف ميں بىم ازخود غلط آيات لكھ كر بدنا می ان کے سر جڑدیں \_مولوی صاحب! مرزا قادیانی تو صاحب غرض تھے۔انہوں نے تو ایسا لكھ دیالیكن آپ كوتو جا ہے كەمرزا قادمانى كى بات كودانش اورتجر بىكى سوفى برركھ كر بركھيں اور پھر د ہن مبارک یا قلم مبارک سے نکالیں ۔ اچھا میں فیصلہ کی ایک سبل تجویز پیش کرتا ہوں ۔ امید ہے كرة باسے منظور فرماكيں مے وہ يدكركاتيوں اور مصنفوں كى ايك مجلس قائم كريں اور ان ك سامنے اس امر کور کھا جائے۔ میں اینے ولائل بیان کروں گا کہ اس قتم کے اغلاط مصنف کی غلط نولی سے ہوتے ہیں۔آپان کا جواب ویں۔ پھر میں ان کا جواب الجواب دول گا اور فیصلہ مصفین کی کثرت رائے پر ہوگا۔بس روزمرہ کا جھگز اختم ہوجائے گا۔

آپ نے یہ بھی ارقام فرمایا ہے کہ مولوی صاحب نے بینی اس عاجز محمد ابراہیم میر نے صرف سات علطیوں پر اکتفاء کی ہے۔ جناب والا! مرزا قادیائی آنجمانی نے صرف سات علطایات نہیں لکھیں۔ بلکہ میر سے پاس جوا بخاب ہے۔ وہ پچاس اور دس یعنی ساٹھ غلط آیات پر مشتل ہے۔ جو تھوڑی تعداد میں شائع ہوتی رہیں گی اور کیا جانمیں کہ کی اور مقام سے کوئی اور ائے ک

اور پیجوآپ نے فر مایا کدمرزا قادیانی نے انہی آیات کوبعض دیگر تصانیف میں صحیح

747

طور پر تھا ہے۔ اس میں بھی آپ نے خلق خدائی آسمحمول میں خاک ڈالنے کی کوشش کی ہے۔
کیونکہ اس کی دجہ دیگر ہوسکتی ہیں۔ اوّل یہ کہ مرزا قادیان نے پہلی تصانیف میں غلط تصیب دوسری تصنیف کے وقت تک کس نے مرزا قادیانی کو خلطی پر متنبہ کردیا تو مرزا قادیانی نے تحریف یا غلط یا دھو کے کے الزام کو دور کرنے کے لئے اس کی اصلاح کر کے اپنی غلط نو لی کو بیٹ بیٹناہ کے سرمڑھ دیا۔ دوم یہ کہ بعض کتا ہیں جو مرزا قادیانی کے وقت میں چھییں ان میں تو مرزا قادیانی کے وقت میں چھییں ان میں تو مرزا قادیانی ہی کے بیاض کی نقل سے غلط آیات کھی گئیں ۔ لیکن جب مرزا قادیانی کی وفات کے بعد وہ کتاب دوبارہ یاسہ بارہ چھیی تو کسی مصحح نے ان کوشیح کردیا۔ تا کہ اگر مرزا قادیانی پر اعتراض کریں تو ان کوجد میرالمجھی تو کسی کھی کردیا۔ تا کہ اگر مرزا قادیانی پر جو انشاء میں موقع پر ایسی آیا۔ بیکن ان کی تھی کردی گئی ہوئی کتابوں میں تو غلط کھی ہوئی ہیں۔ لیکن ان کی تھی کردی گئی ہوئی کتابوں میں تو غلط کھی ہوئی ہیں۔ لیکن ان کی تھی کردی گئی ہے۔ کسی غیر کی اس تھیج سے مرزا قادیانی پر جو میں تو نظر کا میان کی انہاں ہیں۔ دورنہیں ہو سکتا۔

بال بي قربتائي كه المارى كلى چشى مي نمراق لى بروغلاة بت آئينه كالات كواله سينقل كى كئي ہے۔ اس كوكول چيور گئے۔ جواب ميل اسے كيول فلا بزييں كيا اوراس كى نبست بھى مهوكاتب كا عذر كيول نبيل كيا۔ اب بى بتاد يجئ كه اس ميں بھى سبوكاتب ہے۔ اس كا صحت نامد تو اس كے ساتھ بى چھيا ہوا ہے۔ اس ميں تو اس آيت لين ' ديسا يھا الله ين المنوا ان متعقوا اس كے ساتھ بى چھيا ہوا ہے۔ اس ميں تو آپ كواچها خاصہ كيا كرايا عذر ل سكتا تھا۔ اسے كيول چيور الله ''كوبھی شاركيا ہوا ہے۔ اس ميں تو آپ كواچها خاصه كيا كرايا عذر ل سكتا تھا۔ اسے كيول چيور ديا۔ مولوى صاحب ميں آپ كوائي قد كى دوئ كوئ پر ابتا ہوں كہ خير كى آواز كے خلاف بات نبيل كرنى چا ہوئى كا آيت ميں اس كے باوجود صحت نامه ميں درج ہونے كے اور مرزا قاديا فى كى آئيكوں كي مأمنے اس صحت نامه كے تيار ہونے كے اور اصل كتاب كے ساتھ ہى شامل ہوكر كتاب كے شائع ہونے كے سبوكات كا عذر نبيل اور اصل كتاب كے ساتھ ہى شامل ہوكر كتاب كے شائع ہونے كے سبوكات كا عذر نبيل ہوسكتا۔ پس خدا ہے در ہے اور جن گوئى كى جرائے كر كے صاف الفاظ ميں اعلان كرد يجئے كہ بال واقع المن كوائى طرح ياد تھى اور آپ اسے قرآن مجيد كى آئيت جائے رہے۔ واقع این تو اس خدر اللہ کا اللہ خدال كو اللہ خوائى كور تو اللہ كے نائل كو جو جو دہيں ہے۔ اللہ خوائد کی تا ہوئے كے اللہ کا اللہ کا اللہ خوائی كا اللہ کا اللہ کے نائل خوائی كے تا تو ہوئے كے سبوكات ہو ہوئے كے سبوكات ہو ہوئے كے سبوكات ہوئے كے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کو تا تھا ہوئے كے اللہ کو تا تا ہوئے كا اللہ کی تا تا ہوئے كے سبوکات ہوئے كے اللہ کو تا تا ہوئے كے سبوکات ہوئے كے سبوکات ہوئے كو تا ہوئے كے سبوکات ہوئے كے سب

اورميري كفلي چينى مين نمايدي اورآب جواب ناصواب مين فمرم يرجو غلط آيت "بيده م

11

یساتسی ربال فسی ظلم مُن آپ نے کمال کردکھا بار جو یہ لکو (ص۳) جناب! کسی عبرت کوقر آ شرونیس میں کہ کس آیت کی تااور کوجز وقر آن قرار دینے کے لئے جائے کہ خدافر باتے ہے کہ لیج

(نوٹ اب قادیانیو مناظرین کے تمام عذرات پرسیا کانھیچ کی مگر ترجمہ کوئبیں بدلا۔ ا موجود دھیچ کے باد جو بھی موجود۔ اور میری کھلی چھی کی

نمبرا پر جوآیت بحوالہ حقیقت الو اس سے بھی آپ نے لوگوں کیا کا تب نے علعی سے عربی عبار عبارت کا سے جے ترجمہ ہے۔ وہ بھی کہنا کرتر بمہ میں جہنم کا لفظ ہے۔ میں اس جگہ لفظ بھی جہنم کا تھا۔ کیو میں اس جگہ لفظ بھی جہنم کا تھا۔ کیو نارجہنم جوسی ہے۔ تو اس کا ترجم نارجہنم کی بیات جمای ہے جاتم کی آ طاہر ہے کہ بیرتر جمدای ہے جاتم ا باتی رہا آپ کا تصید کے لئے جلدی نہ مجاسے برامرا۔ یاتی ربل فی ظلل من الغمام (بحواد فیقت الون م ۱۵۳) کلی اس کے جواب میں تو آپ نے کمال کردکھا اِ۔ جو یکھا کہ مرزا قادیا تی نے نہیں لکھا کہ یقر آن مجید کی آیت ہے۔ (ص۳) جناب! سی عررت کو جس مجید کی طرف نبیت کرنے کے لئے صرف بھی الفاظ رجٹری شدہ نہیں میں کہ کی آیت کی تااوت یا تحریر کے ساتھ لفظ قرآن مجید ہی لکھا جائے۔ بلکہ کی عبارت کو جزوقر آن قرار دینے کے لئے کئی الفاظ میں۔ جن میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یوں لکھا جائے کہ خدافر اِت ہے کہ ناب مرزا قادیانی نے بھی بھی ہیں۔

( د يكهو حقيقت الوحي ص ٢٥ اسطر ١٢،٩٠٨)

(نوٹ اب قادیانیوں نے آیات کی خزائن میں تھیج کر کے پہلے کے تمام قادیانی مناظرین کے تمام قادیانی مناظرین کے تمام عذرات پرسیا ہی ال دی کہ وہ سب جھوٹ بولتے رہے۔ نیز خزائن میں آیات کی تھیج کی مگر ترجمہ کوئیس بدلا۔ اللہ تعالی کی شان کومرزا کی جہالت وتح بیف قرآنی قادیا نیوں کی موجود تھیج کے باد جود بھی موجود ہے کہ فائحر فرقرآن تقافی تیرم تب ۱۲ رشوال ۱۲۴۲ھ)

اور میری کھلی چھی کی ترتب میں نمبرہ اور آپ کے جواب ناصواب کی ترتب سے نمبرہ ہر جوآ یت بحوالہ حقیقت الوقی میں ۱۳ سے بھی آپ نے جو بھی کھا ہے اس سے بھی آپ نے لوگوں کی نظر میں خاک ڈالنے کی کوشش ہے کار کی ہے۔ جنب والا! اگر کا تب نے غلطی سے عربی عبارت غلط کھی تو کیا اس عبارت کے مطابق اردو ترجمہ جواس عبارت کا میح ترجمہ ہے۔ وہ بھی کا تب نے بنالیا تھا۔ جناب! کچھی تو نور فر مایا کریں اور آپ کا یہ کہنا کہ ترجمہ ہے۔ وہ بھی کا تب نے بنالیا تھا۔ جناب! کچھی تو نور فر مایا کریں اور آپ کا یہ کہنا کہ ترجمہ میں جہنم کا نفظ ہے۔ بیعذر بھی درست نہیں۔ کیونکہ اس جگہنار ہے جہنم ہی مراد توادیانی کی یاد ہے۔ مرزا قادیانی نے نار کا ترجمہ جہنم کھا ہے تو اس سے بیٹا بت نہیں ہوسکا کہ مرزا قادیانی کی یاد میں اس جگہلفظ بھی جہنم کا تھا۔ کیونکہ عبارت یہ خللہ خار آ خالد آ فیلھا کا ترجمہ مرزا قادیانی کے ایوں کی ابور کی اور ایونا چا ہے تھا۔ پس واسط نار جہنم جوشچے ہے۔ تو اس کا ترجمہ مرزا قادیانی کے قالم سے یوں کی ماجو اور باتو ہی تھا۔ پس واسط نار جہنم میں مان ساس کے بیاس کے لئے جہنم کی آگ ہے یا ہوگی۔ نہ کہ یہ داخل کرے گا۔ اس جہنم میں صاف فلامر ہے کہ بیتر جمداسی ہے جاآ یہ کا ہوسکتا ہے۔ نہ کوسے آ یہ کا ہوسکتا ہے۔ نہ کوسے آ یہ کا ہوسکتا ہے۔ نہ کوسے آ یہ کا۔

باتی رہاآپ کاقصید ،عربیہ کے جواب کا مطالبہ سوااس کی نسبت بی گذارش ہے کہ اس کے لئے جلدی ندمچاہیے ہرامراپنے وقت پراوراپی ترتیب پر مناسب ہوتا ہے۔انثاء اللہ عنقریب

ی نے خلق خدا کی آگھوں میں خاک والنے کی کوشش کی ہے۔

اقل میر کر را قادیات نے پہلی تصانیف میں غلط کھیں۔

ان نے مرزا قادیاتی کو خلطی پر متغبہ کردیا تو مرزا قادیاتی نے کودور کرنے کے لئے اس کی اصلاح کر کے اپنی غلط نو لی کو جعنی اصلاح کر کے اپنی غلط نو لی کو جعنی اصلاح کر کے اپنی غلط نو لی کو فات میں تو کی ہوئی گئیں ۔ لیکن جب مرزا قادیاتی کی وفات کی ہوئی کی کو فات کی میں تو کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی اس میں تو کی ہوئی کی اس کے ہو جو نا اور چھوٹا اور چھوٹا کو جو کی کیا جائے۔ جناب کو اور واقف کارلوگ اے خوب جانے ہیں۔ چنا نچے ہم انشاء کی گھی کردی گئی ہے۔ کی غیر کی اس تھی سے مرزا قادیاتی پر جو کی کی ہوئی کی ابوں کی تھی کردی گئی ہے۔ کی غیر کی اس تھی سے مرزا قادیاتی پر جو رہیں ہو سکتا۔

ی کھی چھی میں نمبراوّل پر جوغلو آیت آئینہ کمالات کے حوالہ اور اس کی نبست بھی میں نمبراوّل پر جوغلو آیت آئینہ کمالات کے حوالہ بی بتاہ ہے کہ اس میں بھی سہوکا تب ہے۔ اس کاصحت نامدتو میں بقاو آئی نہیں گیا اور اس کی نبست بھی سہوکا تب ہے۔ اس کاصحت نامدتو اس تعقوا اس تنقوا اس تنقوا اس کی حوالے ہوئے آپ کو اچھا خاصہ کیا کرایا عذر لل سکتا تھا۔ اسے کیوں چھوڑ ہے تہ وہ تی دوئی کے حق پر کہتا ہوں کو خمیر کی آواز کے خلاف بات سے آواز آرہی ہے کہ اس غلو آئیت میں اس کے باوجود صحت میں ہوئے کہ بال موکر کتاب کا عذر نبیں موکر کتاب کے شائع ہونے کے سہوکا تب کا عذر نبیں ہوئی کی جرائی کی آگھوں کے ساف الفاظ میں اعلان کر و بیجئے کہ بال ہر حق کے اس عالمان کر و بیجئے کہ بال ہر حق اللہ ہونے ہے۔ ہم سے مرز اقادیا نی نے تکھی ہے موجود نبیں ہے۔ ہم سے مرز اقادیا نی نے تکھی ہے موجود نبیں ہے۔ ہم سے مرز اقادیا نی نے تکھی ہے موجود نبیں ہے۔

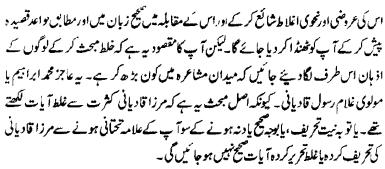

دیگریدکهآپ نے اپند 'جواب ناصواب' کے صفحہ میں جھے خاطب کرتے ہوئے تحریر کروایا ہے۔

"اب آسان طریق فیصلہ ہے کہ آپ القصیدة العربیة کا بواب تحریر کرے دنیا کو بتادیں کہ آپ وہ القصیدة العربیة کا بواب تحریر کرے دنیا کو بتادیں کہ آپ وہ بی بیان اگر آپ کا بیطریق فیصلہ درست ہے تو بتائے کی خدمت معنی بیش کر کے کہتے کہ اگر آپ عن پر ہیں تو جارے مقابلہ میں تصیدہ تکھیں جو بچھ جواب میں بیش کر کے کہتے کہ اگر آپ عن پر ہیں تو جارے مقابلہ میں تصیدہ تکھیں جو بچھ جواب آپ خضرت علی کے کے طرف سے درست جو پر کریں۔ وہی آپ اسے تصیدہ کے جواب میں تصور فرمائیں۔

مولاتا! (غلام رسول قادیانی) تی سیجے کے مرزا قادیانی کے دعوے نبوت اور آپ لوگوں کی الی الی تحریرات ہے مسلمانوں کو کامل یقین ہو چکا ہے کہ مرزا قادیانی کے دعوے اور آپ لوگوں کی فاط حمایت کالازی جمیری تحفیل کی نبوت علی کے مشکوک وشبهات کا پیدا کرنا ہے۔ کیونکہ آگر آپ کا بید مطالبہ کہ میری تحالی آپ کے قصیدہ کا جواب لکھنے پر شخصر ہے ۔ لوگوں کو بیست سکھا تا ہے کہ شاعرانہ قابلیت ہی حقانیت کی دلیل ہے اور چونکہ آئحضرت علی شاعرنہ میں جواس طریق مقابلہ کو فیصلہ کن جمیس)

بس خوب باور کھئے کہ قادیانی نبوت کی دھجیاں اڑانی اوراس کا تارو پودالگ الگ کر کے دکھانا نمارااصل مقصود ہے اور ہم اسے بھی نہیں بھول سکتے اور نہ دوسروں کو بھو لنے دیں گے۔ اس لئے خدا کے فضل سے ہم سب بچھ یا قاعدہ کریں گے، بے قاعد ذہیں چلیں گے۔

محدابرابيم مرسيالكوني ... ازمقام مرتسر! ارا كتوبر ١٩٣٨ء

مولا ناحافه



سی زبان میں اور مطابق ہوا عدقصیدہ ہے کہ خلط محث کر کے لوگوں کے ابڑھ کر میں اور محمد ابراہیم یا ادیانی کارت کھے اور ان کاریانی میں اور ان کاریانی میں اور ان کاریانی میں میں اور ان کاریانی میں کار ان کاریانی میں کار ان کاریانی میں کار ان کاریانی کار کاریانی کار کاریانی ک

فد من محص خاطب كرتے موے

العربية كاجواب تحريركرك دنيا ست بو تايئد اكراى طرح والموكرة مخضرت علية كى ضدمت معلى تصيده لكعيس جو كيم جواب مدرست تجويز كرين واي آپ

کے دعوے نبوت اور آپ لوگوں برزا قادیانی کے دعوے اور آپ آئی میں شکوک وشبہات کا پیدا کرنا جواب لکھنے پر تحصر ہے ۔ لوگوں کو رچونکہ آنخضرت علیقی شاعر نہ بلہ کوفیصلہ کن مجھیں) اوراس کا تارو پودا لگ الگ کر

رہبیں چلیں گے۔ زمقام مرتسر!۱۰ارا کتو بر ۱۹۳۸ء

ر نہ دوسروں کو بھو لنے دیں گے۔

سیالکوٹ مرزائی مولوی محمدسلیم نے: ابراجیم میر سیالکوٹی ) نے اس وقت شخصے کہ مولوی محمدسلیم کوجواب کی سکن

ہوتے رہے تھے۔ان کی روئیدادا

شائع ئر دى گئاتھى \_ بيس سال كاع

رساله كاكوئي جواب شائع نبيس بوا

نہیں کہ بیو ہی شہر سیالکوٹ ہے۔

اور جواب دینے والا بھی خدا کے

جعه بهت خوش ہوئے اور بعض احر

كشف الحقائق ميں سے قل كر۔

ے سب بیرونجات سے سالکوں

بے تھے یا بھی پیدائبیں ہوئے

جاخمیں \_مولوی محرسلیم صاحب

برخلا ف اصول مناظره بيان ك

فرمایاک:''لموعاش (ابراه

مولا نا صاحب سيالكونى ئے ج

عربی لفظ ہے۔اس سے بی<sup>الا</sup>

م تخضرت الله في فرماياك.

میں آخری نبی ہوں اور میری

آ تخفرت الله كي بعد نبوت

کے یوں مرقوم ہے اور مولو کا ابسراھیم لیکان صدیقا

توصدیق نبی ہوتا۔

یا نجویں دلیل ہیا۔

اس سے بھی معلوم

پس جس طرح '

(ازتقر رموادی محمسلیم قا

اس کا جواب جو

"الحمدلله ذي المجدو الثناء والصلوة والسلام على رسوله محمد آخر الانبياء وعلى الله اهل الكساء واصحابه الاصفياء وعلى تابعيهم الاتقياء"

ا اساب عدان ایام میں مرزا قادیانی کے دعوائے مجددیت، مہدویت وسیحیت اور نبوت کی تردید میں میں اسلام کم ویش ایک ماہ سے متواتر تقریرین فرمار ہے ہیں ۔۔
ایکن مرزائیوں نے ان باتوں کے جواب سے اعراض کر کے یہ دستورافتیار کر رکھا ہے کہ ان اعتراضوں کے جواب کی طرف مطلقار خ نہیں کرتے۔ بلکہ نہایت گہری چال سے ہر دوز کوئی نہ کوئی اشتہاریا نزیکٹ شائع کرتے رہتے ہیں۔ جن کے عوان تو مخلف ہوتے ہیں۔ لیکن مضمون ترقی اشتہاریا نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ان پر لازم ہے کہ ان اعتراضات اور الزامات کا جواب دیں۔ جوعلائے اسلام مرزا قادیائی کے ان دعاوی پر وارد کر بتے ہیں۔ کیونکہ نہ کور الفوق دیں۔ جوعلائے اسلام مرزا قادیائی کے ان دعاوی پر وارد کر بتے ہیں۔ کیونکہ نہ کور الفوق دیاوی کے لئے سب سے پہلی شرط صحت اعتقاد صدق احوال اور کفر و بدعت اور کذب وخیا نت سے بری ہوتا ہے۔ جب مرزا قادیائی قرآن وصدیث کی رو سے صحیح الاعتقاد اور صادق سے بری ہوتا ہے۔ جب مرزا قادیائی قرآن وصدیث کی رو سے صحیح الاعتقاد اور صادق الاحوال نہیں ہیں۔ بلکہ ان کی ضد کفر و شرک اور کذب وخیا نت سے موصوف ہیں۔ تو وہ اپنی دعاوی میں کیسے صادق تھر سے ہیں۔

ت بعض لوگوں نے ہم کو توجدولائی کدان تقریری وعظوں کے علاوہ مرزائیوں کے ان اشتبارات کے حری جوابات بھی ہونے جاہئیں۔ تاکدلوگ فرصت کے وقت مقابلتًا مرزائیوں کے فریب کاری کو بچھ سکیں۔

کل ۱۹۵۲ تردہ دواشتہار دوست نے ہمیں امت مرزائیہ کے شائع کردہ دواشتہار دیئے۔ ان میں سے ایک میں بید فرزند حضرت ابراہیم علیہ دیئے۔ ان میں سے ایک میں بید فدکور ہے کہ آنخضرت اللہ کے دفات پر فرمایا تھا کہ اگر ابراہیم زندہ ربتا تو دہ صدیق نبی بوتا اور دوسر العنوان آخری مسجد ہے۔ جس میں بید فدکور ہے کہ میں آخرالا نہیا یہوں اور میری مسجد آخرالمساجد ہے۔ اس اشتہار میں بیدا شید آرائی گئی ہے کہ کیا مسجد نبوی کے بعد دنیا میں کوئی مسجد تمیں بنائی گئی ؟۔

ان دونوں اشتباروں کا جوائب میں نے خطبہ جعد ۱۹۵۳ء میں سامعین کوسادیا کہ سے بردوامروہ ہیں۔ جومر لا کیوں کی طرف سے جون ۱۹۳۳ء کے مباحث میں بمیدان قلعہ

یا لؤے مرزائی مولوی محمد سلیم نے بیان کئے تھے اوران کے شائی اور مفصل جوابات اس عاجز (محمد ابراہیم میر سالکوئی) نے اس وقت رودررو مسلمانوں کے پانچ سات ہزار کے جمع میں ایسے دے شخے کہ مولوی محمد سلیم کو جواب کی سکت نہ رہی تھی۔ سیالکوٹ کے وہ چاروں مناظرات جودودن تک ہوتے رہے تھے۔ ان کی روئیدادا نہی ایام میں حرف بھورت رسالہ بنام کشف الحقائق شائع کردی گئی تھی۔ میں سال کا عرصہ ہونے کو ہے۔ مگر آج تک امت مرزائید کی طرف سے اس رسالہ کا کوئی جواب شائع نہیں ہوا۔ جرائی ہے کہ قادیانی لوگوں میں کئی جرائت ہے۔ کیاان کو یاد نہیں کہ یہ وہی شہر سیالکوٹ ہے۔ جہاں سے ان کوان باتوں کا مفصل اور بدل جواب لی چکا ہے اور جواب دینے والا بھی خدا کے فضل سے تا حال زندہ وسلامت ہے۔ اس حقیقت کوئی کرسامعین جمعہ بہت خوش ہو کے اور بعض احباب نے جمھے توجہ دلائی کہ ان ہر دواشتہاروں کا جواب ای کتاب کشف الحقائق میں نے قبل کر کے دوبارہ شائع کردیا جائے تا کہ وہ احباب بھی جوانی جواس وقت کے سب بیرونجات سے سیالکوٹ میں آ کر سکونت پنہ بر ہو بچے ہیں۔ نیز وہ نوجوان جواس وقت کے سب بیرونجات سے سیالکوٹ میں آ کر سکونت پنہ بر ہو بھی ہیں۔ نیز وہ نوجوان جواس وقت بھی یہ انہی پیدانہیں ہوئے تھے اور باب وہ جوان ہیں۔ اس مباحثہ کی کیفیت سے واقف ہو جائیں۔ مولوی محمد سلیم صاحب قادیانی نے نہا دیا ہے ہیں۔ اس مباحثہ کی کیفیت سے واقف ہو برضان الے میں۔ اس مباحثہ کی کیفیت سے واقف ہو برضان اس میا دیا ہے۔ اس میں بانچو ہیں دیل ہی ہی۔ برضان سے اس مباحثہ کی کیفیت سے واقف ہو برضان اس میان کے تھے۔ ان میں بانچو ہیں دیل ہی ہی۔

پانچویں دکیل سے کہ جب آنخفرت اللہ کا فرزندابراہیم فوت ہواتو آپ نے فرمایا کہ ''لوعاش (ابراهیم) لکان صدیقاً نبیا''یعنی اگر میرابیاا ہراہیم زندہ رہتا توصدیق نی ہوتا۔

اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبوت جاری ہے۔ ورند آنخضرت اللہ ایان فرماتے اور مولانا صاحب اللوئی فے جوفر مایا کہ خاتم کے معنی آخری ہیں۔ ہم کو مسلم ہیں۔ لیکن آخر بھی تو عربی لفظ ہے۔ اس سے بدلازم نہیں آتا کہ اس کے بعد کوئی نہ ہو۔ ویکھنے حدیث میں سے کہ آخضرت اللہ فرمایا کہ:''فسانی اخر الانبیاء وان مسجدی اخر المساجد ''لین میں آخری نبی ہوں اور میری معجد آخری معجد ہے۔

میں آخری نبی ہوں اور میری معجد آخری معجد ہے۔

پس جس طرح آنخضرت اللہ کے بعد معجد یں بنی بند نبیں ہوگئیں۔ ای طرح آنخضرت اللہ کے بعد معجد یں بنی بند نبیں ہوگئیں۔ ای طرح آنخضرت اللہ کے بعد معجد یں بنی بند نبیں ہوگئیں۔ ای طرح آنخضرت اللہ کے بعد معجد یں بنی بند نبیں ہوگئی۔

(از تقریرمولوی محملیم قادیانی مندرج کشف الحقائق ص۱۱،۱۱، مطبوم ثنائی پرلیس امرتسر جون۱۹۳۳) )

۱۳۵ جواب جو میس اس مجلس میس بالمشافیه دیا تھا۔ وہ کشف الحقائق ص ۱۲۵ سے ۱۲۸ کت یوں مرقوم ہے اور مولوی محملیم قادیانی نے یا نچویں دلیل میس جوصدیث ' اسو عسسا ش ابراھیم لیکان صدیقاً نبیاً '' پیش کی ہے۔ اس کے جواب میس بیعرض ہے کہ ابن ماجد کے ابراھیم لیکان صدیقاً نبیاً '' پیش کی ہے۔ اس کے جواب میس بیعرض ہے کہ ابن ماجد کے

اء والصلوة والسلام على رسوله لكساء واصحابه الاصفياء وعلى

رزاقاد بانی کے دعوائے مجدویت ، مہدویت یک ماہ سے متوار تقریریں فرمار ہے ہیں . . یک ماہ سے متوار اختیار کر رکھا ہے کہ ان کے عنوان تو مختلف ہوتے ہیں ۔ لیکن مضمون کے کہ ان اعتراضات اور الزامات کا جواب ایر وارد کرتے ہیں ۔ کیونکہ خکور الفوق ایر وارد کرتے ہیں ۔ کیونکہ خکور الفوق اور کذب وخیانت بیٹ کی روسے محموم الاعتقاد اور صاوق یہ کے دونیانت سے موصوف ہیں ۔ تو وہ اسے دونیانت سے موصوف ہیں ۔ تو وہ اسے دونیانت سے موصوف ہیں ۔ تو وہ اسے

ر جعد ۱۹۵۳ میں سامعین کو سنادیا ان ۱۹۳۳ء کے مباحثہ میں ہمیدان قلعہ ع شیہ ہی برلکھا نے کہ بیاحدیث ضعیف ہے۔ کیونکہ اس میں ایک رادی (ابوشیر ابراہیم ہن مثان مس ص ۱۰۸)متر وک الحدیث ہے۔

نوف! مح الفاظ جوآ تحضرت الله على البنه ولكن لا نبى بعده "ين الله وقضى ان يكون بعده "عضرت الله فلي عاش ابنه ولكن لا نبى بعده "يخ الرخدا كي قضاء مين بير بات بوتى كرمي الله فلي تعدكونى نبى بوتو آپكا مينا (ابرابيم) زنده ربتال خداكى قضاء مين بير بات بوتى كرمي الله الله تعدكونى نبى بوتو آپكا مين بهى جاور (ابن به سهرا) مين بهى اوركى حديث سے بيلي كمتوب بے ليكن مولوى مح سليم صاحب كو يا تو نظر سين مالا يون كو حديث سے بيلي كمتوب بے ليكن مولوى مح سليم صاحب كو يا تو نظر سين آئى يا انہوں نے جان بوجه كرم سلمانول كودهوكاد ينا چا بااور مح روايت كوجهو (كرضع ف كو بيان كرد سے نيز اى كے جم معنى الفاظ امام بغوى نے آيت خاتم النهين كو يل مين دھرت ابن عبار سين المحلت له ابنا سے نيز اى كے جم معنى الفاظ امام بغوى نے آيت خاتم النهين نے ديل مين دھرت ابن عبار الله تعالى لما حكم ان لا نبى بعده لم يعطه ولد ذكر آ يصير رجلا (تفسير معالم التنزيل ج ص ١٧٨) "يعنى حضرت ابن عبار قرمات مين كرديا بوتا تو مين اس كا بينا ايسا كرتا جو اس كے بعد ني ہوتا ليكن جب الله تعالى نے فيصلہ كرديا كر يا بوتا تو مين اس كا بينا ايسا كرتا جو اس كے بعد ني ہوتا ليكن جب الله تعالى نے فيصلہ كرديا كريا ہوتا تو مين اس كا بينا ايسا كرتا جو اس كے بعد ني ہوتا ليكن جب الله تعالى نے فيصلہ كرديا كرتا ہو اس كے بعد ني ہوتا ليكن جو الله تعالى نے فيصلہ كرديا كرتا ہو اس كرديا ہوتا تو مين ساس كا بينا ايسا كرتا ہو ايسا كوئى بينا نہيں ديا جو بالغ ہوتا ۔ (بيروائيس صاف بتا ربى بين كدا تخضرت الله تعالى موجى ہے ۔)

اورمولوی محرسلیم نے خاتم کے معنی آخری مان گربھی آخری ہے مراد آخری نہیں گا۔

بکداس کے لئے بھی المساجد والی حدیث پیش کی ہے۔ سواس کا جواب سے ہے کداس سے مراد سے

ہی کد آخضرت النظیم نے فر مایا کہ میں آخری نبی بول اور میری مجد آخری ہے۔ جو کسی نبی نے

بنائی ہے۔ اس کا مفاد سے ہے کہ میرے بعد جو بھی مجد بنے گی وہ کسی نبی کی بنائی ہوئی نہ ہوگی۔ سے

معنے میں نے اسپنے پاس سے نبیل کئے۔ بلک دوسری صدیث سے کئے ہیں۔ بدد یکھئے (کنز العمال

نجائیں وی مسجدی خاتم

مساجد الانبیاء ''یکن میں خاتم الانبیا وی وارا ورم کی محبد انبیاء کی مساجد میں سے آخری مجد

ہی صاف وی اب کیا عذر ہے۔

بھی صاف وی اب کیا عذر ہے۔

مرزائیوں کےٹریکٹ نمبرے کا جواب

مرزائیوں نے اپنے ٹریکٹ نمبر <sup>یہ</sup> میں ابن ماہی<sup>ہ</sup> کی اس حدیث کے متعلق جس کا یکر

مووی تحریلیم صاحب قادیانی بیناون محش شهاب خفاتی کی طر اس ساجه وغیره سواس کا فنه نف کا حکم لگاسکیس - وه صرف عثمان عبسی کی نسبت بی تصریحاء لیس بشقه، منکر الحدید یکتب حدیثه، روی مناز

دے تفصیل کے لئے دیکھئے
دوم یہ کد شباب خفائی کا اس،
صدیت میں ضعیف النظر ہو۔
نی رئی وامام محدثین نے اس
صحیح مان لیا جائے۔ بلکد آئمہ
بعض موضوع احادیث بھی ج

اورجس نے کیا ہے۔ تعلیماً ک دیکھئے کتاب (اتحاف النبلا مقا حدیث کوصاف الفاظ میں ضا متن میں بھی مین السطوراس

ہے۔ سواس کا جواب رہے ہے کے سواجس کسی نے اس حد دیگر ثقہ رادی سے روایت قاد مانیوں کے ذمہ ہے۔ جم چیش نہیں ہوئتی۔( کما تقر فی

فتوحات مکیدونی شاکع کرتے رہیجے میں توال جاچھا ہے اورانہی حوالوں کی آپ ان کتابوں کو پیش کر'

**راوی (ابوشیه**ابرائیم بن عثم ن<sup>میس</sup>ن

ت كمتعلق منقول بين به بين -ولكن لا نبيى بعده "يعني اگر پ كابينا (ابرائيم) زنده ربتا -س ۱۹۱۹) مين بهي باور (ابن باج ي محمسيم صاحب كويا تو نظر نبين يت كوچيوژ كرضعف كوييان كرد يت كوچيوژ كرضعف كوييان كرد به النبيين لجعلت له ابنا به بعده لم يعطه ولد ذكر آ مرت ابن عباس فرمات بين كه مرت ابن عباس فرمات بين كه س ريعني محمولية پرنييون كوشم نه س الشقالي في فيملد كرديا كه لغ بوتا د (يدروائيس صاف بنا

خری ہے مراد آخری نہیں لی۔
واب یہ ہے کہ اس سے مرادیہ
عجد آخری ہے۔ جو کس نی نے
ان کی بنائی ہوئی نہ ہوگی۔ یہ
سے بین سے دیکھنے ( کنز العمال
لانبیداء و مسجدی خاتم
کی مساجد میں سے آخری مجد
ہے آپ کوالجھن تھی۔اب تو وہ

مدیث کے متعلق جس کا کر

مو دی محرسلیم صاحب قادیانی کی مذکورالفوق تقریر کے صمن میں گذر چکا ہے۔ایک نیا حوالہ تفسیر بينه، ن حش شهر ب خفاج كي طرف سے يدويا سے داما صحة الحديث فسلا شنبهة فيها لائه رواه ابس ساجة وغيره وسواس كاجواب يدي كرشباب خفا بن محدث نبيس بين كد كسي حديث يرصحت يا نسنف کا تلم لگاسکیس ۔ وه صرف متلم بیں۔ جب آئمہ حدیث اس حدیث کے راوی ابراہیم بن عثمان مبسی کی نسبت پیقسر بیجات کرتے ہول کہوہ (راوی) متب وک البصد بیٹ، ضعیف، ليس بثقة، منكر الحديث، ضعيف الحديث، تركوا حديثه، ساقط، ضعيف لا یکتب حدیثه، روی مناکیر، لیس بالقوی، کذبه شعبة، کان یزید علی کتابه ہے۔ تو اس کے متعلق کسی غیرمحدث کو کس طرح حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کی صحت کے متعلق حکم وے تفصیل کے لئے ویکھئے(کتاب تبذیب التہذیب جلداؤل مصنفه حافظا ہن جُرُرّ جمدابراہیم بن عثان ) دوم یہ کمہ شباب خفاجی کا اس حدیث کواس بناء پر سجح کہنا کہ و مسنن ابن ماجہ میں ہے۔ان کے علم مدیث میں ضعیف انظر ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ امام ابن ماجہ نے اپنی اس کتاب میں امام ۔ پی رئ دامام محدثین نے اس کتاب کو سیحین کا درجہ دیا کیمض س میں درج ہونے کی وجہ ہے اس کو سیحج مان لیا جائے۔ بلکہ آئمہ حدیث نے تصریح کی ہے کہ ابن ماجہ میں بہت می ضعیف اور مشراور بعض موضوع احادیث بھی میں ۔اسی بناء بربعض محدثین نے ابن ماجہ کو صحاح ستہ میں شار نہیں کیا اورجس نے کیا ہے۔ تغلیباً کیا ہے۔ و کیھئے (مقدمہ شخ عبدالحق محدث دہاوی مشمولہ مشکوۃ شریف ص ٤) و میسے کتاب (اتحاف النبل مقصداة ل ص ٨٩) بلکه ابن ماجه مطبع فارو تی دبلی کے حواثی براس حدیث کوصاف الفاظ میں ضعیف اور اس کے راوی ابراہیم بن عثمان کومتر وک لکھا ہے۔ بلکہ نفس متن میں بھی بین السطوراس راوی ئےنام کے پنیچلفظ متر وک لکھا ہے۔

سلسس شباب خفائی کا پیکہنا کہ اس کوابن ماجہ کے علاوہ اوروں نے بھی روایت کیا ہے۔ سواس کا جواب بیہ ہے کہ اوّل تو شہاب خفائی نے کسی امام کا نام نہیں لکھا۔ دیگر بیہ کہ ابن ماجہ کے سواس کا جواب بیہ ہی تھاں تھا بی نے کسی امام کا نام نہیں لکھا۔ دیگر بیہ کہ اس صدیث کوروایت کیا۔ آیا اس نے اس رادی ابراہیم بن عثمان کی روایت ہے۔ اس کی تخریج کا حوالہ دیگر بقد رادی ہے روایت کیا یا اس ابراہیم بن عثمان کی روایت ہے۔ اس کی تخریج کا حوالہ تاب یون کے بیٹر نہیں نہ کیا جائے۔ وہ معرض استدلال میں بیش نہیں ہوئتی۔ ( کما تقرنی اصول الحدیث)

نی سی از بار بار کے خرنگ میں اور سے اشتہاروں میں باربار نئے نے رنگ میں شاک کر سے بین اور اس میں باربار نئے نے رنگ میں دیا شائع کر سے بین تو ان کا جواب گذشتہ دنوں میں ماہ اگست میں جلسہ دافعہ امام باڑہ میں دیا جوجۂ ہے اور انہی حوالوں کی تحقیقات کے لئے ہم نے آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ علماء کی مجلس میں آپ ان کتابوں کو بیش کریں۔ تاکہ پبلک پر واضح ہوجائے کہ آن حوالہ جات کے مصنفین کے آپ ان کتابوں کو بیش کریں۔ تاکہ پبلک پر واضح ہوجائے کہ آن حوالہ جات کے مصنفین کے



عقائد آپ کے موافق یا مخالف ہیں؟۔ پمفلٹ دعوت مناظرہ کا جواب الجواب

مگرآپ نے اپنے مطبوعہ اشتہار میں جومیر ہے مطالبہ کے جواب میں شائع کیا ہے۔
میر ہے مطالبہ کو اس عذر سے ٹالنا چاہا ہے کہ میں دکام ضلع سیالکوٹ سے مباحثہ کی تحریری اجازت حاصل کروں۔ جوابا معروض ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ جب سے تحریک مرزائیت سیالکوٹ میں شروع ہوئی ہے۔ اس وقت سے لے کر جون ۱۹۳۳ء تک مناظروں کا پیسلسلہ جاری رہا۔ اس امر کی ضرورت بھی نہ پڑی نہ مطالبہ کیا گیا۔ علاوہ ہریں آج کل بھی حکومت کی طرف سے مناظروں اور جلسوں پرکوئی یابندی نہیں اور نہ کسی لائیسنس یا اجازت نامہ کی ضرورت ہے۔

آپ نے اپ اشتہار میں حاضرین مجلس مناظرہ کی تعداد برفریق کی طرف سے بجیس بچیس تحریر کی ہے۔ سوجوا با معروض ہے کہ اشتہار تو آپ تقسیم کریں۔ لاکھوں آ دمیوں کے درمیان اوران کا جواب سایا جائے صرف بچیس کو۔ ایس چہ؟۔

مباحة تحریری ہو یا تقریری مجمع عام میں ہونا چاہئے۔ جیسا کہ سیلے ہوتار ہاہے۔ باتی رہا میری حیثیت کا سوال تو وہ آج بھی وہی ہے۔ جو آج سے ساٹھ سال پہلی تھی۔ جب مرزا قادیا نی سیحیت کا نیانیا دعویٰ کر کے سیالکوٹ میں وارد ہوئے تھے اوران سے بالمشافد مجد میر حسام الدین صاحب میں فشکو ہوئی تھی اوراس کے علاوہ سیالکوٹ اور ہیر و نجات میں بیسیوں مناظر وال میں بی صاحب سے مطبوعہ بمفلٹ کی شرط نمبرا میں جو آپ نے بذر لعد اشتہار جواب مانگا ہے۔ سویہ و دوررو مناظرہ کوٹا لنے کا ایک حیلہ ہے۔ جب آپ کتب محولہ مجلس میں پیش کریں گے تو آپ بی سے ان عبارتوں کو پڑھوا کر بتادیا جائے گا کہ وہ عبارتیں آپ کے خلاف میں ۔ نیز آپ کو یادر سے سے ان عبارتوں کو پڑھوا کر بتا دیا جائے گا کہ وہ عبارتیں آپ کے خلاف میں ۔ نیز آپ کو یادر سے کہ حیلہ کے مرزا قادیا نی کو خوت مناظرہ کا خطاکھا ای طرح جس کے آخری خطاب پر لا ہور میں مرزا قادیا نی کا خاتمہ ہوگیا۔ یہی عاجز ہے۔ جس کی مختر تفصیل یوں ہے کہ میں نے ۲۵ مرکئی ۱۹۰۸ء کولا ہور میں مرزا قادیا نی کو دعوت مناظرہ کا خطاکھا اور مرزا قادیا نی نے وہ خط جواب کے لئے مولوی نورالدین صاحب اور مولوی محمد احتیاں ہم ہمان سے چل اور مرزا قادیا نی ان ہی دنوں میں پنجائی نظم میں کھی گئی ہو تے ہی مرزا قادیا نی اس جہان سے چل سے۔ اس واقعہ کی روئیداد بنام فیصلہ کر بانی برمرگ قادیا نی انہی دنوں میں پنجائی نظم میں کھی گئی ہم روئی دورود فعہ تھیسے چکی ہے۔ اس میں سے بیا قتباس ملا حظہ ہو۔

( نوٹ!''فیملہ ربانی برمرگ قادیانی''مکمل احتساب کی اسی جلد میں موجود ہے۔اس کئے اس طویل اقتباس کی عدم ضرورت کے باعث حذف کردیا ہے۔فقیر مرتب )



طالبہ کے جواب میں شائع کیا ہے۔ لکوٹ سے مباحثہ کی تحریری اجازت نہیں۔ جب سے تحریک مرزائیت 191ء تک مناظروں کا پیسلسلہ جاری آج کل بھی حکومت کی طرف سے زت نامد کی ضرورت ہے۔ لل تعداد برفریق کی طرف سے بچیس ریں۔ لاکھوں آ دمیوں کے درمیان

ب کی ای جلد میں موجود ہے۔ اس ہے۔ فقیر مرتب )

## حرف اوّل

حفرت مولانا الحاق حافظ محد ابراہیم صاحب میر فاضل سیالکوٹی نے قرآن کریم کی ایک تفسیر تبصیر الرحمن کلیمی شروع کی تھی۔ تیسر ہے پارد میں آئی مبارکہ السم تسرا السی السدیس او تبوا نسطیا من الکتاب (نساہ: ۱۶) کے تحت مسئلہ ختر نبوت بھی آ گیا۔ جس پر آپ نے سیر حاصل بحث کی اور بطرز بدیع ایسے ایسے ایسے ایسے کے کہ مہت کے است الگ رسالہ کی صورت میں شائع کرنا از حدمفید مجھا۔ چنانچہ وہی مضمون اس رسالہ کی شکل میں نذرنا ظرین ہے۔ امید ہے کہ بہت بیند کیا جائے گا۔

(مبدا مجید فرد موبر دروی میں 1927)

مسكاختم نبوت

الوجی ص ۳۹۱ بخزائن ج۳۶ ص ۴۰۹) بیدکلیداد فلاف ہے۔ کیونکدا گرمحض الہام کی بنام بر اسم سے موسوم ہونے جاہئیں۔اس حدیر ضرور کی نہیں کہوہ نبی ہو۔اس پرمرزا قاد بر ''اس عاجز کے رسالہ فتح الاس

کہ محدث ایک معنی میں نبی ہوتا ہے ..... کے لغوی معنوں سے بیان کئے گئے ہیں، خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں کداگر و بجائے اس کے محدث کالفظ میری طرف ہے۔ اس سے مراد یعنی لفظ نبی سے مراد آنخضرت مطالبتی نے مطلم مراد لئے ہیں۔ بنی اسر ائیل یکلمون من غیر ان اور یہی معنی مرز اقا دیائی ۔ نستہ

مُن نیستم إل ملهم (ازاله او ہام ص۷۵ا، نزائن رز

مصرعه میں رسول ہونے اورصاحب کتا اشات، اگر ہر ملہم رسول اور نی ہوسکتا۔ حالانک نفی اورا ثبات آپس میں جمع نہیں مندرجہ اشتہار (ایک غلطی کاازالا میں جمع نہیں کتاب رسول نہیں ہوں۔'' ای شعر۔ معلوم رہے کہ ہررسول اور نبی کے لئے معلوم رہے کہ ہررسول اور نبی کے لئے کتاب نازل نہیں اگئے۔ ان پر کوئی دیگر کتاب نازل نہیں اور قصفیہ خاامن بعدہ بالرسل (بقی مصحیح ہم نے اس کے قدموں پر گئی رسول اور کیگر کتاب نازل نہیں اور قسمیر ہمے نہاں کے قدموں پر گئی رسول اور میں کئی رسول وقسمیر ہمانے اس کے قدموں پر گئی رسول اور کی میں اور الیہ سے جم نے اس کے قدموں پر گئی رسول

الوی ص ۱۹۹۱ بزائن ج۲۲ ص ۲۹ م) یہ کلیہ اور مرزا قادیانی کا دعویٰ منطوق حدیث ندکورالفوق کے بالکل خلاف ہے۔ یکونکدا گرمحض الہام کی بناء برکوئی شخص نبی کہلاسکتا ہے۔ تو حضرت عمر سب سے پہلے اس اسم سے موسوم ہونے چاہئیں۔ اس حدیث کی روسے ہم نے جو یہ کھا ہے کہ مہم کے لئے بناء برالہام ضروری نہیں کہ وہ نبی ہو۔ اس پر مرز اقادیانی کی بھی تصدیق بالفاظ ذیل ملاحظ فرما لیجئے۔

"اس عاجز كرساله فتح الاسلام توضيح الرام از الداو بام ميل جمل قدرا يا الفاظ موجود بيل كمحدث ايد معنى مين نبي بوتا به بيسية مام الفاظ فقيق معنول برمحمول نبيل صرف سادگ سے الله كلغوى معنول سے بيان كئے گئے ہيں۔ جمھے نبوت فيقى كا برگز دعوىٰ نبيل بسب مسلمان بھا ئيول كى خدمت ميں واضح كرنا چاہتا بول كواگر وہ الله فظول سے ناراض بيل قو وہ ان كوتر ميم شده تصور فرما كر بجائے اس كے محدث كالفظ ميرى طرف سے سمجھ ليل .... ابتداء سے ميرى نبيت جس كوالله خوب جانتا ہے۔ اس سے مراد لينى لفظ نبى سے مراد نبوت حقیق نبيل بيل مسرف محدث مراد ہے۔ جس كے معنى مراد لئے بيل يعنى محدثوں كى نبست فرما يا ۔ القد كان في من قبلكم من المنظم الله يكلمون من غير ان يكونوا البيآء " (مجموعا شتہارات جام ۱۳۳) اور يمي معنى مرز اقاد يانى كے اسے شعر ...

من نيستم رسول ونياورده ام كتاب بال ملهم مستم وضداوند منذرم

(ازالداوبام سرکا، خزائن جسم ۱۸۵) یبال مرزاقادیانی ہے بھی ثابت ہے کہوہ پہلے مصرعہ میں رسول ہونے اورصاحب کتاب ہونے کی فی کرتے ہیں اور دوسر مصرعہ میں سلم ہونے کا اثبات، اگر ہر سلم رسول اور نبی ہوسکتا ہے تو مرزاقادیانی اس شعر میں نفی اور اثبات کوجمع کرتے ہیں۔ حالانکہ فی اور اثبات آپس میں جمع نہیں ہوسکتے۔ (کتب منطق بحث تناقض) اور اس شعر کی بیتا ویل مندرجہ اشتہار (ایک منطق کا زالو سے بزائن جرام ایا ہو ہوں ایکن صاحب کتاب رسول نہیں ہوں۔ ''اسی شعر کے دوسرے مصرعہ سے باطل ہوجاتی ہے کہ مرزا قادیانی ملم ہونے کا دعوی کرتے ہیں اور پہلے مصرعہ میں رسول اور صاحب کتاب ہونے کا انکار کرتے ہیں اور معلوم رہے کہ جررسول اور نبی کے لئے صاحب کتاب ہونالاز منہیں ہے۔ موئی علیہ السلام صاحب کتاب نبی تھے۔ ان کے بعد کئی ایک رسول اور نبی موئی علیہ السلام اور تو رات کی متابعت میں بھیج معلوم رہے کہ جررسول اور نبیس گئی تھی۔ جیسا کہ فرمایا'' ولیقہ داتیہ نہ موسی الکتیاب وقی فیل میں بعدہ بالرسل (بقرہ: ۷۸) ''اور البتہ تحقیق دی ہم نے موئی علیہ السلام کو کتاب اور قوی نا میں بعدہ بالرسل (بقرہ: ۷۸) ''اور البتہ تحقیق دی ہم نے موئی علیہ السلام کو کتاب اور تو میں علیہ السلام کو کتاب اور تو میں کتاب السلام کو کتاب اور تو میں کئی رسول ، نیز فرمایا'' انسال المتوراة فیلها هدی و نور د

## حرف اوّل

حافظ محمد ابراہیم صاحب میر فاضل سیالکوئی نے قرآن کریم کی المذیب فی میں آئی مبارکہ السم تسرا اللی المذیب (نساہ نه د) کے تحت منالہ شم نبوت بھی آ گیا۔ جس پرآپ نے لیے ایسے الگ رسالہ کی صورت کیوں مضمون آئی رسالہ کی شکل میں نذر بناظرین ہے۔ امید ہے وہی مضمون آئی رسالہ کی شکل میں نذر بناظرین ہے۔ امید ہے (مید المجدف و بدرہ میرش کی 1921)

مسئلة تتم نبوت

 کے کہ بی الی کے بعد کوئی نیا بج
امر مانع نہ ہوتا تو حضرت عرضرور
وعویٰ کیا اور نہ صحابہ یادیگر علاے ا
خداتعالی نے سورت
عبدہ لیکون للع لمین نذ
عبدہ لیکون للع لمین نذ
ت ہت آ ہت مازل کیا یقر آ
خداتعالی نے آخضرت الیہ ا
خداتعالی نے آخضرت الیہ کے
خداتعالی نے آخضرت الیہ کے
اپ سے پیشتر جس قدرانیا کے
آ ب سے پیشتر جس قدرانیا کے
ار سالت الی الخلق کی
انبیا علیہم السلام، اورای سورت

خداتعالی نے آنخضرت لیک کے آ ہے ہیشتر جس قدرانبیاء ً ے''ارسات الی الخلق ا المساجيد) "لعني مين رسول انبيا عليهم السلام ،اوراس سورت لعنى أكربهم حياہتے تو ہم ہر ہر ہب میزان کی رو سے بیقیاس است نذ برمبعوث کرتے۔ لیکن ہم میں فرمادیا کہ تمام عالمین کے وحدت ملی پیدا ہو سکے گی۔ پر امام شو كافئ اپني تفسير ميں آيت ''<mark>كماقسمنا</mark> المطربيا محمد "لعنی جس طرح ا طرح ہم رحمت نبوت بھی ہ<sup>ا</sup> کے لئے ایک ہی نذر بھیجاا يون فرمانى ہے۔" (لو شة لكن لم نشئا لا نه يقد

للكل ليطيعوه اويقاتا

یست کم بھا النبیون الذین اسلموا للذین هادوا والربانیون والاحبار (مائده: ٤٤)"

دخیق ہم نے اتاری تھی تورات نے اس کے ہدایت اور نور تھا تھا کرتے تھا نبیا علیم السلام جو خدا کے مانبروار تھے۔ ساتھاس کے، واسطان لوگوں کے جو یبودی ہوئے اور تھم کرتے تھے ساتھاس کے) مثائخ اور علائے ربانی۔" اس آیت ہے دونوں با تیں معلوم ہو گئیں۔ یہ بھی کہ تورات کی متائخ اور علائے ربانی بھی اس کے مطابق تھے کئے لیکن ان پر کوئی دیگر کتاب بیس اتاری گئے۔ دوسرے یہ کہ مثائخ اور علائے ربانی بھی اس کے مطابق تھم کرتے تھے اور نی نبیس ہوتے تھے۔ حضرت عمر والی حدیث سے مانہ والی حدیث سے مانہ والی عدیث ہے اور نی الدین این عربی کی عبارات مندرجہ کتاب فتو حات مکیہ کے بیں اور اس کے یہی معنی امام عبدالو ہاب شعرانی نے کو بی کہ ہماری امت کے ایسے بین اور سیوعبدالقار صاحب جیلائی ہے بھی بہم کو اسم نبوت سے روکا گیا ہیں کہ ہماری امت کے ایسے بزرگوں کو انبیاء تو نہیں۔ بلکہ اولیاء کہتے ہیں ہم کو اسم نبوت سے روکا گیا ہے اور خدا تعالی ہم کو ہمارے باطنوں ہیں اپنے رسول کے کتام کے معانی سے آگاہ کرتا ہے۔

ختم نبوت کی ولیل میں حضرت عمر متعلق و وسر کی حدیث نبوت میں اپنے دعوے ہوئی یا کسی نہیں ہے۔ لینی نہ تو محض اپنے دعوے ہے ابات ہو عتی ہے اور نہ کسب اور عمل ہے لتی ہے۔ بلکہ خدا تعالی کی بخش اوراحسان ہے۔ جس کو چاہتا ہے عطاء کرتا ہے۔ فرمایا تھالمہ درسلھم ان نحن الا بیشر مثلکم ولکن الله یمن علی من پیشاء من عبادہ (ابراھیم:۱۱) ''کفار کوان کے رسولوں نے جوان کی طرف تیجے گئے تھے۔ کہا کہ ہم نہیں مگریش مثل تہم ارکیکن اللہ تعالی احسان کرتا ہے او پرجس کے چاہے اپنے بندوں میں ہے ، حضرت عبل کہ ہم نہیں مگریش مثل باوجودان کی کمال صلاحیت عمل اور صفائی قلب اور تقوی طہارت کے تخصرت علی خضرت علی قبل اور مقائی قلب اور تقوی کی طہارت کے تخصرت علی خواب ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ جیسا کہ (جامع ترین جامع ہوتا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ اس مدیو کر کر کے امام ترین گئے ہیں۔ قال رسول اللہ شائد اللہ کا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ اس صدیث کوذکر کر کے امام ترین گئے ہیں۔ فیاں مدیث سے صاف ظاہر ہے کہ نبوت آنی خضرت علی پرختم ہو تھی ہے۔ نبیل مدیث میں موسکنا۔ خواہ وہ کتنا ہی نیکوکار کیوں نہ ہو۔ اہل علم حضرات جانے ہیں کہ حدیث نہیں ہوسکنا۔ خواہ وہ کتنا ہی نیکوکار کیوں نہ ہو۔ اہل علم حضرات جانے ہیں کہ حدیث نہ کور قیاس استثنائی کی صورت میں ہے۔ جس کا ماصل یہ ہے کہ حضرت عرش نی نہیں نہوں نہیں ہو۔ اس مدیث ہو تیاں نہیں نہوں۔ اس سے جس کا ماصل یہ ہے کہ حضرت عرش نی نہیں نہوں۔ اس صدیث ہو تیاں کور قیاس استثنائی کی صورت میں ہے۔ جس کا ماصل یہ ہے کہ حضرت عرش نی نہیو ہوں۔ اس

لئے کہ نبی اللہ کے بعد کوئی نیانبی ہونے والانہیں تھا۔اس لئے حضرت عمرٌ نبی نہیں ہوئے۔ورن اگر سید امر مانع نہ ہوتا تو حضرت عمرُ ضرور نبی ہوتے اور یہ معلوم ہے کہ حضرت عمرٌ نبی نہیں تھے۔نہ انہول نے وعویٰ کیااور نہ صحابہؓ یادیگر علمائے امت میں ہے کسی نے ان کے متعمق بیاعتقاد سکھایا۔

قرآن شریف نے تم نبوت برایک نادراستدلال

خداتعالى نے سورت فرقان كے شروع ميں فرمايا "تبدارك المذى نزّل الفرقان على عبده ليكون للع لمين نذيرا (الفرقان: ١) "يعنى برى بركت اورخير كثير والاب-وه خداجس نے آ ہت، آ ہت، نازل کیار قرآن شریف جوفرق کرنے والا ہے۔ حق وباطل اور حلال وحرام میں اوپر اینے کال بندے محطیقہ کے تاکہ ہووہ واسطے تمام عالمین کے ڈرسنانے والا۔ اس آیت میں خداتعالی نے آنخضرت واللہ کوتمام عالمین ارضی یعنی جن وانس عربی و تجمی کے لئے نذریر کے بھیجا۔ آ ی سے پیشتر جس قدرانبیاءآئے۔وہ اپنی اپی توم کے لئے آئے۔جیسا کہ حدیث سیح مسلم میں يّ ارسلت الى الخلق كافة وختم نبى النبيون (صحيح مسلم ج١ ص١٩٩٠ كتاب السساجيد) "لعني مين رسول بناكر بهيجا كيابول - تمام خلقت كي طرف اورختم كي مي التحديم ر انبياء لميم السلام، اوراس سورت فرقال: ٥١ يمن فرمايا. " ولو شنغا لبعثنا في كل قرية نذيراً " یعنی اگر ہم جا ہے تو ہم ہر براستی میں ایک ایک نذیر مبعوث کرتے۔ اہل علم حضرات جانے ہیں کہ علم میزان کی رو سے یہ قیاس اشٹنائی ہے۔جس کا حاصل یہ ہے کہا گرہم چاہتے تو ہرستی میں الگ الگ نذر مبعوث كرتے ليكن بم نے ايمانبيں جاہا كيول نبيل جاہا۔ اس كئے كسورت فرقان كے شروع میں فرمادیا کہ تمام عالمین کے لئے محدرسول اللھ اللہ کا کوئذ بر کر کے بھیجا ہے۔جس سے دنیا جہان میں وحدت ملی پیداہو سکے گی۔ پس اس مسلحت کے لئے تمام جہان کے لئے ایک بی نذیر بنایا گیا۔ چنانچہ الم مثوكا في الني المسريس آيت ولوشئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا "كونيل مين لكهت بيل-"كماقس منا المطر بينهم ولكنا لم تفعل ذالك بل جعلنا نذيراً واحدًا وهو انت يا محمد ''لعنی جس طرح ہم نے آسان سے پانی ان لوگول کے درمیان تقسیم کرکے اتاراہے۔(ای طرح ہم رحمت نبوت بھی برستی تقسیم کر کے بخشنے )لیکن ہم نے ایسانہیں کیا۔ بلکہ ہم نے دنیا جہان کے لئے ایک بی مذریجیجااوروہ اے محطیقہ آپ ہیں اور صاحب تفسیر رحمانی نے اس آیت کی تفسیر يول فرمائي ب." (لو شئنا لبعثنا في كل قرية) رسولًا ليكون عن الكفرلهم (نذيرا) لكن لم نشئا لا نه يقضى تفرق الاومام وتكثرالا ختلافات فجعلنا الواحداً نذيراً للكل ليطيعوه اويقاتلهم "لعنى الربم على بيت توبستى يس ايك رسول بيداكرت تاكم بوتادهان

لربانيون والاحبار (مائده:٤٤)" قاءهم كرت تصانبيا عليهم السلام جوخدا ببودي ہوئے اور حکم کرتے تصالتھاس نیں معلوم ہوگئیں۔ بیبھی کہ تورات کی ) دیگر کتاب نبیس اتاری گئی۔ دوسرے میہ اور نی نہیں ہوتے تھے۔حضرت عمرٌ والی عصے۔ یبی معنی شیخ اکبر (محی الدین ابن کے یہی معنی امام عبدالوماب شعرانی نے - جيلا في سے بھی يہي معن نقل كئے گئے یاء کہتے ہیں ہم کواسم نبوت سے روکا گیا کےمعانی ہے آگاہ کرتاہے۔ برج ٢ص ٢٩ نصل في كون محمدٌ خاتم النهيين ) تعلق دوسری حدیث ہے۔ لیعنی نہ تو محض اپنے دعوے سے ، کی بخشش اوراحسان ہے۔جس کو جا ہتا بشر مثلكم ولكن الله يمن على ل نے جوان کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اوپرجس کے جاہے بندوں میں ور صفائی قلب اور تفویٰ طہارت کے توعمر بن خطابٌ ہوتا۔ جبیبا کہ ( جامع

عامر مے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں

ن خطاب يعن فرمايارسول التُعلِيُّ

، حدیث کوذ کر کر کے امام تریزی کہتے

ت الخضرت الله پرختم ہو چی ہے۔

نه ہو۔اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ

ہے کہ حضرت عمر نبی نہ ہوئے۔اس

سب کوکفرے ڈرانے والا۔ لیکن ہم نے نہ چاہا۔ کیونکہ اس کا تقاضا امتوں کا ترفق اور اختلافات کی کثرت ہوتا۔ پس ہم نے ایک بی نذیر تمام کے لئے بنایا تا کہ وہ سب اس کی اطاعت کریں۔ یاوہ ان سب سے جہاد کرے۔ ای طرح دیگر کئی تفاسیر میں بھی ہے۔ عالمین کامفہوم

اب بهم يه بتانا چاہتے بيں كه عالمين كالفظ قرآن شريف بيں كن كن موقعوں برآيا ہے۔ اول ..... شروع قرآن بيں فرمايا: "الحمد لله رب العلمين (فاتحه: ١)"

دوم ..... كعبة الله ك لي فرمايا: "هدى للعلمين (بقره: ٢) "اورقر آن شريف ك ليَ فرماياً "أن هوالاذكرى للعلمين (انعام: ٩٠) "يعي بين بي يقرآن شريف مرضيحت واسطى عالمين كي، أورآ تخضرت عليه ك شان مين فرماياً "وما ارسلنك الارحمة للعلمين (انبياه: ۷۰۷) "اوراس طرح آيكي شان ميسورت فرقان مين فرمايا: "ليكون للعلمين خذيدا (ف رقان: ۱) " پہلی آیت میں تمام عالمین کے لئے ایک رب کا ہونا فرمایا۔ دوسری آیت میں دنیا جہان کے جن وانس کے لئے جاہے وہ صحرائی ہوں جاہے دریائی جاہے پہاڑی ہوں جاہے میدائی ایک بی کعبد کا قبلہ ہونافر مایا۔ تیسری آیت میں تمام جہان کے لئے ایک بی قرآن کوفصیحت نامد بتایا۔ چِقْی اور یانچوین آیات میں ایک ہی نبی محقیقیہ کورحمة اللعلمین اور نذیر اللعلمین فرمایا۔ان سب مقاموں پرغور کرنے ہے معلوم ہوسکتا ہے کہ آنخضرت اللہ اسلیم تمام دنیا کے لئے رسول ہیں۔ پس اس لئے آپ پر نبوت ختم کی گئے۔ کیونکد دنیا جہان کا کوئی گوشداییانہیں ہے جو آ مخضرت علی کی تبلیغ نتیٰ ہو کہ وہاں برکس ننے نبی کے پیدا کرنے کی ضرورت پڑے۔ جب رب العلمین کے ہوتے ہوئے کسی رب کی ضرورت نہیں اور قرآن کے ہوتے ہوئے کسی قرآن کی ضرورت نہیں۔ کعبہ کے ہوتے ہوئے کسی کعبہ کی ضرورت نہیں۔ای طرح محدرسول اللھ ﷺ کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی ضرورت نة یں ہے کہ سب عالمین کے لئے کافی وافی ہیں۔ چنانچداس معنے میں (مندامام احر ج٤ ص٤) ميں حضرت مقداد ہے مروی ہے كه رسول النه ﷺ نے فرمایا كه پشت زمين بركوئی گھر گارے یااون (خیمہ ) کا باقی نبیس رہے گا۔ گُراس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کوداخل کردے گا۔ یعنی دنیا جہان کے شہری اور صحرائی آبادی میں کلمہ اسلام کی گونج پڑ جائے گی۔ جا ہے اسے کوئی عزت سے قبول كرے حاہے ذلت ہاں كے تالع ہوجائے۔ (مشكوة شريف ١٦٠٠ كتاب الايمان) اى معنے ميں ڈاکٹرا قبال مرحوم نے کہاہے۔ جے ہم قدرے ترمیم کے ساتھ یوں لکھتے ہیں۔

رہا کی وادیوں میں گونجی اذال ہماری تصتا نہ تھا کسی سے سیل روال ہمارا

ایک آیت کی تفسیر قادیانی لوگ آنخضر ریتے ہیں۔" نبینسی ادم اما یہ

واصلح فلاخوف عليهم ولا رك فرماتا بكدات بيؤا آد

کریں،اوپر تہہارے آیتیں میری ان کے اور نہ وہ مگین ہوں گے،وہ ان شرطیہ کے بعد آیا ہے۔اس۔

رید ر بین گے۔جن کی گفتی خدائی کومعلا محصور نہیں کیا گیا۔اس کا جواب ب

سوریں میا سیاں کا اواب کے قابل قبول نہیں ہے۔ جیسا کا اشارت اور دلالت عبارت النص

اسمارت اور دوات جارت، قابل ساعت اور اعتبار نہیں ہے۔ ا

وتخالف واقع ہوگا اور یہ باطل ۔ صاحب مرحوم دنورالانوار وغیرہ خم

ہیں اور بیجھی معلوم رہے جس استر سرے کئیں اس منام ع

*ے کہ*وئی دلالت یاا شارت منھوہ ''مساکسان مستحسد ابیا احد ہ

بكل شيءٍ عليما (احزاب: ا بائتمهار ميالغ مردول مين -

ب پ ہارت ہوں رونوں میں۔ شے کاعلم رکھنے والا ہے۔ ﴾ (لیا

مرزا قادیانی نے بھی یہی کئے ہیر مردکا ہاہے نہیں \_گروہ رسول اللّٰد۔

۔ اگر علم اصول کے اس قر آن وصدیث کے خواص وعام

حران وحدیث کے حوال وعام کے ان میں تخالف پیدا کر سکے حائیں گی۔مثلاً قرآن شریف میر

ایک آیت کی تفسیر

قادیانی لوگ آ تخضرت الله کے بعد اجرائے نبوت کے لئے بیآ یت بھی پیش کرتے رج ين "نبنى الم اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم ايتى فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون (اعراف: ٣٥) "جوفداتعالى جمله بني آدم وخطاب كرك فره تا ب كداك بيوا آدم عليه السلام كالرآوي تمبارك يس رمول تم ميل سه بيان کریں ،اویرتمہارے آیتیں میری ، پس جوکوئی پر ہیز گاری کرے گا اوراصلاح کرے گائیبیں ڈراویر ان کے اور نہ وہ مملین ہول گے، وجہ استدلال کی یہ بیان کرتے ہیں کیہ یا تنین مستقبل کا صیغہ ہے۔ جو ان شرطیہ کے بعد آیا ہے۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت اللہ کے بعد کی ایک رسول آتے ر بیں گے۔جن کی گفتی خدا ہی کومعلوم ہے۔ کیونکہ رسول اِصیغہ نکرہ ہے اورا ہے کسی خاص معتین عدومیں ، محسونييل كيا كيا-اسكاجواب يهب كدوكي مفهوم ياا شاره يادلالت ياقياس يااتنباط خلاف نص قطعي کے قابل قبول نہیں ہے۔ جبیا کہ کتب اصول میں مصرع ہے کہ مفہوم منطوق کے مقابلہ میں اور اشارت اور دیالت عبارت النص کے مقابلے میں اور کوئی قیاس یا استنباط منصوص کے مقابلے میں ا قابل ساعت اوراعتبارنہیں ہے۔ ورنہ (معاذ اللہ) آیات قرآ نیہ واحادیث رسول اللہ میں تعارض وتخالف واقع ہوگا اور یہ باطل ہے۔ (دیکھو کتب علم اصول) مثلاً حصول المحمول مصنفه شیخنا نواب صاحب مرحوم ونورالانوار وغيره ختم نبوت كے متعلق قرأن واحادیث کے دلائل صحیحیہ منصوص اور قطعی میں اور پیرسی معلوم رہے جس استدلال کی بنالغت پر ہواہے دلالت کہتے میں اور سابقاً یہ بیان ہو چکا ہے کہ کوئی دلالت یا اشارت منصوص کے خلاف قابل اعتبار نہیں ہے۔ پس قادیا نیوں کا استنباط آیت ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شري عليما (احراب: ٤) "كخلاف مونى وجد مردود ب- ﴿ نَبِيلَ مِن مُعَلَّقَةً بایتمبارے بالغ مردوں میں ہے کسی کے لیکن میں خدا کے رسول اور خاتم انبیین اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والہ ہے۔ ﴾ (یعنی وہ جانتا ہے کہ آئندہ کوئی رسول نہیں ہوگا) اس آیت کے معنی مرزا قادیانی نے بھی یمی کئے ہیں۔ چنانچہ وہ از اُلہ اوبام میں لکھتے ہیں۔'' یعنی محقط میں ہے کی مرد كاباب نبيس مكروه رسول الله باورختم كرنے والانبيوں كان (ازاله او بامس ١١٣ بخزائن جساس ١١١١) اگرهم اصول كاس قاعد كالحاظ ندكياجائة برباطل برست ايي خواهش كمطابق قر آن وحدیث کےخواص دعام اور مطلق ومقیداور منطوق و مفہوم اور عبارت و دلالت میں تھینج تان کر کے ان میں تخالف پیدا کر سکے گا۔ جس کا جمیجہ یہ ہوگا کہ نصوص اور عبارات (معاذ اللہ) بریار ہو جائيس كي مثلاً قرآن شريف مين عام انسانون كي بيدائش كمتعلق فرماياً "انساخ لقنا الانسان

اضاامتول کا ترفق اورانسلافات کی سباس کی اطاعت کریں۔یاوہ ان

یف میں کن کن موقعوں پرآیا ہے۔ رب العلمين (فاتحه:١)' مين (بقره:٢) "اورقر آن شريف البیں ہے بیقر آن شریف مگر نصیحت أرسلتك الأرجمة للعلمين مافرايا: ليكون للعلمين نذيرا . کاہونافر مایا۔ دوسری آیت میں دنیا ) جاہے پہاڑی ہول جاہے میدانی هٔ ایک بی قر آن کونصیحت نامه بتایا به . و اور نذیرالعلمین فرمایا۔ان سب ہتمام دنیا کے لئے رسول ہیں۔ پس نہیں ہے جوآنحضرت اللہ کی تباغ رورت پڑے۔ جب رب العلمين ویے کسی قرآن کی ضرورت نہیں۔ ول التعلقية كم بوت بوئ كسى ا - چنانچهال معنے میں (مندامام احر<sup>ا</sup> نے فرمایا کہ پشت زمین پر کوئی گھر یہ اسلام کوداخل کردےگا۔ یعنی د نیا ا- حاب اے کوئی عزت سے قبول م ١٦/ تُناب الايران) الى معينے ميں الكصة ميں۔

ا جاري

ب ہمارا

اس قاعدے کے

نے اپنے آپ کو کلام موصول اور ترتیب میں

وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرور

ان کوگوں( کی ہدایت) کے لیے اس قول پکڑیں۔اس استدلال کی تائید میں اس آ

القول هو ايتان بيان بعد بيا،

ج۲۶ ص۲۶۲) ''اورتوصیل کلام کامعخ ایک کود وسرے کے ساتھ ،ای طرح (تف

قول وقرى بالتخفيف اي ا

حسبها تـقتضيه الحكمة والمد بھی وصلنا يڑھا گياہے۔ يعنی بم نے قر

اں کے جس کا تقاضا کرے۔حکمت او

كهقرآ ن شريف كابيان ا كھڑا پكھڑا كلا

فرما تا ہے کہ ہم نے قر آن شریف کوعمر

کئے لغت کی مندرجہ ذیل کتابوں کے حوا

م*ين لكما ب*' الرتبل حسن تناسق ال

رتل کے معنی ہیں کسی شے کی ترتیب کی خو**ل** 

اچھی طرح سے کی اوراسے خوب واضح طور ساتھ یول کھاہے۔''محد کہ محسن تہ

كل شئى "يعنى رات كى فتى كے ساتھ

کی جنس میں سے عمدہ کلام اور ہر شئے کی

کتابوں میں بھی انہی معنی کی تائید گئی محا

مصباح المنير مسراح وغير ماان حوالهجات

دوسری آیت سورت ( فرقار

چنانچه(لسانالعربج۵ص۳

امام رازی اس آیت کی تفسیه

تو کوئی باطل پرست گستاخ کہدسکتا ہے کہ چونکہ آنخضر سے اللہ کی از واج مطہرات سورت نساء کی مذکورہ محر مات کے سوا ہیں۔ اس لئے (معاذ اللہ) رسول اللہ اللہ کے بعد ان سے بھی نکاح حلال تھا۔ اس طرح اس کی مثالیں قرآن شریف میں بہت ہیں کہ خاص وعام اور منطوق و مفہوم کے مقابلے کے وقت خاص اور منطوق و مفہوم کے مقابلے کے وقت خاص اور منطوق کا لحاظ ہوتا ہے۔ پس ای طرح ختم نبوت کے دلائل جوقر آن واحادیث میں منصوص ہیں۔ وہ عوم استدلال ہے جن سے قادیانی استدلال پکڑتے ہیں۔ ان سب پر مقدم ہول گے۔ منصوص ہیں۔ وہ عوم استدلال سے جن سے قادیانی استدلال پکڑتے ہیں۔ ان سب پر مقدم ہول گے۔

نوٹ! او پر کا جواب عم اصول کی بناء پر ہے۔ جس سے قد یانی علماء عموماً نا آشنا ہیں۔ خصوصاً مرزا قادیانی بھی اس سے نابلہ محض تھے۔ اب قر آن شریف کے سلسلہ کام کو محوظ رکھتے ہوئے اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ جس سے پہلے ایک تمبید کا بیان ضرور کی ہے۔ قرآن شریف مر بوط اور موصول کلام ہے۔ جس کی صحیح تفصیل کے لئے سلسلہ کلام کو محوظ درکھنا ضرور کی ہے۔

 اس قاعدے کی تائید میں آیات ذیل ملاحظہ ہوں کہ جن میں قرآن شریف فی است نیا ملاحظہ ہوں کہ جن میں قرآن شریف فی است نے آپ کو کلام موصول اور ترب میں احسن ہونے کی حیثیت میں پیش کیا ہے۔ پہلی آیت 'ولقد وصل نا لھم القول لعلهم یتذکرون (قصص: ٥٠)''یعنی تی تعالی نے فرمایا: البیتی تحقیق ہم نے ان لوگوں (کی ہدایت) کے لئے اس قول یعنی قرآن شریف کوموصول کر کے بھیجا ہے۔ تاکہ وہ تھیجت کی ٹریں۔ اس استدلال کی تائید میں اس آیت کے ذیل میں تفاسیر ذیل ملاحظہ ہوں۔

امامرازی اس آیت کی تغیر میں فرماتے ہیں 'ولقد وصلنا لهم قول و توصیل القول هو ایتان بیان بعد بیان و هو من وصل البعض بالبعض (تفسیر کبیر ج،۲۵ ص ۲۶۲) 'اورتوصیل کلام کامنی ہے۔ ایک بیان کابعددوسرے بیان کے اوروہ جوڑنا ہے ایک کودوسرے کے ساتھ ،ای طرح (تغیر ابل العودی کے ۱۸) میں ہے۔ 'ولقد وصلنا لهم قبول و قسری بالتخفیف ای اند لنا القران علیهم متواصلاً بعضه اثر بعض قبول و قسری بالتخفیف ای اند لنا القران علیهم متواصلاً بعضه اثر بعض حسبها تقتضیه الحکمة و المصلحة ''ینی وصلنا (باتشد) کو تخفیف یعنی بغیر شدک میں وصلنا پڑھا گیا ہے۔ یعنی ہم نے قرآن کو نازل کیاموصول ہے۔ بعض کا پیچے بعض کے مطابق کی وصلنا پڑھا گیا ہے۔ یعنی ہم نے قرآن کو نازل کیاموصول ہے اور تفایر کے حوالجات سے واضح ہوگیا کے قرآن شریف کا بیان اکھڑا پھر اکام نہیں۔ بلکہ موصول ہے اور نہایت با حکمت ربط ہے ہے۔ دوسری آیت سورت (فرقان ۲۳) میں فرمایا: ' ور تلنا ہے۔ تریل کے معانی کی تحقیق کے فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن شریف کو عمدہ ترتیب میں بیان کیا ہے۔ تریل کے معانی کی تحقیق کے لئے لغت کی مندرج ذیل کے معانی کی تحقیق کے لئے لغت کی مندرج ذیل کی تابوں کے حوالہ جات مالا حظہ وں۔

چنانچد(اسان العرب جه ۱۳۳۵) جوعر في زبان كى سب سے برى لغت كى كتاب ہے۔ اس مل كھائے الى دسن تاليفه واجانه "ليخى مل كھائے" الى دسن تناسق الشئى ، ، ، ورتل الكلام احسن تاليفه واجانه "ليخى رتل كے معنى بير كى شے كى ترتيب كى خو في اور عد كى اور تل الكلام كے معنى بير ۔ اس نے كلام كى تاليف الحجى طرح سے كى اور اسے خوب واضح طور پربيان كيا۔ (قاموں جه سم ۱۳۵۳) ميں اى كى وضاحت كے ساتھ يول كھائے۔ "محركة حسن تناسق الشئے ، ، والحسن عن الكلام والطيب من كى شئى كى شئى كى تربيب كى خوفي اور عمر كى اور كلام كى جنى بير كى شئے كى تربيب كى خوفي اور عمر كى اور كلام كى جنى بير كى شئے كى تربيب كى خوفي اور عمر كى اور كلام كى جنى بير كى شئے كى تربيب كى خوفي اور عمر كى اور كلام كى جنى بير كى شئے كى تربيب كى خوفي اور عمر كى دو سرى كى جنى مال لغات وحيدى، اساس البلاغت، كى جامل المن عمر ان وغير باان حوالہ جات كى تائيد كے لئے ، تيسرى آيت ملاحظہ كيجئے۔ جوسورت زمر مصباح المنير ، صراح وغير باان حوالہ جات كى تائيد كے لئے ، تيسرى آيت ملاحظہ كيجئے۔ جوسورت زمر

سفرت الله في ازواج مطهرات سورت المعلقة كي ازواج مطهرات سورت المعلقة كي بعدان سي بهي نكاح حلال من وعام اور منطوق ومفهوم كي مقابلي وتر آن واحاديث ميس سي قادياني علماء عموماً نا آشا بيس من تشريف كي سلسله كلام كولمح ظر محت المكام كولمح ظر ورى ہے۔ قرآن شريف كيكا ما ولمح ظر وكن ہے۔

مان کو ملے ہوئے نطفے سے۔ کو وسری

الأنسان من صلصال كالفخار

الرايا- وخطق منها زوجها

ام خدا ہے اور درجہ انجاز کو پہنچا ہوا فصیح ابیان اور سلسلۂ کلام با ہم موصول اور عملاوہ اس کے کلمات کی ترتیب اور مصورت میں ارفع ہو۔ جس کلام میں کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔

کی\_پین نہیں ڈراو پران کے اوز نیا

ہیں۔ پس سورت اعراف کی پیش حضرت آ دم علیہ السلام کے بعا پر آ کرختم ہوگا۔ ہمارے اس بیا میں مطابقت قائم رہتی ہے اور راہنمائی ایک ہی طرف رہتی ۔ نصوص بینہ کے بعد بھی اگر نصوص بینہ کے بعد بھی اگر نصوص بینہ کے بعد بھی اگر واقع ہوجائے گا اور قرآن مجو واقع ہوجائے گا اور قرآن مجو تائید وتصدیق کرنے کے آپا قرآن شریف ہی کی صدافت

مي*ن بي كين تعالى فرما تاج" الله ف*رّل احسن الحديث كتابا متشابها مثانى (رمر:٢٣)" ینی اللہ نے اتاراسب سے عمدہ کلام جو کتاب ہے۔ متشابیعنی جس کی ایک آیت دوسری کی تفسیر کرتی ہاوروہ آیات مررسہ کرربیان کی گئی ہیں۔اس آیت کی کچھوضاحت کے لئے چندامورضروری ہیں۔ اول بدكه الله تعالى في قرآن شريف كواحسن الحديث فرمايا يعنى سب عده كلام جواعجاز کو پہنچا ہوا ہے۔جس کا مقابلہ انسانی علم اور لیافت سے بالا ہے اور اس کی شہادت میں دووصف فرمائے۔ متشابهاورمثاني جس مراديه بي كماس كمضامين آيس ميس ملتے جلتے بيں اوران ميں تخالف نهيں ے \_ بلکہ ایک آیت دوسری آیت کی تائید وتصدیق اورتفیر کرتی ہے۔جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے، دوسراوصف مثانی فرمایا۔ یعنی اس کی آیات پندونصیحت کے لئے مکررسہ کرر بیان کی گئی ہیں۔جن میں تخالف برگزنہیں ہے۔اس آیت ہے جھی ثابت ہے کقر آن شریف کے کلمات اور آیات باہم موصول میں اورایک دوسرے کی تائید کرتے میں اوران میں ہرگز تخالف اور تعارض نہیں ہے۔اس طویل تمہید لیکن از بس مفید کے بعد واضح ہوا کہ سورت اعراف کی آیت آنخضرت اللیلی کے بعد سلسلہ نبوت جاری ر کھنے کے متعلق نہیں ہے۔ بلکہ آ دم علیہ السلام کے بہشت سے نکا لیے اور زمین پر آ باو کرنے کے بعد زمانے کے متعلق ہے۔ جوآ وم علیہ السلام کے وقت سے متعقبل میں ہونے والاتھا کہ اس زمانے میں اولادة دمعليه السلام كي مدايت كے لئے خدا كرسول آتے رہيں گے۔ يسلسله جارى رباحتى كرسول النَّهَا فِينَةُ كُنُّ مِبَارِكَ آيد برخداتعالي نے آيت خاتم لبنيين بھيج كر بتلاديا كەمحدرسول التھا فيلے سلسله نبوت کے آخری نبی میں اور آ تخضرت اللہ نے بھی واضح طور پرفرمادیا۔ 'انا خاتم النبیین لا نبی بعدی (تسرمندی ۲۶ ص ۴۵، باب لاتقوم الساعة حتی بخرج کذابون) "میں خاتم النبیین ہول\_ میرے بعد کوئی نی نبیس ہوگا۔ہم نے بیجو کہا کہ مورت اعراف کی آیت حضرت آ دم علیالسلام کے بعد اجرائے نبوت کی دلیل ہے۔اس کوہم سورت اعراف کی آیات کے سلسلہ کلام اور دیگر مقامات کی آیات ک تائیدوں سے ثابت کرتے ہیں۔جس کے مجھنے کے لئے ہم نے او پر کی تمہید کا بیان ضروری سمجھا تھا۔ آ پ سورت اعراف کی آیت ہے پیشتر نظر کریں کداو پر سلسل طور پر حضرت آ دم علیہ السلام کا قصداور اس سے متعلقہ ضروری ہدایات کا بیان چلا آ رہاہے۔ای طرح (بقرہ: ٣٨) میں حضرت آ دم علیہ السلام کا قصہ بھی مطالعہ کریں۔جس میں ان کے اوران کی سکونت جنت اور پھر جنت سے نکا لیے جانے اور زمین يراتر نے اورقصور کی معافی کو کر کے بعدفر مایا" قلنا اهبطوا منها جميعاً فاما ياتينكم مغى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون " في من الم في الرواس س سب پس اگر آ و مے تمہارے یاس میری طرف سے ہدایت پس جوکوئی پیردی کرے گا ہدایت میری

ڭكتابا متشابهاً مثانى (زمر:٢٣)"

ینی جس کی ایک آیت دوسری کی تفسیر کرتی

<u> وصاحت کے لئے چندامور ضروری ہیں۔</u>

میث فرمایا۔ یعنی سب سے عمدہ کلام جواعجاز

ہےاوراس کی شہادت میں دو وصف فر مائے۔

ا میں ملتے جلتے ہیں اور ان میں تخالف نہیں کرتی ہے۔جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے،

کئے مکررسہ کرر بیان کی گئی ہیں۔جن میں

فاشريف ككلمات اورآيات بابهم موصول

الف اور تعارض نہیں ہے۔اس طویل تمہید

أنخضرت والله كي بعدساسا فيوت جاري

سے نکالنے اور زمین برآ باد کرنے کے بعد

تبل میں ہونے والاتھا کہ اس زمانے میں

ہیں گے۔ بیسلسلہ جاری رہاجتی کرسول

فيح كربتلاديا كه محدرسول التعليصية سلسله

ريفر اديا-"انا خاتم النبيين لا نبي

خرج كذابون) "بين خاتم النبين مول\_ كل آيت حضرت آدم عليدالسلام ك بعد

، كے سلسله كلام اور ديگر مقامات كى آيات

م نے اور کی تمہید کا بیان ضروری سمجھا تھا۔

ب طور پر حفرت آ دم علیه السلام کا قصداور

ة (بقره ٢٨٠) مين حضرت أوم عليه السلام كا

اور پھر جنت سے نکالے جانے اور زمین

طوا منها جميعاً فاما ياتينكم منى

زنون "فریعن کہاہم نے از واس سے

یں جوکوئی پیروی کرے گاہدایت میری

دیکھوان تین مقاموں میں حضرت آ دم علیا السلام کے بعد ہدایت ربانی کے جاری ہونے کا سلسلہ ندکور ہے۔ یہ تینوں مقامات آ ایس میں منشا بدینی ملتے جلتے اور ایک دوسرے کے مصدق میں۔ پس سورت اعراف کی پیش کردہ آیت کے ساتھ خاتم النہیں کو ملانے ہے یہ بات واضح ہوگئ کہ حضرت آ دم علیہ السلام کے بعد سلسلہ نبوت جاری رہتے ہوئے حضور سرور کا کنات فخر موجودات الله علیہ مرتم ہوگا۔ ہمارے اس بیان کردہ طریق ہے قرآن نثریف کی آ یات اور احادیث مثبہ ختم نبوت میں مطابقت قائم رہتی ہو اور قر ان شریف کی آ یات اور احادیث میں مطابقت قائم رہتی ہے کہ نبوت حضور سول مقبول الله پر ختم کردی گئ قرآن وحدیث کی ماہمائی ایک ہی طرف رہتی ہے کہ نبوت حضور سول مقبول کیا گئے پر ختم کردی گئی۔ قرآن وحدیث کی ماہمائی ایک ہی طرف رہتی ہے کہ نبوت حضور سول مقبول کیا گئے ہے جا کیں کہ سلسلہ نبوت منصوص بینہ کے بعد جاری ہے تو قرآن شریف کی آ یات اور احاد یث سیجھ جا کیں کہ سلسلہ نبوت آ شخضرت کیا تھے کہ بعد جاری ہے تو قرآن شریف کی آ یات اور احاد یث سیجھ جا کیں کہ سلسلہ نبوت آ تو تعرف سیجھ جا کیں کہ سلسلہ نبوت آ تعرف سید کے بعد جاری ہے تو قرآن شریف کی آ یات اور احاد یث سیجھ جا کیں کہ سلسلہ نبوت آ تو تعرف سید کے بعد جاری ہے ایک وہ سرے کی تا تا تاکید و تصدی تی سید کے بعد جاری ہے تو قرآن شریف کی آ یات اور احاد شریف کی صدافت ہے۔ جسیا کہ قرآن شریف ہی کی صدافت کی نبیت فرمایا۔ 'لیو کیان مین عدید غیس اللہ لو جدوا فیلہ فرآن شریف ہی کی صدافت کی نبیت فرمایا۔ 'لیو کیان مین عدید غیس اللہ لو جدوا فیلہ فرآن شریف ہی کی صدافت کی نبیت فرمایا۔ 'لیو کیان مین عدید غیس اللہ لو جدوا فیلہ فرآن شریف ہی کی صدر اللہ لو جدوا فیلہ فرمایا۔ 'لیو کیان مین عدید غیس اللہ لو جدوا فیلہ فرمای کی سیان کی سیان کی کو سیان کی کو سیان کی کو سیان کی کی سیان کی کی کو سیان کی کی کو سیان کی



اختلافاً كثيراً (نسياه: ٨٠) " في أكريقران شريف خدا كيسواكس اورى طرف سي موتاتو البته ياتة اس مين اختلاف بهت \_ ﴿ إن الرافظ خاتم كروه معنى جوخدا اور رسول عليه كل مرادين \_ ان کوبدل کراورصدیث لا نبی بعدی کےمقابلہ میں مقید معانی جنس ہے۔شری اور غیرشری کا ایتاز کر کےصاحب شرع کی قید بڑھائی جائے تو یتجریف معنوی اور خدا کے رسول علیہ کی مراد کو بگاڑ کراز خوداضا فيهوكا اوريهم ردوامر باطل اورحرام بين "دفع دخل مقدر "اگركها جائ كيسورت اعراف کی آیت میں بنی آ دم کوخطاب کر کے یہنی الدم فرمایا ہے اور سورت بقراور سورہ طلہ کی آیتوں میں ایسا ، نہیں ہے تو اس کا جواب سے ہے کہ سورت بقر اور سورت طُلا کی آیتوں میں امایاتینکم کے خطاب میں حضرت آدم عليه السلام اورحواعليم السلام كي ساتهوان كي اولا دبھي شامل ہے۔ د يكھئے مرسد مقامات ير بدايت كى بيروى كانتيج بترتيب يول فرمايا بي- "فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون (بقره:٣٨) "اور"فمن اتبقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (اعراف:٥٠) "اور فمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقى (طه:١٢٣) "اس بار يكى كا ترير کے لئے سورت اعراف :۲۲ بی کی آیات کود کھئے کہ جنت سے نگلنے کا حکم دینے کے بعد خداتعالی نے حضرت آدم عليه السلام اورحواعليما السلام كوفر مايا" قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتباع الى حين وقبال فيهبا تحيون وفيها تموتون ومنها تنصر جون " ﴿ يعني فرمايا الرَّجاوُ العض تمهار عواسط بعض كوثمن مول محاور واسط تمهار ي زمین میں تھر نے کی جگہ ہوگی اور زندگی کے اسباب (بھی) ایک مدت تک (نیز) فرمایا۔ اس میں تم زندهرہو گےادرات میں مرو گےاورای ہے (قیامت کےدن قبروں سے ) تکالے جاؤ گے۔ ﴾

دیکھے ان آیوں میں خطاب آ دم علیہ السلام اور حواعلیم السلام کوہور ہاہے۔ حالا تکہ آ دم علیہ السلام اور حواعلیم السلام اور حیات میں دھارت ہے اس محر ہے ہیں۔ ان میں ان کی اولاد بھی شامل ہے۔ پس ای طرح سے سورت اعراف کی زیر بحث آیت میں یبنی ادم سے خطاب کر کے فرما یا اور ای لحاظ ہے ہیں۔ حاصل کلام سے کہ سورت اعراف کی زیر بحث آیت میں حصرت آ دم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں سلسلہ نبوت جاری رہنے کا ذکر ہے۔ ذکہ آیت عام لنبین کی فص صرح کے خلاف حضور رسول مقبول اللہ کے بعد بھی۔



اكسى اوركي طرف سے ہوتا تو وررسول مثاللة كى مراد ہيں۔ ے۔شرعی اور غیر شرعی کا امیتاز ، بول الله کی مراد کو بگاڑ کراز ركهاجائے كەسورىت اعراف ورسورهطهٔ کی آیتوں میں ایسا الماياتينكم كے خطاب میں ہے۔ دیکھئے ہرسہ مقامات پر لاخوف عليهم ولاهم ليهم ولاهم يحزنون ۱۲۱)"ال باريكي كى تائيد یے کے بعد خداتعالی نے لبعض عدو ولكم في فيها تموتون ومنها ول کے اور واسطے تبہارے \_(نيز)فرمايا\_اس ميستم انکالےجاؤگ۔ ﴾ مور ما ہے۔ حالانک آدم علیہ میں دشنی ہےاور جوامراس است سورت أعراف كي زير باطريق ہےسب مقامات

کلام یک کسورت اعراف کی ت جاری رہنے کا ذکر ہے۔

كأيول كوتو زتاز كرمشكل

ت کے بعد بھی۔

### بسم الله الرحمن الرحيم!

اغلاط ماجد بيجس يين مولوي عبدالماجدقادياني كرسالدالقاء كايك ورق مين بتيس غلطیاں دکھائی گئی ہیں اور خدا کی قدرت کا نمونہ ظاہر کیا ہے کہ جوشخص صوبہ بہار میں مرزائی جماعت کا مایر فخر ہو پھروہ مدت کی جان کا ہی اور دیدوریزی کے بعداہل حق کے مقابلہ میں ایک رساله لکھے اوراس کے ایک ورق میں بتیں غلطیاں ہوں۔

مرزانی گروہ کی بڑے مولوی پر چیلنجوں کی بو جھاڑ

خوب بردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹے ہیں صاف چھیتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں

چونکہ گروہ مرزائی جھوٹے مدعی کا پیرو ہے اس لئے ان کا سرمایہ جھوٹ اور دروغ گوئی نظرآ تاہے۔ان کےایک اشتہار میں بہت جموٹ دیکھےاس میں ایک پیجی تھا۔ ہماری طرف سے چیننج پر چیننج دیا جاتا ہے اور مخالف خاموش ہیں۔ یہ ایسا صریح جھوٹ ہے کہ جو حضرات ہماری تحریروں سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ صرف جناب مولانا مفتی عبدالطیف صاحب کی طرف ہے چیانے مولوی عبدالماجد کے مقابلہ میں اور ایک اس کے مرشداور مرشدزادے کے مقابلہ میں شائع ہو چکا ہاور یہاں سے قادیان تک کی نے جواب نہیں دیا اب:

ساتوال يبانج

اس رسالہ کے اخیر میں دیا گیا ہے۔ اگر قادیانی مولوی صاحب میں بچھ بھی ہمت اور اسيخ ندبهب كى حمايت كاجوش به قومردميدان بنين اورسامية آوين مولانا محموعبدالشكورصاحب مدیراننجم نے کس زور وشور سے چیننج و یا اور'' تا بخانہ بایدرسانید'' پر پوراٹمل کیا مگرمولوی عبدالماجد قادیانی سامنے نہ آئے باوجود کیدان کے بھا گئے کی تمام شرطیں منظور کر لی گئیں اور صرف خط و کتابت ہی نہیں ہوئی بلکہ مناظرہ کے طے کرنے کیلئے بارہ معززین ان کے مکان پر گئے۔ مگر بجز باتیں بنانے کے سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی۔

شهرت اورصحت دواليه ہیں ۔ اگر چەکسی موقع پر دونوں کا ا شهرت اورصحت د ونو ل ایک بیں او اس درجه پرشهرت یافته میں که قبولیہ ہے کہ وہ تمام صحیح ہیں اور واقعیت کم واقعيت اورصحت كى سندبنا ليتے ہي بڑے مغالطہ میں پڑ جاتے ہیں اور ا حق اور محقق کا بیہ منصب ہے کہ جمھی طرف اس کواصلاً توجه نه ہونی جاہے شهرت كوتبهى اين علم كامبنى نهيس تفهرا.

مولوي عبدالما جدقادياني مایی ناز ہے۔ اور جن کوایئے فضل و کم العلمیاء کے واعظوں کی فہرست میں! ۔یا مدرسہ کے واعظوں کی صف میں جگہ علم وكمال ميں كس درجه كامستحق ہوگا. رکن اور عالم کے خطاب کا اصلی مستحق تر انجمن اور مدرسه کے داعظوں میں ا مصداق ہیں۔اس کے بعد جب میر یائی' کنیکن عوام کی اس شهرت وعقید به سےمیراخیال متأثر ہوکرمتغیر ہوتااو خواص میں بھی شہرت اورعقبیرت کو : اسے نہ مجھ لول۔اس کئے میں عبدالم

معذورر ہا۔اگر جہمیر بے بعض خاص

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

# حامداً و مصلياً

شہرت اورصحت دوا سے لفظ ہیں جوا ہے معنی اور نیز مصداق کی رو سے جدا جدا ہیں۔ اگر چہ کسی موقع پر دونوں کا اجتماع بھی ہوجا تا ہے مگراس سے یہ بجھنا سخت غلطی ہے کہ شہرت اورصحت دونوں ایک ہیں اور مشہور بات ضرورصحے ہوتی ہے آج دنیا میں بہت ہی باتیں اس درجہ پرشہرت یا فتہ ہیں کہ قبولیت عام کی سند حاصل کر چکی ہیں لیکن کیا کوئی یہ دعوی کر سکتا ہے کہ وہ تمام صححے ہیں اور واقعیت کی حدود میں ان کا کوئی نشان بھی ہے؟ جولوگ محفن شہرت کو واقعیت اورصحت کی سند بنا لیتے ہیں اور اپنے معلومات کی عمارت ای بنیاد پر اٹھاتے ہیں وہ بروے مغالطہ میں پڑ جاتے ہیں اور صراط متنقیم سے کوسوں دور ہوجاتے ہیں۔ اس لئے طالب حق اور محق کا یہ منصب ہے کہ بھی شہرت اس کی طلب اور تحقیق کی آخری حدنہ ہو بلکہ اس کی طرف اس کواصلاً توجہ نہ ہونی چا ہے۔ ورنہ یہ اس کی طلب اور تحقیق کی آخری حدنہ ہو بلکہ اس کی شہرت کو بھی ایسے علم کا بنی نہیں تھہر ایا۔

سالہ القاء کے ایک ورق میں بنیس کہ جو شخص صوبہ بہار میں مرز ائی لے بعد اہل حق کے مقابلہ میں ایک

> ھے ہیں نہیں سنبیں سنبیں جہ

ن کا سرمامیے جھوٹ اور دروغ گوئی ایک میر بھی تھا۔ ہماری طرف سے جھوٹ ہے کہ جو حضرات ہماری فتی عبدالطیف صاحب کی طرف مداور مرشدز ادے کے مقابلہ میں

ی صاحب میں کچھ بھی ہمت اور وین مولا نامجم عبدالشکورصاحب به پوراعمل کیا مگر مولوی عبدالماجد منظور کرنی گئیں اور صرف خط و ین ان کے مکان پر گئے ۔ مگر بجز کرملاحظهفر ما کمیں \_ (احتسار فلحمدلللّٰہ!مرتب)اسےم ذى علم مسلمان مرزا قادياني ـ مسلم عالم وجابل بيجانتاہے ك و فریب کی تار کی کا پردہ نکڑ \_ اس کے اخلاق اس کے معاملا خلق منزل مقصود پر پہنچتی ہے منطبق ہوتا ہے قول وفعل میں کے اقوال ٰ اعمال ٰ اخلاق ٔ معام هي الا افك افترى''فيما ذی علم <u>سے ل</u>ے کرامی تک اور ہر مخص شمجھ لے بعنی منکوحہ آ نبهايت عظيم الشان حجفنذا تقايها يرخودبهمى كامل وثؤق اوراعتبار باپ سے وہ تحریکات اور معرو . ظهور میں آیا۔ بیاد رکھواور خو اطمينان قلب اورتسكين خاطرأ ضرور بوری ہوکررہتی اوراس کرتی اور نەمرزا قادیانی ہے نےمرزا قادیانی کی قوت اختب دونوں کی ڈنڈوں میں بون ب <u>ا.</u> عالم اسباب مير

<u>ېي جس قد رالهامات مرزا قا</u>

اور كامل وثوق ان البيامون با

قادیانی کےخطوط سے ظاہرے

کتابیں دیکھی ہیںاں پر یہ با

تر بف کی۔اس کے کچھ صد بعد جب میں پھر مونگیر حاضر ہوا تو ہر جہار طرف سے میرے کا نول میں بیصدا پینجی اور ہرخاص وعام اعلیٰ ادنیٰ کی زبان سے سنا کہ مولوی صاحب موصوف نے اپنا نہ ہب بدل دیا اور اب وہ مسلمان سے قادیانی ہو گئے لیکن انہیں زبانوں سے پہلے میرے کانوں میں چونکہ مولوی صاحب کے فضل و کمال کی طویل داستان پینچی تھی چرانہیں زبانوں سے اس طولانی داستان کا النااور قضیه تا مرضیه سنااور جمخص کو پیلی شهرت کی غلطی کامقر اورا بی عقیدت کی خطاء کا معترف پایا\_تو مجھےان لوگوں پرنہایت تعجب افسوس کے ساتھ ہوا کہ کیوں وہ اول بلا سمجھےاور بغیر تحقیق ایک رائے ایسی قائم کر لیتے ہیں جوعقیدت کے درجہ تک پہنچ جائے اور جب حق کی روثنی ے اس جہالت کی سابی کا پردہ تار عکبوت کی طرح پارہ پارہ ہوجاتا ہے جس بران کی عقیدت کی عمارت قائم تھی تو پھر دہ جیرت ہے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کے خلاف خود ہی فیصلہ دینے پر مجبور ہوجاتے ہیں لیکن مجھے اس شہرت سے بھی اپنے اصول کے موافق سی قسم کا استفادہ نہ ہوا۔ ہاں عبدالماجد قادیانی موصوف کے تبذیلی ند بب اور مسلمان سے قادیانی ہوجانے کا جب مجھے اپنے طور پریفین ہو گیا اور میری تحقیق نے اس میں کسی قتم کے شبداور تاویل کی گنجائش ندر ہے دی، تو عبدالماجد قادیانی کا بی تغیر و تبدل میرے لئے ایبا آئینہ شفاف ہوا جس میں عبدالماجد قادیانی وصوف کے فضل و کمال اور علمی قابلیت کا پورا پیکر مجسم موکر سامنے آ گیا اور ہر خط وخال صاف صاف نظرا نے لگا۔ بیان کا تبدل وتغیرمیرے ہی لئے آئینہیں ہے بلکہ ہراہل علم وفضل بلکہ طالب علم اور جاہل سمجھدار بھی جب مرزا قادیانی کے دعویٰ تز دیر ولیس کی جا دراٹھا کرد کیھے گا تو اس کو پیدا مرنہایت روشن نظر آئے گا کہ کوئی علم والا تو کیا جاہل مجھدار بھی اینے پاک دل کے صفحات میں ان دعووُں کوایک لمحہ کے لئے بھی جگہ دنیا گیندنہ کرے گا اورا پنے اعتقاد کی طہارت ونزا کت کو اس سے آلودہ وکثیف نہ ہونے دے گا۔ مثلاً ایک مسلمان کاعقیدہ ہے کہ جناب سرورانمیاً وآخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی دوسرانبی آنے والنہیں قران وحدیث اور تمام امت کا اس پراتفاق ع كرآيت "ماكان محمدا با احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين (الاحسازاب: ٤) "اپنے ظاہر معنی پر ہے اور لغت عرب میں خاتم النہین کے معنی آخر النہین کے میں یعنی تمام انبیاء کے آخر میں آنے والے، آپ کے بعد کسی کونبوت کا مرتبہیں ل سکتا۔اس میں کوئی تاویل نہیں اور نہ کسی شبہ کی گنجائش ہے لیکن مرزا قادیانی بھی مدعی نبوت ہیں اور بہت سے انبیاء ہے مثلاً حصرت علیلی علیہ السلام سے اپنے کوافضل اور اعلیٰ کہتے ہیں اور محض یہی نہیں کہاسپے کو نبی خیال کرتے ہوں بلکہ صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ ہے جس نے مرزا قادیانی کی

کتابیں دیکھی ہیں اس پریہ بات ظاہر ہے ہاں جنہوں نے نہیں دیکھیں و صحیفہ رحمانہ نمبر ۲٬۷ منگوا كرملاحظه فرما كين\_(احتساب قاديانيت ج٥ مين صها نف رحمانيه ٢٣٧ يجاشا كع هو حِيج بين \_ فلحمد للله إمرتب)اس مصمرزا قادياني كے عقائد معلوم موجائيں گے تواب الي حالت ميں كوئي . ذى علم مسلمان مرزا قاديانى كے ان خيالات كى تصديق كرسكتا ہے؟ ہرگزنہيں ايسے ہى مسلم اور نا مسلم عالم وجابل بیجانتا ہے کہ نبی ہدایت وراستی کا آفتاب ہے جس کی شعاعوں سے مرابی جموث و فریب کی تاریکی کا بردہ ککڑ کے نکرے ہوہو کر ہباہ منثوراً ہوجا تا ہے اس کے اتوال اس کے اعمال اس کے اخلاق اس کے معاملات عالم کے لئے اسوؤ حسنہ بن کر حیکتے میں اور اس کی روشنی سے تمام خلق منزل مقصود پر پہنچتی ہے اور اس کا قول وہی ہوتا ہے جو اس کاعمل ہے اور عمل بھی قول پر پورا منطبق ہوتا ہے قول وفعل میں سرموتفاوت اوراختلاف کا رائحہ بھی نہیں ہوتا اب جو شخص مرزا قادیا نی کے اقوال'اعمال'اخلاق' معاملات کواس منہاج نبوت پر پر کھے گا تو بے اختیار بول اپنھے گا۔''ان ھی الا افك د افتری ''فيصله آساني ميں اس منهاج نبوت يرتول كردكھلا يا كياہے۔ تاكماس سے ذی علم ہے لے کرامی تک اور مسلم و نامسلم تمام کو یکساں فائدہ ہواوراس روثن اور کھلی ہوئی بات کو ہر شخص سمجھ لے بعنی منکوحہ آسانی والی پیشین گوئی غلط ثابت ہوئی جو کہ مرزا قادیانی کی موت کا نہایت عظیم الشان حبینڈا تھا۔اور نیز اس میں ریجی دکھلایا ہے کہ مرزا قادیانی کواپنی اس پیشین گوئی یرخود بھی کامل وثوق اوراعتبار نہ تھاور نہ حالت ہے اختیاری میں بذریعہ خطوط کے منکوحہ آسانی کے باپ سے وہ تح ریات اور معروضات نہ فر ماتے اور خوف ور جالے کا بھا ٹک نہ دکھلاتے جوان سے ظہور میں آیا۔ بادر کھواور خوب مجھ لوکہ آسانی آواز سے بردھ کر نبی کے لئے کوئی شے باعث اطمینان قلب اورتسکین خاطر نہیں ہو یکتی اب محدی بیگم کے نکاح کی صدا اگر آسانی صدائھی توود ضرور پوری ہوکر رہتی اوراس نا مرادی کے عالم میں تڑپ تڑپ کے مرزا قادیانی کی روح پر وازنہ كرتى أور ندمرزا قاديانى سے يدعظر بانتحريرات ان فطرتى جذبات سے وقوع ميں آتيں جنبوں نے مرزا قادیانی کی قوت اختیار یکوکلیتهٔ زائل کردیا تھااب جس شخص کا قول کچھ ہواور نعل کچھ ہواور دونوں کی ڈیڈوں میں بون بعید ہوتواس پراس منہاج نبوت سے جوفتو ی ہوسکتا ہے فیصلہ آسانی ا عالم اسباب میں تدابیرانبیاء بھی کرتے ہیں مگر تدابیر کے اقسام اور اس کے مواقع ہیں جس قدر الہامات مرزا قادیانی نے منکوحہ آسانی کے نکاح میں آنے کی نسبت بیان کے ہیں اور کامل وثوق ان الہاموں میں ولایا گیا ہے۔اس کے بعدوہ پریشانی اور بے اطمینانی جیسی مرزا قادیانی کے خطوط سے ظاہر ہے کسی اہل اللہ کونہیں ہو عتی ۔ فیصلہ آسانی حصہ اول غور ہے دیکھیے۔

ر جہارطرف ہے میرے کا نوں ولوی صاحب موصوف نے اپنا بانوں سے پہلے میرے کانوں برانہیں زبانوں سے اس طولانی <sup>-</sup> كامقر اورايني عقيدت كي خطاء كا كه كيول وه اول بلاسمجھے اور بغير انچ جائے اور جب حق کی روشنی ا تا ہے جس پران کی عقیدت کی ،اوراس \_ کےخلاف خود ہی فیصلہ ول کے موافق کسی قتم کا استفادہ ن سے قادیانی ہوجانے کا جب ہ شبہ اور تاویل کی گنجائش نہ رہنے شفاف ہوا جس میں عبدالماجد وكرسامنيآ كيااور هرخط وخال ئینہیں ہے بلکہ ہراہل علم وفضل تلبیس کی حیا دراٹھا کرد تیمھے گاتو ۔ اربھی اپنے پاک دل کے صفحات یے اعتقاد کی طہارت ونز اکت کو ه ہے کہ جناب سرورانبیاء آخری بث اورتمام امت كااس پراتفاق أسول الله وخاتم النبيين م مانبین کے عنی آخرانبین کے ت كامرتبه بين ل سكتا - اس مين ی مدعی نبوت ہیں اور بہت سے کہتے ہیں اور محض یہی نہیں کہائیے

ن ہے جس نے مرزا قادیانی کی

میں جماعت احمہ پیکوخصوصاً اورمسلمانوں کوعمو ماای طرف توجید دلا کی گئی ہے۔

الغرض مولوی صاحب موصوف کا قادیانی ہونا تو ایا ہے جس سے خود مولوی صاحب کوبھی ا نکارنہیں اورمسلمہ فریقین ہے اور یہ مقد مہھی نہایت واضح اور بدیہی اولی ہے کہ کوئی ذی علم اوسمجھدار قادیانی نہیں ہوسکتا جیسا کہ میرے بیان سابق سے اس پر پوری روشنی پڑتی ہےاور فیصلہ آ سانی خاص اسی موضوع پر لکھا گیا ہے۔ان دونوں باتوں ہےجس یقین اور اعتقاد کے فطر تا ہرانسان قریب ہو جاتا ہے اور جوصورت اس آئینہ میں نظر آ تی ہے میں بھی مولوی صاحب کے متعلق اس اعتقا در کھنے پرمجبور تھا اور واقعی اس میں ان کے فضل و کمال اور علم کی اصلی صورت نظر آئی اس کے سوابھی میرے یاس بہت سے ایسے دلائل قاطعہ ہیں جن سے اس اعتقاد ویفین کی بنیادین نهایت ہی مضبوط اور غیر متزلزل ہو جاتی ہیں جن میں سے بعض کو میں یہاں بیان کرتا ہوں۔

فیصله آ مانی کومیں نے اول ہے آخرتک بغور میر ها ہے اور اس وقت بھی ا وہ میرے سامنے ہے اس میں شک نہیں کہ اس کے دیکھنے سے پہلی بات جو ہڑمخض پرمہر نیمروز کی طرح ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہایت نیک نیتی اور اخلاص سے لکھا گیا ہے اس کے ہر ہر فقرہ اور جملہ سے اس کے مصنف کا اخلاص اور اسلامی ہمدر دی ٹیکتی ہے اور اس کی بناء اعلاء کلمۃ اللہ کے سوا کچھ معلوم نہیں ہوتی۔ دوسرے اس میں صرف اس امر کو ثابت کیا ہے کہ مرزا قادیانی نے جو نبوت كاادّ عاكيا ہے اس كى تصديق اور تكذيب ميں مميں سى خارجى دلائل پرنظر ڈ النے كى ضرورت نہیں ہے بلکہ مرزا قادیانی خود ہی اپن زبان اپن قلم سے آپ ہی مکذب ہیں اور اپنے ہی کلام ے خودعلی رؤس الاشہاد منادی کررہے ہیں کہ میرا بیدعویٰ غلط ہے اور میں اپنے دعوے میں جھوٹا موں اب جبکہ مرزا قادیانی کوخود اینے اس دعویٰ نبوت پر ایمان اور یقین نبیں تو افسوس ہے ان لوگوں کی فہم اورایمان پر جوان پر ایمان لائے ہیں اور ان کے اس دعوے کی تصدیق کرتے ہیں۔ بہلی بات کەمرزا قادیانی نے اڈعا نبوت کیا ہے ان کی کتابوں اور رسالوں سے ایسی

ثابت ہے جس میں کوئی تر دد وشبہ ہیں اور جس کواس میں شک ہووہ صحیفہ نمبر ۲ ' کاو دیکھے، رہا دوسراامر یعنی مرزا قادیانی خود ہی اینے کلام سے اپنے مکذب میں اور جھوٹے تھہرتے ہیں اور اس سے نابت ہے کہ مرزا قادیانی نے منکوحہ آسانی کی پیٹگوئی کی اوراسے اپنی صدافت کا اتنا برا حبصنڈ ا بنایا کہ جس کا سرعرش معلیٰ تک ہے لیکن پیشگوئی پوری نہ ہوئی اور جبوٹی نکلیٰ تو اب اپنے

حقبہ کی مخالفت کر ہے اور ان کو حجمثلا ۔ ڈالتا ہے اور اپنے لئے ایک مضبوط مثلث کے دوخلعول کا مجموعہ تیسر نے ضلعوں ہے نہیں بڑھ سکتا، یا دواور د اس کے کہاس کی دلیل برغور کریں ک سمجھیں گے؟۔ ایسے ہی فصلہ آ س الاستماء تتنزل من السماء <sup>مو</sup> تواس کوبھی عقلاً عهماً اسی کے پہلو ہہاً یا د واور د و کے مجموعہ کو حیار نہ کیے۔ا فیصله کا جواب لکھ رہے ہیں تو اس یغ ملی اوراب بیہ تمجھا کہ خداخیر کرےم ۳ مونگیر میں ا پرروکا که وه اینے امام کے ساتھ آید اینے استقرار حق کا استفا ثه عدالت گوا ہوں میں تشریف فرما ہوئے۔ اب يهال چند باتين ق ا بني صداقت اور راست ً غتاري -س س درجه کا استحقاق رکھتا ہے اور کریں؟۔ دوسرے مید کداس مقدم

کی گواہی کی کیا ضرورت ہےاورہ

جماعت ہے کہا کہ اس مقدمہ میر

ہی قول سے مرزا قادیانی کاذب تھہر.

ثابت میں کہ اس کے دیکھنے کے بغ

جاتا ہے اور ان کی صحت اور واقعیت

ی قول ہے مرزا قادیانی کاذب مخمرے۔ بیدوبا تیں ایسی ہیں جو فیصلہ آسانی میں اس طور سے عابت ہیں کہ اس کے ویجنے کے بعد ان میں کوئی شک و شبنیں رہتا۔ اور ان کا یقین ہو جاتا ہے اور ان کی صحت اور واقعیت اظہر من افتمس ہوجاتی ہے اب جوشخص واقعات اور امور حقد کی مخالفت کرے اور ان کو جھٹلائے وہ سوا اس کے پھوٹیں کہ اپنی اندرونی تاریکی پرروشنی ڈالنا ہے اور اپنے لئے ایک مضبوط شبادت قائم کرتا ہے۔ مثلاً اقلیدس نے فابت کیا ہے کہ مثلث کے دونعوں کا مجموعہ تیسرے ضلع ہے ہمیشہ زیادہ ہوگا اور بھی مثلث کا تنہا ایک شلع دو ضلعوں سے نہیں بردھ سکتا، یا دواور و ویا رئیس ہوتے تو اسے دعوے کرنے والے کے متعلق قبل اس کے کہ اس کی دلیل پرغور کریں کیا رائے قائم کی جائے گی اور اہل علم اور صاحب فیم اس کو کیا اس کے کہ اس کی کہ اس کو کیا تعلقہ ہے۔ اس کے کہ اس کو کیا قبلہ ہے۔ سیمجھیں گے؟۔ ایسے ہی فیصلہ آسانی کا جو کہ اپنی نام کی طرح واقعی آسانی فیصلہ ہے۔ الاسسماء مشہور بات ہے آگر کوئی جو اب دے اور اس کی مخالفت کر ہے تو اس کوجی عقلا علما اس کے کہاو ہی میں ہو جو اس کے جو شنٹ کے تنب ایک صلع کو دو سے بڑا گئی موصوف تو اس کوجو ہو ان کے تبدیل میں مدور ہو تیں ہو جو اتھا اور زیادہ مدو فی اور اب یہ مجھا کہ خدا خیر کر سے مرض لا ملائی ہی تبدیل میں بیک مرکب ہے۔ فیصلہ کا خدا خیر کر سے مرض لا ملائی ہے کیونکہ وہ اس یونیس بلکہ مرکب ہے۔ فیل اور اب یہ مجھا کہ خدا خیر کر سے مرض لا ملائی ہے کیونکہ وہ اسپیونیس بلکہ مرکب ہے۔ فیل اور اب یہ مجھا کہ خدا خیر کر سے مرض لا ملائی ہے کیونکہ وہ اسپیونیس بلکہ مرکب ہے۔ فیل اور اب یہ مجھا کہ خدا خیر کر سے مرض لا ملائی ہے کیونکہ وہ اسپیونیس بلکہ مرکب ہے۔

اس موتگیر میں اہل حق نے قادیانی جماعت کومبحد واقع دلاور پور سے اس بناء پرروکا کہ وہ اپنے اس مقادیانی جماعت قائم کرنا جا ہے تھے قادیانی جماعت نے اپنے استفرار حق کا استفاظ عدالت میں دائر کیا۔ مستغیث بی طرف عبدالماجد قادیانی موصوف بھی کوابوں میں شریف فرا ہوئے۔

اب يبال چند با تيس قربل توجه تيل اول توبيد أن كل عدات ميل واه كبال تك اپن صدافت اور راست گفتارى سے كام لے سكتا ہے اور ایک عالم راستباز اس منصب كے لئے كس درجه كا استحقاق ركھتا ہے اور كيا علاء كا يہى كام ہے كہ وہ حال كى عدالتوں ميں گواى ديا كريں؟ ۔ دوسرے يہ كداس مقدمه ميں عبدالماجد قاديانى كويد خيال كرنااه تجھنا ضرورى تھا كدان كى گواى كى كيا اخرورت ہے اور مقدمه ميں عبدالماجد قاديانى كويد خيال كرنااه تجھنا خير ميں من نے خود بھى كى گواى كى كيا تيس ميں نے خود بھى كى گواى كى كيا كہ اس مقدمه ميں من ، كى شباد ہ كى ضرورت نہيں بلكه مضرے مركم عبدالماجد قاديانى نے اے نہ سجى اور گوانى ، يكر بناريا سائجرم بھى كھوويا۔ اى لئے اہل حق نے اپنی طرف

ی میں ان کے فضل و کمال اور علم ایسے دلاکل قاطعہ ہیں جن سے رجاتی ہیں جن میں سے بعض کو بغور پڑھا ہے اور اس وقت بھی بات جو ہر مخض پر مہر نیمروز کی

الیا ہے جس سے خود مولوی

بت واضح اور بدیمی اولی ہے کہ

ن سابق ہے اس پر بیوری روشنی

ونوں ہاتوں ہےجس یقین اور

آئینہ میں نظر آتی ہے میں بھی

 سے کی عالم کو وابی میں پیش کیسی یا اوران کے ملا و نے فر مایا کد مسائل کے لئے کتا میں بہتر گواہ میں وور مسائل کے سواوس مقدمہ میں زمارے بیان سے وفی تعلق نہیں ہے۔اس واقعہ سے علم کے مسال بیتری ہوا ماشاء اللہ م مرحمون برے معاملہ فیم اور فرین وش اور فہمید وجس ۔ موصوف برے معاملہ فیم اور فرین وش اور فہمید وجس ۔

بریس عقل و دانش بباید گربست

سے فیصلہ آ سانی جواب میں جب التا ، شائع بوااور میں نے اسے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کی اشاعت سے فرض صرف عوام کا فریب ہے اور ان کو یہ دکھانا ہے کہ ہم بھی پانچ یں سواروں میں ہیں۔ ورنہ حقیقت میں فیصد کا جواب دینا تو کارے دارد۔ اس کے مطالب کا موجہ بالما بدقاد یانی کے پرواز فہی تربیں بالاثر ہے اور سبتا سبتا پڑھنے سے بھی مرحلہ کے طے ویٹ کی امید وہم کی حداث ہوا ہے اس نے معلی مرحلہ کے طے ویٹ کی امید وہم کی حداث ہوا ہے اس بالاثر ہے اور سبتا سبتا پڑھنے سے بھی مرحلہ کے طے عبد الما بد قادیائی تعمر مقر رائز کے زبانی اس ویصلہ کا جواب اس میں ہے یا ہمیں ؟ بدائم اس سے جائمیں ؟ فوض اس سے صرف بیا ہے کہ بیراز سر بستا منظر عام میں رونما ہو۔ مگر یبال تو موصوف نے بڑی فوض اس سے صرف بیا ہے کہ بیراز سر بستا منظر عام میں رونما ہو۔ مگر یبال تو موصوف نے بڑی وور اند ان سے کام لیا اور سامنے آ نے کی ہمت نہ کی۔ اور بیفر مایا کہ ہم بھی اس کے لئے اپنے شائرہ وہ تھر رکز یں گائی ہی عذر نہیں گرتے ہو سانے کی اور کہا کہ جمیں اس میں بھی عذر نہیں کہ آپ کا شائرہ عوام کی اور کہا کہ جمیں سے نہیں اس میں بھی عذر نہیں کہ آپ کا سانہ عطافہ مائی ہیں۔ کہ اس میں بھی عذر نہیں کہ آپ کا تو تمام کتب در سید پڑھا کر سند عطافہ مائی ہیں۔ کہ اس معلی اور کہا کہ جس سے انہیں ؟۔

قابل رحم ہے ان شخص کی رسوانی بھی پردے پردے ہی میں کمجنت جو رسوا ہو جائے

جب دیکھا گیا کہ مبدالم، جدقادیانی اور ثاگر دصاحب دونوں سامنے میں آتے تو میر فیض میں ساحب صند لپوری واس پر آمادہ کیا گیا کہ وہ قادیانی موصوف کی دعوت کریں اور اس میں عبدالما جدقادیانی اور میر صاحب اور ایک شخص اہل حق سے ہواور ان کے سواکوئی اور نہ ہواہ رہ پھر وہاں عبدالما جدقادیانی اور میں افتتا وہ وہ چنا نچہ میر صاحب نے قادیانی موصوف کی بعوت کی اور اس نے اس میں افتتا میں آنے کا وعدہ کیا اور حسب وعدہ آئندہ ہفتہ میں آنے کا وعدہ کیا اور حسب وعدہ آئندہ ہفتہ میں آنے کا وعدہ کیا اور حسب وعدہ آئندہ ہفتہ میں آنے کا وعدہ کیا اور حسب وعدہ آئندہ ہفتہ میں اور گیا کہ میر صاحب کے بہاں بیٹھ کرسی طانے کی ہی

وعوت نہیں ہے بلکہ سر بستہ راز کے تحسیلہ ﴿

نهاں کے مانسد . گریادر ہے کے عبدالماجد قادیانی اگر ف ہوتی مگر بچ ہے۔

آتے تھے۔ کیا ناظرین ان حالات پروا

فراست سےروشنای نه ہوگی نہیں نہیں ٔ

چوں خدا کمیش اند میلش اند الحاصل جب سی یقین ہوگیا گے اور مخفیہ راز کا پردہ فاش نہ ہونے د رجوع کرنا پڑااوراسی کے ذریعے سے عم د عوت نہیں ہے بلکہ سر بستہ راز کے تسیلہ ن سر د کشائی کی تقریب بھی ہے اور القاء کے صفحات میں فیصلہ کے انوار کو جس سیاہ عور سے چھپا کرعوام کوفریب دیا گیا ہے آئ آ قاب صدافت کے طلوع سے وہ صبح کا ذب کی طرح حت کی روشن سے پاش پاش ہوجائے گی۔ پس اب تو خرمن تمنا پر بحل گرش اور خوش اور مسرت کی جگہ پر افسر د بی اور ناکامی نے پنا قبضہ جمایا۔ اور فور آبی عبدالما جد قادیانی نے بذر لیعہ رفعہ میر صاحب کو اطلاع دی کہ اگر آپ کو مجھ سے پچھ نصائح سننا منظور ہوں تو خیر! ورندا گر مناظرہ مقصود ہے تو میں آپ کے بیبال نہیں آسکتا اور اس طرح سے وہ مربستہ راز کا تھیلہ محفوظ بچا کرواپس لے گئے۔

کہہ ربی ہے حشر میں وہ آ کھے شرمائی ہوئی اس بھری محفل میں کیسی بائے رسوائی ہوئی

مقدمه مجد کے دوران میں وکیل عبدالحمید صاحب اور قاضی ابنظفر صاحب کے روبرو کہا گیا گیا گیا گیا ہے۔ کہا گیا گیا گیا گیا گیا ہے کہا گیا گیا گیا ہے۔ کہا گیا گیا گیا ہے کہ اور قاضی محد خلیل صاحب نے اول تو منع کیا مگر کچھ دہر بعد عبدالماجد قادیانی راضی ہو گئے اور قاضی صاحب کے مکان پرشام کو گفتگو قرار پائی لیکن عبدالماجد قادیانی شام کے قبل ہی چار ہجے بھا گیلور روانہ ہو گئے اور اس کے بعد پھر آخر مقدمہ تک عبدالماجد قادیانی عدالت میں نظر نہ آئے حالا تک اس کے بعد بہت روز تک مقدمہ رہا اور اس کے قبل ہر پیشی پر عبدالماجد قادیانی عدالت میں نظر آئے مال فہم و فراست سے روشنای نہ ہوگی نہیں نبیر نہیں نبر ور ہوگی بقول جا فظ شیرازی ۔

نهاں کے ماندآں رازے کرو سازند محفلها

گریا در ہے کہ عبدالماجد قادیانی اگر فیصلہ کا جواب نہ دیتے تو شاید پچھروزیہ پہیلی اور نہ حل ہوتی مگر چج ہے۔

> چول خدا خوابد که برده کس درد میلش اندر طعنه پاکان برد

الحاصل جب یہ یقین ہوگیا کہ عبدالماجد قادیانی کسی سامنے ہوئر دو بدو فیصد نہ کریں گاور مخفیہ راز کا پردہ فاش نہ ہونے ویں گے اس لئے مجبور پھر ہمیں کا ننزی صفحات کی طرف رجوع کرنا پڑااوراس کے ذریعے سے عبدالماجد قد دیانی کے ان مضامین کو جوالقامیں لکھے گئے ہیں ا کہ مسائل کے لئے کتابیں بہتر گواہ لمان نہیں ہے۔اس واقعہ سے علم کے ہے کہ کمالات علمیہ کے سوا ہاشاء اللہ

كريست

بٹائج ہوااور میں نے اسے دیکھاتو ہادران کو بید کھانا ہے کہ ہم بھی ہاتو کارے دارد۔اس کے مطالب کا اسبتا پڑھنے سے بھی مرحلہ کے طے پر بذر لید املان حقائی یہ چاہا گیا کہ ایملہ کا جواب اس میں ہے یا نہیں؟ ماہو۔ گریبال تو موصوف نے بڑی ہفر مایا کہ ہم بھی اس کے لئے اپنے ہمیں اس میں بھی عذر نہیں کہ آپ کا پہنے آسی کو ترام کتب درسیہ پڑھا کر

> وال ال موجارة

حب دونوں سامنے میں آتے تو میر فی موصوف کی دعوت کریں اور اس مے ہوا کو کی اور ند ہوا ور ساور اس کے سوا کو کی اور ند ہوا ور کی اور ند ہوا وی کی وعدہ آئندہ بنتہ موسوف کی ہے موتا کی بہنچ اور یہاں پہنچ کرسی ب کے یہاں معصل کھانے کی بی

داد دین پڑی۔ یبال اول یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ محررا ارکا تب کے لئے بیلازی ہے کہ اس کا املاء صحیح ہو۔ اس کی تحریرا ورانشامیں بدنما داغ نہ ہو۔ املاء کی صحت بیائی شئے ہے کہ ہز کا تب کے لئے یہ پہلی منزل ہے جس میں املاء کی صحت نہ ہووہ اس قابل ہی نہیں کہ وہ معمولی روزمرہ کا کام خط و کتابت بھی کر سکے فی تحریر میں اول بچوں کواملاء کی صحت بتلائی جاتی ہے اس کے بعد مصنف پر خصوصا اس شخص کے لئے جو کسی کا جواب دینا جا سے دوبا تیں ضروری ہیں۔

ا ڈل! یہ کہ جس کا جواب دیاں کے کلام کو سمجھے اور اس کی غرض اور مقصود پرمطلع ہو، تا کہ خونلطی میں نہ پڑے۔

دوسرے! یہ کہ دعوے اور دلیل میں فرق کرے اور دلیل کا معیار سمجھے کہ دلیل کو دعوے پر انطباق تام ہے پانہیں اور اس ٹوسٹازم ہے پانہیں۔

تیسرے! یہ کہ استعداد اور جس کے مقابلہ میں لکھے یا جس مسلہ پر بحث کر ہاس میں مواز ند سر اور ان تمام ہے مقدم یہ ہے کہ بم کی استقامت اور طبیعت کی سلامتی ہے آ راستہ ہو۔ القاء ربانی کے دیجھنے ہے جوا مراس کے لاکن مصنف کی بابت ہر منصف ذی علم پر روشن میں نظر آ تا ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام امور ندورہ بایا ہے مصنف عبدالما جدقادیانی موصوف معز اہے اور ان کی جگدان کے اضداد نے لئے ہے۔ ان اوسان کے ند ہونے ہے قلم کا مسافر اپنی حرکت میں اس سطح پر جس قدر شوئری کی کھا سکتا ہے مصنف ندکور و چونکہ وہ تمام شوکریں لگی ہیں اور اس منزل کی حدود ہے ایک ان جھا سکتا ہے مصنف ندکور و چونکہ وہ تمام شوکریں لگی ہیں اور اس منزل کی حدود ہے ایک ان جماس سے ہے ہیں کیا بلکہ شوگروں کی کثر ہے ہے اور اوندھا گرادیا ہے اس لئے اس الدل ہے اسے اکان تو ناممکن ہوگیا ہے۔ بال اس کے پھیلنے اور اوندھا گرادیا ہے اس لئے میں وابتا ہوں کی ہڑھوکراور پیسلنے کی جگہ کود کے بھاؤں تر چونکہ ہر مجدث میں ان کی تعداد بہت ہو ہا ہا کہ ناظرین کی سمولت کے لئے اور نیز عبدالماجد قد یائی کے فورہ نوش کے لئے یہ بہتر سمجھا کہ القاء کی ہر ہر بحث کو علیحد و ملیحد و دیون کی در تام کی بین کتاب بہت برتھ جھا کہ القاء کی جر کردھا نے میں کتاب بہت برتھ جائے گی جس کے دیکھونی میں دقت کا بڑا حصد صرف کرنا ہوگا۔

مواوی عبدالماجد قادیانی نے اپنی کتاب القاء میں فیصله آسانی کے مضامین کو تین اعتراضوں پرمنقسم میا ہے اس میں سے پہلے اعتراض کوخمنی قرار دے کراس میں گیارہ خلطی گنائی میں۔اب میں یہاں ان کی پہلی بی خلطی سے شروع کرتا ہوں اور مولوی قادیانی سے نہایت ادب

سے کہتا ہوں کہ ہندہ کا قصور معانی فرمہ عائد کرنا چاہتے ہیں۔''خسو عاہیئے اور گوش ہوش سے میری مع اس کہلی غلطی میں م اختصارے وہ مواقع دکھلاتا ہوں

ا..... مولوی عبدالماج اوّل! میں یباں آب

جماعت کے طالب علم بھی واقفہ تفعیل کا جیسے تصلیب ہے۔ صلی ' کومقفہ ہائے ہوز سے لکھا ہے۔ ۲۰ القائے رہانی (اعجاز اسے میر کوئی تعلق بی نہیں) یبال سے مسجعی ہونے کو بھی کلام کی خولی آنخضرت علیسے آنخضرت علیسے

کرام کے سامنے کہنے کی جراُر ہے دریافت کرتے ہیں کہ مقط ہے؟ ۔ اگر آپ ای کو بتلادیں بیتو ہارے درجہ کا جواب معمولا ایسے موقع میں غریب کا تب کا ہاتھ کا مسودہ جس سے کا تب وفت غریب کا تب بی قابل نفر

فارسی دان بھی جانتے ہیں۔اور

ے کہت ہوں کہ بندہ کاقصور معاف ہو، یفظی آپ نے نہم کی ہے جے نافہی ہے آپ دوسروں کے فرمہ عاکد کرنا چاہئے ہیں۔ '' خود غلط بود آنچه مالیند اشتیم''اب آپ ذراسنجل جائے اور گوش ہوش سے میری معروضات کوسنے کے۔

اس کہی نلطی میں مولوی عبدالماجد قادیانی نے جس قدر شوکریں کھائی ہیں نہایت اختصار سے وہمواقع دکھا تا ہوں۔

ا..... مولوى عبدالماجد قادياني كويبلي تفوكراملاء مين

اوّل! میں یبال ایک ایبا قاعدہ بیان گرتا ہوں جس ہے عربی مدارس کے ابتدائی جماعت کے طالب عم بھی واقف ہیں اور وہ سے کہ مقعول ہے تفقیہ سے جومصدر ہے باب تفعیل کا جیتہ صلیہ ہے صلی نز کیہ نے مزکی تخلیہ سے خلی لیکن مولوی عبدالماجد قادیا نی نے مقتی کو مقفہ بائے ہوز ہے کہ اس میں ان کی بعید عبارت نقل کرتا ہوں۔ ملا حظہ ہو صفحہ 4 سطر محالقائے ربانی (اعجاز اس میں جس طرح مقفہ اور مسجع عبارت ہے اس سے مدارج السالکین کوتو کوئی تعلق ہی نہیں ) یبال سے رہ بھی معلوم ہوا کہ مولوی قادیا نی کے نزد یک عبارت کے مقفی اور مسجعی ہونے کو بھی کلام کی خوبی اور اعجاز میں دخل ہے۔ حالانکہ محض مقط ہونا کوئی عمد گی نہیں بلکہ مسجعی ہونے کو بھی کلام کی خوبی اور اعباز میں دخل ہے۔ حالانکہ محض مقط ہونا کوئی عمد گی نہیں بلکہ مسجعی ہونے کو بھی کلام کی خوبی اور اعباز میں دخل ہے۔ حالانکہ محض مقط ہونا کوئی عمد گی نہیں بلکہ مخضرت علیہ ہونا کوئی عمد گی نہیں بلکہ مشخص سے بھی کوئی سے اس کونا پیندفر مایا ہے۔ حدیث مثل ذلك پیطل ملاحظہ ہو۔

اب جس شخص کاعلمی معیار بیہ ہوکہ اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ لفظ مقفی ہے یامقفہ جس کو فارسی دان بھی جانے ہیں۔ اور قر ان خوان بھی سمجھت ہے افسوس ہے اس کی فراست پر کہ وہ علمائے کرام کے سامنے کہنے کی جرائے کرے اور اپنی حالت پر خشر مائے۔ ہم عبدالما جد قادیا نی مولوی ہے دریافت کرتے ہیں کہ مقفی کیا لفظ ہے اور اس کے کیامعنی ہیں اور اس کا کس لفظ سے احتقاق ہے؟۔ اگر آ ب اس کو بنا ویں تو اس ہے آ ب کی علمیت کا پیدا ور قابلیت کا انکشاف ہوجائے گا اور بیتی ہو اس معمولی ہے کہ کا نب کی خلطی ہے لیکن اہل فہم اس سے بخو بی واقف ہیں کہ یہ تو ہارے درجہ کا جواب معمولی ہے کہ کا نب کی خلطی ہے گئیں اہل فہم اس سے بخو بی واقف ہیں کہ ایسے موقع میں غریب کا تب کی کہاں تک دست رس ہوسی ہے۔ گر باں قادیا نی مولوی نے اپنے ہاتھ کا مسودہ جس سے کا تب نے نقل کی ہے۔ دکھلا کیں اور وہ کا تب خلطی کی اقصد ایق کر ہے تو اس وقت غریب کا تب ہی قابل نفرین ہوگا یہاں مولوی قادیا نی نے حقیقت میں چار غلطیاں کی ہیں۔ اول علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ کی تفییر کی عبارت کی فصاحت اور بلاغت کونہیں است کا سے اول علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ کی تفیر کی عبارت کی فصاحت اور بلاغت کونہیں

رادر کا تب کے لئے بیدلاز می ہے کہ اس کا انگی صحت بیدائی شئے ہے کہ ہر کا تب کے بل بی نبیس کہ وہ معمولی روز مرد کا کام خط ت بتلائی جاتی ہے بعد مصنف پر باثیں ضروری ہیں۔

م سمجھے اور اس کی غرض اور مقصود پر مطلع ہو،

ےاور دلیل کا معیار سمجھے کہ دلیل کو دعو ہے

کے مقابلہ میں لکھے یا جس مسئلہ پر بحث
کو مقابلہ میں لکھے یا جس مسئلہ پر بحث
کا آت مصنف کی بابت ہر منصف ذی علم
اسے مصنف عبدالما جدقادیانی موصوف
ن اوصاف کے ند ہونے سے تلم کا مسافر
نف ند ور و چونکہ وہ تمام تھوکریں لگی ہیں
کی بلکہ شوکروں کی کثر ت نے اسے
کھو یناممکن تھا۔ اس کے پھیلنے اور
کھو یناممکن تھا۔ اس کئے میں چاہتا ہوں
نمشین ان کی تعداد بہت ہے اس کئے
در وخوض کے لئے یہ بہتر سمجھا کہ القاء کی
در وخوض کے لئے یہ بہتر سمجھا کہ القاء کی

، میں فیصلہ آسانی کے مضامین کو تین قرار دے کراس میں گیار و خلطی گنائی ول اور مولوی قادیانی سے نہایت ادب

790

ستمجھے اور اس کی خوبی اور عمد گ سے جاہل رہے اور اپنی اس جہل کو علم سمجھا ۲...... دوسری مرزا قا**دوا**نی کی عامیانہ عبارت کو قسیح و بلیغ سمجھے حالا نکہ اسے فصاحت و بلاغت ہے کوئی تعلق نہیں اسے آئی علم خوب سمجھتے ہیں۔

سسس تیسری مقفی اور شبخ ہونے کو بلاغت اور فصاحت کا معیار سمجھا حالانکہ اس کو فصاحت سے کچچ تعلق نہیں ۔

سم..... مقفّى كالملاء غلط<sup>لك</sup>صاب

قادیانی عبدالماجدیہاں مجھے آپ سے میکھی دریافت کرنا ہے کہ کسی جاہل کی جہالت کا پردہ فوش کرنا ہے کہ کسی جاہل کی جہالت کا پردہ فوش کرنا بھی علمی اعتراض ہوگا یانہیں۔

۲..... مولوی عبدالما جدقادیانی کودوسری هوکرالفاظ کی تر کیب میس

قادیا فی المولوی فرماتے ہیں کہ اس وقت اس کے مجزانہ دعوے کو سالخ! (القاء رہائی ص۸) کیا مولوی میں ہوتا ہے یا اعباز کا دعوی مولوی میں ہوتا ہے یا اعباز کا دعوی ہوتا ہے یا اعباز کا دعوی ہے؟ یگر غالبًا آپ کے نزد کی قو مجزانہ دعوی اور دعوی اعباز میں کچھ فرق ہی نہیں ہوگا ورنہ مجزانہ دعوے کا لفظ آپ کے قلم سے نہ نکایا اس امتیاز وفرق کے لئے تو قہم کی ضرورت ہے اور اس مجزانہ دعوے کا لفظ آپ کے قیم میں درکار ہے خدا کی قدرت ہے کہ جس شخص کے علمی پاید کا میناراس قدرروشن کے سے کہ جب شخص کے علمی پاید کا میناراس قدرروشن میں ایک نظر آتی ہیں وہ فیصلہ آسانی کا جواب لکھے؟ ہور ہے کہ اس میں کوئی نیا علمی اعتراض نظر نہ آپ ہے کہ فیصلہ آسانی میں نیا علمی الفاظ کے معنی کا امتیاز نہیں رہتا تو پھر اس میں کیا تعجب کی بات ہے کہ فیصلہ آسانی میں نیا علمی اعتراض نظر نہ آگئی۔

سر..... مولوی عبدالماجد قادیانی کوتیسری ٹھوکراسی وادی میں

قادیانی مولوی لکھتے ہیں۔ (مدارج السالکین محدثین کے اصول بیان وطرز بحث پر ایک کتاب ہے) (القاءر بانی ص۹) ناظرین با انصاف کیا مدارج السالکین میں محدثین کے بیان و بحث کے اصول وقو اعد کولکھا ہے کہ ان کا بیان اور بحث کن کن اصول کے تحت میں ہوتا ہے۔ افسوس ہے کہ جوخص اپنے مانی الضمیر کے ادار پھی قادر نہ ہواور جوخود کیے اسے بھی نہ

12

منتجھے وہ اہل علم کے مقابلہ میں آئے۔
کھنا جانے نہ بولناوہ نیاملمی اعتراض کے معالمہ اسلام محد معلم معلک محد قادیانی مولوی لکھتے ہیں۔

ناظرین ذرااس جملهٔ وملاحظهٔ رمایخ اے صاحب آپ تو کتا همه شد کار پہنچ گار دی رسیا

محدثین پر کہاں بُنیج گئے؟۔اس بناء پر اعتر اض خو دنظر آنے لگےگا۔

۵..... يانچوين گھو کر مطلب

ہمیں ہماعت قادیانیہ۔

بات کو مجھیں اگروہ مبھتے اور راسی انھ فیصلہ کے بعد تو وہ ضر در علیحدہ ہوجاتے عام مسلمانوں کی واقفیت اور انصاف لکھتا ہوں جس سے ناظرین خود فیصلہ سیسے کد مرزا قادیانی نے مید عوے کیا وونوں کے مجزہ ہونے کے کبی معنی میں کامیدا عقاد ہے کہ بیر ول اللہ عظیمی مطلب بھی کبی ہے کہ آر آن کا ام مجر

مرتباس كى توت سے بابراورانلى ، مطول شرح تلخيص ميں لکھتے ہيں۔''و عمن طوق البشر ويعجزهم عز وجدكى ہوجوانسانى طاقت سے باہرہو،

مرتندگی ہو کہانسانی طاقت سے ۱۶۱۶

انسانوں میں جوملکہ اور قوت و دابیت ک

ستحجیہ و واٹل علم کے مقابلہ میں آئے ہے نہ شر مائے اب جس شخص کا اما و علط ہوالفاظ نلط ہوں نہ لکھنا جانے نہ بولناو و نیاملمی اعتراض کیا تہجیے کا؟ .

### ٧ ..... جوتهی گھو کر مسلک محدثین

قادیانی مولوی لکھتے ہیں (اکثر مسائل برطبق مسلک محدثین) (اعائے رہانی س) ناظرین: رااس جملہ کوملاحظ فرمائے کہ بیفاری ہے۔ یاعر نی یاردہ ہے یاتر کی ؟۔

اے صاحب آپ تو کتاب اردو میں کبھ رہے میں۔ اردو کھنے کھنے برطبق مسلک محدثین پر کہاں پہنچ گئے؟۔ای بناء پر نے ملمی اعتراض کی تلاش ہے انجمی اردوکھٹا سیجھئے کچھ ملمی ایو اعتراض خود نظر آ نے لگےگا۔

#### ۵ ..... یانچوی گھوکر مطلب نہ بمجھنے ہے

جمین جماعت قدیانیہ سے عموم اور مواوی قادیانی سے خصوصاً امیر نہیں کہ وہ اصل بات کو بہتیں اگروہ تھے اور راتی انصاف سے کام لیتے تو آج وہ قادیانی ندہوتے خاص کر آسانی فیصلہ کے بعد تو وہ ضرور علیحہ وہ وجانے اور یہ لقی المشیطان فی امنیته کی نوبت نہ آتی لیکن عام صلمانوں کی واقفیت اور انصاف پر سنوں کے لئے پہلے میں یہاں فیصلہ آسانی کے مطاب کو لکھتا ہوں جس سے ناظرین خود فیصلہ کریں گے کہمولوی صاحب نے فیصلہ کو ہمجا ہے یائیس اصل یہ سے کہمرزا قادیائی نے یہ عود فیصلہ کریں گے کہمولوی صاحب نے فیصلہ کو ہمجا ہے یائیس اصل یہ سے کہمرزا قادیائی نے یہ عوب کیا ہے کہا عجز آس اور اعجاز احمد کی ججز وجب اور یونواں ہے معجز وجب کے بیر دول انقد عظی اور کھور آس نے ہمجن ہیں۔ دیکھو آس کی نسبت مسلمانوں کم معجز وجب کے بیر دول انقد عظی کام مجز ہیں۔ دیکھو آس کی نسبت مسلمانوں مطلب بھی بہتر ہو انقد عظی کا مجز وجب اور کور گرانیاں ایسے بلغ کلام پر قادر منہ واور مبد ، فیاض نسبت مسلمانوں انسانوں میں جو ملکہ اور قوت و دیجت کیا ہو دوا نے کلام کر تا در انہ واور مبد ، فیاض نسبت مطول شرح تلخیص میں لکھتے ہیں۔ 'و ھھوان ہو تھی الکلام فی بلاغته الی الی بخرج مور کھون کی وجوان کی طاب کہ ایک کہ اور وائیانی مور انسانی طافت سے باہر اور اعلیٰ ہو۔ چنانچ کوئی اہل علم اس سے نا دافقت نہیں علامہ تساز انی وجوان ان طافق البیشر و یعجز ھم عن معارضته ''یعنی کلام کا اعجاز ہے ہو کہ اس کی بلاغت اس کی وجوان کی طاب کی وجوان کی طاب کی دول کتابی کی اور وہ کی کام کا اعجاز ہے ہو کہ اس کی بلاغت اس

س المبيد عبارت كوفسيح وبليغ سمجھے حالانكمه اسے تے ہیں۔ تاورنصاحت كامعيار سمجھا حالانكمه اس كو

دریافت کرناہے کہ کسی جابل کی جہالت

وکرالفاظ کی ترکیب میں
کے معجزاند دعوے کو سالخ! (القاء ربانی
پ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے یا اعجاز کا
موٹ اعجاز میں کچھفرق ہی نہیں ہوگا ورنہ
ت کے لئے تو فہم کی ضرورت ہے اوراس
س خف کے ممی پاید کا میناراس قدرروشن
مرآتی میں وہ فیصلہ آسانی کا جواب لکھے؟
اس رفتیٰ میں سے تیزی اور صفائی ہے کہ

ی بات ہے کہ فیصلہ آسانی میں نیاعلمی

کراسی وادی میں ، محدثین کے اصول بیان وطرز بحث پر مدارج السامکین میں محدثین کے بیان و ن اصول کے تحت میں ہوتا ہے۔ ربھی قادر نہ ہوادر جوخود کہےا ہے بھی نہ كهايبالكھناانساني طاقت ـ

گیا کهان کی وجها مجاز کو بیان

تائيد ميں رہمی کھا گيا كدان

اوراعجاز البيان كيا، بلحاظ مف

بلكه ابل علم وفضل كي نگاه مير

قادیانی کا دعویٰ اعجاز بہت ن

۔ جائے۔اب مرزا قادیانی یا

گئے میں اور ایک وقت معین

لانے کے لئے گو پچھاکا مآو

خود جابل ہو۔ ورندا گرکسی ق

معنی بیان کئے ہیں جو قادیاڈ

م محمر تاوران کےایے د

جہاں بی*گم رکھ لیا تھا* تو کیا **ڈ** 

کےمقابلہ میں مرزا قادیانی

ہے۔اس کئے کہ ہندوستا

مندوستان میں وہ علما نہیں<sup>.</sup>

حيار نعلماء مين اديب اورفهم

ہے زیادہ امریہ ہے کہ م بلاغت میں کامل ہوتے اب

تها تو البته قابل اعتبارتها ا

عمارت لكصادرگانوں دال

فنون ملمیہ ہے بےخبری ا

بھی سمجھتا ہے کہنع دعویٰ د

طرح منع کر سکتے ہیں۔ ہا

مؤلف القاء

یمی معنی میں کہ یہ دونوں کلام اپنی بلاغت میں اس درجہ پر میں کہ فطرت انسانی اس کے مقابلہ سے عاجز ہاور میان کی طاقت سے باہر ہے جس طرح سے قرآن یاک مجز ہاس کے بھی یم معنی ہیں کہ ایسا کلام انسان کی مجال نہیں کہ بنا سکے اور ہراہل علم اس ہے بھی نا واقف نہیں کہ کلام کی بلاغت میں پیر بھی منجملہ اور باتوں کے لازمی ہے کہاس میں صرفی 'نحوی' اور لغت اور اصطلاحات کی اغلاط نه ہوں۔ جس کلام میں صرفی نلطی ہو یانحوی ہولغت کی ہو۔ یا اصطلاحات کی ہووہ کلام بلیغ بهى نبيس موسكنا چه جائيكه معجز مونه اس جگه غالبًا مجھے بير ظاہر كر دينا بھى نامناسب نہيں ہو گا كه مرزا قادیانی کے ان دونوں رسالوں میں ان تمامتم کی غلطیاں کثرت سے ہیں اور علماء نے خود مرزا قادیانی کوبھی اس ہے مطلع کیا تھا اور' ابطال اعجاز مرزا'' جوچھیا ہے اسے ناظرین ملاحظہ فرما کیں اور پھر ہمارے اس دعوے کو دیکھیں اور معلوم ہوگا کہ مرزا قادیانی نے میحض عوام کوفریب دیا ہے۔ الحاصل: مرزا قادیانی نے ان دونوں کے اعجاز کا دعوے تو کیالیکن اینے اس دعویٰ پر

کوئی دلیل نہیں بیان کی اور نہ آج تک سی قادیانی نے اس دعوے کو دلیل سے منور کیا۔اس وقت تک پددعوی محض تاریکی میں ہے اور پینبایت مونی اور کھلی ہوئی بات ہے جس کو ہر محض جانتا ہے کمحض دعویٰ قابل ساعت نہیں تاوقتیکہ شبادت ہے اے ثابت نہ کیا جائے اوراسی لئے ہرطالب حق کوبیا تحقاق ہے کہ وہ مدعی سے اس کے دعوے پردلیل کا مطالبہ کرے۔ اس لئے فیصلہ آسانی میں مرزا قادیانی کے اس دعویٰ پردلیل کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ میں یبال فیصلہ آسانی سے اس کی بعید عبارت نقل کرتا ہوں جس ہے ناظرین کو ہمارے اس بیان کی تصدیق ہوگی۔اوراس کا پیتہ چلے گا کہ قادیانی مولوی افسوس ہے کہ اردو بی نہیں سجھتے فیصلہ آسانی حصہ دوم صفحہ ہم کی سطر دوم میں ہے ( ایک اور جیرت ریے ہے کہ دو کتابیں مرزا قادیانی نے لکھی ہیں ایک کا نام اعجاز کمیے اور دوسری کا نام اعجاز احمدی ہے۔ ان دونو ال رسالول کومعجز ہ مانا جاتا ہے سیمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے خیال میں ان کےمضامین ایسے عالی اور مفید خلائق میں کد دوسرا عالم لکھنہیں سکتا یا اس کی عبارت ا یک قصیح و بلیغ ہے کہ دوسراا دیب نہیں لکھ سکتا یا دونوں باتیں ہیں ) صاحبو! پیعبارت نہایت صاف اور واضح ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ان دونوں کا اعجاز روشن اور ظاہر تو نہیں ہے جس کو مان لیا جائے۔ بلکہ بیدعویٰ بیان کامحتاج ہے اور جبکہ یہاں عام مجزہ میں بحث نہیں ہے بلکہ خاص معجزہ میں گفتگو ہے۔ بینی اس کلام میں جو بجز و ہے اور جس کے اعجاز کا دعویٰ ہے اور بیر طاہر سے کد کلام مجز و ہی ہوسکتا ہے جوانسانی طاقت سے بالا ہو۔ توان رسالوں کے معجز ہونے کے بھی بہی معنی ہوں گے

له فطرت انسانی اس کے مقابلہ سے

ی پاک معجز ہے اس کے بھی یہی معنی

ل ہے بھی نا واقت نہیں کہ کلام کی

) 'نحوی'اورلغت اوراصطلا حات کی

و یا اصطلاحات کی ہووہ کلام بلیغ

ینابھی نامناسبنہیں ہوگا کہمرزا

ت ہے ہیں اور علماء نے خود مرز ا

يأ باست ناظرين ملاحظه فرمائيس

) نے میص عوام کوفریب دیا ہے۔

عوئے تو کیالیکن اپنے اس دعویٰ پر

ے کو دلیل ہے منور کیا۔اس وقت

) بات ہے جس کو ہرشخص جانتا ہے۔

. ندکیا جائے اور اس لئے ہر طالب

طالبہ کرے۔ای لئے فیصلہ آسانی

نج میں یہال فیصلہ آسانی سے اس

یان کی تصدیق ہوگی۔اوراس کا پیتہ

له آسانی حصه دوم صفحه مه کی سطر دوم لکھی ہیں ایک کا نام اعجاز اکسیح اور

اے سیجھ میں نہیں آتا کہان کے

إعالم لكونهين سكتايااس كي عبارت

) صاحبوا بيعبارت نهايت صاف

اور ظاہر تو نہیں ہے جس کو مان لیا

) بحث نہیں ہے بلکہ خاص معجزہ میں

اوی ہے اور پیظا ہرہے کہ کلام مجمزو

ر ہونے کے بھی یبی معنی ہوں گے

کہ ایسالکھنا انسانی طاقت ہے باہر ہے ورنہ مجز ونہیں ہو سکتے۔اس لئے فیصلہ میں اس کا مطالبہ کیا گیا کہان کی وجدا عجاز کو بیان کرنا ضروری ہے اور اس کے ضمن میں اس دعوے کے نظری ہونے ک تائيديين ريبهي كمها كيا كهان مين اعجاز بلحاظ مضامين ہے اور نه بلحاظ عبارت كيونكه مدارج السالكين اوراعجاز البیان کیا، بلحاظ مضامین اور کیا بلحاظ عبارت دونوں اعتبار سے ان دونوں سے نہیں ہیں بلکہ اہل علم وفضل کی نگاہ میں مرزا قادیانی کے رسالے بدر جہا گھٹیا ہیں۔ پھڑا کیں حالت میں مرزا قادیانی کا دعویٰ اعجاز بہت زیادہ کتاج بیان ہوجاتا ہے اور اس قابل نہیں کہ بلادلیل اس کو مان لیا جائے۔اب مرزا قادیانی یاکسی قادیانی کا پیکہنا کررسالےاس زماند کے علاء کے مقابلہ میں لکھے گئے ہیں اور ایک وقت معین تک اس کا اعجاز ہے۔ یہ بات اگر چیعوام اور نا واقفوں کے وام میں لانے کے لئے گو بچھکام آ • مے مگراہل علم کے سامنے وہی کہ سکتا ہے جو آئکھوں پریٹی باندھ لے یا خود جابل ہو۔ ورندا مرکسی قادیانی میں غیرت وشرم ہےتو وہ دکھلائے کہ کسی نے بھی کلام ججز کے بید معنی بیان کئے میں جو قادیانی جماعت کہتی ہےاورا گر کلام مجز کے بیمعنی جماعت قادیا نید کی خودمن گھڑت اوران کےاپنے دیاغ کا نتیجہ ہے تو اس مین ہمیں کلام نہیں' جیسے کسی نے اپنی مرغی کا نام اور جہاں بیگم رکھ لیا تھا تو کیا فی الحقیقت وہ نور جہاں بیگم ہوگئی؟۔علاوہ اس کے ہندوستان کے ملاً ﴿ کے مقابلہ میں مرزا قادیانی کالکھنااوران ہے اس کی مثل عبارت طلب کرنا ٹیجھی ایک بڑافریب ہے۔اس لئے کہ ہندوستان کے علاء اہل زبان نہیں دوسرے مرزا قادیانی جانتے تھے کہ اب ہندوستان میں وہ علا نہیں جنہیں ادب میں کمال ہو۔ تیسر ہے مرزا قادیانی پیجھی سجھتے تھے کہ جودو چارعلاء میں اویب اورفہمیدہ میں توالی مزخرف عبارت کی طرف متوجہ نہ ہول گے اور ان سب ہے زیادہ امریہ ہے کہ مرزا قادیانی اگراہل زبان اور ایسے اہل کمال کے سامنے جونصاحت و بلاغت میں کامل ہوتے ایبادعویٰ کرتے جس طرح کرقر آن نے اہل کمال کے روبروا بیادعویٰ نیا تھا تو البتہ قابل اعتبار تھا درنہ بیدوی تو ایسا ہو گا جس طرت کوئی اعلیٰ درجہ کا عبارت نگار اردو کی عبارت لکھے اور گانوں والول سے اس کامثل حیا ہے۔

مؤلف القاء جویہ لکھتے ہیں کہ''اس کے مجز وہونے کُومنع کیا ہے۔'' میحض نا واتفی اور فنون ملمیہ سے بے خبری اور صحبت علماء سے محرومی کا باعث ہے۔ ورنہ یہ بات تو ادنی کر طالب علم ہم منا ہے کہ منع وعولی کا نہیں کیا جاتا ہے ہی قو مرزا تا دیائی کا دوئی ہے کہ یہ ججز و ہے بھراس کوکس طرح منع کر سکتے ہیں۔ بال بیضرور سے کہ اس دعوی کو بازدیل شنیم کرنے وا دل پرافسوں کیا ہے طرح منع کر سکتے ہیں۔ بال بیضرور سے کہ اس دعوی کو بازدیل شنیم کرنے وا دل پرافسوں کیا ہے

اوران دِعوی کی دلین طلب کی ہے۔ ۲..... مجیحشٹی ٹھوکر

سمجھ میں بی نہیں آتی ہے کوئی بات ذوق اس کی کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے

تادیانی مولوی آپ کوئیا ہو گیا ہے جب آپ کو آئی بھی خبیب کے نفس اجمالی مدعی کے دعوے کی ولیل پر ہوتا ہے فیصلہ میں فرمائے تو سہی کہ کیا دعوی کیا گیا ہے اور پڑھ سر پر کون ں ولیل واقع کی دعفر سے قائم کی ہے؟ یا بلا دعوی و دلیل ہی آپ کا لینتش اجمالی ( کہ اگر کوئی میسائی یہ کئے کہ حضر سے الخ ! (القائے رہائی ص ۸)) جاری ہے عوام یا آپ کی جماعت جو کہ آپ ٹی شرح کے اس دفت نظری اور دقیقہ رتی اور قابلیت کی داد دی تو دیے گر اہل علم کے اند کیس تو یہ نفر ورمضحکہ خیز اور قابل حیاء ہے۔ شرم میشرم!

ے..... ساتویں ٹھوکر

قادیانی مولوی جی! پیضرور ہے کہ مجز و سے خصوصاً کلام مجز سے جب ایسی شے جو کہ مجز نہیں یا کلام مجز نہیں بڑھ جائے تو اس سے لازمی پہنچہ نظے گا کہ یہ دعویٰ اعجاز باطل اور المبہ فریق ہے۔ اس لئے کہ کلام مجز وہی ہوسکتا ہے جس پرانسان قادر نہ ہواور جب کسی انسان کا کلام اس کلام سے جس کے مجز ہونے کا دعویٰ کیا جائے فائق ہوخواہ وہ کلام کسی وقت کا ہوتو لی کلام اس کلام سے جس کے مجز ہونے کا دعویٰ کیا جائے فائق ہوخواہ وہ کلام کسی وقت کا ہوتو لی حالت میں اس کو مجز و کہنا یا مان لین حقاء کا کام ہے۔ یا جناب والا کا ، اب اس تسلیم کے بعد بھی کہ انجاز آسے اور اعجاز احمد کی کو کلام مجز تسلیم کر لین بھی مرز اتادیا فی کا اعجاز ہے کہ انہوں نے عقل وحواس کو معطل کر دیا اور عبدالما جد قادیا فی سے منوالیا۔

٨.... آڻھوين ھوڪر

عبدالماجد قادیانی جوالقاء میں لکھتے ہیں کہ''اگرکوئی عیسائی یہ کے کہ حفرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا چڑیوں کو پیدا کرنا' جمدرسول اللہ کے معجزہ سے بڑھ کر ہے۔'' (ص ۸ سطرے) میں کہتا ہوں کہ عیسائیوں ہی سے تو آپ نے بیاعتراض سیکھا ہے کیکن افسوس ہے کہ

ٹابت کروُدوسرے یہ بھی بتلاوُ کہ حضر بودھ کر ہے یا بعض ہے۔اگر بعض۔ معجزات کون ہیں جن سے میں مجزوحض

کے بعض معجزات ایسے ہیں جوآئ جَ بڑھے ہوئے ہیں ۔مثلاً آنخصرت ک

اعتر اض تو دیکھالیکن علاءاسلام نے ?

اور کسرصلیب کاادّ عارگر د ماغ میں عیہ

: عیسائیوں کے مقابلہ میں لکھی گئی ہیں'

منہیں دیکھیں تو ہم ہے سنیئے ۔اگر کوڈ

سرورعالم کے مجزوے بڑھ کرے تو <del>۔</del>

میں ابیا بنادیا کہ آج کل فلا نزجمی ال تیسرے! حضرت عیس

سچھ فرق ہے اً رفرق ہے تو کیا دہ نابت کرو۔ چوشھ جماعت قادیانیا ایک درجہ پر بتایاہے یا پچھفرق کیا۔

-سنواور مجھو کہ ایک ہی

ا نکارکوئی ذی عقل تونبیس کرسکتا۔ کیا جائے اور کہا جائے کہ فلال نج

سے انکار کر ے گی؟۔ ہاں بیضرور سے نہیں بڑھ سکتا البتہ اعجاز کلام م

جائے گایباں ال مجزے کودور

کہواب بھی سمجھے مانبیہ وقت تک نبیس آیا تھا۔ کیا آ پ ا اعتراض تودیکھالیکن علاء اسلام نے جواس کا جواب دیا ہے وہ نددیکھا تجب ہے کہ اسلام کا دعویٰ اور کسرصلیب کا ادّ عا۔ گرد ماغ میں عیسائی اعتراض بسے ہوئے میں کیا اہل اسلام کی وہ کتا ہیں جو عیسائیوں کے مقابلہ میں کھی گئی میں نہیں دیکھیں یا وہ جوابات بچھ میں نہیں آئے۔ خیر آپ نے عیسائیوں کے مقابلہ میں کھی گئی میں نہیں دیکھیں یا وہ جوابات بچھ میں نہیں آئے۔ خیر آپ نے مرورعالم کے معجزہ سے بڑھ کر ہے تو پہلے ہم اس سے کہیں گے کہ میتم ہارا دعویٰ ہے اس کو دلیل سے مرورعالم کے معجزہ سے بڑھ کر ہے تو پہلے ہم اس سے کہیں گے کہ میتم ہارا دعویٰ ہے اس کو دلیل سے خابت کر وُدوسرے یہ بھی بٹلا وُ کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام کا یہ مجز درسول خدا کے تمام مجزات سے بڑھ سے ہے تو بھر اس کو بیان کرنا چا ہے کہ آئے خضرت کے دہ بعض معجزات کون میں جن سے میں جو تا جو تھر سے میں علیہ السلام کا بڑھ کر ہے ہم تو کہتے میں کہ آئے خضرت کے بعض معجزات ایسے میں جو آئے تی کہ بی نہیں ہوئے دیں۔ وردہ تمام انہیا ، کے معجزات سے بڑھے ہوئے جو بڑا ہی اور دہ تمام انہیا ، کے معجزات سے میں ایسا بناد یا کہ آئے خضرت کا یہ بڑو ، کہتے ہیں ان کی تغلیم کو اپنا فر بھے ہیں۔

تیسرے! حضرت عیسی دیدانسلام کے تمام مجزات ای درجہ کے ہیں یاان میں باہم کچھ فرق ہے اگر فرق ہے تو کیا وہ مجرہ جوافضل نہیں مجز ہنیں؟ اورا گرتمام کیساں ہیں تو اسے ثابت کرو۔ چوتھ جماعت قادیانیہ ہے ہم پوچھتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے اپنے تمام مجزات کو ایک درجہ پر بتایا ہے یا کچھ فرق کیا ہے اور بعض کونہایت ہی عظیم الثنان کہاہے۔

سخن شناس نه دلبرا خطا انیجا ست

سنواور مجھوکہ ایک ہی نبی کے مجزات میں یادونبیوں کے مجزات میں فرق ہے مجزد کا انکارکوئی ذی عقل تو نبیں کرسکتا۔ ہاں جماعت قادیا نبیکر ہے تو کرے کیا۔ انبیا ، میں فرق مراتب کیا جائے اور کہا جائے کہ فلال نبی فلال ہے فضل ہے تو کیا جماعت قادیا نبیہ مففول نبی کی جوت ہے انکارکرے گی؟۔ ہال بیضرور ہے کہ غیرنی ، نبی ہے نبیس بڑھ سکتا اور اس طرح نبیر مجزدہ مجزدہ ہے نہیں بڑھ سکتا اور اس طرح نبیر مجزدہ میں اگر کوئی کام کسی مجرد کام سے بڑھ جائے تو اس کا اجزا باشل ہو جائے قاسم کا بہاں اس مجز کے دوسرے مجزوں سے تشبید دینا غلط ہے۔

بر الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس المواجوكية ب كومان ميں اللہ وقت تك نبيس آيا تھا۔ كيا آيا اتنا بھى نبيس سجھتے كہ باہم مجزوں كى تفاصيل كواس تفاصيل پر قياس

وق اس کی کیا جائے انھی خرنمیں کے نتش اجمالی مدعی کے بیا گیا ہے اور نچر مس پر کون ن الیس مرکوئی میسائی میہ کئے کہ حضر شد جو کہ آپ ٹی اللہ سے ہوں سمالی ہے ہو دے مگر اہل علم کے نسائی ہے تو ہے

ما کلام مجز سے جب ایس شہ جو بنہ نکے گا کہ یہ دعویٰ اعجاز باطل اور بنہ تعاز باطل اور بن قادر نہ ہواور جب کسی انسان کا ہوتواہ وہ کلام کسی وقت کا ہوتو ایسی والل کا اب اس شلیم کے بعد بھی اظار اس اسلیم کے بعد بھی اعجاز احمدی کو کلام معطل کر دیا اور معطل کر دیا اور معطل کر دیا اور

عیسائی نیہ کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ معجزہ سے بڑھ کر ہے۔'' (ص ۸ ش سیکھا ہے لیکن افسوس ہے کہ صحیح نبیں جو کلام غیر مجز کوکلام مجز پر ہو۔ بھر یکس فقد رفریب اور مغالطہ ہے کہ غیر مجز کلام کی فضیلہ ہے۔ کلام ن سے اس کود و مجز وں کی باہمی فضیلت پر قیاس کیا جاتا ہے۔

"واعتجباه من حلومة الجهل و شيوع الغواية فمن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور" و من شور " و من شور الله له بيان الله بيان الله

قولہ ''معجزہ یا کرامت موجودہ زمانہ میں مخالفین کو عاجز کرنے اور خدائی نصرت اسپنے ساتھ دکھانے کے لئے ہوتا ہے۔'' (القائب اس اسطر ۱۰) معجزہ کے بیمعنی کہ جوموجودہ زمانہ میں مخالفین کو عاجز کرنے کے لئے صادر ہو جماعت قادیانیہ کے بیبال ڈھالے گئے میں یاکسی دوسرے اہل علم نے بھی لکھے ہیں پہلی صورت میں وہی مرغی کی نور جہاں بیگم کا قصہ ہے اور دوسری صورت میں ضروری تھا کہ ائم فن اور علاء کے اقوال سے اسے ثابت کیا ہوتا۔ ورنہ میں بھی کہ سکتا ہول کہ عبد الماجد قادیانی سے عبد الماجد قادیانی سے جوعبد الماجد قادیانی سے صادر ہوا ہے عبد الماجد کو بھی دعوے نبوت کرنا ج بن اور مرزائی جماعت کواس کی تصدیق ، یہ بھی تعجب نبیس کے تندہ الیا کریں۔

۱۰ ... دسوین گھوکر

ا اً را آپ کی خاطر سے میں مجز ہ کی وہ تعریف جوا پ کے فکر کا نتیجہ ہے مان بھی لوں اور تعور ٹی دیر کے لئے امر واقعی کوچھوڑ بھی دول تو ایک حالت میں بھی کلام مجز تو اس میں داخل ندہو گا۔ یُونکہ کلام مجز کی حقیقت میں میہ معتبر ہے کہ انسانی تو سے بارا بہوتو پھر گزشتہ اور آ کندہ اور موجودہ زمانہ میں کوئی انسان اس کے مشل بھی نہیں لا سکتا۔ چہ جائیکہ اس سے بہتر؟ ورنہ وہ کلام مجز نہ رہے گا کلام پاک چونکہ کلام مجز ہے اس کے نسبت مسلمانوں کا دعوی ہے کہ کوئی کلام خواہ گزشتہ ہو یا موجودہ یا آ کندہ اس کے شمل ہو یا اس کے مشل ہو یا ان سے زیادہ ہوتو پھر مرزا قادیائی کے یہ دونوں رسا لے آئر کلام مجز ہوں تو پھر بیضر وری ہے کہ کوئی کلام خواہ گزشتہ ہویا آ کندہ یا موجودہ اس کے مشل ہو یا ان سے زیادہ ہوتو پھر مرزا قادیائی سے درسا نے ایسے نہ ہوں گے جو تو سے انسانی سے عالی ہوں آء رجب عالی نہ ہوے تو کلام مجز نہ کہ اس کے دیا کہ بھوٹ کہ بحث کس امر ہوئے یہاں بحث کلام مجز میں ہے نہ عام مجز میں ہونے عالی ہوں اور جب عالی نہ ہوے تو کلام مجز میں ہوئے یہاں بحث کلام مجز میں ہے نہ عام مجز میں ہوئے عالی ہوئی سے کہ اتنا ہمی نہیں سی محتے کہ بحث کس امر

ئىرى بىجادرىيى كىيا كہدر ہاہوں. عجبہ كار فرمائيئے يەجھى كوئى ج

اا..... گیارهویی نخموکر قوله که''ابواحرصا<

کر پیش کردیتے (القار صفحہ ۸) اف سامنے منہ کھولتے ہیں۔نظر میں ہےاس کے کیامعنی ہیں۔لفظ خا ہے تو عبارت نلط ُیوں کہن تھا کہ ۱۳۔…. بار تھویں ٹھوکر

ای میں پی ہے درو موجودہ زمانہ میں ٹالفین کوعاجز زمانہ کے مخالفین کے عاجز کر۔ متیجہ ہوا کہ مجزانہ دعوے ای وقت زمانے کے مخالفین اگر بعد معیاد نم مجزہ میں معیاد کی قد نہیں کہ مقرر کی کہ اس میں علاء کوکھنا تو بہلے نہیں تو اب کرتا ہوں کے ونکہ سمال سے تیرھویں تھوکر قولہ'' ناظرین حضر

ہے۔(القاءس^مطردہ) ہاں قاد قادیانی مولوی ہی کے ناظرین

پہو۔ پھریکس قدر فریب اور مغالطہ ہے کہ غیر معجز کلام کی فضیات ہمی فضیلت پر قیاس کیاجا تا ہے۔

حلومة الجهل و شيوع الغواية فمن لم يجعل الله له

ی موجودہ زمانہ میں می گفین کو عاجز کرنے اور خدائی نصرت اپنے "(القام مسلم ۱۱) مجرہ کے بیمعنی کہ جوموجودہ زمانہ میں مخالفین جماعت قادیانیہ کے بیمال ڈھالے گئے میں یا کسی دوسرے اہل میں وہی مرغی کی نور جہال بیگم کا قصہ ہے اور دوسری صورت میں لے اقوال سے اسے ثابت کیا ہوتا۔ ورنہ میں بھی کہدسکتا ہوں کہ واقوال مجمزہ میں کیونکہ مجردہ وہی ہے جوعبدالما جدقادیانی سے نبوت کرنا چاہے اور مرزائی جماعت کواس کی تصدیق، یہ بھی

ی میں مجزہ کی وہ تعریف جوآپ ئے فکر کا بتیجہ ہے مان بھی لوں اور بوڑ بھی دول تو ایک جات ہیں ہے فکر کا بتیجہ ہے مان بھی لوں اور بوڑ بھی دول تو ایس میں داخل نہ ہو بالیہ معتبر ہے کہ انسانی توت ہے بالیہ ہوتو پھر گزشتہ اور آئندہ اور کے مثل بھی نہیں لا سکتا۔ چہ جائیکہ اس سے بہتر؟ ورنہ وہ کلام محزز ہات گئے اس کی نسبت مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ کوئی کلام می معرز ہاتا ویائی کے میں کہتا ہوں کہ مرزا قادیائی کے باتو پھر بیضر وری ہے کہ کوئی کلام نواہ گزشتہ ہویا آئندہ یا موجودہ کلام ان دونوں کے مثل ہویا ان سے زیادہ ہوتو پھر مرزا قادیائی ہے نہیں ہے تا کہ بوت کلام مجزنہ ہوئے تو کلام مجزنہ بوئے تو کلام مجزنہ ہوئے تو کلام مجزنہ ہوئے تو کلام مجزنہ ہوئے تا کہ میں امر

ی بے اور میں کیا کہر ہا ہوں۔ بقول شخصے سوال از آسمان جواب از ریسماں کے بعد مرا اور ہمیں مرا اور ہمیں مرا کار جمیل کتب ہمیں مرا کار حفلال تمام خواہد شد فرمائے یہ بھی کوئی جدیداعتراض ہوایائیس۔

اا..... گيارهو ين طوكر

قولہ کہ 'ابواحمدصاحب یہ کوئی مخالف مولوی صاحب معیاد مقررہ کے اندرائی تغییر لکھ کر پیش کر دیتے (القاصفہ ۸) افسوس کہ مولوی صاحب کوارد ولکھنا تک تو آتانہیں پر اہل علم کے سامنے منہ کھولتے ہیں۔نظر میں ملاحظہ فرمائمیں کہ اس عبارت میں جومخالف مولوی صاحب کا لفظ ہاس کے کیامعنی ہیں۔لفظ مخالف اگر لفظ مولوی کی طرف مضاف ہے تو معنی غلط اور اگر موصوف ہوتا عبارت غلط بول کہنا تھا کہ مولوی صاحب مخالف۔

۱۲..... بارهویی گھوکر

ای میں چے ہے دروغ ورا حافظ نباشد۔ ابھی تو دوسطر قبل میں بتلایا گیا ہے کہ (معجزہ موجودہ زمانہ میں خالفین کو عاجز کرنے کے لئے سادر ہوتا ہے ) اس میں تو یہ نہیں کہا گیا کہ موجودہ زمانہ کے خالفین کے عاجز کرنے کے لئے اس میں معیاد بھی مقرر کی جاتی ہے بھریہ کس مقدمہ کا متیجہ ہوا کہ مجزانہ دعوے ای وقت باطل ہوتا۔ جب معیاد مقررہ میں تفسیر پیش کی جاتی ۔ کیا موجودہ زمانہ نے کخالفین اگر بعد معیاد کے مجز دکا مقابہ کریں تو مجزانہ دعوے باطل نہ ہوگا۔ پہلے تو آپ نے معجزہ میں معیاد کی قدیمیں کی ۔ یہ قید لگان ہی تو اعلی درجہ کا فریب ہے۔ اس لئے کہ معیاد ایسے مقرر کی کہ اس میں معیاد کی قدیمیں گی ۔ یہ قید لگان ہی تو اعلی درجہ کا فریب ہے۔ اس لئے کہ معیاد ایسے مقرر کی کہ اس میں عمل کو گوئی ہے کہ اگر ہوں اس کا علم ہی نہ ہوا۔ مگر بال آپ و مطلق العنان ہیں اس لئے آپ کو یہ کہنے کا حق ہے کہ اگر ہیں تو اب کرتا ہوں کیونکہ یہ تو بھارے بو کئیں ہاتھ کا کرتب ہے۔

۱۳.... تیرهوین گھوکر

قولی' ناظرین حضرت مرزاصاحب نے صاف اس اعجاز احمدی کے نائٹل پیچ میں لکھ | ہے۔ (الْقَاءِص ۸-طرد ۱) ہاں قادیانی مواوی ہی کے ناظرین شایداس اشارہ کنا بیکو سیجھتے ہوں۔اور قادیانی مولوی ہی کے ناظرین اس راز و نیاز کوجائے ہوں۔ ورنہ عبارت میں اگریجھ مطلہ بہرنا تو نواب قادیانی مولوی بھی ناظرین کوخاص نہ کرتے جوعبارت عربی مرزا قادیانی کے نی ہے نقل کی ہے۔ اس کا حاصل صرف ای قدر ہے کہ میرے اس رسالے سے ان لوگوں کے خیال کی خلطی ظاہر ہوتی ہے جو مجھے اور میری جماعت کو جاہل سجھتے ہیں۔ اس عبارت کے قبل قادیانی مولوی نے چار باتیں بیان کی ہیں۔

ا..... فيصله كامطلب به

ا..... فيصله كاس مقصد ينقض اجمال -

۳ ..... معجزول کی تعریف به

۳۰ .... بیر که معیاد مقرره پرکوئی اً رآفیه پیش کرتا تو مرزا قادیانی کامعجزانه دعوی ماطل ہوتا۔

اب ذی ہوش وحواس مجھیں کہ اس عربی کوان چاروں باتوں میں ہے کس سے تعلق ہے اور وہ کیا تعلق ہے اور وہ کیا تعلق ہے اور وہ کیا تعلق ہے کہ پہلی دو باتوں سے تواسے بچھانی نہیں رہا تیسراامر یعنی مجزہ کی تحریف اس سے بھی اسے بچھانی نہیں ہے اور ای طرح چوتھی بات کے اعتبار سے بھی یہ ہے جوڑ ہے ۔ ہاں شاید ناظرین ہی اسے بچھے ہوں مگر یوامراور دریا فت طلب ہے کہ ناظرین مرزا قادیا نی اسے بچھیں گے یا ناظرین مولوی صاحب ممکن ہے کہ قادیا نی عبدالمی اجد کا مطلب اس عبارت کی نقل سے مرزا قادیا نی کے کام مجز کانمونہ کھلانا ہے اس لئے میں بھی اس کا بجازی پردہ اضا کر منظر عام پر لاتا ہوں اور دکھا تا ہوں کہ فی الحقیقت یہ بجازت یا بجز ہے۔

صاحبوااس ایک سطری عبارت عربی میں مرزا قادیا نی نیا بناغت وفصاحت کی وہ داد دی ہے کہ عرب کے بڑے بڑاغت وفصاحت کی وہ داد دی ہے کہ عرب کے بڑے بڑے نام آ ورفصحاً وبلغاً کی بھی روٹ قبر میں شرم سے پانی پانی ہوگئ۔ واہ سجان اللہ کیا بلاغت ہے۔ اور اس کے گلے میں اعجاز کا بار کتنا خوش نما ہے کہ اہل فضل و کمال تو دکھے کرعش عش کر جا کیں ؟ باں عبدالماجہ قادیا نی اگر مرزا قادیا نی کے کلام مجزہ کا بہی نمونہ ہے تو واقعی اب اس کے مجر ہونے میں کوئی کلام نہیں کیکن سے خیال رہے کہ کلام کے دو طرف ہیں اعلی اور دوسرااد نی بیعنی وہ حد کہ اس سے کلام گرا ہوا ہوتو وہ یہی انسانی قوت سے باہر ہواور چرند پر ندجا نور کی دار ہوجس پر انسان قاد رنہیں ، تو مرزا قادیا نی کی سے عبارت اگر چاملی طرف میں : خل سے والی کی آ داز ہوجس پر انسان قاد رنہیں ، تو مرزا قادیا نی کی سے عبارت اگر چاملی طرف میں : خل سے مجرخین کی جین کی میں کئی دی فیم وعلم کوکپ کلام ہوسکتا ہے ۔ گئین اس میں کسی ذی فیم وعلم کوکپ کلام ہوسکتا ہے ۔ گئین

۱۳ مرزا قادیا فی اسعبارت میر ۱ اله ۲ لید ۳ سیوں جملوا

ی دوسر می لمر**ف** سے بیع

تنابكال رنفتى بنائد

یہاں تا ًید کا مقام نہیں کیو ہے توات دکھلا سیئے کہ مخالفہ تکرار کا فی تھا۔

. بات کوتین بارکہنا بحرنہیں تو

۵۱ ، مرزا قادیا فر ان عبارت:

يىصىدىغىۋى كالاناخلاف رىيانىيىن چېرجس شخص كوجملو سرسانىيىن

ہے کہ وہ ایسے ناموضوع کا ۲ا۔۔۔۔۔ مرز اقادیا ڈ

، ''سب *رز، ورو*ر ''لیس عذ

بلیغ ہے کیونکہ بیاس ہے اختیار کیا ہے۔

كا .... مرزا قادياد

بىل عىصبة طول لاطائل سے اى ئے کی دوری لرف سے بیعبارت ضاور نگل ر مرتبه اعباز میں پینی گئی ہے اور اصوات حیوانات سے آنا ہکال رشتی ہے ہے ،

١٨ ... مرزا قادياني كَ الجازَة مُ ونه

السلعبارت ميس تمين المناسمة من جراب

ا الدين بجهلونيا

۲ لیس عندهم من علم

س .... بل عصبة من معاليس (الهِزَأَنَّ سَ، عَلَيْزَانَ نَ١٥اسُ)

ان متنوں جملوں کا حاصل ایک ہے پیمرمحض مشق اور کا نفر سیاہ کرنے کے سوالیک بی 'بات کو تین بار کہنا بچرنہیں تو کیا ہے اگر کہا جائے کہتا کید کے لئے ایسا کیا کیا تو اہل فہم سیجھتے ہیں کہ یہاں تا کید کا مقام نہیں کیونکہ جس مضمون کا روکیا جائے اس کی تا کید کے کیا معنی اورا گرفقل کلام ہے تو اے ، کھلے بیٹے کہ چی گفین نے کہاں ان تیمی جملوں کا استعمال کیا ہے ملاوہ ہریں تا کید کے لئے شکرار کا فی تھا۔

۱۵ مرزا قادیانی کی دوسری غلطی

ا سَعبارت مِين جمعه يجهلونها الخُ الورية ولون الخُ اكورميان جمله يستبعفون كالانا خلاف بالفت بي يُومَد يبلغ دونول جمله باجمهم وبط بين اور درمياني جمله كووه وبلؤنيس بير جستُخص كوجملول كَ مناسبت كالمبحيم منه دواوراسيخ كلام مين اس كالحاظ ندر كه تجب بيرود السيسان موضوع كلام كوفر سمجهم

۱۶ ..... مرزا قادیانی کی تیسر کالطی

''لیس عندهد من علد شئے'' ہے''لیس لهم من علم ''زیادہ فصیح اور بلغ ہے کیونکہ بیاس ہے منتم بھی ہا اور فی علم پرزیاد دوال ہے اور دی لئے قرآن میں ای کو اختیار کیا ہے۔

ے اسسہ مرزا قادیانی کی چوشی <sup>غلط</sup>ی

بل عصبة من مفاليس بجائه اضافت أظهار من مين كوئي نفي نبيس بلكميد طول لاطائل سيراي لئي او با والينده ، تع مين من كوضام نبيس مرت اور حض اضافت بي يرا أيتفا ہارت عربی مرزا قادیانی کے پھیسے نقل کی لے سے ان لوگوں کے خیال کی غلطی ظاہر ل عبارت کے قبل قادیانی مولوی نے جار

پیش کرتا تو مرزا قاد یانی کامعجزانه دعویٰ

ان چاروں ہوں میں ہے کس سے تعلق واسے پچھوٹ ہوں میں ہے تعلق مجوزہ واسے پچھی ہیں ہے کہ مارے بھی ہیں ہے کہ مارور دریافت طلب ہے کہ ناظرین مرزا ن ہے کہ قادیانی عبدالماجد کا مطلب اس ناہے اس لئے میں بھی اس کا اعجازی پردہ باعجازے یو بھر ہے۔

را قادیانی نے باغت وفصاحت کی وہ داد می روع قبر میں شرم سے پانی پانی ہوگئ۔ کاہر متنہ خوش نما ہے کہ ابل فضل و کمال تو را قادیانی کے کلام مجمزہ کا یمی ضونہ ہے تو ل رہے کہ کلام کے دوطرف ہیں اعلی اور سانی قوت سے باہر ہواور چرند پرند جانور ' سیعبارت اگر چداعلی طرف میں : خل' سیعبارت اگر چداعلی طرف میں : خل' یہ عبارت اگر چداعلی طرف میں : خل' رَ يَ بِي حَرِيلَ فَكِهَا مِهِ - "صليت المغرب في تفليس مع ذمرة مفاليس" ، ابند كَشَعرين مِن اكمن سے كيا ابند كشعرين مِن الله الله كائن كمن سے كيا بات الى پيدا بولى جو بلداس كا تمام ربتى ؟ - الله الله كائن كى يا نجو يں غلطى الله مرزا قاويانى كى يا نجو يں غلطى

اس عبارت کے ترجمہ میں عبدالما جدقادیانی نے جواردوعبارت کھی ہے اس سے ان کی عربی دانی پرکافی روشی پرتی ہے۔ 'بریس عقل و دانش بباید گریست ''ایک سطری عربی عبارت کا اردومیں ترجمہ نہ ہوں کا اورعبارت بھی وہ جومعمولی ہے۔ جس میں کان یکون کے سوا کو فی افت نہیں ، انباق نہیں ، اسم موصول کا ترجمہ اسم اشارہ سے کرنا اور ان دونوں میں فرق نہ کرتا ہے آپ فی اغت نہیں کا کہلانا کہاں کی شان ہے۔ بیصد غون التلبیس کا بیترجمہ (فریب اس مربول کو ترجمہ اسم اقبی جب آپ کی تابیت میں کا مینارہ اس قدر سے باتوں کو تکمین کرتے ہیں ) نبایت ہی تھے ہے واقعی جب آپ کی تابیت میں کا مینارہ اس قدر سے اولا کہنے مرزا قادیانی کا اعجاز اگر آپ کوظر آپ تواس میں کوئی تعبید خیز امرنمیں ۔ اسے والا

الحمقاء لخريت الدنيا!

۲۰..... بيسوين گفوکر

آپ نے اور نہآ پ کے مرزا قا

گھڑی کی کوک ہے جوستر دن کے

کے اندر ہے دام فریب میں پھنر

تخمز دري اورتلبيس ابليس كانها ي

طاقت ستر دن کے بعداوروہ بھی

جماعت قاديا نيهذ راشرم كرواور

ركھو كەمعجزانەطاقت كسى زمانداو

کھائے ۔ گرمعجزانہ طاقت بدستو

ہاں پیشر طانسرور ہے کہوہ ہستے نج

قوله''اوراس کی مان

خبیں شرما تا اور اپنی بے حیائی ا جس کلام سے عمدہ اور بہتر انساا کریں ت<sup>ہ ا</sup>خیص المقائ بی کود معنی اگر معلوم ہوتے تو پھر ضرو نظر آ جا تا یہ تحض نا واقفی سے آ معنی لکھ دیئے ہیں اور اس کا تر یہاں شو کر کھا نا اور سنجا لئے۔ حیات کا نام ونشان بھی نہیں رہا

الحمقاء لخربت الدنيا! ٢٠..... بيبوين تفوكر

قوله '' اوراس کی ما نندانیس ستر دنوں میں ' (القاء صفحہ ۸۔ طر۲۲) ہاں عبدالمها جد قادیا نی آپ نے اور ندآ پ کے مرزا قادیا نی نے ، یہ تو بتا ایانہیں کہ ججزا نہ طاقت کوئی انجن کی بھاپ ہے یا گھڑی کی کوک ہے جوستر دن کے بعد فنا ہو جائے گی۔ یا کھل جائے گی ایسی ہاتوں سے اگر چہ دل کے اندر ہے دام فریب میں پیشن جا کیس مگر کیا بیشرم کی بات نہیں کدایسی بات کہی جائے جوائی کمزوری اور تلبیس اہلیس کا نہایت ہی عظیم الشان نشان ہو۔ کیا کوئی عاقل میہ کہ سکتا ہے کہ مجزانہ طاقت ستر دن کے بعداور و دبھی وہ ستر دن جن کوم زا قادیا نی نے تعین کیا ہوفنا ہو جاتی ہے۔ اے جماعت قادی نید زراشرم کر واور خدا ہے۔ ڈروآ خرایک روز مرنا ہے اور خدا کے سامنے جانا ہے اور یاد کی مقابلہ نہیں کرسکتا۔ کھائے۔ گر مجزانہ طاقت کسی زبانہ اور موسم سے مقید نہیں زبانہ خواہ کتنا ہی گزر جائے اور کتنے ہی پیٹے کھائے۔ گر مجزانہ طاقت برستورویس ہی رہے گی اور کوئی کسی وقت میں اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔ باں بیشر طاخر ور ہے کہ وہ سے بی کا ہو، نہ مرزا قادیا نی کا۔

قولہ'' ناظرین با انصاف اگران دونوں کتابوں کو جوسینکڑوں برس قبل تصنیف ہوئی ہیں۔ الخ !(القاصفے وسطرہ) افسوس کہ سیکڑوں کا الملا ،جھی معلومتہیں کہ اس میں کاف کے پہلے نون نہیں۔ واقعی بیمرزا قادیانی قادیان ہی کے کلام کا عجاز ہے کہ اس سے عمدہ کلام ہونے پر بھی وہ نہیں شر ما تا اور اپنی بے حیائی اور ڈھٹ ئی ہو سامنے ڈ نا ہوا ہے کیا کلام ججز ہ کلام بھی کہلائے گا۔ جس کلام سے عمدہ اور بہتر انسان کا کلام ہو عبدالماجد قادیانی اگر آپ نود ہمجھ سیس اور اتنی ہمت کریں تو تنجیص المفتاع ہی کود کھنے ورنہ کی اہل علم سے کلام مجز کے معنی دریافت سیجے کلام مجز کے معنی اگر آب نود ہمجھ سیس اور اتنی ہمت معنی اگر آب نود ہمجھ کر سے تعدہ و نے کے بعد اعجاز المسے کا دجل آپ کو بھی نظر آباتا ہوئی ہے آپ ایسا کہ رہی ہیں وران رسالوں کے عمدہ ہونے کے بعد اعجاز المسے کا دجل آپ کو بھی نظر آباتا ہوئی نا وراس کا ترجم بھی کر دیا ہے تا کہ عربی وقت بھی ندر ہے پھر اس پر بھی معنی لکھ دیے ہیں اور اس کا ترجم بھی سیدھانہ ہونا موت کی علامت ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ قبلی میاں ٹروئر کھانا اور سنجا لئے ہے بھی سیدھانہ ہونا موت کی علامت ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ قبلی حیات کا نام ونشان بھی نہیں رہا۔

زمرۃ **مفا**لیس'' *ں وہتا کیں کہ من سے کیا* 

یس بل کا استعال صیح نمیس است الحق است بل سے الحق '' یبال ملام کے میم عنی ہوئے کہ ملامات میں مال ہے الکہ اس میں الموری الماری وہ میں اور عبد الماری وہ اللہ عرضه ، فلکل اللہ معرضه ، فلکل اللہ معرضه ، فلکل اللہ معرضه ، فلکل میں طوالت کے خیال میں مزید کی صندا را له عساقیل تک فیده حمان کریں گے۔

ت کھی ہے اس سے ان گریست ''ایک سھر ت س میں کان یکون کے سوا ن دونوں میں فرق نہ کرنا س کا بیتر جمہ (فریب امار لیت علمی کا مینارداس قدر امز بیس ۔ اسسے و لا

۲۲..... پائيسو ين گھوکر

قوله''اس ای زنمسے کے اعجاز میں جو متنابلہ ابواحمہ صاحب اور دیگر علمائے مخالفین · موجود ہ کے کھی گئی۔۔۔۔الخ !''(القا یسخہ ۸سفر ۲) کلام میں کسی قوم یا گروہ کے اعتبار ہے بھی اعجاز لیا جائے تواس وقت ہرایک کا کلام معجزہ ہوسکتا ہے اورممکن ہے کہ کوئی شخص مثق کے ذریعہ ہے تحریرو تقریر کا ملکہ پیدا کرے اور پھرا ہے اوگوں کے مقابلہ میں جس میں یہ ملک نہیں اپنے اعجاز کا دعویٰ کرے تو کیا کوئی ذی شعورا ہے اعجاز کیے گا آئ دنیا میں ہرزبان میں بہت ہے کلام اور دیوان ایسے ہیں کہ بعض جماعتیں ان کے مقابلہ سے عاجز میں تو کیا می ججز وہوں کیں گے۔ نبعو ذباللہ من تلك الهفوات والخرافات!

۲۳..... تئييبو س گھوڪر

قوله' ویکھناہے کہ ابواحمد صاحب اس کوکہاں تک تشایم کرتے ہیں' ( القا؛ صفحہ 9 سط ۱۲) انسانوں میں انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں غلطی اور خطا ، بھول چوگ ہے کوئی شخص بیا ہوانہیں۔ ہاں پیضرور ہے کہ سی کی بھلائی اورصواب اس کی برائی اور خطاء پر غالب ہے اورکسی کی برائی اور خطاءاس کی صواب اور بھلائی پر حاوی ہے۔اب ایک حالت میں سی مجھدار سے پنہیں ہوسکتا کہ ا کیشخص کے کچھاقوال یا افعال کوسراہتے تو کچروہ اس کے تمام ہی اقوال وافعال َ وسراے بلکہ ا منصف اور محقق کی میشان ہے کہ حق و باطل کے میزان پر انساف سے ہرشے کو جانچے اور 'فانظر الى ماقال ولا تنظر الى من قال "بمل كرے اب كمقل يا منعف ے ياميدسراسر حمافت ہے کہاں نے اگراہن قیم اور صعور الدین کے ان دونوں رسالوں کوسر اہا تو پھروہ ان کے ا تمام اقوال وافعال کو بلا جانچے اور دیکھے سراہے یا ان کے تمام اساتذہ کے اور تمام خاندان کے اقوال وافعال اور کتابوں کوسراہا، یاسی کے ایک قول کور دَسرے تو پھراٹ کے تما ماقوال کور دَسرے اوراس کے تمام متعلقین کورد کرے۔ پیدالز معقلی تونہیں ہے باں قادیانی ہوتو ہمیں علم نہیں غالبًا عبدالماجدة وينى نے بيرجو يجھ كہاہ وہ جماعت قاديانى كے مسلك بركہاہے كيونكه مرزا قاديانى كى پیشگوئی کے گودام میں لاکھوں من پیشین گوئیاں بورول میں بھری ہوئی رکھی تھیں اور روزانہ ہزاروں من مشین میں ڈھلتی تھیںا تفا قابغلط بریدف زندتیرے کےموافق اس انبار ناپیدا کنار میں ا يك آ دھ تي بھي برآ مد ہوگي البكذوب قيد پيصيد ق جھوڻا بھي تيج بھي بول ديتا ہے پس اس پر

جماعت قادیا نبیے نے آ نکھ بن بئسما اشتروبه انفسر کی با توں کوسراہ لیااس بناء ابن قیم اورصدرالدین کوغن آپ کا خیال خام ہے خدااہ اتر جائے علی الرأس والعین رہا۔افسوس ہے کہ موقع ہی

خوب یا د کر ومجد دصاحب کے اکبر شامی کلام مح صدر الدين قونوي' یرنقش کا کجرہےاوراس پر ہ باطل باطل اس میں خدا ورس اس کوبھی حضرت اقدس ابو قادیانی کے ایک قول کو لکھا۔

۲۲۰.... چوبىيسوىن گھ

قوله كه''ان دون آپ جیسے علماء نے کیا سِلوک . ابواحمرصاحب نے ان دونو احمرصاحب جیسے علماءنے ا محض حجموث ہے۔ ثانیًا اگر اس ہے بیکس طرح لا زم آ صحیح اورمسلم بیں۔اگر کوئی ادرمسائل کوآج جماعت قا استادوں اور پیروں کے تما

جماعت قادیانیہ نے آکھ بندکر کے تمام گودام کو بلاد کھے بھا لے فریدلیا اور کھر اکھوٹا کچھ ندد کھتا متعلقین بٹسما اشترو به انفسهم ااورا کی کوکہا سراباتمام بی کوسراہ لیا بلکہ مرزا قادیا نی کے تمام متعلقین کی باتوں کوسراہ لیا ای بناء پرعبدالما جدقادیا نی اہل جن سے بی امیدر کھتے ہیں اور فرماتے ہیں۔ (این قیم اور صدر الدین کونیمت ہے کہ آج بہت سراہتے ہیں مگر کیا ۔۔۔۔ الحج امولوی صاحب یہ آپ کا خیال خام ہے فدا اور رسول کے بعد برخض کا قول قابل تنقید ہے جوشریعت کے معیار پرضی اثر جائے علی الراس والعین ورنہ قابل رد ۔ کیا حضرت مجدوصا حب رحمۃ اللہ کا مقولہ آپ کو یادئیس رہا۔ افسوس ہے کہ سوقع ہی پر آپ بھول جاتے ہیں اور ویسے بے پر کی بہت اڑا تے ہیں دیکھواور خوب یاد کر ومجد وصاحب کہتے ہیں 'قائل آن سختان شیخ کبیر یمنی باشد یا شیخ خوب یاد کر ومجد وصاحب کہتے ہیں 'قائل آن سختان شیخ کبیر یمنی باشد یا شدی و الکبر شامی کیلا م صحمد عربی شائل آن سختان شیخ کبیر یمنی باشد یا شدی و میں بہت بی قائل ہے جاور صدر الدین قونوی ''مجد وصاحب کا بیمقولہ شہرے حون میں بہت بی قائل ہے جاور پر قائل باطل اس میں خداور سول کے بعد کوئی تخصیص نہیں بلکہ مرزا قادیانی کے جوبعض اقوال شیخ ہیں اور یکھی حضرت اقدیانی کے جوبعض اقوال شیخ ہیں اور یک کے ایک قول کو لکھا ہے کہ یہ آب زر لکھنے کو تا بل ہے۔

اس کوبھی حضرت اقدی ابوا حم صاحب نے سراہا ہے جیسا کہ دوسری شہادت آسانی میں بھی مرزا قادیانی کے ایک قول کو لکھا ہے کہ یہ آب زر لکھنے کو تا بل ہے۔

"کاریان کے ایک قول کو لکھا ہے کہ یہ آب زر لکھنے کو تا بل ہے۔

"کاریان کے ایک قول کو لکھا ہے کہ یہ آب زر لکھنے کو تا بل ہے۔

"کاریان کے ایک قول کو لکھا ہے کہ یہ آب زر لکھنے کو تا بل ہے۔

قولبہ کہ' ان دونوں کے استاد و پیر کی الدین ابن عربی ابن تیمید رحم اللہ تعالی کے ساتھ آپ جیسے علاء نے کیا ہیلوک کیا ہے۔۔۔۔۔ النے اولا عبد الماجد قادیا نی کویہ بتانا جا ہے کہ حضرت مولانا ابو المجد صاحب نے ان دونوں کے بیر کی نسبت کیا براسلوک کیا؟ اور میں کہتا ہوں کہ ہر گزمولانا ابو احمد صاحب جیسے علاء نے ان کی نسبت کوئی برافتو کی نہیں صادر فرہ یا بیع بدالماجد قادیا نی کا افتر اء اور محص جھوٹ ہے۔ ثانیا اگر ابن قیم اور صدر الدین قونون کے بید دونوں رسالے اچھے اور عمدہ بیں تو اس سے میکس طرح لازم آیا کہ ان کے بیروواستاد شیخ می الدین عربی اور ابن تیمیہ کے تمام مسائل صحیح اور مسلم ہیں۔ اگر کوئی اہل حق یہ کہ کہ مرزا قادیا نی اور مواوی نور الدین صاحب کے رسالے اور مسائل کو جماعت قادیا نیے بہت سراہتی ہے تو کیا اس سے بیلازم آتا ہے کہ ان دونوں کے استادوں اور پیروں کے تمام مسائل کو جماعت قادیا نیے شاہ کیا تی ہے حالا نکہ شاہ عبد الغی صاحب استادوں اور پیروں کے تمام مسائل کو جماعت قادیا نیے شاہ بیانی شاہ عبد الغی صاحب

ی بھھدارے بینیں ہوسکتا کہ می اقوال وافعال کوسراہے بلکہ سے ہرشے کوجہ نچے اور' خانظر عق یامنصف سے بیامیدسراسر سالوں کوسراہا تو پھروہ ان کے باتذہ کے اورتمام خاندان کے انڈہ کے اورتمام خاندان کے

رسالول کوسراہاتو پھروہ ان کے ماتذہ کے اور تمام خاندان کے براث کے تمام اقوال کوردَسرے قادیانی ہوتو جمیں علم نہیں غالبًا رپکہاہے کیونکہ مرزا قادیانی کی رپ ہوئی رکھی تھیں اور روزانہ

صاحب اور دیگر علمائے مخالفین

یا گروہ کے امتیار ہے بھی اعجاز لیا

ل فی مخص مثق کے ذریعہ سے تحریر و

ں بیدملکہ نہیں اینے اعجاز کا دعویٰ

، ن میں بہت ہے کلام اور دیوان

ہ ہوجا کیں گے۔نبعوذ باللہ

م كرتي بيل " (القا الصفحة ٩ سطر١٢)

ك ہے كوئى شخص بيا ہوانہيں \_

پانالب ہےاورکسی کی برائی اور

موافق ای انبار ناپیدا کنار میں پچ بھی بول دیتا ہے پس اس پر مہاجررحمۃ اللہ عدیہ جومولوی نورالدین قادیانی کے پیر ہیں اوران کے اکابراس تذہ قائل ہیں کہرسول خدائی ہے۔ بعد نبوت کا بدقی د جال و کذاب ہے اب عبدالماجد قادیانی کوچا ہے کہ مرزا قادیانی کی نبوت سے ہاتھ دھوئیں اور بتا کیں کہ آج شاہ صاحب مرحوم وغیرہ کے کتے محققانہ مسائل کے جماعت قادیانیہ پیرو ہیں؟ اور آپ جیسے قادیانیوں نے ان کے ہم عقائد مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوا ہے کیا فتوی صادر فرمایا ہے کیا آپ لوگوں نے صادر فرمایا ہے آپ کویا و نہیں؟۔
سلوک کیا ہوا ہے کیا فتوی صادر فرمایا ہے کیا آپ لوگوں نے صادر فرمایا ہے آپ کویا و نہیں؟۔
سکوسیویں شھوکر

قولہ''آپ جیسے علاء نے کیاسلوک کیا ہے۔۔۔۔ الخ ا''علائے اسلام پر بیاتہام ہے یا عنادیا جہل کا فساد کہ آپ بین برخارت شن محی الدین عربی اورابن تیمیہ کے محققانہ مسائل کے کتنے علاء منکر ہیں حالانکہ محققین علاء نے ان کی تنقید و تحقیق کے سامنے سرسلیم تم کیا ہے اوران کے کنے علاء منکر ہیں حالانکہ محققین علاء نے ان کی تنقید و تحقیق کے سامنے سرسلیم تم کیا ہے اوران کے مدح اور داد تحقیق میں ان کا قلم وجد میں آ جاتا ہے اگر آپ کوان علاء کرام کے نام معلوم نہ ہوں اوران کی کتابوں سے واقفیت نہ ہوتو کسی واقف سے دریافت فرما ہے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آج میں ان دونوں کی ذات پر محققین علائے اسلام کو فخر ہے۔ البتہ مرزا قادیانی کے البام کے خلاف ہوتو وہ علی اسلام کے مناف ہوتو وہ محل ہوگی نے دی جائے۔ صحابہ جن کا علاء اسلام کے یہاں تی البقد کے بعد دومرا مرتبہ ہے وہ بھی غبی اور معمولی انسان ہیں۔ سیدالشہد اء جناب سیدنا ومولا نا حضرت امام حسین اور حضرت علی غلیہ اصلام کے بہاں تو کہ سیرت اور حضرت امام حسین اور حضرت علی خانہ اصلام کے بہاں تو کہ اسلام کے جناب اقد می میں تو مرزا قادیانی نے جس جرات کو حسین اور حضرت علی کی انسان نا واقف نہیں پھر نہایت شرم اورافسوں کی بات ہے کہ آپ تمام مسلمانوں کواسے برقیاس کرتے ہیں۔

کار پاکان راقیاس از خود مگیر گرچه باشند در نوشتن شیرو شیر ۲۲..... چیمبیسوس گھوکر

قولہ'' ہم نے دونوں اسی کتاب میں نقل کی ہیں'' انسوس ہے کہ آپ کو اہل حق اور علائے اسلام کا مسلک معلوم نہیں اسی لئے یہ عامیانہ باتیں بتارے ہیں ہمجھوا ورخوب یا در کھو کہ آپ دوقول نہیں دو ہزار بلکہ دولا کھ قول نقل کرتے تو ہمیں ان کے شلیم میں کوئی تامل نہ ہوتا خواہ آپ دیکھیں یا اندھے ہو جائیں۔ مگر بشرطیکہ وہ حضرت مجدد صاحب کے معیار پر پورے اتریں

ہاں جماعت قادیانیے کی طرح ہم میں ڈاٹ دے کرتمام گودام کوخر با ۲۷ سنتا کیسویں ٹھو کر قولہ''جس میں سورہ

کئے ہیں۔ (القابسفیہ سطر۱۱) آب سکتا کہاس میں اسلام کے اکثر م عبدالماجد قادیانی ذرائمجھ کر فرما مدارج السالکین جیسی کی جلدیں د لیبیٹا اور پھینک دیا۔ واقعی آپ کی برطبق مسلک محدثین بیان کئے ہ ہے گریدتو فرما ہے کہ جس مداررہ تھی ما قادیان کی؟

۲۸..... الهائيسوين هوکر قوله''غير محقق مسائل

اسے میزان خوان طفل مکتب بھی فرما کیں کدائی عبارت کے کیام ہ دائر کیا ہے۔ عبدالماجد قادیانی ص آپ نے کس جرأت پر فیصلد آ زبان پر چڑھے ہوئے ہیں۔ زبان پر چڑھے ہوئے ہیں۔ ۲۹۔۔۔۔۔۔ انتیسو میں ٹھوکر

۴...... انتيبو ين تفوكر قوله''اعاز المسيح مين

فولہ اعجازات میں اگر کوئی قادیانی کیے کہ جس طر عبد الماجد قادیانی بیافتوی دیں میں الماجد قادیانی بیان میں آپ کواس مقفی اور سی جناب سرور کا ئنات کے اس کیف اغیر میں لاشد ب

ہاں جماعت قادیانیہ کی طرح ہم ہے بھی سامید نہ کرنی جا ہے کہ آئکھوں پرپٹی باندھ کراور کانوں میں ڈاٹ دے کرتمام گودام کوخریدلیں۔

**٢٤..... ستائيسو ين څلوکر** 

قولہ''جس بیس سورہ فاتحہ کے ذریعہ اسلام کے اکثر مسائل برطبق مسلک محدثین بیان کہہ جس سر القابعنی ہو القابعنی ہوں کہ جس سر القابعنی ہوں ہوں گئی واقف کارینہیں کہہ سکتا کہ اس بیس اسلام کے اکثر مسائل ہیں۔ ہاں بیس بھولا آپ کو اسلام کے مسائل ہی معلوم نہیں عبدالماجہ قادیانی ذراسمجھ کر فرمائے اسلام کے اکثر مسائل تو کیا اس کے عشر عشیر کے لئے بہی مدارج السائلین جیسی کئی جلدیں درکار ہیں کیا مسائل اسلام بھی پیشگوئی کا تھیلہ ہے جو چوورقہ میں مدارج السائلین کو جو روقہ میں لیٹا اور بھینک دیا۔ واقعی آپ کی اس تحقیق نے (کہ سورۃ فاتحہ کے ذریعے اسلام کے اکثر مسائل برطبق مسلک محدثین بیان کئے ہیں) اس امر کا یقین ولا دیا کہ مدارج السائلین کو ضرور بغور پڑھا ہے گریہ تو فرمائے کہ جس مدارج السائلین کو آپ نے پڑھا ہے وہ علمائے اسلام کے کتب خانہ کی تھی یا قادیان کی ؟

۲۸..... اللها ئىسوىي ھوكر

قولہ''غیر محقق مسائل کی تردید کی ہے'' (القام الله علیہ) تردید مصدر ہے تفعیل کا،
اسے میزان خوان طفل مکتب بھی جانتا ہے جس کے معنی دائر کرنے نے کے ہیں اب عبدالما جد قادیا نی
فرما کمیں کداس عبارت کے کیام عنی ہوئے (غیر نقق مسائل کی تردید کی ہے) نین فیر متق مسامل کو
دائر کیا ہے۔عبدالما جد قادیا نی صاحب' جب آپ کو تردید اور ردمیں بھی انتیا بہیں تو تعجب ہے کہ
آپ نے کس جرائت پر فیصلہ آسانی کے جواب کا قصد کیا۔ اور ابھی تک عامیا ندالذاظ آپ کے
زبان پر چڑ ھے ہوئے ہیں۔

۲۹..... انتيبوين گلوكر

قولہ 'ا جازا کہ میں جس طرح مقف اور تھ عبارات ہے سالے !' (القابہ نے اللہ اسلام معنی الرکوئی قادیائی کیے کہ جس طرح ا عباز المسے میں مقفی اور مسجع عبارت ہے قرآن میں نہیں تو کیا عبدالماجد قادیائی یہ فتوئی دیں گے کہ اعباز المسج قرآن سے اعباز میں زیادہ ہے۔ سنیئے حضرت یہاں میں آپ کواس مقفی اور مسجع پر حضرت سرورا نبیاً عکافتوئی سنا تا ہوں ایک حمل کے ضائع کرنے پر جناب سرور کا کنات نے اس کے عوض میں بردہ ولایا۔ اس پر اس نے جس سے ولایا تھا کہا۔ پر جناب سرورکا کنات نے اس کے عوض میں بردہ ولایا۔ اس پر اس نے جس سے ولایا تھا کہا۔ گیف اغرم من لاشرب ولا اکل ولا نطق ولا استھل فمثل ذلك بطله، ''اس پر

ان کے اکابراسا تذہ قائل میں کدرسول ماجد قادیانی کوچاہئے کہ مرزا قادیانی کی جوم وغیرہ کے کتنے محققانہ مسائل کے ن کے ہم عقد کدمسمانوں کے ساتھ کیا صادر فرمایا ہے آپ کویادئییں؟۔

الخ! "علائے اسلام پر بیا تہام ہے یا ین عربی اور این تیمیہ کے محققانہ مسائل پیش کے محققانہ مسائل پی کوان علاء کرام کے نام معلوم نہ ہوں تنظیم کیا ہے اور ان تنظیم کیا ہے اور ان کو معلوم نہیں کہ آج نے مرز اقادیانی اور جماعت احمد یہ کی بید نواو وہ المام کے خلاف ہوتو وہ بعد المام کے خلاف ہوتو وہ بعد المام کے مرز اقادیانی نے جس جرات کو بعد کرم اور افسوس کی بات ہے کہ آپ تمام کے مرافسوس کی بات ہے کہ آپ تمام

خود مکیر ثیرو شیر

ں''افسوس ہے کہ آپ کو اہل حق اور ما مارہے ہیں مجھواور خوب یا در کھو کہ ان کے تعلیم میں وئی تامل نہ ہوتا خواہ روصاحب کے معیار پر پورے اتریں سرور کا نئات کے فرمایا۔ انسما ہذا من الکھان اور ایک روایت میں ہے' السجع کسجع الاعبر اب '' یعنی می مقفی اور شبح کا ہنوں کا شیوہ ہے یا گاؤں کے گنواروں کا۔بس اس حدیث سے مرزا قادیانی کے مقفی اور شبح کا یمی فیصلہ کر لیجئے۔

اب میں سر دست عبدالماجد قادیانی کی ایک ہی غلطی کے نمونہ پراکتفا کرتا ہوں۔اور اسی پر ناظرین اوروں کوبھی قیاس کر سکتے ہیں۔

قیاس کن زگستان من بہار مرا ہاں!گرعبدالماجدقادیانی نے اس کا جواب دیا تو آئندہ میں بھی ان کی ایک ایک فلطی پڑکھوں گا۔

چونکہ جماعت قادیا نیخصوصاً مولوی عبدالماجد قادیا نی نے عوام کے روبرو بہت کچھ دعوے کیے اورابل حق پراتہام نگایاس لئے ہیں نے پہلے فیصلہ کے لئے اعلان حقانی شائع کیا تھا۔
اور یہ خیال تھا کہ عبدالماجد قادیانی سامنے آ کر فیصلہ کریں گے لیکن آج تک کوئی صدا فیصلہ کے لئے مرزائی جماعت ہے برآ مذہبیں ہوئی۔ مناظرہ کو صحیفہ تبلیغیہ میں عبدالماجد قادیانی نے لکھا تھا۔
یہاں سے فوراً صحیفہ رحمانی بہر میں اس کا جواب دے کر بیصاف کھودیا کہ آپ خود مناظرہ کریں یا اپنے کسی شاگرد کو ممناظرہ کے لئے آمادہ فرما کیں۔ ہم مستعد میں مگر آپ کا صحیفہ تبلیغہ تو مرزا قادیانی کے پاس بہنچ کر پھر واپس ہی نہ آیا اور صحیفہ رحمانیہ بفضلہ تو لی نہر اس اعلان کوشائع کرتا ہوں اور پھر کہتا توں کہ اب ہمی اگر کسی مرزائی کو ہمت ہے اور اپنے دعوے کو نابت کر سکتا ہے تو سامنے آکر فیصلہ ہوں کہ اس خور ناتہام اور بہتان لگانے ہے ۔ اور اپنے دعوے کو نابت کر سکتا ہے تو سامنے آکر فیصلہ کرے درنیا تہام اور بہتان لگانے سے باز آئے۔ فقط عبداللطیف رحمانی۔

مسلمانوا پنے ایمان کی حفاظت کرو

اس وقت میں ایک برا فتنہ مرزاغلام احمد قادیانی کا ہے گر خدا کا شکر ہے کہ ذیل کے رسائل نے ان کی حالت کو آ نتا ہے کی طرح روثن کر کے دکھا دیا ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ اسے ضرور دیکھیں اس میں شکنہیں کہ واقعی سے رسالے گراہوں کے لئے سرچشمہ ہدایت اور بیار دلوں کے لئے آب حیات ہیں اور ایسے پرزور دلائل سے لکھے گئے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے قادیانی مل کرچا ہیں کہ ان کا جواب دیں یہ قیامت تک نہیں ہوسکتا۔

فیصله آسانی: به رساله تین حصول میں ہے اور ہرایک حصد ایک علیحدہ مستقل رساله

ہ جومرزا قادیانی کی حالت اب دوبارہ زیرطبع ہے۔ دوسری شہادیہ انہوں نے اپنے لئے آسانی سند پکڑی تھی اوراس کے خلط

سند پری کی اورون سے علط اطلاع عام تمام سلمانوں ا

کے عبدالماجد قادیانی بڑے قابلیت اور عمیت کی حالت نمونہ میں نے آپ کودکھا کم حالت کومعلوم کر کیجئے میں مۃ متعلق فیصلہ کر کیجئے۔ مگر کچھ

مبلیغد میں انہوں نے ایک ثر اس کے بعد کاذکر اس رسالہ کہ خلیفۃ اسسے صاحب کوایکہ جھیجا اور بید دنوں چینٹے ان کے

ویئے جاتے ہیں ہمیں ان کی' کرنا چاہا ہے اور کلام خدا۔ اگزمان ہیں ان کے بعد جو

نے بیکھاہے کہ مرزا قادیانی شہادت تھہرایا ہے اور بزاغل اس سکتا ہے۔ گر مرزامحمود تو آ میں۔انہیں بھی اتنی جراکت نہیں۔

جواب ویاہوتا۔ بیکسی ہدیمی بالکل عاجزہے مگر عاراور بت

روایت میں ہے 'السجع کسجع رکے گواروں کا۔بس ای صدیث سے

الملطی کے نمونہ پراکتفا کرتا ہوں۔اور

بهار مرا آ ئنده میں بھی ان کی ایک ایک غلطی

قادیائی نے عوام کے روبرو بہت کچھ

ملہ کے لئے اعلان حقائی شائع کیا تھا۔
گے لیکن آج تک کوئی صدا فیصلہ کے
بند میں عبدالما جدقادیائی نے لکھا تھا۔
ماف لکھودیا کہ آپ خو:مناظرہ کریں یا
نعد میں مگر آپ کا صحیفہ تبلیغہ تو مرزا
منلہ تعالی نمبر ۱۳ تک پہنچ گیا اور مرزائی
اس اعلان کوشائع کرتا ہوں اور چر کہتا
اس اعلان کوشائع کرتا ہوں اور چر کہتا

ا کا ہے مگر خدا کا شکر ہے کہ ذیل کے ادیا ہے۔مسلمانوں کو جا ہے کہ اسے کے لئے مزچشمہ ہدایت اور بیار دلوں نہ میں کہ اگر ساری دنیا کے قادیانی مل

لطيف رحماني \_

ہرایک حصہ ایک علیحدہ مستقل رسالہ

ت جو مرزا قادیانی کی حالت معلوم کرنے کے لئے نہایت کافی ہے اس وقت پہلا شائع ہو گیا ہے اب دو بارہ زیرطبع ہے۔

دوسری شہادت آسانی: اس میں مرزا قادیانی کے اس نشانیوں کو منایا ہے جس کو انہوں نے اپنے لئے آسانی نشان قرار دیا تھا اورا یک موضوع روایت کو حدیث قرار دیکراس سے سند پکڑی تھی اوراس کے غلط معنی بیان کر کے اپنی او پر چسپاں کیا تھا ان کی غلط نہی دکھائی ہے۔

اطلاععام

تمام مسلمانوں اورخصوصاً جماعت قادیانیہ سے خیرخواہانہ کہتا ہوں کہ مرزائی جماعت کے عبدالماجد قادیانی بڑے عالم کہلاتے ہیں اور وہ تو اپے شیس بہت ہی کچھ سمجھتے ہیں مگر ان کی قابلیت اورعلمیت کی حالت دیکھئے کہان کے القائے نفسانی کے دوصفحوں میں بتیں غلطیاں بطور مونہ میں نے آپ کودکھا کیں۔اب ای پران کی ساری کتاب کو قیاس کیجئے اوران کی قابلیت کی حالت كومعلوم كر فيجيّ مين متعدد بارانبين چينج دے ديا ہوں كدسامني آئے اور فيصله آساني كے متعلق فیصله کر کیجئے ۔ مگر کیچھ جواب نہ دیا پہلے اعلان حقانی میں میں نے چیلنے دیااس کے بعد صحیفہ تبلیغہ میں انہوں نے ایک شرط لگائی میں نے اسے منظور کر کے پھراعلان دیاصحیفہ رحمانیہ نمبر ۳ دیکھیئے اس کے ہعد کا ذکراس رسالہ کے شروع میں کیا گیا مگرسا ہنے نہ آئے۔اب تھوڑے روز ہوئے ہیں کہ خلیفة المسیح صاحب کوایک چیلنج چھپوا کر میں نے جھیجا اور ایک مولوی تکیم یعسوب صاحب نے جیجااور بید دنول چیلنجان کے پاس بھی بھیجے گئے مگرانکو ریجی غیرٹ نہ ہوئی کہ ہمارے خلیفہ کو چیلنج دیئے جاتے ہیں ہمیں ان کی آ برور کھنا چاہئے میں نے اپنچ پیلنج میں مرزا قادیانی کی نبوت کا فیصلہ كرنا حيابا باوركام خدا ، اوركلام رسول سے دكھا ديا ہے كه جناب رسول التعليقية پنجبر آخر الزمان ہیں ان کے بعد جونبوت کا دعوے کرے وہ جھوٹا ہے وحی نبوت منقطع ہوگئی حکیم صاحب نے بیلکھاہے کدمرزا قادیانی نے جو چاندگر بن اورسورج گرئن کے اجتماع کوایے مہدی ہونے کی شہادت تھبرایا ہےاور بڑاغل محایا ہے میحض غلط ہے کسی ضعیف حدیث ہے بھی اس کا ثبوت نہیں ہوسکتا ہے۔ مگر مرزامحودتو آئے آئے رہ گئے۔ حیرت تو یہ ہے کہ عبدالماجد قادیانی یہاں موجود میں ۔انہیں بھی اتنی جرائت نہیں ہوتی کرسا ہے آ کر جواب دیں۔اگریہ نہ ہوسکے تو بذر اید تحریر بی جواب دیا ہوتا۔ میکسی بدیمی دلیل ہے کدمرزائی جماعت اپنے ند ہب کی حقانیت ٹابت نہیں کر علق بالكل عاجز ہے مگرعاراور بت پرستوں كى طرح باطل مذہب كوچيوڑ نانبيں جا ہے ۔

اب سانویں مرتبہ چیلنج دیتا ہوں

کداگرآپ کواپنے ند ہب کی حقانیت اور مرزا قادیانی کے سچے ہونے کا دعویٰ ہے تو فیصلہ آسانی حصہ اول اور حصہ دوم اور حصہ سوم میں جوم زا قادیانی کے نبایت پختہ اقرار سے انہیں کا ذب ثابت کیا ہے اس کا جواب دہجئے۔ شہادت آسانی میں جوم زا قادیانی کا کا ذب ہونا متعدد طور سے ثابت کیا ہے۔ اور ان کی بے علمی اور فریب دہی علانی طور سے دکھائی ہے اس کا جواب کیوں نہیں کرتے۔ اس خاکسار کوآپ اپنیں تبجھتے تو قران و صدیث سے کہیں بھی دکھا و تبجئے کہ اظہار حق برابر والے کے سامنے ضروری ہے کم رتبہ والے کے صامنے ضروری ہے کم رتبہ والے کے سامنے ضروری ہے کم رتبہ والے کے سامنے ضروری ہے تبی جن کی برابر کی کا دعویٰ سامنے ضروری نہیں ہواب دیتے یہ نہایت روش دلیل ہے کہ آپ اور آپ کی ساری جماعت جواب سے عاجز ہے۔

قادیانی جماعت اپنے مولوی کوآ مادہ کرے ہم ہرطرح سے آ مادہ ہیں جس طرح سے وہ جس طریقہ سے اظہار حق ہو سکے اور اہل فہم انصاف پسند حضرات تسلیم کرلیں میں اس کی چند صورتیں بیان کرتا ہوں۔

ا اسست خاص جلسہ ہوجس میں طرفین کے اہل علم تعلیم یافۃ حضرات ہوں بعض ان میں غیر مذہب والے بھی ہوں۔ میں یا کوئی دوسرا ذی علم انہیں دلاک میں سے ایک دلیل کو پیش کرے جواب تک لکھے جا بچے ہیں اور کسی قادیانی نے جواب نہیں دیااور مولوی عبدالما جدقادیانی یا وہ اپنی طرف ہے جس ذی علم کو مقرر کر دیں وہ جواب دے پھراس جواب میں جو ملطی ہوگی اسے ہم ظاہر کریں گے۔ بیتیوں بیان لکھ کرپیش کئے جا کیں بازبانی بیان ہواور کوئی لکھتا جائے اور آخر میں طرفین کے دستھ ہو جو اس کے اس بیانوں کوئن کر جو فیصلہ کیا وہ ان سے مکھوالیا میں طرفین کے دستھ ہو جا کیں اور حاضرین نے ان بیانوں کوئن کر جو فیصلہ کیا وہ ان سے محکھوالیا جائے اور مشتم کر دیا جائے۔ مدعی کو جواب الجواب کاحق ہونا نہایت فاہراور عقلی بات ہے۔ حاکم وہ نہیں دیا بلکہ مدعی کا جواب میں کر فیصلہ کہ نہیں دیا بلکہ مدعی کا جواب میں کر فیصلہ کہ نہیں دیا بلکہ مدعی کا جواب میں کر فیصلہ کہ نہیں دیا بلکہ مدعی کا جواب میں کر فیصلہ کہ نہیں دیا بلکہ مدعی کا جواب میں کر فیصلہ کہ نہیں دیا بلکہ مدعی کا جواب میں کر فیصلہ کہ نہیں دیا بلکہ مدعی کا جواب میں کر فیصلہ کہ نہیں دیا بلکہ مدعی کا جواب میں کر فیصلہ کھتا ہے۔

۲ دوسراطریقه نهایت عمده به ہے کہ جو بات شروع کی جائے اس کی حق و باطلاع ہونے کی تحقیق میں نہایت تہذیب سے یہاں تک گفتگو کی جائے کہ ایک فریق بند ہوجائے لینی حاضرین کے نزدیک اسے بچھ کہنے کا موقع ندر ہے۔ان دونوں صورتوں میں ضرور ہے کہ مطرفین میں کو کی شخص فضول باتیں نہ کرےاوراس کے لئے سب میں زیادہ قابل کو تھم کیا جائے کہ حداث میں کوئی شخص فضول باتیں نہ کرےاوراس کے لئے سب میں زیادہ قابل کو تھم کیا جائے کہ

وہ جب *طر*فین میں ہے *اُ* س<sub>ا</sub>....

ن الع سیجیئے مگراپنے برادر سے سب کا جواب دیا گ کے یاس جیجیں اور آپ

یعسوب صاحب نے لکھ ہمارے یاس بھیج دیں ہم

اورعلیت کا میرحال ہے۔ آنے کی جرأت کیونکر ہو

کہددیتے ہیں کہ ہمار۔ کر سکتے ہیں مگر افسوس،

ہے۔ ہرایک کے سائے اس وجہ سے کہ وہ 7

ا ر رجبہ سے ہے صدوہ، سے لکھے گئے ہیں۔ان

جواب نہیں ہوسکتاً قادیا نے:

ہے جو کئی برس سے ہمار ' اور الحق یعلوں لا ب

بھا گلپور میں چیکنج دیاہے رسا لےلکھ کر دنیا میں <sup>ما</sup>

رسائے مکھ سروعیا یں <sup>ہ</sup> کہ مرزا قادیانی کاؤب

ظاہر کر کے دکھا دیا بھرا

ہیت حق سے آپنیر سر تر سر سر کا

کی تحریر کو پڑھ کر سنا نمیر چلے جا ئیں مینہیں ہو<sup>ت</sup>

ھے جا یں ہیات ہو دکھلا ئیں گے۔بغیرا تر وہ جب طرفین میں ہے کو کی نضول بات کہنا شروع کرے و وروک دے۔

الركسي وجدية بالمنتهيس آسكت توجمار برسالون كاجواب لكهركر شائع سیجئے مگراییے برادرخلیل احمد قادیانی کی طرح علانید دروغ گوئی نه کردیجئے گا کہ ہماری طرف ے سب کا جواب دیا گیا ہے۔ایک رسالہ ہم پیش کریں بلکہ اس کا اصل اعتراض لکھ کرہم آپ کے پاس جیجیں اور آپ اس کا جواب دیں جس طرح شبادت آسانی کا اصل اعتراض مولوی حکیم یعسوب صاحب نے لکھ کر آپ کواور آپ کے خلیفہ کو بھیجا ہے۔ آپ اس کا جواب دیں۔ اور ہ رے پاس بھنے دیں ہم اس کی قلطی کا اظہار کریں گے۔ مگر نبایت ظاہر ہے کہ جب اُن کی قابلیت اورعلیت کا بیحال ہے جیسا کہ اس رسالہ میں اور دوسرے رسالوں میں ذکر کیا گیا تو ان کوسا منے آنے کی جرأت کیونکر ہوسکتی ہے؟۔البتہ ایے گروہ کے بے وقو فول کے تھامنے کے لئے اسوقت سیر کہدیتے ہیں کہ ہمارے کسی ذی علم کے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ادنیٰ ادنی گفتگو كرسكت بين مكرافسوس بيب كداب تك كوئي ادني داعلي سامنة وندآيا بمين توكس عارنبين ہے۔ برایک کے سامنے اظہار حق کرنے کو حاضر ہیں ہم قادیانی جماعت سے کہتے ہیں کہ بید حیلہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ہمارے سامنے نہیں آ سکتے اور خوب جانتے ہیں کہ جورسالے ہماری طرف سے لکھے گئے ہیں۔ان میں ایسے دلائل قاطعہ سے مرزا قادیانی کوکاذب ثابت کردیا ہے کہ ان کا جواب ہیں ہوسکتا قادیانی جماعت اس کوخوبسمجھ لے کہ ہرا یک رسالہ فصل ادر نہایت زور کا چیلنج ہے جو کئی برس سے ہماری طرف سے دیا جاتا ہے اور اس طرف صداے برنمی خواست کامضمون ہے اورالحق يعلوو لا يعلى كاثبوت اورجاء الحق وزهق الباطل كاظهور موربا إوراب جو بھا گلپور میں چیلنج دیا ہےوہ کس قدر فریب آمیز وران کے بحز کی دلیل ہے حضرت عالی نے تو ہتعدد رسالے لکھ کردنیا میں مشتہر کردیئے اور خاص و عام کے لئے مثل آفتاب کے روثن کر کے دکھاویا كمرزا قاديانى كاذب بي اوران كاكاذب مونا ايك دليل سينيس متعدد دليلول سينهايت ظاہر کر کے دکھا دیا چراب ان سے کیا بیان کرانا جا ہے ہو۔ ان کا لکھا ہوا تو دنیا دکھے رہی ہے اگر ہیت حق سے آپنیں دکھ سکتے تو مجمع خاص میں یاعام میں جس طرح مناسب ہوہم حضرت ہی ک تحریرکو پڑھ کرسنا کیں مگراس کے بعد آپ ایک گھنٹہ کھڑے ہو کر جھوٹی با تیں اناپ شناپ کہہ کر علے جاکیں مینیس ہوسکتا اس کے بعد ہم بھی آپ کے بیان کی غلطیاں اور کذب بیانیاں ضرور خيرخواه سلمين! و کھلا کیں گے۔ بغیراس کے اظہار حق ہر گزنہیں ہوسکتا۔ عبداللطيف رحماني

دیتا ہوں اقادیائی کے سچ ہونے کا دعویٰ ہے تو قادیائی کے نہایت پخشا قرار سے انہیں ہیں جومرزا قادیائی کا کاذب ہونا متعدد علانیہ طور سے دکھائی ہے اس کا جواب مارکوآپ اپنے برابر نہیں تبحصے تو قران و لیسامنے ضروری ہے کم رتبددالے کے ایسامنے شروری ہے کم رتبددالے کے ایرزگ کے جیں جن کی برابری کا دعویٰ نامینہایت روثن دلیل ہے کہ آپ اور

ہرطرح ہے آ مادہ ہیں جس طرح سے مد حضرات تسلیم کر لیس میں اس کی چند

ال علم تعلیم یافتہ حضرات ہوں بعض ان الیمیں دلائل میں سے ایک دلیل کو پیش نہیں دیا در مولوی عبد المها جدقا دیانی یا پھراس جواب میں جو غلطی ہوگی اسے انی بیان ہواور کوئی لکھتا جائے اور آخر کوئن کر جو فیصلہ کیا وہ ان سے تکھوالیا نانہایت ظاہر اور عظی بات ہے۔ حاکم برف مدعا علیہ کے بیان پر حاکم فیصلہ

و بات شروع کی جائے اس کی حق و وکی جائے کہ ایک فریق بند ہوجائے ن دونوں صورتوں میں ضرور ہے کہ ۔ سب میں زیادہ قابل کو حکم کیا جائے کہ

كهلا: والأحاني فيصله

م زا قادیانی کے وعوے قرآن' حدیث'اجماع' عقل' نقل کے چونکہ خالف میں اس ئ و دخودا ب جمولے ہونے پرایی کھلی نشانی اور سچا گواہ رکھتے ہیں کہ پھران کے مفتری ہونے یری دلیل کی ضرورت نہیں ہے اور مرزا قادیانی کا بددعویٰ بھی اس یقین کے لئے کافی ہے کہ مرزا تا ویانی بی تو کیا وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتے الیکن قرآن وحدیث سے عام مسلمان اول تو یور ہے وانف بی نبیں دوسرے مرزا قادیانی نے قرآن وحدیث کے معانی میں بہت کچھ سیاہ کاری کو کام فر مایا ہے۔اس لئے ہم مسلمان کا پیفرض ہے کہ قرآن وحدیث کے سیح معانی ہے لوگوں کو واقف کرے اور مرزا قادیانی کی ملمع سازی کی بوری قلعی کھولے اس لئے اس وقت تک بہت ہے معا و دیندار خدا برستول نے اس کام کو انجام دیا۔ خصوصاً اس صوبہ بہار میں موتکیرے بہت سے رسالے اشتبار کتابیں اس بارے میں شائع ہوئیں خصوصاً فیصلہ آسانی ہرسہ حصہ وشبادت آسانی وغیرہ جن میں روز روثن کی طرح مرزا قادیانی کا حجوثا ہونا نہ بت مکیا ہے۔اوران کی وجہ ہے بہت ہے وہ مسلمان جو تذیذ بیس تھے وہ مرزا قادیانی اوران کے مذہب سے متنظر ہوگئے اور بہت سے مرزانیوں نے اپنے عقائد باطلہ سے تو بہ کی ان رسالوں کے مقابلہ میں یہاں سے قادیان تک کسی ایک قادیانی نے بھی کچھ جواب نہیں لکھااور جو دوایک تحریریں اب تک اس جماعت کی طرف سے شائع موئی میں اسے ناظرین دیکھ کرخود فیصلہ کر سکتے میں کدان میں ہماری باتوں کا جواب دیایاوہ مرزا قادیانی کی اعلی تعلیم کانمونہ ہے حال میں بھی اس جماعت نے اعلان بامانی شائع کیا ہے اسے ناظرين ديكصين اوراس جماعت كى تبذيب اورمرزا قاديانى كى تعليم اور قاديانى غد بب كى اصلاح وتقوی کی داد دیں۔جس میں انہوں نے مرزا تا دیانی کی اور کافروں کی پیروی کی ہے کہ جب وہ عاجز ہوتے تھے و انبیا علیم السلام اور اولیا واللہ کو گالیاں دینے لگتے تھے ای طرح مرزائیوں نے بھی اس اشتبار میں اپنے ندوب کی تعلیم کاعملی ثبوت ویا ہے اورا یسے مقاموں پر انبیا علیہم السلام اوراولياء الله أيت اسما اشكوا وبثى وحزنى الى الله (يوسف: ٨٦) اور أن الله بصير بالعباد (مومن: ٤٤) "كوية هَرَصِه كيا بم في الله بصيد بالعباد (مومن: ٤٤) "كوية ه رَصِه كيا بم قادر مطلق پر چھوڑ دیا جو بڑا توانا اور ہر شئے پر قادر ہے۔

wy



ں نقل کے چونکہ مخالف میں اس ، بیں کہ پھران کے مفتری ہونے ں یقین کے لئے کافی ہے کہ مرزا ہے عام مسلمان اور تو پورے انی میں بہت کچھ سیاہ کاری کو کام کے محیح معانی ہے او گوں کو واقف لئے اس وقت تک بہت ہے ملا . بہار میں مونگیر ہے بہت ہے سانی برسه حصه و شبادت آسانی میاہے۔اوران کی وجہ سے بہت ب سے متنفر ہو گئے اور بہت ہے میں یہال سے قادیان تک کسی تک اس جماعت کی صرف ہے *، جار*ی باتون کا جواب دیایاوه اعلان ہانی شائع کیا ہےاسے بم اور قادیانی مذہب کی اصلاح ل کی پیروی کی ہے کہ جب وہ تے تھے ای طرح مرز ائیوں نے سے مقاموں پر انبیاء ملیہم السلام له (يوسف:٨)" اور"ان مااسے پر ھااوراس کا فیصلہ ای

## تذكره حضرت يونس عليه السلام

مرزا قادیانی نے اپی صدافت کا نشان اپنی پیشین گوئیوں کو قرار دیا تھا گر جب ان کی عظیم الشان پیشین گوئیاں غلط ہوئیں تو انہوں نے انہیا علیم السلام پراتہام لگا کراپی برات کرنا جاہی ان اتہاموں میں سے ایک میہ بھی ہے کہ اپنے رسالوں میں بہت جگہ حضرت بینس علیہ السلام کی نسبت یوں کھیا ہے کہ انہوں نے عذاب آنے کی پیشین گوئی کی تھی ۔ گر پوری نہیں ہوئی اس رسالہ میں نہایت صفائی سے ناہت کیا ہے کہ بیالزام محض غلط ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی ایسی پیشگوئی نہیں کی جو پوری نہ ہوئی ہو۔

عبداللطیف رحمانی!

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

"نصلى على رسوله خاتم الانبياء و نعوذ بك ممن تنباء بعده يا مولاه"

اسلام سچائی اوراصلی نیکی کی ممارت ہے اورائی متحکم اور بلند ہے جو چودہ سو برس سے اسلام سچائی آب وتاب سے قائم ہے۔ کیااسلام کسی شعبرہ باز کا شعبدہ ہے یا کسی دجل وفریب کا بین میں کا رہنی کا جھوٹا ڈھکوسلا کہ جس کی بنیادوں کوکوئی شعبدہ یا دجل وفریب یا مکروخدع متن زل کرد ہے؟۔

نہیں نہیں جھوٹ اور چاا کی کی عمارت کواس قدراسخکام کہاں جواتی طویل زمانہ تک کھرے۔ دجل وفریب کے طبع کاری کواس قدر بقاء کہاں ہے۔ جواب تک باتی رہے کیا مسلمان واقعی جھوٹے کرشموں اور شعبدوں کے بوجاری ہیں کہ جب کسی نے کوئی شعبدہ دکھایا یا کرشمہ بنایا اس کے ساتھ ہوئے اس پرایمان لے آئے اس کوخدا کا رسول سجھنے گئے۔ ہرگز نہیں بلکہ ہم مسلمانوں کا بیا عقاد ہے اور بانی اسلام جناب محمدرسول اللہ (روحی فداہ ) جیائے نے ہمیں اس کی خبر دی ہے کہ میرے بعدہ جال ، کذاب، ودغاباز، مکار، فرسی، شیاطین الانس آئیں گے اور شعبدے اور کرشے دکھائیں گئے۔ دیکھوخبردارتم ان کے فریب کے جال کا شکار نہ ہوجانا اور ان کواپنا نبی نہ مخبرانا۔ اب اگر کوئی آسان پراڑنے گئے اور آسان سے مینہ برسائے۔ زمین سے سبزہ اگائے

مردہ کوزندہ بنائے اورایک پیشیر مسلمان اس کی جانب نظرافھا کر اور عقل کامل عنایت کی ہو۔کیاا ا انہوں نے شعیدے اور کرشنے آئے گا جومردہ کوزندہ اور زمین وجال کا بیشعبدہ راہ متقیم سے بال مسلمانو! اگر کوئی مخط

جائیں ادراس کودہ اپن نبوت کا ا کا نشان ہوگا؟ اگر الیا ہے تو کچا انہی بیشین گوئیوں پر قائم ہے آ خبریں معلوم کر لی جاتی ہیں تو الیی مشق ہو کہ بھی اس کے حسار اس دید ہے نبوت کا دعویٰ کر۔ اس کی نبوت پرائیمان لئے آ ۔ اس کی نبوت پرائیمان لئے آ ۔

نے پیشین گوئی کواپنامعیار نبو اور ہم دعویٰ ہے کہتے ہیں کہ دونوں کرتے ہیں اور مجوبہ با اور جدائی کرنے والے نہیں اس کا فیصلہ کر دیا ہے اور: نے اندھوں کو بینا گمراہوں اخلاق کو بتلایا اور نیکی کو پھ تادیا نبیہ خصوصاً گزار ٹر اور پیشین گوئی کے پیکر مجسم اور پیشین گوئی کے پیکر مجسم مرزا قادیانی کے سواکوئی اد

# *ن عليه السلام*

شان اپی پیشین گوئیوں کوقر اردیا گوئیاں غلط ہوئیں تو انہوں نے ت کرنا چاہی ان انہاموں میں میں بہت جگد حضرت یونس علیہ نے عذاب آنے کی پیشین گوئی میں نہایت صفائی سے ثابت کیا یونس علیہ السلام نے کوئی الیی عبدالطیف رحمانی!

حيم!

ن سواه ولا حول ولا قوة الا بالله عمن تنباء بعده يا مولاه "

رالیم متحکم اور بلند ہے جو چودہ سو برس سے شعبدہ باز کاشعبدہ ہے پاکسی دجل وفریب کا پ کوکوئی شعبدہ یا دجل وفریب یا تکرو خدع

س قدرات کام کہاں جواتی طویل زمانہ تک ال ہے۔جواب تک باتی رہے کیا مسلمان جب کی نے کوئی شعیدہ دکھایا یا کر شمہ بنایا فدا کا رمول سجھنے گئے۔ ہرگز نہیں بلکہ ہم اللہ (روحی فداہ) میں گئے۔ ہرگز نہیں اس کی خبر بی،شیاطین الانس آئیں گے اور شعبدے کے جال کا شکار نہ ہوجا نا اور ان کوا پتانی نہ سے مینہ برسائے۔ زمین سے سبز ہ اگائے

مردہ کوزندہ بنائے ادرایک پیشین گوئی نہیں بلکہ سرتا پا پیشین گوئی کا مجسمہ پیکر بن کرآئے تب بھی مسلمہ ان اس کی جانب نظراف کرنہ دیکھیں گے۔ بشر طیکہ اللہ تعالی نے انہیں علم کے بہاتھ نورایمان ادر عقل کا مل عنایت کی ہو۔ کیا اس پیشین گوئی کے مطابق آپ کے بعد جھوٹے نی نہیں ہوئے اور انہوں نے شعبدے اور کر شیخ نہیں ویکھئے کی رسول خدا نے نہیں فرمایا کہ میرے بعد دجال آئے گا جومردہ کوزندہ اور زبین کو سر سنر اور آسان سے بارش برسائے گا تو کیا سیچ مسلمانوں و دجال کا یہ شعبہ ہ راہ مستقیم سے بال کھر ہٹا سکے گا؟ ہر گزنییں۔

مسلمانو! اگرگونی شخص تمام عمر پیشین گوئی کرے اور اس کی تمام پیشین گوئیاں سیحے ہو جا کیں اور اس کو وہ اپنی نبوت کا نشان قر اردی تو کیا تم واقعی اس کو نبی مان لوگے اور بیاس کی سچائی کا نشان ہوگا؟ اگر ایسا ہے تو بھر کیوں د جال کی خدائی ہے انجراف کردگے؟ کیا نبوت کی ممارت انہی پیشین گوئیوں پر ق کم ہے؟ ۔ آج و نیا میں بینکٹر وں علوم ہیں جن کے ذریعے ہے آئندہ کی خبریں معلوم کر لی جاتی ہیں تو کیا کوئی شخص اگر ان میں ہے کسی علم میں بوری مہارت رکھتا ہواور الیم شتن ہوگہ بھی اس کے حساب میں علطی نہ نبواور پھروہ ہرروز آئندہ کی شیح مسیح خبریں و یا کر ۔ اس وجہ سے نبوت کا دعو کی کر ہے تو محض ان پیشین گوئی کی وجہ سے وہ نبی ہوسکتا ہے اور کوئی عاقل اس کی نبوت پر ایمان لے آئے گا؟۔

صفحات تاریخ پر جہاں تک ہماری نظر ہے اس کی بناء پر ہم میں کہ سکتے ہیں کہ کسی نبی نے پیشین گوئی کو اپنا معیار نبوت نہیں شہرایا اور نہ اپنی پیشین گوئیاں قوم کے روبر و شار کرائیں اور ہم دعویٰ ہے کہتے ہیں کہ پیشین گوئی ہرگز معیار نبوت نہیں ہے۔ پیشین گوئی اور بچی دونوں سے ہوتی ہیں۔ میامور بھی نبی اور غیر نبی میں فرق اور جدائی کرنے والے نہیں ہیں اور نہ بینشان نبوت قرار پاسکتے ہیں بلکہ قرآن پاک نے خود اس کا فیصلہ کر دیا ہے اور جناب سرور کا گنات عظیلتے کے نبوت کا بینشان قرار ویا ہے کہ اس نے اندھوں کو بینا گراہوں کو راہ پر لگایا اور دنیا کونور اور حکمت سے جر دیا یعنی اصول تمدن اطلاق کو بتایا اور نیکی کو چھیلایا۔ اس مخصر تمہید کے بعد تمام مسلمانوں سے عموماً اور جماعت قادیا نبیہ سے خصوصاً گزارش ہے کہ اگر مرزا قادیانی کو مان لیا جائے کہ خوارق عادات کے دیوتا اور پیشین گوئی کے پیکر جسم تھے۔ اور قصیدہ انجاز یہ اور تغییر فاتحدان کی بے نظیر ہے اور کوئی اس کے مثل نہیں لاسکتا تو کیا ان کے تحض یہی کار نا ہے ان کی نبوت کی نش فی قرار پا سکتے ہیں اور کیا مرزا قادیانی کے سواکوئی اور ایہ نہیں ہوا جس نے پیشین گوئیاں کی ہوں اور اپنے کام کے ب

مرز، قادیانی اینه دموی مهدویت ا مرز ' قادیانی نے جونہایت عظیم الث نکاٹ کی پیشین گوئی کی تھی اورای پا اس پیشگوئی کے ہریہا بوری نبیں ہوئی اور یہ پیشگوئی جھویہ میں مرزا قادیانی کی تمام<sup>یلمق</sup> کاریو مرزا قادیانی کے اقوال اوراقراران جس میں مرزا قاویانی ئے بعد تیسرا حصہاور تنزیدریانی میں قران اوراحاديث اوراجماع امت اس کو تا بت کیا ہے۔ ان رسائل ۔ ضرورت نبيل اورخو دغرض بهوا يرستو لتين حسب ارشاد جناب ممروح مير روشٰ والی ہے کیونکہ مرزا قادیانی آ شورونل لتبااورنبايت يرز ورلفظول جب نلط ہوئیں اور واقعات کے م جماعت قاد بانيه بکی بگی ہوگئی تومرزا مرزا قاد مانی نے مرزاا ليئے وفت مقرر کیالٹین یہ پیش کوئی چونکه صاف روز روشن تھا جس کولکم اقراركرنايرًا كه 'اس وعيد كي معياد ' کیکن اس اقرار ک ثابت كرناحا بإسے كەخدابھى جم ونت پرعذاب کے نازل ہونے کی

چنانچەمرزا قاديانی لکھتے ہیں'' جیساً

جس کے اس وقت تک تمین *ح*ھ

نظیر ہونے کا مدمی ہوتو کیا مرزا قادیانی ان کو نبی مان لیں گے اور اگر وہ نبی نہیں تھے تو پھر مرزا قادیانی اوران میں کیا فرق ہے؟ اور نبی کا جواصلی کام ہے یعنی گمراہ کوراہ دکھانا اور نور حكمت يهيلانااس ميں مرزا قادياني نے كس قدر حصه ليااور كتنے بے راہوں كوراسته پرلگايااوروه کیا نور و حکمت ہے جسے مرزا قادیانی نے بھیلایا؟ ۔مسلمانو!اگرسچائی اورانصاف سے غور کرو گے اور اس معیار نبوت پر مرزا قادیانی کو جانچو گئو پھرتم بھی وہی فیصلہ کرو گے جس کی خبرخود سرور کا ئنات عظیمہ نے دی ہے۔مسلمانو! یہ خوب مجھو کہ نبی کی بڑی نشانی اوراس کے صدادت کی دلیل اس کے اقوال اس کے احوال اس کے افعال ہیں جس کا قول بغل، حال اور اس کے نبوت کی تصدیق پرمجبور کرے وہ واقعی نبی ہے اور تمہیں انصاف کر و کہ جوایئے اقوال میں جھوٹا ، معاملات میں خو دغرض اور دینا باز جوتو کیا ایساشخنس نبی ،مہدی ،سیح کے گرا می عہدہ کا ابل ہے؟ \_میرے نز دیک ہرایک سچا خدا پرست رائتی کا خالب اس کا جواب نفی میں وےگا۔ اً سرچہ جس طرب بی کے اقوال وافعال وغیر داس کے سچائی کے لئے دلیل میں۔ دیکھو نی عربی روحی فداہ عظیمہ نے متجد کے جرب میں سکونت اختیار فرمانی متحد خام تھجورے ٹی ہوئی تھی دو وقت متواتر پیپ بھر کر کھانانہیں کھایا، اکثر جو کا استعال فرماتے اور وہ بھی بلا حیصانے ہوئے۔اہل حق مرزا قادیانی کے حالات کواس معیار نبوت پر پیش کریں جس طرح رسول علیہ کے حالات نبوت اور صدافت کی روثن علامت ہیں۔ای طرح مرزا قادیانی کے اقوال اور افعال اورا حوال ان کی گمرابی اور باطل برس کی کھلی علامت ہیں اور اب اس مقابلہ کے بعد سی تحریر کے زر بیدے اس کے اظہار کی حاجت نہیں رہتی کیکن اس پر بھی ان بھو لے بھالےمسلمانوں کے نفع اور خیرخوابی کے لئے جومرزا قادیانی کے فنون کید ہے واقف نہیں ہمارے علماء نے تحریروں اور رسالوں اور اشتہاروں کے ذریعہ ہے وقتاً فو قتاً مسلمانوں کومطلع کیا خصوصاً مولوی انوار الله صاحب استاد حضور نظام ك افدادة الافهام اس بار يس قابل ويدكتاب بهاور حال بي ميس حضرت ركيس الفقهاء والمحدثين ناصح الاسلام وأسلمين سيدالعلماء والمجد دين مولا ناابواحمد رحماني منع الله السلمين بطول بقائبم نے جورسائل مرزا قادیانی کے متعلق تحریر فرمائے بیں ان کے دیکھنے کے بعد ہر مخص کوخواہ وہ عالم ہویا جابل پورااطمینان ہوجا تا ہے اور مرزا قادیاتی کی تحریرات یاسی بری محبت سے جوتار کی اس کے دل میں آگئ ہے وہ ان کی اور خیر خوابانت کریات کے نور سے بالكليكوبوجاتى باورد كيض والابساخة يكارائها بد"نجماء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوها "حضرت مولاناممدوح ننصحاً للمسلمين اوّل فيصله ساني لكها

جس کے اس وقت نک تمین حصہ میں پہلے حصہ میں نہایت روشن طریقہ سے دکھایا ہے کہ مرز قادیائی اپنے دنوئی مہدہ بیت اور میسجیت وغیرو میں سے نہ تھے اور اس وعوے کے ثبوت میں مرز قادیائی نے جونبایت نظیم الثان نشان پیش کیا تھی لیعنی مرز ااحمد بیگ کی بڑی لڑک کے سے اپنے نکاٹ کی پیشین گوئی کی تھی ہمراس پیشگوئی کو اپنے جھوٹ وسچے کا معیار قرار دیا تھا۔

اس پیشگونی کے ہر پہلوکوصاف اور روشن کر کے وکھایا ہے کہ میکسی طرح سے پنی اور پوری نہیں ہوئی اور میہ پیشگوئی جموع کا گندہ ؤسیہ ہے جس میں سچائی کارائخہ تک بھی نہیں۔ اور اس میں مرزا قادیانی کی تمام ملمق کا ریول کی قعلی تھوں ہے اور دوسرے دھدین میا جازیا ہے کہ مرزا قادیانی کے اقوال اوراقر ارات کوان کے کذبہ ہ آئینے تھیں یا ہے۔

جس میں مرزا قادین کی اسلی صورت روز روشن کی صرف ساف اظر آئی ہے۔ اس کے بعد تیسرا حصداور تنزید ربانی میں خدائے پاک کا کذب اور وعدہ خلافی کی آلووگ ہے پاک ہوں قر ان اوراحادیث اور اجماع است اوراد لد مقلبہ سے ثابت کیا ہے، اور ہر معیار صدافت میں جملہ اس کو ثابت کیا ہے۔ ان رسائل کے بعداس مادو پر تن میں رائتی کے طالبوں کے لئے اضافہ کی ضرورت نبیں اور خود غرض ہوا پر ستوں باطل کے طالبوں کے لئے آفقاب کی روشنی بھی ناکافی ہے لئین حسب ارشاد جناب محدول میں نے ان اوراق میں حضرت یوس مید السلام کی پیش گوئی پر روشنی و ان اور اقل جن کی تناور ان اور اقل ہوں کے ساتھ ان کا اشتہار دیا گیا تھا ور فلا ہوں تکے ساتھ ان کا اشتہار دیا گیا تھا جب نلط ہو کیوں اور واقعات کے باتھوں نے اس تلمیسی اور بناوئی پر دے کی دھیاں اڑا کمیں اور جا جن کو کیا اور بناوئی پر دے کی دھیاں اڑا کمیں اور جا جا تقادیا نہ یک ہوئی ہوئی کے ماتھ و کیا۔ جب نلط ہو کمیں اور واقعات کے باتھوں نے اس تلمیسی اور بناوئی پر دے کی دھیاں اڑا کمیں اور جماعت قادیا نہ یک ہوئی سے رفو کیا۔

مزا قادیانی نے مزااحد بیگ کے داماد کے مرنے کی پیش گوئی کی اوراس موت کے وقت مقرر کیا گیا اوراس کا جہون ہونا اللے وقت مقرر آیالیکن یہ پیش کوئی جمونی ہوئی اور وقت مقرر ہیں پوری نہ ہوئی اوراس کا جہون ہونا اللہ ویکہ صاف روز روشن تھا جس کو جمعی کی سیاہی کا پروہ بھی نہ چھیا سکتا تھا مجبوراً مرزا قادیانی کو یہ اقرار کرنا پڑا کہ 'اس وغید کی معیاد میں تخلف ہوگیا۔'' (انجام آجم سے ۲۹ صفیہ بزائن خااص اینا) کیا اس اقرار کی معیاد میں تخلف ہوگیا۔'' (انجام آجم سے دستاویز پیش کی ہے جس سے یہ خابت کرنا چاہا ہے کہ خدا بھی جھوئی پیشگوئی کرویتا ہے اور نبی کے ذریعہ سے اپنے بندوں کومقر روت پرعذاب نبین آتا وقت پرعذاب کی نازل ہونے کی قطعی طور سے خبر و دیتا ہے اور پھراس وقت پرعذاب نبین آتا

ć

چنانچے مرزا قادیانی کلھتے ہیں' جیسا کہ یونس کی قطعی طور سے حالیس دن تک عذاب نازل ہونے

ن لیں گے اور اگر وہ نبی نہیں تھے تو پھر ملی کام ہے یعنی گراہ کوراہ دکھانا اور نور یااور کتنے بے راہوں کوراستہ پرلگا یااوروہ سلمانو!اگرسچائی اورانصاف سےغور کرو پھرتم بھی وہی فیصلہ کرو گے جس کی خبرخود بسمجھو کہ نبی کی بڑی نشانی اور اس کے کے افعال ہیں جس کا قول مُغل، حال اور ے اور تمہیں انصاف کر و کہ جواینے اقوال ۔ بیا شخص نبی مهدی مسیح کے گرامی عهده کا ن کاطالب اس کا جوا بنفی میں دےگا۔ ن برہاس کے سحائی کے لئے دلیل میں۔ دیکھو ت اختیار فر مائی مسجد خام کھجور سے پٹی ہوئی نو کا استعال فرماتے اور وہ بھی بلا حھانے وت ير پيش كرين جس طرح رسول عليه ای طرح مرزا قادیانی کے اقوال اور افعال ہیں اور اب اس مقابلہ کے بعد کسی تحریر کے یر بھی ان بھونے بھالےمسلمانوں کے نفع ، واقف نہیں ہمارے علماء نے تحریروں اور مانوں کومطلع کیا خصوصاً مولوی انوار اللہ عیں قابل دید کتاب ہے اور حال ہی میں اسيدالعلماء والمجد دين مولانا ابواحمد رحماني ) کے متعلق تحریر فرمائے ہیں ان کے دیکھنے جاتا ہے اور مرزا قادیا ٹی کی تحریرات یا کسی ان تحی اور خیرخوا ہانہ تحریرات کے نور سے ،- "جاء الحق وزهق الباطل ان صحأ للمسلمين اؤل فيصلمآ ساني لكها

کا و مد ۱۰ یا تھااور د قطعی وعد ہ تھا جس کے مہ تھ کوئی بھی شرط نبیل تھی جبیبا کیفسیر کبیر صفحه ۱۲۴ ااور انام نیوالی ک تنسیر درمنثور میں احادیث صححه کی روہے اس کی نضدیق موجود ہے''

( انجام آتبم ص ٢٠٠ حاشية خزائن ٽااص ٣٠ )

اوراس کتاب میں لکھتے ہیں کہ'' قرآن اور توریت کی رو ہے بھی ہیامر بتواتر ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہے بھی ہیامتر بتواتر ثابت ہوتا ہے کہ وعید کی معیاد تو بباور خوف ہے ٹل سکتی ہے۔'' (انجام آئتم ص ۲۹ عاشیہ بخزائن جااس ۲۹) مرزا قادیانی نے یہاں اول بید وی کیا ہے کہ قوم ہونس کے لئے خدانے چالیس دن تک عذاب آنے کا قطعی بلاکس شرط کے وعدہ کیا تھا اور اس دعوی میں تغییر کبیر اور درمنثور سے احادیث و پیش کیا ہے۔ دوسرا دعوی میر کیا ہے کہ وعید کی معیاد تو بباور خوف سے ٹل سکتی ہے اور اس دعوی کو متواتر اس ہے۔ دوسرا دعوی میر کیدیا مرقر ان اور توریت سے ثابت ہے۔

مرزا قادیانی نے پہلے رموئی کے اثبات میں بیتخت دھوکا کھایا کہ اس کے ثبوت میں جو احادیث تغییر بیر اور درمنثور نے تھل کی ہیں۔ان کی صحت کا دعوئی کہا کیونکہ اب تو ان کو بجزنا کا می اور رسوائی اور افتراء کے پچھ حاصل نہ ہوگا اس سے یہ بہتر تھا کہ مرزا قادیانی اس کے ثبوت میں اپنا البر ماور وہی پیش کرتے اور بیدلیل جماعت قادیانیہ کے لئے غالبًا قابل اطمینان اور مخالفین کے لئے مسکت ہوتے اور مرزا قادیانی اوران کے اذ ناب کو یہ کہنے کا موقع ماتا کہ مرزائی سفیدالہام کے سائے کئی حدیث اورآیت سے استدالہام کے سائے کی حدیث اورآیت سے استدالہ صحیح نہیں۔

مرزاقادیانی نواپ اس بیداور نیک بو البادات کی چادرکواکش جگد جموف کی گندون پاک و تیر پرواک رح بیا بیم علوم نیم و و بیال این اور این ملیم الدی سنت مستمره قدیم و جس پی جموع جیسی ناپاک شاه ، خاف وعده اور جال و فریب سب بی ثواب ہے چھوت کر دمدل میں آ بھنے اور بلاک ہو ۔ اے بہا مت قادیانید یاد رخو اور خوب سمجھوک تم مرزاقادیانی کے اس دعوی کے شوت میں ایک سیح حدیث بھی تونیم الاست " و اسو ک سان مرزاقادیانی کے اس دعوی کے شوت میں ایک سیح حدیث بھی تونیم الاست " و اسو ک سان بعضهم لبعض ظهیراً (بنی اسرائیل: ۱۵۸) " فسان لم تفعلوا و ان تفعلوا فاتقوا النار التی و قود ها الناس و الحجارة (المنقره: ۲۶) "مسلمانو! جو شخص ایک مسوس اور پر کیا اعتبار ہوسکتا ہے؟ ۔ جو شخص اپنی رسوائی سے ندار سے جھوٹ ہوئے کو آخ اس کے البامات اور وی پر کیا اعتبار ہوسکتا ہے؟ ۔ جو شخص اپنی رسوائی سے ندار رخالف دعد گی کا عیب روار کھے دھو کے فریب اور مرمکن کوشش سے لوگول کا مزیز مال ان کے جیس سے نکاوائے۔ دنیا کی حقیر قرم پر جنت کا شھیکہ نامہ برمکن کوشش سے لوگول کا مزیز مال ان کے جیس سے نکاوائے۔ دنیا کی حقیر قرم پر جنت کا شھیکہ نامہ برمکن کوشش سے لوگول کا مزیز مال ان کے جیس سے نکاوائے۔ دنیا کی حقیر قرم پر جنت کا شھیکہ نامہ برمکن کوشش سے لوگول کا مزیز مال ان کے جیس سے نکاوائے۔ دنیا کی حقیر قرم پر جنت کا شھیکہ نامہ

اے جماعت قادیا سے ڈرو گے اورا پی ضداور ہے نمی سے جالیس دن کا وعدہ ہرگ آنکھوں سے غشاوہ اٹھا کردیکھ گے؟ یا بی خدائی پر دداورمہر بدستو

لکھەد ہے تو ایسے خفس کی نبوت <sup>ج</sup>

ایمان ندلائے گی۔ کونکہ ضراحیا کفروا سواء علیهم اند وعلی سمعهم وعلی ایصا

و تعنی استفہام و تعنی ابتطا اب اگر ہم مرزا قاہ کریں تو دل کے اندھے اور کال

امیدنبیں کہ وہ میری اس تحریر پرکا امیدنبیں کہ وہ میری اس تحریر پرکا یونس علیہ السلام کے اصل واقعہ۔ نفع سے خالی نہیں۔اس کئے نہ د کا واقعہ لکھتا ہول اورقر ان اور خا

ما بول در راه هاد یانی ا نیکن مرزا قاد یانی ا

قرآن میں ای جدت کوکام میر باہم نے بھی ہوا اس کر وزم ہم نے بھی ہوا کہ میں میں میں کا کہ میں کرتے میں تاکہ بھی مرزا قادیانی کی روش اختیا میں باورد کیھیں کہ جو میں یان کرتے میں اس کوغلط میں حضرت ہوا کی میں حضرت ہوا کے قرآن میں حضرت ہوا کے قرآن میں حضرت ہوا کی میں حضرت ہوا کے قرآن میں حضرت ہوا کہ کو کے کہ کو کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کو کے کہ کی کے کے کہ کی کر کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کر کے کہ کی کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کی کے کہ کے کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کے کہ کی کہ کے کہ کی کے کہ کے

لکیدد نے والیت خص کی نبوت جس درجه پر ہوسکتی ہے؟اس کا فیصله مسلمانوتم خود کرلو۔

اے جماعت قادیانی کیا میں تم سے یہ امیدر کھ سکتا ہوں کہ تم انصاف کرو گے اور خدا سے ڈرو گے اور اگر میں یہ ثابت کردوں کہ حضرت یونس نی سے فاورا پی ضداور ہے دھری سے بازآ و گے اورا گر میں یہ ثابت کردوں کہ حضرت یونس نی سے چالیس دن کا وعدہ ہر گر نہیں کیا گیا اور کی صدیث سے سے شابت نہیں تو کیا تم اپنے آ تھوں سے غشا وہ اٹھا کردیکھو گے اور کانوں کے ڈاٹ نکال کر سنو گے اور دلوں کی مہر تو ڈر کر سمجھو گے ؟ یا یہ خدا تی پر دہ اور مہر برستور تم پر قائم رہے گی میں کہتا ہوں ضرور رہے گی اور یہ جماعت ہر گر ایمان ندلا سے گی۔ کیونکہ خدا سی ہے اور اس کا کلام سی ہے۔ وہ خود فرما تا ہے۔ '' ان السذیب نکورو! سواء علیه م انذر تهم ام لم تنذر ہم لا یؤمنون ختم الله علی قلو بھم و علی ابصار ہم غشاو ہ (البقرہ: ۲۰۲) ''

اب اگر ہم مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا ان کا فریب اور دجل مبر نیمروز ہے بھی روثن کریں تو دل کے اندھے اور کان کے بہرے راستہ پرنہیں آسکتے اور جماعت قادیانیہ ہے جھے یہ امیر نہیں کہ وہ میری اس تحریر پرکان دھرے اور شخنڈ بدل ہے دیکھے کیکن بعض ان سلمانوں کو جو یونس علیہ السلام کے قصہ ہے مطلع کرنا چونکہ نونس علیہ السلام کے قصہ ہے مطلع کرنا چونکہ نفع سے خالی نہیں۔ اس لئے مصحہ المصلمین میں اس رسالہ میں محض حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ کھتا ہوں اور قر ان اور حدیث صحیحہ ہے جو ٹابت ہے اس کو بیان کرتا ہوں۔

لیکن مرزا قادیانی اور مرزائی جماعت کواپی قرآن دانی پر چونکہ بہت دعویٰ ہے اور قرآن میں ای جدت کوکام میں لاتے ہیں جوآج تک کی نے نہیں کی اس لئے بقول شخص آبن بابئن قوان کرونرم ہم نے بھی یونس علیہ السلام کے واقعہ کے متعلق جوآیات قران میں ہیں اوراس کے متی بیان کرتے ہیں تا کہ مرزائیوں کو معلوم ہوا وران کی آٹھیں کہ جدید معنی دوسروں کو بھی برنے آتے ہیں کیکن سلف کے معنی چونکہ اسلم ہیں اس لئے علماء نے انہیں اختیار کیا گر مجبورا ہم نے مرزا قادیانی کی روش اختیار کیا گر مجبورا ہم متی برزا قادیانی کی روش اختیار کی گرناظرین انصاف سے ہمارے ان محافی کو مرزا قادیانی سے متابلہ فرما کیں اور کی میں کہ جو ہم نے آیات قرآنی کے حدید میں یا جو مرزا قادیانی بیان کرتے ہیں ہیں جماعت مرزائی سے کہتا ہوں کہ ہم بھی قرآن کے جدید میں یا جو مرزا قادیانی بیان کرتے ہیں ہی اس کو خلط فارت کریں اور کہیں کہ اس میں کیا نقصان ہے اور اس کا کیا جو اب سے قرآن میں حضرت یونس عیم السلام کا قصہ ان چار سورتوں میں ہے۔

سوره يونس سوره انبياء سوره صافات سوره نون ابش ال

جبیها کتفسیر کبیر صفحهٔ ۱۹۲۴ اور جود ہے''

ئى ٣٠ حاشە خرائن خاائى ٣٠) سے بھى بىدامر بتواتر ثابت لە ١٩ حاشيە خزائن خاائى ١٩) كى كئے خدائى چالىس دن بى تفسىر كېيراور درمنثور سے دف ھے ئل سكتى ہے اوراس

ھایا کہ اس کے ثبوت میں جو کیونکہ اب تو ان کو بجزنا کامی نادیانی اس کے ثبوت میں اپنا فاہل اطمینان اور خالفین کے وقع ملتا کہ مرزائی سفید الہام

 چاروں مقامات کی آیات نقل کر کے جوان سے ثابت ہوتا ہے اسے لکھتا ہوں۔ مہل تہ بت جہلی آیت

اسس "فلو لا كمانت قرية آمنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لمامنو كشفينا منه عنهم عذاب الخزى في الحيوة الدنياو متعناهم الى حين (يونس به عني كران الفرى كمام آدى اليه بيس بوع جوايئ بي پرده سبك سب ايمان لا في مستفيد بوك بول بال يونس بى كى تمام قوم اس پرايمان لا في اور بم في أنيس عذاب يعني دنيا كے چندروز وزندگ ميں رسوائی اور ذلت سے نجات دی۔ جس ميں وه قبل ايمان لا في كے ببتلا تھے۔ اور عن وراحت كى زندگى عطاكى گئى۔

اس آیت سے دوبا تیں فابت ہوئیں اوّل! یہ کہ یہ یہ کی قوم دیگر نبیوں کی قوم سے اس امر میں ممتاز ہے کہ یہ یہ مقوم ہوئیں ملیہ السلام پر ایمان ہے آئی بخلاف دوسری قوموں کے کہ وہ تمام یابالکل ہے اپنے نبی پر ایمان نبیں الا نمیں۔ چنا نچقر آن میں الا قوم یونس کا لفظ اس امر پر کافی شہادت ہے کیونکہ اس سے صاف فل ہر ہے کہ قوم یؤنس ایمان لائی ۔ اور جب قوم یؤس میں کوئی خصیص نہیں تو تم مبی مراد ہوگی در نہ خصیص کے لئے کوئی دلیل ہوئی چاہئے اسکے علاوہ سورہ صافات میں ہے 'وار سللنا السی مایة الف اوید زیدون فل مسلوا صافات میں ہے 'وار سللنا السی مایة الف اوید زیدون فل مسلوا (صافات بین ہے 'وار سللنا السی مایة الف اوید زیدون فل مسلوا کہ یونس کی معلوم ہوا کہ یونس کی اس کی طرف وہ نبی بنا کر بھیجا گیاتھا ) ایمان لائے جبی معلوم ہوا کہ یونس کے قوم کے والمنا سے القوی الا قوم یونس (ج ؛ ص ۲۰۸ ) ''لیخن کوئی بسی بینی کے قوم کے دوالے نہوں ۔ مرد کا ) ''لیخن کوئی بسی بینی کے قوم کے دوالے نہوں ۔ القوی الا قوم یونس (ج ؛ ص ۲۰۸ ) ''لیخن کوئی بسی بینی کے قوم کے دوالے نہیں ہے جوتمام اینے نبی پر ایمان لائے ہوں ۔

الغرض قوم پونس کا اشٹناء جواس آیت میں ہے وہ صرف اس اختصاص اور امتیاز کی وجہ سے ہے کہ وہ تمام بلا اسٹناء کی نہیں جیسا وجہ سے ہے کہ وہ تمام بلا اسٹناء کی نہیں جیسا کہ خیال ہے کہ عذراب کے وقت ایمان کا معتبر ہونا قوم پونس کا خاصہ ہے اور بیاخیال اس لئے صحیح نہیں کہ پونس علیہ اسلام کی قوم کے سوابھی ویگر قوموں کا ایمان ایمی عاست میں معتبر ہوا ہے جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔

دوسری بات جواس آیت ہے معلوم ہوئی وہ بیہ ہے کہ قوم اینس ایمان کے پہلے ایسے عذاب میں مبتلاء تھے جس نے انہیں خوار و ذلیل بنارکھا تھا یعنی وہ نہایت ذلیل اورخوار اور

معمائب میں گرفتار تضاور جب دہ ایمالا کی وجہ سے انہوں نے ہرشم کی ترقی کی ا کے پیالفاظ لسما امنوا کشفنا عنهم (المجرس ۸۸۹رنی) میں لفظ کشف کے مع اقرب الموار دمیں ہے 'کشف الشنی ا اس کے مااور خود مرزا قادیا

، مدت اور وعده بیان ٔ بیا ہے اس میں قوم ایکا میکہنا کہ قوم پوٹس پر مذاب نہیں تھا خو اُن قبیلہ سے میں -

مسلمانوا جماعت قادیانیک حدیث سے ثابت ہو یا قران سے توا۔ کے موافق ہو خوا کیسی ہی ضعیف اور کم حدیث کے دوحسوں پر مختلف رائے و حکمہ ہے '' کچر کیااس آیت میں کوئی الئے اور خدا نے یا یونس ما بیالسلام نے پہلے بلکہ یہاں ہے قوصاف ظ ہرہے کہ تو اور ایمان لانے ہے وہ عذاب مور ہو جماعت قادیا نیا اگرتم اپ اس دعوک محماعت قادیا نیا اگرتم اپ اس دعوک تر آن سے بیایش گوئی وعید کی ثابت

علیه فنادی فی الظلمات فاستجیناله ونجیناه م پونس علیه اسلام نے جمرت کی اورا میں مجھے نے فریادکی اورکہا کہ اے ف

کہ امرقطعی کس دلیں ہے تا بت ہوتا

دوسری آیت

ہے۔ کھتا ہوں۔

نفعها ایمانها الا قوم یونس الدنیاو متعناهم الی حین گجوایخ نمی پروهسب کسب سرپرایمان اللّی اور ہم نے آئیس جات دی۔ جس میں ودقیل ایمان

ن بی کی قوم دیگرنیوں کی قوم سے

الک بخل ف دوسری قوموں کے کہ
الا قوم یونس کالفظائ امر پر
ان لائی۔ اور جب قوم یونس میں
ایل بونی چاہئے اسکے علاوہ سورہ
ویسزیدون فامسنوا
ووتمام ایمان لے آئے اس سے
اگر بھیجا گیا تھا ) ایمان لائے
لم یسوجد قدریة آمنت
ج عصمه ۲) "یعن کوئی ستی

ف ال اختصاص اور انتیاز کی دومری وجداشتنا ، کی نبیس جیسا ماصه ہے اور بیدخیال اس لئے نالیخا صالت میں معتبر ہواہے

م پونس ایمان کے پہلے ایسے اوہ نہایت ذلیل اور خوار اور

مصائب میں گرفتار تصاور جب وہ ایمان لے آئوا بان کودوسری زندگی عطا ہوئی اور ایمان کی وجہ سے انہوں نے برقتم کی ترقی کی اور چین و آرام کی زندگی بسر کرنے گئے چنانچاس آیت کے بیالفاظ لسما امنو اکشفنا عنهم العذاب اس پرصاف طور سے دلیل میں کیونکہ افت عربی (المنجرس ۴۸۸ بی) میں لفظ کشف کے معنی کسی موجودہ شے کے بیتا نے اور زائل کرنے کے میں۔ اقرب الموارد میں ہے کشف الشلی ای رفع عنه مایواریه یعطیه"

اس کے بدوہ خود مرزا قادیانی نے تغییر کہیر کی جس عدیث صحیح سے چالیس روز کی قطعی مدت اور وعدہ بیان کیا ہے اس میں قوم بونس پر عذاب ہونا ندکور ہے تو ایس حالت میں کسی قادیانی کا پر کہنا کہ قوم بونس پر عذا بنہیں تی خودمرزا قادیانی کی تکذیب ہے اور نومن بعض ونکفر بعض کے فہیلہ ہے میں۔

مسلمانو! جماعت قادیانیہ کو دیھوکدان کی خواہش اور ہول کے جو خلاف ہوخواہ دہ حدیث سے ثابت ہویا قران سے تواسے ردی بنا کر پس پشت ڈال دیتے ہیں اور جواد فی وساوس کے موافق ہوخواہ کی بنا کر پس پشت ڈال دیتے ہیں اور جواد فی وساوس کے موافق ہوخواہ کی بن خواہ کیسی ہی ضعیف اور کمزور آ واز کیول ننہو، اسے مہر نیمروز بنادیتے ہیں اور ایک ہی حدیث کے دوحصول پر مختلف رائے دیتے ہیں۔ خیال کروکہ قوم یونس پر عذاب کا بیان صرف ای جگہ ہے؛ پھر کیا اس آ یت میں کوئی الیا انفظ ہے جس سے بی ظاہر ہو کہ بی عذاب کی وعید کے بعد تی اور خدان یا بینس ملیا اسلام نے پہلے سے انہیں وعدہ دے دیا تھا اور آنہیں منتظر بنار کھا تھا ہر گرنہیں بکہ یہاں سے قوصاف ظاہر ہے کہ تو م یونس پہلے سے دنیا کی ذات ورسوائی کے عذاب میں مبتلا تھی اور ایمان لانے سے وہ عذاب دور ہوگیا اس کے سامیاں نہ سی وعید کا بت سے نہ وہ عذاب میں مبتلا تھی اور کیا ہوئی ایمان کے موارد اور آر میں احدیث سے بے پیشگوئی معلوم ہوا، اور آر سے بے پیش گوئی وہ بدی خاب ہوگی ہی تو کہ اور آر سے بے پیش گوئی وہ بدی کا بات نہیں تو بھر کیا محس سے بے پیشگوئی معلوم ہوا، اور آر کہ امر قطعی سے دیا تھی وعید ثابت نہیں تو بھر کیا محس سے بے پیشگوئی معلوم ہوا، اور آر سے میا بیش گوئی وہ بدی گائی وہ بھر کیا محس احدیث سے قطعی وعید ثابت نہوگی ہی وہ کہ امر قطعی سے دیا ہو تا ہوں ہوا، اور آر سے میا تھی ہوں وہ نہر کیا محس احدیث سے قطعی وعید ثابت نہوگی ہی کہ کہ مراب کے کہ امر قطعی سے دیا ہوں اسے بیا ہو کہ کیا ہے کہ کو کہ کہ کہ کر اسے کیا ہو کیا ہے کہ کو کہ کر انہ کا بھائی کیا ہوں گائی کیا ہو کہ کر انہ کر ہوگی ہوگی ہوگیا ہوگی کے کہ کر انہ کا بھائی کیا ہوگی کی کر انہ کو کر انہ کر دیا ہوگی کی کر انہ کر انہ کر انہ کر انہ کو کر انہ کر انہ کر انہ کر انہ کر انہ کو کہ کر انہ کر انہ کر انہ کر انہ کو کر انہ کو کر انہ کر انہ کر انہ کر کر انہ کو کر انہ کر انہ کر انہ کی کر انہ کر انہ کر انہ کو کر انہ کر انہ کر کر انہ کر ا

دومری آیت "ندوالدون اددهب مغاضبافظن آن لن یقدر علیه فنادی فی الظالمین الله الا انت سبحانك آنی كنت من الظالمین فی الظلمات آن لا آله الا انت سبحانك آنی كنت من الظالمین فی است جدنیا له و نجیناه من الغم و كذلك ننج المؤمنین (انبیاه:۷۸۸۸) "یخی نوس علیه الله من بجرت كی اور اس خیال سه كهم اس پرتگی نه كری گراس فی مصیبت مصیب علی مجم سه فریاد كی وركم كمات قدرس بكت پرک اور بعیب تو بی سے اور میں توقصور وار بول

تب ہم نے اس کی فریاد منی اور اس کے رنج وغم کو دور کیا اور ایمان والوں سے ہم ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔

اس آیت میں مغاضاً کے معنی مرافع ایعنی مب جراء کے بیں چنا نجید (تان العروس نام مل ۲۸۰) میں ہے۔''غاضبة راغمة وب فسر قوله وذالنون اذذهب مغاضباً ای مراغماً لقومه ''(المان العرب نام ۱۰۰۰) میں ہے' غاضبه راغمه ''(تان العرب نام ۱۰۰۰) میں ہے' غاضبه راغمه ''(تان العرب نام ۱۹۵) میں ہے۔

وارغمهم نابذهم وخرج عنهم ومجرهم وعاداهم "(سان العرب نادش ۲۷) میل بر" وراغمهم هجرهم البعض نے اس کے بیمغی بھی کے بین که یونس علیدالسلام خدا پرغسہ ہوکر بھا گے لیکن جب ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ خدا پرغسہ توعام مسلمان کی شان سے بعید بی نمییں بلکہ گفر ہے اور یونس عنیدالسلام تو نبی سے ان کی طرف ایسے خیال ہے بھی جمم پرلرز و آتا ہے اور دل کا نیتا ہے اور دیکھوم زاقا دیا نی بی (انجام آتھ کے ۱۲۷ نزائن نا اس) میں بھی کسور میں سرد که میں ۔" ولا یہ لیق لاحدان بغضب علی رب العالمین "" هچکس رانمی سرد که برخدائے تعالی خشمناك شود "لیمن کی وضرا پرخسہ کرنا ورست نہیں۔

بر المسابق المسلم المس

تعد جو خدا پر غصہ کیا یہاں و فظ نباشد کی مثال نہایت چہپال ہوتی ہے اصل یہ ہے کہا کے تعدد کے سے خود مرزا قادیائی کا فظ نباشد کی مثال نہایت چہپال ہوتی ہے اصل یہ ہے کہا یہ لکھنے سے خود مرزا قادیائی کا خمیران پر مدامت کرتا ہو کا اور حقیقت یہ ہے جو پچھر زا قادیائی نے حضرت پونس علیہ السلام کے شان میں لکھا ہے وہ وہ اقعات نہیں بلکہ بیان کی دئی کیفیت کا آئینہ ہے لیکن یاد رہے کہ کوئی شخص اپنے تلہیسات کی سیاس سے سچائی کی روشن کونہیں چھپا سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن کے کسی حرف ہے اس کارا کھی نہیں ملتا کہ خدا نے بیاس علیہ السلام نبی سے عذاب کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن مرزا قادیائی اپنے جھوت پر روغن قازیل کراہے بول چوکاتے ہیں کہ جب خدا نے بیاس علیہ السلام ہے وعدہ کیا اور پھر وعدہ خلاف کی تو بونس خدا پر غصہ ہوا اور اپنی کے قبی سے ہمت اور راسی کو چھوز ویا۔

''ولسماترك يونس بسو ۲۲۵ خزائن جااس الينا) مين پڑھو۔ مرزا قادياني نے اپن بات بنا۔

مرزا فادیای نے اپی کرنے والاکھنبرایا۔(معاذائلہ)

ناظرین! ذرا انصاف اور ایماا البامات کوملاحظفر مائیں کہ ایک نبی برگزید کیا جا سکتا ہے اور کیا انبیاء جولوگوں کیلئے آلود گیوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟۔"والله م تنیسری آیت

س ''وان يـونـس المشحون وساهم فكان من الم الم الم كان من المسبحين المبث وهو سقيم انبتنا عليه شج اويزيدون فأمنو فمتعنهم الى حي ليم النام باشها الم

آیااور باہم قریداندازی ہوئی پھر ایلس غا اسلام کے ضمیر نے اسے ملامت کی۔ ایس تووہ قیامت تک یہاں شہرار ہتا۔ لیکن میدان میں درخت کے سامیہ نلے پہنچایااو اونس علیہ السلام کوایک لا کھ سے زائد کی ط تک ہم نے انہیں نفع پنچایا۔

ادحاض متعدی ہے جس کے خداتعالیٰ کوبھی وخل ہےاس لئے یہاں یونر طرف نسبت نہیں کیا گیا بلکہ یفعل خدائے بیعنی مفعول قرار دیا اور یونس علیہ السلام کی ''ولماترك يونس بسوء فهم الاستقامة والاستقلال قواتهم''(سُ ٢٥٥ تراسَ الينا) يمن پرهو ...

مرزا قادیانی نے اپنی بات بنانے کے لئے یونس علیہ السلام کو بچ فہم گمراہ خدا سے غصہ کرنے والانٹھبرایا۔ (معاذ اللہ)

ناظرین! ذرا انصاف اور ایمان اورخوف خداکی روشی میں مرزا قادیانی کے ان الہامات کو ملاحظہ فرمائیں کہ ایک نبی برگزیدہ راتی کا ستون ہدایت کا چشمہ انہیں اوصاف سے یاد کیا جا سکتا ہے اور کیا انہیاء جولوگول کیلئے آفتاب ہدایت بن کر چیکتے ہیں انہیں کثافات اور آلود گیوں میں مبتلا ہو کتے ہیں؟۔''والله مایقولون الا کذباً''

### تيسري آيت

"المشحون، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم فلولًا انه كنان من المستحين، للبث في بطنه الي يوم يبعثون، فنبذنه بالعرآء وهو سقيم، انبتنا عليه شجرة من يقطين وارسلنه الي مائة الف الويزيدون، فامنو فمتعنهم الي حين (صافات:١٣٩ تا١٤٨)،

یعنی یونس علیه السلام بلاشیه اپنے عہد رسالت میں ایک بھری ہوئی کشی پر بھا گ کر
آیا اور باہم قرعه اندازی ہوئی بھر یونس علیه السلام بھسلا اور مچھلی اسے نگل گئی جس پر یونس علیه
السلام کے ضمیر نے اسے ملامت کی ۔ یونس علیہ السلام اگر عبادت گزار بندوں میں سے نہ ہوتا
تو وہ قیامت تک یہاں تھہرا رہتا ۔ لیکن ہم نے اسے اس سے نجات دی اور خشکی کے ایک
میدان میں درخت کے سایہ شلے بہنچایا اور وہ نہایت ہی ضعیف بیار کی طرح ہوگیا تھا۔ ہم نے
یونس علیہ السلام کوایک لاکھ سے زائد کی طرف بھیجا اور وہ تمام اس پر ایمان لائے اور ایک زمانہ
تک ہم نے انہیں نفع بہنچایا۔

ادحاص متعدی ہے جس کے معنی از لاق کے بیں اور انسان کے افعال میں چونکہ خداتعالیٰ کوجھی دخل ہے اس لئے یہاں یونس علیہ السلام کی طرف نسبت نہیں اور یونس علیہ السلام کی طرف نسبت نہیا اور یونس نبی کو مدھسین سے طہرایا لیمنی مفعول قرار دیا اور یونس علیہ السلام کی طرف نسبت کی تا کہ معلوم ہو کہ بیا امر خدا کے حتم اور

اورائیان والوں سے ہم ایسا ہی معاملہ

براءکے بیں چنانچے (تابق العروس بے عص به و ذال نوں اذ ذهب مغاصباً ای ماضیه راغمه ''(تابئ العروس بی اس

هم و عاداهم "( سان العرب ن دس له يم و عاداهم "( سان العرب ن دس له يونس عليه السلام البير عليه السلام سلمان كي شان ت بعيد في اليه خيال سي بهي جسم رير از و آتا كيس بعن كيه من كيه السين بعن كيه كيس د د كه سين "" "هم حكس رانهي سر د كه سين "" "هم حكس رانهي سر د كه سر د كه

فيركزويك عاى شخص كوبهى خداير من لاجل ذلك ذهسب يونسس بنوائن قاص اليف) يعنى اى كم يونس

ىەكرنا درست نېيى \_

ل بعوفہ بالقد عالی ہے بھی گرے ہوئے ال بعوفی ہے اصل ہے ہے کدالیے تکھنے این کی دئی کیفیت کا آئینہ ہے کیئن یاد فی توضیں چھپا سکتا۔ مین کہتا ہوں کہ ونس عدینا اسلام نبی سے عذاب کا وعدہ سے بول چھات میں کہ جب خدانے را پر غصہ بوااور اپنی کی جبی سے جدائے ارادے ہے ہوائیکن ہم نے ترجمہ میں حال بیان کیا ہے۔

یباں ہے معلوم ہوا کہ بینس علیہ السلام دریا میں گرائے گئے اور قصد نہیں گرے ورنہ ان پراقدام قتل اورخود کشی کا جرم عائد ہوگا اور بیعام مسلمان ہے بھی بعید ہے اور وہ تو نبی تھے بلکہ . لفظ مدهلمین سے تو صاف معلوم ہوا کہ بیغل بوس ملیہ السلام کا تھا ہی نہیں اور ان سے قصداً اور بالاختيار ايمانييں ہوا تھااور جب كه خودكشى حرام ہےاور بخت كناه ہےاور قانو نامجى اتنابرا جرم ہے کہاں کے لئے بخت ہے بخت سزا ہے تو پھرکسی نیک دل خدا پرست کے خیال میں اس فتم کا دہم بھی نہیں ہوسکتا کہ پینس علیہ السلام نے خودکشی کی ہوگی اورایک اولوا عزم برگزید دخصوصاً نبی۔ کیا اتنے بھاری ارتکاب جرم اور گناہ کا ارتکاب کرے گا اور کیا جو مخص دنیا ہے جرائم اور برائی کے مٹانے اور تھو کے لئے آئے اور خلق کا سرچشمہ ہدیت اور صلاح اور تقوی اور نیکی کاعلمبر دار ہوتو وہ خود بھی جرائم کی نجاست ہے آلود ہوسکتا ہے۔ ہر گزنبیں ہر گزنبیں میراا درتمام اہل سنت کا پیعقیدہ ہے کہ انبیا معصوم ہیں اوران کی عقل ان عے مل پر حاتم ہے اس لئے ان ہے کسی گناہ کا ہونا ناممکن ہے۔اب مرزا قادیانی کی رام کہانی اور وسوسہ شیطانی سٹیئے آپ (انب م آتیم کے سے ۲۲۷ بخزائن جاا صاين عن فرمات بين - " ومارائي طريقاً يختاره فالقيه نفسه في البحر الذخار وهیچ راهے ندید که آنرا اختیار کندنا چار خویشن رابدریاد راند اخت'' یعنی مرزاصا حب فرماتے ہیں کہ پونس نے ہیں ہے۔ یہ َاوْک مجھےجھوٹا کہیں گےاورطعن اور تشنیج کریں گےخودکشی کی اور دریامیں گریزے جماعت قادیانیہ ہے بیباں میں چند باتیں معلوم كرناحا بهتابوں\_

کیا و نیا میں کوئی ایسا نبی بنایا یہ تو عوام جہال، کفار خیال ہے کہ کفار انہیں ط کے قبل یہ لوگ یونس علیہ علیہ السلام کیونکر ان الفا:

السلام پرالزامنییں بلکه ۲ .... عادت قدیمه<sup>ح</sup>ضرت بار

ابساشخص جوبرےالفاظ

موتیں اور چونکہ بیسنت ضرورنہیں ہوتا کہ شرط سنت اللہ کے مخالف ؟ اشتہ رات ج۲مس ۴۰) میں مستمرہ بلکہ متواترہ اور با اس وعید کوالیا تطلق سمجھ ج۱امس الینا) میں لکھتے ؟

السمعیاد ''اور کیول بر تا که دوسرے دقت پر کیونکہ خدانے سنت قد

میں یونس علیہ السلام۔ اول تو بیامرنہایت ہی قدیمہ ہوگر یونس علیہ ا بیامر ہے کہ جب یونس کر دیا تاکہ یونس علہ

جماعت قاديانيه كوجوس

کیا دنیا میں کوئی ایسانبی ہواہے جس پراس کی قوم نے اتبام نہیں لگایا اور طعن نہیں کیا جھوٹا نہیں بنایا یہ تو عوام جہال ، کفار ، فساق کی سنت قدیمہ ہے چریہ تعجب ہے کہ یونس علیہ السلام نے محض اس خیال ہے کہ کفار انہیں طعن کریں گے جموٹا کہیں گے خود کشی کی ۔ کیا بخیال مرزا قادیا نی اس واقعے کے قبل بیدلوگ یونس علیہ السلام پر طعن نہیں کرتے تھے اور ان کی تکذیب نہیں کی پھراس وقت یونس علیہ السلام کیونکر ان الفاظ کے محمل ہوئے ؟ ہمرزا قادیا نی خداہے ڈرکے اور ایمان سے تو کہیے کہ ایسا شخص جو برے الفاظ کا بھی محمل نہ ہوسکے ۔ وہ نبوت کے بارگراں کا اہل ہے؟ ۔ یہ تو یونس عسیہ السلام پر الزام نہیں بلکہ خدا پر ہے۔ بقول شخصے چندیں سال خدائی کردی وگاؤخرر انشاختی ۔

وعيدكي پيشين گوني كا تو بداوراستغفار ے كل جانا اگرسنت اللہ ہے اور عادت قدیمه حضرت باری جل اسمه کی ہےاورتخوافی اورانذ از کی معیو میں تقدیر مبرم کی طرخ بیس ہوتیں اور چونکہ بیسنت اللّٰہ مشمرہ اور قدیمہ ہے اس لئے انذاز اور تخویف کے البامات میں پچھ ضرور نہیں ہوتا کہ شرط کے طور پراس سنت اللہ کا البام میں بھی ذکر کیا جائے کیونکہ کوئی البام اس سنت الله کے مخالف ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسا مرزا قادیانی کے اشتبار مورخہ ۲ ستمبر ۱۸۹۳ء (مجموعہ اشتہارات ج اس میں ہے تو پھر ہم یو چھتے ہیں کہ بینس علیہ السلام کواس سنت اللہ اور عاوت منتره بلكه متواتره اوربديبي كاعلم تفايانبيل -أرعلم تفاتو بحربه كييمكن ب كه يوس عليه السلام في اس وعبد کوابیا قطعی سمجھ لیا جس میں تخلف ممکن نہیں جبیا مرزا قادیانی (انجام آتھم کے م ۲۲۷، خزائن ج اص ايناً) من لكست بير- "استيقن أن العذاب قطعى لا يرد وأنه سيقع في المعياد ''اوركيول يونس عليه السلام في افي قوم كووعيد كي خرد ية وقت اس سنت المدكوبيان ندكيا تا كددوسرے وقت برجھوٹ كے الزام سے جينے اوركس كئے يونس عليدالسلام نے خدا برغصدكيا كيونكه خدا نے سنت قديمه مشمره كے موافق جس كاعلم يونس عليه السلام كوقفااس وعيد كوناب ديا پھراس میں پونس علیہ السلام کے غصہ کی کوئی وجہنیں اور اگر اس سنت قدیم مشتمرہ متواترہ کاعلم پونس کو نہ تھا تو اول توبيا مرنهايت بي حيرت خيز ہے كه جس كاعلم مرزا قادياني كومواورسنت الله مواور خداكي عادت قديمه بومگر يونس عليه السلام جيسے برگزيده نبي كواس كاعلم نه جو ياللعجب! مگراس يرجهي دريادت طلب بیامرہے کہ جب پونس علیہ السلام کواس کاعلم نہ تھا تو خدانے کیوں وعید کے وقت اس سنت کا ذکر نہ كر ديا تاكه بينس عليه السلام اس رسوائي اور ذلت ہے بيجة اورخودکشي نه كرتے، وائے برحال يماعت قادياني كوجوسنت مستمره مهو، عادت قديمه ببو-جس كاذكرتمام كتابول ميس مواورتمام البهام

عُرَّاتِ اور قصد النبیل گرے ورنہ کی بعید ہے اور وہ تو نبی تھے بلکہ اس فیائی نبیل اور ان سے تصد آ اور ہم ہے اور قانو نا بھی اتن براجرم ہے اور قانو نا بھی اتن براخرم کے اور ترائی کے اور برائی کے بھی کا ور برائی کے میرا اور تیکی کا تعلم وار برائی کے کمان ہے کی شاہ کا بونا ناممکن کے ان ہے کی شاہ کا بونا ناممکن کے ان ہے کی شاہ کا بونا ناممکن کی شاہ کا بونا ناممکن کی شاہ کا بونا ناممکن کی شاہ کی سے برائد دیاد رائد اخت '' فیصد میں جی بہال میں چند ہا تیں معلوم میں جند ہا تیں معلوم کے اور طعن اور سے بیال میں چند ہا تیں معلوم کے اور طعن اور سے بیال میں چند ہا تیں معلوم کے اور طعن اور سے بیال میں چند ہا تیں معلوم کے اور طعن اور سے بیال میں چند ہا تیں معلوم کے بیال میں چند ہا تیں معلوم کا سے بیال میں چند ہا تیں معلوم کی سے بیال میں چند ہا تیں معلوم کے بیال میں چند ہا تیں میں کے بیال میں چند ہا تیں معلوم کے بیال میں چند ہا تیں میں کے بیال میں چند ہا تیں کے بیال میں کے بیال کیا کے بیال میں کے بیال کے بیال میں ک

ب کاوعدہ کیا تھا اور انہوں نے۔
اقادیانی کہتے ہیں تو یونس علیہ
ف کی آلودگی سے پاک تصاور
منیاء کیا بلکہ ہر خدا پرست کی ہے
سے مجھے اور درست رہے۔خواہ
۔''لایہ خافون لومة لائم
ر خطابات سے یاد کئے گئے۔
رہ خطابات سے یاد کئے گئے۔

اس سنت كے موافق موں \_ بجر يونس نبي كونة خوداس كاعلم مواور نه خدا بى اس كو بتلائے جس كا نتيجه يه يه كوكد يونس عليه السلام لوگول ميں جموئے تظہر بي اور خودكش كريں \_ ' نه عدو ذ بالله من ذلك المهفوات والمخرافات ''

سیس مرزا قادیانی نے یونس علیہ السلام کی نقل تو کی لیکن میں کہتا ہوں کہ ناتمام رہی اس لئے کہ یونس علیہ السلام تو وعید کی پیشین گوئی ٹل جانے پر محض اس خیال سے کہ ان کی قوم طعن و تشنیع کرئے گی اور جموٹا تھہرائے گی دریا میں ڈوب گئے اور مرزا قادیانی نے تو ایسا نہ کیا باوجود کیکہ قوم نے ان کوجھوٹا 'دغا باز ،مکار نفس پرست ، بندہ شہوت دریا شرم و خیا میں بھی نہ ڈوب با سب بچھ کہدیا۔

سم " "ولا تكن كصاحب الحوت اذنا دى وهو مكظوم الولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتبه ربه فجعله من الصالحين (القلم: ٤٨ تنا ٥٠) "اورتم يوس كى طرح نه وجب كداس في مصيبت ميس فريادك الرخدااس پررم نفر ما تا تو وه ميدان ميس كس ميري كى حالت ميس پرار بتاليكن اس كرب ناديا ـ اسفواز ااورصافحين سے بناديا ـ

قرآن میں ان چار مقام میں حضرت پونس علیہ السلام کاذکر ہے ان آیات سے جوامر معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پونس بھی مثل ویگر رسولوں کے ضدا کے رسول تھے جن کو خدا تو لی نے اور اپنی رحمت سے مخصوص کیا اور صالحین سے تھیرایا۔ پونس علیہ السلام نے اپنی جگہ سے ہجرت کی اور راستہ میں ایک ایس کی سے کہ کہ کی اور جونکہ اس میں جگہ کم بنی اور آدی زیادہ البندار فع مزاع اس پرسوار ہونے کے لئے باہم قرعہ ڈالا گیا۔ اور پی تھی ہا کہ جس کا نام قرعہ میں آئے وہ سوار ہو۔ اس میں پونس پیسل کے دریا میں جا گرے اور چھی ان کو کھا گئی۔ اس وقت یونس علیہ السلام نے خدا کے ساتھ حسن طن کیا اور یہ ہجھا کہ خدا جھ پر جنی نہ کرے گا اور وہ ضرور مجھے اس مصیبت سے رہائی بیٹنے گا یہ بچھ کر خدا سے فریاد کی اور حمد وثناء کے بعدا پنے بخر اور اس کی قدرت کا اطہار کیا آئی برحمت سے انہیں خشی میں درخت کے سامیہ میں بہنچا دیا اگر خدا اس وقت اپنارتم نہ کرتا تو بظا ہرکوئی صورت یونس علیہ السلام کے بیخے کی نہھی کیونکہ وہ تو ہلاک ہو ہی بی وقت اپنارتم نہ کرتا تو بظا ہرکوئی صورت یونس علیہ السلام کے بیخے کی نہھی کیونکہ وہ تو ہلاک ہو ہی بی قسے۔ پھر خدا نے ایک لاکھ سے زائد کی طرف ان کو بھیجا تاکہ ان کو خدا کے احکام پہنچا کیں اور پر قوم میں گرف رشی ۔ لیکن جب ایمان لے فتم قسم کے مصائب اور تکا ایف وی اور ذلت ورسوائی میں گرف رشی ۔ لیکن جب ایمان لے فتم میں ایک بیکن جب ایمان کے ایک کو مصائب اور تکا ایف وی اور ذلت ورسوائی میں گرف رشی ۔ لیکن جب ایمان لے

آئے تو خداتعالی نے ان تمام مصائب راحت کی زندگی عطافر مائی مضرین کوام طرف مجھلی کے واقعے کے بعد میں گئے مجھلی کا واقعہ آل کا ہے لیکن زیادہ علاء کی را السلام اس کے قبل اپنی تو م کی طرف بھیج اس کے متعلق ہیں اگر ان کی سندوں پر بجائے خوداس شہادت کے ناکافی ہونے بچائے خوداس شہادت کے ناکافی ہونے دوسر بے لوگوں نے ان کو دریار میں چھوڑ دوسر بے لوگوں نے ان کو دریار میں چھوڑ

اور حفرت یونس علیہ السلام کا میر گرنا بدرج اندیشہ ہوا۔ نہ اختیاری، جیسا مرزا قادیا کامل تائید ملتی ہے کہ وہ لغزش ہے گرے امر پر بھی روشن نہیں ڈالی کہ مچھلی ہے یؤ میں مفسرین کی حدیثوں کو باور کرنے ہے کہاں ہے حاصل کی گئی اور لائق اعتبار کااختلاف ان کے ضعیف ہونے کی کافی

کیا صورت ہوئی۔ اس میں جب ہم قر کے قانون کو پڑھتے ہیں تو وہ جس نتیجہ او اس نتیجہ ہے پہلے مجھے ارسال رسل کے بیامر تو ظاہر ہے کہ انبیاء مبعوث کئے گئے۔ جس قوم میں فساد

يبال يربيامرز ياده توجه

مبعوث سے گئے۔ بس فوم میں فساد اخلاق ادر تدن دونوں کا ان میں نشالہ مبتلائے عذاب کون ہوسکتا ہے اور انہ کمانسان کی زندگی چو پاؤں سے بھی گ

مرابی اس کو بتلائے جس کا جمیجہ "نعوذ بالله من ذلك

کی لیکن میں کہتا ہوں کہ ناتمام ش اس خیال ہے کہ ان کی تو م رمرزا قادیانی نے تو ایسا نہ کیا دریاشرم وحیامیں بھی نہ ڈ و ہے

ا دى وهو مكظوم ١ لولا م فاجتبه ربه فجعله من كداس في مصيبت مين فريادكي یزار ہتالیکن اس کے رب نے

اذکرہےان آیات سے جوامر رسول تھے جن کو خدا تعالیٰ نے نے اپنی جگہ ہے ججرت کی اور لهم بن اورآ دى زياده للبذار فع ہرا کہ جس کا نام قرعہ میں آئے لوکھا گئی۔اس وقت یونس علیہ کرے گا اور وہ ضرور مجھے اس راین عجز اوراس کی قدرت کا ه سامه مين پينچ ديا اگر خدااس فِی کیونکہ و د تو ہلاک ہو بی چکے اکے احکام پہنچائیں اور پہتو م ائتمی لیکن جب ایمان لے

آ ے تو خداتعالی نے ان تمام مصر ئب ورسوائی وغیرہ کوان ہے دور کیا اور پھر تہایت چین اور راحت کی زندگی عطافر مائی مفسرین کواس بارے میں اختلاف ہے کہ پینس علیہ السلام این قوم کی طرف مچھل کے واقعے کے بعد میں گئے تھے یا پہلے۔ابن عباسؓ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مچھلی کا واقعہ قبل کا ہےلیکن زیادہ علماء کی رائے یہی ہے کہ مچھلی کا واقعہ بعد میں پیش آیا اور پونس علیہ السلام اس تحبل اپن قوم کی طرف بھیج گئے لیکن قران ہے اس کا تعین مشکل ہے اور جوروایات اس کے متعلق ہیں اگران کی سندول پر نظر نہ بھی کی جائے تب بھی ان میں جواختلاف ہے وہ بحائے خوداس شہادت کے ناکانی ہونے کے لئے پوری ضانت ہے۔

يونس عليه السلام كا دريا مين تُرنا اس مين بهي مفسرين كواختلاف بي بعض كهتي مين دوسر الوكول في ان كودر بار مين حجوز ديا-اوربعض كابيان ہے كه يونس عليه السلام خود كريز ب اور حضرت یونس علیه السلام کاید گرنا بدرجه مجبوری تھا جبکه شتی کو تلاطم کی وجه سے غرق ہونے کا قوی اندیشہوا۔ نداختیاری، جیب مرزا قادیانی نے بیان کیا ہے لیکن قرآن کے لفظ سے اس معنی کی كائل تائيلتى سے كدو الغزش سے كرے جيسا يہلے ہم لكھ آئے ہيں قرآن نے اسے بيان ميں اس امر پر بھی روشی نہیں ڈالی کہ مچھلی ہے یونس علیہ السلام مس طرح برآ مد ہوئے اور خشکی پر پہنچے اس میں مفسرین کی حدیثوں کو باور کرنے کے لئے ضرور ہے کہ ان کی سندوں پرغور کیا جائے کہ سند کہاں سے حاصل کی گئی اور لائق اعتبار ہے یانہیں محدثین کے عام اصول کے موافق ان سندوں کا نتلاف ان کے ضعیف ہونے کی کافی شہادت ہے۔

یہاں یر سامرزیادہ توجہ کے لائل ہے کہ قوم پونس کے ایمان سے عذاب دور ہونے کی کیا صورت ہوئی۔اس میں جب ہم قران کے الفاظ کو دیکھتے ہیں اور خدانعالی کے ارسال رسل کے قانون کو پڑھتے ہیں تو وہ جس نتیجہ اور جس فیصلہ پر پہنچا تا ہے وہ نہایت ہی صاف اور روش ہے اس متیجہ ہے پہلے مجھے ارسال رسل کے قانون کو بھی دھرادینا مناسب ہے۔

يدامرتو ظاهر سے كدانبياء دنيا سے فساد مثانے اور تدن اور اخلاق كى اصلاح كيليے مبعوث کئے گئے۔جس قوم میں نساد کے شرارے تیز ہوں اور پہ تباہ کن آ گ مشتعل ہواور اخلاق اورتمدن دونوں کاان میں نشان نہ ہو۔اس قوم ہے بڑھ کر بدنصیٰب اورمصیبت ز د ہ اور مبتلائے عذاب کون ہوسکتا ہے اورانسان کے لئے اس سے زیادہ اور کیا تکلیف اور عذاب ہوگا کهانسان کی زندگی چویا وَل ہے بھی گری ہوئی ہو۔اورنہایت ہی ذلت اوررسوائی کی زندگی ہو

لیکن ایمان کی بارش ہوتے ہی ان میں انقلاب عظیم ہوجاتا ہے اور تمام ویران اور اجڑا ہوا تدن اور اخلاق کا قطعہ سر سبر اور شاداب ہوجاتا ہے اور فساد کی آگ ایک بارگی بجھ ہوتی ہے اور نکبت اور فلا لت اور ذلت کے ممیق غار سے نکل کر فلاح اور کا میابی اور عزت اور کمال کے زریں تخت پر سلطنت کرنے لگتی ہے۔

اس کی تصدیق کے لئے دورنہ جاؤعرب ہی کے تاریخی صفحت پرنظر ڈالواور دیموکہ قبل نہوت عرب کی تو م کی کیا حالت تھی اورائیمان کے بعد وہی قوم کیا ہے کیا ہوگئی۔معلوم ہوتا ہے کہ ایمان سے پہلے یونس علیہ السلام کی قوم کی حالت بھی ہرطرح تباہ تھی لیخی اخلاق تہدن و دنوں کا ان میں نشان نہ تھا جس کی وجہ سے وہ ذکیل اور نہایت ہی خوست اوراد باراور فلاک وغیرہ میں بہتااء سے اور سے ان میں حضرت یونس علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے جیسا سنت اللہ ہے اور عالت قدیمہ خدا تعالیٰ کی ہے کہ جب کی قوم کے معاملات اورا خلاق وغیرہ خراب ہوجاتے ہیں عاوت قدیمہ خدا تعالیٰ کی ہے کہ جب کی قوم کے معاملات اورا خلاق وغیرہ خراب ہوجاتے ہیں اور وہ اس کی وجہ سے دنیا کی ذلت اور رسوائی کے عذاب میں بہتاا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس عذاب دینے کے لئے اس میں رسول کو جیجنا ہے اور جب بیقوم حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لائی اور اس روثنی سے ان کے دل روثن ہو گئے تو اب ایمان کی بارش نے ان کے اس میں اور کہنے تو اب ایمان کی بارش نے ان کے جمکنار ہوئے چنا نچے قر ان نے اس متنی کو نہایت صاف لفظوں میں اوا کیا ہے اس موقع پر ہم پھر وینی اور دنیا وی مقاصد کی ذراعت کو مر مبز اور شاداب کردیا اور کا مرانی کے ساتھ وہ عزت کی زندگی میں در سے نور سوئی ایمان کی جورت کی تو میں در سے نامی و متند کیا ہیں مبتلاتی وہ وہ نیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب میں مبتلاتی وہ ذلت ورسوائی ایمان کی وجہ سے ذاکس وہ بیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی ایمان کی وجہ سے ذاکس وہ بھی اور اب وہ کا ممالی اور اور تھی کند کی سر کر کے گے۔

ذلت ورسوائی ایمان کی وجہ سے ذاکس اور میں اور اب وہ کا ممالی اور وزت کی زندگی ہم کر کر نے گے۔

ایمان کی وجہ سے یہ تغیر و تبدل کچھ قوم ایس ہی سے خصوص نہیں بلکہ یہ ایمان کا خاصہ از در میں انہاء آئے ہیں ان تمام میں یہی جزر و مدہ وا سے اور جن آور و بن آثر ہے اور جن قوموں میں انہاء آئے ہیں ان تمام میں یہی جزر و مدہ وا سے کیک جس امر کی وجہ سے قوم این سے انٹس اور ذکر ہوئی وہ صرف یہی ہے کہ یہ تمام قوم بلاا نکار اول ہی بارایمان لے آئے چنا نچہ اس آیت سے ''و ارسلناہ المی مایة الف اویزیدون فامنوا (صافات: ۲۷ ۱۵۸۰۱)'' یہ امر نبایت روثن ہے کہ قوم این تمام، بلاا نکار کے ایمان سے اور جبکہ کوئی امرایا نہیں جس کی کے ہے اور جبکہ کوئی امرایا نہیں جس کی

محی پیمعلوم نہیں ہوتا کہ یونس کا مخالفت کی آگ بھڑ کی اور وعدوع بال تغییر وں میں ایک تکذیب کی اوران پرعذاب آیا نے اپنی قوم سےعذاب کا وعدہ کر تک پہنچ گیا ہے کہ جس کی وجہت کر خطابیات میں داخل ہو جاتا گواہوں کی شہادت کوجعلی تھمرا۔ اختیار ہو جاتا ہے اس کئے وہ قا

وجهے ہم اس کے خلاف معنی لیر

کواہوں کی شہادت کو بھی طہرا۔ اختیار ہو جا تا ہے اس لئے وہ قا موں اور خدا تعالیٰ کی سنت قدیمہ ککھتا ہوں نا کہ ناظرین انصافی اعتبار میں پانہیں اورا کی گواہی'

متعتین نہیں کیا تھا۔

اب مرزا قاد یانی

إسوس

وجہ ہے ہم اس کے خلاف معنی لیں تو آیت اپنے ظاہر معنی پر لی جائے گی۔ قرآن میں سی جگہ سے ہمی میں معلوم نہیں ہوتا کہ یونس کی قوم نے یونس علیہ السلام کی مخالفت کی اور تکذیب کی اور جاہم مخالفت کی آگ بھڑکی اور وعد وعید تک نوبت کینچی ۔

ہاں تفسیروں میں این روایتیں ہیں جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ یونس کی قوم نے پہلی بار کند یب کی اوران پر عذاب آیا اورانہیں روایات میں ہے کی روایت میں یہ جھی ہے کہ یونس نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا چونکہ ان روایات میں بخت اختلاف ہے اور بیا ختلاف اس درجہ کی بین آجا تا ہے اور واقعات سے گزر کر خط بیات میں واضل ہو جاتا ہے اور ان گواہوں کے اس قدر اختلاف کے بعد حاکم ان تمام گواہوں کی شہادت کو جعلی ظہرانے پر اور فیصلہ کے لئے دوسرے دلائل کی طرف قوجہ کرنے پر بے افتیار ہو جاتا ہے اس اختبار ہو جاتا ہے اس لئے وہ قابل اختبار نہیں خصوصا اس وقت میں جبکہ وہ قرآن کے بھی خلاف ہوں اور خدا تعالیٰ کی سنت قدیمہ اور عادت مستمرہ کے بھی اب میں یہاں ان گواہوں کے بیانات کو امین بول کی نے دوایات قابل اختبار میں یانہیں اور ایک کی نے دوایات قابل اختبار میں یانہیں اور ایک گوائی کی نے دوایات قابل اعتبار میں یانہیں اور ایک گوائی کی نے دوایات قابل اعتبار میں یانہیں اور ایک گوائی قابل وثوت ہو گئی ہے یانہیں۔

# شامداول

حدیث ابن عباس کی تبلی روایت

تفیر کبیر نے ابن عباس نے قتل کیا ہے کہ یونس علیہ السلام پر خدانے وحی کی کہانی قوم سے کبید ہے کہا گرہ دا بمان میں داخل نہ ہوگی تو عذاب میں مبتلا کی جائیں کی جب قوم نے نہ مانا تو یونس و ہاں ہے نکل گئے اور قوم نے یونس کو جب نہ دیکھا تو نادم ہوائی اور ایمان لائی۔

"عن ابن عباسٌ فاوحى الله تعالى اليه قل لهم أن لم تؤمنوا جاءكم العذاب فابلغهم فابوا فخرج من عندهم فلما فقد ود ندموا على فعلهم وآمنو به (تفسير كبيرج ١١ ص ٢١٣)".

اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ ایس عدیہ السلام نے قطعی مذاب کا وعد نہیں کیا تھا بگلہ یہ عذاب نہ ایکان لانے سے مشروط تھا۔ دوسرے یہ بھی معلوم ہوا کہ عذاب کے لئے کو کی وقت بھی معلوم نبیل کیا تھا۔ مععمین نہیں کیا تھا۔

'' اب مرزا قادیانی کی جرات کوملاحظ فر مایئے کہ وہ نگھتے ہیں کہ جاں ملیہالسلام نے جو ملاب عظیم ہوجا تا ہے اور تمام ویران اور اجڑا ہوا جاتا ہے اور فساد کی آگ ایک بارگی بچھ جاتی ہے سے نکل کرفلاح اور کا میابی اور عزمت اور کمال کے

ؤعرب ہی کے تاریخی صفحات پر نظر ڈالواور دیکھو کہ ن کے بعدوہی قوم کیا سے کیا ہوگئی معلوم ہوتا ہے عالت بھی برطرح تباہ تھی یعنی اخداق تدن دونوں کا نېایت بینخوست اورا د باراور فلاک وغیر ه میں مبتلاء السلام رمول بنا کر بھیجے گئے جبیباسنت اللہ ہے اور کےمعاملات اوراخلاق وغیر وخراب ہوجاتے ہیں کے عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ارسول کو بھیجنا ہے اور جب ریقو م حضرت یونس علیہ ل روش ہو گئے تو اب ایمان کی بارش نے ان کے اداب کردیااور کا مرانی کے ساتھ وہ عزت کی زندگی یت صاف لفظول میں ادا کیا ہے اس موقع پر ہم پھر ان كويردهواورخوب غورسے براهو- "لما المغو حيوة الدنيا ومتعناهم الى حين رگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب میں مبتلاتھی وہ بوہ کامیا بی اور عزت کی زندگی بسر کرنے <u>لگہ</u> م پونس ہی ہے مخصوص نہیں بلکہ بیا بمان کا خاصہ جن قوموں میں انبیاء آئے ہیں ان تمام میں یہی اقابل ستائش اور ذکر ہوئی وہ صرف یہی ہے کہ بیہ بُال آيت - ' و ارسلناه الى ماية الف "پیامرنہایت روٹن ہے کہ قوم پونس تمام، بلاا نکار ت کے لئے ہے اور جبکہ کوئی امرابیانہیں جس کی وعده عذاب کا کیا تھااس میں شرطنہیں تھی اورا گر کسی حدیث وغیرہ میں شرط ہے تو دیکھا وَ چنانچہ (انجام آتھم س۲۲۷ نزائن خااص ایضا) میں مرزا قادیانی فرماتے میں که''یونس کا قصہ پہلی کتب اور ، قرآن وحدیث میں ہےلیکن کسی شرط کا ذکرنہیں اورا گرنہ مانو تو شرط دکھاؤ کہ کہاں ہے۔''اور جان بوجھ کرنا دان نہ ہوواقعی یونس علیہ السلام کے وعدہ عذاب میں شرط نتھی۔

ابین عباس کی دوسری

ر ہا خدا نے ان پر ہیاہ تی گ کھ

باجم پیمشوره تشبرا کهایخ:

کیا بعید ہے کہ خداان کی <sup>ہ</sup>

. عذاب آیا اورانہوں نے د

جانوربھی معہاییے بچوں ۔

کے باشندوں پر بھیجاجو قیام

يونس على قومه ا

وليصبحنا العذاب

فلعل الله أن يرد

فصلانها واخرجوال

أمامهم واقيل العا

والوالدان ورعت الام

سخالها فرحمهم الله

الساعة (درستور جز<sup>.</sup>

روایت <u>ت</u> کیکن ان دو**نوا**ر

کی وحی کی ، پہنی میں بدعا کا

مذاب مشروط ہے۔

. وجودل کے زیارے

حمیل بهبل اور بیددوس

أواخرجاه

ابن عماس سے

"وان قصة يونس موجودة فى القرآن والكتب السابقة ولا حاديث النبوية وليس هناك ذكر شرط مع ذكر العقوبة وان لم تقبل فعليك ان ترينا شرطاً فى تلك القصة فلا تكن كالا عمى مع وجود البصارة واعلم ان الشرط لم يكن اصلافى القصة المذكورة"

اورای کتاب کے حاشیہ (انجام آتھم ص جسخزائن جااص ایضا) میں مرزا قادیانی ککھتے ہیں کہ''خدا تعالیٰ نے یونس نبی کوطعی طور پر چالیس دن تک عذاب نازل ہونے کا وعدہ دیا تھ اور وہ قطعی وعدہ تھا جس کے ساتھ کوئی بھی شرطنبیں تھی جیسا کہ (تغییر بھی اص ۱۹۳۳) میں اور امام سیوطی کی درمنشور میں احادیث صحیحہ کے رویے اس کی تصدیق موجود ہے۔''

مسلمانو! دیکھومرزا قادیانی نے کس طرح پرز درالفاظ میں دعویٰ کیا ہے کہ پونس علیہ السلام سے بلاشر طقطعی عذاب کا وعدہ تھااور کسی حدیث میں شرط کا ذکر نہیں؟ اب آپ ابن عباس کی اس حدیث کو جو تفسیر کبیر ہے ہم نے نقل کی ہے پڑھو کہ اس میں شرط ہے یا نہیں نہایت تبجب ہے کہ مرزا قادیانی ایسے دعوے زورے کردیتے ہیں اور بید خیال نہیں فرماتے کہ جانچ میں جب ان کی ملمع سازی اور قلعی نگل جائے گی تو وہ دیکھنے والے جن کے سامنے یہ کھوٹی متاع پیش کرتا ہوں میری نسبت کیارائے قائم کرنے پر مجبور ہول گے۔ اب جماعت قادیا نبید دیکھے کہ اس حدیث میں شرط ہے یا نہیں؟ اور مرزا کا فرمانا کہ کسی حدیث میں شرط ہے یا نہیں؟ اور مرزا کا فرمانا کہ کسی حدیث میں شرط نہیں دیکھی پھرکیوں جان ہو جھ کرحق کو چھپایا فریب اور دھوکا ہے یا نہیں کیا مرزا قادیانی کو معلوم نہیں کہ سیجانی کے نور کے سامنے یہ سیای گھر نہیں اور حق پر تعلیم کی سیاہ چاور ڈالی۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ سیجانی کے نور کے سامنے یہ سیای گھر نہیں اور حق پر تعلیم کی سیاہ چاور دڑالی۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ سیجانی کے نور کے سامنے یہ سیای گھر نہیں۔ اور حق پر تعلیم کی سیاہ چاور در ڈالی۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ سیجانی کے نور کے سامنے یہ سیای گھر نہیں۔ اور حق پر تعلیم کی سیاہ کے در ڈالی۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ سیاہ کی در گیا ہی میں ان قبین با تول کو خصوصیت سے یا در کھیں۔

اوروفت مقررتہیں کیا تھا۔
 خدانے اس عذاب اور شرط کی وی کی تھی۔

ابن عباس کی دوسری روایت

این عبی سی سے روایت ہے کہ جب پونس مایدالساد سے اپنی قوم کے لئے بدد عاکی تو خدات ان پر بیدوسی کے گئے بدد عاکی تو خدات ان پر بیدوسی کی کھنٹ کوان پر عذاب نازل ہوگا۔ پوئس علیہ السلام کی قوم کو یقین ہو گیا اور باہم میمشور دھنم اکدا ہے بچوں کے ساتھ ہر جائور کے بچ باہر لے کر تکلیں اور خدا ہے د عاکریں کیا بعید ہے کہ خداان کی مجہ سے رحم فرمائے پھرانہوں نے ایسا بی کیا اور بچوں کو آ گے رکھائیا جب عذاب آیا اور انہوں نے دیکھا تو خداکی طرف متوجہ ہوکر دعاکی اور عور تیں اور بچے رونے گے اور جانور بھی معدا ہے بچوں کے چلائے تب تو خدانے رحم فرمایا اور عذاب بٹاکر آمدی کے پہاڑوں کے باشندوں پر بھیجا جو تیا مت تک ان پر رہے گا۔

"واخرج ابوالشيخ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال لما دعا يونس على قومه اوحى الله اليه ان العداب مضبحهم فقالوا ماكذب يونس وليصبحنا العذاب فتعالوا حتى نخرج سخال كل شى ء فنجعلها مع اولادنا فلعل الله ان يرحمهم فاخرجوا النساء معهن الولدان واخرجوا الابل معها فصلا نها واخرجوالبقر معها عجا جيلها واخرجوالغنم معهاسخالها فجعلوه امامهم و اقبل العذاب فلما ان رؤاه جاروا الى الله ودعواوبكى النساء والوالدان ورعت الابل وفصلا نها و وخارت البقروعجاجيلها وتغت الغنم و سخالها فرحمهم الله فصرف عنهم العذاب الى جبال آمد، فهم يعذ بون حتى الساعة (درمنثور جز ٣ ص ٢١٨)"

کیلی اور بیدوسری حدیث یعنی دونوں حدیثیں ابن عباس کی میں ادرایک ہی صحافی ہے۔ روایت بے کیکن ان دونوں روایتوں میں شخت اختاد ف ہے۔جس میں سے بعض کی طرف ہم بھی قوجہ دائات جی ۔

ا اس حدیث میں ہے کہ بوس ملیدالسلام کی بددعا پر خدانے عذاب دیے کی وتی کی ، کہلی میں بدما کاذ کرنہیں۔

اس مدیث میں مذاب کے لئے شرط نہیں کی گئی اور پہلی حدیث میں مذاب مشروط ہیں گئی اور پہلی حدیث میں مذاب مشروط ہے۔

۳ ۔ اس حدیث میں عذاب کے لئے وقت مقرر کیا گیا کیلی حدیث میں بیر نین نہیں۔ ث وغيره ميں شرط ہے تو ديکھا ؤ چنانچه اتے جيں كه' يونس كا قصه پہلي كتب اور نوتو شرط دكھاؤ كه كہاں ہے۔' اور جان ہ شرط نتھی۔

ن والكتب السابقة ولا حاديث ة وان لم تقبل فعليك ان ترينا ود البصارة واعلم ان الشرط

ی خااص ایشا) میں مرزا قادیانی لکھتے زاب نازل ہونے کا وعدہ دیا تھا اوروہ نیر کبیر خااص ۱۲۳) میں اورا مام سیوطی دہے۔''

الفاظ میں دعویٰ کیا ہے کہ یونس علیہ فرط کا ذکر نہیں؟ اب آپ ابن عباسٌ میں میں شرط ہے یا نہیں نہایت تعجب ان المنین فرمات کہ جانچے میں جب ان اسامنے میکھوٹی متاع پیش کرتا ہوں سے اور بلاقطعی دعدہ تھا یہ جھوٹ اور کی فرکول جان ہو جھوکر حق کو چھیایا کے نور کے سامنے میں سے نور کے سامنے میں سے نور کے میں اس کے نور کے سامنے میں ہیں کھر نہیں

السلام نے قطعی عذاب کا وعدہ نہیں

كَىٰ تارخُ اوروقت مقررنہيں كيا تھا'۔ )- ۳ .... اس حدیث میں قوم پونس کے ایمان لینے کا ذکر نہیں بلکہ نضر ی و بکا کا 5 کریتے پہلی حدیث میں ان کا ایمان لا نا ثابت ہے۔

درمنشور میں ابن عباس سے ہے کہ ایونس علیہ السلام نے جب اپنے قوم کوایمان لائے کی دعوت دی تب خدانے وجی کی کہ عذاب صبح کونازل جوگا پولس علیہ السلام نے ان سے جب بیکبا قوانسول نے اس کا بقین کیا اور وہی مشورہ کیا جودوسری حدیث میں ہے۔ تب خدانے عذاب اللہ بی جس پر نولس ما بیالسلام غصہ ہوکر والے کہ میں قوجھو ما ہو گیا اور اس پر غصہ ہوکر چل دیئے۔

"واخرج ابن ابى حالم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال لما دعا يونس قومه اوحى البله اليه ان العذاب يصبحهم فقال لهم فقالو اما كذب يونس وليصجنا العذاب فتعالوا يخرج الى آخر مارواه ابو الشيخ حتى قال مصرف ذلك العنذاب و غضب يونس فقال كذبت فهو قوله مغاضبا فمضى الى البحر (درمنثور جز ٤ ص ٣٣٣)"

اس حدیث کے بیان میں بھی قبل کی حدیث ہے اختلاف ہے۔

ا .... یبال ایمان کی دعوت کے بعد عذاب کی وحی کا ہونا ثابت ہوتا ہے اور قبل میں پونس کی بدد عاہے۔

> ۲.... اس میں مذکور ہے کہ یوش فضینا ک ہوئے اور پہلی میں میٹییں ۔ معرف

سوں سے اس میں محض عذاب کا اٹھالینا ٹابت ہوتا ہے اور کیلی ہے طاہر ہے کہ آ مدی قوم پر پہنچادیا گیا۔

ابن عباس کی چوتھی روایت

ابن عباس سے روایت ہے۔ وہیں ایک بنتی میں نبی بنا کر بھیجے گئے۔ جب وہاں ک لوگوں نے انکار میااور ندمانا تب خدان وہی کہ کان پر فلال دن عذاب آئے گا۔ توان سے ملاحدہ جوجا۔ یونس نے بیان سے کہدویا قوم نے کہا۔ یونس عدید السام اگر باہر گیا قوضر ورعذاب آئے گا۔ اسے و کیمتے رہوجوروز عذاب کا تھاس کی شب میں یونس علیہ سوم نے ان سے مزیا تب قوم وخوف ہوا اور استغفار کی اور خد ۔۔۔ تو م وخوف ہوا اور باہر جنگل میں مع جانوروں اور بچوں کے لئے اور نو بداور استغفار کی اور خد ۔۔۔

اس کی وجہ سے ان پررهم کر دریافت کیا کہ قوم کا کیا ہ یقین ہو گیا تب وہ جنگل ہوئے۔اس کئے ان سے کے پاس نہ جاؤں گا کیول

''واخسرجا

عليه السلام الى اه اوحى الله اليه ان ظهرهم ضاعلم قو خرج من بين اظهر العذاب في صبحي برازمن ارضهم وف

وااستقالوا فاقاله مرمارفقال مافعل النا انه قد صدقهم ماوء شم فرقوا بين كل واخرعنه مالعذار ابدا ومعنى على وجه

۱ ....۱ تعتین نہیں۔ ۲.....۱ الر

, کی خبر دی تو ان کواس کا لیقیر جائے تو سمجھوضیح ہے ورنہ نہ 'یقین ہو گیا تھا۔

ŢΙ .....**٣** 

اس کی وجہ سے ان پر رحم کیا اور ایونس علیہ السلام راستہ پر منتظران ظار میں گھیر ہے رہے اور راہ گیر سے دریافت کیا کی قوم کا کیا حال ہوا اس نے کہا جب ان کا نبی انہیں چھوڑ کے چلا گیا تو انہیں عذاب کا یقین ہو گیا تب وہ جنگل میں مع اسپنے بال بچوں اور جانوروں کے تو بہ و استعفار میں مشغول ہوئے۔ اس لئے ان سے عذاب بٹالیا گیا ہی پریونس عدیہ السلام چلے گئے اور کہا کہ اب میں ان کے پاس نہ جاور کہا کہ اب میں ان کے پاس نہ جاور کا کیوں کہ میں ان کے نزد کی جھوٹا ہوگیا۔

"واخرج ابن جريرو ابن حاتم عن ابن عباس قال لما بعث يونس عبليه السلام الى اهل قرية فردوا عليه ماجاء هم فامتنعوا منه فلما فعلواذلك اوحى الله اليه انى مرسل عليهم العذاب فى يوم كذا وكذا فاخرج من بين ظهرهم فاعلم قومه الذى وعد الله من عذابه اياهم فقالوا ارمقوه فان هو خرج من بين اظهر كم فهوو الله كائن ماوعدكم فلما كانت الليالى التى وعد العداب فى صبحيتها اولج فراه القوم فحدزوا فخرجوا من القرية الى برازمن ارضهم وفرقوابين كل دابة وولدها ثم عجوا الى الله وانا بوا وااستقالوا فاقالهم الله وانتظر يونس عليه الخبر عن القرية واهلها حتى مرمارفقال مافعل القرية قال فعلواان نبيهم لما خرج من بين اظهرهم عرفوا انه قد صدقهم ماوعدهم من العذاب فخرجوامن قريتهم الى برازمن الارض شم فرقوا بين كل ذات ولدوولدها ثم عجواالى الله وتابوا اليه فقبل منهم واخرع نهم اليهم كذاباً ومغنى على وجههه (درمنثور جزء ص ٢٨٧)"

اس حدیث کے بیان میں بھی پہلی حدیثوں سے اختلاف ہے۔

ا .... اس میں عذاب کی تاریخ اور دن مقرر کیا گیا اور پہلی حدیثوق میں اس کا تعتین نہیں ۔ •

۲ ..... ای حدیث ہے ابت ہے کہ یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کوعذاب کی خبر دی تو ان کواس کا یقین نہیں ہوا بلکہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس تاریخ پر یونس علیہ السلام چلا جائے تو سمجھ صحیح ہے در نہیں ۔ پہلی حدیثوں سے ٹابت ہے کہ انہیں یونس علیہ السلام کی اس خبر کا یقین ہوگیا تھا۔

r اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اونس علیہ السلام کی وحی میں یہ بھی تھا کہ تو ان

كاذ كرنبي<u>س بلكه تضر</u>خ و بكا كا

اس وقت تک قوم آمدی پر کرمبین به

جب اپن قوم کوایمان لائ اسلام نے ان سے جب یہ کبا بر فصہ بوکر چل دیئے۔ اللہ عنهما قال لما دعا نقال لهم فقالو اما کدر اہ ابو الشیخ حتی قال و قوله مغاضباً فمضی

، ب-ما کامبونا خابت موتاہے اور قبل ا

رمیل میں نہیں۔ رماور میل سے ظاہر ہے کہ

ر بھیج گئے۔ جب وہاں ک ب آئے گا۔ توان ت میندہ ہاہر گیا تو ضرور مذاب آئے لام نے ان ت شرکیا تب ت فیداور استغفار کی اور خد ۔۔ سے علیحدہ ہوجا چنانچہ یونس علیہ السلام ان سے علیحدہ ہوگئے کہاں حدیثوں میں صرف عذاب کی دحی ہے اور یونس علیہ السلام کے نگلنے کا ذکر تہیں۔

مسلمانو! ابن عباس کی سیصد بیث جونهایت ہی متنف البیان ہے سحاح بین نہیں ہے اوراس کی سند قابل تقیداور بحث ہے جب معیار صدیث کے ترازو میں جانجنے کے بعد بیہ پوری اورضح ہو۔ اس وقت البتہ قابل استدلال ہے مرزا قادیانی یا جماعت قادیانیہ اس صدیث سے اگر استدلال کریں تو ان کو اس کی سند پیش کرنی چاہئے تا کہ اس پررائے قائم کر سکیں۔ اس کے سوابھی سند کو چھوڑ نے اس کا اختلاف ہر گز اس لائی نہیں جو اس کے صحت پر پورا اور تو کی اثر کر کے اے ایما کمز وراور نا تو ال نہ بنادے کہ پھر دعوے کے بارگر اس کے برداشت کی متحمل کر کے اے ایما کمز وراور نا تو ال نہ بنادے کہ پھر دعوے کے بارگر اس کے برداشت کی متحمل دے دیا ورمضطرب ہوا۔ وہ اس کے بعد بھی قابل ساعت اور لاگن وثو تی ہے اور فیصلہ کے لئے کا فی شہادت کا کام دے سکتا ہے؟۔ زمانہ حال میں بھی دیکھو کہ باوجود اس کے کہ جھوت کا بازارگرم ہے اور گواہ اکثر جھوٹی شہادت کا کام دے سکتا ہے؟۔ زمانہ حال میں بھی دیکھو کہ باوجود اس کے کہ جھوت کا جھوٹے ہونے پرخود مضبوط گواہ ہے۔ کیا مرزا قادیانی کے عدالت میں مخبوط و مجنون اور مضطرب الحال کی شہادت بھی مقبول ہے؟ اور جس طرح مرزائی نمر ب عقل ہے باہر ہے ان کے نمر ب ان کے نمر بان کے نمر بان کی شہادت بھی مقبول ہے؟ اور جس طرح مرزائی نمر ب عقل ہے باہر ہے ان کے نمر ب ان کے نمر ب ان کے نمر ب ان کے نمر ب عقل ہے باہر ہے ان کے نمر ب بیں ہی عقل کے ضائت ہیں بھی عقل کے خلاف ہیں۔

شامددوم

حديث ابن مسعو درضي الله عنه

ابن معودٌ ہے روایت ہے کہ جب یونس علیہ السلام کی قوم، یونس علیہ السلام پر ایمان نہ لائی تب یونس علیہ السلام ہے ان سے یہ وعدہ کیا کہ فلال روز عذا ب آئے گا۔ پھر یونس ان سے رخصت ہوا اور یہی انبیاء کا دستور رہا ہے کہ جب قوم کو عذا ب کا وعدہ دیتے بیں تو ان سے رخصت ہوجاتے ہیں یونس علیہ السلام کی قوم کو جب عذاب نے آلیا تب وہ باہر معہ عورتوں اور جا وروں کے نکلے اور بجوں کو ان کی مال سے علیحہ ہ کر کے فریاد کرنے گلے اور جب ان کی سچائی ظاہر ہوئی تو خدانے ان سے عذاب ہٹالیا۔ یونس علیہ السلام راستہ میں ان کی خبر کے لئے تھبر ہے رہاور راہ گیرسے دریافت کیا تو بیتمام واقعہ معلوم ہوا تب تو یونس علیہ السلام غصہ میں نہ کہ کر چل دیے کہ گیرسے دریافت کیا تو بیتمام واقعہ معلوم ہوا تب تو یونس علیہ السلام غصہ میں نہ کہ کر چل دیے کہ اب میں اس قوم میں جمون ہوکر نہ رہوں گا۔

~-

"عن ان يـجيبـوه و:

وكانت الأنبيد العذاب خرد وخرجواليع العذاب وقعا

قوم یونس ف مغاضیباً یعنی ابن<sup>م</sup> عاسؓ کی صدیث

عب س ص طدید. کا دستورر ہاہے کہ ایک حدیث (درم کیاہے اور تین ر ااص ۱۱۰) میں نقل

حدیث حمید بر حید نے نہ ماناتخلیہ میں

شخص مقرر کیا تھ اس کے جاسوس لئے بلاشک تم ان پرعذاب ٹا رحم کیا پھر یونس

آ ئے تودیکھا ک

، حدیثول میں صرف عذاب کی وحی

البیان ہے سحاح میں نہیں ہے ازومیں جانچنے کے بعدید پوری ساعت قدیانیاں حدیث سے میں کرائے قائم کرسکیں۔اس کے محت پر پورااور قوی اثر بارگراں کے برداشت کی محمل بارگراں کے برداشت کی محمل قو وقوق ہے اور فیصلہ کے لئے ووراس کے کہ جھوٹ کا ووراس کے کہ جھوٹ کا اور عنظرب قال سے باہر ہے ان کے مذہب

رم، پونس علیاللام پرایمان نه با آئے گا۔ پیر پونس ان سے دفصت دوست میں تو ان سے دخصت و بابوروں بیان کی سچائی ظاہر ہوئی تو رک کے کئی کا بر ہوئی تو رک کے کئی کھیرے رہے اور داہ کے کئی کی کہ کرچل دیے کہ کے کہ کرچل دیے کہ

"عن ابن مسعود" عن النبى عليه قال ان يونس دعا قومه فلما ابو ا ان يجيبوه وعدهم العنداب فقال انه ياتيكم يوم كذاوكذاتم خرج عنهم وكانت الانبياء عليهم السلام اذا وعدت قومها العذاب خرجت فلما اظلهم العنداب خرجواففرقوا بين المرءة وولدها بين السخلة واولادها وخرجواليعجون الى الله علم الله عنهم الصدق فتاب عليهم وصرف عنهم العنداب وقعد يونس في الطريق يسال عن الخبر فمربه رجل فقال مافعل قوم يونس فحدثه بما صنعوا فقال لا ارجع الى قوم قد كذبتهم وانطلق مغاضيباً يعنى مراغماً (درمنثورج ٣ ص١٥٠)"

ابن مسعود کی ، بخلاف ابن عبی سینمیں کہ خدا نے عذاب کی وحی کی ، بخلاف ابن عباس کی حدیث کے دوسرے اس حدیث سے نابت ہے کہ عذاب کے وعدہ کے بعدتمام انبیاء کا دستور رہاہے کہ وہ چلے جاتے ہیں ابن عباس کی حدیث میں سینمیں ہے۔ ابن مسعود سے ایک حدیث (درمنثو رجلدہ ص ۲۸۸) میں نقل کی ہے جس میں عذاب کا وقت تین روز تک کا بیان کیا ہے اور تین روز کی تعین الی جم کے قول سے بھی نابت ہوتی ہے جس کو (تفییر ابن جریر طبری جلد الس ۱۱۰) میں نقل کیا ہے۔

شامدسوم

*حدیث حمید* بن ہلال ّ

حمید نے دوایت ہے کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی مگر انہوں نے نہ مانا تخلیہ میں ان کے لئے دعا بھی کی یونس کی قوم نے یونس علیہ السلام کی مگر ان کے لئے ایک مخص مقرر کیا تھا جب یونس علیہ السلام سمجھاتے ہم تھاتے تھک گئے تو ان کے حق میں بددعا کی اور اس کے جاسوں نے اس قوم سے کہا کہ یونس علیہ السلام نے چونکہ تمہار ہے لئے بددعا کی ہے اس لئے بلا شک تم پر عذا ب آئے گا۔ اب جو پچھ تمہیں کرنا ہوکر واور یونس علیہ السلام ہے بھی کر کہ ضرور ان پر عذاب نازل ہوگا ان سے علیحدہ ہو گئے اور وہ قوم مع بہائم کے باہر نکلی اور تو بہی اور خدانے رحم کیا پھر یونس علیہ السلام اس لئے واپس آئے کہ دیکھیں کس طرح کا عذاب ان پر آیا ہے جب ترکی کی کہ دیکھیں کس طرح کا عذاب ان پر آیا ہے جب تو دیکھا کہ بدستور آباد ہیں کسی قسم کا عذاب نہیں آیا۔

"عن حميد بن هلال قال كيان يونس عليه السلام يدعواقومه

فيابون عليه فاذاخلا دعا الله لهم بالخير وقد بعثوا عليه عينا فلما اعيوه دعا الله عليهم فاتاهم عينهم فقال ماكنتم صانعين فاصنعوا فقدا تاكم العذاب فقد دعا عليكم فانطلق ولا يشك انه سياتيهم العذاب فخر جوا فقدوا لهو اللهايم عن الاولاد فخر جواتايئبين فرحمهم الله و جاء يونس عليه السلام ينظر باى شىء اهلكها فاذا الادمن مسودة منهم بدون العذاب (درمنثورجه ص ٢٩٠)"

اس حدیث سے معلوم ہواہے کہ:

ا بیست مین موتبولیت دعای بدوعا کی تھی جس پر یونس کو قبولیت دعای بناء پر عذاب کا بینت ہوگیا اور انہیں جھوڑ کے چل دیے۔

۲ ..... اس عذاب کی خبرا پی توم کو پونس علیه السلام نے نبیس دی بلکه اس قوم کے ۔ بر جاسوس نے بدد عاکی خبر دی اور اس سے عذاب کا انہیں بھی یقین ہوگیا۔

سا ..... یونس علیدالسلام لوث کے پھرانی توم کی حالت معلوم کرنے کیلئے آئے ہیہ حدیثوں کے خالف ہے۔ حدیث بھی پہلی حدیثوں کے خالف ہے۔

مفسرین نے بہت حدیثیں اس بارے میں نقل کی ہیں جس میں سے تین شخصوں کی حدیثیں بعنی ابن عباس اللہ میں نے بہاں نقل کی ۔ ان حدیثوں کا بیان بھی بہت مختلف ہے جنیسا کہ پہلے بتلایا گیا ہے اور حمید کی حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے ہرگز عذاب کا وعد ہ نہیں کیا اور نہ خدا نے یہ وعدہ کیا تھا بلکہ یونس علیہ السلام نے بی قوم سے ہرگز عذاب کا وعد ہ نہیں کیا اور نہ خدانے یہ وعدہ کیا تھا بلکہ یونس علیہ السلام نے بددعا کی جس سے ان کوعذاب کا یقین ہوگیا۔ اب مسلمانوں سے عموما اور جماعت قادیا نیہ سے خصوصا مخلصانہ ہمدر دی سے یہ کہنا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے وعدہ کا قرآن میں کسی جگہ ذکر نہیں اور جواحادیث اس بارے میں ہیں وہ صحاح کی حدیثیں نہیں بلکہ مفسرین کی حدیثیں ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ مفسرین نے چونکہ محض تھے حدیثوں کا التزام نہیں کیا اس لئے ان کی روایت میں اور وہ طاہر ہے کہ مفسرین نے چونکہ محض تھے حدیثوں کا التزام نہیں کیا اس لئے ان کی روایت ہیں اور مدیثوں میں نقیع کی ضرورت ہے آئران روایات میں اختلاف بھی نہ ہوتا تو اس وقت میں ہیں اس محت پر روشنی ڈالی تو ان کے صورت تھی کہ دور بیس اس قدر اختلاف ہے جو کسی طرح قابل ساعت نہیں اور صحت سند کے بعد بھی ان حدیثوں میں اس قدر اختلاف ہے کہ جس کا اٹھانا اور اتفاق بلا اور صحت سند کے بعد بھی ان حدیثوں میں اس قدر اختلاف ہے کہ جس کا اٹھانا اور اتفاق بلا اور صحت سند کے بعد بھی ان حدیثوں میں اس قدر اختلاف ہے کہ جس کا اٹھانا اور اتفاق بلا

کندیب بعض کے نامکہ حق پرست ادر سچائی۔ خلش واضطراب کا میا میں جس امر کو لیا جا۔ شہادتوں کی احتیاج

کے وعدہ کاذکراور جا طور پر ثابت ہے کہ ح حضرت بونس علیہ الس حدیث کی طرف توج

مرزا قادیانی کے پاک

کیا میشکم نہیں ہےاا بن عباس کی جس میا تعب روز کی مدت بیان

روری پرت بیان معذاب قطعی نہیں باکم عذاب قطعی نہیں باکم ذرات اور رسوائی۔ اعتراض کوئی نیااء قبل بھی ہیں بیان کی شرح کوآ میں میں بیان کی شرح کوآ میں میں بیان بیان کی شرح کوآ میں بیان بیان کی اعتراض کھیدوں اعتراض کھیدوں اعتراض کیا ہے۔ اعتراض کیا ہے۔ اعتراض کھیدوں اعتراض کیا ہے۔ اعتراض کیا ہے۔ اعتراض کیا ہے۔ اعتراض کیا ہے۔ اعتراض کیا ہے۔

بالخير وقد بعثوا عليه عينا فلما اعيوه قال ماكنتم صانعين فاصنعوا فقدا تاكم مك انه سياتيهم العذاب فخر جوا فقدوا تايئين فرحمهم الله و جاء يونس عليه فاذا الادمن مسودة منهم بدون العذاب

ب کی بدد عاکی تھی جس پر یونس کو قبولیت دعا کی سیئے۔

کو یونس علیہ السلام نے نہیں دی بلکہ اس قوم کے نہیں بھی یقین ہوگیا۔

، پھرا بنی توم کی حالت معلوم کرنے کیلئے آئے ہیں

عین نقل کی میں جس میں سے تین فخصوں کی میں نے یہاں نقل کی۔ان حدیثوں کا بیان بھی کی حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یونس علیہ السلام اور خاعت قادیانیہ سے میں مانوں سے عمو ما اور جماعت قادیانیہ سے یونس علیہ السلام کے وعدہ کا قرآن میں کسی صحاح کی حدیثین ہیں بلکہ مفسرین کی حدیثیں میں کی اس لئے ان کی روایت میں اختلاف بھی نہ ہوتا تو اس وقت میں میں میں اختلاف بھی نہ ہوتا تو اس وقت میں میں میں کی جا ئیں۔اوران کی سند کے رو میں میں جو کسی طرح قابل ماعت نہیں میں جمع خرج ہے جو کسی طرح قابل ماعت نہیں رافتلاف ہے کہ جس کا اٹھانا اور اتفاق بلا

تكذیب بعض کے ناممکن ہے تو ایس حالت بیں ان احادیث سے استدلال اور سی مذ عا كا اثبات میں پرست اور سے بی کے طالب کے لئے قابل اطمینان اور شرح صدر کا موجب نہیں ہوسكتا اور دل خلش واضطراب کا یہ علاج نہیں ہے۔ کیونکہ یہ حدیثیں متناقض اور متفاد ہیں اور ضرور ایسی صورت میں جس امر کولیا جائے گا تو اس کے نخالف روایت کو غلط کہنا ہوگا اور اس تھیجے اور تغلیط میں ایسی شہادتوں کی احتیاج ہو گا جس سے سی حدیث کی ترجیح ہو سکے اب دریافت طلب یہ ہے کہ مرز اقادیانی کے پاس اس حدیث سے استدلال کے لئے کوئی مضبوط دلیل ہے۔ جس میں عذاب کے وعدہ کا ذکر اور چالیں روز اس کی معیاد ہے۔ حالانکہ ایسی حدیثیں بھی ہیں جن سے نہایت واضح طور پر ٹابت ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے بددعا کی تھی۔ پھر مرز اقادیانی کا عذاب کو قطعی بلا شرط تھیر انا اور اس حدیث میں عذاب تو عدہ نہیں بیان کیا گیا بلکہ نہ ایمان لانے سے مشروط تھا۔ حدیث کی طرف توجہ نہ کرنا جن میں عذاب تطعی نہیں بیان کیا گیا بلکہ نہ ایمان لانے سے مشروط تھا۔ کیا یہ تیکم نہیں ہے اور وہ حدیث کی بناء پر وعدہ تعلی ہوجا تا ہے اور وہ حدیث کیا یہ تیکم نہیں ہے اور اس کے لئے کیا وجہ ہیں؟۔ جن کی بناء پر وعدہ تعلی ہوجا تا ہے اور وہ حدیث ایسی عباس کی جس میں عذاب شرطی ہے قابل احتجاج نہیں رہتی ؟۔

تعجب ہے کہ جس صدیث کی بناء پر مرزا قادیائی نے عذاب کو طعی تفہرایا ہے اور چالیس روز کی مدت بیان کی ہے وہ صدیث تغییر کیر کے حوالہ نقل کی ہے اور وہ صدیث بھی جس میں عذاب قطعی نہیں بلکہ شرطی ہے تغییر کیر میں موجود ہے تو کیا مرزا قادیائی کی نظر میں صدیث پر نہ عذاب قطعی نہیں بلکہ شرطی ہے تغییر کیر میں موجود ہے تو کیا مرزا قادیائی کی نظر میں صدیث پر نہ زات اور رسوائی سے نہیں کہتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام پر یہ اعتراض کوئی نیا اعتراض نہیں ہے جس کومرزا قادیائی سے بھی مخصوص کیا جائے بلکہ مرزا قادیائی کے قبل بھی بیدینوں اور الحدول نے بیا عتراض کیا ہے اور انہیں کی بیروی مرزا قادیائی نے کی ہے جنانچ شفاء (ج۲م ۱۰۱۰) میں قاضی عیاض لکھتے ہیں اس جگہ میں شفاء کی عبارت بعید میں ملاعلی قاری کی شرح کو لکھتا ہوں۔''و قعد تدوجہت ھھ سنا لبعض الطاعنین ای فی المدین میں موالات ای من الملحدین (شرح شفاء ج۲ص ۲۰، طبع بیروت)'' یعنی یہاں بعض ملحدول کے بین اس کے بعد قاضی صاحب نے چند اعتراض محدول کے بین اس کے بعد قاضی صاحب نے چند اعتراض محدول کیا ہے جو مرزا قادیائی نے ان پر کیا ہے تجملہ انہیں اعتراض وی کے بین علیہ السلام وغیرہ کے واقعہ پراعتراض میں معلی کیا ہے جو مرزا قادیائی نے ان پر کیا ہے تجملہ انہیں اعتراض وں کے یونس علیہ السلام پر بید اعتراض نقل کیا ہے اور اس کا جواب بھی دیا ہے جو مرزا قادیائی جو ان پر کیا ہے جیانچ قاضی صاحب کے بعید الفاظ یہاں نقل کرتا اعتراض نقل کیا ہے اور اس کا جواب بھی دیا ہے جنانچ قاضی صاحب کے بعید الفاظ یہاں نقل کرتا ہے جو المن نیا ہے اعتراض نقل کیا ہے اور اس کا جواب بھی دیا ہے جنانچ قاضی صاحب کے بعید الفاظ یہاں نقل کرتا

**ہونے کا** وعد ہ کیا تھااور وہ <mark>قطعی</mark>

ثلا اورخلا فبنهيس ہوا کيونکه وعا

وعده وه عذابآ ياليكن جب قو

عنهم عذاب الخزى '

عليهالسلام کی پیشین گوئی **جموتی** 

مرزا قادياني كادوسرادعو

بیامرمتواترات ہے ہے جوقر

عظ پرنازل ہواہاس میر

اكثرآ يأت صاف ادريقينى على

اور نه آئنده وه کسی صورت او

ہے کہ خدائے قد دس ہرگزا۔

کہ بس د نیا کی زندگی کے سوا

کےر د ہر وپیثی ہوگی۔اگرانہیم

خدایرانی افتراء پردازی ـــ

ے کہ خدائے برتر تمام صفار

اورقباحت كا دهبه نهيس اور ب

ہے ہے یاک انسان بھی ہمی<sup>ا</sup>

انسان كامل نهيس ہوسكتا۔ شايا

ِ نقصان اور بیرجھی معلوم ہے

مقابله مين ايك سز ااورعذار

نہیں تو کیا ہے جب پیمسکا

انہیں نصوص قطعیہ سے یقیبہ

معاف کئے اور کرے گا توا ''

سنت مستمرہ ہے۔اس میں <del>ی</del>ج

لئے بینہایت منتحکم اورغیرم

مرزا قادیانی نے ہ

ہول معالفاظ شرت الماعلی کے ''(و من ذلّک) ای من سوالات بعض الطاعنین فی مراتب النبیین ملووی من قصه یونس علیه السلام انه وعدقومه العذاب عن رب فیلما تابوا کشف عنهم العذاب فقال لا ارجع الیهم کذابا ابدآ (شرح شفاء ج۲ ص ۲۳۹) ''جولوگ نبیا علیه السلام پرطعن کرتے ہیں اوران کی عظمت اور کمال کی تنقیص کرتے ہیں ان کے اعتراض میں ایک اعتراض یہ جی ہے کہ یونس علیه السلام نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا چھرقوم کی تو ہے وہ عذاب ان سے ہٹالیا گیا اس پر یونس علیه السلام نے تم کھائی کہ اب میں اپنی قوم میں واپس نہ جاور گا کیونکہ میں ان کے زد کی جھوٹا ہوگیا کھائی کہ اب میں اپنی قوم میں واپس نہ جاور گا کیونکہ میں ان کے زد کی جھوٹا ہوگیا

ملحدوں کے اس اعتراض کو تقل کرنے کے بعد قاضی صاحب اس کے جواب میں لکھتے ہیں۔ ''انبہ لیس فی خبر من الاخبار الواردة فی هذا الباب لافی السنة ولا فی السکتاب ان یونس علیه السلام قال لهم انه ای الله سبحانه مهلکهم …… وانما فیمه انبه دعیا علیهم بالهلاك والد عالیس بخبر یطلب صدقه من کذبه لکنه قال لهم ان العذاب مصبحکم وقت کذا وکذا فکان ذلك (شرح شفاء ج۲ صه ۲۳) ''یعی کوئی ایک مدیم نیس جی بی تابت ہویا اس پردلالت کرے کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے بی فرمایا تھا کہ خدا تعالی تم کو عذاب سے ہلاک کرے گا اور تم تمام اس عذاب سے ہلاک ہوجاؤ گے اور نہ کوئی قران میں ایک آیت ہے جس سے بی تابت ہو بلکہ یونس علیہ السلام نے ان کے لئے بدرعا کی اور فرمایا کہ تی کوئم پرخدا کا عذاب آنے والا ہے۔ چنا نی علیہ السلام نے ان کے لئے بدرعا کی اور فرمایا کہ تا تھا وہ ہوا پھر یونس علیہ السلام کی طرح آپی بات عذاب ان پر آیا اور جو یونس علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ ہوا پھر یونس علیہ السلام کی طرح آپی بات عنداب ان پر آیا اور جو یونس علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ ہوا پھر یونس علیہ السلام کی طرح آپی بات علی کا در نہیں ہو کئے۔

ناظرین! غور کروکه مرزا قادیانی نے در حقیقت سیاعتراض اور نیز حدیبیہ والا اعتراض کہلے طحدوں دہریوں سے لیا ہے اوران کی طرح وہ نبوت پر تملہ کرتے ہیں۔ لیکن بہ نہایت بددیانتی ہے کہ ان کا اعتراض تو نقل کیا مگر ان اعتراض کا جو جواب علاء نے دیا ہے وہ نقل نہیں کیا یہ کیوں محض عوام کے فریب دینے کو اور گراہ کرنے کو، اب اگران حدیثوں کو جھی تھے مان لیا جائے جس اکہ سے مرزا قادیانی نے استدلال کیا ہے اور قرآن اور دوسری حدیثوں سے بھی آئے ہند کر کے بٹی باندھ مرزا قادیانی نے یہاں قران کو بھی چھوڑ دیا اور دوسری حدیثوں سے بھی آئے ہند کر کے بٹی باندھ کی تب بھی میں کہوں گا کہ مرزا قادیانی تمہاری خاطر سے تمہاری بات مانے لیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ یہی تھے جب کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے چالیس دن تک قطعی طور سے عذاب نازل

ہونے کا وعدہ کیا تھااور وہ قطعی وعدہ تھا جس کے ساتھ کوئی بھی شرطنیں تو اس پر بھی تو وہ وعدہ نہیں ٹلا اور خلاف نہیں ہوا کیونکہ وعدہ عذاب کے نازل ہونے کا تھانہ ہلاک اور تباہ ہونے کا پس حسب وعدہ وہ عذاب آیالیکن جب قوم نے تو بہی تو وہ اٹھالیا گیا جیسا کہ آیت ' لیصا المنوا کشفنا عندہ معذاب المضری ''سے تابت ہوتا ہے تو اب فرمائے کہ وہ وعدہ خلافی کیا ہوئی اور پونس علیہ السلام کی پیشین گوئی جموثی ہوئی یا سے جون بحرف بوری ہوئی۔

مرزا قادياني كادوسرادعوي

مرزا قادیانی نے دوسرادعویٰ بیکیاہے کدوعیدی معیادتو بداورخوف سے مل جاتی ہے اور بيامرمتواترات سے ہوقر آن اور توریت سے ثابت ہے۔ جوقر آن کہ بی عربی (روحی فداہ) عَلَيْكُ بِي نازل ہوا ہے اس میں تو کسی مقام میں پنہیں کہ خدا تعالی دعدہ خلافی کرتا ہے بلکہ قران کی اکثر آیات صاف اور یقینی علی روس الاشهاد منادی کررہی ہیں کہ خدا تعالیٰ نے نہ بھی وعدہ خلافی کی اور نه آئندہ وہ کسی صورین اور وقت میں کرے گا۔متعدد مقامات میں بتا کیداس کا یقین ولایا گیا ہے کہ خدائے قدوں ہرگز اینے وعدے کے خلاف نہ کریے گا۔ کیا مرزائی جماعت نے مجھ لیا ہے كديس دنياكى زندگى كے سوا دوسرى زندگى نبيس اور وہ دن آنے والانبيس جس ميں خدائے قدوس کے روبر و پیشی ہوگی۔اگر انہیں قیامت اور جزاء کا یقین ہے تو پھر کیوں وہ خدا ہے نہیں ڈرتے اور خدارالی افتراء پردازی سے کیوں خوف نہیں کرتے ہم مسلمانوں کا بلکہ تمام اہل کتاب کا پیعقیدہ ہ کہ خدائے برتر تمام صفات ذمیمہ سے پاک ہے اور اس کے دامن قد وسیت بر کسی قتم کی برائی اور قباحت کا دهبه نهیں اور پیم مرشخص تھوڑی می عقل والاسمجھتا ہے کہ وعدہ خلافی بدترین صفات سے ہے پاک انسان بھی ہمیشہ اس سے اپنے سچائی کو محفوظ رکھتے ہیں اور بھی وعدہ خلافی کرنے والا انسان کامل نہیں ہوسکتا۔ شاید یہاں کسی کو میڈنیال ہوکہ خطا کار گنہگار مجرم کی معافی کمال وکرم ہےنہ نقصان اور بیجھی معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمام جرائم کی سزائیں بیان کر دی ہیں اور ہرجرم کے مقابلہ میں ایک سز ااور عذاب مقرر کر دیا ہے اب اس جرم سے درگز ریا گنا ہوں کاعفو، خلف وعید نہیں تو کیا ہے جب بیمسکدنصوص قطعیا سے ثابت ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں تو خلف وعید بھی انہیں نصوص قطعیہ سے یقیناً ثابت ہے اور تو به اور خوف سے جب خدا تعالی نے ہزاروں گناہ معاف کئے اور کرے گا تو اس میں کیا شک ہے کہ وعید تو بہ اور خوف ہے ٹل جاتی ہے اور خدا کی پیر سنت متمرہ ہے۔اس میں شک نہیں کہ ظاہر میں سے خیال سیح اور قوی نظر آتا ہے اور خلف وعید کے کئے بینہایت متحکم اور غیرمتزلزل حصار ہے جس کے سامنے تمام ہتھیار آلات ناکارہ و کندمعلوم

س پر یونس علیه السلام نے قتم او کیے جھوٹا ہوگیا میں کیھتے ہا اس کے جواب میں کیھتے ہال کا فعی السنة و لا فی بحانه مهلکهم ..... وانعا با حدقه من کذبه لکنه بن ذلک (شرح شفاء ج ۲ پونس علیہ بردالت کرے کہ یونس علیہ بردالت کرنے کے کہ یونس علیہ بردالت کے کہ یونس علیہ بردالت کے کہ یونس علیہ کرنے کے کہ یونس علیہ بردالت کرنے کے کہ یونس علیہ بردالت کے کہ یونس علیہ کرنے کے کہ یونس کرنے کے کہ یونس

ت بعض الطاعنين في

نه وعدقومه العذاب عن

هم كذابا ابداً (شرح شفاء

ناكئ عظمت اور كمال كي تنقيص

اعلیه السلام نے اپنی قوم سے

اک کرے گا اورتم تمام اس ل سے میثابت ہو بلکہ یونس راب آ نے والا ہے۔ چنانچنہ ہم السلام کی طرح اپنی بات

اور نیز حدیبیه والا اعتراض ایس کیکن بینهایت بددیانتی ایسے وہ نقل نہیں کیا ہے کیوں لوجھی صحیح مان انیا جائے جس کوچھوڑ دیا جائے جسیا کہ ان آنکھ بند کرکے پٹی باندھ نے لیتا ہوں اور ریکہتا ہوں نطعی طور سے عذاب نازل ہے یا کوئی واقعہ ایسا ہوجس ا ہوتے ہیں ۔ مراہل فہم اور دقیق نظری مجھتی ہیں کہ بس توہنی حصار سمجھے ہوئے ہیں وہ را کھ کا تو دہ تمام مرزائیوں نے حضرت ہاور جولہرا تا ہوا بحرمواج خیال کیا گیا ہے وہ ریکستان ہے۔عفواور شفاعت کوخلف وعید کی دلیل ہوئی۔ چونکہ یہاں مرزا قاد سجھناسخت غلطی ہے جس کی بنیاد آیات عذاب ثواب کے معنی سے بے خبری ہے کیونکہ ان آیات کو لئے میں تمام قادیانیوں ۔ وعدہ وعید مجھنا ہی غلط ہے۔اصل یہ ہے کہ جن آیات میں سی جرم یا مجرم کی سزا کا بیان ہے اس مرزا قادیانی اس میں نہایہ: ے غرض جرم کی نوعیت اور قدر کا اظہار ہے اور بتلایا گیاہے کہ اس قتم کے جرم سے مجرم الی سزاکا کوئی مرزائی قرآن ہےا' ستحق ہوجا تاہے یعنی پیچرم اس مرتبہ کا ہے کہاس کے لئے بیمبز امناسب ہےاورجس کے وہ لاکق اس لئے ای ہےاں کا ثبر ہے اس کی قابلیت اور استحقاق کو بیان کیا ہے نہ ریہ کہ سزا اور عذاب کا وعدہ کیا حمیا ہے وعیداور وجهے کرتا ہوں۔ ورندم استحقاق مجرم دوجدا جداامرين \_ وعيد وعده كننده كافعل ہے اوراستحقاق مجرم كى حالت اور كيفيت جب مرزائی بیاقرارکریر ہے۔ اب دونوں کو ایک سمجھنا کیسی عظیم غلطی ہے کیا گورنمنٹ نے اپنے قانون میں جرائم کی ہیں تو اس کے بعد دوسر کم سزائیں بیان کی ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف ہے وغید کہی جاسکتی ہیں اور کو ڈی محض بھی پیضال کرسکتا قرآن میں جوآیات الر ے کہ بی گورنمنٹ کا وعدہ ہے اب اگر گورنمنٹ کسی مجرم کوچھوڑ دے اور سزانبرد ہے توبیاس کی وعدہ میں ہے یا وہ ہرشم کی تبدل خلافی ہوگی؟ ہرگزنہیں ہرگزنہیں ۔ قانون اور وعید دوعلیحدہ علیحدہ امر ہیں مجرموں کی سزا کیں قانون بظاهرعام ہیں کیکن جو چیز ہیں نہ وعید۔اورمفتی محمد صادق صاحب مرزائی نے تو اپنی تاریکی کا بیاعلیٰ ثبوت دیا ہے کہ حکم اور خارج ہوں گی۔ان آیا وعيديين فرق نهين كيااور برق آساني كمصنف كوتو كيا كما جائے جس نے اس جواب كونخريييش بالذات ہےنہ بالعرض م کیاہے کیونکہ وہ تواس قتم کے امور کے سمجھنے سے غریب معذور ہے وہ کیا جانے کہ وعید کیا مرض ہے: اور حکم کس کو کہتے ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ مرزائیوں کامفتی بھی مفت ہی کا ہے جس کو پیھی معلوم اب اس کے عموم سے سیا وسهيم كوبهى پيدا كرسكتائ نہیں کہ مجرم کودس یانچ سال کی سزا کر ناتھم ہے اور کسی وجہ سے قبل از معیاد حیووڑ ویٹا اس تھم کا نشخ عاقل نبين سمجوسكتا كهضدا ہادکام میں ننخ صحیح ہے اور وعید خبر ہے جس میں کہ ننخ صحیح نہیں۔ بھلاجس توم کے مفتی ایسے گمراہ موں جوخبراورانشاء میں فرق نہ کریں تواس قوم کی ہدایت اور راسی کا انداز واسی سے کرسکتے ہیں۔ سغفر الذنوب جميا اس کی تا کید ہے لیکن اس قادیانی خدا کے دعدہ طانی اور جھوٹ کے ثبوت میں بھی آیت بھی پیش کرتے ہیں۔ وه معاف نه ہوگا یہی مثا فلا فی نہیں کرتا۔اس۔ا دجل ہے کہاں قتم کی آ

ہیں۔جن میں قطعی طور

ہے کہ مرزا قادیانی نے

جب مرزا قادیانی کے

"يصبكم بعض الذي يعدكم (المومن: ٢٨) "بهم تيس مجمعة كماس عضداكى خلاف وعد گی اور جھوٹ کیونکر نابت ہوتا ہے؟۔ اس میں تو کوئی بات ایس نہیں جیسا کہ آ معلوم ہوگا ٔ اب جب کمان د بنول باتوں پرعقل او نقل دونوں گواہ ہیں بینی وعدہ خلافی عیب ہے۔اور ہر عیب سے خدایاک ہے توالی حالت میں کیا کوئی خدا پرست اس کہنے کی جرات کرے گا کہ خداوعدہ ظافی کرتا ہے اً سرمزا قادیانی یا کوئی مرزائی اسے اس دعوے کے ثبوت میں کہ وعید کی معیاد اللہ حاتی ہے کوئی قرآن کی آیت بلا سکتے ہیں جس سے بیٹابت ہو کہ خدا کی وعیدخوف سے ال جاتی

ہے یا کوئی واقعہ ایسا ہوجس میں خدا کی وعید ہوچھروہ اپنے وقت پر پوری نہرونی 🧽 🚉 🔝 ہیں۔ تمام مرزائیوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ برغل مجایا ہے لیکن اس کی حقیقت ابھی بیان ہوئی۔ چونکہ یہاں مرزا قادیانی کا بیدوی ہے کہ خدا کا وعدہ خلافی کرنا قر آن سے ثابت ہے اس کئے میں تمام قادیا نیوں سے با آواز بلند کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کا یہ دعوی محض غلط ہے اور مرزا قلدیانی اس میں نہایت کا ذب اور مفتری اور خدائے قدوس پر اتہام کرنے والے ہیں ورند کوئی مرزائی قرآن سے اس کا ثبوت دے۔ یہ بھی خیال رہے کہ یہاں کلام محض قرآن میں ہے اس لئے ای سے اس کا ثبوت کیا جائے۔قرآن پر ثبوت کا انحصار محض مرزا قادیانی کے دعوے کی وجد سے کرتا ہوں۔ ورند محرامطلب بنہیں ہے کہ قرآن کے سوائے بدام ثابت ہوسکتا ہے۔ ہاں جب مرزائی بیاقرار کریں کرقرآن سے بیامر ابت نہیں اس میں بے شک مرزا قادیانی کاذب ہیں تو اس کے بعد دوسری دلیل اگر کوئی مرزائی بیان کرے تو اس کے متعلق عرض کیا جائے گا۔ قرآن میں جوآ بات اس قتم کی ہیں کدان سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرشئے خدا کی قدرت اور اختیار میں ہے یاوہ ہرسم کی تبدل وتغیر برقادر ہے یامحووا ثبات کی اسے قدرت ہے۔ بیتمام آیات اگر چ بظاہر عام بیں لیکن جو چیزیں عقلاً پاکسی آیت قطعی ہے ان میں داخل نہیں ہو عمقی وہ ان سے ضرور خارج مول گی۔ ان آیات میں وہی امور داخل ہیں جو کہ کسی طرح محال نہیں ندان میں استحالہ بالذات بن بالعرض مثلاً قرآن مي ب-ان الله على كل شيء قدير (البقره: ٢٠) اب اس کے عموم سے میاستدلال صحیح نہیں کہ خداا بنی ذات کے فناء پر بھی قادر ہے۔ یاا پے شریک وسهيم كوبھى پيدا كرسكتا ہے۔ اى طرح "يحموالله مايشا، ويثبت (رعد:٣٩)" سے بيكوئى عاقل نہیں ہم سکتا کہ خداا پن ذات کے محویا اپنے شریک کے اثبات پر قادر ہے آیت ''ان اللہ يغفر الذنوب جميعاً (الزمر:٥٣) "مين باوجوديك الف ولام استغراقى ب\_اورهم عاس اس کی تاکید ہے لیکن اس پر بھی شرک اس میں واخل نہیں کیونکہ شرک کے لئے قرآن ناطق ہے کہ وه معاف نہ ہوگا يبي مثال بعينه وعيد كى ب كفوص صريحي اور قطعى سے تابت ب كه غدا بركز وعده خلافی نہیں کرتا۔ اس لیے محووا ثبات وغیرہ میں خلف وعید داخل نہیں۔ بیمرز ائیوں کا کیسافریب اور رجل ہے کہ اس قتم کی آیات سے خلف وعید کو ثابت کرتے ہیں اور ان نصوص سے اندھے ہوجاتے ہیں۔جن میں قطعی طور سے صاف ما اس کہا گیا ہے کہ خدا اسپے وعید کے خلاف نہیں کرتا۔ افسوس ہے کہ مرزا قادیانی نے الی روثن امر کی مخالفت کی اوراین تاریکی کا ثبوت دیا اور ہمارے نز دیک تو جب مرزا قادیانی کے ثبوت اور الہام دونوں جھوٹے ہیں اور خداکی طرف سے نہیں بلکہ وہ وسواس وآمنی حصار مجھے ہوئے میں وہ را کھ کا تو دہ ہے۔عفواور شفاعت کوخلف وعید کی ولیل معنى سے بے خبرى ہے كيونكدان آيات كو ال کسی جرم یا مجرم کی سزا کا بیان ہے اس ے کمان م عجرم ہے بحرم الی سزا کا ئے بیمزامناسب ہے اورجس کے وہ لائق ااورعذاب کا وعدہ کیا حمیا ہے دعیداور ہادراستحقاق مجرم کی حالت اور کیفیت رنمنٹ نے اپنے قانون میں جرائم کی اعلیٰ میں اور کو کی مخص بھی یہ خیال کرسکتا مورد ناورسز انبرد معتقبیاس کی وعدہ ليحده امريين مجرمول كيسز ائيس قانون تاریکی کامیداعلی خبوت دیا ہے کہ تھم اور جائے جس نے اس جواب کوفخریہ پیش ورہے وہ کیا جانے کہ وعید کیا مرض ہے ابھی مفت ہی کا ہے جس کو رہیجی معلوم ي قبل ازمعياد جهورٌ دينااس حكم كالنخ نہیں : بھلاجس توم کے مفتی ایسے گراہ رای کا نداز وای ہے کر سکتے ہیں۔ میں بھی آیت بھی پیش کرتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ اس سے خدا کی خلاف ت اليي نبيس جيسا كه آ محمعلوم موگا بنیٰ وعدہ خلا فی عیب ہے۔اور ہرعیب<sub>ِ</sub> ا کہنے کی جرات کرے گا کہ خدا وعدہ ے کے شبوت میں کدوعید کی معیادلل ، ہو کہ خدا کی وعیدخوف ہے ٹل جاتی شیطانی ہیں اور ان کا معبود واللہ ان کی خواہش نفسائی ہے تو اس بیں شک نہیں کہ اس خداکی سنت مسترہ ضرور خلف وعید کے ہے اور بیام قرآن سے بقینا ثابت ہے کہ شیطان سے خلف ہوتا ہے گر اللہ تعالیٰ سے خلف محکن نہیں گوم زائی قرآن کی اس بقطی شہادت ہولیکن وہ قرآن ہو مسلمانوں کا قرآن اور رسول عربی پرآیا ہے اس میں حاشا کہ ایسے امرکی طرف اشارہ ہی نہیں۔ اس جگہ کی کو آران اور رسول عربی پرآیا ہوں کو معاف کرتا ہے اور آئندہ بھی قیامت میں اس کے عنوکی صفت ہا اور بیر مول کی شفاعت بھی ہوگی۔ بحرم سے درگز راور معافی بری عمدہ صفت ہے اور بیا اللہ کرم کے مناسب ہے جس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ وظید خوف سے ٹل جاتی ہوا۔ بعد سلام کے میری ان عادت مستمرہ ہے جھے قادیا نیول کے ایک بیر مغان سے طف کا انفاق ہوا۔ بعد سلام کے میری ان کے بیر مغان سے کہ وقت کے اس کو کہ گوری ہوگی۔

میں، آیت: ''یصبکم بعض الذی یعدکم (المؤمن:۲۸)''سے ظف وعید کم المؤمن:۲۸)''سے ظف وعید کم طرح تابت ہوتا ہے۔

قادیانی: سکوت کے بعد کہا کہ اس سے صاف معلوم ہوا کہ بعض وعید پورے ہوں گے۔ میں: بلاشک اس سے معلوم ہوا کہ بعض وعید پورے ہوں گے لیکن بعض وعید وں کا پورا ہونا ہی تو معلوم ہوا یہ کیسے معلوم ہوا کہ بعض وعید پورے نہوں گے۔

قادیانی: حضرت آپ نے خیال نہیں کیا ذرا توجہ سے کام لیجئے جب بعض وعیدوں کا یورا ہونے کا تھم کیا گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض اس تھم سے خارج ہیں۔

مرور ہیں اگر وہ خوف ت پوری ہول گی۔الغرض یا تو پوری ہوں اور بعض نہ ہول میں نصف وعیدات ہول۔

ہم ان جھر وں کونہیں جا۔ میں خلیفہ اس کے باس آ مغاں نے خبر ندلی۔ اگر خلہ ردقا دیانی کی چند کتا میں نہایت در

اسلام کے مٹانے والے، قاویانی اوران کی جماعہ: حاصل کریں اوران کتابو بھی کہوں گا کہ صرف ا۔ متوجہ کریں تا کہان دونوا ا..... فیصلہ آسا

اس میں مرز الشان دلیل کا بطلان نہا ختم ہوگیا۔ ۲۔.... دوسری ش

اس میں مرا اوران کی نا گفتہ بہ ہا تلم سو ..... مدر میرعثمانہ اس میں نم

بأبت كباہ-

سرور ہیں اگر وہ خوف سے تو بہ کرے اور خوف سے تو بہ نہ کرنے کی صورت میں تمام وعیدات پوری ہوں گی۔الغرض یا تو س تمام وعیدات پورے ہوں گی یا کوئی بھی نہ ہوں گی۔البتہ بعض تو پوری ہوں اور بعض نہ ہوں یہ عجیب بات ہے۔ شاید آپ کا سیمطلب ہو کہ نصف تو بہ اور خوف میں نصف وعیدات ہوں گے اور نصف نہیں۔

اس کے بعدان پیرمغان نے فرمایا کہ بیتو آپ نے منطقی اور عقلی با تیں شروع کردیں ہم ان جھٹر وں کؤئیں جانے کہ ایجاب جزئی عام ہے اور کلی خاص اگر آپ کو ایک گفتگو منظور ہے تو میں خلیفة اکسی کے باس آپ کو لے چلوں گا۔اس وعدہ کی معیاد بھی ٹل گئی کیکن اس وقت اس پیر مغال نے خبر نہ لی۔اگر خلیفة الکسی ہے جواب ہے مطلع کریں تو عنایت ہوگ۔

ردقادیانی کی چند کتابیں

میں نہایت دردمندی ہے کہتا ہوں کہ بیدونت نہایت نازک ہے ہمارے مقدس فد ہب اسلام کے مثانے والے، ہمارے ایمان کے تباہ کرنے والے، بہت ہو گئے خصوصاً مرزا غلام احمد قادیانی اوران کی جماعت۔ پس ایسے وقت میں آپ کو نجائے کہ علاء کاملین کی صحبت کا شرف صاصل کریں اوران کتابوں کو دیکھیں جوان جدید سیحی حضرات کے جواب میں کھی گئی ہیں میں یہ بھی کہوں گا کہ صرف اپنے ویکھنے بڑھنے تک قناعت نہ فرما کمیں بلکہ اپنے احباب کو اس طرف متوجہ کریں تا کہ ان دونوں گروہوں کے فتنہ سے بچیں ان کتابوں میں سے بعض یہ ہیں۔

ا..... فيصلهآ ساني حصه

اس میں مرزا قادیانی کے پختدا قراروں سے انہیں کا ذب ثابت کیا ہے اوران کی عظیم الثان دلیل کا بطلان نہایت محقانہ طور سے کیا ہے۔اس کا پہلا حصہ تیسری بارز برطبع ہے تیسرا حصہ ختم ہوگیا۔

۲ ..... دوسری شهادت آسانی

اس میں مرزا قادیانی کی آسانی شہادت کونہایت تحقیق و تفصیل سے غلط ثابت کیا ہے۔ اوران کی نا گفتہ بہ باتیں دکھائی ہیں پہلی شہادت آسانی مختفر تھی یہ ۹۸اصفی پر ہے۔

س.... مديه غنانيه حصدا

اس میں نہایت خوبی سے مرزا کا اور اس کے خاص مرید خواجہ کمال کا صریح جھوٹا ہونا نابت کیا ہے۔ ہ شک نہیں کہ اس خدا کی سنت
سشیطان سے خلف ہوتا ہے گر
ولیکن وہ قرآن جومسلمانوں کا
اشارہ ہی نہیں۔اس جگہ کسی کو
مت میں اس کے عفو کی صفت
فی بڑی عمدہ صفت ہے اور یہ
سٹل جاتی ہے اور یہ خدا کی
ہوا۔ بعد سلام کے میری ان

في من ٢٨٠) " سے خلف وعير

نفن دعید پورے ہوں گے۔ ب سے لیکن بعض دعید دل کا

لیجئے جب بعض وعیدوں کا ما۔ دیمی معلوم نہیں کہ بعض پر بزنی منافی ہوگا ایجاب کلی کا بات ہے جس کومبتدی کا آپ کے نزدیک جب

ی نہ ہو گی اس لئے کہ جو کی اور جس میں خوف کی جف وعیدوں کا پورا ہونا ریدقول کہتم کوبعض وعید ستہ سے نہ ہیں۔

ستمرہ کےموافق کہ وعید یممام وعیدات ٹل جانی

۳ سیم میربیعثمانید حصه ۲

اس میں اور باتوں کے علاوہ بعض صلحاء اور سابقہ قادیانی کے عبر تناک خواب ہیں جن سے مرز اک خالت معلوم ہوتی ہے اور ان طالبین حق کا ذکر ہے جو ند ہب قادیانی سے تائب ہوئے ہیں۔

۵..... اغلاط ماجديه

اس میں مولوی عبدالماجد بھا گلوری قادیانی کے القاء شیطانی کے ایک ورق میں ۴۳ غلطیال دکھائی گئی ہیں۔اس وقت تک چھرسالےالقاء کی غلطی کے اظہار میں طبع ہو چکے ہیں اور کئی رسالے زیر طبع ہیں۔

٢.... جواب حقاني

اس بینظیر رسالہ میں اسرار نہانی والے خواب کا نہایت عمدہ جواب ہے جسے مولوی عبدالماجد قادیانی بار بارپیش کرتے ہیں اور مرزا کا جھوٹا ہوناان کے اقراروں سے نہایت کامل طور سے ثابت کیا ہے نہایت لائق ویدرسالہ ہے۔

٤ .... تغليط منهاج نبوت قادياني

مرزا کی پیشین گویاں جب غلط ہوئیں تو اس نے عوام کے فریب دینے کو یہ جواب تراشا کہ رسول اللہ علیقیہ کی حدیبیوالی پیشین گوئی بھی پوری نہیں ہوئی تھی اس کا یہ جواب ہےاور نہایت عمدہ جواب ہے مگراب تک طبع نہیں ہوا۔

٨..... حيات مسيح

یہ بینظیررسالہ حفزت میں کی حیات کے ثبوت میں ہےاور قران وحدیث ہےاور نیز مرزاکے مسلمات سےاس دعو کے کو ثابت کیا ہے مگرا بھی چھپانہیں ہے۔

٩..... صداقت كانثان

پەرسالەمولوي عبدالحليم قاديانى كے رسالەنبى كى پېچان كامدلل جواب ہے۔

ملنے کا پیتہ: محمد اسحاق عفی عندخانقاہ رحمانیہ محمد موسی پورمونگیر! المحمد للدان تمام کتب فدکورہ کواختساب قادیانیت کی جلد ۵،۵ میں دوبارہ شائع کرنے کی سعادت آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر مرکزیہ ملتان نے حاصل کی ہے۔ من شناء فلیط الع!

ا بوسو



مابقہ قادیانی کے عبر تناک خواب ہیں تن کا ذکر ہے جو مذہب قادیانی سے

لے القاء شیطانی کے ایک ورق میں ۳۲ می کے اظہار میں طبع ہو چکے ہیں اور کئی

نا نہایت عمدہ جواب ہے جسے مولوی ن کے اقرار وں سے نہایت کامل طور

نے عوام کے فریب دینے کو یہ جواب انہیں ہوئی تھی اس کا یہ جواب ہےاور

ی ہے اور قران وحدیث سے اور نیز ال ہے۔

ن کامدلل جواب ہے۔ رخانقاہ رحمانیہ محلّہ مخصوص پورمونگیر! ماجلدہ، کمیں دوبارہ شاکع کرنے مرکز بیملتان نے حاصل کی ہے۔ میراللہ وسایا الرشوال ۱۳۲۷ھ

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

### ضرورملاحظه فرمايئ

ونیا میں نہ بہت حقد اسلام کے مٹانے والے متعددگر وہ مستعد ہوگئے ہیں۔ بعض علانیہ خالف ہیں۔ جیسے آریہ جواپی گراہی پھیلانے ہیں نہایت کوشاں ہیں اور بعض ور پر وہ خالف ہیں۔ جیسے گروہ بابی اور قادیانی، احمدی اس آخری گروہ کا فقتہ تمام ہند وستان اور ملک افریقہ ہیں بہت خطرناک ہے ہمدردان اسلام کواس طرف کامل توجہ کرنی چاہئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے کومسلمان کہہ کر اسلام کی بیخ کئی کی ہے۔ گر الحمد للہ خانقاہ رحمانیہ موثلیر سے جمایت اسلام ہیں ایسے لاجواب رسالے نکلے ہیں۔ جن کے جواب سے تمام دنیا کے مرزائی عاجز ہیں۔ کیونکہ ان رسالوں میں نہایت خوبی اور صاف بیانی سے مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا قرآن مجید کی آیات صریحہ تو ریت مقدس کے نہایت صاف بیان سے، ارشاد نبوی لینی احاد یہ صححے سے، یہاں تک کہ خود برسہ حصداور دوسری شہادت آسانی اوراس رسالہ چشمہ نہدایت کا دیکھنا کافی ہے۔

## مسیح قادیان براقراری ڈگریاں مولاناعبداللطیف رحمانی

بسم الله الرحمن الرحيم و تحده الله العظيم و تصلی علی دسوله الکريم!

دردمندان اسلام اس وقت اسلام کے مٹانے کے لئے مخالفین اسلام کے علاوہ بہت مرعیان اسلام کھڑ ہے ہوگئے ہیں اور اسلام کی اصل صورت جو خدا اور رسول الله فی نے بیان فر مائی ہے اسے مٹاکرا پی فرضی اور خیالی صورت کو اسلام کہ کردوسر ہے مسلمانوں کو اپنے خیال کی طرف بلاتے ہیں اور اس میں سرگری سے کوشش کررہے ہیں۔ گر ان میں سخت گراہ اور اسلام کو اور مسلم انوں کو فرز اغلام احمد انوں کو نہایت مفترت رسال گروہ قادیانی ہے۔ بیگروہ بظاہر اسلام کو مان کر مرز اغلام احمد قادیانی ہے۔ اور این کی حالت ان کی تصانیف سے قابل اہل علم معلوم کر سکتے ہیں اور خصوصاً ان کی مرز اقادیانی کی حالت ان کی تصانیف سے قابل اہل علم معلوم کر سکتے ہیں اور خصوصاً ان کی

مرزا قادیانی کے اقرا انہیں جموٹا جان لیں۔ اقوال جمع کر کے دیک ٹابت ہوتے ہیں اور

آ خری تصانیف ہے ک

پروہ ڈالنے کے لئے ذ ناسجھوں کے لئے دام

عصمت کوخاک میں ما

دیا ہے۔اس کی تشریح

ہے کہ مسلمانوں کواپیا

. مثل معمولی جھکڑوں .

ند ب اسلام ہمارے

عذاب سے نجات د۔ نا رے ایمان کے تخہ

میں ساری د نیامی*ں کر*،

گنی ہے۔اس کئے جس

متوجه كرتے ہيں اور

حجمو نے دعوؤں کی تشر

غرض حجيه:

اورعلم کی ضرورت نہیں اس مختفر تح

مسیح موعود ہونے کا دع بیان کیا ہے۔اس کا ش آیا۔ بلکہاس کے خلاف اینے اقوال سے جھو۔ آخری تصانیف ہے کہ انہیں خدا اور رسول ہے کچھ واسطہ نہ تھا۔ انہوں نے اپنی جموفی باتون پر پردہ ڈالنے کے لئے خدا پر اور اس کے رسولوں پر بہت کچھ الزام لگائے ہیں اور کم علموں اور نامجھوں کے لئے دام تزویر پھیلا کر خدا کی قدرت وقد وسیت کو اور اس کے برگزیدہ رسولوں کی عصمت کو خاک میں ملایا ہے اور ان کی عظمت وشان کو منایا ہے اور خالفین کو اعتر اضات کا موقع دیا ہے۔ اس کی تشریح میں بہت رسالے نکلے ہیں۔ خصوصاً خانقاہ رجمانیہ مونگیر ہے، مگر افسوس ہے کہ مسلمانوں کو اپنے نم بہی ضروری امور ہے بھی تعلق بہت ہی کم ہے۔ اس عظیم الثان فتہ کو مشل معمولی جھڑ وں کے بچھ کر پچھ توجہ نہیں کرتے ۔ یہ خیال نہیں کرتے کہ ہمارا انہ ہا اسرام جوہمیں وائی مندب اسلام ہمارے ہا تھ ہے جاتا ہے۔ بیان ہیں کرتے کہ ہمارا نہ ہا اسلام جوہمیں وائی عذاب ہے نجات دینے والا ہے۔ ہمارے بھا نیوں کے ہاتھ سے چھینا جارہا ہے۔ قادیا نی عذاب سے نجات دینے والا ہے۔ ہمارے بھا نیوں کی کوشش برادران اسلام کے انہیان لینے میں ساری دنیا میں کررہے ہیں۔ اور چونکہ جھوٹ ہو لئے اور فریب دینے کی انہیں خوب تعلیم دی گئی ہے۔ اس لئے جس مقام پر جیسا موقع دیکھتے ہیں اس طرح کی جھوٹی با تیں بناکرا پی طرف متوجہ کرتے ہیں اور ناواقفوں کو فریب دیتے ہیں۔ مرزا قادیانی کی حالت میں اور ان کے جوٹے میں اور ان کی حالت میں اور ان کے جوٹے کی ورز کا دیانی کی حالت میں اور ان کی حصور کی کوشور کی کوشور کی کوشور کی کوشور کی کے جوٹی کی میں ہوں اور ان کی حصور کی کوشور کی کوئی کی حالت میں اور دان کی حصور کی کوئی کی کا سات میں اور دان کی حصور کی کوئی کیں۔

غرض جبت تمام کردی گئی ہے۔ گربعض احمدی حفرات نے بیخواہش ظاہر کی کہ اگر مرزا قادیانی کے اقرار سے انہیں جھوٹا ٹابت کردیا جائے تو ہم ان سے علیحدہ ہو جا کیں گے اور انہیں جھوٹا جان لیں گے۔ اس لئے راقم الحروف بنظر خیرخواہی اس رسالہ میں مرزا قادیائی کے وہ اقوال جمع کر کے دیکھا تا ہے۔ جن سے وہ اپنے نہایت صاف اور پختہ اقراروں سے جھوٹے ٹابت ہوتے ہیں اور بیدہ طریقہ فہمائش کا ہے کہ عام وضاص ہرایک سمجھ سکتا ہے۔ کوئی بڑی قابلیت اور علم کی ضرورت نہیں ہے۔

اس مخضرتم ریمیں دوطرح کے اقوال پیش کے جائیں گے۔ ایک بیکر مرزا قادیانی نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور جو کام سے موعود کا خود انہوں نے متعدد جگدا ہے رسالوں میں بیان کیا ہے۔ اس کا شمہ بھی ان کے زمانے میں اور ان کے ذریعہ سے اس وقت تک ظہور میں نہیں آیا۔ بلکدا ہی کے خلاف ظاہر ہور ہا ہے۔ اس لئے وہ اپنے بیان سے سے موعود نہیں ہو سکتے۔ بلکدوہ اپنے اقوال سے جھوٹے ثابت ہوتے تیں۔

ردگرده مستعد ہوگئے ہیں۔ بعض علانیہ کوشاں ہیں اور بعض در پردہ مخالف نیتمام ہندوستان اور ملک افریقہ میں لن چاہئے ۔ مرزا غلام احمد قادیائی نے اہر تھا۔ میں ونیا کے مرزائی عاجز ہیں۔ کیونکہ ان جعونا ہونا قرآن مجیدگ آیات صریحہ اوادیث صحیحہ ہے، یہاں تک کہ خود س کی صدافت کے لئے فیصلہ آسانی محدود کے لئے فیصلہ آسانی ہے۔

نري<u>ا</u>ل

سلی علی رسوله الکریم!

الشخالفین اسلام کے علاوہ بہت
خدادور سول سلام نے بیان فر مائی
مسلمانوں کو اپنے خیال کی طرف
ن میں سخت گمراہ اور اسلام کو اور
ظاہر اسلام کو مان کر مرز اغلام احمد
کوصاحب وی والہام کہتا ہے۔
م کر سکتے ہیں اور خصوصا ان کی

دوسرے دہ اقوال ہیں جن میں خودانہوں نے اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کیا ہے۔ دہ اقرارات حسب ذیل ہیں۔

مبلا اقرار،ایام صلح میں لکھتے ہیں۔''اس پرا تفاق ہوگیا ہے کہ سے کے نزول کے وقت اسلام دنیا پر بکثرت مجیل جائے گا اور مل باطلہ ہلاک ہوجا کیں گی اور راستبازی ترقی کر ہے گی۔'' (ایام الصلح ص ۲ ۱۳، خزائن ج ۱۴ میں اس قول کو مکرر لے دیکھتے اس میں مرزا قادیانی نزول سے کی تین علامتیں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان پراتفاق ہوگیا ہے۔

ا اس کے بعد دوسرا اور تیسرا قول بھی ملاحظہ سیجئے۔ جسے رسالہ المحدیث مطبوعہ کیم مارچ ۱۹۱۸ء میں فاتح قادیان صاحب نے نقل کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنے کام کا پروگرام بصورت عہدہ سیج موعود یوں بتایا تھا۔ جوان ہی کے لفظ میں ہم سناتے ہیں۔

دوسرااقرار ..... 'هو المذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله ''يآيت جسمانى او رياست ملى كطور پر حضرت سي كوت بن پيش گوئى به اور جس غلب كالمددين اسلام كاوعده ديا گيا ہے۔ وہ غلب سي كذريعه خلهوريس آئ گااور جب حضرت سيح عليه السلام دوباره اس ونيا بيس تشريف لائيس گوان كو باتھ سے وين اسلام جميع آفاق اور اقطار بيس پھيل جائے گا۔'' (برابين احمديش ٢٩٨، فرائن جاس ٥٩٣)

یہ پروگرام مسیح موعود کا تھا۔لیکن مرزا قادیا نی خود ہی اس عہدے پر فائز ہوکرانچارج ہوئے تو اس پروگرام میں کوئی تبدیلی کی وہیشی کی نہیں فرمائی۔ بلکہ اس کی مزید تشریح کرنے کو صاف الفاظ میں اعلان فرمایا جوخود مرزائی الفاظ میں درج ذیل ہے۔فرماتے ہیں۔

تیسرااقرار است در چونکه آخضرت بالیه کی نبوت کا زمانه قیامت تک ممتد ہاور آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ اس لئے خدا نے بید نہ چاہا کہ وحدت اقوای آخضرت بیستی کی زندگی میں ہی کمال تک بھی جائے۔ کیونکہ بیصورت آپ کے زمانہ کے خاتمہ پر دلالت کرتی تھی۔ یعنی شبگلارتا تھا کہ آپ کا زمانہ وہیں تک ختم ہوگیا۔ کیونکہ جو آخری کام آپ کا تفاوہ ای زمانہ میں انجام تک بھی گیا۔ اس لئے خدا نے تکیل اس فعل کی جو تمام قو میں ایک قوم کی طرح بن جا میں اور ایک ہی نہ جب پر ہوجا میں۔ زمانہ محمدی کے آخری حصہ میں ڈالدی، جو قرب قیامت کا زمانہ ہو اور اس کے شخصات کا زمانہ ہو کی تام ہے موسوم ہاور اس کا نام خاتم الخلفاء ہے۔ پس زمانہ محمدی تا نہ مقرر کیا۔ جو تی موجود کے نام ہے موسوم ہاور اس کا نام خاتم الخلفاء ہے۔ پس زمانہ محمدی تا ہے۔ مر پر آخضرت کیا ہے۔ اور اس کے آخر میں ت

٩

ہن علامت ہے۔ا ہیںاور لکھتے ہیں

والے کونز ول مبر آیا ہے۔ اس فرما ہیئے کہ کیا

تميں جاليس جار لا كھ بقول ما

۔ سیاست ملکی ۔ بات سے انکا

جهان مرزا قا بلاک کیا؟او

ہلاک کیا ؟ او مران کے

کررہے میر ہندوستان ۔

(بقيه حاشيه گذ

ہو؟ ذراسرج

*ہےاورای* ودین ال

کامل ہدایہ ایک عالمگ

نہیں آیا ا سب متقد مہلی علامت یہ ہے کہ اس وقت اشلام ونیا میں تھیل جائے گا۔ یہ تو نزول میں کی علامت ہے۔ اب ان نے نزول کا وقت معلوم کرنا جائے۔ اس کا جواب بھی مرزا قادیانی دیتے میں اور لکھتے ہیں کہ اور ۱۸ء میں باعلام اللی میاعلان دیا گیا کہ آنے والاسے تو ہی ہے۔

(تحفه سالانه یعنی رپورٹ جلسه سالانه ۱۸۹۵م ۱۸۹۹ مرتبه یعقوب ملی تراب قادیانی)

(بقیہ وشید گذشتہ سفی ) کیونکہ وحدت اقوامی کی خدمت اس نائب النہوت کے عہدے وابستہ کی گئی ہے اور اس کی طرف بیآ یت اشارہ کرتی ہے اور وہ بیہ۔ ''ھو السذی ارسل بالھدی و دین السحق لیظھرہ علی اللدین کلہ ''لعنی خداوہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کوایک کامل ہدایت اور سچے وین کے ساتھ بھیجا تا کہ اس کو ہرایک قسم کے دین پر غالب کر دے ۔ یعنی ایک عالمگیر غلبہ اس کو عطاء کرے اور چونکہ وہ عالمگیر غلبہ آنخضرت علیق کے زمانہ میں ظہور میں نہیں کہ خدا کی چیش گوئی میں کچھ تخلف ہوا۔ اس لئے اس آیت کی نسبت ان سب متقد مین کا اتفاق ہے جوہم سے پہلے گذر چکے ہیں ۔ یہ عالمگیر غلبہ سے موعود کے وقت میں کا خبور میں آئے گا۔'' (چشہ معرفت میں ۸ فرائن جسم سے اور اس کے اس آیت کی نسبت ان طہور میں آئے گا۔'' (چشہ معرفت میں ۸ فرائن جسم سے ایک کو ساتھ کے سے کہ کو ساتھ کے اس آیت کی نسبت ان کے سب متقد میں آئے گا۔'' (چشہ معرفت میں ۸ فرائن جسم سے ساتھ کے ایک کے دائی جسم سے کیا گذر کے ایک کی ساتھ کے ایک کی کھی کے دو ساتھ کیا کہ کو ساتھ کی کو ساتھ کی کئیں کی کھی کا کہ کو ساتھ کیا گذر کے کے ہیں ۔ یہ عالمگیر غلبہ سے موجود کے وقت میں کر خوائی کی کھی کے دو ساتھ کی کے دو ساتھ کی کہ کا کہ کو کہ کو اس کے دو ساتھ کی کھی کی کے دو سے میں کر ایک کی کھی کی کہ کو کہ کو کھی کی کہ کو کسل کے دو ساتھ کی کے دو سے کہ کا کھی کے دو سے کہ کی کو کہ کی کر کے دو سے کہ کی کہ کی کے دو سے کی کھی کے دو سے کہ کی کھی کیا کہ کی کو کہ کی کی کے دو کی کھی کر کر کے دو سے کی کھی کی کھی کے دو سے کھی کے دو سے کی کھی کی کھی کے دو سے کہ کھی کے دو سے کہ کی کی کھی کی کی کھی کے دو سے کہ کی کے دو سے کھی کے دو سے کی کے دو سے کی کی کی کی کھی کے دو سے کہ کی کی کے دو سے کی کہ کی کر کے دو سے کی کھی کی کی کھی کی کو کے دو سے کی کھی کے دو سے کی کے دو سے کھی کے دو سے کہ کرنے کی کر کی کر کی کے دو سے کی کھی کے دو سے کی کے دو سے کر کی کی کے دو سے کر کی کے دو سے کی کھی کے دو سے کی کے دو سے کی کے دو سے کر کے دو سے کی کے دو سے کی کے دو سے کی کے دو سے کی کے دو سے کر کے دو سے کی کے دو سے کی کے دو سے کر کے دو سے کی کی کے دو سے کر کے دو سے کی کے دو سے کر کے دو سے کر کی کے دو سے کر کے دو سے کر کے دو سے کر کے دو سے کر کی کی کے دو سے کر کی کر کی کر کر کر کی کر کے دو سے کر کی کر ک

ہو؟ ذراسر جھکا کرسو چواورشرمندہ ہو۔

وئے ہونے کا اقرار کیا ہے۔ وہ

یا ہے کہ سے کے فزول کے وقت اور راستہازی تر کے گئے'' کی میں مرزا قادیانی نزول سے گئے

جے رسالدالمحدیث مطبوعہ کم لدمرزا قادیانی نے اپنے کام کا ہم سناتے ہیں۔

دی و دین الحق لیظهره

نی کے حق میں پیش گوئی ہے
سے ظہور میں آ سے گا اور جب
سے ہاتھ سے دین اسلام جمتے
میں ۲۹۸، خوائن جاس ۵۹۳)
ماع مدے پر فائز ہوکرانچارج
ماس کی مزید تشریح کرنے کو

یامت تک ممتد ہے اور آپ مرت بیلینے کی زندگی میں ہی ات کرتی تھی ۔ یعنی شبہ گذرتا ہائی زمانہ میں انجام تک پہنچ رح بن جائیں اور ایک ہی قیامت کا زمانہ ہے اور اس کے نام ہے موسوم ہے اور اس میں اور اس کے آخر میں میں لیے۔ (بقیاعا شیا گے صفی پر) دوسری علامت بی ہے کداد یان باطله مثلاً دین یہود ونصاری و جنود نیست ونابود ہو جائیں گے۔

کہو بھائیو! مرزا قادیانی کی بیس بجیس برس کی کوشش ہے کون باطل دین ہلاک ہوااور ہلاک ہونا تو بڑی بات بھی کسی باطل دین میں کچھ کی دیکھائی جائے ۔ مگر کوئی دیکھانہیں سکتا۔اب جوحضرات انبیں سے موعودیا نبی مانتے میں وہ اس کا جواب دیں؟ مگرنہیں دے سکتے۔اس کا حال بھی وہی ہے جو پہلی علامت کا ہے۔ یعنی جس طرح پہلی علامت مرزا قادیانی کے وجود سے نہیں پائی گئی۔ای طرح یہ دوسری علامت بھی نہیں پائی گئی۔ یعنی ایک باطل مذہب بھی ان کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوا۔ بلکہ ترقی ہے۔ البتہ نہایت افسوس وصدمہ کے ساتھ بدکہا جاتا ہے کہ جس مقدس دین کے غلبہ اور اشاعت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسے گویا نیست ونابود کردیا اور جالیس کروڑ مسلمانوں پر کفر کافتوی دیدیا۔خواہ جس طرح دیا ہو۔

(بقيه ماشيد گذشته سفى) المحديث! اس اقتباس سے جہاں ميح موقود كاير وگرام معلوم ہوتا ہے بيجى معلوم ہوتا ہے کہ وہ سے موعود خود بدولت، اعلیٰ حضرت (مرزا قادیانی) ہی جیں ۔ پس اب ہم اس پروگرام کود کھتے ہیں۔ کیام زا قادیانی اپنے کام میں کامیاب گئے؟ پروگرام کا خلاصہ پیہے کہ سے موعود کے زمانہ میں دنیا کے تمام اطراف میں اسلام پھیل کرتمام قومی افتر اقات اٹھ جائیں گے اور سب مختلف قومیں ایک قوم (مسلمان) بن جائے گی۔ اب سوال بالکل آسان ہے کیا ایا ہو گیا؟ كيا يورب سارامسلمان موكيا؟ كيا مندوستان كى مختلف تومين مسلمان موكئين؟ آب! كيا حجود في ي لبتى قاديان ،ى ميں ايبا ہوا كه تمام تو ميں (ہندو، سكھه، آربيد غيره ايك مسلمان قوم بن كئے؟) آه! س قدرافسوس کا مقام ہے کہ جوائب نفی میں ماتا ہے۔ ( بعنی نہایت چھوٹی بہتی کے مختلف ندہب کے لوگ بھی متفق ہوکرمسلمان نہیں ہوئے ) ہاں عکس القضیہ تو ضرور ہوا کہ سیج موعود (مرزا) کے آنے سے سابقہ مسلمان یعنی کل دنیا کے مسلمان کافر ہو گئے۔ کیونکہ سیح موجود (مرزا) کافتویٰ ہے که''جو مجھے نہیں مانتاوہ کا فرہے۔'' (حقیقت الوحی م ۹ که انزائن ج ۲۲م ۱۸۵)

یہاں تک سے موعود کے بیان میں مرزا قادیانی کے تین قول ہوئے۔ایک اصل رسالہ میں اور دو حاشیہ میں \_ پہلے قول میں لکھا کہ سے موعود کے دنت میں ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ دوسرے قول کا حاصل یہ ہے کہ سے موعود کے دریعہ سے دین اسلام کا کامل غلبہ ہوگا۔ اس کا ثبوت مرزا قادیانی آیت قرآنی ہے ہتاتے ہیں۔ تیسرے قول میں لکھتے ہیں کہ سے موعود کے وقت تمام قومیں ایک ہی مذہب پر ہوجائیں گی۔ (بقيه هاشيها گلےصفحہ ير )

یے کھی خصیں وہی ان کے دعوؤں کے سودو تین قول ان کے نقل . اسلام تھیل جائے گ حالت ہے۔معزز تع

ے کبہ عکتے ہیں کہ م

یے تجربہ سے یادا

مرزا قادیانی اوراس

راستبازی کی کچھ بھی

هر گزنهیں! هر گزنهیں!!

ملاحظه بو ) د وسری شهاد. ایباحجوٹ بولتے ہیر

حجوث بولتے ہیں پھ ب لداے بیب ان

هوشيارا ورلائق سمجها ح

آ پکامعائندآ پ (بقیدهاشیه گذشت**صغ**ه

مسيح موعود کے عہد کے ذریعہ سے اسلا

یہ ہے کہ اس کے ذ اور د نیا میں سار ک سیاست ملکی کےطو

ہے اسلام کہاں آ

ن يهود ونصاري وہنود نيست ونابود ہو

شش سے کون باطل دین ہلاک ہوااور یا جائے۔ مگر کوئی دیکھانہیں سکتا۔ اب یں؟ مگرنہیں دے سکتے۔ اس کا حال امت مرزا قادیانی کے وجود ہے نہیں ایک باطل مذہب بھی ان کی وجہ سے کے ساتھ ریے کہا جاتا ہے کہ جس مقدس نیست ونا بود کردیا اور چاکیس کروڑ

موعود کاپروگرام معلوم ہوتا ہے بیاتھی قادیانی) ہی ہیں۔ پس اب ہم اس گئے؟ پروگرام کا خلاصہ پیرہے کہ سیح ہ وی افتر اقات اٹھ جا ئیں گے اور ل بالكل آسان بيكياايا موكيا؟ لمان ہوگئیں؟ آپ! کیا چھوٹی سی ه ایک مسلمان قوم بن گئے؟ ﴾ آه! ایت چھوٹی بستی کے مختلف ند ہب فنرور ہوا کہ سیح موعود (مرزا) کے نکہ سے موعود (مرزا) کا فتویٰ ہے الوحي ص ۹ کما ، څزائن ج ۲۲ ص ۱۸۵) ن قول ہوئے۔ ایک اصل رسالہ مین ساری دنیا میں اسلام پھیل سے دین اسلام کا کامل غلبہ ہوگا۔ قول میں لکھتے ہیں کہ سے موعود (بقیه حاشیه ایکے صفحہ پر )

تیسری علامت بی بیان کی که "راستبازی ترقی کرے گی۔" کہتے جناب آپ ایمان کے کہ سے بین کہ مرزا قادیانی کی وجہ سے ان کے وقت میں راستبازی میں ترقی ہوئی؟ آپ نے پیخ تجربہ سے یادوسروں کے تجربہ اور مشاہدہ سے بیہ معلوم کیا کہ ساری دنیا کے علاوہ خود مرزا قادیانی اور اس کے خاص صحابی اور اس کے عام پیرور استباز، صادق القول بیں۔ ان میں راستبازی کی کچھ بھی ہو پائی جاتی ہے؟ ۔ اس کے جواب میں ہرا یک سچا غیر متعصب یہی کے گا کہ ہر گرنہیں! ہر گرنہیں! مرزا قادیانی کے جھوٹے اقوال علانید کھاد سے گئے ہیں۔ (صحفہ کہ یہ بہر ۱۳۸۸ میں ایسا جھوٹ ہو لئے بیں کہ سی پر پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ ان کے مولوی کچبری میں جا کر برسر اجلاس ایسا جھوٹ ہو لئے ہیں کہ کسی پر پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ ان کے مولوی کچبری میں جا کر برسر اجلاس ایسا جھوٹ ہو لئے ہیں پھر راستبازی کو ترقی کیا ہو فیلی ۔ یہ وقت تو دہ ہے کہ جھوٹ اس قدر شائع ہوگیا ہوشیار اور لئی سی جھوٹ با تیں بنا نے والے کو بہت ہوشیار اور لئی سی جا جا تا ہے۔

جھائيو!اب تو آپ معلوم كر چك كمت موعود كى جوعلامتيں خود مرز ا قاديانى نے اپ قلم اسكاسى تقييں وہى ان ميں نہيں پائى گئيں۔ خيال يجيح كه باوجوداس شورغل اور نشايات اور جمزات كے دعووں كے سودوسو باطل غد بب والوں كو بھى انہوں نے داخل غد بب اسلام نہيں كيا۔ حالا نكه تين قول ان كفل كئے گئے۔ جن كا حاصل يہ ہے كہ سے موعود كے ذريعہ سے سارى دنيا ميں اسلام بھيل جائے گا اور غداجب باطلعہ بلاك ہوجائيں گے۔ گر آ كھا تھا كر ديھے كه دنيا كى كيا حالت ہے۔ معزز تعليم يافتہ حضرات فر مائيں كه دنيا كروہ باطلعہ ميں سے كوئى گروہ بلاك ہوا؟ مالت ہے۔ معزز تعليم يافتہ حضرات فر مائيں كه دنيا كى كيا تاب كامعائد آپ كى ديانت برگز اس كا قرار ندكرے كى بلكہ بتامل يہى كہ كى كہ بلاشبكوئى

(بقیماشی گذشته سفی) گیرای قول میں لکھتے ہیں کہ وصدت اقوامی کی خدمت اس نائب النبو قایعنی مسیح موعود کے عہد ہے گی گئی ہے۔ اس کے بعد آیت سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیح موعود کے ذریعہ ہے۔ اس کے بعد آیت سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں موعود کے ذریعہ سے اسلام کو ہرتم کے دین پر غالب کرد ہے گا اور ایک عالیٹ برغلباس کوعطاء کرے گا۔

اس کے بعد آیت مذکورہ کی تفسیر میں اس بات کوشفق علیہ کہتے ہیں کہ سے موعود کا کام سے ہے کہ اس کے ذریعہ سے ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے اور ایک عالمگیر غلبہ اسے حاصل ہو اور دنیا میں ساری قومیں مٹ کر ایک قوم مسلمان کی رہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ غلبہ جسمانی اور ساست ملکی کے طور پر ہوگا۔ اب مرزا قادیانی کے مسیح موعود مانے والے بتا کیں کہ ان کے ذریعہ سے اسلام کہاں پھیلا؟

ب یں ہے۔ چریہ لاصق

يهال تك جارتول مرزا قا

ان کے ذریعہ سے تمام او

تمام قومیں ایک ہوجائیں اُ

ان اتوال میں صرف ایک

تمام باطل دینوں کے نیسہ

کہ ہرایک طرف سے اسلا

بلکہ ہرطرف ہے اس میں

ے زیادہ مرزا قادیانی زنا

<del>ہ ہے ورک زہ کیا سرک</del> اس کی ابتدائی حالت لکھی گا

. بایا گیا؟ ذرامندسامنے کر

بین که"عیسائیت کا باطل

اینے کو کا ذب خیال کرلوا

میں خلاہر ہوں گے۔ <del>بہل</del>

بھی آ گیا تھا۔مگراس۔

اكثر دنيايراس كاغلبه

ان کے آ گے سرنگوں ہو

مطلب کاموئیہ ہے۔

وفت *مرزا* قادیانی کی

سهتے ہیں کہا گرمیج مو

سمج<sub>ھ</sub>لوں گا۔اس قشم

ہ تکھوں سےخوب د

حمنیں <sub>-ا</sub>س کئے انبی

بموجب اپنے اقرا

چوتھا اقر ار بید میں مضمون ندکورہ کی کچھ تشریح کر کے مخالفوں کا منہ بند کرتا جا ہے ہیں اور اپنا اثر کھیلانے کے لئے حقائی گروہ کو خاموش کرتے ہیں اور خیمہ انجام آتھم میں کھتے ہیں۔''اگر ان سات سال میں میری طرف سے خدا تعالیٰ کی تائید سے اسلام کی خدمت میں نمایاں اثر ظاہر نہ ہوں اور جیسا کہ سے موجود کے ہاتھ سے او بیان باطلہ کا مرجا نا ضروری ہے۔ یہ موت جھوٹے وینوں پرمیر سے ذرایعہ سے ظہور میں نہ آو سے ۔ یعنی خدا تعالیٰ میر سے ہاتھ سے وہ نشان ظاہر نہ کر سے ۔ جس سے اسلام کا بول بالا ہوا اور جس سے ہرا کیک کی طرف سے اسلام میں داخل ہونا شروع ہوجائے اور عیسائیت کا باطل معبود فنا ہوجائے اور دنیا اور رنگ نہ کی طرف سے اسلام میں خدا تعالیٰ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ایسے تیس کا ذب خیال کرلوں گا۔''

(ضميمه انجام آنهم ص ٢٠٠٠ تاك ١٠٠٠ خزائن ج ١١ص ٣١٣ تا ٣١٩)

ناظرین! مرزاغلام احمد قادیانی نے پہلے قول میں لکھا ہے کمسے کے وقت میں تمام ادیان باطلہ ہلاک ہوجائیں گے۔حاشیہ کے پہلے قول کا حاصل بیہ کمسے موعود کے ذریعہ سے دین اسلام کا کامل غلبہ ہوگا۔ ( کامل غلبہ پرخوب نظررہ ہے) اور دوسرے قول میں لکھا ہے کہ سے موعود کے وقت میں دنیا کی تمام قویس ایک ہی نہ ہب پر ہوجائیں گی۔ یعنی سب مسلمان ہو

س سے موعود نے تو دنیا کے جالیس طلہ میں شامل کردیا اور اسلام کو دنیا کے ایک آ دھا گروہ بھی ہلاک نہیں بائی اور وہ جماعت (بیر تینوں گروہ بائی اور وہ جماعت (بیر تینوں گروہ ب کی تھجڑی بنا کر ایک نیا ندہب ان کی ترقی ہورہی ہے۔ پھر کیا وجہ ان کی ترقی ہورہی ہے۔ پھر کیا وجہ کے اور سے موعود کی جو علا شیں منتق اس بی بیت اور ان کریں کہ اس بی بیت ہیں اس مقر کے لئے ساری مسلمانوں کو دعوت ملاحظ کیجئے۔

ریح کر کے مخالفوں کا منہ بند کرنا تے ہیں اور ضمیمہ انجام آتھم میں ہاتا کید سے اسلام کی خدمت میں اباطلہ کا مرجانا ضروری ہے۔ یہ نی خدا تعالی میر ہے ہاتھ سے وہ ہرایک کی طرف سے اسلام میں دونیا اور رنگ نہ پکڑ جائے تو میں

۳۱۹۲۳ ہزائن جااص ۳۱۹۲۳) ہے کہ سیح کے وقت میں تمام ہے کہ سیح موعود کے ذریعہ سے اس کے قول میں لکھا ہے کہ سیح اس گی۔ یعنی سب مسلمان ہو

ج یں ہے۔ چھر یہ لاصح میں کہ جھوٹے دینوں پر بیموت میرے ذریعہ سے آئے گی۔غرضیکہ یہاں تک حیار قول مرزا قادیانی کے بیان ہوئے۔جن کا حاصل یہ ہے کہ سیج موعود کے وقت میں ان کے ذریعہ سے تمام ادبیان باطلبہ ہلاک ہوجائیں گے اور دین اسلام کوابیا غلبہ ہوگا کہ دنیا کی تمام قومیں ایک ہوجائیں گی نیعن سب مسلمان ہوکرایک قوم کہلائے گی۔اس پرخوب نظرر ہے کہ ان اقوال میں صرف ایک دین عیسائی یا موسوی کے نیست و نابود کرنے کا دعویٰ نہیں کرتے ۔ بلکہ تمام باطل دینوں کے نیست و نابود کرنے کا دعویٰ ہے اور اس کی ابتدائی حالت میر بیان کرتے ہیں كه برايك طرف عاسلام مين داخل موناشروع موجائ كاليعنى اسلام سيكوئي خارج ند موگا-بلکہ ہرطرف ہے اس میں داخل ہوں گے۔ میمقولہ غالبًا ۱۸۹۷ء کا ہے۔اس کے بعد دس برس ے زیادہ مرزا قادیانی زندہ رہے۔ ماہ مئی ۱۹۰۸ء میں ان کا انتقال ہے۔ اب انہیں سیح موعود اں کی ابتدائی حالت تھی تھی کہ ہرطرف سے اسلام میں داخل ہونا شروع ہوجائے گا۔اس کا وجود پایا گیا؟ ذرامندسامنے کر سے جواب دیجئے۔اس بیان کے بعد خاص دین عیسوی کی نسبت کہتے بیں کہ 'عیسائیت کا باطل معبود فنا ہو جائے اور و نیارنگ نہ پکڑ جائے تو میں تسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اینے کو کاذب خیال کرلوں گا۔''اس جملہ سے میکی بخولی تابت ہے کہ مذکورہ اموران کے وقت میں ظاہر ہوں گے۔ پہلے تمام ادیان باطلعہ کے فنا ہونے کا لکھا تھا۔ اس میں عیسائی ند بب کا فنا ہوتا بھی آ گیا تھا۔ مگراس کے بعد خاص طور پراس کا ذکر کرنا اس غرض ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اكثر دنيا پراس كاغلبه ب اس كئيد كمايا ب كميح موجود كي وه شان ب كدونيا كمتمام باوشاه ان کے آ گے سرگوں ہوجائیں مے لیعنی اسلام لاکرمیج موعود کے مطبع ہوں گے ۔ آخر جملہ بھی اس مطلب کا موئید ہے۔ دنیا کا اور رنگ پکڑ جانا یمی ہوگا کداس سے پہلے دنیا کفرے جری تھی۔اس وتت مرزا قادیانی کی وجہ سے اسلام سے جرجائے گی۔اس علانیا ورروش دعوے کے بعد سم کھا کر کہتے ہیں کہ اگرمسے موعود کے مذکورہ علامات کاظہور میرے ذرابعہ سے نہ ہوتو میں اپنے آپ کوجھوٹا سمجھ لوں گا۔ اس متم کے بعد مرزا قادیانی گیارہ برس سے زیادہ زندہ رہے اور انہوں نے اپنی آ تھوں سے خوب دیکھا کہ جوعلامتیں میں موعود کی انہوں نے خود بیان کی تھیں وہ ان میں نہیں پائی كئيں۔اس لئے انہيں اپنے دعوے سے دست بردار ہوجانا تھا۔

یں۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اس لئے بالضرور گر افسوں کہ ایبانہیں کیا۔ اپنے جھوٹے وعوے پر قائم رہے۔ اس لئے بالضرور بموجب اپنے اقرار کے جھوٹے اور مفتری ہوئے اور اب اس مرزائی فتم کو اکیس برس ہو گئے اور تمام مرزائی دیکیےرہے ہیں کہ سے موعود کی جوعلامتیں مرزانے بیان کی تھیں۔ان کاظہور کسی طرح نہ ہوا۔ گر پھر بھی کذب پرسی کررہے ہیں۔

مہر بانو! کچھتو خیال کروکہ جن باتوں کے ظہور کا مرزا قادیانی نے اپنے ذریعہ سے بیان کیا تھا۔ ان کاظہور کس طرح ہوا؟ کوئی دین باطل فنا ہوا؟ سب دیکھنے والے یہی کہیں سے کہ ہر گزنہیں ہوا۔ سب دیکھر ہے ہیں کہ یہوداینے دین پر بدستور ہیں۔ ندہب نصاریٰ کورتی ہے۔ آ ربیهاور جنود کا و بی زور ہے۔ بالفعل آ رہ کا واقعہاور ہنود کی جابحا شورش مرزا قادیانی کو کیسا جھوٹا ثابت كررى بي مد وحدت قوى كاظهوركبال موا مرزا قاوياني كى وجدساويان باطله كاوگ كس وقت اوركس مقام پر واخل اسلام ہوئے؟ ية وسي خينيں ہوا۔ اس لئے مرز اقادياني كواني قتم كو سیا کرنا اورا بے آپ کوجھوٹا سمجھناضر ورتھا اوران کے پیروول کوان سے علیحدہ جونالا زم تھا۔ مگران کی شوخ چشی اور کذب پر دلیری اس درجه کو پینی گئی که با وجودا<del>س اثر اری دُگری کے اپنی</del> زبان ے اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار نہیں کیا اور اس مت کے بعد جار برس سے زیادہ زندہ رہے۔ اب اس میعاد کو بھی چودہ برس گذر گئے اورادیان باطلہ ہلاک تو کیا ہوتے ،انہیں ترقی ہور ہی ہے۔ مگران کے مریدین ان کی قتم کو بورانہیں کرتے اوراب بھی انہیں جھوٹانہیں سجھتے ۔ مگراس میں شبہ . نہیں کہان کی شم انہیں جھوٹا بتارہی ہے اور زمانے کی حالت انہیں جھوٹا کہدرہی ہے۔خواجہ کمال کی حجوثی اشاعت اسلام اور مفتی محمد صادق کا سبز عمامه لندن میں بیٹھ کر پچھ کام نہیں آ سکتا اور مرزا قادیانی کوسیانبیں کرسکتا۔ دعویٰ کا زمانہ گذرگیا اور مرزا قادیانی اینے اقرار ہے جھوٹے ہو گئے ۔ لندن میں بیٹے کرمسلمانوں کوفریب دینے سے مرزا قادیانی سے نہیں ہو سکتے اور انہیں سے اورمہدی ماننے والے اورانہیں رسول اور نبی اعتقاد کرنے والے دونوں گروہ جھوٹے اور جھوٹے کے پیرو ہیں۔ اگرصدات کا دعویٰ ہے تو دکھا کیں کہ مرزا قادیانی کے وجود سے اسلام کو کیا فائدہ ہوا۔مسلمانوں کو بجرمصرت جانی و مالی اور نقصان دینی اور دنیاوی کے کوئی فائدہ ہوا؟ ہر گزنہیں ، ہر گر نہیں۔ دنیا میں جس قدر کفار تھے وہ بدستور قائم رہے۔ حالیس کروڑ جومسلمانوں کا شارتھا مرزا قادیانی نے ان سب کو کافر کر کے کفار کا شار بہت زیادہ کردیا۔ قادیانی گروہ تو نہایت صاف طریقہ ہے سب کو کا فرکہتا ہے۔ لا ہوری جماعت خواجہ کمال وغیرہ بھی کا فرسمجھتے ہیں۔ مگر ظاہر میں انکارکرتے ہیں۔ ہندوستان کے تعلیم یافتہ حضرات کوخوب بے وقوف بنایا ہے۔خواجہ کمال نے تو ا بن رساله صحيفة صفيد مين صاف صاف مرزا قادياني كونبي اورخدا كارسول السيخ خيال مين قرآن میدی آیات سے ثابت کیا ہے اور ان کے منکر کو جہنمی تھر ایا ہے۔ (ص ۱۳،۱۲،۱۲،۱۳،۱۳، یصاجات)

گران دنوں لا ہوری امیر کا فتو کی تکھتے ہیں۔اس کا حاصل ہیں۔ کا فر کہااس لئے وہ خود کا فر ہوگئے۔ ہونائسی وجہ ہے ہو۔گراس میں شہنیم دنیااسلام ہے گویا خالی ہوگئی۔ندوہ اب

اب وہ بتائیں کہ آپ کے
دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا اور ایسا غلب

عائم کے اور اسلام کا غلبہ ہوگا اور ایسا غلب

عائے ۔ پھر سے کسا اندھیر ہے کہ مرزا قاب نے کوخود جمعوٹا بتارہے ،

دیکھتے اور آ فاب روش کو چھپا تا چا ہے

ہے کہ مرزا قادیانی نے می مودکا گا ،

میں جارتو نقل کے گئے ۔ ایک ایا میں گی جو تھا انجام آ تھم ہے ، ان اقوال کو چھ چوال اقر ار ..... " ،

پرستی کے ستون کوتو ژدوں اور بجا۔
اور شان دنیا پر ظاہر کروں۔ پس اگر
آ و بے تو میں جھوٹا ہوں۔ پس دنیا
نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر
اورا گر پچھینہ ہوااور مرگیا تو پھرسب
(اخبار

نے بیان کی تھیں۔ان کا ظہور کسی طرح نہ

ور کا مرزا قادیانی نے اینے ذریعہ ہے وا؟ سب دیکھنے والے یمی کہیں گے کہ متور ہیں۔ مذہب نصار کی کورتی ہے۔ باجا مورش مرزا قادياني كوكيسا حموثا مانی کی وجہ سے ادیان باطلہ کے لوگ ہوا۔اس کئے مرزا قادیانی کواپی قتم کو بكوان سے عليحدہ ہونالا زم تفا\_مگران جوداس اقراری ڈگری کے اپن زبان بعد چار برس سے زیادہ زندہ رہے۔ کیا ہوتے ، انہیں ترقی ہور ہی ہے۔ ہیں جھونانہیں سمجھتے \_گراس میں شبہ میں جھوٹا کہدری ہے۔خواجہ کمال کی میں بیٹھ کر کچھ کام نہیں آ سکتا اور ا قادیانی این اقرار سے جھوٹے دیانی سیختبیں ہوسکتے اور انہیں مسے لے دونوں گروہ جھوٹے اور جھوٹے نی کے وجود سے اسلام کو کیا فائدہ ، کے کوئی فائدہ ہوا؟ ہر گزنہیں ، ہر اليس كروژ جومسلمانوں كا شارتھا یا۔قادیانی گروہ تو نہایت صاف

وأبحى كافرشجهته بين يمكر ظاهريين

قوف بنایا ہے۔خواجہ کمال نے تو

ا كارسول اپنے خيال ميں قر آن

ص الداله الماله المسال المحاجات

گران دنوں لا ہوری امیر المونین کا خط ایک احمدی نے دکھایا۔ اس میں مرز اقادیا نی کا فقو کی لکھتے ہیں۔ اس کا حاصل میہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو کافرنہیں بنایا۔ گرمسلمانوں نے ہمیں کافر کہا اس کئے وہ خود کافر ہوگئے۔ حاصل میں کہ چالیس کروڈ مسلمان کافر ہوئے۔ اب ان کا کافر ہونا کسی وجہ سے ہونا کسی وجہ سے ہونا کسی وجہ سے کافر ہوئے اور انہی کی وجہ سے دنیا سلام سے گویا خالی ہوگئی۔ نہ وہ ایسے جھوٹے دعوے کر کے مسلمانوں کوفریب دستے نہ علائے اسلام ان کے کفر کا ظہار کرتے۔

اب دہ بتا کیں کہ آپ کے میج موجود نے تو اپنا کام بیبتایا ہے کہ ہماری وجہ سے سماری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا اور ایسا غلبہ بتایا ہے کہ سماری دنیا کی تو میں ایک قوم لیعنی مسلمان ہو جا کئی گیا اور دوسرا قول دیکھا جائے۔ پھر بیکی اور اس مجید کی آیت سے ثابت کیا ہے۔ حاشیہ کا پہلا اور دوسرا قول دیکھا جائے۔ پھر بیکی اندھیر ہے کہ مرز اقاویا نی مسلمانوں کو کافر بنا کر اسلام کو مثار ہے ہیں اور کفر کا غلبہ دیکھا کر ایپ کو خود جھوٹا بتار ہے ہیں۔ مگر افسوس مانے والوں پر ہے کہ بید کھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور آفاب روشن کو جھوٹا بتار ہے ہیں اور دن کورمات کہتے ہیں۔ بیمنی بات تھی اصل مدعا بید ہے کہ مرز اقاد بانی نے موجود کا کام بید بیمان کیا ہے کہ اس کے ذریعہ سے اسلام کا غلبہ ہوگا۔ دنیا کی ساری قو میں مسلمان ہوجا کیں گی۔ جیتے اویان باطلہ ہیں وہ فنا ہوجا کیں گے۔ اس کے ثبوت میں جا رقول نقل کئے میں۔ ایک ایام السلم سے دوسرا برا ہیں احمد بیسے، تیسرا چشم معرفت سے، میں جا رقول نقل کئے میں۔ ان اقوال کو پیش نظر رکھ کریا نچواں قول ما دخلہ بیجئے۔

یا نجوال اقر ار اور بجائے شلیث کے لئے میں کھڑا ہوا ہوں یہ ہے کہ میں عسلی برتی کے ستون کو تو (دوں اور بجائے شلیث کے تو حید کو پھیلا وَں اور استحضرت الله کی جالات اور شان دنیا پر ظاہر کروں ۔ پس اگر مجھ سے کروز نشان بھی ظاہر ہوئی اور میعلت عالی ظہور میں نہ آ و ہے تو میں جھوٹا ہوں ۔ پس دنیا مجھ سے کیوں دھمنی کرتی ہے اور وہ انجام کونییں دیکھتی ۔ اگر میں نے اسلام کی جمایت میں وہ کام کرد یکھایا جو سے موعود ومہدی موعود کو کرنا چا ہے تو پھر میں جا ہوں اور اگر کھی نہ ہوااور مرگیا تو پھر میں جا ہوں اور اگر کھی نہ ہوااور مرگیا تو پھر میں گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں ۔''

(اخبارالبررقادیان ج منبر۱۹،۲۹رجولانی ۲۰۹۱م، کتوبات احدید ۲۵ مسر ۱۹۳۱) مرزا قادیانی کاید یا نیجان قول سے بسب جس میں وہ سے موجود کا کام ادران کی علامت بوعدهار مقررے پور اس کااراده رکا سے تمام دنیا م اسلام کی خدم اسلام کی خدم خدمت کا پورا خدمت کا پورا وعده البی م وعده البی م وین مشتهر نه اعلان میں ج

ے اسلام کو

تههارا كانشذ

ور بافت کر:

تائيدمرزاقا

بیان کرتے ہیں ۔ گر پہلے چاروں اقوال میں تمام دینوں کا ہلاک ہونا اور اسلام کا غلب ساری دنیا میں ہوجانامسے موعود کا کام بتایا تھا۔اس قول میر اضاص دین عیسوی کے ہلاک ہونے کی نسبت لکھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ میں میسی پرتی کے ستون کوتو ڑنے کے لئے کھڑ اجوا ہوں اوراس لئے ک بجائ سُلِيث محلو حيدكو بهيلاؤن يبل اقوال كوپيش نظرركدكر جب اس قول كود يكها جاسة لو نہایت صاف طور سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ میری کوشش اور میرے ذریعہ سے مثلث کے ماننے والے موحد یعنی مسلمان ہو جائیں گے۔ چونکہ مثلث پرست تمام ونیا پر غالب ہو گئے ہیں۔ساری و نیامیں عیسائیوں کوغلبہ ہے۔ان کی سلطنت اور بادشاہت ہے۔اس لئے اس قول میں خاص دین عیسوی کے منانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیونکداس کے بغیر منائے اسلام کوغلبہ بیں موسکنا۔جس کا ذکر پہلے اقوال میں باربار کیا ہے۔اب اسلام کےغلبہ کی میں صورت ہے کہ مثلیث برست مسلمان ہو جائیں اور مثلیث کی جگہ توحید سیل جائے۔ ای کو مرزا قادیانی حمایت اسلام اورمسے موعود کا کام بتاتے ہیں اور اس کام کے بورا ہو جانے کواپلی صداقت کامعیار قرار دیج بی ادر یہ بھی کہتے ہیں کا اگریکام میں نے اپنی زندگی میں نہ کیا ادر مر گیا تو سب گواہ رہیں کہ میں جمونا ہوں۔اس سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کو اسے قول کی صداتت بر کمال درجہ کا وثوق ہے۔ بیعی منظررے کدائ قول کے بوراکرنے کے لئے کوئی شرط بھی مرزا قادیانی نے نہیں بیان کی۔اس کلام سے بیعمی ظاہر ہے کہ جس وقت بدووی کررہے ہیں۔اس وقت تک بیکام انہوں نے نہیں کیا تھا۔ کیونکہ پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تثلیث پرتی کے ستون کوتو ڑنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ اس کوخاص وعام سب بچھتے ہیں کہ کام کے لئے کھڑا ہونے کے یہی معنی میں کداب تک کام کیانہیں ہے۔ بلکہ کرنے کے لئے مستعداور آمادہ ہوئے ہیں اور آخر میں شرط کے ساتھ کہتے ہیں۔ اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کرد یکھایا جو سے موعود کو کرنا جائے تھا تو میں سیا ہوں اور اگر پھھ نہ کیا اور مرگیا تو سب گواہ رہیں کہ میں جمونا ہوں۔ اس جملہ سے اظہر من الفتس ہے کہ جس وقت مرزا قادیانی بیٹول لکھ رہے تھے اس وقت تک انہوں نے وہ کا مہیں کیا تھا۔ آئندہ اس کے کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔اب بیدد مجمنا حیاہے کہ بید وعدہ مرزا قادیانی نے کب کیا ہے۔ اس کا تصفیہ حوالے سے بخوبی ہوتا ہے۔ یعنی بیقول ۱۹رجولائی ٢٠١١ء كاخبار البدر مين جهيا ب-جس مين مرزا قادياني كاتوال برابر جهية تصاس قول كى

تائيد مرزا قاديانى نے اپنالها مى اعلان كى كى كىد الى تابوں نے اپنى كتاب حقيقت الوى مطبوعه ١٥ مركز اقاديانى عبارت سيا۔

مرزا قادیانی کومی موجود ہونے کا دعویٰ تھا۔ اس کے ان کے حصہ میں ہمایت
اسلام کی خدمت مقررتی اور جمایت اس طریقہ ہے کہ تشیث پرستوں کومسلمان بنا کیں۔ گربیہ خدمت کا پورا ہونا اپنی زندگی میں بتارہ ہیں اس قول ہے نہایت ظاہر ہور ہا ہے کہ اس خدمت کا پورا ہونا اپنی زندگی میں بتارہ ہیں اور البہام البی ہے کہ دہ ہیں کہ میں اپنا کا م فدمت کا پورا ہونا اپنی زندگی میں بتارہ ہیں میرا کام پورا نہ ہوگا میں ہرگز ندم وں گا۔ کیونکہ یہ وعدہ البی ہے اور فعدہ البی ٹی نہیں سکا (یہ جملہ نہائیت یا در کھنے کے قابل ہے) یہ معلوم کرکے وعدہ البی ہوں ہوں ہیں۔ سرزا قادیانی کا انتقال ایسا امر نہیں ہے۔ جس کی تاریخ ہیں اختیاں اور یہ وعدہ البی پورا ہوایا نہیں۔ مرزا قادیانی کا انتقال ایسا امر نہیں ہے۔ جس کی تاریخ ہیں مشتہر نہ ہوا ہو۔ ۲۲ مرکی ۱۹۰۹ء میں جناب والا عالم برزرج میں بھیج سے جس کی تاریخ اعلان میں جو وعدہ البی ہوا ہے۔ اس کے پورے ایک سال کے بعد مرزا قادیانی دنیا سے الما المن میں ہو کیا ہو۔ اس کے پورے ایک سال کے بعد مرزا قادیانی دنیا ہو الما المی کو خلیہ ساری دنیا میں ہوگیا ہو۔ اس مرزا قادیانی کا کوئی کا رنا مہ ایسا دیوا ہو اسکا ہے۔ جس کی تاریخ کے اس ال کے خوا ہا نہیں ہوگیا ہو۔ اے مرزا نیو! کیا اس کا جواب پھی دے ہو؟ مگر سے اسلام کو غلیہ ساری دنیا میں ہوگیا ہو۔ اے مرزا نیو! کیا اس کا جواب پھی دے اس کے خورخوا ہا نہیں ہوگیا ہو۔ اس جو تے ہیں۔ اس کے خورخوا ہا نہیں ہوگیا اور مرزا قادیانی اپنی ہوئے بیاں سے مرشد کے ارشاد کے ہوجب ان کے جموٹے ہوئے ہوئے یہ گوائی دریا وہ کا میان کے جموٹے ہوئے ہوئے یہ وہ نے یہ گوائی دونے یہ گوائی

رون اقوال مین تمام دینون کا بلاک مونا اور اسلام کا غلبه ساری دنیا القاراس قول میر اخاص دین عیسوی کے ہلاک ہونے کی نسبت لکھتے م میسی بری سے ستون کوتو ڑنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں اور اس لئے کہ ميلاؤں - يہلے اقوال كو پش نظر ركئر جب اس قول كو ديكھا جائے تو ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ میری کوشش اور میرے ذریعیہ لے موجد لعنی مسلمان ہو جائیں گے۔ چونکہ تثلیث پرست تمام دنیا بر ونیامی عیمائیوں کوغلبہ ہے۔ان کی سلطنت اور بادشاہت ہے۔اس ین عیسوی کے منانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کے بغیر منائے مر سائر مداقدال میں ماربار کیا ہے۔اب اسلام کے غلب کی میک ست مسلمان ہو جائیں اور تثلیث کی جگد توحید تھیل جائے۔ ای کو اور سے موعود کا کام بتاتے ہیں اور ای کام کے پورا ہو جانے کو الل میں اور یہ بھی کہتے ہیں کا اگر سکام میں نے اپنی زندگی میں ند کیا اور میں جمونا ہوں۔ اس سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کو اسپے قول کی ن ہے۔ رہمی منظررے کاس قول کے پوراکرنے کے لئے کوئی شرط بیان کی۔اس کلام سے بیمی طاہرہے کہ جس وقت بدوموی کررہے نہوں نے نبیں کیا تھا۔ کیونکد پہلے وہ یہ کہتے ہیں کدمیں تثلیث پرتی کے لعرا ہوا ہوں۔ اس کو خاص وعام سب مجھتے ہیں کہ کام کے لئے **کھرا** اب تک کام کیائیس ہے۔ بلکرنے کے لئے مستعداور آ مادہ ہونے تھ کہتے ہیں۔ اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کرو یکھایا جوستے ا جا ہوں اور اگر کچھ نہ کیا اور مرگمیا تو سب گواہ رہیں کہ میں جموٹا ہوں۔ ں ہے کہ جس وقت مرزا قادیانی بیتول لکھ رہے تھاس وقت تک انہوں ندہ اس کے کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔اب بیرد یکھنا حیاہتے کہ بیروعدہ ہے۔ اس کا تصفیہ حوالے سے بخوبی موتا ہے۔ یعنی بیقول 1 ارجولائ چماہے۔جس میں مرزا قادیانی کے اقوال برابر چھیتے تھے۔اس قول کی ہوا؟ \_عیسائی قر آن کو کس ما۔

ے ان کی صلیب کیونکر ٹوٹ گئ

كرنا حيائ -صليب نوشخ كا

بیان کردیا ہے۔انہیں مکررد میکھو

كونہيں سجھتے ۔ عيسائی جس طر

تثليث كوبهي تبجهته بين وحفرينا

کے خیال میں ہمیشہ ہے ہے۔

مثليث قائم ہوئی۔اباگرائج

جس طرح ۱۹۱۸ء سے پہلے قا

حضرت مسيح عليه السلام كي رور

حفزت سے کے پیدا ہونے اا

تھی۔ ویسے ہی ان کےجسم

جیےان کے پیدا ہونے =

خیال میں قائم رہے گی -الن

کی موت ثابت کرنے ہے

مرزائيوں كى عقل برايبا برو

ہے بیانے کے لئے ایک

يرتبعي توجه نه كرنا بهت أ

مرزا قادیانی نے دو دع

دوس سے بیر کہ آنخضرت

بخو نی ظاہر ہو گیا کہ انہو

اب دوسرے دعوے کر

ا ہے جزیزو! ا

تيسرے په کړموت

کوں نہیں دیے۔ اس بن آپ کو کیا عذر ہے۔ جس طرح آپ نے ان کے کہنے ہے انہیں جموعا مانا آپ کو ضرور ہے۔ آٹھ تو ہر س سے آپ کو فر من انہا آپ کو ضرور ہے۔ آٹھ تو ہر س سے آپ کا نوں میں جل ڈال کر مہر بلب کیوں بیٹے ہیں ، کیا مر نانہیں؟ میں بیو تہیں کہنا کہ آپ علائے تھائی کی کی دلیل کو ملا حظہ کریں میں تو آپ کے مرشد ہی کے قول کو پیش کر رہا ہوں اور کہنا ہوں کہ اسے مائے اور اپنی آئندہ کی حالت کو یاد کر کے خدا سے ڈر سے اور عجو فے سے ملحدہ ہونا ایمان باللہ سے مقدم ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ 'و و من یک فر بالطاغوت ویؤ من باللہ فقد استمسك بالعروة الرشاد ہے۔ 'و و من یک فر بالطاغوت ویؤ من باللہ فقد استمسك بالعروة مضبوط رسی تھائی۔ اس آپ میں ایمان باللہ سے پہلے طافوت سے ملحدہ ہونے کا ارشاد ہے۔ اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ اس اعتراض کے جواب میں جو آپ کو دھوکا دیا گیا ہے۔ اس کا از الہ بھی صاف طور سے کردوں۔ تلیش پری کے ستون تو ڈ نے کی حقیقت آپ ہے۔ اس کا از الہ بھی صاف طور سے کردوں۔ تلیش پری کے ستون تو ڈ نے کی حقیقت آپ سے یہ بیان کی جاتی ہے کہ مرز اقادیا ٹی نے قرآن مجید ہے ہے کی موت خوب ٹا بت کردی ہے۔ اس کے صلیب پری کا ستون ٹوٹ گیا۔ افسوس میں ایسے عقل وہم پر کہ ایسے غلط جواب ہے۔ اس کے تعلین ہو جاتی ہے اور ذرا بھی تا ہیں ہیں رہے۔ افسوس میں ایسے عقل وہم پر کہ ایسے غلط جواب ہے۔ اس کے تعلین ہو جاتی ہے اور ذرا بھی تا ہو گئیں کرتے۔ افسوس میں ایسے علی وہم پر کہ ایسے غلط جواب ہے۔ اس کے تعلین ہو جاتی ہے اور ذرا بھی تا ہو گئیں کرتے۔ افسوس میں ایسے عقل وہم پر کہ ایسے غلط جواب ہے۔ اس کے تعلین ہو جاتی ہے اور ذرا بھی تا ہو گئیں کرتے۔ افسوس میں ایسے عقل وہم پر کہ ایسے غلط جواب

اقل تو پنیس و یکھتے کہ سے علیہ السلام کی موت تو مرزا قادیانی ازالة الاوہام میں ثابت کی ہے۔ بیر سالہ مرزا قادیانی کے اوائل تصانیف میں ہے۔ اور ۱۸۹۱ء میں مشتہر ہوا ہے اور مرزا قادیانی کا یہ قول کہ میں عیسیٰی برسی کے ستون کو تو ڑنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ ۲۰۹۱ء کے مرزا قادیانی کا یہ قول کہ میں عیسیٰی برسی کے ستون کو ٹائبیں تھا۔ بلکہ تو ڑنے کے لئے مستعد ہوئے سے اور سے طاہر ہے کہ اس من کو وستون ٹو ٹائبیں تھا۔ بلکہ تو ڑنے کے لئے مستعد ہوئے سے اور سے علیہ السلام کی موت ثابت کے تو پندرہ برس گذر گئے۔ اب اس کے لئے مستعد ہونا چہ معنی وارد؟ بیان سابق پر چرغور کیجئے۔ اس قول کے بعد ان کے الہامی اعلان سے بینسی کیا تھا، آئندہ ثابت کردیا گیا کہ اپنے مرنے سے ایک سال قبل تک انہوں نے پھے نہیں کیا تھا، آئندہ کریں گے۔ اس لئے یہ جواب مرزا قادیانی کے الہام سے غلط ثابت ہوا۔

دوسرے یہ کہ موت ثابت کرنے سے عیسائیوں کی مثلیث باطل نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے اگر موت ثابت کی تو قرآن شریف سے کی۔ پھراس سے عیسائیوں پر کیا الزام

ہوا؟۔عیسائی قرآن کو کب مانتے ہیں۔جواس کے مضمون سے انہیں الزام ہوسکے اوراس الزام سے ان کی صلیب کیونکرٹوٹ گئی۔ کیا قلم کے گھس گھس کرنے سے صلیب ٹوٹ عتی ہے۔ ذراشرم کرنا چاہئے۔صلیب ٹوٹنے کا مطلب تو اس سے پہلے خوومرزا قادیانی نے اپنے متعددا قوال میں بیان کردیا ہے۔ انہیں مکررد کیھو۔

تیسرے یہ کہ موت کے جوت سے ان کی تثلیث باطل نہیں ہو سکتی۔ آپ ان کی تثلیث کوئیں ہو سکتی۔ آپ ان کی تثلیث کوئیں ہو سکتے۔ عیسائی جس طرح خدا تعالٰی کی ذات کو از کی اور ابدی اعتقاد کرتے ہیں اسی طرح تثلیث کو جو دان سے ہوا، اور تثلیث کا وجو دان سے تثلیث کو بھی سیحتے ہیں۔ حضرت سے کہ جس وقت سے ان کے جم کا وجو وہوا اس وقت سے شکیث قائم ہوئی۔ ابرائر نہیں جسمانی موت آ جائے تو ان کی تثلیث اسی طرح تائم رہے گ۔ جس طرح آگرموت آئی تو جسم کو آئی، روح کوئیں آئی، عیسائی حضرت سے علیہ السلام کی روح کو خدایا خداکا جز کہتے ہیں۔ جسم کو آئی، روح کوئیں آئی، عیسائی حضرت سے علیہ السلام کی روح کو خدایا خداکا جز کہتے ہیں۔ جسم کوئیں اور ان کے زد یک خداکا جز حضرت سے کے بیدا ہونے اور دنیا میں ظاہر ہوئے سے پہلے موجود تھی اور ان کے زد یک خداکا جز تھی ۔ و سے بی ان کی روح کی وجہ سے تھی۔ ان کے حمر نے کے بعد بھی ان کے جیوان کے بیدا ہونے سے پہلے ان کی روح کی وجہ سے تھی۔ ان کے حمر نے کے بعد بھی ان کے مر نے کے بعد بھی ان کے مران کی موت ثابت کرنے سے میلے اور مر نے کے بعد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ گر ان کی موت ثابت کرنے سے صلیب پرتی کا ستون کیسے ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہایت ظاہر ہات ہے۔ گر مرزائیوں کی عقل پر ایسا پر دہ پڑا ہے کہ انہیں نہا ہیت روشن بات بھی نہیں سوجھتی ۔

اے عزیز واس پر یقین کرو کہ اللہ تعالی نے اپنے فضل سے محض ہدایت اور گمرابی
سے بچانے کے لئے ایک کا ذہ کے کذب کواس کے علانیہ اقراروں سے ظاہر کر دیا۔ اب اس
پر بھی توجہ نہ کرنا بہت زیادہ موجب عتاب الہی ہوسکتا ہے۔ اس پر غور کرو۔ اس قول میں
مرزا قادیانی نے دو دعوے کئے ہیں۔ ایک سے کہ بجائے تثلیث کے تو حدد کو پھیلا وَں گا۔
دوسرے سے کہ آنخضرت کی خطاب و شان دنیا پر ظاہر کروں گا۔ پہلے دعوے کا جموٹا ہونا تو
بخو بی ظاہر ہوگیا کہ انہوں نے تو حد کہیں نہیں پھیلائی۔ بلکہ چالیس کرور موصدوں کو کافر بنادی۔
اب دوسرے دعوے کی حالت معلوم سے جے۔ جس سے کامل یقین ہوجائے گا کہ مرزق ن نے نے

رح آپ نے ان کے کہنے سے انہیں وٹا مانا آپ کو ضرور ہے۔ آٹھ تو ہری ہیں، کیا مرنائییں؟ میں بیتو نہیں کہتا کہ اللہ کو مرشدہ کی حقول کو پیش کررہا اللہ کو یاد کر کے خدا سے ڈر سے اور ن باللہ فقد استمسك بالعروة ن باللہ فقد استمسك بالعروة مواور اللہ تعالیٰ پر ایمان لا یاس نے بواور اللہ تعالیٰ پر ایمان لا یاس نے بیا ہو آپ کو دھوکا دیا گیا ہو تا ہے کہ جواب میں جو آپ کو دھوکا دیا گیا ہو تا ہے کہ بوت خوب ٹابت کر دی ہو ہے۔ انہوی ا

المرزاقادیانی از الد الا دہام میں ثابت ہے۔ اور ۱۸۹۱ء میں مشتہر ہوا ہے اور کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ ۱۹۰۱ء کے میں تھا۔ بلکہ تو ڑنے کے لئے مستعد اگذر گئے۔ اب اس کے لئے مستعد عدان کے الہامی اعلان سے یہ بھی ہوں نے پچھ نہیں کیا تھا، آئندہ تاہدہ۔

انثلیث باطل نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ پھراس سے عیسا ئیوں پر کیا الزام حضورانوں تعلیقہ کی نہایت ندمت ومنقصت کی ہے۔ مکراس کے ساتھ پیچھوٹے وعوے کرلے مسلمانوں کوفریب بھی دیاہے۔

مرزائی اقوال سے حضرت سرورانبیا علیہ الصلوٰۃ والنتا کی ندمت مرزا قادیانی شاعربھی تھاس کئے ابتدا میں حضرت محقظ کے کہ مرح سرائی کی ہے۔ جس طرح شاعر کیا کرتے ہیں اور خیالی معثوق کی دربائی بیان کرتے ہیں۔ اگر چہان کے دل کیسے ہی تخت ہوں اور عشق ومجت کی بوبھی ان کے دل میں نہ ہو۔ اس کی صدافت مرزا قادیانی کی باتوں سے بخوبی معلوم ہو مکتی ہے۔ حضور انو مکافی کے منقصت اور اپنے تعلی مختلف طور سے کی ہے۔ یہاں چندا تو ال نقل کئے جاتے ہیں۔

پہلاقول: مرزا قادیائی کا دعویٰ ہے کہ جس نے بچھے نہ مانا، وہ کا فراورجہنی ہے۔ اس کی تشریح مرزامحود نے اپ رسالے حقیقت النوۃ میں کی ہے۔ وہاں دیکھئے اس دعوے سے کمال منقصت حضو میں ہے کہ اس طرح ثابت ہوئی کہ امت محمد بیاتی کے کروڑوں افراد جوآ پہلا کے کو اس کر آپ کے طفیل سے جنت کے ستحق ہو چکے تھے۔ تیرہ سوہرس کے بعدان کا غلام بیہ کہتا ہے کہ میری وجہ سے وہ سب جہنمی ہوگئے۔ جناب رسول الشعالی کا مانتا ان کے کام نہ آیا۔ یہ کسی عظیم الشان منقصت ہے کہ سرورا نمیاء علیہ الصافوۃ والمثناء جن کی خاص صفت اللہ تعالی ''رحمۃ للعالمین' قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں۔ ان کی امت ان کے جال نارجہنم میں ڈالے جا کمیں اورارشاو خداوندی اورعظمت نبوی پامال کردی جائے۔ یہی اظہار عظمت وشان حضرت مجبوب رب العالمین خداوندی اورعظمت فر اللہ !

دوسراقول: (تمرحقیقت الوی م ۱۸ بزائن ج ۲۲ ص ۵۰۳) مین ' خداکی قشم کھا کردموی کرتے ہیں کہ اس نے میری تقدیق کے لئے بڑے بڑے بڑے نشان ظاہر کئے جو دس لا گھ تک چینچتے ہیں ' اورا خبار البدر مطبوعہ جولائی ۱۹۰۱ء میں لکھتے ہیں کہ' جومیر ہے لئے نشان ظاہر ہوئے وہ دس لا کھے نے زیادہ ہیں ' (براہیں پنج مس ۵۲ بزائن جا۲ ص ۱۷) اورکوئی مہینہ نشانوں سے خالی نہیں گذرتا۔ اس میں در پر دہ یہ کہتے ہیں کہ میری عظمت وشان جناب رسول النہ کی سے سوچھہ بھی زیادہ ہے۔ کیونکہ (تحد گولا ویص ۲۰ مزدائن ج ۲ ص ۱۵۳) میں لکھتے ہیں کہ تین ہزار مجز ہے

ہمارے نبی کریم ہوگا اسرزا قادیانی اپنے مج تحقیر جناب رسول او انبارد یکھادیا گیاہے

اس سے زیادہ کسرشا تیسراقول خداوندی ہوا۔" لیو لا

سر سرین اوق کیا ہوئی کا میاں میں اور کا اس کا لازی تیج مراتب عالیہ عنایت مرزا قادیانی کے طفیل او معائمو! حض

جھا سیوا رحظ اور بے وقعتی کو دیکھو کہ اور پھر دعویٰ کرتا ہے کہ ناوا قفوں کوفریب دینا۔ ناظرین اس میں ملاحظہ بیان ندکور۔

سے دہ جھوٹے ثابت ہو کے ثبوت میں جوانہوں خاک میں ملادیا اور ثابت میں ان کا ایک علانیے فریہ ہونے کا اقرار کیا ہے۔م

ہے۔ کراس کے ساتھ پرجھوٹے دموے کرنے

نبياءعليه الصلوة والثئا كي مذمت بتدامیں حفزت محمد اللہ کی مدح سرائی کی ہے۔ ل دربائی میان کرتے ہیں۔ اگر چدان کے دل دل میں نہ ہو۔اس کی صداقت مرزا قادیانی کی کے منقصت اور اپنے تعلی مختلف طور سے کی

یانے مجھے نہ مانا،وہ کا فراورجہنی ہے۔اس کی ا کا ہے۔ وہاں دیکھتے اس دعوے سے کمال مُدينات كروڙوں افراد جوآپ كاف كو تیرہ موبرس کے بعدان کا غلام یہ کہتا ہے کہ ملاق کا مانتاان کے کام نہ آیا۔ بیکسی عظیم ك خاص صفيت الله تعالى "رحمة للعالمين"، جال نثارجهنم میں ڈالے جائیں اورارشاو ظمت وشأن حفرت محبوب رب العالمين

> الم ۵۰۴ ) مین "خداک قتم کھا کر دعوی عنشان ظاہر كئے جودس لا كھ تك بينچة "جومير ، لئے نثان ظاہر ہوئے وہ )اوزکوئی مہینہ نشانوں سے خالی نہیں اجناب رسول الله الله الله المساللة ) میں لکھتے ہیں کہ تین ہزار معجز ہے

سوا سے ہی کریم اللہ سے ظہور میں آئے۔ ان دونوں تو لوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ ؛ مرزا قادیانی این معجزات کوسو حصے زیادہ بیان کرتے ہیں۔اب سمجھنے والے سمجھ لیس کہ سکیسی تحقیر جناب رسول التعلیق کی مرزا قادیانی نے کی ہے کدایک غلام جس کے جھوٹ وفریب کا ا نبارد یکھادیا گیا ہے۔ وہ اپنی عظمت کوسو حصے زیادہ رسول النظافیہ کی عظمت سے بیان کرتا ہے اس سے زیادہ کسرشان اور کیا ہوگی۔

تيسراقول: (حقيقت الوي م ٩٩ ، فزائن ج ٢٢ ص ١٠١) مين وعوي كرتے بين كه مجھے البام خداوندى بواير لي لاك لما خلقت الافلاك "اسكامطلب يديك الله تعالى مرزا كوخاطب كر كے فرماتا ہے كدا كريش تحقي بيدا ندكرتا تو آسان وزيين اور جو بجھاس مين ہے بچھ بيدا ند كرتا\_اسكالازى نتيجريه ب كرونيا من جس قدرانيات كرام اوراولياب عظام آئ اورانيس مراتب عالید عنایت ہوئے۔ بیسب مرزا قادیانی کے طفیل سے ہوا۔ تمام انبیاء اور اولیاء مرزا قادیانی کے فیلی اور ذلہ ربایی اس میں سرور عالم اللہ بھی ہیں فیوذیاللد!

بهائيو! حضرت سر درانبيا مي الله كي عظمت وشان كوملا حظه كرواورمرزاكي اس ڄنگ اور بے قعتی کودیکھوکہ ایک ادنیٰ غلام ہوکرسرور دو جہاں علیہ صلوات الرحمٰن کوا پناطفیلی کہتا ہے اور پھر دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت علیہ کی عظمت وشان طاہر کروں گا۔ یہ کیسا علانیہ جموث اور نا دا تفول کوفریب دینا ہے۔ اس تشم کے آٹھ اقوال رسالہ دعویٰ نبوت مرزامیں لکھے گئے ہیں۔ ناظرین اس میں ملاحظہ کریں۔

بیان ندکور سے مرزا قاویانی کی میعیت کا تو کامل طور سے خاتمہ جو کہا اور پورے طور سے وہ جھوٹے ثابت ہوئے۔اب ان کی مبدویت کا خاکداڑ نامجی ملاحظہ کر لیجئے۔اس دعوے کے ثبوت میں جوانبوں نے آسانی نشان کا بہت عل مجایا تھا اسے تو دوسری شہادت آسانی نے فاک میں ملادیا اور ثابت کردیا کہ وہ اسینے بیان سے بالیقین جھوٹے اور بخت فریمی ہیں۔ یہاں میں ان کا ایک علانی فریب اور ایک وہ قول نقل کرتا ہوں۔جس میں انہوں نے اپنے جھولے ہونے کا اقرار کیا ہے۔ مرزا تادیانی کے اس آ سانی نشان کی بنیاد ایک موضوع اور جھوٹی روایت ہے۔جس کا جھوٹا ہونا پورے طورے ثابت کردیا گیاہے۔ (ووسری شبادت آ سانی ص ۲۰۵۰) بنيادروايت

وفت په گهن م

مهدی کی علا'

ہے مہدی کا

کرنے کی ضر

انوارمسلمانوا

دغویٰ کی کیا خ

ہےجس ہے

<del>رده دوي ن</del>

کے لئے حوال

اس كابيثاصا

وفت میں دو

ہجری میں اا

آ سانی میں

ايمان لاثم

ان ہے کیے

طرح مرز

تجھی ضرور

ساتھەرسا

وسيع كر \_

. مرزا قاد،

انہوں ۔

اب اس جھوٹی روایت کی صحت میں ضمیم رانجام آتھم اور حقیقت الوحی میں بڑاز ورلگایا ہے۔ مگر عرف علانی مغالط اور صریح فریب کے اس کی صحت ہرگز ثابت نہیں کر سکے۔ اہل علم اور نہمیدہ حضرات ملاحظہ کریں کہ اس معمولی گہن ہوجانے کے بعد مختلف طور سے بیکھاہے کہ حدیث کی صحت کومعائنہ نے ثابت کردیا۔ کہیں کہتے ہیں کہ حدیث نے این صحت کوآی فاہر کردیا۔ کہیں لکھتے ہیں کہ صدیث کی صحت کوچشم ویدنے ٹابت کردیا۔اباس میں زبروی اورابلہ فریمی کودیکھا جائے کہ تیرہ سو برس کے بعدمعا کنداورچشم دیدے صدیث کی صحت کیوکر ٹابت ہوسکتی ہے۔اہل دانش غور فرما کیں کدمعائد اگر ہوا تو معمولی گہنوں کے جماع کا ہوا۔ بدفرما بیئے کہ بیکس نے معائنه کیا کدر بول التعلیق نے ان کہنوں کوامام مبدی کا نان فر مایا ہے۔اس کا معائنہ تو وہی کرسکتا ے۔جس نے جناب رسول المعاقبة كومعائند كيا مواور عالم بيداري ميس آب كي زيارت سے مشرف ہوا ہواوراس روایت کو بیان فرماتے سنا ہو۔ بغیراس کے روایت کی صحت کا معائد بتانا صریح فریب نہیں تو کیا ہے۔البتداب ہم باآ واز بلند کہہ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے دجل وفریب کوان کے رسائل کے معائنہ نے ویکھا دیا اور چیٹم وید نے ثابت کردیا کہ وہ علانیہ فریب دے رہے ہیں۔ جس کی آئکھیں ہول وہ دیکھے اور مرزا قادیانی کے فریب کا معائد کرے تو بیان کا فریب تھا۔اب ان کے دوسر بے فریب کے ساتھ ان کی اقر اری ڈگری بھی ملاحظہ بیجئے۔جس سے ظاہر ہو جائے کہ جس طرح وہ اپنے پختہ اقرار ہے سے موعود نہیں ہو سکتے۔ بلکہ اپنے اقرار سے جھوٹے ہیں ۔ اس طرح وہ مہدی بھی نہیں ہو سکتے۔ بلکہ اینے اقرار سے اس دعوے میں بھی حھوٹے ہیں۔وہ اقرار ملاحظہ ہو۔

چھٹا افر ار: ضیمہ انجام آتھ میں فرماتے ہیں کہ''اگریے ظالم مولوی اس قتم کا خسوف رکسوف کی اور مدی کے وقت میں پیش کر سکتے ہیں تو پیش کریں۔ اس سے بے شک میں جھوٹا ہو جاؤں گا۔'' (ضیمہ انجام آتھم س ۱۹۸۸، خزائن جااص ۱۳۳۱) اس قوم میں مرزا قادیانی اپنے جھوٹے ہونے کا افر ارکرتے ہیں۔ گراس شرط کے ساتھ کہ ۱۳۱اھ سے پہلے اس قتم کا خسوف وکسوف ہوا موریعنی رمضان کے ۱۱ اور ۲۸ کو اور ان گہنوں کے وقت کوئی میں مہدویت ونبوت بھی ہوا ہو۔ اب متمام مرزا کیوں کی جماعت سے دریافت کیا جاتا ہے کہ آپ کے مرشد نے ایک جھوٹی روایت کے میان انے میں فریب دیا۔ پھراس کے مطلب کے بیان کرنے میں موام کوفریب دیا۔ ان فریبوں ک

بنیاد روایت کے الفاظ ہے ہو تتی ہے۔ ملر مدگی کی شرط مینی گہنوں کے دقت و کی مدگی ہیں۔

وقت یہ گہن مہدی کی علامت ہو سکتے ہیں اورا گر کوئی مدگی اس وقت نہ ہوتو یہ معمولی گہن ہیں۔

مہدی کی علامت نہیں ہیں۔ یہ کسی لفظ سے ثابت نہیں ہوتا اگر کوئی مدگی ہے تو بتائے جن حدیثوں

سے مہدی کی آنا ثابت کیا جاتا ہے۔ ان میں تو ایسی علامتیں ان کی بیان ہوئی ہیں کہ انہیں دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوگی۔ بلکہ وہ اپنے کو چھپانا چاہیں گے۔ مگر ان کے چہرے کے قد رتی انوار مسلمانوں کے دلوں کو ایسیا ہی تھی ہیں گے۔ جس طرح مقناطیس لوے کو گھنچتا ہے۔ پھر انہیں دعویٰ کی کیا ضرورت ہوگی۔ رسالہ البر ہان دیکھویہی وجہ ہے کہ اس روایت میں کوئی لفظ ایسانہیں ہے جس سے صراحة یا اشار ہ یہ قید ثابت ہوتی ہو۔ اس لئے یہ تطعی بات ہے کہ اس روایت میں موایت میں موایت میں کے لئے حوالہ پیش کرتا ہے ملا حظہ ہو۔

مرزا قادیانی کا پیشی تیسرا افتر آء ہے۔ اس کے بعد راتم ان کی افر اری ڈکری کی شرط پورا کرنے کے لئے حوالہ پیش کرتا ہے ملا حظہ ہو۔

دوسری صدی کے شروع لیعنی کا اور میں ظریف مدگی مغرب میں ہوا اور کا اور میں اس کا بیٹا صالح مدگی ہوا، اور ان دونوں کے وقت میں اس کا بیٹا صالح کے مدگی ہوا، اور ان دونوں کے وقت میں اس کا میٹا صالح کے وقت میں دومر تبہ ہوے اور چوتھی صدی ہجری میں ابومنصور عیسلی مدگی ہوا۔ اس کے عہد میں اس کا طرح کے گہن ہوئے۔ دوسری شہادت آسانی میں اس کی تفصیل اور تحقیق ملاحظہ کر نے ظلوم مرزا کے پیرومرزا قادیانی کے اس قول پر ایمان لا کیں اور اس میں شک نہ کریں۔ یعنی بقین سمجھیں کہ مرزا قادیانی جھوٹے تھے۔ کیونکہ ان سے پہلے کئی مدگی ایسے گذر ہے ہیں۔ جن کے وقت میں گہنوں کا اجتماع اس طرح ہوا۔ جس طرح مرزا قادیانی کے وقت میں ہوا۔ البتد اس کے سمجھنے کے لئے کچھ ملم ہیئت کے جانبے کی طرح مرزا قادیانی کے وقت میں ہوا۔ البتد اس کے سمجھنے کے لئے کچھ ملم ہیئت کے جانبے کی ماتھی ضرورت ہے۔ کہیں عصد میں آ کرحواس باختہ نہ ہوجا ہے گا۔ دوسری شبادت آسانی کے ساتھی رسالہ عبرت خیز بھی د کھے لئے پی گا۔ اس میں بھی ان مدعیوں کا ذکر ہے اور تاریخ پرزیاد نظر وسیح کرنے سے اور نظریں بھی ملیں گی۔

یہاں تک چھ تول مرزا قادیانی کے نقل کئے گئے۔ ان تولوں نے دوطرح سے مرزا قادیانی کوجھوٹا ثابت کیا۔ ایک مید کمیسے موعود کا جوکام خود مرزا قادیانی نے بیان کیا تھاوہ انہوں نے ہرگزنہیں کیا اور جوعلامتیں انہوں نے مسے موعود کی بیان کیس وہ ان کے وقت میں نہیں

آتمهم اورحقيقت الوحي ميس بزاز ورلگايا ت ہرگز ثابت نہیں کر سکے۔ اہل علم اور بعد مختلف طور سے بدلکھا ہے کہ حدیث انے اپنی صحت کوآپ ظاہر کردیا۔ کہیں ٠١٠ مين زبردت ادرابله فريبي كوديكها کی صحت کیونکر ثابت ہوسکتی ہے۔ اہل اع كا موارية كرماية كريكس ن فافر مایا ہے۔اس کا معائدتو وہی کرسکتا م بیداری میں آپ کی زیارت ہے ما کے روایت کی صحت کا معائنہ بتانا ہیں کہ مرزا قادیانی کے دجل وفریب ٹابت کردیا کہ وہ علانیہ فریب دیے کے فریب کا معائنہ کرے تو بیان کا ل ڈ گری بھی ملا حظہ کیجئے ۔ جس ہے ہیں ہوسکتے۔ بلکہ اپنے اقر ار سے یے اقرار ہے اس دعوے میں بھی

> اگرینظالم مولوی اس قتم کاخسوف اس سے بے شک میں جھوٹا ہو میں مرزا قادیانی اپنے جھوٹے مہلا اس قتم کاخسوف دکسوف ہوا مہدویت دنبوت بھی ہوا ہو۔اب برشد نے ایک جھوٹی روایت کے موام کوفریب دیا۔ان فریوں ک

پائی گئیں۔ مثلاً متفق علیہ یہ بات بتائی ہے کہ اس وقت تمام دنیا میں اسلام پھیل جائے گا اورادیان باطلہ ہلاک ہوجائیں گے۔ نہایت ظاہر ہے کہ ان دونوں باتوں میں سے ایک بھی نہیں پائی گئے۔ اس لئے انہیں کے قول سے ان کا دعویٰ غلط ہوا اور دوسرے یہ کہ انہوں نے خود کہا کہ اگر صلیب برتی کے ستون کو نہ تو ڑ ووں اور رسول الشفائی کی عظمت کو ظاہر نہ کروں تو جھوٹا ہوں اور ثابت کردیا گیا کہ ان دونوں کا موں میں سے انہوں نے پچھنیں کیا۔ بلکہ حضرت سرور انہیا عرفی کی نہیں تھا۔ بلکہ حضرت سرور انہیا عرفی کی نہیں تھے کی اور مخالفین اسلام سے تحقیر کرائی۔ اس لئے وہ اپنے کا مل اقر ارسے جھوٹے ہوئے۔ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا اور ہرگر نہیں دے سکتا۔

اب ان کے وہ اقوال نقل کئے جاتے ہیں جن سے اقراری جھوٹے ہونے کے علاوہ قرآن مجید کے نصوص قطعیہ اور آیات صریحہ ان کے جھوٹے ہونے کے شاہد ہیں۔ متکوحہ آسانی والی پیشین گوئی یقینا جھوٹی لے ہوئی اور اس کے ساتھ کم سے کم دس بارہ پیشین گوئیاں جھوٹی ہوئیں۔ جس کا ثبوت قطعی طور سے فیصلہ آسانی کے پہلے حصہ میں اور تیسرے حصہ میں دیا گیا ہے۔ ہوئیں۔ جس کا ثبوت قطعی طور سے فیصلہ آسانی کے پہلے حصہ میں اور تیسرے حصہ میں دیا گیا ہے۔

ا اس پیشین گوئی کا اشتہار مرزا قادیائی نے ۱۸۸۸ء کی شروع سے دینا شروع کیا تھا اور متعددا شتہاروں میں اس کا غل مجایا تھا اور (ازالة الاوہ م ۱۹۸۳ء نزائن ج ۲۳ س۳۹) میں اس کا ذکر ان البها می الفاظ سے کیا ہے۔ جن سے بالیتین تابت ہوتا ہے کہ یہ وعدہ ایسا پختہ اور حتی ہے کہ بغیر پورا ہوئے رک نہیں سکتا۔ وہ الفاظ ملاحظہ ہوں۔ اسسن احکہ بیگ کی دختر کا اس انجام کار تمہارے نکاح میں آئے گی۔ 'اس میں لفظ انجام کار پنظر رہے۔ ۲۔ ۔ ''اوگ کوشش کریں گے کہ ایسانہ ہولیکن آخر کا راید نظر رہے۔ ۳۔ ۔ ''فدا تعالی ہر طرح سے اس کوتہاری طرف لائے گا۔ 'اس جملہ میں لفظ آخر کار مد نظر رہے۔ ۳۔ ۔ '' فدا تعالی ہر طرح کے اس کوتہاری طرف لائے گا۔ 'اس جملہ میں لفظ آخر کار مد نظر رہے۔ ۳۔ ۔ '' اور ہرائیک روک سے اس کوتہاری طرف لائے گا۔ 'اس جملہ میں لفظ ہر طرح پر غور کیجئے ہے ۔ '' اور ہرائیک روک معلوم ہوکہ اگر شرط وغیرہ کی روک تھی تو وہ بھی دور ہوجائے گی۔ ۵۔ ۔ ۔ '' اور اس کام کو ضرور لورا کرے گا۔ کوئی نہیں جو اس کوروک سے۔ 'اس الہا می جملہ نے کا مل فیصلہ کردیا کہ منکوحہ آسانی مرزا قادیائی کے نکاح میں ضرور آئے گی۔ کوئی شے اسے روک نہیں عتی۔ یہاں پائے جملے تفل کے مرزا قادیائی مرزا قادیائی مرزا قادیائی مرزا قادیائی مرزا قادیائی مرزا قادیائی کے نکاح میں ضرور آئے گی۔ مگر یہ وعدہ پوارانہیں اور ہموجب نص قطعی منکوحہ آسائی مرزا قادیائی مداف و عدہ رسلہ کے مرز وادیائی بھینا جموثے تابت ہوئے۔ مراکب جب نصور کے اس منکوحہ آتا ویائی بھینا جموثے تابت ہوئے۔

1

یہوہ پیشین گوئی ہے جس کے پختہ اور قطعی وعدہ جھوٹا ہو گیا ہوگیا۔ کیونکہ مدتوں ایسا قطعی سکتا اور پھر پورانہ کیا۔ یا یوں پیشین گوئی بھی جھوٹی ہوئی۔ اس میں وہ نہمرااس کے بعد محوئی کا افتر اء کیا اور اینے م

دوسری پیشین گوئی اس طرح

ساتوان اقرار: "
ہے۔اس کی انظار کرو۔ اگر ا اورگر میں سچا ہوں تو خدا تعالی پیشین گوئی پوری ہوگی۔ اصل ہوجا تا ہے۔ یہاں تک کہ چھا طرف سے شہر چکی ہے اسے

سیمرزا قادیائی
میں قطعی طور ہے وہ ظاہر کر
پاچکا ہے۔اس کےخلافہ
موت رک جائے اور میر
مبرم ای کو کہتے ہیں جس
کے معلوم کرنے میں انبہ
ربانی دیکھا جائے ) یعنی
درحقیقت وہ تقدیر مبرم:
جس وقت خدا تعالی نے
اگرا یہے بیان میں رسوا

ساتواں اقرار '' میں بار بار کہتا ہوں کنفس پیشین گوئی داماد احمہ بیگ کی تقدیم میم ہے۔ اس کی انتظار کرو۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو سے بیٹیین گوئی پوری نہ ہوگی اور میری موت آج ئے گی اور گر میں بچا ہوں تو خداتعالی ضرور اس کو بھی ایسا ہی پورا کرد ہے گا۔ جیسا کہ احمہ بیگ اور آتھم کی پیشین گوئی پوری ہوگی۔ اصل مدعا تو نفس مفہوم ہے اور وقتوں میں تو بھی استعارات کا بھی وظل ہوجا تا ہے۔ یہاں تک کہ بعض پیشین گوئیوں میں وونوں کے سال بتائے گئے ہیں جو بات خدا کی موجا تا ہے۔ یہاں تک کہ بعض پیشین گوئیوں میں دانوں سے سال بتائے گئے ہیں جو بات خدا کی طرف سے تھم جو اس خزائن ٹاام ۱۳)

یہ مرزا قادیانی کابعیہ قول ہے۔ اس میں چار جملوں میں سے پہلے اور چو تھے قول میں قطعی طور ہے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ محمدی کے شوہر کا میر ہے سامنے مرنا خدا کے علم میں قرار پاچکا ہے۔ اس کے خلاف نہیں ہوسکتا اور کوئی سبب ایسانہیں ہوسکتا۔ جس کی وجہ ہے ان کی موت رک جائے اور میر ہے سامنے وہ نہ مرے۔ کیونکہ پہلے اسے تقدیر مبرم کہا ہے اور تقدیر مبرم اس کو کہتے ہیں جس کا ہونا علم اللی میں قطعا قرار پاچکا ہو۔ یہ معلوم کر لینا چا ہے کہ اس کے معلوم کر لینا چا ہے کہ اس کے معلوم کر لینا چا ہے کہ اس کے معلوم کر اینا چا ہے کہ اس اس کے معلوم کر اینا چا ہے کہ اس ابنی و یکھا جائے ) یعنی یہ ہوسکتا ہے کہ ایک شے کے ہونے کو اولیاء اللہ تقدیر مبرم سمجھیں۔ گر در حقیقت وہ تقدیر مبرم کسی واقعہ کو ای وقت کے گا رسول ہے وہ تقدیر مبرم کسی واقعہ کو ای وقت کے گا جس وقت خدا تعالیٰ نے اسے اطلاع دی ہوگی۔ اس لیے اس کے بیان میں خلطی نہیں ہوسکتی۔ جس وقت خدا تعالیٰ نے اسے اطلاع دی ہوگی۔ اس لیے اس کے بیان میں خلطی نہیں ہوسکتی۔ اگرا یہ بیان میں رسول غلطی کر بے واس کی تمام یا توں سے بقین واعتبار جاتار ہے اور اس

نامیں اسلام پھیل جائے گا اورادیان وٰل میں سے ایک بھی نہیں پائی گئی۔ یہ کہ انہوں نے خود کہا کہ اگر صلیب طاہر نہ کر دل تو جھوٹا ہوں اور ثابت اکیا۔ بلکہ حضرت سرور انبیا جیائیہ کی پنے کامل اقر ارسے جھوٹے ہوئے۔

سے اقراری جھوٹے ہونے کے علاوہ ونے کے شاہر ہیں۔منکوحہ آسانی ہے کم دس بارہ پیشین گوئیاں جھوٹی ماورتيسرے حصہ ميں ديا گياہے۔ ، كى شروع سے دينا شروع كيا تھا ه ۱۰۵ فران جس ۳۰۵ میں اس کا ک سیوعدہ ایسا پختہ اور حتمی ہے کہ احمد بیگ کی دفتر کلال انجام کار ٣٠ .... ' لوگ كوشش كريں گے كه رے۔ سے ''خداتعالی ہرطرح ر کیجئے ی<sup>م</sup> .....''اور ہرایک روک گئی اور وعید کا ٹلنا بھی آ گیا اور ۵..... "اوراس كام كوضرور بورا كامل فيصله كرديا كه منكوحه آساني سکتی۔ یہاں یا نی جملے فل کئے ہ ہی ثابت ہوتا ہے کہ انجام کار يوارانهيں اور بمو جب نص قطعی وٹے ٹابت ہوئے۔ مسلمان میرے اوپرا میں بہت ی پیشین گر میرے مانے ہے۔ نبی کی تو بڑی شان ۔ لئے مرزا قادیا نی خد اس قول سے ثابت مریدین جواب ہے مریدین جواب ہے راہ پر قائم رکھتے ہیر تمہارے نبی کے اقو اس قول نے میں اورق

کرتی ہے اوران۔

میں کہ دیکھتے ہوئے
آ گھوالہ
ہیں۔'' یا درکھو کہ اس

.....1

آخر ۔ مرزا قادیانی کویقنی ؒ گوئی کے پوراہو۔ کواجتهادی غلطی سمجھنا سخت جہالت ہے اور علمائے محققین تو یہ لکھتے ہیں کہ انبیاء ہے اجتهادی غلطی بھی نہیں ہوتی \_ ( شفاء ملاحظہ ہو ) اور چوتھے جملہ میں تو مرزا قادیانی نے نہایت صاف طور سے کہا ہے کہ اس بات کا ظہور خدا کی طرف سے تھم چکا ہے۔ اس کا معناضر ور ہے۔ اب اگر مرزا قادیانی کوسیا مانا جائے تو باالصرور خدائے پاک کوجھوٹا اور وعدہ خلاف اور فریب د منده كبنا موكا \_ ياماننا موكا كدوه عالم الغيب ندتها عاجز تها \_كن فيكون كا اختيارا سے مركز ندتها، اورمرزا قادیانی کوکن فیکون کا اختیار دینا اور محدی کا نگاح آسان بر کهدوینا مرزا قادیانی کو جمونا ٹابت کرنے سے لئے ایک فریب تھا۔ کیونکہ مختلف طریقے سے وعدہ کی پختگی بیان کی۔ مروہ پورانہ کیا۔اب اہل اسلام ملاحظہ فرمائیں کہ مرزا قادیانی کوسیاما۔نے سے خدائے پاک براتے الزامات آتے ہیں۔اب جس کا ایمان خدائے تعالیٰ سے استے عیوب کوقبول کرے وہ . مرزا قادیانی کو مانے ۔ گرمشکل میہ ہے کہ مرزا قادیانی ای قول میں اپنے صدق وکذب کا معیار بیان کرتے ہیں اور اس میعار سے وہ جھوٹے تھہرتے ہیں۔اس کا حاصل یہ ہوا کہ مرزا قادیانی اوران کاملیم خدا دونوں ان کے اقوال سے جھوٹے تھہرے وہ معیار دوسرے جله میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ'' (احد بیک کا داماد میرے سامنے ندمرے۔) بلکہ میں، س کے سامنے مرجاؤں اور اپنے سے ہونے کا بیرمعیار بتاتے ہیں کداس کی موت کی پیشین گوئی ای طرح پوری ہو۔جس طرح احمد بیک اور آئتم کی بوری ہوئی۔' بعن وہ میرے ساہنے مرے۔ مدی نبوت کا اس طرح کہنا ای وقت ہوسکتا ہے کہ خدا کی طرف سے اسے بیٹی ف علم دیا گیا ہو۔ گراس زور وشور کے دعوے کے بعد دنیا نے دیچے لیا کہ احمد بیگ کا داماد مرزا قادیانی کے سامنے نہیں مرا۔ بلکہ مرزا قادیانی کومرے ہوئے آتھ برس ہو گئے اور وہ اب تک زندہ ہے۔اس لئے مرزا قادیانی کی یہ پیشین گوئی بھی جھوٹی ہوئی اور وہ ایخ قطعی اور یقینی اقرار سے جھوٹے ٹابت ہوئے اور جوایے جھوٹے ہونے کے معیار انہوں نے بیان ك تحى داى كے بموجب وہ كاذب قرار يائے اور جوانہوں نے اپنے سيح ہونے كى معيار بیان کی تھی ۔ وہ ان میں نہیں یائی گئی ۔ اس لئے ووطرح سے وہ جھونے ٹابت ہوئے اور معلوم ہوا کہ اس زور ہے اس کی موت کی پیشین گوئی کرتا اور اے علم الٰہی بتا نامحض لوگوں کوفریب دینے کی غرض سے خدا برافتراء کیا تھا اور خیال کر لیاتھا کہ اگر اس کا ظہور ہوگیا تو ہزاروں

مسلمان میر ہے او پر ایمان لے آئیں گے اور اگر میں مرگیا تو جس طرح میں نے اپنی زندگی میں بہت ی پیشین گوئیوں کے جھوٹے ہونے میں باتیں بنائی ہیں اور میزے مانے والے میں بہت ی پیشین گوئیوں کے جھوٹے ہوے بعد بھی ہوگا۔ گراسے خوب بہجھ لینا چاہئے کہ میرے مانے سے ہنہیں۔ ای طرح میرے بعد بھی ہوگا۔ گراسے خوب بہھ لینا چاہئے کہ نبی کی تو بڑی شان ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے کسی مقبول بندے ہرگز نہ تھے۔ بلکہ جھوٹے مفتری ، فریب و بنے والے اس قول سے ثابت ہوئے اس کا کوئی جواب نہیں وے سکتا ہے۔ ویکھا جائے کہ ان کے تمام مریدین جواب سے عاجز ہیں۔ اب جوان میں زیادہ پاجی ہیں وہ ہزرگوں کو، نائبان رسول کو گالیاں وے کرخواب وخیال کواپنا متسک بنا کراپنے جہلاء میں پھیلاتے ہیں اور انہیں جہنم کی راہ پر قائم رکھتے ہیں۔ مگر الحمد لللہ ہمارے دعوے کی بنیاد کوئی خواب وخیال نہیں ہے۔ بلکہ تہمارے نبی کے اقوال ہیں۔ آئکھیں کھول کردیکھو۔

ای قول کی تائیداور مذکورہ پیشین گوئی کی صداقت کا اظہار مرز اقادیانی دوسر ہے قول سے کرتے ہیں اور قدرت خدا ان کے جھوٹے ہونے کے دلائل مختلف طریقوں سے ختق پر ظاہر کرتی ہے اور ان کے جھوٹ کو آفتاب کی طرح چیکا کربید دیکھاتی ہے کہ دنیا میں ایسے انسان بھی ہیں کہ دیکھتے ہوئے آفتاب نیمروز کوئیس دیکھتے مرزائیوں کا یہی حال ہے۔

آ تھواں اقر ار: جس سے مرزا قادیانی کے کذب کا فیصلہ ہوتا ہے یہ ہے بقلم علی لکھتے بین ۔''یا در کھو کہ اس پیشین گوئی کی دوسری جز پوری نہ ہوئی تو میں برایک بدسے بدتر تھہروں گا۔ اے احقوا بیانسان کا افترانہیں بیکسی ضبیث مفتری کا کار وبارنہیں۔

ا..... يقيناً سمجھو كەپىيفدا كاسچا دعدہ ہے۔

۲....۲ و چی خداجس کی با تین نبین لمتیل ـ

س..... و بی رب ذوالجلال جس کے ارادوں کوکوئی روک نہیں سکتا۔''

(ضميمه انجام آنهم ص ۵۴ خزائن ج ااس ۳۳۸)

آ خر کے تین جملوں پر خوب نظر رہے جو مرزائیوں کی ساری باتوں کو غلط بتا کر مرزا قادیانی کویقینی جھونا ثابت کرتے ہیں۔اس قول میں مرزا قادیانی،احمد بیگ کے داماد کی پیشین گوئی کے پوراہونے کو دوسر سے طریقہ سے نہایت زور دارالفاظ میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں يمحقين توبيد لكصة بين كهانبياء سے اجتبادي في جمله مين تو مرزا قادياني نے نهايت صاف ے تقمیر چکا ہے۔اس کا ہونا ضرور ہے۔اب یے یاک کوجھوٹا اور وعدہ خلاف اور فریب اً جز تھا۔ کن فیکو ن کا اختیار اسے ہرگز نہ تھا، ) کا نکاح آسان پر کہہ دینا مرزا قادیانی کو بختلف طریقے ہے وعدہ کی پختگی بیان کی ۔ مرزا قادیانی کوسیا مانے سے خدائے پاک ئے تعالی سے اتنے عیوب کو قبول کر ہے وہ دیانی ای قول میں اینے صدق و کذب کا فے تھریتے ہیں۔اس کا حاصل یہ ہوا کہ ل سے جھوٹے تھہرے وہ معیار دوسرے فادا مادمیرے سامنے نہ مرے۔) بلکہ میں معیار بتاتے ہیں کہ اس کی موت کی پیشین رآ تھم کی پوری ہوئی۔'' یعنی وہ میرے ، ہوسکتا ہے کہ خدا کی طرف سے اسے بقینی بعد ونیا نے و کمچے لیا کہ احمد بیک کا داماد کومرے ہوئے آٹھ برس ہوگئے اور وہ مِن گُونَی بھی جھوٹی ہوئی اور وہ اینے قطعی بھوٹے ہونے کے معیارانہوں نے بیان جوانہون نے اینے سیے ہونے کی معیار

ح ہے وہ جھونٹے ثابت ہوئے اور معلوم

اورا ہے علم الٰہی بتا نامحض لو گوں کوفریب

إنفا كما كراس كاظهور ہوگيا تو ہزاروں

کہ اگر رپیشین گوئی پوری نہ ہوئی تو میں ہر بد ہے بدتر تھہروں گا۔اس سے پہلے قول میں تو پیکہا تھا كذا گروه مير بسامنے ندم يو ميں جھوٹا ہوں گا۔ يہاں اپنى بزائى ميں ترتى كرتے ہيں اور كہتے ہیں کہ اگر وہ پیشین گوئی بوری نہ ہوئی تو میں ہربد سے بدتر تھہروں گا۔ جھوٹے ہونے سے ہربد سے برتر ہونا نہایت سخت ہے اور مرزا قادیانی کے لئے یہ جملہ زیادہ مناسب ہے اور اس علام الغیوب حکیم نے اس جملہ کا مصداق انہیں ایسائھہرایا کہ جاء دم ز دن ندر ہی ، کیونکہ مرزا قادیانی کو احمد بیگ کے داماد کے سامنے نہ موت دی اوران کی پیشین گوئی کو پورا نہ کیا۔ یہاں اس پیشین گوئی کے بورا ہونے کے وثو ق براس وعید کی پیشین گوئی کوخدا کاسچا وعدہ کہتے ہیں مقصود پرمعلوم ہوتا ہے کہ وعدہ اللی بدنسبت وعید کے زیادہ قابل اعتبار ہے اور اس کے پورا ہونے پر انہیں زیادہ اطمینان ہوگا۔ کیونکہ وعید کے ٹل جانے برتو مرزا قادیانی کابراز ور ہے۔ مختلف طور سے انہول نے اس كادعوى كياب مروعد عين بهي ان كردان فرشته يه كهديك مين " يعدو لا يوفي " یعنی الله تعالیٰ کسی وقت وعدہ پورانہیں کرتا۔اس کئے مرزا قادیانی اس وعید کوخدا کا سچا وعدہ کہتے ، ہیں ۔ یعنی ان وعدوں میں نہیں ہے جنہیں اللہ تعالی پورانہیں کرتا اور وہ جھوٹے ہوجاتے ہیں۔ بلکہ به سچا وعده ہےضر در پوراہوگا ۔ کوئی شرط وغیر ہ اسے روک نہیں سکتی ۔

ببرحال اس پیشین گوئی کے بورا ہونے پر مرزا قادیانی کونہایت وثوق ہاورکوئی چون و چرا کی جگہ باقی نہیں ہے۔ گران مرزائی مولویوں پرافسوس ہے کہ باوجودان اقوال کے پھر بھی یہ کہدد ہے ہیں کہ پیشین گوئی شرطی تھی ۔ وہ اپنی عاجزی اورخوف کی وجہ سے نہ مرا۔ اس لئے پیشین گوئی بوری نہ ہوئی۔اے دل کے اندھو! دیکھوکہ تمہارے مرشد کس زور ہے اس کے مرنے کوخدا کا سیا وعدہ بیان کرتے ہیں اور بیمعلوم کرلو کہ اللہ تعالیٰ جس وعدہ کو یا وعید کوایے رسول کی زبان سے کہلاتا ہے وہ ضرور پوری ہوتی ہے وہ رونے اور خوف سے اور تو بہواستغفار ، سے ہر گزنہیں ملتی اور بیرخیال کداعمال حسنداورتو بدواستغفار سے بلائل جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے مگر اس کو وعیدنہیں کہتے۔اس کو وعید کہنا جہالت یا فریب ہے۔ وعید وہ ہے جوخدا کا رسول بالہام الٰہی کسی خاص شخف کو یا کسی قوم ہے کسی عذاب کا دعدہ کرے کہ تجھ پر بیعذاب آئے گا۔ یعنی تو فلاں وفت مرنے گا۔ یا تجھ پریہ آفت آئے گی تواس وفت اس کا مرنا اور اس آفت کا آناضرور ہے۔اگراییانہ ہوتواس رسول کی بات پر ہرگز اعتبار ندر ہے۔ای وجہ سے قرآن مجید میں بہت

**جگه**ارشاد ہے۔''ا میں وعدہ اور وعید وعید کا زیادہ ہے۔ اینے رسول سے و

۱۸۸۷ء میں کی برس کے بعد کا۔ اب صاب کر۔

جينها كمييح موعوا میں \_گمرخدا کا ہز ان کے نہایت کردی۔مرزا قا متعدد اقرارون کہلاتے ہیں۔ کی نسبت بھی ہ

پیشین گوئی کاا ہےاحمد بیک اس طرح تشرة

نوالاقرار

. بنائی ہیں کہ خدا

ہے بدر تھبروں گا۔اس سے پہلے قول میں تو یہ کہا تھا ہگا۔ یہاں اپن برائی میں ترتی کرتے ہیں اور کہتے بدسے بدتر مفسرول گا۔ جھوٹے ہونے سے ہر بد کے لئے یہ جملہ زیادہ مناسب ہے اور اس علام برایا که جاءدم زدن نه ر<sub>ن</sub>ی ، کیونکه مرزا قادیانی کو لى پيشين گونى كو پورانه كيا۔ يہاں اس پيشين گوئى ) کوخدا کا سچا وعده کہتے ہیں \_مقصود بیمعلوم ہوتا تمبار ہے اور اس کے پورا ہونے پر انہیں زیادہ دیانی کابڑاز ورہے۔مختلف طور سے انہوں نے *ېخارشته يو که چکے ېيل -*''يـعـدولا يوفي '' لئے مرزا قادیانی اس وعید کو خدا کا سیا وعدہ کہتے پورانہیں کرتااور وہ جھوٹے ہوجاتے ہیں۔ بلکہ وک نہیں سکتی ۔ وک بیس سکتی ۔

نے پرمرزا قادیانی کونہایت وثوق ہے اور کوئی لویوں پرافسوں ہے کہ باد جودان اقوال کے این عاجزی اورخوف کی وجہ سے نہ مراراس دیکھوکہ تمہارے مرشد کس زور ہے اس کے م كرلو كه الله تعالى جس وعده كويا وعيد كواپيز ہے وہ رونے اور خوف سے اور توبہ واستغفار استغفار سے بلائل جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے گر ب ہے۔ وعیدوہ ہے جو خدا کا رسول بالہام ٥ کرے کہ جھ پر بیعذاب آئے گا۔ یعنی تو وقت اس کامرنااوراس آفت کا آناضر در ندرہے۔ای وجہ سے قرآن مجید میں بہت

جُدارشاد ٢- "أن الله لا يخلف الميعاد" "يعنى الله تعالى وعده ظافى بر كرنبيس كرتا-اس میں وعدہ اور وعید دونوں شامل ہیں۔اس سے پہلے جو آیت منقول ہوئی اس میں خاص قرینہ وعید کا زیادہ ہے۔جس میں صاف مذکور ہے کہ ایسا گمان وخیال بھی کوئی نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے رسول سے وعید کرے اور پوری نہ ہو۔ یعنی ایسانہیں ہوسکتا۔

اب بیجی معلوم کر لینا جائے کہ اصل پیشین گوئی مرزا قادیانی نے ۲۰ رفروری ١٨٨٤ء ميں كى ہے اور يول جو ميں فضميمانجام آئتم سے نقل كيا ہے بياس كے دس برس کے بعد کا ہے۔ کیونکہ اس رسالہ کے آخر میں سلام کے بعد ۲۲ رجنوری ۱۸۹۵ وکھا ہے اب حیاب کر کے دیکھ لو۔

غرضیکہ اس مدت کے بعد بھی مرزا قادیانی کواینے اس الہام پر وبیا ہی وثو ق ہے۔ جیبا کمیج موعود ہونے کے الہام پر تھا اور یہی دجہ ہے کہ اے اپنا معیار صدق و کذب تھبراتے ہیں۔ گرخدا کا ہزاروں شکر ہے کہ اس نے ہزاروں مسلمانوں کو گمرابی سے بچایا اور مرزا قادیانی کو ان کے نہایت بختہ اقرار ہے انہیں جھوٹا اور بدترین خلائق ٹابت کردیا اور گمراہوں پر ججت تمام کردی۔مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کے ثبوت میں اس سے زیادہ کیا ہوسکتا ہے کہ وہ اینے متعدد اقراروں سے جھوٹے ٹابت ہوئے۔ یہ بھی معلوم کر لیجئے کہ مرزا قادیانی سلطان القلّم کہلاتے ہیں۔ یعنی ایک ہی مطلب کوئنلف پیراریہ سے سینکٹروں جگددھراتے ہیں۔اس پیشین گوئی کی نسبت بھی بہت کچھا بی سلطان القلمی دیکھائی ہے اور سمع خراشی کی ہے۔خصوصاً جب سے ان کی پہلی پیشین گوئی جھوٹی ہوگئی تھی اس ونت ہے اس جھوٹ کے سیا کر دیکھانے میں وہ وہ باتیں بنائی ہیں کہ خدا کی پناہ۔

زبان اردو کے دواقرار تو آپ ملاحظہ کر چکے۔اب اسی رسالہ انجام آتھم میں اس پیشین گوئی کا عادہ عربی اور فاری زبان میں کرتے ہیں اور اپنی قابلیت کا ظہار فرماتے ہیں ص٠١١ ہے احمد بیگ اوراس کے داماد کے متعلق پیشین گوئی کا ذکر رنگ برنگ ہے کر کے ص ۲۱۲ بر پہنچ کر اں طرح تشریح کرتے ہیں۔

نوالاقرار

" خدا تعالی مرادر باره قبیله من مخاطب کرده گفت که این مردم مکذب آیات من مستند

وبدانها استهزای کنند پس ایشان رانشانے خواہم نمود و آن زن را که زن احمد بیگ را دختر ست باز باز بسوے تو واپس خواہم آورد، یعنی چونکه اواز قبیله بباعث نکاح اجنبی بیرون شده است باز بقریب نکاح تو بسو بے قبیله رد کرده خواہر شد، در کلمات خداو وعد بائے انبیکس تبدیل نہ تو ان کرد، خدائے تو بر چونواہر آن امر بہر حالت شد فی است ممکن نیست که بمعرض التواما ندخدائے تعالیٰ به لفظ فسید کے فید کھم الله این امر اشاره کرد که او دختر احمد بیگ رابعداز میرانیدن مانعان بسوی من واپس خواہد کرد داصل مقصود میرانیدن بود، و تو میدانی که ملاک این امر میرانیدن است ۔''

(انبي م آ تقم ص ٢١٦، ٢١٤، خزائن ج الص ايضاً)

کے متعدد وعد \_

**پور** ہے ہوں گ

زومرا وعده بيب

ہے کہاس ذریع

کی نو ثیق اس ط

مقام پریه جمله

وعدے بدل نہیں

ممکن نیست که

ا قارب کومعجز ہ ا

نکاح ہیں آئے

. طرح ملتوی نہی

ہوں گے۔( گ

نه وه *لژ*کی ان .

بناوٹ تھی ، الہ

ہیں کہا حمد بیگ

نکاح میں آ نے

بیان کرتے ہیر

جب د نیانے ہ

جسے تمام دنیا قا

سكا اور عاجز ر

اعتقادر کھتے ہ

طرح كاشكنج

الٰہی انہوں نے

تبديل ہوسكتى.

مطلب: اللہ تعالیٰ نے میرے قبیلہ کی نسبت مجھے خطاب کر کے فرمایا کہ یہ لوگ میرے نشانوں کے منکر میں اور ہنداق میں انہیں اڑاتے ہیں۔ اس لئے میں انہیں ایک خاص نشان و یکھاؤں گا (وہ یہ کہا احمد بیگ کی لڑک کو تیری طرف واپس لاؤں گا) یعنی چونکہ وہ لڑک ایک اجبی فیر کھو کے نکاح میں آجانے سے اپنے قبیلہ سے باہر ہوگئ ہے۔ اس لئے پھر تیرے نکاح میں آجانے کی وجہ سے اپنے قبیلے یعنی کفو میں آجائے گی۔ یہ خدا کا ارشاد اور اس کا وعدہ ہو اور خدا کی باتوں اور اس کے وعد ول کوکوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کا ہونا ہر حال میں ضرور ہے۔ (کسی کا رونا یا ڈرنا اسے روک نہیں سکتا) ممکن نہیں کہ خدا کی بات اور اس کا وعدہ ملتوی ہو جائے۔ یہ الہای تین جملے ہیں۔ جن سے نہایت ظاہر ہے کہ منکوحہ آسانی مرز اقادیائی ملتوی ہو جائے۔ یہ الہای تین جملے ہیں۔ جن سے نہایت ظاہر ہے کہ منکوحہ آسانی مرز اقادیائی ملتوی ہو جائے۔ یہ الہای تین کے بعد مرز اقادیائی البام سربی کی شرح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مانعین نکاح کی مارنے کے بعد احمد بیگ کی لڑکی کو میرے نکاح میں لائے گا اور اصل مقصود خدا وندی (مانعین نکاح کی) مارنا ہے۔ احمد بیگ کی لڑکی کو میرے نکاح میں لائے گا اور اصل مقصود خدا وندی (مانعین نکاح کی) مارنا ہے۔ احمد بیگ کی لڑکی کو میرے نکاح میں لائے گا اور اصل مقصود خدا وندی (مانعین نکاح کا) مارنا ہے۔ احمد بیگ کی لڑکی کو میرے نکاح میں لائے گا اور اصل مقصود خدا وندی (مانعین نکاح کا) مارنا ہے۔

یہ دونوں جملے بھی نہایت تا کید سے بتارہے ہیں کدمنکوحہ آسانی کے شوہر وغیرہ ، مانعین نکاح کا مرزا قادیانی کے سامنے مرنا نہایت ضرور ہے۔ کیونکہ اگر وہ نہ مرے اور وہ منکوحہ نکاح میں نہ آئے تو خدا تعالیٰ کی باتیں بدل جائیں ادراس کا عاجز ہونا ثابت ہو جائے۔ کیونکہ وہ اپنے مقصود کو پورانبیں کرسکا۔

ا بسب مرراس عبارت میں غور کیا جائے۔اس میں بموجب ان کے الہام کے خدا تعالیٰ ا

کے متعدد وعدے اوران وعدوں کی توثیق ہے۔ یعنی کسی وجہ سے وہ وعدے بدل نہیں سکتے ۔ ضرور پورے ہوں گے۔ پبلا وعدہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے عزیزوں کونشان یعنی معجزہ دکھائے گا۔ دوسرا دعدہ بیے ہے احمد بیگ کی لڑکی ہے تیرا نکاح ہوگا اور بیا کیک بڑا نشان ہوگا اور تیسر اوعدہ بیہ ہے کہ اس ذریعہ سے وہ اور کی اینے کفو میں اوٹ کرآئے گی۔ان نتیوں وعدوں کو بیان کر کے ان کی تو ثیق اس طرح کرتے ہیں کہ' ورکلمات خداو وعد ہائے او پچکس تبدیل نتواں کرو۔''اس مقام پریہ جملہ ای غرض سے لکھا گیا ہے کہ مذکور متیوں وعدے دعدہ خدا وندی ہیں اور اس کے وعدے بدل نہیں کیتے ۔ ضرور پورے ہوتے ہیں۔ دوسراجملہ تو یش کا پیہ ہے کہ'' خدا تو ہر چہخوا ہد ممكن نيست كه بمعرض التواء بماند' ( يهل الهامى عبارت سے ظاہر ہوا تھ كدمرزا قادياني كے ا قارب کومجز ہ دکھانا مشیت الٰہی میں ہے اور وہ مجز ہیدہ کہ احمد بیگ کی لڑکی مرزا قادیانی کے نکاح میں آئے گی ) اس البام نے قطعی طور سے ظاہر ہے کہ وعدہ البی ضرور بورا ہوتا ہے۔ وہ کسی طرح ملتوی نہیں ہوسکتا۔ اس کئے جو وعدے اللی یہاں بیان ہوئے ہیں وہ ضرور بورے ہوں گے۔ ( مگر دنیانے د کیولیا کہ وہ وعدے پورے نہ ہوئے نہان کے قبیلہ نے وہ نشان دیکھا نہ وہ لڑکی ان کے نکاح میں آئی اور اس وعدے کی توثیق میں جو کچھ کہا تھا وہ مرزا قادیانی کی بناوٹ تھی ،الہامی بات نہ تھی ) اس کے بعد مرزا قادیانی اینے الہام کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کداحمہ بیگ کی لڑکی کے نکاح سے جوروک رہے ہیں۔ان کے مرنے کے بعدوہ لڑکی میرے نکاح میں آئے گی۔ اس کے بعد مرزا قادیانی اس کے شوہر کے مرنے پراس قدراعمّاد ووثو ق بیان کرتے ہیں کہ اس پیشین گوئی ہے خدا تعالیٰ کامقصود اصلی اس کے شوہروغیرہ کا مار نا ہے۔ مگر جب دنیانے دکچھلیا که مرزا قادیانی کی تمام زندگی میں وہ نہ مرا تو ثابت ہوا کہ وہ ذات پاک جے تمام دنیا قادر مطلق مانتی ہے۔ وہ بالکل عاجز ہے۔اپنے دعدہ کواور اپنے مقصود کو پورانہیں کر سکا اور عاجز رہا۔ اس سے مرزایوں کی حالت معلوم کرنا جاہئے کہ وہ خدائے یاک ہے کیسا اعتقادر کھتے میں اور باوجود ایسے الزامات کے مرزا قادیانی کوجھوٹانہیں سمجھتے ۔ مگراس میں کسی طرح کاشک نہیں ہوسکتا کہ مرزا قادیانی این این اس قول ہے بھی جھوٹے ہوئے۔ کیونکہ جو وعدے الٰہی انہوں نے بیان کئے تھے وہ پورے نہ ہوئے۔ حالانکہ وہ خود کہتے ہیں کہ دعدہ الٰہی میں نہ تبديل ہوسکتی ہے ندالتواء ہوسکتا ہے اور یہاں تو وعدہ الہی کا کسی طرح ظہور ہی نہ ہوائ

وآن زن را که زن احمد بیگ را دختر ست باز باعث نکاح اجنبی بیرون شده است باز خداو و خدا این با خداو و خدا این باز خداو و خداو این کرد، بنیست که بمعرض التواما ندخدائے تعالیٰ به بلیگ رابعداز میرانیدن مانعان بسوی من لاک این امر میرانیدن است ۔'' لاک این امر میرانیدن است ۔'' دانجام آتھم ص ۲۱۲، ۲۱۲ خزائن ج ااص ایسنا) ست مجھے خطاب کر کے فرمایا که بیدلوگ ست مجھے خطاب کر کے فرمایا که بیدلوگ

ست جھے خطاب کر کے فرمایا کہ بیالوگ ارائے ہیں۔ اس سے میں انہیں ایک ماروں والی الوں گا) یعنی چونکہ وہ ولڑی ماروں والی لاؤں گا) یعنی چونکہ وہ ولڑی ہے۔ اس لئے بھر تیرے کے گی۔ بیضدا کا ارشاد اور اس کا وعدہ ہے۔ استہ تعالیٰ جس کو چاہاں کا ہونا ہر حال کا ممن نہیں کہ خدا کی بات اور اس کا وعدہ ہام سابق کی شرح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماروں کا کے بعد ہام سابق کی شرح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ووخدا وندی (مانعین نکاح کا) مارنا ہے۔ ووخدا وندی (مانعین نکاح کا) مارنا ہے۔

ب ہیں کہ منکوحہ آسانی کے شوہر وغیرہ رور ہے۔ کیونکہ اگر وہ نہ مرے اور وہ ب اوراس کا عاجز ہونا ٹابت ہوجائے۔

میں بموجب ان کے الہام کے خداتعالی

اس کے بعد جب اس لڑک کا باپ احمد بیگ مرگیا اور داما دند مرا۔ جس کے ڈھائی برس کے اندر مرنے کی پیشین گوئی کی تھی تو انجام آتھم کے سر ۲۲۴ تک اس پر روغن قاز ملا ہے کہ اس مدت میں وہ کیوں ندمرا اور بار بار اس فرضی خوف کوخوب رنگ چڑھا کر پیش کیا ہے اور شرط کا لفظ بھی کئی جگہ لکھا ہے۔ یعنی معینہ پیشین گوئی کے پورانہ ہونے کی وجہ سے بیان کی ہے۔ اس کے بعد صفح ۲۲۳ میں یہ کہتے ہیں کہ ذکورہ پیشین گوئی آگر چہ مقررہ عدت میں پوری ند ہوئی۔ گریہ نہ جھو کہ معاملہ اس پرختم ہوگیا اور احمد بیگ کا داما دمر نے سے جے گیا اور وہ وعدہ البی پورانہ ہوا نہیں نہیں ضرور پوراہ وگا، چنانچے کھتے ہیں۔

## دسوال اقرار

''بازشارای نه گفته ام که این مقدمه برجمین قدراتمام رسید و نتیجه آخری بهان است که بظهور آید و حقیقت پیش گوئی بربهان ختم شد بلکه اصل امر برحال خود قائم است و نیج کس باجیله خود اوراردنه تواند کردوای تقدیراز خدائی بزرگ تقدیر مبرم است و عقریب وقت آن خوابد آید پس قتم آن خدائی که حضرت مجد مصطفی است این ایرائی مامبعوث فرموده اورا بهترین گلوقات گروایند که این حق است و عقریب خوابی دیدوکن این رابرائے صدق خود یا کذب خودمیاری گروانم و من نه گفتم الا بعد زائکه از رب خود خرداده شدم و بختیق قبیله من باردوم سوے فسادر جوع خوابه ند کرو و درخبث عنادتر قی خوابه ند مود اس مقدراز خدائی تازل خوابد شد و بیکس قضائی اوراردند توان کردوع طائے اورائی نهود (اس قول سے بھی معلوم ہوا که اس کامر ناوعده اللی ہے اور و و خوابد شدولها کے اورائی میان کردواند و تاریخ کا دورائی میان کو تا کہ اورائی میان کردواند و کا کہ ایک کا میان خت شدو صور نیاد تی و تکذیب عود نمودند پس عنقریب امر خدا برایشان نازل خوابد شد و کا دادشان سوے خار بیارایشان نازل خوابد شد و کا دادشان سوے نیاد تا کو خوابد شد و کو تا کا دورائی و تکذیب عنون می بینم که اورائی میش میل کردواند و دارسی میشور کیان کو تا کا در ناز کا خوابد شد و کا دیشان خت شد و سوے زیاد تی و تکذیب عنون می بینم که اورائی میشور بیام خدا برایشان نازل خوابد شد و کا که در نازل خوابد شد و کر بیارائی و تکند بیت عورائی و تکذیب عنون می بینم که در ناز کر می خوابد کا میشان کو تا که در ناز کر خوابد شد کا کا کا در نازل خوابد شد و کا که نازل خوابد شد و کا که در ناز کر کو کو که که در ناز کر کی کا که در کا که که در کا که در که که در خوابد کا که در کا که که در کا که در کا که در کا که که در کا که در کا که در کا که که در کا که که در کا که که در کا که در کا

(انجام آ تقم ص ٢٢٣،٢٢٣ خزائن ج ااص الينأ)

ظهورضرور ہوگا اورعنقر

وكذب كامعيارقرارد

ہوں اور اگر پوری نہ ہ

ہے اور اپنے اجتہاد وف

دی ہے۔( بعنی جو پچھ

احمر بیگ کے داماد وغی

سخت ہو گئے ہیں اور <del>پ</del>ا

ہونے والا ہے۔ یعنی

عنقريب ظهورميں آ ۔

پیشین گوئی کے ظہور می

ز وردیا ہے اور متعدد ط

تدبيرے النہيں سكن

پیشین گوئی پوری ہوا

یعنی میں نے جوامام

ئے۔ بیمرزا قادیائی

ہے کہ جو پچھ میں نے

میں بہ بھی ظاہر کرد ب

سركشي اورمخالفت ير

اب کوئی عذر باقی نہیں

ہوئے۔اللہ تعالی۔

كى تتم كو حجوثا ثابت

ويكهاجانه

مطلب: میں نے تم ہے نہیں کہا کہ بیہ مقدمہ اسی پرختم ہوگیا اور اس پیشین گوئی کا آخری نتیجہ یہی تفا۔ کہ خوف کی وجہ سے عذاب اللی نل گیا اور احمد بیگ کا داماد نہ مرابیہ بات نہیں ہے۔ بلکہ اصل بات یعنی اس کا مرنا اور پیشین گوئی کا پورا ہونا ضرور ہے۔ کوئی شخص اسے کسی تدبیر ہے۔ بلکہ اصل بات یعنی اس کا مرنا اور پیشین گوئی کا بورا ہونا ضروب سے تقدیر مبرم ہے وہ ٹل نہیں ہے نہیں ردک سکتا۔ کیونکہ میر سے سامنے اس کا مرنا خدا کی طرف سے تقدیر مبرم ہے وہ ٹل نہیں سے تبین ردک سکتا۔ کیونکہ میں کا وقت عنقریب آنے والا ہے۔ اس خدا کی قسم ہے جس نے حضرت محمد صطفی اللہ کے کہا ہے۔ اس خدا کی تم ہے۔ اس کا مہدر ہاہوں وہ حق ہے۔ اس کا مہدر ہاہوں وہ حق ہے۔ اس کا

، است کی اور داماد نہ مرا۔ جس کے ڈھائی برس بیگ مرگیا اور داماد نہ مرا۔ جس کے ڈھائی برس کے صحب رنگ چڑھا کر پیش کیا ہے اور شرط کا لفظ یہ ہونے کی وجہ سے بیان کی ہے۔ اس کے بعد مقررہ عدت میں پوری نہ ہوئی۔ مگریہ نہ تجھو کہ پین گیا اور وہ وعدہ الہی پورانہ ہوا نہیں نہیں

ین قدراتمام رسید و نتیجه آخری بهان است که امر برحال خود قائم است و نیج کس باحیله خود برماست و نیج کس باحیله خود برم است و خیج کس باحیله خود برم است و خوابد آمدیس قسم مقدم داد به خود میاری گردانم و کن نه گفتم بهارد دوم سوے فسادر جوع خوابهند کرد و در خبث خالی نازل خوابه شد و تیج کس قضائے اور ارد نه می معلوم بواکه اس کا مرنا و عده البی ہے اور و د کیم پیش میل کرده اند و دلہا سے ایشان تخت شد و برایشان نازل خوابه شد و کیم بیش میل کرده اند و دلہا سے ایشان تخت شد و برایشان نازل خوابه شد و کیم بیش میل کرده اند و دلہا سے ایشان تخت شد و برایشان نازل خوابه شد و کیم بیش میل کرده اند و دلہا سے ایشان تخت شد و برایشان نازل خوابه شد و کیم بیشان کوم نام برایشد کیم بیشان نازل خوابه شد کان کیم بیشان نازل خوابه شد کیم بیم بیشان نازل خوابه نازل خوابه شد کیم بیشان نازل خوابه شد کیم بیم بیشان نازل خوابه نازل خوابه شد کیم بیشان نازل خوابه نازل خ

انجام آتھم سہر مربی (انجام آتھم سہر مربی بنتین گوئی کا مقدمہ اس پرختم ہوگیا اور اس پیشین گوئی کا گیا اور اس پیشین گوئی کا گیا اور احمد بیگ کا داماد نہ مرابیہ بات نہیں فیرا ہونا ضرور ہے۔ کوئی شخص اے کسی تدبیر فیدا کی طرف سے تقدیر مبرم ہے وہ ٹل نہیں فیدا کی طرف ہے جس نے حضرت محم مصطفی اسلیقی کو ایس ہے جس نے حضرت محم مصطفی اسلیقی کو ایک جو تھے میں کہدر ہا ہوں وہ حق ہے۔ اس کا

ظہور صرور ہوگا اور عنقریب تو اس کے مرنے کو دیکھ لے گا۔ میں اس پیشین گوئی کو اسپے صدق وکذب کا معیار قرار دینا ہوں۔ یعنی اگریہ پیشین گوئی پوری ہو جائے تو میں اسپے دعوے میں سچا ہوں اور جو پچھ میں نے اس باب میں کہا ہے۔ وہ اپنی طرف ہوں اور جو پچھ میں نے اس باب میں کہا ہے۔ وہ اپنی طرف سے اور اسپے اجتہا دوقیاس سے نہیں کہا بالکہ وہی کہا ہے جس کی اطلاع میرے پروردگار نے مجھے دی ہے۔ (یعنی جو پچھکہا ہے وہ البام البی کہا ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہا) میں دیکھ رہا ہوں کہ احمد میگ کے داماد وغیرہ مانعین نکاح نے اپنی میلی عادت کی طرف میلان کیا ہے اور ان کے دل عقت ہوگئے ہیں اور پھرزیادتی اور تکذیب کرنے لئے ہیں۔ اس لئے عنقریب تھم البی ان پر نازل ہونے والا ہے۔ یعنی وہی موت کا تھم ہے جو اس قول میں اور نہکورہ قولوں میں بیان ہوا ہے وہ عنقریب ظہور میں کوئی عذر باقی نہیں رہا۔

دیکھا جائے کہاں تول میں سب اقوال سے زیادہ اس پیشین گوئی کے پورا ہونے پر زوردیا ہےاورمتعدد طریقوں سےاس پروتو ق ظاہر کیا ہے۔

ا ۔۔۔۔۔ اوّل تو یہ کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے وہ تقدیر مبرم ہے۔ کوئی اسے کسی تدبیر سے ٹال نہیں سکتا۔

۲ ..... دوجگهاس کے ظہور کو عنقریب بتاتے ہیں۔

سب سے زیادہ یہ کہ اس کی صدافت پر نہایت عظمت کی قتم کھاتے ہیں۔

ہم ہے۔

ہم ہے۔

ہم ہے۔

ہم ہے۔

ہم ہے۔

ہم ہے کہ اپنے صدق و کذب کا اسے معیار بتاتے ہیں۔ یعنی اگریہ پیشین گوئی پوری نہ ہوئی تو ہیں جھوٹا۔

یشین گوئی پوری ہوئی تو میراوعوئی سپا اور آگر ہیں ہر گیا اور یہ پیشین گوئی پوری نہ ہوئی تو ہیں جھوٹ لین میں نے جو امام ہونے ، مجد دہونے ، نبی ہونے ، میں ہونے ، کا دعویٰ کیا ہے وہ سب جھوت ہے۔ یہ مرزا قادیانی کے ہاتھ کا لکھا ہوا اقرار ہے۔ جس کی تشریح بیان کی گئی۔ آخر میں یہ بھی دعویٰ ہے کہ جو پچھ میں نے کہا ہے وہ بالہا م الہی کہا ہے۔ اپنی طرف سے بیا سپنے اجتہاد ہے نہیں کہا۔ آخر میں یہ بھی ظاہر کر دیا کہ احمد بیگ کے داماد کو جوخوف دہشت ہوگئ تھی البی نازل ہونے والا ہے۔

میر سی بھی ظاہر کر دیا کہ احمد بیگ کے داماد کو جوخوف دہشت ہوگئ تھی البی نازل ہونے والا ہے۔

میر سی اور مخالفت پر وہ آ مادہ ہوگیا۔ اب عنقریب اس کی موت کا حکم البی نازل ہونے والا ہے۔

ہوئے ۔ اللہ تعالیٰ نے احمد بیگ کے داماد کے سامنے آئیں موت دی اور ان زور دار جملوں کو اور ان کو تھوٹا تا بت کرکے دیکھا دیا۔

ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے احمد بیگ کے داماد کے سامنے آئیں موت دی اور ان زور دار جملوں کو اور ان کی قیم کو تھوٹا ثابت کرکے ان کے دعوے کو ان کے اقرار سے جھوٹا کر کے دیکھا دیا۔

گوٹی کو تھوٹا ثابت کرکے ان کے دعوے کو ان کے اقرار سے جھوٹا کر کے دیکھا دیا۔

اب لا ہوری مرزائی اور قادیانی فدائی اپنے مرشد کے قول کو کیول نہیں مانتے۔ایسے پختہ اقراروں کے بعدان کے جھوٹ ہونے میں آپ کو کیا عذر ہے۔ بیان سیجئے۔ گرید بیٹنی بات ہے کہ آپ کوئی سے عذر پیش نہیں کر مکتے۔اب اس پرخوب غور کیجئے ؟

یبال تک دس اقرار مرزا قادیانی کُفّل کے گئے۔ پہلے پانچ اقراروں سے ان کے دعوے میسے تکا خاتمہ ہوگا اور یقیناً تا جت ہوا کہ جو علامتیں سے موعود کی خود مرزا قادیانی نے بیان کی تھیں وہ ان میں نہیں پائی گئیں۔ اس لئے وہ قطعاً جھوٹے ثابت ہوئے۔ چھلے چار ان کے مہدی ہونے کا دعوی بھی غلط ثابت ہوا اور اپنے اقرار سے جھوٹے ہوئے۔ پچھلے چار اقراروں میں جس شرط کے پائے جانے پر وہ اپنے آپ کو جھوٹا قرار دیتے ہیں وہ شرط یقیناً پائی گئے۔ اب مرزائی مولو یوں سے دریافت کر لیجئے کہ نہایت مشہور جملہ افداو جد الشد و طبح اس مرزائی مولو یوں نے دریافت کر لیجئے کہ نہایت مشہور جملہ افداو جد الشد و طبح اس کی تعنی جس وقت شرط پائی جائے گی تو مشر و طضر و رپایا جائے گا۔ اس لئے جب مرزا قادیانی نے اپنے جھوٹے ہوئے کے لئے پیشرط بیان کی تھی کہ یہ پیشین گوئی پوری نہ ہو۔ یہ کا داما دمیر سے سامنے نہ مرے۔ بلکہ میری موت آ جائے۔ اس کا ظہور ہوگیا کہ مرزا قادیانی کوم سے ہوئے آ ٹھ برس ہوگئے اور وہ اب تک زندہ ہے۔ اس کے مرزا قادیانی اپنے اقرار سے جھوٹے ثابت ہوئے۔ اس جملہ کے سیچ ہوئے میں کی صاحب نہ مرزا قادیانی اپنے ہوئے شام نہیں ہوسکا۔

۳,

میں نقل کئے ظاہر کررہے نہ کریں۔ کیو ایساعظیم الثہ

کذباس

تلاش اور تحقیہ توجہ کرنے کہ ہوتا ہے۔ پکا الشان جھوسا

ثابت تہیں:

اسے نفنول تاکہ فریب یہاں توالڈ ہے۔اس سامنے پیڑ

جھوٹے ؟ جھوٹا ہوٹا وعید دونوا ''لاتہ بندول۔

. حاصل ہ کرے

خلافی کرا

ائی اپنے مرشد کے قول کو کیول نہیں مانتے۔ ایسے ں آپ کو کیا عذر ہے۔ بیان سیجئے ۔ گریہ یقینی ہات ں پرخوب غور سیجئے ؟ سرفقا سے مراس نے بتا

کفّل کے گئے۔ پہلے پانچ اقراروں سے ان کو در زاقادیائی نے موعود کی خود مرزاقادیائی نے دو تھے اقرار سے موعود کی خود مرزاقادیائی نے دو تھے اقرار سے جھوٹے ہوئے۔ چھے چار سے جھوٹے ہیں وہ شرط یقینا پائی کہ نہایت مشہور جملہ ادا و جسد المشرط نیٹین کہ تو مشرط بیان کی تھی کہ یہ پیشین کے ہوئے کے لئے میشرط بیان کی تھی کہ یہ پیشین مامنے ندمرے۔ بلکہ میری موت آ جائے۔ اس مامنے ندمرے۔ بلکہ میری موت آ جائے۔ اس ملے نہ مرے۔ اس جملہ کے بچے ہونے میں کی

کے دیکھنے سے اصحاب نہم ہیر بھی معلوم کر سکتے ہیں اپر جس قدر زور لگایا ہے اور اپنی صدافت میں کو چیش نہیں کیا۔ اس کی ابتدائی حالت تو فیصلہ اس کی نبیت ہیں اور شہاد ہ لئے نہایت ہی عظیم الشان شان قرار دیا ہے اور محمد ارتحد بیگ کے داماد کا مرنا ہے۔ اس لئے بجھدار اضرور تھا۔ اس وجہ سے توجہ کی گئی اور اس کا جھوٹا کھوایا گیا اور تمام دنیا کے مرزائی احمد یوں کو عاجز اس کس طرح مرزا قادیانی اس پیشین گوئی کے بینان کا اظہار صرف ایک دومر تبہیں کیا۔ بلکہ سینان کا اظہار صرف ایک دومر تبہیں کیا۔ بلکہ سینان کا اظہار صرف ایک دومر تبہیں کیا۔ بلکہ سینان کا اظہار صرف ایک دومر تبہیں کیا۔ بلکہ سینان کا اظہار صرف ایک دومر تبہیں کیا۔ بلکہ سینان کا اظہار صرف ایک دومر تبہیں کیا۔ بلکہ سینان کا اظہار صرف ایک دومر تبہیں کیا۔ بلکہ سینان کا اظہار صرف ایک دومر تبہیں کیا۔ بلکہ سینان کا اظہار صرف ایک دومر تبہیں کیا۔ بلکہ سینان کا اظہار صرف ایک دومر تبہیں کیا۔ بلکہ سینان کا اظہار صرف ایک دومر تبہیں کیا۔ بلکہ سینان کا اظہار صرف ایک دومر تبہیں کیا۔ بلکہ سینان کا اظہار صرف ایک کے پائے قول ایس رسال ایک کیا۔

میں نقل کئے گئے ہیں۔ انہیں کو ملاحظہ سیجئے کہ کس زور سے اپنالیقین اس پیشین گوئی کی صدافت پر ظاہر کرر ہے ہیں۔ اس لئے ضرور تھا کہ ہم اس پیشین گوئی کو کامل طور سے جانچیں اور کمس طرف توجہ نہ کریں۔ کیونکہ کوئی پیشین گوئی اس کے مثل نہیں ہے۔ جس پر مرز اقادیا نی اس قدر زور لگایا ہواور ایسا عظیم الثان نثان اسے تھہرایا ہواور جب ان کی الی متحکم پیشین گوئی جھوٹی ہوگئی اور اس کا کذب اس طرح عیاں ہوگیا کہ خاص وعام سب سیحف والے سیحھ گئے اور خوبی بیہ ہوئی کہ کسی امر کی علاش اور حقیق کی ہمیں دوسری پیشین گوئی یا دوسر سے نثان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں گوئی یا دوسر سے نشان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی اور یہاں ہو نہایت عظیم ہوتا ہے۔ پھر دوسرے جھوٹ کی طرف توجہ کرنے فیضوں ہے۔ اس سے صرف جھوٹ بی ادان جھوٹ بی بار اور خدا پر افراض کا فی خوالے بھی ثابت ہوئے۔

اب جماعت احمدیہ ہے التمال ہے کہ آپ کا منکوحہ آسانی کے ذکر سے خفا ہونا اور اسے نفطوں بناناکس قدر بے جا اور ناتیجی ہے اور نیٹینی آپ کے نخواہ یاب مولویوں کا فریب ہے۔
تا کہ فریب خوردہ حضرات اس علانیہ امرحق پر متنبہ ہوکر ہمارے دام تزویر سے علیحدہ نہ ہوجائیں۔
یہاں تو اللہ کے لئے آپ کی خیرخواہی کی جاتی ہے اور کمال در دسری اٹھا کر آپ کو متنبہ کیا جاتا ہے۔ اس لئے اس رسالہ میں کئی طریقوں سے آپ کو سمجھایا گیا ہے اور مختلف اقوال آپ کے سامنے چیش کئے۔ این برائے خدا غور سے ملاحظہ سے بچئے اور مرز ائی دام سے علیحدہ ہو جئے۔
سامنے چیش کئے۔ این برائے خدا غور سے ملاحظہ سے بچئے اور مرز ائی دام سے علیحدہ ہو جئے۔

اب یہ بھی معلوم کرلینا چاہئے کہ مرزا قادیانی جس طرح اپنے پختہ اقراروں سے جھوٹے تابت ہوئے۔ ای طرح توریت مقدس اور قرآن مجید کے نصوص قطعیہ ہے بھی ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہوا۔ کیونکہ قرآن مجید کی متعدد آیتوں سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ادراس کی وعید دونوں ضرور پوری ہوتی ہیں۔ ہرگز نہیں ٹیش، مثل سورہ ابراہیم کے رکوع سات میں ہے۔ "لات حسب ناللہ مخلف و عدہ رسله ان الله عزیز دوانتقام "اللہ تعالیٰ اپنی تمام بندوں سے خطاب کر کے فرماتا ہے کہ ایسا گمان ہرگز نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ربردست غالب ہے انتقام لینے والا۔

اس آیت میں اللہ تعالی وعدہ خلافی کے گمان وخیال کو تختی ہے منع فرما تا ہے۔ جس کا حاصل مدہ کہ رہنیں ہوسکتا کہ اللہ تعالی اپنے رسول ہے کوئی وعدہ یا وعید کرے اور پھرا ہے پورانہ ورے بلد ضرور پورا کرتا ہے اوراس کی قد وسیت اور متانت کا بھی مقتضاء ہے۔ اگر ایسانہ ہوتو

نہیں ہوئی محض غلط ۔

خدا کے رسول پرافتراء ک

افتراء ہے۔توریت مقا

حصه دوم فيصله آساني مير

نصوص قطعیہ سے ثابر

مرزا قادیانی کےعلانبہ

حيات وممات پر لیکچرا

که جم مرزا قادیانی کر

بحث کو پیش کرتے ہ

بلند کہتے ہیں کہ ہم۔

اورخودمرزا قادياني

یقینی طور سے کہتے

مرزا قادیانی کوایک

عبده خالى بهَواورال

القول مسلمان ہوگ

کے لئے ضرور نے

گئے ہیں اور انہیں

عہدہ خالی ہونے

عبده نہیں مل سکتا

کے لئے ضرور ک

شخص تو بجرمافتر

ثابت كيآجا تا ـ

بیان ہوئی ہے

قلم اور کاغذ ۔

اس کے کسی وعدہ ووعید پراعتبار ندرہے۔اس آیت کے، پہلے مضمون سے اوراس کے آخری جملہ ے صاف ظاہر ہے کہ یہاں وعید مراد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگراہے رسول پر وحی کرے کہ فلال تحض یا فلاں قوم پرمیراعذاب آئے گا تو پہنیں ہوسکتا کہ وہ عذاب نہ آئے ، بلکہ ضرور آئے گا۔ اسے ایمان لانے کی تو فیق ہوہی نہیں سکتی۔ کیونکہ اس عالم الغیب کی جتنی با تیں ظہور میں آتی ہیں ان کی بنا دوراندیشی اور مصلحت پر ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے علم غیب سے جس بندہ کو وعید کامستحق سمجھ لیتا ہے اس وقت وہ اینے رسول کے ذریعے ہے اس پر وعید کا اظہار کرتا ہے اور اس کے پورا ہونے کواس کا نشان معجزہ قرار دیتا ہے۔ اب اگر اس بندے کی حالت بدل جائے تو اس علام الغیوب پر ناواقفی کا الزام آئے اس میں شبہ ہیں کہ وہ کریم ہے۔ مگر اس کے ساتھ وہ حکیم اور متین اورغیوربھی ہے۔اس لئے ایس جگہاس کا کرمنہیں ہوسکتا۔ جہال کرم کاظہوران صفتوں کے خلاف ہو۔ کرم کے لئے بے شار گنہگار ہیں۔ان پروہ کرم کرتا ہے اور کرے گا۔ایی جگد کرم نہیں ہوسکا۔ جہاں اس کی متانت اور غیوری کے علاوہ اس کا رسول جھوٹا ہو جائے ۔اس کی تمام وعیدیں غیرمعتبر ہوجائیں اور بہ کہنا کہ رونے دھونے اور صدقہ دینے سے بائل جاتی ہےا در وعید کواس پر قیاس کرنا سخت جہالت یا فریب ہے۔انسان پر ہرطرح کی تکلیفیں اور بلائمیں آتی ہیں۔ مگر وہ وعیدیں نہیں ہیں۔جنہیں اس کے رسول نے اپنی صدافت کے ثبوت میں پیش کیا ہو۔ان بلاؤں کا دور کرنا اس کے کرم کا مقتضاء ہوسکتا ہے اور ہوتار ہاہے۔ وعیدوہ ہے جورسول خدا کے ذریعہ ہے کسی تکلیف کا وعدہ کیا جائے۔وہ ہر گزنہیں ملتی۔اس دعوے کے ثبوت میں یہاں صرف ایک آیت بغرض اختصار نقل کی گئی ہے۔ در نہاس وقت قر آن شریف کے ۲ انصوص قطعیہ میرے روبر وموجود ہیں۔جن میں صاف طور سے بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور وعید ہر گزنہیں ٹلتا۔ مرزا قادیانی کا بیکہنا کہ وعید ٹل جاتی ہےاور وَعدے کے اندر بھی مخفی شرط ہوتی ہے محض غلط اور خدا تعالیٰ پر افتر اء ہے۔اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے اور نہ ہوسکتا ہے۔اگر ایسا ہوتو خدا تعالیٰ پر سخت الزام آئے اور اس ذات مقدس كذب ثابت هو\_نعوذ بالله!

البنة اگراس رسول پر بيدوحی ہوئی ہے کداگر میخف ايمان ندلائے گا تواس پرعذاب آئے گا۔اس صورت بيس اگر دو مخفص يا وہ جماعت ايمان لے آئے گا تواس پرعذاب نازل ند ہوگا۔ چنانچ دھنرت يونس عليه السلام کی قوم علانيه ايمان لانے کی وجہ سے زیج گئی۔اس کا ثبوت فيصله آسانی حصه اوّل کے ص ۹۵ وغيرہ بيس ديکھنا چاہئے اور کامل تفصيل اس کی تذکرہ يونس عليه السلام بيس کی گئی ہے اور يہ کہنا کہ حضرت يونس عليه السلام بيس کی گئی ہے اور يہ کہنا کہ حضرت يونس عليه السلام بيس کی گئی ہے اور يہ کہنا کہ حضرت يونس عليه السلام بيس کی گئی ہے اور يہ کہنا کہ حضرت يونس عليه السلام بيس کی گئی ہے اور يہ کہنا کہ حضرت يونس عليه السلام بيس کی گئی ہے اور يہ کہنا کہ حضرت يونس عليه السلام بيس کی گئی ہے اور يہ کہنا کہ حضرت يونس عليه السلام بيس کی گئی ہے اور يہ کہنا کہ حضرت يونس عليه السلام بيس کی گئی ہے اور يہ کہنا کہ حضرت يونس عليه السلام بيس کی گئی ہے اور يہ کہنا کہ حضرت يونس عليه السلام بيس کی گئی ہے اور يہ کہنا کہ حضرت يونس عليه السلام بيس کی گئی ہے اور يہ کہنا کہ حضرت يونس عليه السلام بيس کی گئی ہے اور کی گئی ہے اور کیا کہنا کہ حضرت يونس عليه السلام بيس کی گئی ہے اور کیا کہنا کہ حضرت يونس عليہ السلام بيس کی گئی ہے اور کیا کہنا کہ حضرت يونس عليہ السلام بيس کی گئی ہے اور کیا کہنا کہ حضرت يونس عليہ کی گئی ہے اور کیا کہنا کہ حضرت يونس عليہ کئی ہے کہنا کہ حسل کی تفرید کھنا کے کہنا کہ حضرت يونس عليہ کیا ہے کہنا کہنا کہ حسل کی گئی ہے کہنا کہنا کہنا کہ حسل کی گئی ہے کہنا کہنا کہ حضرت يونس عليہ کی گئی ہے کہنا کے کہنا کہ کی خوانس کی گئی ہے کہنا کہ حسل کے کہنا کے کہنا کے کہنا کہنا کہ کھنا ہے کہنا کہ کہنا کہنا کی کھنا کے کہنا کہنا کہ کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کہ کہنا کہ کہنا کے کہنا کہ کہنا کے کہنا کے کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کہ کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کہنا کے کہنا ک

نہیں ہوئی میض غلط ہے مرزا قادیانی نے اپی جھوٹی پیشین گوئیوں پر پردہ ڈالنے کے لئے ایک غدا کے رسول پر افتراء کیا ہے اور جا بجاوعید کے ٹلنے کوسنت اللہ کہا ہے۔ مگر بید دعویٰ غلط اور خدا پر افتراء ہے۔ توریت مقدس میں جھوٹے مدعی کی یہ پہچان کھی ہے کہاس کی پیشین گوئی پوری نہ ہو۔ حصد وم فیصلہ آسانی میں اس کی عبارت نقل کی گئے ہے ناظرین اسے ملاحظ کریں۔

الغرض مرزا قادیانی کا حجونا ہونا اس کے متعدد پختہ اقراروں ہے اور قر آن مجید کے نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ اس کے بعد حضرت مسلح کی حیات وممات کی بحث کو پیش کرنا مرزا قادیانی کے عِلانیہ کذب پر بردہ ڈالنا ہے۔اب لا ہوری پارٹی یا قادیانی گروہ کا حضرت سے کی حیات وممات پرلیکچر دینااورمناظرہ کے لئے اس بحث کوضروری بنانا در پر دہ اس کا ثبوت وینا ہے کہ ہم مرزا قادیانی کی صدافت ٹابت کرنے سے عاجز ہیں ۔ مگرعوام کے فریب دینے کے لئے اس بحث کو پیش کرتے ہیں اور اس فریب کا نام با قاعدہ گفتگور کھا ہے۔ بید وسرافریب ہے ہم باآ واز بلند کہتے ہیں کہ ہم نے مرزا قادیانی کامفتری اور کاذب ہونا قرآن مجید سے توریت مقدس سے اورخود مرزا قادیانی کے اقرار ول سے نابت کردیا اور کوئی مرزائی اس کا جواب نہ دے سکا اور ہم یقینی طور سے کہتے ہیں کہ یہاں ہے لے کر قادیان تک کوئی مرزائی جواب نہیں دے سکتا اور مرزا قادیانی کوایک مسلمان صالح بھی ثابت نہیں کرسکتا۔ابا گرحضرت مسیح موعود نہ ہوں اوران کا عبدہ خالی ہواوران کے عبدہ پر کوئی دوسراامتی آئے تو ضرور ہے کہوہ کم سے کم مردصالح اورصادق القول مسلمان ہوگا۔ مرزا قادیانی کی طرح مفتری و کذاب ہر گزنہیں ہوسکتا۔ اس لئے طالب حق کے لئے ضرور ہے کہ پہلے مرزا قادیانی کوسیا صادق القول ثابت کرے اور جوالزام انہیں دیے گئے ہیں اور انہیں جموٹا ثابت کیا ہے ان کا جواب دے۔اس کے بعددوسری تفتگو کرے۔سرکاری عہدہ خالی ہونے پرای کوجگہلتی ہے جوسر کاری پاس حاصل کئے ہواور بغیر پاس کئے ہوئے اےوہ عبده نهیں مل سکتا۔ مرزا قادیانی تو اسلامی سرکار میں صدافت کا بھی یا سنہیں کیا۔ جو ہر سیجے مسلمان کے لئے ضروری ہے۔ پھروہ دربار اسلام میں ایسے معزز عہدہ پر کیونگر متاز ہو سکتے ہیں۔ بلکہ ایسا شخص تو بجرم افتر اءاورفریب خلائق سزاکے لائق ہے۔

اس بحث کے غیر ضروری ہونیکی دوسری وجہ سے کہ جن حدیثوں سے سے موعود کا آنا ٹابت کیا جا تا ہے ان میں سے موعود کے کام اوران کے زمانے کی حالت بھی نہایت صاف طور سے بیان ہوئی ہے۔ آپ کے سے قادیان آئے اور دنیا میں بچیس تیس برس رہ کردنیا بھر میں غل مجایا اور قلم اور کا غذکے گھوڑے دوڑائے اور بہت دفتر سیاہ کئے۔ گرسے موعود کی جوعلامتیں حدیثوں میں ل آیت کے، پہلے مضمون سے اور اس کے آخری جملہ ہے۔ یعنی الله تعالیٰ اگر اپنے رسول پر وحی کرے کہ فلاں ینیں ہوسکتا کہ وہ عذاب نہ آئے، بلکہ ضرور آئے گا۔ كيونكداس عالم الغيب كي جتني بالتين ظهور مين آتي ہيں ۔ جب وہ اپنے علم غیب سے جس بندہ کو وعید کامستی یعے سے اس پروعید کا اظہار کرتا ہے اور اس کے پورا ب اگراس بندے کی حالت بدل جائے تو اس علام بں کہ دہ کریم ہے۔ گراس کے ساتھ وہ حکیم اور متین ہیں ہوسکتا۔ جہاں کرم کاظہوران صفتوں کےخلاف ہ کرم کرتا ہے اور کرے گا۔ ایسی جگہ کرم نہیں ہوسکتا۔ ارسول جھونا ہو جائے۔اس کی تمام وعیدیں غیرمعتبر وینے سے بلائل جاتی ہے اور وعید کواس پر قیاس کرنا ى تكليفيں اور بلا ئيں آئی ہیں \_گر وہ وعیدیں نہیں كے ثبوت میں پیش كيا ہو۔ان بلا دُں كا دوركر نااس میروہ ہے جورسول خدا کے ذریعہ سے کسی تکلیف کا ليثوت ميل يهال صرف ايك آيت بغرض اختصار کے ۲ انصوص قطعیہ میر سے روبر دموجود ہیں۔جن وروعيد ہر گر نہيں ٹلآ۔مرزا قادياني ڪايه کہنا کہ وعيد ا ہے۔محض غلطاور خدا تعالیٰ پرافتر اء ہے۔اس کا ہوتو خدا تعالی پر خت الزام آئے اور اس ذات

کہ اگر میشخص ایمان نہ لائے گا تو اس پر عذاب اللہ اللہ کے اس کے عذاب نازل نہ ایمان لائے گا تو اس پر عذاب نازل نہ ایمان لانے کی وجہ سے نے گئی۔ اس کا شوت چاہئے اور کامل تفصیل اس کی تذکرہ یونس علیہ سلام نے عذاب کی پیشین گوئی کی تھی اور یوری

لیں گے۔ کیونکہ

شھے۔ کھرامانت

اس کی سزانہ د

برا کہنے والے

کے ناک میں

رہے ہیں ای

كمال امانت ا

اینے رسالہا

بلكيها كثر ملما بـ

طرح مولوی

. مرزا قاد بانی

عمده بدله دنيأ

مرزا قادياني

کی بیہ خاص لوگوں سے

اب جماعت میں ویسا کی

<u>لئے</u>اس کا<sup>.</sup>

کا ذہب کی ا

عليحد وببوي

بهبتو الكونصر

جن نےو

ندکور ہیں ان کا نشان بھی نہیں یایا گیا۔ ذرا زمانے کی حالت دیکھواور سر بگریاں ہو۔ میں ان حدیثوں کے معنی میں کچھ گفتگونہیں کرتا۔ بلکہ جومطلب مرزا قادیانی نے بیان کیا ہے ای برقناعت کرتا ہوں۔ وہ مطلب پیلے تین قولول میں بیان ہواہے۔ جوعلامتیں مرزا قادیا کی نے مسیح موعود کی بیان کی میں ۔ان میں سے تو ایک بھی نہیں یائی گئی۔ نہ اسلام کا شیوع ہوا، نہ ادیان باطلہ بلاک ہوئے، ندراست بازی میں ترتی ہوئی۔ بلکہ بالکل برنکس معاملہ مرزا قادیانی کے وجود سے ہوا۔ خود مرزا قادیانی ہی کے مریدوں کی حالت دیکھ لواور تجربہ کرلوانہیں تو جھوٹ بولنے براس لئے دلیری ہے کہ وہ کہد ہے ہیں کہ انبیاء بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے بھی بولے۔جس چود ہویں صدی کے نبی کی بیقعلیم ہوتو اس کے وقت میں اس کے مریدوں میں راست بازی کی ۔ ترقی کس طرح ہوسکتی ہے۔ بھائیو! کچھتو غور کرو کہ جب مرزا قادیانی کے اقوال نے فیصلہ کردیا کہ جوعلامتیں مسے موعود کی حدیثوں میں آئی ہیں اور متفق علیہ ہیں وہ ان میں نہیں یائی گئیں ۔اس لئے وہ سے موعود نہیں ہو سکتے ۔ پھراب مسے علیہ السلام کی حیات وممات پر بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے۔اس کے بیان ہے آپ کا ناطقہ کیوں بندے مصیفہ رحمانیہ نمبر ۱۴ آپ نے دیکھا ہوگا بیتو سمجھتے کہ اگر حضرت میسج علیہ السلام کی موت کو مان لیا جائے اور ریکھی مان لیا جائے کہ کوئی دوسرامسے آئے گا مگریہ نہیں ہوسکتا کہ وہ مرزا ہوں۔ کیونکہ سیج موعود کی جوعلامتیں تھیں وہ ان میں نہیں یائی گئیں۔ یہ دوسری وجہ ہے مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کی فہمیدہ حضرات نے معلوم کیا ہوگا کہ جس قدرتكه اليار مرزا قاوياني كي حالت كاظبار مين وه طالب حق كونهايت كافي بيريمرجس طرح نہایت مہتمم بالشان امر کے لئے زیادہ شواہدپیش کئے جاتے ہیں!سی طرح میں چنداقوال اور بھی پیش کرتا ہوں۔ جن سے روثن ہوتا ہے کہ وہ اپنے اقر ارول سے جھو فے مفتری، اشرالناس ثابت ہوتے ہیں ملاحظہ ہو۔

گیار ہوال اقرار: (قسیدہ اعازیہ ۵۸ ہزائن ج۱۹ س ۱۵) میں پہلے تو میچ موقود اور سول خدا ہونے کا دعوی کیا ہے۔ چنانچہ کھتے ہیں۔ 'و ما انا الامر سل عند فتنة ''اور میں خدا ہونے کا دعوی کیا ہوں۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں۔ تنخیہ رنسی السرحمن من بیس خدا نے جھے اپنی گخلوقات سے چن لیا ہے۔ اب خیال کیا جائے کہ اس دعوں رسالت اور فضیلت اور مقبولیت کے بعدا پنے کا لفوں کے لئے پیشین گوئی کرتے ہیں۔ ''وانسی لیشر الساس ان لم یکن لهم ، جزاء اها نتهم صغار یصغر ''میں برتر انسانوں کا ہوں گا۔ اُراہانت کرنے والے اپنی اہانہ نہیں دیکھیں گے۔ یعنی اپنی اہانت کی جزاوس ان د کھے

را زمانے کی حالت دیکھواور سر بگریباں ہو۔ میں ان لہ جومطلب مرزا قادیانی نے بیان کیا ہے ای پر قناعت بیان ہوا ہے۔ جوعلامتیں مرزا قادیانی نے مسیح موعود کی پائی گئے۔ نہ اسلام کا شیوع ہوا، ندادیان باطلبہ ہلاک . یہ بالکل برعمل معاملہ مرزا قادیانی کے وجود سے ہوا۔ دیکھلواورتجر بہ کرلوانہیں تو حصوٹ بولنے پر اس لئے وٹ بولتے ہیں۔مرزا قادیانی نے بھی بولے جس کے وقت میں اس کے مریدوں میں راست بازی کی گروکہ جب مرزا قادیانی کے اقوال نے فیصد کردیا کہ ورمتفق علیہ ہیں وہ ان میں نہیں پائی گئیں ۔اس لئے لام کی حیات وممات پر بحث کرنے کی کیا ضرورت ہندہے۔ صحیفہ رحمانیہ نمبر۱۴ آپ نے دیکھا ہوگا پیاتو ان لیا جائے اور میبھی مان لیا جائے کہ کوئی دوسرامسے بنكه ميح موعود كي جوعلامتين تقيس وه ان مين نهيس يائي نے ہونے کی فہمیدہ حضرات نے معلوم کیا ہوگا کہ ظہار میں وہ طالب حق کونہایت کافی ہے\_مگر جس ہر پیش کئے جاتے ہیں ای طرح میں چنداقوال اور وہ اینے اقراروں سے جھونے مفتری، اشرالناس

ی ۵۸ ، خزائن ۱۹ و ۱۷ میل پہلے تو مسیح موعود پی - ' و مسا انیا الامرسل عند فتنة ''اور عریل کہتے ہیں - تسخیس نسی السرحمن من ہے چن لیا ہے - اب خیال کیا جائے کہ اس دعوے لفوں کے لئے پیشین گوئی کرتے ہیں - ' وانسی هانتهم صغار یصغر ''میں برترانیانوں کا پیکھیں گے ۔ یعنی اپنی ابانت کی جزاومزاند دکھے

لیں گے۔ کیونکہ جوحفرات اپنافرض منصی سجھ کراہانت تحقیر کرر ہے تھے وہ اپنے کام کود کھر ہے تھے۔ پھراہانت کے دیکھنے کے کیامعنی ہوسکتے ہیں۔ بجزاس کے کدا پی اہانت کرنے کا بدلہ اور اس کی سزاندہ کھے لیں۔ اب جماعت مرزائی احمدی بتائے کہ علاوہ عام خالفوں کے خاص ان کے برا کہنے والے ان کی سزاندہ کھے لیں۔ اب جماعت مرزائی احمدی بتا ہے کہ علاوہ عام خالفوں کے خاص ان کے برا کہنے والے ان کی تخت ابانت کرنے والے مثلاً جناب فارخ قادیان جوان کی زندگانی ہیں ان کے ناک میں دم کرتے رہے۔ جن سے عاجز ہو کر آخری فیصلہ انہوں نے شائع کیا تھا۔ جس کی نقل عنقریب آئے گی۔ اس کے بعد انہیں عالم برزخ میں بھیج کران کی جماعت کاناک میں دم کر رہے ہیں اس طرح ڈاکٹر عبدانکیم خان اپنی پیشین گوئی سے انہیں ذلت کی موت مارکر ان کے کمال اہانت اور رومیں رسالے شائع کررہے ہیں اور مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی جنہوں نے اپنے رسالہ اشاعت النہ میں مرزا قادیانی کی بری گت بنائی ہے اور علمائے دیا تھا۔ جس کا اثر بلکہ اکثر علمائے دنیا ہے ان کے کفر پوفتو کے کھوا کر مسلمانوں پر ان کی حالت ظاہر کی ہے۔ اس طرح مولوی عبدائحق صاحب غزنوی ہیں۔ جنہوں نے ان سے مبابلہ کیا تھا۔ جس کا اثر مرزا قادیانی کی موت نے دیکھادیا۔

یہ چاروں حضرات نہایت خیروخو بی سے زندہ ہیں اور مرزا قادیانی کی اہانت کا نہایت عمدہ بدلد دنیا کودیکھار ہے ہیں اور تمام دیکھنے والے رائتی اور سپائی کی عینک سے دیکھر ہے ہیں کہ مرزا قادیانی اپنے متعدد اقراروں سے جھوٹے اور ہر بدسے بدتر ہو چکے تھے۔اس قول سے ان کی یہ خاص صفت معلوم ہوئی کہ وہ اشرالناس بھی ہیں۔ یعنی تمام دنیا کے شریروں اور بدذات لوگوں سے زیادہ شریر ہیں۔ یہ با تیں کوئی دوسرا خض نہیں کہتا بلکہ خود مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ اب جماعت احمد بیا ہے مرشد کواس قول میں کیوں کا ذب مانتی ہے اور جیسا اپنے آپ کو بتار ہے ہیں ویسا کیوں نہیں مانتے اور اشرالناس کا مصداق مرزا قادیانی کو کیوں نہیں جانے۔خدا کے لئے اس کا جواب دے یا اپنی ملاحی کا قرار کرے۔ مگر بیتو حتی طلب اور چوں کا کام ہے۔ انہیں تو کئز ب کی پیروئی نے جھوٹ کو خوش آئنداور پندیدہ کردیا ہے۔ وہ جھوٹ اور جھوٹے سے کیو کر میاس کے لئے دائی راحت قادر کریم نے مقدر کرر کھی ہے۔الحمد للہ!

نہایت مشہور ہے اور بہت مرتبہ چھپ کرشائع ہو چکاہے کہ مرزا قادیانی نے مولانا فاتح قادیان سے نہایت عاجز ہوکر آخری فیصلہ شائع کیا تھا۔ اس میں چارا قرار مرزا قادیانی کے ہیں۔ جن سے وہ نہایت صفائی سے کا ذب ومفتری ثابت ہوتے ہیں۔اس اشتہار کا عنوان سے ہے۔ ''مولوی ثناءالله صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ''

ان کے پنچ مرزا قادیانی لکھتے ہیں آپ اپنے پر چدمیں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ سیخض مفتری اور کذاب اور دجال ہے میں نے آپ سے بہت دکھا تھایا اور صبر کرتا رہا۔ (ان الفاظ سے مرزا قادیانی کانہایت ولی صدمہ ظاہر ہے) گرنتیجہ در کھنے۔

بارہوال اقرار: اسس ''اگر میں ایبائی گذاب اور مفتری ہوں جیسا گدآ پاپنے پر چہ میں مجھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں بی ہلاک ہوجاؤگا۔''(دیکھا جائے کہ کس صفائی سے اپنے گذاب اور مفتری ہونے کا اقرار ہے اور جس شرط پر بیا قرار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے پورا کر کے ان کا گذاب ومفتری ہونا دنیا کو دیکھا دیا یعنی مولوی صاحب کی زندگی میں مرزا قادیا نی ہلاک ہوئے اور اپنے اقرار سے گذاب ومفتری ثابت ہوئے۔)

تیر ہواں اقر ار: ۲۔۔۔۔''پس اگر وہ سزا جوانسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے۔ جیسے طاعون ہینہ وغیر ہ مہلک بیاریاں آپ پر میری زندگی میں وارد نہ ہوئیں تو میں خدا کی طرف سے نہیں۔'' (یہاں بھی مرزا قادیانی کا اقر ارہے کہ اگر مولوی صاحب ان کی زندگی میں ہینہ وغیرہ میں نہ مرے تو میں خدا کی طرف سے نہیں اور دنیا نے دکھے لیا کہ بفضلہ تعالی مولوی صاحب تو کسی بیاری میں ہلاک نہیں ہوئے۔ مرزا قادیانی ہی ہینہ میں مبتلا ہوکر ان کے سامنے صرت وزلت کی موت سے ہلاک ہوئے اور اپنے لئے اقر ارکر گئے کہ میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں۔)

چودھواں اقر ار: جس میں مرزا قادیانی خدا تعالیٰ کوحاضر و ناظر جان کرعا جزی ہے۔ اس طرح دعاء کرتے ہیں۔

سسس ''اگریدوی گیسے موعود ہونے کامحض میر نے نس کا افتر اء ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں تو اے بیارے مالک میں عاجزی سے تیری جناب میں دعاء کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر آ مین!''اس قول میں مرزا قادیا تی نے نہایت عاجزی سے شرطید دعا کی تھی کہ اگر تیری نظر میں میں مفسد اور کذاب ہوں تو مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر ۔ القد تعالی نے اس عاجز کی دعاء کو قبول فرما کر خلق پر مرزا قادیا تی کی حالت کو ظاہر کردیا اور وہ اپنے قول سے مفتری ، مفسد ، کذاب ثابت ہوئے ۔ یہ خدائی فیصلہ ہے ۔ جے عقل کے ساتھ ایمان ہے وہ اس فیصلہ کو ضرور مانے گا۔

ىپندر ہو الہی کا دامن پکڑ کرا' سمہ سم

رحمت كادامن بكوكر

اوروہ جو تیری نگاہ! لےاے مالک تواب

س ۵۷۹،۵۷۸: خواستگاری ہےاور به فیصا

خالف سے عاجز آ آسانی کے نکاح مرزا قادیانی کی ن مرزا قادیانی مف پررحمت کی کدایک فیصلداسی کی زبال

سے بیکه کرمندا مظورتیں کیا۔ اا بے کہ مبابلہ وہ فر دوسرے بیک مبا وابناؤکم عبدالحق صاحب کامیاب کینے ال کظیفہ مولوی

پندرہواں اقرار: ای فیصلہ کے آخر میں مرزا قادیانی نہایت ہی عاجز ہوکر رحت الٰہی کا دامن کیڑکراس طرح دعا کرتے ہیں۔

اب میں تیرے ہی تقدی اور رمیر ہے تھیجے والے! اب میں تیرے ہی تقدی اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں گئی ہوں کہ مجھ میں اور مولوی ثناء اللہ صاحب میں سچا فیصلہ فرما ادروہ جو تیری نگاہ میں حقیقت میں مفسد اور کذاب ہے اس کوصادق کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھا کے اے مالک تو ایسا ہی کرتے میں!''

یہ فیصلہ اخبار الحکم ج۱۱ نمبر۱۳ میں ۱۷راپریل ۱۹۰۷ء مجموعہ اشتہار جسم ص۵۵۹،۵۵۸ میں چھپا ہے۔ اس دعاء میں پہلی دعا ہے بھی زیادہ بجز ونیاز اور رحمت کی خواستگاری ہےاورصادق اور کا ذب میں خودہی امتیاز متعین کر کے اس کی قبولیت کے التجی ہیں۔

ید فیصلہ اور بدوعا کیں مولوی صاحب یا کسی مخالف کی خواہش پرنہیں ہیں۔ بلکہ این مخالف سے عاجز آ کراورا پی مقبولیت کے جوش میں اس فیصلہ کا اشتہار دیا ہے۔جس طرح منکوحہ آ سانی کے نکاح میں آنے کا بیرے زور وشور سے مکرر اعلان دیا تھا۔ مگر اس عادل منصف نے مرزا قادیانی کی زبان سے سیا فیصله فرما کر دنیا پر ظاہر کردیا که مولوی صاحب صادق میں اور مرزا قادیانی مفسد وکذاب یہاں دامن رحت پکڑنے کا بتیجاس رحیم نے بیدو کھلا دیا کہتما مخلق یر رحت کی کہ ایک مفسد و کذاب کے فریب میں نہ آئیں اور بیوہ کذاب ہے۔جس کے کذب کا فیصلدای کی زبان سے ہوگیا ہے۔اب تعجب اور نہایت تعجب اس پر ہے کداس علانیہ خدائی فیصلہ ے یہ کہد کر منہ پھیرا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی نے مباہلہ جایا تھا۔ مگر مولوی ثناء اللہ صاحب نے منظور نہیں کیا۔اس لئے پچھنہیں ہوا۔ مگر بیخت زبردتی اور ابلہ فریبی ہے۔ کیونکہ اوّل تو بیام محقق ہے کہ مبابلہ وہ فیصلہ ہے جو جناب رسول اللّٰوَ اللّٰهِ مع محصوص تھا۔ امت کے لئے عام نہیں ہے۔ دوسرے سے کے مباہلہ کاطریقہ وہی ہے جوقر آن مجید میں مذکور ہے۔ 'نسمن ابنا ونا وابناؤكم "يطريقنبيس كه مين فيصله شتهركيا جائدايك مرتبه مرزا قادياني في مولوي عبدالحق صاحب غزنوي ہے مبابلہ کیا تھا۔ جس کا ظاہری نتیجہ اس ونت تویہ ہوا کہ ہرایک اینے کو کامیاب کہنے لگا۔طرفین کے اعلان موجود ہیں۔ مگرانجام اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرزا قادیانی اور ان کے خلیفہ مولوی صاحب کے سامنے مرکر داخل عالم برزخ ہوئے اور مولوی صاحب اب تک زندہ بخيروخوبي موجود ميں۔اس طرح بيهاں بھی ہوا۔ابات مبابلہ کہویا نہ کہواوراس دعا کوالہا می کہویا

اپنی پر چدیل میری نسبت شهرت دیتے ہیں پ سے بہت د کھا تھایا اور صبر کرتا رہا۔ (ان انگر نتیجدد کھئے۔

) کذاب ادرمفتری ہوں جیسا کدآپ اپنے ابی ہلاک ہوجاؤگا۔''( دیکھا جائے کہ کس اور جس شرط پریہاقر ارکیا تھا اللہ تعالیٰ نے یکھا دیا یعنی مولوی صاحب کی زندگی میں غتری ثابت ہوئے۔)

را جوانسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض مہلک بیاریاں آپ پر میری زندگی میں ہاں بھی مرزا قادیانی کا اقرار ہے کہ اگر رے تو میں خدا کی طرف سے نہیں اور دنیا ری میں بلاک نہیں ہوئے۔ مرزا قادیانی کی موت سے ہلاک ہوئے اوراپنے لئے

را تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر عاجزی ہے

کھن میر نے نفس کا افتراء ہے اور میں تیری یا عاجری کے تیری جناب میں دعاء کرتا ر۔ آمین!'اس قول میں مرزا قادیانی نے میں مفسداور کذاب ہوں تو مولوی ثناء اللہ اس عاجز کی دعاء کو قبول فریا کر خلق پر مفتری،مفسد، کذاب ثابت ہوئے۔ یہ ملہ کو ضرور مانے گا۔

باب دونوں ہوسکتے ہ

كن فيكون كالها

الين عاجزي کي دعاء ـ

کی زندگی میں ہلاک؛

ہوئے۔اللہ تعالیٰ است

وعاكبين يه ۱۹۰ يين تو

ای کردیا۔ اس سے یا

( كيونكه شهرت اورتر تي

الصورت ميل متعور

اورلغونخر برے کچوبھی:

۔ نے خدا سے بھی دعاء

حجوث دعوے برزور

حانتے ہی تووہ بھی ایہ

ہونے کا لیقین تھا)اور

اور مرسل کے دشمن بیر

ظاہر کرتے ہیں۔ار

يهدان كى كل دعا

ى ہوگيا۔اس تيسر

ہوئے۔ کیونکہ پیرصا

کے لا مورآ ئے اورم

نسبت جو تجھانہوں

کی اس اشتهار ماز ک

مناظره کے اشتہار م

يبالهجح

يهال تک

نہ کہو۔ ہمارا مدعاصرف اس قدر ہے کہ مرزا قاویا ٹی اپنے پختہ اقراروں سے مفسد، کذاب ، مفتر ہی خابت ہوئے اوران کے مقبولیت کے تمام الہامات اور قبولیت دعا کا دعویٰ محض غلط اورافتر اء ثابت ہوا۔ کیا کوئی مرزائی دنیا میں کسی مقبول خدا اور مجد دیا نبی کی الیم حالت دیکھا سکتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کے اقرار کئے ہوں اور وہ اپنے اقرار دل سے جھوٹے ہوئے ہوں اور انہوں نے اپنے مخالف سے عاجز آ کر خدا تعالیٰ سے اس طرح دعا کی ہو۔ جس طرح مرزا قادیائی نے کی اور وہ اس کے حسب خواہ قبول نہ ہوئی ہو؟ کیا جماعت احمدی کی بیرجال ہے کہ کسی بزرگ کے ایسے اقوال و کیکھا سکے؟ ہرگز نہیں! ہرگز نہیں!! جب نہیں دیکھا سکے تو مرزا قادیائی کے جھوٹا مانے میں اسے کیا عذر ہے۔ بیان کر کے جھوٹا مانے میں نہ بنائے۔

صحیفہ انوار ریہ کے ص۲۳ ہے اس تک اس کی تفصیل دیکھو۔اس میں تین مقبولان خدا کے اقوال ودعا دکھائی گئی ہیں۔جس سے ظاہر ہور ہاہے کہ خداایے مقبول بندوں کوئس طرح سچا کرتا ہےاوران کی دعاؤں کو تبول فرما تا ہے۔حضرت نوح علیہ انسلام نے نہایت سادے طور سے وعاکی کہا ہے بروردگارتو کسی کافرکوز مین برآباد نہ چھوڑ۔ دیکھے کیسی عظیم الشان تمام دنیا کی انسانی آبادی کے نیست ونابود ہونے کی دعاء کی وہ قبول ہوئی اور سارے کافرنیست ونابود ہوگئے۔ مرزا قادیانی نےصرف ایک مخالف کی موت کی دعا کی اور وہ قبول نہ ہوئی اور وہ صرف دعا ہی نہ تھی۔ بلکہان کےصدق وکذب کی معیاراس میں تھی۔اس معیار سے مرزا قادیانی کاذب قرار یائے۔حضرت عمر نے دریا کے جاری ہونے کے لئے دعا کی تھی وہ دریا جاری ہو گیا۔مقبولان ضدا کی ایسی دعاء ہوتی ہے۔ ان باتوں کو دیکھ کربھی مرزائیوں کوشرمنہیں آتی۔ دیکھا جائے کہ مرزا قادیانی کامقولہ ہےاورمعمولی مقولہ نہیں ہے۔ بلکدایک مخالف سے عاجز وتنگ آ کراللہ تعالی کو حاضرونا ظرجان کرنبایت عاجزی سے اپنی موت کی دعاء کرتے ہیں۔ (مخالف سے تنگ آنے کی انتہا ہوگئی ہے ) اور عاجزی کی دعاءان کی ہے۔جن کا دعویٰ ہے کہ میں سیا ہوں اور سیا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔جھوٹا کامیاب نہیں ہوتا۔ یہی حضرت این نسبت پہ الہام الٰہی بیان کرتے ہیں که الله تعالیٰ میری نسبت فر ما تا ہے کہ میں تیری کل دعا ئیں قبول کروں گا ( تذکرہ ص۲۶) اور ریکھی ان كالبام بيك أنت بمغزلة ولدى "(حقيقت الوى مع منزائن ٢٦٠ص ٩٨) يعني توجمزله ميرے بينے كے باوروه ريكى البام بك يد انت منى وانا منك "(حقيقت الوي ٢٥٠ نزائن ج۲۲ص۷۷) بعین تو مجھ ہے ہے اور میں تجھ ہے۔اس البہام ہے تو مرزا قادیانی خدا کے ہیٹے اور

یانی اپنے پختہ اقر ارول سے مفسد، کذاب، مفتری سے اور قبولیت دعا کا دعویٰ محض غلط اور افتراء ثابت دیا ہی کی ایسی حالت دیکھا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی کی ایسی جھوٹے ہوں اور انہوں نے اپنے دعا کی ہو۔ جس طرح مرز اقادیانی نے کی اور وہ احمدی کی بیرمجال ہے کہ کسی بزرگ کے ایسے اقوال

ماسکتے تو مرزا قادیانی کے جھوٹا ماننے میں اسے کیا علاقت میں اسے کیا ئے۔۔

، اس کی تفصیل دیکھو۔ اس میں تین مقبولان خدا ر ہاہے کہ خداا ہے مقبول بندوں کوئس طرح سیا رُت نوح علیه السلام نے نہایت سا دے طور سے يه چھوڑ۔ ديڪھئے کيسي عظيم الشان تمام دنيا کي انساني ول ہوئی اور سارے کا فرنیست و نابود ہو گئے۔ دعا کی اور دہ قبول نہ ہوئی اور وہ صرف دعا ہی نہ ں تھی۔ اس معیار سے مرزا قادیانی کاذب قرار لئے دعا کی تھی وہ دریا جاری ہو گیا۔مقبولان خدا کی مرزائیوں کوشرم نہیں آتی۔ دیکھا جائے کہ ، - بلکهایک مخالف سے عاجز وتنگ آ کرالله تعالیٰ ت کی دعاء کرتے ہیں۔ (مخالف سے تنگ آنے ہے۔ جن کا دعویٰ ہے کہ میں سحا ہوں اور سحا ہمیشہ حفرت اپنی نسبت بیالہا م الہی بیان کرتے ہیں ن دعا کیں قبول کروں گا ( تذکرہ ص۲۶) اور پیجمی يقت الوي ص ٨٦ بخز ائن ج٢٢ص ٩٨) ليعني تو بمنز له ت منى وانا منك "(حقيقت الوحى ٢٠٠٥ مزائن ۔اس الہام سے تو مرزا قادیانی خدا کے بیٹے اور

باپ دونوں ہوسکتے ہیں۔ یہاں سے تو انہیں قدرت کا ملہ کا بھی دعویٰ معلوم ہوتا ہے۔ جس طرح کے من فیکون کے البام سے ظاہر ہے۔ (تذکر وس ۱۹۱۰) باوجودان عظیم الشان دعوی کے اور کن فیکون کے البام سے ظاہر ہے۔ (تذکر وس ۱۹۱۵) باوجودان عظیم الشان دعوی صاحب ایک عاجزی کی دعاء کے اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن ہی کوخوش کیا اور مرز اقاد بانی مولوی صاحب سے کی زندگی میں ہلاک ہوکر اپنے اقرار سے مفسد اور کذاب ثابت ہوئے اور مولوی صاحب سے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ایپنے مقبولوں سے ایسام عالمہ ہرگر نہیں کرتا۔

یہاں تک پندرہ اقر ارمرزا قادیانی کے ہوئے۔اب سولہویں اقر ارکی تمہید ملاحظہ ہو۔یہ دعا عمیں کے جواء میں تو خاص فاتح قادیان کے مقابلہ میں کی تعییں۔جنہوں نے مرزا قادیانی کا خاتمہ ہیں کردیا۔اس سے پہلے جولائی ۱۹۰۰ء میں پیرمہر علی شاہ صاحب سے مناظرہ کا اعلان دیا تھا۔ (کیونکہ شہرت اور ترتی کا موجب تھا) اور اس میں لکھا تھا کہ 'میں مکر رلکھتا ہوں کہ میرا غالب رہتا سے صورت میں منصور ہوگا کہ جب کہ پیرمہر علی شاہ صاب بجزایک ذلیل قابل شرم اور رکیک عبارت اور نفو تحریر کے کچھ بھی نہ لکھ کیل اور الی تحریر کریں۔جس پرائل علم تھوکیس اور نفرین کریں۔ کیونکہ میں اور نفو تحریر کے کچھ بھی نہ لکھ کیل اور الی تحریر کریں۔جس پرائل علم تھوکیس اور نفرین کریں۔ کیونکہ میں نے خدا سے بھی دعا ہی دعا ہی کہ این موری اور مستجاب الدعوات جس سے خدا سے بھی اپنے تیس مومن اور مستجاب الدعوات جس سے ناتہ ہوا کہ مرزا قادیا تی کو اپنے مستجاب الدعوات جس سے ناتہ ہوا کہ مرزا قادیا تی کو اپنے مستجاب الدعوات ہونے کا یقین تھا) اور یا در ہے کہ خدا تعالی ان کی دعاء ہرگز تحول نہیں کرے گا۔ کیونکہ خدا کے مامور ہونے کا یقین تھا) اور یا در ہے کہ خدا تعالی ان کی دعاء ہرگز تحول نہیں کرے گا۔ کیونکہ خدا کے مامور اور مسل کے دشمن ہیں۔اس لئے آسان پران کی عزت نہیں۔' (مجور اشتجار است جسم ہیں)

یہاں بھی مرزا قادیانی اپنی دغاء کی قبولیت اور مخالف کی عدم قبولیت پر پورا اطمینان طاہر کرتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوگیا کہ مرزا قادیانی کی دعاء کے لئے الہامی ہوتا ضرور کی نہیں ہے۔ ان کی کل دعا نہیں مقبول ہیں۔ مگر دود عاؤں کی مقبولیت قبیان ہوئی۔ جن سے ان کا خاتمہ علی ہوگیا۔ اس تیسر کی دعاء کاحشر بیہوا کہ اس کے اثر سے مرزا قادیانی تمام پنجاب میں بہت ذکیل ہوئے۔ کیونکہ پیرصاحب مناظرہ کے لئے آ مادہ ہو گئے اور ۲۳ راگت، ۱۹۰ ء کومع جماحت کیر کے لاہور آئے اور مرزا قادیانی یا وجود نہایت حتی وعدے کے کھرسے باہر نہ فکل اور پیرصاحب کی نسبت جو کھا نہوں نے اپنا الہام یا خیال خاہر کیا تھا۔ وہ محض غلط فکلا۔ اس کے سواء مرزا قادیانی کی اس اشتہار بازی میں خدا کی طرف سے بیسر اہوئی کہ انہوں نے اپنی صدافت کے زخم میں مناظرہ کے اشتہار میں بیمی مکھا تھا۔

سولہواں افر ار: اگر میں پیرصاحب اور علاء کے مقابلہ پرلا ہور نہ جاؤں تو میں (نیعیٰ مرزا) مردود، جمعوٹا اور ملعون ہوں۔ اس قول میں مرزا قادیائی نے اپنی تین صفتیں بیان کی ہیں۔ خدا کاشکر ہے گہاسی نے مرزا قادیائی کومناظرہ میں جانے کی ہمت نہ دی اور ان کے اقر ارسے انہیں مردود، جموٹا اور ملعون ، دنیا پر ثابت کردیا۔

(رسالہ تن اس ۱۹ آخر)

بیان کا سولہوال اقرار ہے۔ جس سے دہ جمونے اور ملعون ثابت ہوتے ہیں۔
مسلمانوں کوا ظہار سرت کرنا چاہے کہ اللہ تعالی نے ایک کا ذب کے کذب کا اظہار اس کی زبان
سے ہم سے کس کس طریقے سے کرایا ہے۔ تا کہ خالفین حق کواس سے پر ہیز کرنے میں کس طرح
کا تا مل نہ رہے۔ گر مانے والوں پر جیرت ہے کہ مرزا قادیانی کی ایسی علائیہ باتوں پر نظر نہیں
کرتے اور یہ خیال نہیں کہ اللہ تعالی اپنے مقبول بندے کواس کے اقرار سے اس طرح جمونا اور
ملمون عمراتا ہے اور دنیا میں کسی سے اور بیارے بندے سے ایسا واقعہ ہوا ہے؟ اور کوئی مجددیا نبی

سر ہواں اقر ار: ۵رنومبر ۱۹۹ او بیل مرزا قادیانی نے اشتہار او دیا تھا کہ اسے میرے مولاء قادر خدا، اب مجھے راہ بتلا ''اگر میں تیری جناب میں ستجاب الدعوات ہوں تو ایسا کر کہ جنوری ۱۹۰۰ء ہے آخردی ۱۹۰۰ء تک میرے لئے کوئی اورنشان دکھالا اور اپنے بندے کے لئے گواہی دے۔ جس کوزبانوں سے کچا گیا ہو۔ دکھ میں تیری جناب میں عاجزانہ ہاتھ اٹھا تا ہوں کہ تو ایسا ہی کر۔ اگر میں تیرے صفور میں بیچا ہوں اور جیسا کہ خیال کیا گیا ہے۔ کافر، کاذبنیں ہوں تو ان تین سال میں جو آخر دہمر ۱۹۰۴ء تک فتم ہوجا کیں گے۔ کوئی ایسانشان دکھالکہ جوانسانی ہاتھوں سے بالاتر ہو۔ اگر تو تین ہرس کے اندر جوجنوری ۱۹۰۰ء ہے شروع ہوکر دہمر ۱۹۰۴ء تک پورے ہوجا کیں گے۔ میری تاکیدمیری تقعد بی میں کوئی نشان نہ دکھا و سے اور اپنے بندے کوان لوگوں کی طرح رد کرد ہے جو میری تاکیدمیری تقعد بی میں کوئی نشان نہ دکھا و سے اور و جال اور خاکن اور مفسد ہیں۔ تو میں تھے گواہ کر جول کھی ایسانی موں کا اور ان تمام ہموں اور ابنا اموں اور بہتانوں کا اسپنی تیک مصدات ہمولوں گا۔ جو میرے پر لگائے جاتے ہیں۔ میں نے اسپنے لئے قطعی فیصلہ کرلیا ہے کہ اگر میں کوئی دیا تو تو میں ایسا ہی مردود و ملعون اور کافر اور بے دین اور خاکن ہوں۔ جیسا کہ مجھے میری دعا و تیل نہ ہوتو میں ایسا ہی مردود و ملعون اور کافر اور بے دین اور خاکن ہوں۔ جس میری دعا و تو طرح میں میں دیا تا در دیا تو میں ہوں۔ بین میں اور ایسانی موں۔ جسیسا کہ مجھے گیا ہے۔ '' (مجموعا شہارات میں میں میا اور ای میں میں مرزا قادیا نی نہایت عاجزانہ دعا کرتے ہیں۔ اس کے سواا در بھی گئی اسے۔ '' سے میں مرزا قادیا نی نہایت عاجزانہ دعا کرتے ہیں۔ اس کے سواا در بھی گئی

ظاہر ہے کہ بیالہائی پیشین بیہ ہے کہ تین برس کے اندوا نشان کا ظہور نہ ہوتو مرزا قا مستحق سمجھلوں گا۔ بینی مروا اس کی تفصیل الہا بات مرزا کلام ہے بیہ بخو بی معلوم ہوا جس ہے آئیں اپنی صداقت جس ہے آئیں اپنی صداقت صداقت کا بقین آئیں ہوگہ اس لئے اس قول نے پہلے ملعون وکا فر ثابت ہوئے منان میری صداقت کے شا

بالميں کہتے ہیں۔ایخ آب

دس بزاررد پے کا اشتہارہ کے اندر چھپوا کرمیرے تفصیل دیکھنا چاہتے۔ گر ثبوت رسالہ حقیقت رساً اس سال کے شروع میں میں یہ دیکھایا ہے کہ دور میں الے نے انہیں میں یہ دالے نے انہیں

فريب دينے كے لئے ا

میں ان کا کوئی نشان طاہر<sup>م</sup>

تک ہوتی ہے۔اس میں اُ اس مہینے میں جب موضع

پہنچائی ہے۔اس وقت ما

باس سے میں۔اید آب کوستجاب الدعوات کہتے ہیں اور اعجاز احمدی کے می ۸۸ سے سیجی ظاہر ہے کہ بدالہا می بیشین گوئی ہے۔اس دعاء کی قبولیت پراپی صدافت کو مخصر ہتاتے ہیں۔ دعاء یہے کہ تین برس کے اندراییانشان ظاہر ہو۔ جوانسانی طاقت سے باہر ہو۔ اگر اس معیاد میں ایسے نثان كاظهورنه موقو مرزا قادياني خداكوكواه كرك كبت بيل كه يس ايخ آپكوان يا في لفظول كا متتی سمجھلوں گا۔ یعنی مردوداورملعون اور کا فراور ہے دین اور خائن ہوں۔اس اشتہار کی بنیا داور اس كى تفعيل البامات مرزامطبوعه بارچبارم ص ٩٣ مين د كيه يس اس قدركبتا ميا بها بول كداس کام سے مدیخو بی معلوم ہوا کہ نومبر ۱۸۹۹ء سے پہلے مرزا قادیانی سے کوئی ایسانشان نہیں ہوا تھا۔ جس سے انہیں اپنی صدافت کا یقین ہوتا اور نہ کوئی انہیں ایسا یقینی الہام ہوا تھا۔ جس سے وہ اسپے آپ کوسیا مسلمان وراست باز اعتقاد کرتے۔ کیونکد اگر کسی قطعی الہام یا کسی نشان سے اپنی صداقت کا یقین انہیں ہو گیا تھا۔ تو پھراس نشان کے ظاہر ہونے سے پہلا یقین کیونکر جاسکتا ہے۔ اس لئے اس قول نے سملے نشانات والہامات كوب كارثابت كرديا اور مرزا قادياني اسيخ اقرار سے ملعون وکافر ثابت ہوئے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کا اقرارتھا کہ اگر ۱۹۰۰ء سے آخر ۱۹۰۲ء تک کوئی نشان میری صدافت کے ثبوت میں ظاہر نہ ہوتو ملعون وکا فر ہوں اور دنیا نے ویکھ لیا کہ اس عرصہ میں ان کا کوئی نشان ظاہر نہیں ہوا۔ اس کا خبوت سے ہے کہ اس تین برس کی مدت آخر وسمبر١٩٠٢ء تک ہوتی ہے۔اس میں آخرنومبرتک مرزا قادیانی کے اقرار سے اس نشان کاظہور نہیں ہوا تھا۔ اس مبینے میں جب موضع مدمیں مولوی ثناء الله صاحب نے مناظرہ میں مرزائیوں کو سخت ذلت پنجائی ہے۔اس وقت ماہ دمبر ۱۹۰۳ء میں مرزا قادیانی نے اسے رسالہ اعجاز احمدی کا اظہار کیا اور دس ہزاررو بے کا اشتہار دیا کہ جوکوئی اس کا جواب پانچے روز کے اندرو سے زیادہ سے زیادہ ہیں روز کے اندر چھپوا کر میرے یاس بھیج دے تو میں اسے دس ہزار روپیدوں گا۔ اعجاز احمدی میں اس کی تفعيل ديمنا چا بخ ـ گريداشتهارايك فريب تفا ـ بدرساله مجزه كسي طرح نبيس موسكتا ـ اس كاقطعي ثبوت رسالہ حقیقت رسائل اعجازید میں نہایت تفقیل ہے دیا گیا ہے۔ بدرسالہ یا نچ جز میں ہے۔ اس سال کے شروع میں چھیا ہے اور پندرہ ولیلوں سے مرزا قادیانی کا جھوٹا ہوتا ثابت کر کے آخر میں بیدد یکھایا ہے کہ در حقیقت وہ خدا اور رسول کوئیں مانتے تھے۔ چونکہ مسلمانوں کے سواکسی اور غد ب والے نے انہیں نہیں مانا۔اس لئے وہ دین اسلام کا اقر ارکرتے رہے اور مسلمانوں کے فریب دینے کے لئے انہوں نے نعتید اشعار لکھیے اور بہت ی بائٹس بنائیں می الجمد للد! اس رسالہ

لريس بيرصاحب اورعلاء كے مقابلہ پرلا مورنہ جاؤں تومس (نيعني الاستول مي مرزا قادياني في الني تين منتس بيان كي بير -خدا فی کومناظرہ میں جانے کی ہمت نندی اور ان کے اقر ارسے انہیں ت كرديا\_ (رسالة في نماص ١٩ تا آخرِ) قرار ہے۔جس سے وہ جمولے اور ملعون ثابت ہوتے ہیں۔ ابت كالشتعالى في ايك كاذب ك كذب كالظهاراس كى زبان مرایا ہے۔ تاکہ خالفین حق کواس سے پر بیز کرنے میں س طرح ال برجرت ہے كدمرزا قاديانى كى اليي علائي باتوں برنظرنيس فاتی اینے مقبول بندے کواس کے اقرار سے ای طرح جمونا اور سے اور پیارے بندے سے ایساداقعہ ہواہے؟ اور کوئی مجددیا نبی اہے؟ ہر گزنہیں ،کوئی نظیراس کی پیش نہیں ہوسکتی۔ مبر١٨٩٩ء مين مرزا قادياني نے اشتہار لے دیا تھا كه"ا ميرے " أكريس تيرى جناب مين متجاب الدعوات بول تو ايسا كركه تک میرے لئے کوئی اور فشان و کھلا اور اپنے بندے کے لئے گواہی مورو كيمين تيرى جناب مي عاجزاند باتحدا فعاتا مول كرتواليابي ول اورجيها كه خيال كيا كيا بيا ب- كافر ، كاذب نبيس مول تو ان تين م ہوجائیں گے۔کوئی ایبانشان دکھلا کہ جوانسانی ہاتھوں سے بالاتر رى ١٩٠٠ء سے شروع ہوكر دىمبر ١٩٠١ء تك پورے ہوجا كيں كے۔ فان نده کھا دے اور این بندے کوان لوگوں کی طرح رد کردے جو ين اور كذاب اور د جال اور خائن اور مفسد بين يتو مين تخفي كواه كرت

مجمول كالوران تمام تهتول ادرالزامول اور بهتانول كالهيئة تبكر

ائے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے کے قطعی فیملہ کرلیا ہے کہ اگر

مردود وملعون اور كافر اور بدرين اور خائن مول - جيسا كه مجمع

(مجموعداشتهارات معم عدا، ٨ عامبارت من تقديم وتاخرب)

اویانی نیایت عاجزاندوعا کرتے ہیں۔اس کے سوااور بھی گئی،

5"1 1

اس قول کوا میمی طر کے بعد جونبوت کا دعویٰ کرے کہتے ہیں کہ جوآ بت ولکن ا مرسول اللہ اللہ کے بعد نبی اور گیلے جناب! مرزا کہنے کی کیا حاجت ہے اور د رسالہ اشاعة السنہ ہی المہر رسالہ التحول العجے فی مکا کدار میاں ارادت کا خاتم النمیین کے غلامتی پر ج ماتم النمیین کے غلامتی پر ج ماتم النمیین کے غلامتی پر ج ماتم النمیین کے غلامتی پر ج ملہ ہے۔ ورنہ خاتم الانمیاء مجاز کے ہے۔ اولیاء کو بھی کوئی نہیں ہوگا۔ بیان کا اٹھا دس ہزار کا چیلنج

كياايياوه مخض جوقرآن شريف

خدا كا كلام يقين ركهتا ہےوہ كہة

اے صادقان ر کیجئے کہ ایسے بدترین روز گا کافر ، ٹابت ہو چکا ہواور ایک مستحق ہو چکا ہو۔ اس کا مجمو دعود ک پر حیدر آبادی مرز ا خوردہ حصرات ہم تمام مرز

مين تواني كاقوال تقطعي طور رانبين كاذب كابت كرديا كيار بهلے اقوال سے يقيني فيصله بوكيا كمسيح موعود كى جوعلامتين انبول نے اپنے متعددرسالوں میں بیان كى بین ووان میں بالیقین نبیں یا گی گئیں اور اینے قول سے وہ جمو نے ٹابت ہوئے ۔ آخری قول سے تو مردود، ملعون اور کا فرویے دین بھی ہو گئے۔ آج کل کوئی نیا قادیانی ظاہر ہوا ہے۔اس نے بیظاہر کیا کہ فلال فلال مولوی صاحب انہیں کافرنہیں کہتے ۔ بعض ان کے تفریس تأمل کرتے ہیں۔ان ہاتوں سے مرزا قادیانی کی صداقت ثابت نہیں ہوتی ۔ کیونکہ اکثر علاء مرزا قادیانی کی واقعی حالت سے بالکل بےخبر ہیں۔ اس لئے ان کے کفر میں تا مل کرنا مقتعباء حقیقت ہے۔ گمرجس وقت ان علاء کو مرزا کا بورا حال معلوم بوجائ كاتو بحرانبيس بركزتا مل نه بوكا اوركاتب مضمون هداه الله تعالى الى سبيل السرشاد كوفيملة سانى اور محيفه انواريد كيض كے بعد يھى انہيں مرزا قاديانى كى كذب كاروش آ فاب الطرندا يا تومعلوم بواكدووازل ختم الله على قلوبهم كمصداق يير جس مرى كى پیشین گوئیال بالیقین غلط ہوئی ہول۔جس کے الہامول سے خدا کا جھوٹا اور وعدہ خلاف ہوتا ثابت ہوگیا ہو۔جس کے جمولے ہونے برتوریت اور قرآن کواہی دیتا ہو۔جس نے انبیاء کی تو بین کر کے جموثی با تمی فریب دینے کی غرض سے بنائی ہوں۔ جو مری اینے متعدد اتوال سے کاذب ثابت ہواس کے کذب میں تو کسی صاحب عقل کو تأمل ہر گزنہیں ہوسکتا۔ رہاان کا کفروہ بھی ان کے قول سے ثابت ہے۔ ایک قول تو ابھی نقل کیا گیا۔ دوسرا قول اور ملاحظہ کیجئے۔ مرزا قادیانی (حمامة البشری ص ۷۹ بزائن ج عص ۲۹۷) میس کصتے ہیں۔ "مسلکسان لی ان ادعی السنبورة وأخرج من الاسلام والحق بقوم كافرين "يعنى بيجا ترتيس كيم نبوت كا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہوجاؤں اور کا فروں سے جاملوں۔ اس قول میں مرز اقادیانی نہایت صفائی سے کہدر ہے ہیں کہ نبوت کا دعوی کرنا اسلام سے خارج ہونے اور کافروں سے ال جانے کا باعث ہے۔ابان کے اقرار کے بموجب ان کے تفرکا ثبوت ملاحظ کیجے ۔ فرماتے ہیں کہ' ہمارا وعویٰ ہے کہ بغیرنی شریعت کے رسول اور نبی ہیں۔ بنی اسرائیل میں کئی ایسے نبی ہوئے جن پر كتاب نازل نېيى ہوئى۔'' (اخبار بدر۵ر مارچ۸۰۹ء، لمفوظات ج۰۱ص ۱۲۷)

اورصرف دموی نبوت بی نبیس بلکه قمر الانبیاء بونے کادعوی ہے۔ چنانچہ (انجام آسم مم ۱۵۸۰ خزائن جااص ایسنا) میں ان کا الهام ہے۔ 'یاتسی قعر الانبیاء'' اوراس انجام آسم میں بیکس ہے۔ ''کیا ایسا بد بخت مفتری جوخودرسالت ونبوت کا دعوی کرتا ہے قرآن شریف پرایمان رکھ سکتا ہے؟ اور کیاایادہ فخض جوقر آن شریف پرایمان رکھتا ہے اور آیت ولکن رسول الله و خاتم النبیین کو خدا کا کلام یقین رکھتا ہے وہ کہ سکتا ہے کہ میں بھی آنخضر سے اللہ کے بعدر سول اور نی موں " خدا کا کلام یقین رکھتا ہے وہ کہ سکتا ہے کہ میں بھی آنخضر سے اللہ کے بعدر سول اور نی موں " (ماشیص عالم فرائن جااس ایستا)

اس قول کواچی طرح دیکها جائے۔اس میں دہ صاف فرمارہ ہیں کدرسول الشکالیہ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے دہ بد بخت مفتری ہے۔ پھر کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے دہ بد بخت مفتری ہے۔ اس کا ایمان قرآن شریفیں ہا تا ہے۔ دہ کہتے ہیں کہ جو آیت ولسکن دسول الله و خاتم المنبیین کوخدا کا کلام بالیفین جانتا ہے۔ دہ رسول الله الله و خاتم المنبیین کوخدا کا کلام بالیفین جانتا ہے۔ دہ رسول الله الله و خاتم کا دعویٰ نبیس کرسکتا۔اس کا ماصل بھی وہی ہے جو پہلے رسول الله اللہ مناز میں اور رسول ہونے کا دعویٰ کرنے دالله مناز قرآن اور کا فرسے۔

لیج جناب! مرزا قادیانی است متعدداقوال سے کافریس ۔ پھر کسی مولوقی ما حب کے کہ کہا وہ اسکا فریس ۔ پھر کسی مولوقی ما حب کا کہنے کی کیا حاجت ہے اور دنیا کے علاء نے پہلے کفر کا فتوی دیا ہے۔ مولانا محمد سین ما حب کا رسالدا شاعة السندے ١٣ انمبر چہارم لغایدة ہفتم ونمبریاز دہم ودواز دہم اور مولانا محمد لہول ما حب کا رسالدالقول العجے فی مکا کداسے کا حظہ سیجے۔

میاں ارادت قاویانی اکبواب تو مرزا قادیانی نے آپ کے رسالہ کو من فلط بتادیا اور خاتم النہین کے فلط متادیا کو بیت بہودہ با تیں بتائی ہیں۔ ان کی فلطی پر صاد کر کے آیت والکن دسول الله و خاتم النہیدن کو تم نبوت پر نعی قلعی قرم فرمادیا اور م ۲۸ میں ان کا یہ جملہ ہے۔ ورنہ خاتم الانہیاء کے بعد نبی کیا۔ یعنی نبی کا لفظ اگر کہیں کہا گیا ہے وہ بطور استعارہ اور مجانبی کا نبیاء رسول النہ تا ہے کہدیا گیا ہے۔ حقیق نبی خاتم الانہیاء رسول النہ تا ہے کہدیا گیا ہے۔ حقیق نبی خاتم الانہیاء رسول النہ تا ہے کہ بعد کوئی نبیل ہوگا۔ بیان کا انجار ہواں اقرار ہے۔

د*س ہزار کا چیلنج* 

عابت كرديا كيا- يهل اقوال سي يقني فصله وكيا سالول میں بیان کی ہیں وہ ان میں بالیقین نہیں 2-آخرى قول سے تو مردود ، ملعون اور كافروب ابے۔ال نے بیظاہر کیا کہ فلاں فلال مولوی اتاً الكرت يس-ان باتول عرزا قادياني قادیانی کی واقعی حالت ہے بالکل بے خبر ہیں۔ ہے۔ گمرجس وقت ان علاء کومرز اکا پورا حال تبمغمون هداه الله تعالى الى سبيل کے بعد بھی انہیں مرزا قادیانی کے کذب کاروش علیٰ قلوبهم کے مصداق ہیں۔جس مرعی کی ہاموں سے خدا کا جھوٹا اور وعدہ خلاف ہوتا ، اور قرآن کوائی دیتا ہو۔جس نے انبیاء کی ، بناکی ہوں۔ جو مدعی اینے متعدد اقوال ہے تقل کوتاً مل مرگزنهیں ہوسکتا۔ رہاان کا کفروہ ى نقل كيا گيا۔ دوسرا قول اور ملاحظہ سيجئے۔ مِن لَكِيعَ بِي - "مساكسان لي ان ادعى كافرين "يعنى بيجائز نبيس كديس نبوت كا ہے جاملوں۔اس قول میں مرزا قادیانی نہایت سے خارج ہونے اور کا فروں سے ل جانے کا ر کا ثبوت ملاحظہ کیجئے ۔ فر ماتے ہیں کہ ' ہمارا بیٰ امرائیل میں کی ایسے نبی ہوئے جن پر فباربدر دار مارچ ۸۰ ۱۹ و، ملفوظات ح ۱۳ مس ۱۳۷) ونے کادعوی ہے۔ چنانچد (انجام آئتم م ٥٨، النبياه ''اوراك انجام آئمهم ميس يبحى ہے۔ اعقرآن شريف برايمان ركاسكان عداور ے ان کا جمونا اور ملعون اور کا فرہونا ثابت کردیا۔ ثم آگرای طرح کی نبی یا مجدد یا بزرگ کا جمونا ہونا ثابت کردو (اور بیلو غیرممکن ہے) ہی ثابت کردو کہ جموئے مدعیان نبوت ومہدویت جتنے مگذرے ہیں ان میں سے فلاں جموٹا ہے متعدد اقراروں سے ان ملعونہ صفات کا مستحق ہوا ہے تو ہم دس ہزار دو پئید سینے کے لئے حاضر ہیں۔

راتم عبد اللطیف رحمانی!

مرزا قادیانی کے جموٹے ہونے کی قطعی دلیل

ان کی نہایت معرکد کی پیشین کوئی جموثی ہوئیں اوران کے جواب سے مرزالی ایسے عاجز ہوئے کہ ان کے جمولے ہونے کو مان لیا۔ چنانچہ ایک رسالہ نبی کی پیچان قادیان میں چھیا ہے۔اس میں تکھاہے کے مرزا قادیانی کی دس پیشین کوئیاں جموفی ہوئیں اورخواجہ کمال کی یارٹی توبیہ کہدری ہے کہ مرزا قادیانی کی سوپیشین گوئیوں میں ساٹھ جھوٹی ہوئیں سے اور یہ بات توریت مقدس اور قرتان مجید کے نعم تعلی سے ثابت ہے کہ جس مدی نبوت کی ایک پیشین کوئی بھی جموثی مودہ جمونا اور مفتری ہے۔ چنا نچ توریت مقدس میں بی تھم ہے کہ' <sup>د</sup>لیکن وہ نبی جوالی گتا خی کرے كوكى بات مير المام سے كھے جس كے كينے كام نے است محمنيس ديا اور معبودوں كام ہے کہتو وہ نبی تل کیا جاوے۔(بینی جس طرح تعزیرات ہند میں قاتل کی سز ایمانی ہے۔ای طرح توریت مقدس کا تھم جموٹے مدی نبوت کی سز آتل ہے ؟) ادرا گرتو اینے دل میں کے کہ میں كيوكر جانوں كه يہ بات خداوندكى كبى موكى نبيس تو جان ركھ كه جب نبى خداوند كے نام سے كھ کے۔(بعنی پیٹائوئی کرے) اور وہ جواس نے کہاہے واقع ند ہویا پوداند ہوتو وہ بات خداد تدنے نیس کی۔ بلکاس نی نے گتا فی ہے کی ہے تواس سےمت ڈر۔''ادریکی مضمون قرآ ن شریف كنص مرتح سي المرت بـ "الاتحسبن الله مخلف وعده رسله "الين الله تعالى نهايت تا كيد سے فروا تا ہے كداييا كمان وخيال برگز نه كروكدالله تعالى اين رسولوں سے وعد وخلافی كرتا ہے۔ بلکہ وہ اسپے تمام وعدے اور وعیدیں بوری کرتا ہے۔جس مدی کے بیان سے اس کا ایک وعدہ یا کید وعید بھی موری نہ ہوتو یقین کرنا جا ہے کہ وہ جمونا ہے۔ان وونوں کلام مقدس کے بموجب مرزاغلام احمرقادياني فيني جمول بي

ا جن کی تفصیل فیملر استانی اورالها مات مرزاوغیره بین کمنی می بیر۔ مین چنانچداخبار الل حدیث مورید ۱۹ ارتحرم ۱۳۳۷ هنمبرا ۵ ، ج ۱۰ بی اخبار الفعنل مورید ۱۹ راکٹو برسے نفی کیا محما ہے۔



آگرای طرح کسی نبی یا مجدد یا بزرگ کا جمونا دو که جموئے مدعیان نبوت ومهدویت جننے اروں سے ان ملعونہ صفات کامشخق ہوا ہے تو راقم عبد اللطیف رحمانی!

وكيس إوران كے جواب سے مرزائی ايسے نچدایک رساله نی کی پیچان قادیان میں جھیا ئياں جموئی ہوئيں اورخواجہ كمال كى پار ٹی توبيہ ساٹھ مجموثی ہوئیں سے اور سے بات توریت س مرقی نبوت کی ایک پیشین گوئی بھی جموثی م بے کہ الیکن وہ نبی جوالی گستاخی کرے ل نے اسے تھم نہیں دیا اور معبودوں کے نام یات ہندیں قاتل کی سزامیانی ہے۔ای ل ب) اورا كرتوائد ول ميس كه كدميس ان رکھ کہ جب نی خدادند کے نام سے کھے ه داقع ندمویا پورانه موتو وه بات خدادندنے سے مت ڈر۔' اور یہی مضمون قر آن شریف لف وعده رسله ''لِعَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ نَهَا يَتِ الله تعالى اين رسولول سے وعدو خلافى كرتا ہے۔جس می کے بیان سے اس کا ایک روہ جمونا ہے۔ان دونوں کلام مقدی کے

زادغیره میں کعمی تی ہیں۔ ۱۳۳۷ حضرا۵، ج٠١ میں اخبار الغضل يسم الله الرحمن الرحيم!

دیکا ہے۔ محومت اور دوسری طرف مسلمان انہیں ماا وعشرت کی زعد کی نتیجہ ہیں۔ غرض ایمان تک مرزا۔

الحمدالله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على رسوله محمد وعلى آله واصحابه اجمعين! السابعد المجرّمات المرحرة والسابعد المجرّمات المرحرة مان كالمسلمان فن وحوادث عن برام المراح المحلّقة كي بين كولى كمطابق برصدى بدعمان نوت فاجر مورد المحلّقة كي بين كولى كمطابق برصدى بدعمان نوت فاجر مورد المحلة من سيعن مثلًا علمان قرمطي عدد الله مدى

مطابق آج كل مسلمان فتن وحوادث عي جناوي مرور عالم الله كي بيش كوئي كمطابق برصدي میں کا ذب مدعمیان نبوت فا بر موت رہ اوران میں ہے بعض مثلاً سلیمان قرمطی ،عبیداللہ مبدی افريقد، حسن بن صباح ، عبدالموك ، ابن تومرت ، حاكم بامرالله ، مبدى جونودى ، بها ، الله ايراني وغيره اسيخ ناپاك مقاصد من بورى طرح كامياب بوكراني طبي موت مراء اوراي لئ جانشين بحى چور عن يمر چودهوي صدى من قاديانى فتندجس دجاليت كامظهر فابت مور باب-اس كى نظير سابق دجالول مين بهى يائى نيس جاتى \_انسانى طبائع مى آزادى قديب كاميلان دكي كرمرزائ قادياني في مواك رخ ير جلنا شروع كيا-اسلام تعليم كوس كريف فلفداورسائنس جديدكوخوا وخواه ديى مسائل من تحسيف سعا تكريزى خوانول كردلول كوايي طرف مينج المااور چند اليد مولوي جويها بمي سبل المؤمنين اورسواد الاعظم كوترك كرك غيرمقلد، چكر الوي يا نيجري بن چکے تھے۔اس کے ہم نوا ہو کے اور ایک بوری تجارتی کمینی قائم ہوگی۔جس فے سلطنت برطان کا سارا في كرمشرق ومغرب على الهاوام تزوير يهيلا دياسانيسوس مدى على سلطان عبدالحميد فانى مرحم اورسید عال الدین افغانی کی سامی جیلہ سے اتحاد عالم اسلام (پین اسلام ازم) ک مبارك تحريك كا آغاز عمل عي آيا مسلمانون عن جهادى روح بيدا كرف اور اسلام كاسياى اقد اراز سرنو بحال كرنے كے لئے عرب سے جدوجد شروع كى كى اقوام يورب استركى ے ارزہ برا عدام تھیں۔ مدیرین برطانیہ اس تحریک سے معظرب اور بریثان مور سے تھے۔ مرزائ قادیان اوراس کے ایمنوں نے اس موقع سے فائدہ ماصل کمااور عالم میراتھا داسلامی کو بإره بإره كرف اورجها وكوترا مقراروي على اين ك عدد بالكريوني تك زور لكايد الى موشوع نساتیف کید کریاد داسلامیدین بزارون کی تعدادین شائع کیس-اس طرح حکومت کی جدروی مامل كرك بيفرقد ون بدن برحتا كيااور يفرحيدا ج كل ايك تاور درخت كي مورت التياريل

ه پین وارد بوا. کیا گیا اور ڈیا مناظرول او، معاظرول او، وحالات کی: بوکلی ساس

چک نمبر۲۳

چکا ہے۔ حکومت برطانیہ کے مقاصد کی اشاحت کے لئے مما لک غیر میں مبلغین بھیج جاتے ہیں اور دوسری طرف تبلیخ اسلام کا نام لے کرمسلمانوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ سادہ لوح مسلمان انہیں مال وزر سے اعداد دیتے ہیں اور اسی رو بیہ سے بدقادیانی کمپنی اور ان کا خلیفہ عیش مسلمان انہیں مال وزر سے اعداد دیتے ہیں اور اسی اور کنار بیاس کے مشاغل انہیں چدوں کا متبجہ ہیں۔ غرض اغیار کی سازش سے سادہ لوح مسلمان دام فریب میں آگئے اور اپنامال ومتاع بلک ایمان تک مرزائے قادیان کی نذر کر بیٹے۔ بیمالات عبرت انگیزییں۔

ادھر رقبول سے ل رہے ہیں۔ ادھر ہمارے کھر آ رہے ہیں منافقوں کی یہ ہے نشانی زبان پہ دیں ہو تو کفر دل ہیں اس نشانی نبان پہ دیں ہوتو کفر دل ہیں اس نشانی سے قادیائی تعارف اپنا کرارہے ہیں یہ بھے ''سیرۃ النبی'' کے یہ زمزے عشق مصلفیٰ کے جنہیں بھتے ہیں دل سے کافر آبیں کو گھر گھر سنارہے ہیں رسول مقبول کی شریعت کے نام پر دیں جمیں نہ دھوکا اس شریعت کی تام پر دیں جمیں نہ دھوکا اس شریعت کی تاثر لے کر وہ سب کو الا بنا رہے ہیں بڑاہے چندے کا جب سے جمندا کھے میں ان قادیا تول کے

امادے ہی گھرے بیک کے بیت بھیک نے کرہمیں کوآ تھیں دکھارہے ہیں حال ہی میں قادیاتی تبلیقی وفدمرزا کی نبوت منوانے کے لئے ضلع شاہور (سرکودھا)
میں وارد ہوا۔ ارکان حزب الا نعبار (بھیرہ) کی فلسانہ مبائی سے اس فتدکا ہر جگہ مؤثر مقابلہ کیا گیا اور ڈیڑھ والو کی جدو چہد کے بعد سے معنوں میں ضلع بدا میں مرزائیت کی موت واقع ہوگئ ۔ مناظروں اور تعاقب کی مفصل روئیداوشائفین کے اصرار سے مرتب کی گئی ہے۔ کرتمام واقعات مناظروں اور تعاقب کی مفسل روئیداوشائفین کے اصرار سے مرتب کی گئی ہے۔ کرتمام واقعات وطالات کی مجھے کیفیت کا منبلہ تحریر میں لاتا نہا ہے تاہمیں اس انتہام کارواوئی کا خلاص درج کرنے ہیں اکتفا کیا جاتا ہے۔ بھیمہ اسلانو الی اور چھنیں ۔ اس لئے تمام کارواوئی کا خلاص درج کرنے عام طور پرطرفین کے بیش کرد و دوائل ہر چکہ جا جس کیے بھی کرد و دوائل ہر چکہ

ن الرحيم! تقين والصلوة والسلام على

واصحابه اجمعين! جودات محمصلی احرمتی اللے کفرمان کے روزعا لم المنطقة كى بيش كوئى كمطابق برصدى وسيعض مثلا سليمان قرمطي عبيدالله مهدى كم بامرالله، مبدى جونيورى، بهاء الله ايراني ، ہوکرانی طبی موت مرے اور اینے لئے افترجس دجاليت كامظير فابت مور باب-انى طبائع يى آ زادى غديب كاميلان دكي -اسلای تعلیم کومن کرنے فلیغداور سائنس انوں کے دلوں کوائی طرف تھینج لیا اور چند ك كرك غيرمقلد، چكر الوي يا نجري بن ينى قائم موكى - جس فسلست يرطانيه كا انيسوس مدى عرسلطان عبدالحبيد ثاني ماتفاد عالم اسلام (پین اسلام ازم) کی وی دوح پیدا کرنے اور اسلام کاسیای بدشردم كاكن اقوام يورب استح يك

ع معتظرب اور بريثان مورب تھ۔

فاكده واصل كمااور عالم كمراتفادا سلاي كو

كر جونى تك زور لكايل المن موضوع ي

ف كيس-اس طرح مكومت كى مدددى

ل ایک تناور در خست کی صورت اعتبار کر

وی تھے۔اس لئے تکراراوراعاوہ ہے : پنے تے سے مام در ایک بی جگہ بطور صمیمدوں ہے گئے ہیں اور تعاقب کی مفصل روئیداد کے ساتھ ہی مرزائے قادیان اور اس کے خلفاء کے سوائے واعمال ناسے ان کے اپنی نامرزائے الفاظ میں تقل کئے جاتے ہیں۔ تاکہ قار کین! مرزائے الفاظ سے بی قادیا نی مروو کے تاپا کے عزائم کا اندازہ کر سیس۔ اٹھالنامہ مرزا میں سوائے ضروری تشریحات کے اپنی طرف سے کوئی لفظ لکھانہیں گیا۔ بعض جگہ مرزا قادیا نی کے کلام کامنہوم درج کیا گیا ہے۔ روئیداد مرت کیا گیا ہے۔ روئیداد مرت کیا گیا ہے۔ روئیداد درست آید کے مطابق اس تاخیر میں بھی کئی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ مرزائیوں کے اخبار درست آید کے مطابق اس تاخیر میں بھی کئی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ مرزائیوں کے اخبار مرزائیوں کی اخبار مرزائیوں کی اخبار مرزائیوں کی اخبار مرزائیوں کی افلائی موت کا بھی جوت چیش کر دیا۔ انشاء اللہ آئندہ اس فرقہ کو با قاعدہ پروگرام بنا کردورہ کرنے کی جرات نہ ہوگ۔

حزب الانصارى مالى امداد كا اہم مسئله اس وقت برمسلمان كے پیش نظر ہونا ہا ہے۔ اغيار كا دام فريب دور تک پھيلا ہوا ہے۔ علاوہ از يں حزب الانصار كے لئے مسلمانوں كى اقتصادى على ،اخلاقى ،وعملى اصلاح كاعظيم الشان لائحة عمل موجود ہے۔ مر مالى كمزورياں برسم كے اقتمادى على ،اخلاقى ،وعملى اصلاح كاعظيم الشان لائحة عمل موجود ہے۔ مر مالى كمزورياں برسم كے اقتدام كے لئے سنگ كراں فاہت ہور ہى ہيں۔

فتكربيه

عالیجناب حفرت مولانا ابوالقاسم محد حسین صاحب، مولانا مولوی ابوسعید محرشیع صاحب سر گودهوی، مولوی محمد اساعیل صاحب دامانی، ودیگر علائے کرام کا خاص طور پرشکریدادا کیاجاتا ہے۔ جنہوں نے حزب الانصار کی ورخواست کوشرف قبولیت بخش کردیمی خدمت کواپئے آرام وآسائش پرترجیح دی۔ اللہ تعالی ایسے خاد مان اسلام کوتا دیرزندہ رکھے۔

أغنذار

''اعمالنامدمرزا قادیانی'' خلاف تو قع لمباہوگیا اور پھر بھی مرزا قادیانی کی زندگی کے اکثر پہلووں پر کھل روشی ڈ الی نہیں جاسمی ۔ چونکد مناظر و کے دلائل میں مرزا قادیانی کے جوٹ پیشگوئیاں اور المہامات وغیر ونقل کئے گئے ہیں۔ اس لئے انکا ذکر اعمالنامہ میں تفصیل کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ اگر شائفین نے قدر دانی سے کام لیا تو انشاء اللہ اللہ یہ میں تمام حافی کروی جائے گئے۔ وما تو فیقی الا بالله!

7

اسسوائیل:۱۶)"﴿ اَنْهُ انسب وخاتدانی حال "میرے" داواکانام عطامحداوری

سو*ارخ* 

مغل لے برلاس ہے۔' ''میرے پیوندوں سے مرکب! ''الہام'

مسن خادس ''گیخ لیتا۔'' ''الہا'

ش طبت این -س ا

ماز گلوز کارت کارت میں کری

الاصل ميں۔ بغتے ہيں اور جم

ص ۱۰۱۰ فرزوئن

## حصداول

## سوانح مرزاءاز زبان مرزاءالمعروف اعمالنامه مرزا

ا..... "اقراء كتابك ، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا (بنى اسرائيل: ١٤) " ﴿ إِنَّا المَالنَام يُرْح فَ الْمَالَات وَالْمَالنَام يُرْح فَ الْمَالَات وَالْمَالَىٰ مَالات

" میرے سوائح اس طرح پر ہیں کہ میرانام غلام احمد میرے والد کانام غلام مرتضی اور دادا کانام عطام مرتضی اور دادا کانام عطام میرانام عطام میرے بردادا صاحب کانام گل محمد تھا اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ جاری قوم مغل لے برلاس ہے۔ "

مغل لے برلاس ہے۔ "

"میرے وجود میں ایک حصد اسرائی ہے اور ایک حصد قاطمی اور میں ان دونوں مبارک پوندوں ہے مرکب ہوں۔"

"میر میر کب ہوں۔"

(تحد کور وییں ۱۹ بزائن ج کام ۱۸۱۸)

"الهام مير - نسبت يد ب ك: "لوكسان الايعان معلقاً بالتريبالذا له رجل مدن خارس "يعني اگرايمان ثريا ب معلق بوتا كديم وجوفارى الاصل ب وي جاكراس كو له ليتا " ( كاب البريم ١٦٥ اختائن ١٦٥ ما شدد ماشد )

"الہام ہے ایک لطیف استدلال میرے بی فاطمہ جونے پر ہوتا ہے۔"

(تحذی الرمین ۱۹ بنزائن ج ۱۵ سیدونون علامتین صریح اور بین طور براس عاجز "بخاری می یا سیدونون علامتین صریح اور بین طور براس عاجز

بحارى مريا مرحدى الاس بوما مستدر ووول علا ين مرص وريون حور يور ف و رود و ف و الداله و من من المراكب من المراكب من المراكب من المركب من

ا مرزا قادیانی قوم کے مقل اور تا تاری الاصل ہیں۔جن کو ابوداؤد کی صدیث میں بی مرزا قادیانی قوم کے مقل اور تا تاری الاصل ہیں۔ نی مقل منگولیا ہے۔ تھے۔ مقل منگولیا ہے۔ آئے تھے۔

ع تریاق القلوب ش مرزا قادیانی ایناتعلق جین سے ظاہر کرتے ہیں۔ نیز ایک جگہ کھھے جی کہ میں نیز ایرائیم ہوں، شلیس جی میری بے شار۔ (در شین ص ۲، براین احمد حصہ بنم ص ۱۰۰، خوائن جام ۱۳۳۰) معلوم نہیں چینی الاصل، سرقدی الاصل، بغاری الاصل اور فاری الاصل جی سے کون ی بات مجھے ہوارا یک آ دمی کی بے شار نسلیس کیسے ہو یکتی ہیں؟ بھی اسرائیل الاصل جی سے کون ی بات مجھے ہوارا یک آ دمی کی بے شار نسلیس کیسے ہو یکتی ہیں؟ بھی اسرائیل بنتے ہیں اور بھی فاطی، اور بھی منل برلاس کہلاتے ہیں۔ (مؤلف)

وسے تمام دو ایک بی جگر بطور طمیمہ دو ت کئے گئے کے رائے قادیان اوراس کے خلفاء کے سوانح واعمال ایس می الفاظ سے بی قادیانی لیا میں میں اوران کے الفاظ سے بی قادیانی لیا میں سوائے ضروری تشریحات کے اپنی قادیانی کے کام ان کا منہوم درج کیا گیا ہے۔ روئیداد کے انتخاری گھڑیاں اضطراب افز انتخیس کر کے اخبار کی کئی سکتیں پوشیدہ تھیں۔ مرزائیوں کے اخبار کی کئی سکتیں پوشیدہ تھیں۔ مرزائیوں کے اخبار روکا ایک گراہ کن میان شائع ہوا۔ جس نے ارشاء اللہ آئندہ اس فرقہ کو با قاعدہ پروگرام بنا

اس وقت ہر مسلمان کے پیش نظر ہونا چاہئے۔ اگریں مترب الانسار کے لئے مسلمانوں کی انجیمل موجود ہے۔ محر مالی کمزوریاں ہرفتم کے

سین صاجب، مولانا مولوی ابوسعید میر شفیع ی، ودیگرعلائے کرام کا خاص طور پرشکریدادا یکوشرف تبولت بخش کردینی خدمت کوایخ ملام کوتا دیزنده در کھے۔

ہوگیا اور پھر بھی مرزا قادیانی کی زندگی کے روکے دلائل میں مرزا قادیانی کے جموب لئے اٹکا ذکر اعمالنامہ میں تفصیل کے ساتھ شاواللہ ایڈیشن ٹانی میں تمام ملانی کر دی (ظهوراحمہ بگوں کان اللہ لہ)

دوهم ونمنه تے شامل حال میں ۔ سمورتمنت كي سائي جو نہیں *سکتیں۔جو*وہ <del>خا</del> اورمقدمات کےمو ہے وقت و ہصدق ہو۔ دکھلانہیں سکتا۔

بيدائش

ے ۱۸۵ء عمل س

کے ملک میں شور ذا بيجاس سوارتهم يبنج س سنداری کی اورانبی میرے بھائی کوص میں گورنمنٹ کی تحك زنده رباار بدل وجان مصرو

"شابان دیلی کی طرف سے اس تمام علاقہ کی حکومت ہمارے بزرگوں کودی گئی ہے" (ازالهم ۱۲۱، فرزائن جسهم ۱۲۱)

المسكقول كابتدائي زماندين ميرير يرداداصاحب مرزا كل محدايك نامورادرمشبور رئیس اس نواح کے تھے۔جن کے پاس اس وقت ۸۵ گاؤں تھاور بہت سے گاؤں سکھوں کے متواتر حملوں کی وجہ ہےان کے قبعنہ ہے نکل گئے .....میرے داواصاحب یعنی مرزا عطامحمہ برسکھ غالب آئے اور روز بروز سکھ لوگ ہاری ریاست کے دیبات پر جعند کرتے گئے۔ رام گڑھی سکھوں نے قبضہ کر کے قادیان کو تباہ کر دیا۔ سکھوں نے جمارے بزرگوں کونکل جانے کا حکم دیا۔ پھر رنجیت شکھ کے زمانہ میں میرے والد صاحب مرحوم مرز اغلام مرتضی قادیان میں واپس آئے اورانبیں کچھ گاؤں واپس طے غرض ہماری پرانی ریاست لے خاک میں ال کرآخریائج گاؤں (كتاب البريس ١٤٢٤ تا ١٥٨ ماشيه بخزائن ج١٣٥ ١٥١ ١٢ ١ ما ملخصاً) باتھ میں روٹئے۔''

" قادیان کوخداتعالی نے دمشق سے مشابہت دی اور بیمی اینے الہام میں فرمایا کہ (ازالهاو بام م ۱۳۳۷ هاشید بخزائن ج ۱۶سم ۱۶۷) اخرج منه اليزيديون'

"جس میں ایسےلوگ ع رہتے ہیں جو ہزید الطبع اور ہزید پلید کی عادات اور خیالات

کے پیرو ہیں۔جن کے دلوں میں اللہ اور رسول کی کچھ بھیت نہیں۔''

(ازاله او مام ص ۶۲ بخزائن ج سهم ۱۳۵) "(انگریزی سلطنت کے زمانہ میں ) میرے والدصاحب مرزاغلام مرتعنی اس نواح میں مشہور رئیس تھے۔ گورز جزل کے دربار مین بزمرؤ کری نشین رئیسوں کے ہمیشہ بلائے جاتے تھے ۔ اور سرکار انگریزی کے حکام وقت سے بجلددے سے خدمات عمرہ عمرہ چشیاجات خوشنو دې مزاج انکوملي تھيں ۔'' (كتاب البرييس ١٥٩ نزائن ج١٣٥٥)

ا بخاری شریف کتاب الجباد میں ہے کہ ابوسفیان سے برقل شہنشاہ روم نے حضور اقدى الله كالمنطقة كم معلق جوسوالات كئے تھے۔ان يس سے ايك سوال بي بھى تھا۔"اس كے باب دادا عيكونى بادشاه مواعي؟ "ابوسفيان عن كهاد ونبين" برقل في اس جواب يركبا كما كرايسا موتاتو میں بھے لیتا کہ نبوت کے بہانے سے باپ دادا کی سطنت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ فاقعم! مؤلف، ع ایسے لوگ کون تھے؟۔اس سوال کا جواب مرزا کی لٹریچر سے ملے گا۔ اہل بیت اور حضرت امام حسین کی مرزانے بخت تو بین کی ہے۔اس لئے ہم بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ واقعی قادیان میں بزیدی الطبع لوگ پیدا ہوئے تھے۔ (مؤلف)

" مور منت احمریزی کے احسانات میرے والد کے وقت سے آج تک اس خاندان کے شامل حال ہیں۔اس لئے ندکس تکلف سے بلکہ میرے دگ وریشہ میں شکر گذاری اس معزز مورنمنٹ کی سائی ہوئی ہے۔میرے والدمرحوم کے سوانح میں سے وہ خدمات کسی طرح الگ ہو نہیں سکتیں۔جودہ خلوص دل سے اس گورنمنٹ کی خیرخوا ہی میں بجالا نے انہوں نے اپنی حیثیت ادر مقد مات کے موافق ہمیشہ گورنمنٹ کی خدمت گذاری اور اس کی مختلف حالتوں اور ضرورتوں کے وقت و مصدق اور وفاداری د کھلائی کہ جب تک انسان سیے دل اور تدول سے کس کا خیرخواہ ند ہو۔ دکھلانہیں سکتا۔ ۱۸۵۷ء کے مفسدہ میں جبکہ بے تمیزلوگوں نے اپنی محسن گورنمنٹ کا مقابلہ کر کے ملک میں شور ڈال دیا۔ تب میرے والد بڑگوار نے پہاس محوڑے اپنی گرہ سے خرید کر کے اور بچاس سوار ہم پہنچا کر گورنمنٹ کی خدمت میں پیش کے اور پھر ایک دفعہ چودہ سوار سے خدمت مُذاری کی اورانہیں مخلصانہ خد مات کی وجہ سے وہ اس گورنمنٹ میں ہر دلعزیز ہوگئے ۔انہوں نے میرے بھائی کوصرف کورنمنٹ کی خدمت گذاری کے لئے بعض از ائیوں پر بھیجا اور ہرایک باب میں گورنمنٹ کی خوشنو دی حاصل کی .....اور بعداس کے اس عاجز کا بزابھائی مرزاغلام قاور جب تک زندہ رہاس نے بھی اپنے والدمرعوم کے قدم پرقدم مارا اور گورنمنٹ کی مخلصانہ خدمت میں (شبادت القرآن ص۸۲ خزائن ج۲ م ۳۷۸) بدل و جان مصروف ربا-' بيدائش

"میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی اور میں ۱۸۵۰ء میں سولہ برس یاستر معویں برس میں تعااورا بھی ریش و بردت کا آغاز نہیں تعا۔"

(كتاب البرييم ١٥٩ فزائن جسام ١٤٤ عاشيه)

"میری پیدائس اس وقت ہوئی جب چیہ ہزار میں گیارہ برس رہتے تھے۔" حقیقات میں میں وقت ہوئی جب چیہ ہزار میں اور میں دوروز کے میں میں اور میں میں اور میں میں میں میں میں میں میں م

( تخدُّ گُلِژُ وییس ۲۹۱ بخزا ئن جیمام ۲۵۲ ماشیه )

''واضح ہوکدالف ششم م ۱۲۵ ہو تھا۔'' (اکلم مور قد ارجنوری ۱۹۰۸م) ''میں آو ام پیدا ہوتا تھا۔ ایک لڑکی جومیر سے ساتھ تھی چندون کے بعد فوت ہوگئ۔'' ( کتاب البریس ۱۵۱ ہزائن جسامی کا عادائی رواشیہ)

'' میں نے ان کے مصائب کے زبانہ سے بی تھی حصہ نیس لیا اور بیدا ہے ووسرے

ل اس صاب سے مرزا کی پیدائش ۱۸۴۳ء مطابق ۲۵۱۱ھ تابت ہوتی ہے۔

بی حکومت امارے بزرگوں کودی گئی تھے۔'' (ازالیس ۱۲۴ برزائن جسس ۱۹۱)

داداصاحب مرزاگل محمدایک نامورادر مشہور مگاؤل تصاور بہت سے گاؤل سکھوں کے میرے داداصاحب یعنی مرزا عطامجم پرسکھ کے دیمات پر بعنہ کرتے گئے۔ رام گڑھی نے ہمارے بزرگول کونکل جانے کا حکم دیا۔ ہمرزاغلام مرتضی قادیان میں دالیں آئے ہمرزاغلام مرتضی قادیان میں دالیں آئے

ست ل خاک میں ل کرآخر پانچ گاؤں ۱۵۸ ماشد، خزائن جهاس ۲۵۱۹۵ مالمضا) ۱۵۸ ماشد، خزائن جهاس ۲۵۱۹۵ مالمضا) ت دی اور به بھی اپنے البام میں فرمایا کے البام میں فرمایا کے الداد ہام سم ۱۹۷۵)

الطنع اوریزید پلید کی عادات اور خیالات نبس به "

(ازالداد ہام ۲۷ ہزائن جس ۱۳۵) والد صاحب مرزاغلام مرتعنی اس نواح نشین رئیسول کے ہمیشہ بلائے جاتے کے سے خدمات عمدہ چشیا جات لاکب البریس ۱۵۹ ہزائن جسام ۱۷۷)

ایان سے برقل شہنشاہ روم نے حضور سوال بی بھی تعا۔ 'اس کے باپ دادا نے اس جواب پر کہا کداگر ایسا ہوتا تو مل کرنا چاہتا ہے۔ خامہہ! مؤلف۔ افی لڑ پڑے ملے گا۔ اہل بیت اور بھی اس بات کی تائید کرتے میں کہ شاب

''ان دنول' نه تفا.....میرے والد ص عدالتوں میں مقدمات دراز تک میں ان کاموا در مراز تک میں ان کاموا

جھڑوں میں ضائع گیاا مجھے لگادیا۔ میں اس طبہ نشانہ بنرآر ہا۔۔۔۔۔ایک د

ک چهرار کوران کی پیشوا مجھر کو کہا کہ ان کی پیشوا

کی اور ٹیس بیار بھی تھا ''جھ سال

میں بسر ہوئی.....الا ہیں..... بہتو**ں کو تکب** بھائی پایااور چونکہ فعد

ا اغلباً ا سما بیس ہوں گی اور ریاست کے بدلہ میر

ع قبر مےمعلوم ہوسکتا۔ بھی بنتے رہے۔ سے آئ کل گئے اور دالد ک بزرگوں کی ریاست اور ملک داری سے پھھ حصہ بایا ..... بیس جانتا ہوں کدو ہتمام صف جارے اجداد کی ریاست اور ملک داری لیش می اور و وسلسلہ جارے وقت بیس آ کر بالکل ختم ہو گیا۔'' اجداد کی ریاست اور ملک داری لیش می اور و وسلسلہ جارے وقت بیس آ کر بالکل ختم ہو گیا۔'' (کتاب البریص ۱۲۱،۱۲۱ نیز ائن ج ۱۳ می ۱۵،۱۵۸)

تعليم

''بین کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چھرمات سال کا تھاتو ایک فاری لے خواں معلم میر ہے لئے تو کررکھا گیا۔ جنہوں نے قرآن شریف اور چندفاری کتابیں پڑھا میں اور اس بزرگ کا نام فعنل البی تھا اور جب میری عرقر بیا دس برس کے ہوئی تو ایک عربی خواں مولوی صاحب میری تربیت کے لئے مقرر کئے گئے۔ جن کا نام فعنل احمد تھا ۔۔۔۔ میں نے صرف کی کچھ کتابیں اور قو اعد نحوان سے پڑھاور بعداس کے جب میں ستر ہیا اٹھارہ سال کا ہواتو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ان کا بنام گل علیشاہ تھا۔ ان کو بھی میر سے والد صاحب نے تو کر رکھ کر قادیان میں پڑھانے کے لئے مقرر کیا تھا اور ان آخر الذکر مولوی صاحب سے میں نے تو منطق اور حکمت وغیرہ علوم مروجہ کو جہاں تک خدانے چا ہا حاصل کیا اور بعض طبابت کی کتابیں میں نے ایک والد سے پڑھیں کے۔''

. ( سمّاب البرييس ١٦٢، ١٦٣، فزائن ج١٣٠ م. ١٨١٨ عاشيه )

"مير الماوايك بزرگ شيعد يقيد" (وافع البلام م برزائن ج ١٨ص ٢٢٣)

ا انبیاء کی شان بیہوتی ہے کدان کا دنیا میں کوئی استاد نبیں ہوتا اور دنیا میں ای کہلاتے میں ۔خداوند کریم ان پرعلوم کے درواز ہے کھول دیتا ہے۔ مرزا قادیانی نے بھی تسلیم کیا ہے کہ امام مہدی دین علوم میں کسی کا شاگر دنہ ہوگا۔ مہدویت اور نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے مرزا قادیانی سیے استادوں کو بھول گئے اور نبایت بے حیائی سے اعلان کرنے گئے۔

دگــراستــاد رانــامـ نــدانـم

کے خطواندم در دبستان محمد ر دی مردی کرد دیارہ م

(در شین ص ۱۹ مرز اتا دیانی نے بغرض ترقی روزگار جبکہ وہ سیالکوٹ کی عدالت خفیفہ پر پندرہ میں ایساً) ع مرز اتا دیانی نے بغرض ترقی روزگار جبکہ وہ سیالکوٹ کی عدالت خفیفہ پر پندرہ روپیہ ماہوار پرمحر رہے ۔ مخاری کا امتحان دیا تھا۔ مگر اس میں فیل ہو گئے ۔ (عشرہ کا ملہ) کویا ترقی کے تمام ذرائع سے مایوس ہو چیکے تھے۔ تب دموئی ہوت کیا۔

\*

شاب

"ان دنوں میں بے جھے کتابوں کے دیکھنے کی طرف اس قدر توجی کے گویا میں دنیا میں نہ تھا۔۔۔۔۔میرے والد صاحب اپنے بعض آ با وَاجداد کے دیہات کو دوبارہ لینے کے لئے آگریز کی عدالتوں میں مقد مات میں جھے بھی لگایا اورا یک زمانہ مدالتوں میں مقد مات میں جھے بھی لگایا اورا یک زمانہ دراز تک میں ان کاموں میں مشغول رہا۔ جھے افسوں ہے کہ بہت ساوقت عزیز میرا، ان بیہود جھکڑ وں میں ضائع گیا اوران کے ساتھ بی والد صاحب موصوف نے زمینداری امور کی گرانی میں جھے لگا دیا ۔ میں اس طبیعت اور فطرت کا آ دی نہ تھا۔ اس لئے اکثر تے والد صاحب کی ناراضگی کا جھے لگا دیا ۔ میرے والد صاحب کی ناراضگی کا جھے کہ کہ کہا کہ ان کی چیٹوائی کے لئے دو تین کوئی جانا جا ہے جگر میری طبیعت نے نہا ہے ہے کرا ہت کی اور میں بیار بھی تھا۔ اس لئے نہ جاسکا۔ پس بیام بھی ان کی ناراضگی کا موجب ہوا۔''

(كتاب البريص ١٦٥ تا ماشية فرائن ج ١٩٥ ما ١٨١ ١٨١)

''چندسال تک میری عمر کرا بت طبع کے ساتھ انگریزی طازمت (محردعدالت خفیفہ) میں بسر ہوئی ....اس تجربیسے مجھے معلوم ہوا کہ اکثر نوکری پیشہ نہایت گندی زغرگی بسر کرتے میں ..... بہتوں کو تکبر بدچلنی اور لا پرواہی دین اور طرح طرح کے اخلاق رذیلہ اور شیطان کے ممائی پایا اور چونکہ خدا تعالیٰ کی بیت تھمت تھی کہ ہرا یک تیم اور ہرایک نوع کے انسانوں کا جھے تجربہ

ا اغلباً بد تابیں بہاء اللہ ایرانی ودیگر کا ذب میان نبوت یا کا ذب بانیاں نہ اہب کی کا بیں ہوں گی تا کہ آبائی کا بین ہوں گی تا کہ آبائی کا بین ہوں گی تا کہ آبائی ریاست کے بدلہ بین کسی میں کا افتد ارحاصل ہوسکے مرزا قادیانی کوخود اقرار ہے کہ:

بہر نہ ہے غور کردم ہے ہر طرف فکر کو دوڑا کے تمکایا ہم نے

(درمشين مي ديهه براين احديم ٩٥ فرائن جام ٢٥٠)

ع قبل دعوی نبوت کی زندگی مرزا قادیانی کی آنگل غیر معروف ہے۔ محراس عبارت معدم ہوسکتا ہے کہ مرزا قادیانی کی زندگی مقدمہ بازی میں گذری اور والدکی نارانمنگی کا نشانہ بھی بنتے رہے۔

ت ، من الله عند وخوشالد جب عین اسلام تقی بس مرز ا قادیانی اسلام سے انگریزوں کی اطاعت وخوشالد جب عین اسلام سے کل سے اور دالد کی نافر مانی کر کے والدین سے عاتی تھر ہے۔

پُورهد پایا .... بی جانتا ہول کدوہ تمام صف ہمارے رووسلسلہ ہمارے وقت میں آ کر بالکل فتم ہوگیا۔'' (کتاب البریس ۱۲۱۲۱۰ فردائن جساس ۱۷۹۱۹۹۸)

م اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چیدسات سال کا تھا تو کھا گیا۔ جنبول نے قرآن شریف اور چند فاری کہا ہیں اور جند فاری کہا ہیں اور جنہ ول تو ایک عربی ااور جب میری عرقر بیا دس برس کے ہوئی تو ایک عربی کے مقرر کئے گئے۔ جن کا نام فضل احمد تھا ۔۔۔۔ میں نے مصاور اجداس کے جب میں ستر دیا اٹھارہ سال کا ہوا تو سے کا اٹھاق ہوا۔ ان کا نام گل علیدہ او تھا۔ ان کو بھی میں پڑھانے تھا۔ ان کو بھی میں پڑھانے کے لئے مقرر کیا تھا اور ان آخر الذکر کھی فیر دیلو جہاں تک خدانے چا ہا عاصل اور الدے پڑھیں ہے۔''

سمّاب البريم ۱۹۳ ا ۱۹۳ ا برزائن ج ۱۹۳ م ۱۸۱ ماشيه) مقعه " (داخ البلام س برزائن ج ۱۸ م ۲۲۳)

ن کا ونیایس کوئی استاد نبیس ہوتا اور دنیا بیس ای کہلاتے ول ویتا ہے۔ مرز اقادیا نی نبیجی تسلیم کیا ہے کہ امام م مدویت اور نبوت کا دعوی کرتے ہوئے مرز اقادیا نی سے اعلان کرنے گئے۔

ورانسامے نسدانے

در دبستسان میصمید نام ۴۰۹ کن کال و ایران می

ن م ۱۹۹ مَ مَنه كمالات اسلام م ۹۳۹ فردائن ج ه م ایساً) روز گار جبکه و سیالکوٹ کی عدالت خفیفه پر بندره قدار مراس میں فیل ہوگئے۔ (عشره کامله) گویا ترقی کی نبوت کیا۔ ماملی ہو۔اس کئے برایک محبت میں جھے لے رہنا پڑا۔"

(كتاب البرييس ١٧١ تا ١٨٨ ماشيه فزائن جهام ١٩٨٢ ما ١٨١١)

" دوانع ابلاء من ۱۹ ابلاء ابل

ا ایسے گندے ماحول میں رہنے ہے ہی مرزا قادیانی کے حالات کا اندازہ ہوسکا ہے۔ مرزا قادیانی کے حالات اس قدر بسط ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب لجئة النور میں زبان بازاری کے حالات اس قدر بسط ہے درج کئے ہیں کہ بغیر کسی واقف رازو محرم اسرار کے قلمبند نہیں ہو سکتے۔ اغلبًا ان کی صحبت کا بھی تجربہ ہوا ہوگا۔ شاید گھر کے بمیدی مرزا ناصر نواب مرزا قادیانی کے خسر نے آئیس صحبتوں کے لمرف اشارہ کرکے کہا ہو۔

بدمعاش اب نیک از حد بن گئے بومسیلمہ آج احمد بن گئے مے مرزا قادیانی اپنول کے مطابق اپنی عمر کے ۱۵ برس حیات سے کے عقیدہ پر قائم رہ کرمشرک رہے۔

سى خسى الدنيا والاخرة شبيدان دبلى كفون بكتاوكا صلاس كسوااوركيا بوسكاتاتا .

س میں مینی کھوئی ہوئی عظمت حاصل کرنے کے لئے دوسرے ذرائع اختیار کرنالیتی نبوت بهدویت کے معاوی کے لئے دلائل جو بز کرنا۔

.

زند<sub>گ</sub>ی کا مصیبت اور غ

والطارق" يعنی م کے غروب کے بعد ہےاور حادثہ یہ ہے

نبوت ومسحیب ''بچر کیسرتوں کی تھا سومیر۔ گھوڑ نے قلمو اس مال کے سات

لے و جلتے رہے اور فیر ہوا۔ الاہور میر بیان کر رہے؟ نوآ صاحب نانوآق

ہے مرزا قاد اقرار ہے کہا

وؤاكثر وزبرعلى

ہے اکثر پلبہ کھانے وا اپنی حالت زندگی کامصیبت اورغم حزن میں ہی گذرااور جہاں ہاتھ ڈالا آخرنا کا می آتھی۔''

(كتاب البرييص ١٦٩ تا ١٤٢ احاشيه خزائن ج١٣ ص ١٩٠١ تا ١٩٠)

"(والدك وفات سے يبلے ) تھوڑى كى غنورگى ہوكر مجصالبام ہوا۔" والسهما والطارق "يعنى مع الله عن كى جوقفاء وقدركا مبداء بادرتم باس عاد ثدكى جوآج آفاب ك غروب كے بعد نازل ہوگااور مجھے تمجھایا گیا كه بيالهام بطور عزايري خداتعال كے طرف سے ہادرحاد شہیے کدآج ہی تمہاراوالدآ فآب کے غروب کے بعد نوت ہو ع جائے گا۔'' ( كتاب البرييص ١٩٣١ ، خزائن تي ١٩٣٠ ما شيد )

نبوت ومسحیت کے دعاوی سے اصل غرض

'' پھران دونوں (والداور بھائی) کی وفات کے بعد میں ان کے نقش قدم ہر چلااوران کی سیرتوں کی چیروی کی اوران کے زمانہ کویا و کیا۔لیکن میں صاحب مال اور صاحب املاک نہیں ، تھا ۔ سومیرے باس دنیا کا مال اور دنیا کے گھوڑے اور دنیا کے سوار تونبین تھے۔ بجز اس کے عمد ہ گھوڑ تے ملموں کے مجھ کوعطاء کئے گئے اور کلام کے جواہر مجھ کود نے گئے ... سوییں نے حیابا کہ اس مال کے ساتھ گورنمنٹ برطانیہ کی مد دکروں۔ اگر چدمیرے پاس رو پیداور گھوڑے اور خچریں تو

لے مرزا قادیانی کے حصہ میں بھی نا کا می و نامرادی کھی تھی۔محمہی بیگم کےعشق میں جلتے رہے اور نکاح آ سانی کی حسرت لئے ہوئے دنیا ہے چل ہے۔ کوئی کام بھی ان کا پورانہ ہوا۔ لا ہور میں مرے اور خرو جال ہر لا دکر قاویان میں جا کر دفن ہوئے۔ بیاغبًا اپنی حالت بیان کر رہے ہوں گے۔

نوث: مرزا قادیانی سے پہلے حضرت مولا نارحت الله صاحب مباجر کی ومولا نامحد قاسم صاحب نانوتوگ،مواوی آل حسن صاحب مرحوم،مولوی سید ابوالمنصور د ہلوگ، امام فن مناظره وؤاكثر وزريلي صاحب كى لا جواب كتب عيسائيون اورآ ريون كرديين شاكع مو چكى تفين \_جن ے مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں مدد لی اوران کے دلائل کا سرقہ کیا۔ مرزا قادیانی کوخود بھی ا اقرارے کمانہوں نے ان کتابوں کامطالعہ کیاہے۔ (ضمیر تحد گور دیں اجزائن تا اص میں)

ع مرزا قادیانی (تحد گوارویش ۴۸، خزائن ج ۱۷س ۱۹۷) پر لکھتے ہیں۔''جم کوتجر ب ہے اکثر پلید طبع اور سخت گندے اور نا پاک اور بے شرم اور خدا سے نہ ڈرنے والے اور حرام كهانے والے فاس بھي تھي خواہيں و كيھ ليتے ہيں ۔'' پيتجر بدغالبًا ٻني ذات پر كميامو كااور بيذكر اینی حالت کے متعلق فر مایا ہوگا۔ بى ١٢١٦م١١ماشير فزائن ج١٢٥٨١٨٥١١ (داخ البلاوس ۱۵ بخزائن ج ۱۸ص ۲۳۵) (هيت الوي م ٢٩ بزائن ج٧٢٥) مرحوم كى خدمت ميل پھر حاضر ہوا تو بدستور كوحدونت كاقرآن شريف كيتدبراور بسااوقات حفزت والدصاحب كوده كتابين كى وجدت اكثر مغموم اورمهوم رئت تقير بخرج كياقا بس كانجام آخريناكاي رحوم ایک نهایت عمیق گرداب غم اور حزن ، کود کھ کرایک پاک تبدیلی میدا کرنے کا يرسعوالد مأحب كابحى تزي حميه

رزا قادیانی کے حالات کا انداز ، ہوسکتا بازاری کے حالات اس قدر بط ہے المبيل موسكت راغلبا ان كي محبت كالجمي قادیانی کے ضرنے انہیں معبتوں کے

بن کئے ٥٧٤ برى حيات بي كے عقيده برقائم رو

فون بركتاه كاصلاس كسواادركيا دوس نوت الكاختيار كرنالين نبوت البشرى كو پڑھے اورا گر حرام نہيں ہے جواس رہ ویا ہے كہاس گور نمنٹ

''اورمیرا' کت بیس عرب کے لوگو نشان بائے اور بعض بدگوئی کی اور بعض صلا نے ان امدادوں میں گندر گئے اور میں ''اڈل ب

''میں۔ کے اور ان میں جنار میں۔اسلامی دنیا میر ہے۔لیکن میرے۔

لے ان تر ہوسکتا ہے۔اس جا میں۔فلافت اسلا کارنا ہے ہیں۔ام مرزائی ہوں۔جڑم عوام ابھی اس گرو نہیں اور نہ میں مالدار ہوں۔ سومیں اس کی مدو کے لئے اپنے قلم اور ہاتھ سے اٹھا اور خدامیری مدو پر تھا اور میں نے اس زمانہ سے خدا تعالیٰ سے بیعبد کیا کہ کوئی مبسوط کتاب بغیر اس کے تالیف نہ کروں گا۔ جواس میں احسانات قیصر ، ہند کا ذکر نہ ہوا اور نیز اس کے ان تمام احسانوں کا ذکر ہو۔ جن کاشکر ہرمسلمان پر واجب ہے۔'' (نورائی حساؤل میں ۲۸ بزائن ہم ۲۸ میں ۲۹،۲۸ کیا ہیں کھتے سے اصل غرض

''سویل نے کئی کتابیں تالیف کیں اور ہرایک کتابیں، بین نے لکھاہے دولت ہوائیہ سلمانوں کی محن ہے اور مسلمانوں کی اوالا دکی ذریعہ معاش ہے۔ پس کسی کوان بین سے جائز نہیں۔ جواس پر خروق کر سے اور باغیوں کی طرح اس پر جملہ آ ور ہو۔ بلکہ ان پراس گور نمنٹ کا شکر واجب ہے اور اس کی اطاعت ضروری ہے ۔۔ جو شخص آ دمیوں (انگریزوں) کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اس نے خدا کا بھی شکر یہ بین کیا ہے سوییں نے اس مضمون کی کہ بوں کوش کو کیا ہے اور تمام ملکوں اور تمام لوگوں میں ان کوشہرت دک ہے اور ان کہ بوں کو لیعنی دور دور والا نیتوں میں بھیجا ہے۔ جن میں سے عرب اور تجم اور دوسرے ملک ہیں۔ تاکہ کج طبیعتیں ان نصحتوں ہے داہ راست پر آ جا نیس اور تاکہ وہ طبیعتیں اس گور نمنٹ کا شکر کرنے اور اس کی فرمانیر داری کے لئے کا مطاحیت بیدا کریں ۔۔ بین اس وجہ سے میں نے اس گور نمنٹ کا شکر کہا اور جہاں تک بن پڑا مدد کی اور اس کے احسانوں کو ملک بہند سے با دعرب اور روم تک شائع کیا اور لوگوں کوا شایا تاکہ اس لے فرمانیر داری کریں اور جس کوشک ہووہ میری کتاب براجین احمد ہید کی طرف رجوع کرے اور اس کے شک کودور کرنے کے لئے کا فی نہ بوتو پھر میری کتاب بلغ کا مطالعہ کرے اور اگر اس سے بھی مطمئن نہ بوتو پھر میری کتاب جمامة بوتو پھر میری کتاب بلغ کا مطالعہ کرے اور اگر اس سے بھی مطمئن نہ بوتو پھر میری کتاب جمامة

لی تعنی اسلای حکومت کی بخاوت کر کے انگریزی حکومت کی ماتحی تبول کرلیں۔
افسوس کے ملائے کرام آج تک حیات میسج وغیرہ کی بخش میں مرزائیوں سے الجھے رہے۔ مرزائی
جماعت ہر گرند بہی فرقہ نہیں ہے۔ بلکہ فدہب کی آٹر میں ایک خطرناک پولیٹیکل جماعت ہے۔ جو
اقصائے عالم میں مسلمانوں کے اتحاد رکو پارہ پارہ کرنے اور اغیار کا غلام بنانے اور جذبہ جہاد کوفنا
کرنے میں مشغول ہے۔ جہاد فی سمیل اللہ موقوف گر جنگ یورپ اور جنگ افغانستان میں ترکوں
اور افغانوں کے خلاف کونا سب سے بڑا کارثو اب سمجھا گیا۔ میاں محمود نے کہا تھا کہ 'اگر میں خلیفہ نہوتا تو اس جنگ میں بحثیت رضا کارشر کی بوتا۔ '(انوارخا فت ص ۹۳) گویا ایسی مقدس جنگ ہے۔ حکوم رہنے کی حسرت اس کے دل میں رہ گئی۔ فافھہ اِ(مؤلف)

البشرى كو پڑھے اورا گر پھر پھورہ جائے تو پھر ميرى كتاب شبادة القرآن ميں غور كرے اوراس پر حرام نہيں ہے جواس رسالہ كوبھى و كيھے۔ تاكداس پر كھل جائے كہ ميں نے كيونكر بلندآ واز سے كہد ديا ہے كداس گورنمنٹ سے جہاد حرام ہے اور جولوگ ايسا خيال رکھتے ہيں وہ خطاء پر ہيں۔''

· (نورالحق حصداة ل ص ١٣٠،٣٠ خزائن ج ١٩٥٨ ١٩٣٠)

''اورمیراعربی کتابوں کا تالیف کرنا تو انہیں عظیم الشان غرضوں کے لئے تھااورمیری کتابیں علیہ کرنا تو انہیں عظیم الشان غرضوں کے لئے تھااورمیری کتابیں عرب کے لوگوں کو بے در بے بہتی رہیں ۔ یہاں تک کہ میں نے ان میں تا ثیر لے کے نشان پائے اور بعض عرب میر ہے پاس آئے اور بعضوں نے خط و کتابت کی اور بعضوں نے برگوئی کی اور بعض صلاحیت پر آ گے اور موافق ہوگئے ۔ جیسا کہ حق کے طالبوں کا کام ہے اور میں بدگوئی کی اور بعض صلاحیت پر آ گے اور موافق ہوگئے ۔ جیسا کہ حق کے طالبوں کا کام ہے اور میں نے ان امدادوں میں ایک ذمان طویل صرف کیا ہے۔ یہاں تک کہ گیار و برس انہیں اشاعتوں میں گذر گئے اور میں نے بچھ کوتا بی نہیں گی۔'' (نور الحق ص۳ برائی قریب کے کہ کوتا بی نہیں گی۔'' (نور الحق ص۳ برائی قریب کے کہ کوتا بی نہیں گی۔''

''اول یہ کتابیں ہزار ہا روپیہ کے خرج سے طبع کرائی سیس اور پھر اسلامی ممالک

میں شاکع کی گئیں اور میں جانتا ہوں کہ یقیناً ہزار ہامسلمانوں پران کتابوں کااثر پڑا ہے۔'' (تحفظ قیسریص ۴ بخزائن ج ۲اص ۲۲۹)

''میں نے شکر گذاری کے لئے بہت ہی کتابیں اردواور عربی اور فاری میں تالیف کر کے اور ان میں بنایف کر کے اور ان میں جناب ملکہ معظمہ کے تمام احسانات کو جو برئش انڈیا کے مسلمانوں کے شامل حال بیں۔اسلامی دنیا میں پھیلائی بیں اور برایک مسلمان کو تجی اطاعت اور فر ما نبرداری کی ترغیب دی ہے۔ لئین میرے گئے ضروری تھا کہ بیتمام کارنامہ جناب ملکہ معظمہ کے حضور میں پہنچ وُل۔'' ہے۔ لئین میرے گئے ضروری تھا کہ بیتمام کارنامہ جناب ملکہ معظمہ کے حضور میں پہنچ وُل۔''

ا ان تصریحات کی روشی میں جزیرة العرب اغیار کے زیر اثر ہونے کا سب معلوم بوسکتا ہے۔ اس جاسوس اعظم نے وہ وہ کام کئے جس ہے مسلمانوں کے دلوں میں ناسور پڑچکے ہیں۔ خلافت اسلامید کی بربادی جزیرة العرب کاصلیب کے زیراثر ہو جانا سب اسی جماعت کے کارنا ہے ہیں۔ امیر حبیب الله مرحوم کا قاتل مصطفیٰ صغیر کا نبور کی انگورہ میں مصطفیٰ کمال پاشا کوئل کرنا ہے ہیں۔ امیر حبیب الله مرحوم کا قاتل مصطفیٰ صغیر کا نبور کی انگورہ میں مصطفیٰ کمال پاشا کوئل کرنا ہے ہیں۔ امیر حبیب الله مرحوم کی سازش میں گرفتار ہو کرفتل کیا گیا تھا۔ عدالت میں اس نے بیان کیا تھا کہ میں عقید تا مرزائی ہوں۔ جرمن میں قادیانی مشن اسی وجہ ہے کامیاب نہ ہو۔ کام بات میں اس کے سادہ لوح عوام ابھی اس گروہ کے عزائم ومقاصد ہے بخبر ہیں۔ (مؤلف)

الم اور باتھ سے اٹھااور خدامیری مدو امبسوط کتاب بغیراس کے تالیف نہ ل کے ان تمام احسانوں کا ذکر ہو۔ ساؤل ۲۸،۲۸رائن نب ۸س ۳۹،۳۸)

الب میں ، میں نے لکھا ہے دولت ما میں ہے کا کھا ہے دولت ما کہ آ ور بور بلکدان پراس گور نمنٹ اور میوں (انگریزوں) کا شکرا دا میمنوں کی کتابوں کوشائع کیا ہے کا بور کور دور والا نیتوں میں کہ اور اس کی فرمانجر داری کے لئے کا فی نہ سانوں کو ملک ہند سے بال دعرب سانوں کو ملک ہند سے بال دعرب کی کریں اور جس کوشک ہووہ میری کی کو دور کرنے کے لئے کافی نہ کے کئی نہ کی کو تیمریری کتاب میامہ تا میں کو تیمریری کتاب میامہ تا دوتو چرمیری کتاب میامہ تا دیمونو چرمیری کتاب میامہ

احکومت کی ماتحق قبول کرلیں۔
دائیوں سے الجھے رہے۔ مرز ائی
باک پولیٹیکل جماعت ہے۔ جو
کا غلام بنانے اور جذبہ جباد کوفنا
اور جنگ افغانستان میں ترکوں
مود نے کہا تھا کہ''اگر میں خلیفہ
مود ہے کہا تھا کہ''اگر میں خلیفہ
مردع کویا ایسی مقدس جنگ

مرزا قادياني كااصل دعوي

یں ۔ ''میراید وی کی ہے کہ تمام دنیا میں گورنمنٹ برطانیہ کی طرح کوئی دوسری ایسی گورنمنٹ نہیں ۔ جس نے زمین پرایسامن قائم کیا ہو۔ میں بچ بچ کہتا ہوں کہ جو کچھ ہم پوری آزادی ہے اس گورنمنٹ کے تحت میں اشاعت حق کر سکتے ہیں بیضدمت ہم مکہ معظمہ یامدینہ منور ہمیں ہیشے کر بھی ہرگز بجانہیں لا کتے ۔'' (ازادی ۵۲ حاشیہ نزائن نہ علی ۱۳۰)

'' پس میں بید بول کرسکتا ہوں کہ میں ان خد مات (برطانیہ کی) میں بکتا ہوں اور میں بید کہدسکتا ہوں کہ اس گور خمنٹ کے لئے بید کہدسکتا ہوں کہ میں ان تائیدات میں یگانہ ہوں اور میں کہدسکتا ہوں کہ اس گورخمنٹ کے لئے ابطورا یک تعویذ کے بیوں اور بطورا یک پناہ کے بول جوآ فتوں سے بچائے اور خدانے مجھے بثارت دی اور کہا کہ خدا ایب نہیں کہ ان کو دکھ پنچائے اور تو ان میں ہو۔ پس اگر اس گونمنٹ کی خیرخواہی اور مدد میں کوئی دوسر شخص میری نظیر اور مثیل نہیں۔' (نور الحق ص۳۳۳۳ ہزائن تا ۸ص۵۵) درویہ کا خیرخواہ گورنمنٹ ''اور میں وہوئی ہے کہتا ہوں کہ تمام مسلمانوں میں اوّل درجہ کا خیرخواہ گورنمنٹ

انگریزی کا ہوں۔ کیونکہ مجھے تین ہاتوں نے خیرخواہی مین اوّل درجہ پر بنادیا ہے۔ اُ ۔۔۔ والدم حوم کے اُر نے۔'' کے اثر نے۔۲ گورنمنٹ عالیہ کے احسانوں نے۔۳ فداتعالیٰ کے البام نے۔''

(ضميمة ترياق القلوب صسافيز ائن ج١٥٥ ص١٩١١)

"پیم بینداس شخص کی طرف ہے ہے جو بیوع مسیح کے نام پرطرت طرح کی بدعتوں ہے دنیا کوچیوڑانے کے لئے آیا ہے۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ امن اور نرمی ہے دنیا میں سچائی قائم کرے ۔ اورا پنے بادشاہ ملک معظمہ ہے جس کی وہ رعیا ہیں۔ کچی اطاعت کا طریق سمجھائے۔'' (تعدید بین اخزائن تے ساس ۲۵۳)

''خداتعالی نے مجھے اس اصول پر قائم کیا ہے کہ محسن گورنمنٹ کی جیسا کہ یہ برط نیہ ہے۔ پچی اطاعت کی جائے اس میں اور میری جماعت اس اصول کی جائے۔ سومیں اور میری جماعت اس اصول کی بابند میں۔'' پابند میں۔''

''اصل حقیقت یہ ہے کہ آخری زمانہ کی نبیت پہلے نبیوں نے یہ پیشگوئی گی تھی کہ وہ ایک الیساز مانہ ہوگا کہ دوسم کے ظلم سے جمر جائے گا۔ ایک ظلم خانق کے حقوق کی نبیت ہوگا اور دوسرا ظلم خانق کے حقوق کی نبیت سے ظلم ہوگا کہ جہاد کا نام لے کرنوع انسان کی خوزیزی ہوگا۔ یہاں تک کہ جو خص ایک بے گناہ کوئل کرے گاوہ خیال کرے گا کہ گویاوہ ایسی خوزیزی سے وہ ایک ثواب عظیم کو حاصل کرتا ہے اور اس کے سواء اور بھی کئی قسم کی ایذ انہیں محض دینی غیرت کے ایک ثواب عظیم کو حاصل کرتا ہے اور اس کے سواء اور بھی کئی قسم کی ایذ انہیں محض دینی غیرت کے

۱۳

بہانہ پرنوع انسان کو سے ہرایک خداتر س قوم اسلام میں خت کی اصلاح کے لئے لوگوں کی اصلاح کے کروڑ ہالوگ روگ

مرزا قادیانی ک<sup>و</sup> "ا۔

شیوہ ہے۔ مگربعض

کریکتے ۔ اس۔

جھکتے ہیں اور ہمار اے اقبال مندقیم ان الفاظ کے ند۔ وعاجوا یک سچاش تیری آنکھول کو برکت دے اور

ا قبال کے دن وَ میں ... ..جس ۔ اس مبارک عبد ''

مایه عاظفت ا کلمات ریس

-صلافا کروحضوریافت بہانہ پرنوع انسان کو پہنچائی جا تیں گی۔ چنانچہوہ زمانہ یمی ہے۔ کیونکہ ایمان اور انصاف کے رو سے ہرایک خداتر س کواس زمانہ میں اقر ارکرنا پڑتا ہے .... غرض کلوق کے حقوق کی نسبت ہماری قوم اسلام میں بخت ظلم بور ہا ہے .... پس خدا نے آسان پراس ظلم کود کھا۔ اس لئے اس نے اس کی اصلاح کے لئے حفرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی خواد رطبیعت پر ایک خفس کو بھیجا .... اور ایسے لوگوں کی اصلاح کے لئے سلح کاری کا پیغام لے کر آیا .... جس حالت میں اسلامی قوموں میں سے کروڑ ہالوگ روئے زمین پرایسے پائے جاتے ہیں۔ جو جہاد کا بہاندر کھر کوغیر قوموں کوئل کرناان کا شیوہ ہے۔ مگر بعض تو اس محت گور نمنٹ کے زیر سایدرہ کر بھی پوری صفائی ہے ان سے مہت نہیں کر سکتے ... اس لئے حضر شرعیح کے اوتار کی سخت ضرورت تھی۔ سومیں و بی اوتار ہوں۔''

( درخواست بنام وائيسر ائ رساله جهادس اعهم خزائن ج ١٨ص٣٢٢)

مرزا قادیانی کی مناجات

''ا نے تیصر یہ وملک معظم اجمارے دل تیرے لئے دعا کرتے ہوئے جناب البی میں جھکتے ہیں اور ہماری روحیں تیرے اقبال اور سلامتی کے لئے حضرت احدیت میں بحدہ کرتی ہیں۔ اسا قبال مند قیصر بیہ ہند اہم تیرے وجود کواس ملک کے لئے خدا کا ایک برا افضل ججھتے ہیں اور ہم ان الفاظ کے نہ ملئے ہے شرمندہ ہیں۔ جن ہم اس شکر کو پورے اے طور پرادا کر سکتے ۔ ہرایک دع جوایک سی شکر گذار تیرے لئے کر سکتا ہے۔ ہماری طرف سے تیرے حق میں قبول ہو۔ خدا تیری آئکھوں کوم ادول کے ساتھ تصندی رکھے اور تیری عمر اور صحت اور سلامتی میں زیادہ سے زیادہ برکت دے اور تیرے اقبال کا سلسلہ ترقیات جاری رکھے اور تیری اوالا داور ذریت کو تیری طرح برکت دے اور فتح اور فتح اور فتا کر ادار شخص بہت شکر کرتے بہت سے دیں دکھا دے اور تیری خدا کا بہت بہت شکر کرتے بیں سے جس نے ایسی محسنہ رحیت پرور، دادگشت بیدار مغز ملکہ کے زیر سایہ ہمیں بناہ دی اور ہمیں اس مبارک عبد سلطنت کے نیچ یہ موقع دیا ہے۔'' (تخد قیسریں ۱۵۰۱ء نزائن نے ۱۳ مراک) ''اے قادر وکر یم اپنے فضل وکرم سے ہماری ملکہ معظمہ کو خوش رکھے۔ جیسا کہ ہم اس مایہ عظمہ کو خوش رکھے۔ جیسا کہ ہم اس سایہ عظمہ کو خوش رکھا کہ اس نے نکی کر۔'' (تخد قیسریں ۱۳ مرائی نے ۱۳ مرائی نے ۱۳ مرائی ملکہ معظمہ کو خوش رکھی تھی اور اس سے نکی کر۔'' (تخد قیسریں ۱۳ مرائی نے ۱۳ مرائی نے ۱۳ مرائی نے دور میں اور اس سے نکی کر۔'' (تخد قیسریں ۱۳ مرائی نے اور اس نے دور اور اس نے ایکی کر اس نے ایکی کر دور اور اس نے اس

ان تنفذ كان البحر مداد الكلمات ربى لنفدالبحر قبل ان تنفذ كلمات ربى مداد الكلمات ربى موالب ١٢ "(مؤلف)

ی اس لو د کی اعظم کی کلام کاسر دار دو عالم الله کے فرمان بنام قیصر و کسری سے مقابلہ کروحضو علاق نے نے خریفر مایا تھا۔ اسلم تسلم ،اسلام لاسلامت رہے گا۔

فيهم مكد معظم يامد يند منوره ميس بيني كر (ازاله ١٥ هاشي بخرائن ن ١٣٠ ١١٠) ف (برطاني ) مين يكتابول اور مين بيسكتا بول كداس گورنمنث ك لئے بيسي اگراس گونمنث كى خيرخوابى نورالحق م ١٣٣٣ بغرائن ن ١٨٥٥) ايل اقل درجه كا خيرخواه گورنمنث مين اول درجه كا خيرخواه گورنمنث ماتعالى كالبام نے '' بيان اقلوب م ٣ بغرائن ن ١٥ م ١٩٥٠) ياق اقلوب م ٣ بغرائن ن ١٥ م ١٩٥٠) امن اور نرى سے د نيا مين سجوائى قائم امن اور نرى سے د نيا مين سجوائى قائم د تخد قيد يوس اخرائن ن ١٥ س ١٩٥٠) د تخد قيد يوس اخرائن ن ١٥ س ١٩٥٠) د تخد قيد يوس اخرائن ن ١٥ س ١٩٥٠)

امن اور زمی ہے و نیا میں سچائی قائم ۔ چی اطاعت کاطر نیق سمجھائے۔' ( تخذیفہ یہ سا اجزائن نی ااس ۲۵۳) من گورنمنٹ کی جسیا کہ یہ برطانیہ تخذیفیریں ااجزائن نی ۱۳ س ۲۹۳) منیوں نے یہ پیشگوئی گی تھی کہ وہ منیوں نے یہ پیشگوئی گی تھی کہ وہ کی کے حقوق کی نسبت ہوگا اور دوسرا گل کے حقوق کی نسبت ہوگا اور دوسرا گل کہ گویا وہ الی خوزیزی سے وہ کی ایذا کیں محض دین غیرت کے

نیه کی طرح کوئی دوسری ایسی گورنمنٹ

نابوں کہ جو بچھ ہم پوری آزادی ہے

بہبودی وسلامتی چاہیں تا ان کے گورے ا میں بھی نورانی اور منور ہوں۔'' ''اے قیصریہ ہند خدا تھھ کو آ

> پاس آئے ہیں۔'' خدا کی تقدیس وتحمید

''اس وجود اعظم کے بیثار تیندو ہے کی طرح اس وجوداعظم کی تاریر اِ''ر بناعاج'''ہمارارب عاجی ''مسیح اور عاجز کا مقام ایسا۔

ڪتے ہيں۔''

''اوران دونوں محبوں کے کم ہےاور ممبت الٰہی کی آگ سے ایک تیسر کا نام پاک تثلیث ہے۔اس کئے یہ کہد سکتے

''تو مجھ سے اور میں تجھ ہے میر سے ساتھ ہیں اور تو ہمار سے پانی میں جیسے میری تو حید اور مجھ سے اس اتحاد میر تعریف کرتا ہے ۔۔۔۔ جس طرف تیرامندا میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ ؟ کی روح مجھ پرمحیط ہوگئی اور میر ہے جسم؟ کہ میرا کوئی ذرہ بھی باقی ندر ہااور میں میری آ نکواس کی آ نکھاور میر سے کان ا

لے لغت میں عاج استخوان فجل ۲ ( تخذ گوڑ و یہص ۸۵، خزا أو کرے گااور پھر خدا أنی کا دعو پیدار بن جا۔ المجمع الله تمام عزیزوں کے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں۔ یا البی اس مبارکہ قیصر یہ بند دام ملکہا کو دیرگاہ تک ہمارے سروں پرسلامت رکھ اوراس کے ہرایک قدم کے ساتھ اپنی مدد کا سایہ شامل حال فر ہاوراس کے اقبال کے دن بہت لمبے کر۔''

(ستاره قیصریص م فزائن ج۱۵ ص۱۱۱)

''(اے قیصریہ) سویمسے موتود جود نیامیں آیا۔ تیرے ہی وجود کی برکت اور دلی نیک نیتی اور کی ہمدردی کا ایک نتیجہ ہے۔'' (ستارہ قیصریص ۸ بزنائن ج ۱۵ اص ۱۱۸)

یں اور پی ہمدردی کا ایک بیجہ ہے۔

''اے ملکہ معظمہ قیصر یہ ہند! خدا تھے اقبال اور خوثی کے ساتھ عمر میں ہرکت دے۔ تیرا عبد حکومت کیا ہی مبارک ہے کہ آسان سے خدا کا ہاتھ تیرے مقاصد کی تائید کر رہا ہے۔ تیری ہمدردی رعایا اور نیک نیتی کی را بوں کوفر شختے صاف کر رہے ہیں۔ تیرے عدل کے اطیف بخارات ہداوں کی طرح اثر رہے ہیں۔ تا کہ سب ملک کورشک بہار بنادیں۔ تیریے وہ انسان جو تیرے عبد سلطنت کا قد رنہیں کرتا اور بدذات ہو ونفس جو تیرے احسانوں کا شکر گذار نہیں۔ چونکہ یہ مسلم حقیق شدہ ہے کہ دل کودل سے راہ ہوتا ہے ۔۔۔۔اس لئے مجھے ضرورت نہیں کہ اپنی زبان کی مسلم حقیق شدہ ہے کہ دل کودل سے راہ ہوتا ہے ۔۔۔۔اس لئے مجھے ضرورت نہیں کہ اپنی زبان کی کہتا ہوں اور میرے دل میں خاص طور پر آپ کی مہت اور اور میرے دل میں خاص طور پر آپ کی مہت اور اور میرے دل میں خاص طور پر آپ کی مہت اور اور میرے داری دن رات کی دعا نیں آپ کے لئے آب روال کی طرح جاری ہیں۔''

'' بہارے ہاتھ میں بجز دعائے اور کیا ہے۔ سوجم دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس گورنمنٹ کو ہرایک شرے محفوظ رکھے اور اس کے دشمن کوذلت کے ساتھ پسپاء کرے۔''

(شبادت القرآن ضميم ص ٨٨ فرائن ج٢ص ١٦٠)

'' گورنمنٹ کو یا در ہے کہ ہم نہ دل ہے اس کے شکر گذار ہیں اور ہمہ تن اس کی خیر خواجی میں مصروف ہیں۔'' (شہادت القرآن ضیمہ میں ۸۱؍ فرزائن ج۲ س۳۸۲)

''شائستہ مہذب اور ہارحم گورنمنٹ نے ہم کواپنے احسانات اور دوستانہ معاونت سے ممنون کر کے اس بات کے لئے دلی جوش بخشاہے کہ ہم ان کے دین وونیا کے لئے دلی جوش اور

ل "الاسجد قدوماً يومدون سالله واليوم الاخريؤادون من حادالله ورسوله (مجادله: ٢٢) " جولوگ الله پراورقيامت كدن پرايمان ركت بين - (ارسول) آپ ان كوند يكس كروا في بين - اس محبت ركس جوالقداور رسول كرفاف بين - اس آپ ان كوند يكس كيد كي فس مرزاكانداور آخرت پرايمان نه بونا ثابت بوتا ب-

بہبودی وسلامتی چاہیں تا ان کے گورے اور سپیر منہ جس طرح و نیا میں خوبصورت ہیں۔ آخرت میں بھی نورانی اور منور ہوں۔''
میں بھی نورانی اور منور ہوں۔''
''اے قیصریہ ہند خدا تجھ کو آفتوں سے نگاہ میں رکھے۔۔۔۔۔ہم مستغیث بن کرتیر سے پس آئے ہیں۔''
پس آئے ہیں۔''

دری میں کے جیں۔''

خدا کی تقدیس وتحمید

''اس وجود اعظم کے بیٹیار ہاتھ اور بے شار پیر ہیں۔عرض اور طول رکھتا ہے اور تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تارین بھی ہیں۔'' (توضیح المرام ۲۵۰ فرزائن جام ۹۰) ایندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تارین بھی ہیں۔'' (براہین احمد میں ۵۵۴ مائیہ بخزائن جام ۱۹۲) دمسیح اور عاجز کا مقام الیا ہے۔ جسے استعارہ کے طور پر ابنیت کے الفاظ ہے تعبیر کر سکتے ہیں۔'' (توضیح المرام ۲۳ بخزائن جام ۱۳۲) سکتے ہیں۔'' (توضیح المرام ۲۳ بخزائن جام ۱۳۲)

''اوران دونوں محبوں کے کمال سے جوخ لق اور مخلوق میں پیدا کرنا اور مادہ کا حکم رکھتی ہے۔ اس کا ہے اور محبت اللی کی آگ سے ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے۔ جس کانا مردوح القدس ہے۔ اس کا مام پاک تثایث ہے۔ اس لئے یہ کہہ سکتے ہیں کہوہ ان دونوں کے لئے بطور ابن اللہ کے ہے۔''
نام پاک تثایث ہے۔ اس لئے یہ کہہ سکتے ہیں کہوہ ان دونوں کے لئے بطور ابن اللہ کے ہے۔''
( توضیح المرام ۲۲ بخز ائن ن ۱۳ س مسلم ۱۲ منوسا)

''تو جھے ہے اور میں جھے ہے ہوں اور زمین اور آسان تیرے ساتھ ہیں۔ جیسا کہ میرے ساتھ ہیں اور جھے ایسا ہی ہے۔
میرے ساتھ ہیں اور تو جمارے پانی میں ہے۔ جو کسی مخلوق کو معلوم نہیں خدا اپنے عرش ہے تیری جیسے میری تو حید اور جھے ہے اس اتحاد میں ہے۔ جو کسی مخلوق کو معلوم نہیں خدا اپنے عرش سے تیری تعریف کرتا ہے ۔۔۔ جس طرف تیرامنداس طرف خدا کا مند تیرے لئے رات اور دن پیدا کیا گیا۔
میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا کا بوں اور یقین کیا کہ وہی بول ۔۔۔۔ الله تعالی کی روح جھے پر محیط ہوگئی اور میر ہے جسم پر مستولی ہوکر مجھے اپنے وجود میں پنہاں کرلیا۔ یہاں تک کی روح جھے ہوگئی اور میں نے اپنے جسم کودیکھا تو میرے اعضاء اس کے اعضاء اور میری آئیوائی فروگی ۔ پھر میری آئیوائی میں کوئی میں ہی خبیں تھی۔ پھر میں ہم مغز ہوگی ۔ چس میں کوئی میں ہی خبیں تھی۔ پھر میں ہم مغز ہوگی ۔ چس میں کوئی میں ہی خبیں تھی۔ پھر

لے لغت میں عان استخوان فیل کو کہتے ہیں۔

ع ( تحذ گواز و یرص ۸۵ ، فزائن ن ۱۵ مسلم ۱۳۳۳) پر لکھتے ہیں که ' د جال پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر ضدائی کا دعویدار بن جائے گا۔' ثابت ہوا کے مرزاد جال اکبر کے بروز تھے۔

کردعا کرتا ہوں۔یا البی اس مبار کہ ہاوراس کے ہرا یک قدم کے ساتھ ہے کر۔''

(ستارہ قیسریص، بزرائن نے ۱۵ س۱۱۱)

رے بی و جود کی برکت اور دلی نیک
ستارہ قیسریص ۸ بزرائن نے ۱۵ ص ۱۱۸)
کے ساتھ عمر میں برکت و ہے۔ تیرا
کے ساتھ عمر میں برکت و ہے۔ تیرا
کے ساتھ عمر انسان ہو تیرے
میں۔ شریر ہے وہ انسان جو تیرے
میانوں کا شکر گذار نہیں۔ چونکہ یہ
میوں اور میرے دل میں خاص طور
میں کے لئے آب روال کی طرح
میں کہ خواتی نے ۱۵ سے ۱۵ سال ۱۲۰،۱۱۹)
دعا کرتے میں کہ خدا تعالی اس

ک ضمیر ص۸۸ بخزائن ج۲ص م ۳۸) رگذار بین اور ہمہ تن اس کی خیر ن ضمیر ص۸۲ بخزائن ج۲ص ۳۸۲) سانات اور دوستاند معاونت سے بن ودنیا کے لئے دیل جوش اور

کے ماتھ پسپاء کرے۔''

الاخرية ادون من حادالله المان رحة بين - (الدرول) رمول كرفلاف بين - المان موالات بين - المان الم

عبادت <sup>د د</sup> جس بادشا خدا کے حقوق کوا دا کرنا ۔ اس وقت عبادت إكرر ''اب حج کا توبين انبياء " مضرت؛ ه. ''حضرت کے ارا دے تھے وہ بیر

بھی نبیں یائی جاتی ۔'' الكرسي كوعلم ندببوتو مير جهاعت که حثیت کو پیداہوئی ہے۔خلاصہ كااعتراف سيرم

میں جمع تھا۔ وہ بقہ برگزیده نبی جاهوه منى وانا منك

ہے اطاعت اصاراً يرابل الملامكود مع پير مرزامح

الوببيت ميري رگون اور پيلون ميں سرائيت كرگئي 💎 اس حالت ميں يون كبيد مواقعا كه بهم ايك نيا نظام اور نیا آسان اور نئ چیز چ ہے میں ۔ سو پہلے تو میں نے آسان اور زمین کواجھالی صورت میں ا پیدا کیا۔جس میں کوئی تر تیب اور تفریق نے تھی اور میں دیکھتا تھا کہ اس کے خلق پر قادر ہوں۔ پھر مين في آسان ونياكو پيداكيا وركبا "افنازينا السماء الدنيا بمصابيح"

( كتاب البرييس ٨٤٣٨ م فرائن ن٣١٥ ١٠١٥)

"اكي دفعه انگريزي ميں زور دار البام بواہ جس سے مير ابدن كانڀ گيا۔ ايا معلوم ہوا جیسے وئی انگریز بول ریاہے۔'' - (برامبين احمد بيض• ۴۸ ما ۴۸ فرزائن خاص ۵۷۴،۵۷۱) ''الله تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا۔''

(آئينه كمالات اسلام ص ٥٦٥ فزائن ت ٥٥ م٥١٥)

''میں خدا کابیئہ ہونے کا دعوی کروں توضیح ہے۔''

( توضيح المراميس على فحزائن يتسيص ١٨ ملخصا )

''خدانے البام کیا میں نماز بڑھوں گااور روز ہر کھوں گا، جا گتا ہوں اور سوتالے ہوں ۔'' (بشرى جلدام 4ء تذكر بس ١٠٧٨)

''ایک دفعہ خدا کومیں نے کہا کہ البام میں میران م ظاہر کرد ے۔خداتعالیٰ کومیران م لینے سے شرم دامنگیر ہوئی اور شرم کے خلبہ سے نام زبان براا ناروک دیا اور بڑے ادب سے صرف ( تتمه 'قيقت الوحي ص ٣٥٦ جَزِد مُن ج٣٢ص ٢٩ سلِخْس ) . مرزاصاحب كيا-''

ملائكيه

"جبرائیل خدا ہے سانس کی ہوایا آئکھ کے نور سے نسبت رکھتا ہے۔" ( تونينج ولمرامض 44 بخرزائن يز ٣ص٩٢ ملجعها ) '' و ہانفوں نورانیہ کوا کب اور سیارات کے لئے جان کا ہی حکم رکھتے ہیں۔'' ( توطیح المرامص ۳۸ نجزائن ج ۱۳۳ ( ک

ل قرآن مجيديس بك د" لا تاخذه سنة ولا نوم "كرم زاكالمبم سوتا بهى ب اورجاً کتا بھی ہے۔ نوٹ:مرزا قادیانی کے یاس جوفرشتہ یا کرتا تھا۔اس کانام ' میچی ٹیچی' تھا۔ (حقيقت الوحي ٣٣٣ فرزائن تي ٢٢ص ٣٨٦)

عبادت

توبين انبياء

. ''حضرت نيسىٰ عليه السلام کی تعین پیشگو ئيال صاف طور پر جھوٹی نگليں ۔''

ا خواجہ کمال الدین مرزائی اپنی کتی ہے۔ برد اعظم کے رید کم پر ککھتا ہے کہ: ''لیکن اگر کسی کوعلم نہ ہوتو میں اسے اطلاع سے بول کر ہنہ ستان سے باہر عربی بولنے والی دنیا آئے احمد ی جماعت کی حیثیت کوایک جاسور نمہ عت دیں ' بیت بھھتی ہے۔ جوگور نمنٹ کی خدمت کے لئے پیدا ہوئی ہے۔خلاصہ مید کہ جماعت کی آئ وہ عزیت نہیں رہی جو پہلے تھی ۔''

الحمد للا کے معلمان مرزائیت کی حقیقت سے واقف ،ورہے ہیں اور مرزائیوں کو بھی اس کا اعتراف ہے۔ مرزائیوں کے نزدیک محمد رسول اللہ سے مراد مرزاغلام احمد قادیانی عبادت وتبلیغ سے اطاعت نصاری ، قبلہ سے مراد انگریزی حکومت اور خدمت اسلامی سے مراد خدمت نصاری سے اہل اسلام کودھوکہ دینے والے الفاظ کے سیحے معنوں باخبر رہنا جا ہئے۔

ع پیدونوں کتابیر امرز امحود جانشین مرزا کی تصانف ہیں۔

مرزامحود الفضل ۱۱راکتوبر ۱۹۱۵ء میں لکھتا ہے کہ: "تمام انبیاء کا مرزا کی ذات میں جمع تھا۔ وہ یقیناً محدرسول اللہ جمیع کمالات قدسیہ کا جامع ہے۔ وہ (مرزا تادیانی) خداک برگزیدہ نبی جاہ وجلال کا نبی عظیم الشان نبی ،ایک لا کھ چوہیں ہزار کے شان رکھنے والے نبی ،انت منبی وانیا منك ظهوری انخاطب نبی تھا۔"

(ازمیندار ۲ رنوم بر ۱۹۳۳ء)

گی ....اس حالت میں یوں کہدر ہاتھا کہ ہم ایک نیا پہلے تو میں نے آسان اور زمین کواجمالی صورت میں اور میں دیکھ تھا کہ اس کے خلق پر قد در ہوں۔ پھر السماء الدنیا بمصابیح "

( کتاب البریش ۸۷۲۸۸ فرزائن ت ۱۳ ص۱۰۱۸ ( کتاب البریش ۱۰۸۲۱۸) لهام ہوا۔ جس سے میرا بدن کانپ گیا۔ ایسا معلوم (براین احمدییس ۴۸۱٬۳۸۰ فرزائن خاص ۵۷۲٬۵۷۱) ہوگیا۔''

(آئیند کمالات اسلام ص ۵۲۵ بخزائن ج هس ۵۲۵) اتو صحیح ہے۔''

(توطیح المرام ۳۷ بخزائن جساص ۱۹ سلط) گااور دوزه رکھوں گا، جاگ ہوں اور سوتالی ہوں ۔' (بشری جلد ۲ س ۹۷ بنز کر ه ۲۹۰ س) ہام میں میرانام ظاہر کردے۔خداتعانی کومیرانام

ہام میں میرانا م طاہر کردے۔خداتھائی کومیرانا م ام زبان پرلانا روک دیا اور ہڑے ادب ہے صرف (تمرحقیقت الومی ۳۵۱ خزائن ج۳۳ ص ۶۹ سافض)

نگھ کے نور سے نسبت رکھتا ہے۔'' ( توضیح المرام م ۵ ہنزائن نے ۳ م ۹ ملخصا ) اکے لئے جان کا ہی تھم رکھتے ہیں۔'' ( توضیح المرام ۳۸ ہنزائن نے ۳ م ۵۰ )

له د نوم ''گرم زاکالمبمسوت بھی ہے

آ یا کرتا تھا۔اس کا نام'' ٹیجی ٹیجی'' تھا۔ (حقیقت الوحی سسسہ بزرائن نے ۲۲ س ۳۲س) كومكروه نهجا نتاتوا بن مريم , بمسيح بويبه مسمر درجے پر بلکہ نا کام رہے۔ "ايک مرتبه•• "(پيوع)آ : آپ کی زنا کاراور کسی عور ''ایسے(یعنی قرارنہیں دے سکتے۔ چہ "میج کے حا بہنیں تھیں۔ یعنی سب یو (بقيه حاشيه گذشته صفحه) ہے.. میں وہ مخص بوا یہ ایک ایساتخفہ ہے جو<sup>ح</sup> واقعىمرزا تخفه نقے مگرافسوں ہے

ا خود معجز ہ

۳ ممرده

س قرآ

کیا ہے۔مرزالی تعلیم

. 171+ "دوسرول کے پانی جوامت میں ہے تھے خٹک ہوگئے ۔ مگر ہمارا چشمہ آخری دنوں تَكُ بِعِي خَتِكَ نَهِينِ بُوكًا لَهُ (اعجازاحمدي ٥٨ بخزائن ج١٥ مس١٤) "اس (نبي كريم الله ) كے لئے جاند كے ضوف كانشان طاہر ہوااور ميرے لئے جاند اورسورج دونوں كااب كيا توا نكاركرے گا۔'' (اعج زاحمه ي من الما بزائن ج١٩ ص ١٨١) ''(پیوع) اگر وہ میرے زمانہ میں ہوتا تو اس کو انکسار کے ساتھ میری گواہی دینی ( سراج منیرص ۸۰ فرزائن ج ۱۴ هر ۸۲) "ليوع كے دادا صاحب داؤد نے تو سارے برے كام كئے۔ ايك بے گناه كوا يى شہوت رانی کے لئے فریب ہے قبل کرایا اور داا لہ عورتوں کو بھیج کراس کی جورو کومنگوایا اور اس کو شراب بانی اوراس سے زنا کیااور بہت سامال حرام کاری میں ضائع کیا۔'' (ست بچنص ۱۶۷، فزائن ج٠١٥ اس ۲۹۱) ''میود یوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں پر بہاعث ان کے سی پوشیدہ گناہ کے بیابتا ہ آیا کہ جن راہوں ہے وہ اپنے موعود نبیول کا انتظار کرتے رہے ان راہوں ہے وہ نی نبیس آئے۔ بكه چورول لے كى طرح سنى اور راہ ہے آگئے . ' (نزول اُسنَ ص٣٥ بخزائن ن١٥ص ١٣٣ حاشيه) ''( نی ایشهٔ )اجتبادی غلطیوں ہے محفوظ نہ تھے۔'' (حقيقت الوحيص ٥٠٨، خرائن ب٢٢ص ٥٠٨) ''انبیاء ہے بھی اجتہا د کے دقت امرکان سہود خطاہے۔'' (ازاله ص ٣٩٩ بغزائن ج سهص ١٠٠٧ ملخصاً) ''ابن مریم کے ذکر کوچھوڑ واس ہے بہتر غلام احمہ ہے۔'' ( دا فع البلاء ص ٢٠ بخز ائن ج١٨ص ٢٢٠) 'عیسی کیجا است تابیهد پابمنبرم ''سیل بعض رسولول سے بھی افضل (اشتهارمعیاراا د خیار ،مجموعه اشتهارات نی ۲۸ ماخصا) "مسيح كم مجزات مسمرين مع ياتمل الترب كانتيجه تصدا كرمين ال فتم ك شعبدون ا اس میں تمام انبیاء کو چور کہد کرسب کی تو بین کی ہے۔ کسی کتخصیص نہیں گی۔ ا

ع مرتخه قيم يدين ملكم عظمه كو خطاب كرتے ہوئ لوؤياند لهجه ميں لكھتے ہيں كه: "ورحقیقت بیوعمسی خدا کے نہایت پیارے اور نیک بندول میں سے ہے اور ان میں سے ہے (بقيه حاثبيا گلصفحه بر) جوخدا کے برگزیدہ لوگ ہیں اوران میں ہے ہے

(اعجازاحمدی من ۵۸ بزرائن جداص ۱۷۰) کے خسوف کا نشان ظاہر ہوااور میرے لئے جاند

ک ماسان کا ہر ہوا اور میر سے کتے جاند (انجازاحمدی ص12 فرنائن ج19 ص1۸۳)

رہ ہور میں الاستران ہاں المہراں۔ بتا تو اس کو انکسار کے ساتھ میری گواہی دینی

(سراج مغيرص • ٨، فزائن ج١٣ ٣٠٨)

مارے برے کام کئے۔ ایک بے گناہ کواپی رتوں کو بھیج کراس کی جوروکومنگوایا اور اس کو

اری میں ضائع کیا۔''

<u>" تق</u>ے

(ست بین ص ۱۹۷ ہزائن ج ۱۹ م ۲۹۱) بهاعث ان کے کسی پوشیدہ گناہ کے بیابتا آیا تے رہے ان راہول سے وہ نمی نہیں آئے۔ نزول المسے ص ۳۵ ہزائن ج ۱۸ ص ۱۹۳ ھاشیہ)

(مقیقت الوحی ص ۴۰۵، نزائن ج ۲۲ص ۴۰۵) خطاہے۔''

(ازالیص ۳۹۹ خزائن تا سمی ۴۰۰ ملحصا) احمد ہے۔''

(وافع البااء م ، ۴ رزائن ن ۱۸ ص ، ۱۹ بندر م بندر م

تے ہوئے ٹو ڈیانہ لبجہ میں لکھتے ہیں کہ: ول میں سے ہے اور ان میں سے ہے (بقیہ حاشیہ الحکے صفی پر)

وکروہ نہ جانتاتو ابن مریم ہے کم ندر ہتاایہ''

(ازالیم ۳۰۹ بزائن جسم ۱۳۵۷ میں کم میں ہتاایہ''

در جے پر بلکہ ناکام رہے۔''

(ازالیم ۱۳۱۱ بزائن جسم ۱۳۵۸ ماشیہ)

در جے پر بلکہ ناکام رہے۔''

(ازالیم ۱۳۱۱ بزائن جسم ۲۵۸ ماشیہ)

در جے پر بلکہ ناکام رہے۔''

(ازالیم ۱۳۰۱ بزائن جسم ۲۵۸ ماشیہ)

در جے پر بلکہ ناک مرتبہ ۲۵۸ بن کوشیطانی بی البام بوااوران کی پیشگو کیاں بی غلط ہوئیں۔''

(ازاله او بام ص ۹۲۸ مخص بخزائن تے ۱۳۳ (۳۳۹)

''(لیموع) آپ کا خاندان بھی نہایت پاک ومطہر ہے۔ تین دادیاں اور تین نانیاں آپ کی زنا کاراور کسی عور تیل تھیں۔ جن کےخون ہے آپ کاو جود ظہور پذیریموا۔''

(ضميمانجام آهم ص عاشيه خزائن خااص ٢٩١)

''ایسے (یعنی مسیح) ایسے ناپاک متکبرراست بازوں کے دشمن کوایک بھلا مانس آ دمی بھی

قر ارنہیں دے سکتے۔ چہ جائیکداسے نی قر اردیں۔' (ضمیدانجام آتھم مں ۹ حاشیہ بڑائن نااص ۲۹۳) ''مسیح کے حالات پڑھوتو بیشخص اس لائق نہیں ہوسکتا کہ نی بھی ہو۔''

(الحكم ٢١ رفر ورى ١٩٠٣ء ، ملفوظات ج٣٥٠)

''ییوع مسیح کے جار بھائی اور دوبہ بیس تھیں۔ بیسب بیوع کے هیقی سم بھائی اور دقیقی بہنیں تھیں یعنی سب پوسف اور مریم کی اولا دتھی۔'' (مُشتی نوح ص ۱۲ انزائن ج ۱۹ ص ۱۸ حاشیہ)

(بقیہ عاشیہ گذشتہ صنی ) جن کو خدا اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنے نور کے سامیہ کے پنچے رکھتا ہے میں وہ شخص بول جس کی روح میں بروز کے طور پریسوع مسے کی روح سکونت رکھتی ہے۔ بیا لیک ایسا تخدہ ہے جو حضرت ملکہ معظمہ قیصرہ انگلتان و ہند کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کے ااک ہے۔'' (تحد الاس ۲۵۳،۲۵۳)

وانغی مرزا قادیانی صرف ملکه معظمه اوراس کی حکومت کے لئے عز از مل کی طرف ہے تحفہ تھے۔ گرافسوس ہے کہ بیتحفہ خواہ محوا ہ مسلمانوں کے گھروں میں گھس گیا۔

لے خود مجز ود کھانہ سکے۔اس لئے معجزات کا اٹکارکر دیا۔ ایک

ع بالکل غلطاور جھوٹ کہااور انبیاء کی تو بین کر کے اپنے کفر کی تصدیق کی۔ سع مگر دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ ''ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیشگو ئیاں کم جا 'میں۔''

(کشتی نوح ص۵ خزائن ج۹اص۵)

سے قرآن مجید نے زور سے حضرت عیسیٰ علیدالسلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونے کا ذکر کیا ہے۔ مرز الی تعلیم قرآن کے بالکل خلاف ہیں۔ الله تعالی کاوعد و تھا آ آیت 'آخی یے ن منھم'' سے
ہے۔ جواسلام کی اشاعت کے ،
''ظلی نبوت نے آئ قدر آ گے بر ھایا کہ نبی کر پیم کے
'' یہ بااکل صبح بات ''یہ بااکل صبح بات حتی کر محمد اللہ ہے بھی بڑھ سکتا ''مسیح موعود کا بینی ا ہے اور یہ جزوی فضیات ہے۔ کر پیم کی ذبنی استعدادوں کا ظبو

ن دی: مشعد دون ه مرد "مرزا قادیانی <u>---</u>

"رسول کریم کی کئی

''اب دیکھو نبی کر چھیالیتا تھااوربعضامورکومخض<sup>ا</sup>

,,مسیح موعود (مر

''مرزا قادیانی عیر ''مسیم موعود کی رو

''کیاا<sup>س</sup>بات میر

لے مرزائے قادیان

" حق بات يه ب كه ي معجز البيل سوار"

''آ الن سے کنی تخت الرئے۔ پر تیم اتخت سب سے او پر بچھایا گیا۔'' (حقیقت الوی ص ۸۹ بخزائن ن ۲۲س۹۲) جس نے مجھ میں اور مصطفیٰ میں فرق کیا۔ اس نے مجھے نہیں پہچانہ۔

ر نظرانہامیس ۱۵۹ بخزائن ن۱امس بینا) (خطرانہامیس ۲۵۹ بخزائن ن۱امس بینا) ''خدائے جمعے علم اولین وآخرین عطاکیا ہے۔' (لجنة الورس ۱۳ بخزائن ن۱امس ۳۹۹) نوٹ: مرزائی اپنے گورو سے تو بین میں بڑھ گئے ہیں۔حسب ذیل حوالے مرزامحود موجودہ خلیفہ ک کتب سے دیئے جاتے ہیں۔

لِي مُكَرُدُونِ مِن جَلِّهُ لَكِيمَةِ مِين كَهِ: ‹ ملهم سے زیاد والبام کے معنی کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ '' ( تندیقیت الوق ص کے بزرائن میں ۲۲س ۲۳۸)

اس کے باوجود جب ذاتی غرض اور مطلب نکالن چاہا تو نزول مسیح کی حقیقت کے متعلق لکھ دیا۔'' اب خداتعالی نے اس عاجز پراس قول کی حقیقت طاہر کر دی اور دوسرے اقوال کا بطلان ثابت کر دیا۔'' (ازالہ اوہام ص ۵۵ نزائن جے س ۳۵ س ۳۵ میں است کر دیا۔''

ع اولین و آخرین کاعلم توا کیسطرف ذره مرزا کی بتا نمیں کدمرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:'' قادیان لا بورے بنو ب مغرب کی طرف واقع ہے۔''

(اشتبار چند دستارة آت بمجومه اشتبارات بن ۳۳ س ۲۸۸) بیکس جغرافیه مین لکهها ب

اللَّه تعالَّى كاوعده تقاكه وه ايك دفعه اورغاتم لنبيين كودنيا ميس مبعوث كرے گا۔ جيسا كه آيت الخدين منهم "عضابرب ليسميح موعود (مرزانام احمدقادياني) خود محرسول الله ( كلمة النصل ص ١٥٨) ہے۔جواسلام کی اشاعت کے لئے دوبار دو نیامیں تشریف لائے۔ ''ظلی نبوت نے سیح موعود (مرزا قادیانی ) کو پیچھے نبیں بنایا۔ بلکہ آگے بڑھایا اوراس ( كلمة الفصل ص١١٣) قدرآ گے بڑھایا کہ نبی کریم کے پہلو بہ پبلولا کھڑا کیا۔'' 'یہ بالکل سیح بات ہے کہ ہر محض ترقی کرسکتا ہے اور بڑے سے بردا درجہ یا سکتا ہے۔ (النصل نمبرهج • اص ۵، ۱۷ رجوا الی ۱۹۲۲ء) حتی کہ محمد ایک ہے۔'' کسی کہ محمد ایک ہے۔'' "مسيح موعود كاويني ارتقاء آنخضرت علي الله عن ياده تهاراس زمانه ميس ترقى زياده موكي ہادر یہ جزوی فضیلت ہے۔ جوسیح موعود (مرزا قادیانی) کوآ تخضرت الله ير حاصل ہے۔ نبی کریم کی دبیتی استعدا دوں کاظبور بوجہ تدن کے نقص کے نہ ہوااور نہ قابلیت تھی۔'' (ريويون ۲۸ نمبر۲، جون ۱۹۲۹ء) ''مرزا قادیانی ہے پہلے محملے کے کاروح دنیاعی موجود نہ تھی۔'' (الفنشل نمبر ١٤٠٥ ق ١٥٥٩ مار چ ١٩٣٠ء) ''رسول کریم کی کئی دعا نمیں قبول نہیں ہو نمیں۔' (الفضل جهمانمبرويص ۴،۵ رمار چ ۱۹۲۷ء) ''اب دیکھونی کریم فیلٹ جیبا انسان بھی بعض باتوں کولوگوں کے ابتلا ہے ذر کر چھیالیتا تھااوربعض امورکومخص لوگوں کے بتلا کے ذریے چھوڑ ویتا تھا۔'' (تشخيذ الإذبان ماه اكتوبر ١٩١٣ء) "مسيح موعود (مرزا قادياني) باعتبار كمالات نبوت ورسالت كے محمد رسول الله بي (الفضل ج سانمبر ١٥٥١ر جوال أي ١٩١٥) ''مرزا قادیانی عین محمد تھے۔'' ( ذكرالني ١٠٠) ' دمسی موعود کی روحانیت ( آنخضرت الله سے ) اقوی ، اکمل اورا شد ہے۔'' -( كلمة النصل سيماملنصاً ) " كياس بات ميس كوئى شك بك قاديان ميس الله تعالى في بحر محد كواتارال "

سے سے اپنی تمامشان میں بہت بر ھ کر (دافع البلاء ص ٢٣ بخرائن ن ١٥ ص ٢٣٣) اُن پیش گوئیوں کے بچھنے میں خود اپنا خلطی (ازالہ او ہام ص ٤٠٥ بخرائن ن ٣٩ ص ١١٣) مائی ہے۔ آنخضر ت الفیقی پیش گوئی کی (ازالیص ٩٦ بخرائن ن ٣٩ ص ٢٠٠) ازالیص ١٩١ بخرائن ن ٣٩ ص ٣٤٢) استاد پر بچھایا گیا۔'' استاد پر بچھایا گیا۔''

انجام آگھم ص ٦ ، خزائن ج١٨ص ٢٣٣ حاشيه )

(حقیقت الوقی ص ۸۹ بخرائن نی ۲۳ ص ۹۲) نے مجھ نہیں پہچانا۔

(خطبالهامیر ۲۵۹ فرزائن جهها اینا) \* (لجئة النورم ۲۳ فرزائن جهها ۳۹۹) نئع میں دحسب ذیل حوالے مرز انجمود

بهام کے معنی کوئی نہیں تبہر سکتا۔'' نقیقت الوجیس کے خزائن جاسم ۳۲۸) اچاہاتو نزول مسیح کی حقیقت کے متعلق الماہر کر دی اور دوسرے اقوال کا بطلان زالہ اوہام ۳۵۹، نزائن جسل ۳۲۵) بتا نمیں کہ فرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''

ا نارة الميخ مجموعه اشتهارات ع سوس ۲۸۸)

لے مرزائے قادیان کا ایک مریدیوں بکتاہے کہ:

( كلمة الفصل ١٠٥)

( بقيه حاثيه إ گلے صفحه پر )

''مسيح شرا ''مسيح ايك صحابه كرامٌ والل

''اورانم کہتا ہوں کہ ہاں او ہے۔ کیونکہ مجھے تو ہ اب تک تم روتے ہو

''حفر رہے۔'' ''اے ہوں کیآ ج تم میں ''بخد پس تم د کھےلواور میر بر''

الن الن کے کمالات ان کم م رمزاقادیانی ) نے نبوت محمد سے کتمام کمالات کو حاصل کرلیا تھا۔''
(کلمۃ الفصل ص۱۱۱)
مرزاقادیانی ا اپنے متعلق کلمتا ہے کہ:''مقام او مبیس از راہ تحقیر بدور انش رسولاں خاز کروخد''
(تجلیات البیص ۵ بزائن ن ۲۰ ص ۱۹۰۷)
''نبی کریم ہے تین ع بزار مجزات ظاہر ہوئے۔''
(تحقی البیم میں برزائن ن ۱۵ سام ۱۵ سام ۱۹۰۷)
''روضہ آدم کہ تھا وہ نامکل اب تلک سمیرے آنے ہے ہوا کامل بجملہ برگ وہار۔''
وہار۔''
(درشین ص ۸۸ براہین احمد بیدے سام ۱۱ بزرائن ن ۱۵ سام ۱۹۰۷)
''معرائی اس جسم کثیف سے کے ساتھ نہیں تھا۔ بلکہ وہ نبایت اعلی درجہ کا کشف تھا۔
اس قسم کے کشفوں میں خودمؤلف (مرزاقادیانی) کو تجربہ ہے۔''
(ازالہ وہ بام ص سے برائن ن ۱۳ سے ۱۰ سام ۱۹۰۷)

منم مسیح زمان ومنم کلیم خدا منم محمد واحمد مجتبی باشد (تریق اقلوب ۱۳۸۰ فرائن ت ۱۵ س ۱۳۸۰)

(بقيه حاشيه گذشته صفحه)

محمہ بھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے ہے ہیں بڑھ کر اپی شان میں اور آگے ہے ہیں بڑھ کر اپی شان میں محمد ویکھے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں (برنبر ۴۳ ہے ۴۳ میں ۱۵،۱۵،۱۳ تازیر ۴۹۰۹ء) لے مرزا قادیانی نے اپنے لڑکے مرزامجود کے لئے کہا تھا کہ:

اے فخر رسل قرب تو معلوم شد (تذکرہ سی ۱۱۵) کے مگراپنے مجزے میں درکے ریت کے ذروں کے برابر ظاہر کرتے ہیں۔

سے مگراپنے مجزے مندر کے ریت کے ذروں کے برابر ظاہر کرتے ہیں۔

سے اس گتا نے نے آنحضر تھا بھی کے جسم مبارک کو کثیف کہااور معراج کی اعلیٰ درجہ کا سے بیا کرخود بھی کئی دفعہ صاحب معراج ہونے کا دعویٰ کردیا۔

آدمه نیر احمد مختسار دربسرم جامسه همه بابرار آنچسه داد است هر نبی راجام دادآن جام راتهامسرا بتمام

( له ورثین ص ایما مزول کمیسی ص ۹۹ مخزائن نی ۱۸ص سر ۲۷۷)

( نشتی نُوح ص ٦٦ بخزائن ج٥ اص ١١)

''مسیح شراب پیا کرتا تھا۔'' ''مسیح ایک کھاؤ ہؤ نہ عابد نہ زاہد نہ تک کا پرستار۔''

( مكتوبات احمد مين ٢٥٠٢ مس ٢٥٠٤٣ ، نورالقرآن نبر٢٥ م ٢١١، خزائن ج٩٥ ٢٨٥)

صحابه کرام ٔ واہل بیت ٔ

''ابو ہریر ہ جوغبی تھااور درائیت احیجی نہیں رکھتا تھا۔''

(اعجازا حمدي ص ١٨ فرزائن ج١٩ ص ١٢٢)

''اورانبوں نے کہا کہ اس مخف نے اِمام حسن اور حسین سے اپنے تئیں اچھا سمجھا۔ میں کہتا ہوں کہ ہاں اور میر اخداعنقریب ظاہر کردے گا اور مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے۔ کیونکہ جھے تو ہرایک وقت خدا کی تا ئیدا در مددمل رہی ہے۔ مگر حسین دشت کر ہلا کو یا دکر لو۔ اب تک تم روتے ہو۔ سوچ لواور میں خدا کے فضل ہے اس کے کنار عاطفت میں ہوں۔''

(اغجازاحدي ص١٩٠٥م تروائن ج١٩٠٥ مهوا،١٨١)

'' حضرت عمر نبی کریم الیقی کی پیش گوئی کو پورا ہوتے ندد کھ کر چند تے روز اہما میں رہے۔''
(۱۴ جام میں ۲ بخرائن جواص ۱۱۱)
'' اے قوم شیعہ اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے۔ کیونکہ میں چ چ کہ بتا ہوں کہ آئ تم میں ایک ہے جواس حسین ہے بڑھ کر ہے۔''(وافع ابها ہس ۱۴ ہزائن نبی ۱۹ سستان میں کے پی کہتا ہوں کہ آئ تم میں ایک ہے جواس حسین ہے بڑھ کر ہے۔''(وافع ابها ہس ۱۴ ہزائن نبی ۱۹ سیان میں کے خوار دسین میں کے خوزیادت نہیں اور میر ہے پاس خدا کی گواہیاں میں ہے کہا ہوا اور خاا ہر کے لواور میں خدا کا کشتہ ہوں۔ مگر تمہارا حسین دشمنوں کا کشتہ ہے۔ لیس فرق کھلا کھلا اور خاا ہم ہے۔''
(۱۴ اور میں خدا کا کشتہ ہوں۔ مگر تمہارا حسین دشمنوں کا کشتہ ہے۔ لیس فرق کھلا کھلا اور خاا ہم ایک ایک کے گار اور خاا ہم کے۔''

ا ان اشعار سے ثابت ہے کہ مرزا قادیانی کو افضل المرسلین ہونے کا دعوی تھا اور ہر نبی کے کمالات ان کی وات میں جمع تھے۔ است ففر اللّه! کے کمالات ان کی وات میں جمع تھے۔ است ففر اللّه! معلی الکل غلط اور افتر اء ہے۔ تمریرکیمام کمالات کوحاصل کرلیا تھا۔'' (کھرۃ الفصل ص۱۱۱) ''مقسام اومبیس ازراہ تسحقیں بدور (تجلیات الہیص ۵ فراکن ق ۲۰ س ۳۹۷) ربوئے۔''

( تخدگولزویی ۴۸ بزدئن بن ۱۵س۵ اسلیمها) سسمیرے آنے سے ہوا کامل جمله برگ س۸۸ براہین امریده سسال بزدائن برام س۱۲۸ س (ایک خطی کازالیم ۸ بززائن بن ۱۸س ۲۱۳)

(ایک میسی کا زارش ۸ بخزائن ن ۱۸ س ۱۹۳۸) بی تقامه بلکه وه نهریت اعلی ورجه کا کشف تقامه (بههدیه-" (ازاله او بام ص ۲۲ بخزائن ن ۱۳ س ۱۲ س شیه)

خم کلیم خدا

میں ہم میں

سجتب می بساشد (تریاق القلوب ص ۲ بخزائن خ۱۵ ص ۱۳۰۰)

۔ اپنی شان میں ا نے انگل قادیان میں (بدرنمبر ۴۳ نی ۳۵ م ۲۵ ،۱۲۵ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ) لئے کہا تھا کہ:

معلوم شد (تزگره س۱۹۵) ال کے برابرظا ہر کرتے میں۔ (تجلیات الیہ س۱۶ فرائن ج۱۴س ۴۱۱)

بارک کو کثیف کیداورمعراج کی اعلیٰ درجه کا کردیا۔ "دعفرت فاطمهُ" قرآن "قرآن خداکی "فرآن خداکی درج ہے۔" "میں نے اپنے برج صلتے ہوئے شا۔" "قرآن مجیدہ ب

پاٹران سے پڑا ہے۔ ا ا چونکدموا مرزائیوں کے پاس کوڈ ع لیخی رس سے اس مس ۱۳۸۹، ۲۸۹ حاشیہ) میں طرف اشارہ ہے۔ کیا فرما تا ہے کہ جب وہ مسلمانوں نے ناجائر

" ستاب اللج

"كوكى سحابدمين سے يہي مجھ ميض تھا كدائن مريم سے ابن مريم بي مراد ہے۔ تو تب بھی کوئی نقص پیدانہیں ہوتا۔'' (از اليص ١٠٠٨ بخر ائن ج ١٩٥٨ ١٣٠٧) ''میں وبی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ کیاو والو کمرکے درجہ پر ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر کیاو وتو بعض انبیاء سے بھی افضل ہے۔'' (مجموعهاشتمارات ن۳۵۸) " حق بات توبيب كما بن مسعود ايك معمولى انسان تقا .... اس في جوش مي الرخلطي کھائی ... حضرت معاویہ بھی تو اسحابی ہی تھے جنہوں نے خطایر جم کر بزاروں آ دمیوں کے خون (ازاایس۵۹۶ فزائن جسل ۲۳۳) '' یہ کیا جبالت ہے کہ سحا ہے وبکلی نلطی اور خطاء لیے سے پاک سمجھا جائے۔'' (ازالیص ۵۹۷ خزائن جساس۳۲۳) " وصح مسلم مين نواس بن سمعان صحابي شے دجال ونز ول مسيح عليه السلام كے متعلق جو حدیث ہاس کا پیجواب دیا۔ بانی مبانی اس تمام روایت کاصرف ع نواس بن سمعان ہے اور کوئی نہیں ہے۔ (ازاایم ۲۰۱بخزائن جساس ۱۹۹ هاشیه) '' ' ''انخضرت النصفہ کے رفع جسمی کے بارے میں لعنی اس بارہ میں کہوہ جسم سمیت شب معراج میں آسان کی طرف اٹھائے گئے تھے تقریبا تمام سحابہ سے کا یہی اعتقادتھا۔''

(ازالہاد ہم میں ۱۹۸۹ خزائن نے ۳س ۲۸۷)

(ازالہاد ہم میں ۱۹۸۹ خزائن نے ۳س ۲۸۷)

(ازالہ ۲۸۹ خزائن نے ۳س میں ۱۶۰۰)

عقیدہ نہیں ہے۔ جس پرصدراؤل کا اجماع تھا؟۔'' (ازالہ ۲۸۹ خزائن نے ۳س ۲۳۸)

لے صحابہ ؓ کے وہی اقوال جومرزا قادیانی کے دعاوی کے خلاف ہیں۔اس سے مراد ہوں گے ورنہ صحابہ ؓ کے سواغیر معروف اشخاص کے غلط اور موضوع اور بالکل افوغیر شرح اقوال پیش کر کے ان سے اپنی صدافت ٹابت کرنے کی سعی کی ہے۔

ل گویا مرزا قادیانی کے نزویک صحابہ بھی حجو نے تصاور حدیثیں اپی طرف ہے۔ گھڑ اکرتے تھے۔

س مگرمرزا قادیانی فلسفه وسائینس جدیدگی آزیے کرمعراج جسمانی کے منکر ہیں۔ جن لوگوں نے نجی فلیسے سے با اواسط علم حاصل کیا ہواور جن کی تعریف قر آن مجید کرر ہا ہو جو شرف صحابیت ہے مشرف ہوئے ہوں۔ان سے بڑھ کرکون؟ مگران کو بے مجھ جانا۔ '' حضرت فاطمه النه عین بیداری مین آکر) اس خاکسار کا سرایی ران پررکھ '' حضرت فاطمه الله کا سرایی ران پررکھ (تخدگواژ و بیس ۱۹ برزائن ج ۱۵م ۱۱۸)

قرآن

"قرآن خداكى كلام اورمير مدندكى باتمل بين."

(حقیقت الوحی من ۸۸ فزائن ج۲۲م ۸۷)

" ( مکدمہ پنہ اور قادیان ) تین شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قر آن شریف لے میں

ورج ہے۔'' (ازالدادبام عدد شریخزائن جسم ۱۳۰۰) درج ہے۔'' میں نے این بھائی غلام قاور کوٹر آن مجید میں انسالنزلنداہ قریباً من القادیدان

"قرآن مجيد مين ان هذا من الساحران! ازروئ موجوده صرف ونحو فلط ہے۔" (حقیقت الوی ص ۲۰۰۸ نزدائن ج۲۲ص ۱۳۲۷ عاشیہ)

آنیه من بشنوم زوحی خدا بخدا باك دانمسش زخطا همچوقرآن منسزه اش دانم از خطاها بری همین ست ایمانم

(در شین ص ۲ که مزول انسیج ص ۹۹ بخزائن ج ۱۸ص ۲۷۷)

'' کتاب البی کی غلط تغییروں نے انہیں بہت خراب کیا ہے اوران کے دلی و د ماغی قو ک براٹر ان سے پڑا ہے۔اس ز مانہ میں بلاشبہ کتاب البی کی ضروری ہے کہ اس کی نی سل اور صحیح سے

لے چونکہ موجودہ قرآن مجیدیں قادیان کا نام درج نہیں ہے۔اس لئے ثابت ہوا کہ مرزائیوں کے پاس کوئی اور قرآن ہے۔

ع نین رسول اکرم الله کی بیان کرد تفییر کے خلاف نی تفییر مؤلف
س اس نی تفییر کا بھی نموند س کیجئے۔ مرزا قادیانی (ازالہ اوبام س ۲۵۰، نزائن ج س س س ۲۵۰، دون میں کے ایک انسان سے میں کہ ''آ یت انسا علی ذھاب به لقادرون میں کے ۱۸۵۱ء کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ اس آ یت کے اعداد سے ثابت ہوتا ہے۔ خدا تعالی آ یت موصوفہ بالا میں فرماتا ہے کہ جب وہ زماند آ کے گاتو قر سن مجیدز مین پر سے اٹھایا جائے گا۔ یعنی آئیس ایام میں مسلمانوں نے ناجائزونا گوار طریقہ سے سرکارا تگریزی سے باوجود (بقیرماشیا کے صفیر)

ہمریم سے ابن مریم ہی مراد ہے۔ تو تب (ازالیص ۴۰۰ فزائن ج ۱۳۰س ۴۰۰) سے سوال کیا گیا کہ کیاوہ ابو بکر کے درجہ پر سے بھی افضل ہے۔''

(مجموعه اشتبارات بیس ۲۷۸) انسان تھا ... اس نے جوش میں اگر خلطی نے خطا پر جم کر ہزاروں آ دمیوں کے خون (ازالیس ۵۹۲ خزائن بیس ۴۳۲۳)

ولے سے پاک مجھاجائے۔'' (ازالیص ۵۹۷ فروئن ج سوس ۲۲۳) جال وزول مسے علیہ الساام کے متعلق جو کاصرف کے نواس بن سمعان ہے اور (ازالی ۲۰۲ فروئن ج سص ۱۹۹ عاشیہ) میں یعنی اس بارہ میں کہ وہ جسم سمیت تمام صحابہ سے کا یہی اعتقادتھا۔''

(ازالداوہام م ۲۸۹ فردائن ج سس ۲۳۷) تھ چڑھنااور پھرجسم کے ساتھ اتر نا ایسا (ازالیص ۲۸۹ فردائن ج سس ۲۳۸)

ک کے خلاف میں۔اس سے مراد ہوں ع اور ہالکل انعو غیر شرح اقوال پیش کر

ئے تھے اور حدیثیں اپی طرف ہے

۔ لے کر معراج جسمانی کے منکر میں۔ کی تعریف قرآن مجید کرر ہاہو جوشرف ن کو بے بمجھ جانا۔ ،ورمیری وحی کے معار<sup>ع</sup> ہےروایت کرتے ہ رم لکھتا ہے کہ:"

کرد بااور:

(ازالیس ۸۰۷، ترزائن چساص ۴۸۲) . (ازالیص۲۱،۲۱ملصاً حاشیه، فزائن ج ۱۱۵ ۱۱۱) (ازاله ص ١٤٦ عاشيه بخزائن ج ١١٥ ما ١٩٨٥) معتبري \_ كيونك (اعجازاحدي معره ١٣٩٠م فرنائن جواص ١٣٩٤ ا '' ہاں تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کر سکتے ہیں۔جوقر آن شریف کے مطابق لے ہیں ئوماننى پريىق -ردى كى ٽوكر

تفسیر کی جائے۔ کیونکہ حال میں جن تفسیروں کی تعلیم دی جاتی ہے وہ نداخلاقی حالت کو درست کر عمتی اور ندایمانی حالت پراٹر ڈالتی ہے۔ بلکہ فطری سعات اور نیک روشنی کی مزاحم ہور ہی ہے۔'' (ازالی ۲۲۷ هاشیه فرائن جسم ۲۹۲) ازالہ میں ایک مجذوب کی بڑورج کی ہے کہ' مسیح لدھیا نہ میں آ کر قرآن کی غلطیاں ' قرآن شریف کفارکو شاسنا کر معنتیں کرتا ہے اور گندی گالیاں ویتا ہے۔'' · قرآن آسان برا تهایا گیا تھا۔ میں قر آن کودوبار ہلایا۔'' احاديث نبوي

" ثابت ہوتا ہے کہ ابتداء سے ہی حدیثوں کو بہت عظمت نہیں دی گئی۔ اس لئے مناسب ہے کہ حدیث کے لئے قرآن کو نہ چھوڑا جائے۔ ورندایمان ہاتھ سے جائے گا۔ ان البطن لا يغنى من الحق شيئا .... ماسوااس كا كرنهايت بى زى كري توان صديثون كو ظن كامر تبدد سے محتے ہيں اور يمي محديثن كامر بب ہاورظن وہ ہے جس كے ساتھ كذب كا حمّال لگاہوا ہے۔ مع موجود کے لئے بخاری میں علم كالفظ آيا ہے ... علم اس كو كہتے ہيں كدا ختلاف رفع كرنے سے لئے اس كا حكم قبول كيا جائے اوراس كا فيصلہ گووہ ہزار حديث كوبھى موضوع قرار دے ِ ناطق مجھا جائے۔''

(بقیہ ماشیر گذشتہ صفی ) نمک خوار کے رعیت ہونے کے مقابلہ کیا۔ حالا نکہ بدان کے لئے جائز نہ تھا۔ان لوگوں نے چوروں قزاقوں اور حرامیوں کے طرح اپنی محسن گورنمنٹ پرحملہ کرویا اور اس کا نام جبادر کھا۔ پس اس حکیم وعلیم کا قرآن مجید میں بیان فر مایا کہے ۱۸۵ء میں میرا کلام آسان پر المایا جائے گا۔ یہی معنی رکھتا ہے۔"سورة فاتحد میری صدافت کانشان ہے۔ کیونکداس میں محمد کالفظ موجود ہے۔جس مرانام احمشتق پیدا ہے۔ (اعجاز اُسے ص ۱۳۵ بزائن ج ۱۸ اس ۱۳۹) ا مگر دوسری طرف جب نیچر یوں ہے واسط پڑااور نیچر یوں نے کہد یا کہ سیج موعود کی ضرورت نہیں اور سیج موعود کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے قو کینے لگے اور اصل حقیقت سیاسے کہ (اعازاحدي صالا بخزائن جواص ١٤١) '' خدا کا کلام تجھنامشکل ہے۔'' اور جب ضرورت برئی تو موضوع ضعف اورمتر دک احادیث ہے بھی کام نکال لیا۔

ورمیری وحی کے معارض تہیں اور دوسری حدیثوں نوہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔'' (ا کازائمدی من سیخزائن ج اس میں) ''ہم نے اس سے لیا جو حتی و قیوم اور و احد لاشدیك ہے اور تم لوگ مردوں

ہےروایت کرتے ہو۔'' ''ہم نے ویکھ لیا اورتم اپنے راویوں کا ذکر کرتے ہواور کیا قصے دیکھنے والے کے مقابل ''

پر پچھ چیز ہیں۔'' پر پچھ چیز ہیں۔'' ''جو مخض تھم ہوکر آیا۔۔۔۔اس کا اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں ہے جس انبار کو

بوس م بر را با بسه بن ما برور به بسیاری می برود چاہے خدا سے علم پاکر قبول کر ہے اور جس ڈھیر کو چاہے خدا سے علم پاکر ددکر دے۔' ( تخد گوڑ و بیس ۱ بخزائن ج)مام ۵ ماشیہ )

( هد بوز ویس ۱۹۸۰ ن ۱۵ ماسید) "کیول جائز نبیس کدراو بول نے عمد آل پاسهوا بعض احادیث کی تبلیغ میں خطا کی ہو۔" (ازالہ ادبام ۲۰۰۵ نزائن جسم ۳۸۵)

میاں محمود احمد موجود ہ خلیفہ قادیان الفِضل نمبر ۱۳۳۳ ج۲ص ۲۹،۱۹۱راپریل ۱۹۱۵ء میں کوستا ہے کہ: ''مسیح موعود (مرزا قادیانی) ہے جو با تیں ہم نے کن ہیں وہ صدیث کی روایت سے معتبر ہیں۔ کیونکہ صدیث ہم نے آنخضر سیالیہ کے منہ نہیں تی۔''

مرزالکھتاہے کہ:''الہام کیا گیا کہ ان علما ع نے میر ہے گھر کوبدل ڈالا اور چوہوں کی طرح میر بے نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں۔'' (ازالہ اوہام ص۲۷ بخزائن ج سم ۱۳۰ عاشیہ) ''ملف خلف کے لئے بطور وکیل کے ہوتے ہیں اور ان کی شبادت آنے والی ذریت کوماننی پڑتی ہے۔'' (ازالہ اوہام ص ۳۵ بخزائن ج سم ۲۹۳)

'' سیمعتبر عالم کا کتاب میں لکھودینا قابل اعتادہے۔''

(ازالهاو بام ص ۸۷۲ بخزائن ج ۳ ص ۵۷۵ ملخصاً) سی سر به سری میروساید میروساید

''گوا جمالی طور پرقر آن ،ا کمل واتم کتاب ہے۔گمرایک حصہ کثیرہ کااور طریقہ

ا ندکورہ بالاحوالوں سے قارئین نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ بیعلاء کون تھے جو کتر نا تو در کنار ردی کی ٹوکری میں احادیث کو ڈال رہے تھے۔ نور الدین ،عبد الکریم ، احسن امروہ ی وغیرہ مرزائی مولویوں نے اسلام کے گھر کوبدل ڈالا۔

لے لیمنی جہاں اپنے مطلب کے موافق کوئی غلط اور موضوع قول کسی آ دمی کا ملاا سے نقل کردیا اور جہاں مطلب نکتا نید یکھاو ہاں سیجے احادیث کو بھی ٹھکرا دیا۔ ی جاتی ہے وہ نہ اخلاقی حالت کو درست کر ات اور نیک روشن کی مزاحم ہورہی ہے۔'' (ازالیں ۲۲ عاشیہ خزائن جسم ۲۹س) کہ''مسیح لدھیانہ میں آ کر قرآن کی غلطیاں (ازالیص ۸۸ کہ نزائن جسم ۲۸۲)

ہے اُورگندی گالیاں دیتا ہے۔'' زالد ۲۷،۲۷منضا حاشیہ نززائن نے ۳۳س ۱۱۵) اگودوبار ولایا۔''

(ازاله ص ۲۷۲ حاشیه خزائن جساص ۴۹۲)

ل کو بہت عظمت نہیں دی گئے۔ اس لئے

ار خورندایمان باتھ سے جائے گا۔ ان

ار خورہ ہے جس کے ماتھ کذب کا حمّال

ہے ۔ مر بہ اس کو کہتے ہیں کہ اختمال ف رفع

ہے ۔ مر کم اس کو کہتے ہیں کہ اختمال ف رفع

ام اس محمر اس کو کہتے ہیں کہ اختمال ف رفع

ام اس محمر اس کو کہتے ہیں کہ اختمال ف رفع

الم میں ۔ جوقر آن شریف کے مطابق اس میں محمد کا فقط

مایا کہ کہ کہ اوراس کا کہتے ہائز نہ اس کے کہا اوراس کا کہنے کا نشان ہے۔ کیونکہ اس میں محمد کا فقط

ر مایا کہ کے کا مقان ہے۔ کیونکہ اس میں محمد کا فقط

ر مایا کہ کے کا نشان ہے۔ کیونکہ اس میں محمد کا فقط

ر مایا کہ کے کا نشان ہے۔ کیونکہ اس میں محمد کا فقط

ر مایا کہ کے کا نشان ہے۔ کیونکہ اس میں محمد کا فقط

ر مایا کہ کے کا نشان ہے۔ کیونکہ اس میں محمد کا فقط

ر مایا کہ کے کا نشان ہے۔ کیونکہ اس میں محمد کا فقط

ر مایا کہ کے کہ دیا گئے ہے کہ کیا گئے ہے کہ کہ کیا کہتے موجود

ر افز کہنے گئے اور اصل حقیقت ہے کہ کہ کے کیونکہ سے کہ کے کیا کہ کے کیا کہ کہ کیا کہ کی

(اعجازاحدي ص ١٦ ،خزائن ج١٥ص ١٤١)

دك احاديث يهي كام نكال ليا

''خدا کرنا یہ سواگر ہم ا خدا تعالیٰ کا بھی شک سومیرا ند ہب جس غدا تعالیٰ کی اطاع کے ہاتھ سے ا ہمیں صاف ع

حکومت ریاست او

درگر ہے۔ بیسلطنت مسلمانوں کے ہے۔''

گزاراورفر مانبر

اوررسول يسير

الے خدا کی طرف ۔ نو مجذوب کا غیم سوبھا بھگت ۔ راوی ہیں ۔مث مبارات وغیره کامنصل اورمبسوط طور پرا حادیث ہے لیے ہم نے لیا ہے۔''

(ازالهاوبام ص ۵۵۱ بخزائن جسم ۴۰۰۰)

''کیا بیاندهیرکی بات نہیں کہ حدثین کی تقید اور تو یُق اور عظمت کی نگاہ ہے ویکھا جائے۔گویاان سب کالکھا ہوانوشتہ تقدیر ہے۔''

''محدثین ہے بعید تھا کہ وہ ایک حدیث کو اپنے صحاح میں داخل کرتے باوجود اس بات کہ وہ جانتے تھے کہ وہ حدیث ہے۔ اسل ہے۔۔۔۔کیا تو گواہی دیتا ہے کہ داقطنی اور تمام راوی اس حدیث کے اور تمام وہ لوگ جنہوں نے اپنی تمایوں میں اس حدیث کو قل کیا اور حدیثوں میں ملایا۔ اول زمانہ ہے۔''
ملایا۔ اول زمانہ ہے۔ اس کے مفید اور فاس بی گذر ہے ہیں اور صالح آ دی نہیں تھے۔''

(نورالحق حصد دوم ص کا بخزائن ج ۱۸س ۲۰۷)

''اورائل مدیث خوب جانتے ہیں کہ صرف محد ثین کافتو کی قطع طور پر کسی مدیث کے صدق یا گذب کا دار نہیں گفرسکا۔''

میر انجام آتھم میں انہوں گفرسکا۔''
جب کہ ہم امکان گذب و کہ وی اخبار میں کی جمافت ہے کہ رکھیں سب انہیں پر انحصار جب کہ ہم نے نور حق دیکھیں سب انہیں پر انحصار جبکہ ہم نے نور حق دیکھا ہے انہوں کی خبر یہ باربار کی جب کہ ہم نے نور حق دیکھا ہے انہوں کی خبر یہ باربار کی کھر ایمان کو کھوں کی خبر یہ باربار کی کھر ایمان کو کھوں کی کشرت سے ہوا جس سے طاہر ہے کہ رافقل ہے با اعتبار تفرقہ اسلام میں لفظوں کی کشرت سے ہوا جس سے طاہر ہے کہ رافقل ہے بے اعتبار درشین میں امراز ائن جام ۱۲۸ میں امراز ائن جام کی میں امراز ایک جام امراز ائن جام کی حدول جام ک

مرزائى تعليم كاخلاصه

''یہ گورنمنٹ ہندوستان میں داخل ہوتے ہی ایک روحانی سرگری اور فل کی تلاش کا اثر ساتھ لائی ہے اور بلاشہ بیداس ہمدردی کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ جو ہماری ملکہ معظمہ قیصر ہہند کے دل میں برنش اغریا کی رعیت کی نسبت مرکوز ہے۔''
میں برنش اغریا کی رعیت کی نسبت مرکوز ہے۔''
د''سو ہمارے لئے جناب باری تعالی جان جلالہ نے دولت عالیہ برطانیہ کونہایت ہی مبارک کیا کہ ہم اس بابر کت سلطنت میں اس ناچیز دنیا کی صد ہازنجیروں اور اس کے فانی تعلقات سے فارغ ہوکر بیٹھ گئے اور خدا نے ہمیں ان امتحانوں اور آز ماہیٹوں سے بچالیا کہ جودولت اور سے فارغ ہوکر بیٹھ گئے اور خدا نے ہمیں ان امتحانوں اور آز ماہیٹوں سے بچالیا کہ جودولت اور سے نیجالیا کہ جودولت اور سے بحالیا کہ دوجہ دے رہے تھے۔ ابھی تعریف کو طن کا درجہ دے رہے تھے۔ ابھی تعریفی سے دولت کا درجہ دے رہے تھے۔ ابھی تعریفی سے بعریف کو طن کا درجہ دے رہے تھے۔ ابھی تعریف کو طن کا درجہ دے رہے تھے۔ ابھی تعریف کو طن کا درجہ دے رہے تھے۔ ابھی تعریف کو طن کا درجہ دے رہے تھے۔ ابھی تعریف کو طن کا درجہ دے رہے تھے۔ ابھی تعریف کو سے دولت کا درجہ دے رہے تھے۔ ابھی تعریف کو طن کا درجہ دے رہے تھے۔ ابھی تعریف کو طن کا درجہ دے رہے تھے۔ ابھی تعریف کو سے دولت کا درجہ دے رہے تھے۔ ابھی تعریف کو سے در سے تھے۔ ابھی تعریف کو سے در سے تعریف کو در سے تھے۔ ابھی تعریف کو سے در سے تعریف کو در سے در سے تعریف کو در سے تعریف کو در سے در سے تعریف کی در سے در سے تعریف کو در سے در سے در سے در سے تعریف کو در سے در

یے دروع کوارا حافظہ نباشد اہمی حدیث کوطن کا درجہ دے رہے تھے۔اہمی تعربیسیر شروع کردیں۔ ' حکومت ریاست اورامارت کی حالت میں پیش آتے اور روحانی حالتوں کاستیانائی کرتے ہیں ا۔'' (تحذیصریس ۱۹ بخزائن ج ۱۲ ص ۱۲)

"فداتعالی کابھی شکر ادانہ میں ہوشن گوشنٹ کاشکر ایبا ہی فرض کیا ہے۔ جیبا کہ اس کاشکر کرنا۔ سواگر ہم اس محن گور نمنٹ کاشکر ادانہ کریں۔ یا کوئی شراپ ارادہ میں رکھیں تو ہم نے خداتعالی کابھی شکر ادانہ ہیں کیا .... جس کے احسانات کاشکر کرنا عین فرض اور واجب ہے۔ اس ہے جہاد کیسا۔ میں تی بچ کہتا ہوں کمحن کی بدخوا ہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے۔ سومیر اند ہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دو جھے ہیں۔ ایک بیا خداتعالی کی اطاعت کریں دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو۔ جس نے ظالموں کے ہاتھ ہے اینے سابھی ہمیں پناہ دی ہو۔ سووہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے ۔.... خداتعالی میں صاف ع تعلیم و بتا ہے کہ جس با دشاہ کے زیرسایہ امن کے ساتھ بر کرد۔ اس کے شکر گرار اور فر مانبر دار بنے رہو۔ سواگر ہم گوشنٹ برطانیہ ہے سرکشی کریں تو گویا اسلام اور خدا اور رسول ہے سرکشی کریں تو گویا اسلام اور خدا اور رسول ہے سرکشی کریں تو گویا اسلام اور خدا اور رسول ہے سرکشی کریں تو گویا اسلام اور خدا اور رسول ہے سرکشی کریں تو گویا اسلام اور خدا

اوررسول سے سرکشی کرتے ہیں۔اس صورت میں بئم سے زیادہ بددیانت کون ہوگا۔''
(شہادۃ القرآن ضمیرص ۸۸ خزائن ج۲ص ۲۸۱،۳۸۰)

'' گورنمنٹ انگلھیے خدا کی نعمتوں سے ایک نعمت ہے۔ یہ ایک عظیم الثان رحمت ہے۔ یہ سلطنت مسلمانوں کے لئے آسانی برکت کا حکم رکھتی ہے۔ خداوندرجیم نے اس سلطنت کو مسلمانوں کے لئے ایک باران رحمت بھیجا ہے۔ الہی سلطنت سے لڑائی اور جہاد کرنا قطعی حرام ہے۔'' (شہادت القرآن ۱۳،۹۳،۹۳، بڑائن جاس ۲۸۹٬۳۸۸)

''بسر حقق میں میں نام کر کمی حمل ناس سلطنت کے مسلم اندیں کے لئے کی ماران

لے حکومت وسلطنت کا حیص جانا اور اغیار کا غلام ہونا بھی مرز ا قادیانی کے مذہب میں خدا کی طرف سے انعام ہے۔ مؤلف

نوٹ: گراپی مسیحت کے ثبوت میں (ازالہ ص ۱۵، نزائن تا ص ۲۵) ہرایک مجذوب کا غیر شرح الہام نقل کیا ہے۔ جس کے راویوں میں شاکرداس پٹواری، بونا جھیور، سو بھا بھگت کے نام درج میں مرزائیوں کی حدیث کی کتاب سیرۃ المہدی میں بڑے بزے بزے معزز راوی میں ۔ مثلاً بیان کیا بچھ سے سردار جھنڈ اسٹھے نے۔

ع کیاکوئی مرزائی قرآن کی کسی آیت سے پیصاف حکم دیکھا سکتا ہے۔ (مؤلف)

ماری ملکه معظمه قیصر و ہند کے دل قیصریص کا ہزائن جام ۲۹۹) دولت عالیه برطانیہ کونہایت ہی فیمروں اڈراس کے فانی تعلقات لیسے بچالیا کہ جود دلت اور دے رہے تھے۔ ابھی تعریفیں

يه حصه بنجم ص ۱۲ افزائن ج۲۲ ص ۱۳۶)

عانی سرگرمی اور حق کی تلاش کااثر

الذي امره اب چو اب آ اب آ اب آ

مختی بنو آ مول به مولی علیه

یروار کرناحرام

زماندمین زماندمین

مرزائيول (اربعين نب جس نے مقرر كيا ہيں - كيو رحمت بھیجی ہے۔ جس سے پودہ اے اسلام کا پھراس ملک پنجاب میں سر برہ وتا جاتا ہے۔'

(شہادۃ القر آن ص ۹۳ بزرائن ج۲ ص ۱۹ مشید)

دسواس عاجز نے جس قدر انگریزی گورنمنٹ کاشکر ادا کیا ہے وہ صرف اپنے ذاتی خیال سے ادا نہیں کیا۔ بلکہ قر آن شریف اور احادیث نبوی کی ان بزرگ تا کیدوں نے جواس عاجز کے پیش نظر ہیں۔ مجھ کواس شکر ادا کرنے پرمجبور کیا ہے۔'
عاجز کے پیش نظر ہیں۔ مجھ کواس شکر ادا کرنے پرمجبور کیا ہے۔'

(شہادۃ القر آن ضیرص ۹۷ بزرائن ۲۶ ص ۹۳ حاشیہ)

دمیری نصیحت اپنی جماعت کو یہی ہے کہ وہ انگریز وں کی با دشاہت کو اپنے اولی اللم رسید واللی کریں وارد اللم میں بری مصیبت ہے اور دین کے لئے ان در اسلامی سلاطین کا وجود اسلام کے حق میں بری مصیبت ہے اور دین کے لئے ان

میں داخل کریں اور دل کی جائی ہے اس کے مطبع رہیں۔' (ضرورة الا مام ۲۳ فردائن ج ۱۳ م ''اسلامی سلاطین کا وجود اسلام کے حق میں بڑی مصیبت ہے اور دین کے لئے ان کے دن بخت ہی منحوں ہیں ۔۔۔۔ان عیش پسند بادشا ہوں کا وجو دُمسلمانوں پر بھاری غضب تا ہے۔ جونا پاک کیڑوں کی طرح زمین پرلگ گئے۔''

'' ویکھو میں تھم لے کرآپ اوگوں کے پاس آیا ہوں وہ یہ ہے کہ اب تلوار سے جہاد کا خاتمہ ہے۔ گراپیے نفوں کے پاک کرنے کا جہاد باقی ہے اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی۔ بلکہ خدا کا یہی ارادہ ہے۔'' (رسالہ جہادس ۱۵ بخزائن ج۔اص ۱۵)

ابتم میں کیوں وہ سیف کی طاقت نہیں رہی بھید اس میں ہے کہی کہ وہ حاجت نہیں رہی سیر تھم سن کے جو بھی لڑائی پہ جائے گا وہ کافروں سے سخت ہزمیت اٹھائے گا (درمثین ص ۱۲ ہمیر تھڈگلا ویص ۲۸ ہزائن جے اص ۳۹)

ا اس سے مراد غالبًا قادیانی دھرم ہوگا۔ (مؤلف) کل چنانچہ بیسلاطین بورپ کی استعاری حکمت علی میں سنگ گراں ثابت ہور ہے تھے۔ اور مرزائیوں کے آقایان کی نظروں میں خار کی طرح کھٹک رہے تھے۔اس لئے ان کی بدگوئی کی جگہ مرزانے اپنی کتب میں کی۔ (مؤلف) "فمن الحكم التي اودع هذا الدين ليزيد هدى المهتدين هو الجهاد الذي امربه في صدر زمن الاسلام ثم نهي عنه في هذه الايام" (اشترات عنه المربه في صدر زمن الاسلام ثم نهي عنه المربه في صدر زمن الاسلام ثم نهي المربه في المربه في المربه في المربه في المربه في المربع عام ١٨٠)

(تخد گوار و یص ۱۷ جزائن ج ۱۷ ص ۷۷) پر یول گو هر فشانی کرتے ہیں کہ:

اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال دیں کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قال اب آ گیا مسے جو دین کا امام ہے دین کے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے اب آسان سے نور خدا کا نزول ہے اب جنگ اور جہاد کا فتو کی فضول ہے دخمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جباد

"جب حضرت مین علیه السلام کواس زہریلی ہوا کا پید لگ گیا جوعیسائیوں میں چل رہی مختی ہو آگ گیا جوعیسائیوں میں چل رہی مختی ہو آپ کی روح نے آسان سے اتر نے کے لئے حرکت کی اور یا در کھو کہ وہ روح میں ہی ہوں۔'' ہوں۔''

''جہادیعن دین لڑائیوں کی شدت کو خداتعالیٰ نے آہستہ آہستہ کم کرتا گیا۔حضرت مولیٰ علیہ السلام کے وقت میں اس قدرشدت تھی کہ ایمان لانا بھی قتل سے بچانہیں سکتا تھا اور شیرخوار بچ بھی قتل کئے جاتے تھے۔ پھر ہمارے نی اللے کے وقت میں بچوں اور بوڑھوں کا قتل کرنا حرام کیا گیا۔۔۔۔۔اور پھر سے موجود کے وقت قطعاً جہاد کا تھم موقوف سے کردیا۔''

(اربعین نمبر ۱۲ ص۱۱ نزائن ج ۱۷ ص ۱۲۳۳)

ل اس سے ثابت ہوا کہ مرز اکونائ شریعت محمد بیہونے کا دعویٰ تھا۔ جہا دکا تھم اس کے زمانہ میں تھا۔ وہ اس کے زمانہ میں تھا۔ وہ اس نمانہ میں تھا۔ وہ اس زمانہ میں میں تھا۔ وہ اس نمانہ میں میں کیا گیا ہے۔

م اس سے ثابت ہے کی مرزا قادیانی تناسخ کے قائل تھے۔

س گویا مرزا قادیانی صاحب شریعت نبی اور ناسخ شریعت محمد یہ تھے۔ لہذا مرزائیوں کا یہ کہنا کہ ان کا دعویٰ غیرتشریع نبی ہونے کا تھا۔ بالکل غلط ہے۔ مرزا قادیانی (اربعین نبر ۴ من ۱۰ فرائن جام ۴۳۵) پر لکھتے ہیں کہ:'' یہ بھی تو شجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنو وی کے ذرایعہ سے چندامراور نبی بیان کئے اورا پی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب شریعت ہوگیا۔ پس اس تعریف کے روسے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وتی میں امر بھی ہے اور نبی بھی۔''

ک بنجاب میں سرسبز ہوتا جاتا ہے۔'' (شہادة القرآن ص ۹۴ بزنائن ج۲ص ۳۹۰ حاشیہ) رنمنٹ کاشکر ادا کیا ہے وہ صرف اینے ذاتی ث نبوی کی ان بزرگ تاکیدوں نے جواس میاہے۔''

" الترآن ضمر من 42 ہزائن 12 ص ٣٩٣ حاشیہ) وہ اگریزوں کی بادشا ہت کواپنے اولی الامر ) - ' (ضرورۃ الامام ٢٣٠ ہزائن ٢٣٥ ص ٣٩٣) میں بڑی مصیبت ہے اور دین کے لئے ان میں کوجودُ مسلمانوں پر بھاری غضب تے ہے۔

ہ لمن یوی ص ۳۲، خزائن ج ۱۸ ص ۲۸ م ۲۸ میں ۲۸ میں کی سے زیادہ و قاداری اور اطاعت و کھائی بی جو سلطان کے نہیں ہو سکتے۔ ہرگز نہیں (کشف المنطاع ص ۱۹ بخزائن ج ۱۹ میں ۲۰ میں آیا ہوں وہ یہ ہے کہ اب تلوار سے جہاد کا آئی طرف سے اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے (رمالہ جہاد ص ۱۹ بخزائن ج ۱۵ میں ۱۵ کا کی طرف سے (رمالہ جہاد ص ۱۹ بخزائن ج ۱۵ میں ۱۵ کا

ں طاقت نہیں رہی و حاجت نہیں رہی اگی پہ جائے گا میت اٹھائے گا

ستعملی میں سنگ گراں ثابت ہور ہے تھے لٹنگ رہے تھے۔اس لئے ان کی بدگوئی کئ

۔ ۔۔۔ وبدو ''میرےوت میں خدانے حج کوجانا بندکر دیا۔''

(حقيقت الوحي ص ١٩٨ فرزائن ج٢٢ه ص ٢٠ ٢٠ فض

عقا ئد كى سودا گرى و تبادله (مسجهوته)

''(ہندو) ہمارے نبی تالیق کوسیا مان لیں .....تو میں سب پہلے اس اقر ار نامہ پر دستخط کرنے پر تیار ہوں کہ ہم احمہ بیسلسلہ کے لوگ ہمیشہ وید کے مصدق ہوں گے اور ویداوراس کے ( پیغام کی ۲۰۲۵ بخزائن ج ۲۳ س۵۵ ۲۵) رشیوں کالعظیم اور محبت سے نام لیں گے۔'' "(اے اہل اسلام) جبکہ آپ لوگ ویداوروید کے رشیوں کو سے دل سے ضداکی طرف ہے قبول کرلو گے تو ایبائی ہندولوگ بھی اینے بخل کودور کر کے ہمارے بی اللہ کی نبوت کی

تصدیق کرلیں گے .... بیتفرقہ جوگائے کی وجہ سے ہاس کوبھی ورمیان سے اٹھادیا جائے۔جس

چيز کوښم حلال جانية بين ٻم پروا جب نبين که ضروراس کواستعال کرين-''

(پیغام ملحص ۲۹،۴۹ فرزائن ج۳۳ص ۴۵۸)

''ہم وید کوبھی خدا کی طرف ہے مانتے لے ہیں۔''

(پيغام ملحس ٢٦ بخزائن ج ٢٦٣ ١٥٥)

''ہم خداسے دُ رکرو ید کوخدا کا کلام جانتے ہیں۔

(پيغام ملحص ۲۵، فزائن چ ۲۳م ۴۵۰)

مرزا قادياني كي خدمات اسلام

" مجھ ہے سرکار انگریزی کے حق میں جو ضدمت ہوئی وہ پیتھی کہ میں نے بچاس بزار کے قریب کتابیں اور رسائل اور اشتہارات چھپوا کراس ملک اور نیز دوسرے بلا داسلامیہ میں اس مضمون کے شائع کئے۔ گورنمنٹ انگریزی ہم مسلمانوں کی محسن ہے۔ لہٰذا ہرایک مسلمان کا بیفرض ہونا چاہنے کداس گورنمنٹ کی تجی اطاعت کرے اورول سے اس دولت کاشکر گذار اور دعا گور ہے

لے مندرجہ بالاحوالوں سے ثابت ہے کے مرزا قادیانی آ ریدامت اوراسلام کو ملاکرایک نیا نہ بب بنانا چاہتے تھے۔جس کے وید کومنجانب اللہ البامی کتاب مانیں اور تمام رشیوں کو مائتے ہوئے پیفیبر اسلام کو بھی تقدیق کریں اور گائے کے گوشت سے پربیز کریں۔ دین کو بھی . مرزا قادیانی نے دنیاوی معاملہ تھے کر مجھوتہ ہے کام لینا چاہا؟ ۔ فیافھہ! (مؤلف)

نوٹ: اگر جاہتے ہوتو کیا دبہ ہے کہ آ گے چل کرا ہے مجھونہ کے طور پر بطور شرط

اور پهه کتابيس مي<u>ں \_ i</u> میں بھیلادیں۔ یہا

روم کے پایہ تخت قنط تك ممكن تفااشأعية

حچوڑ دئے۔جونانہم میں آئی کہ مجھے اس

دكھلانېيىسكتااور مير

كبجهوا حسان نبيس كرتا

اليي مدد ميں تامل ۽ تجيجين كهوهم گے۔ میں یقین

. نُو ت گئے اور بھا کی

, \* روپپيمرز اقاديا برآ ري نه بمولي ن بیٹا پیدا ہونے ک

1

میں۔قادیانی<sup>،</sup> يورامشاق تفاـ

ند کر دیا یه'' (حقیقت الوحی ص ۱۹۸ نززائن ت۲۲ هم ۲۰ ۴ کخص)

یں ..... تو میں سب پہلے اس اقر ار نامہ پر د شخط شد و ید کے مصد ق ہوں گے اور وید اور اس کے دیا مصلوص ۲۹، خزائن ج ۲۳ ص ۲۵، میں اور وید اور اس کے وید اور وید کے رشیوں کو ہیے دل سے خدا کی پنجائی کودور کر کے ہمارے بنی اللہ کے کی نبوت کی ہے اس کو بھی درمیان سے اٹھادیا جائے۔جس میں کو استعال کریں۔''

(پیغام ملح ص ۳۹،۲۹ نزائن ج ۳۲س ۴۵۸) ال میں -''

(پیغام صلح ص۳۶، فرائن ج۳۳ص ۵۳۳) ،،

(پیغام ملحص ۲۵، خزائن ت ۲۳ ص ۴۵۰)

بو خدمت ہوئی وہ پیتی کہ میں نے بچاس ہزار اس ملک اور نیز دوسرے باد داسلامیہ میں اس انوں کی محن ہے۔ لہٰذا ہرا کیک مسلمان کا یہ فرض دردل ہے اس دولت کا شکر گذار اور دعا گور ہے مرز اقادیانی آریدامت اور اسلام کو ملا کرا کیک اللہ الہا می کتاب مانیں اور تمام رشیوں کو مانتے

لیناچاہا؟۔فافھم!(مؤلف) آگےچل کراہے سمجھونہ کےطور پر بطور شرط

ا کے گوشت سے پر ہیز کریں۔ دین کو بھی

اوریہ کتابیں میں نے مختلف زبانوں یعنی اردو، فاری ، عربی میں تالیف کر کے اسلام کے تمام ملکوں میں پھیلادیں۔ یہبال تک کہ اسلام کے دومقدی شہروں مکہ اور مدینہ میں بخو بی شائع کر دیں اور روم کے پایہ تخت قسطنطنیہ اور بلادشام اور مصراور کابل اور افغانستان کے متفرق شہروں میں جہاں تک ممکن تھا اشاعت کر دی گئی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لاکھوں انسانوں نے جہاد کو وہ غلط خیال چھوڑ دیے۔ جوناہم ملاوں کی تعلیم سے ان کے دلوں میں تھے۔ یہ ایک ایک فدمت مجھ سے خلبور میں آئی کہ مجھے اس بات پرفخر ہے کہ برلش انڈیا کے تمام مسلمانوں میں سے اس کی نظیر کوئی مسلمان دکھانہیں سکتا اور میں اس قد رخدمت کر کے جو بائیس برس تک کرتا ربابوں۔ اس محن گورنمنٹ پہ کھے احسان نہیں کرتا۔''

'' میں تمام امراء کی خدمت میں بطور عام اعلان کے لکھتا ہوں کے آگران کو بغیر آز مائش الی مدد میں تامل ہوتو وہ اپنے مقاصد اور مہمات اور مشکلات کو اس غرض سے میری طرف لکھ جیجیں ۔۔۔۔۔ کہ وہ مطلب بورا ہونے کے وقت کبال تک ہمیں اسلام کی راہ میں مالی لے مددویں گئے۔۔۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ بشر طیکہ تقد کر مبرم ع نہ ہو۔ ضرور خدا تعالیٰ میرک و عاشنے گا۔۔' گے۔۔۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ بشر طیکہ تقد کر مبرم ع نہ ہو۔ ضرور خدا تعالیٰ میرک و عاشنے گا۔۔' (برکات الدعاص ۳۵،۳۵ ہزائن با اس ۲۵،۳۵ میں

(میرے آنے سے اور میرے دعویٰ کے بعد) اور ''مسلمانوں کے باہمی تعلقات نوٹ گئے اور بھائی بھائی سے اور بیٹاباپ سے علیحدہ ہوگیا۔ سلام ترک کیا گیا۔''

(سراج منيص ۵۴ خزائن ځ ۱۲س ۵۹)

''ونیامیں مسلمانوں کی تعداد چورانوے کروڑ ہے۔''

( ست بجن ص 12 فجز اثن جَ ١٠س١٥١ )

لے کیانسی نبی یاون نے دع تمین فرودت میں ہیں؟۔

لے پیشر طخوب لگائی ہے۔ اس اشتہار کود کھے کرص حب غرض اشخاص سے پیمکزوں رو پییمرزا قادیانی نے وصول کرلیا۔ س کا اً برکام ہو گیا تو رقم حاصل ہوگئی اور اگراس کی مطلب برآ رکی نہ ہوئی تو کہددیا کہ تقدیم مرم ٹل نہیں سکتی۔ سید امیرش ورسالدار ہے ۵۰۰ رو پید لے کر بیٹا پیدا ہو اے ای طرح کی بڑاروں مثالیس موجود بیٹا پیدا نہ ہوا۔ ای طرح کی بڑاروں مثالیس موجود بیس۔ قاویانی کمپنی کا چیف ڈ ائر کئر (مرزا قاویانی) لوگوں کی جیسوں پر ڈ اکہ ڈ النے کے فن میں پورامشاق تھا۔ (مؤلف)

مگرم زا قادیانی کے زمانہ میں'' بیتعداد جاراا کھ لے رہ گئی۔''

( پیام صلح ص ۲۶ فرائن ج ۲۳ ص ۴۵۵)

''میں اپنے والد اور ہوائی کی وفات کے بعد ایک گوشنشین آدمی تھا۔ تاہم سترہ برس میں جس قدر کی سے سرکار انگریزی کی امداد اور تائید میں اپنی قلم ہے گام لیتا ہوں۔ اس سترہ برس میں جس قدر کتا ہیں تالیف لیس ان سب میں سرکار انگریزی کی اطاعت اور ہمدردی کے لئے لوگوں کو ترغیب دی اور جہاد کی ممانعت کے بارے میں نہایت مؤثر تحریری تافیس اور پھر میں نے قرین مصلحت مجھ کراس امر مخالفت جہاد کو عام ملکوں میں پھیلا نے کے لئے عربی اور فاری میں کتابیں تالیف کیس۔ بن کی چھپوائی اور اشاعت بر ہزار ہارہ یہ نے گئیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ کس نہ کسی وقت ان کا اثر ومصر اور بغداد وافغانستان میں شائع کی گئیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ کسی نہ کسی وقت ان کا اثر ہوگا۔''

''میری عمر کااکٹر حصہ اس سلطنت کی تائید اور صابت میں گذراہے۔ میں نے ممانعت جہاد اور آگریز کی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتا بیں آئھیں ہیں اور اشتہارات شائع کئے ہیں کہ وہ در سائل اور کتا ہیں اکھٹی کی جا کیں تو پچاس الماریاں ان سے بھر سکتی بیش ۔ ایسی کتابوں کوتمام ممالک عرب اور مصر اور شام اور کا بل اور روم تک پہنچا دیا ہے اور میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سیچ فیر خواہ ہوجا کمیں اور مہدی خونی اور سیح خونی کی ہے اصل روائیتیں مسلمان اس سلطنت کے سیچ فیر خواہ ہوجا کمیں اور مہدی خونی اور سے خونی کی ہے اصل روائیتیں معدوم ہوجا کیں۔'' (تریق القلوب ص ۱۵ افرائن جماص ۱۵ مراہ میں۔''

یہ حکم س کے جو بھی لڑائی میں جائے گا وہ کافروں سے سخت ہزئیت اٹھائے گا اک معجزہ کیے کے طور پر یہ پیش گوئی ہے کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے (درٹیمن ۲۰ ہنمیر تھناگولڑو یص ۲۸ بڑائن جے کام 29)

ل باقی ۹۳ کروڑ چھیای اا کھ مسلمان بوجہ انکار مرز احسب عقائد قادیانی کافر ہو چکے تھے۔ لہذام زاصاحب سے یہ بڑی خدمت اسلام ظاہر ہوئی۔

ع انبیاء کے معجز وں سے مرد نے ندہ ہوا کرتے تھے۔ دین حق کابول بالا ہوا کرتا تھا۔ ان کے معجز ے دین کی ترتی کے لئے ہوا کرتے تھے۔ (بقیرحاشیا گلے صغیر)

٣٧

بدسرشت ع مولویو اسلام کی پائی جائے تو ایسا کافر تظہرایا جائے لوگوں کوالہام ہے <sup>ب</sup> میں غرق ہے کہ ہرگز جاتا ہے اور لعنت باز

''اگر'' اس کانام بھی (مر : دوتمہیر

(بقیه حاشیه گذشته سنی کی بزریت کی شکل اسلام کی جابی کواز ایرام دنیا کے مسلما آ

یے مولو یوں کے تکم سے

نفایگرمسلمانوا <u>ه</u>

سپنچی ہے اورا<sup>۲</sup> (خط<sup>امر ز</sup>

جارالكه إره كلي"

ں کوخراب کرتے ہیں۔ان کے دلوں سے اِلَّ القلوب ص ۱۵ بخرائن نے ۱۵ میں ۱۵۲،۱۵۵) ا میں جائے گا بت اٹھائے گا یہ بیش گوئی ہے

اہل کوئی ہے مجمعے تحفہ گوڑ دیس ۲۸ بزنائن جے ۱۵ سامے) ارمرز اسمب عقائد قادیانی کافر ہو چکے

تے تھے۔دین حق کابول بالا ہوا کرتا تھا۔ (بقیرعاشیدا گلے صغیر)

"آن کل یکوشش بے ہورہی ہے لہ مسلمانوں تو جہال تکے مکن ہے کم کردیا جائے اور برسرشت سے مولویوں کے حکم وفتوئی ہے دین اسلام سے خارج کردیئے جائیں اورا آگر ہزار وجہ اسلام کی پائی جائے تو اس ہے چھم وفتوئی ہے دین اسلام کی پائی جائے تو اس ہے چھم بوثی کر کے ایک بیہودہ اور ہے اصل سے وجہ تفرکی نکال کران کو ایسا کا فر شہرایا جائے کہ گویا وہ ہندوؤں سے اور عیسائیوں ہے بھی بدتر ہیں سسالیے مادہ کے لوگوں کو البام میں ہورہے ہیں کہ فلال مسلم کا فر ہے اور فلال مسلم جہنی ہے اور فلال ایسا کفر میں غرق ہے کہ ہرگز ہدایت پذیر نہ ہوگا اور ورندگی کے جوشوں کی وجہ سے لعنتوں کے پر ہزاز وردیا جاتا ہے اور لعنت بازی کے لئے باہم مسلمانوں سے مباہلہ کے فتوے دیے جاتے ہیں۔"

(ازادم ۹۵ مزائن جسم ۱۳۳۱)

(ازادم ۹۵ مزائن جسم ۱۳۳۱)

"اگرکس نے ماہواری چندہ کا عبد کا کے تین ماہ تک چندہ کے بیجیجے سے لا پروائی گی۔

(مجموعا شہرارات جسم ۱۳۹۹)

روتمهیں دوسر بے فرقوں کو جو دعوی اسلام کرتے ہیں۔ بنگلی ترک کرنا پڑے گا۔'' (تحد گولا ویامی پرافنص جزائن جے کام ۱۲۹)

"دریاست کابل میں ۸۵ ہزار آ وی مریں گے۔" (افکم ۳ رشبر، لفوظات جوم ۴۰۰)

(بقیہ ماشی گذشتہ سنی) مرزا قادیانی کے معجزے دین تن کی تذلیل کفار کی فتح ونصرت اور مسلمانوں کی ہزیت کی شکل میں صادر ہوئے۔خواجہ کمال الدین نے اپنی کتاب مجد د کامل کے سفحہ ۲۲ اپر عالم اسلام کی تباہی کواس پیشگوئی کا نتیج قرار دیاہے۔ (مؤلف)

ل قارئین انداز ولگا سکتے ہیں کہ بیکوشش کرنے والے کون تھے۔ان کاسر غندکون تھا۔ جس نے تام دنیا کے مسلمانوں کو کافرقر اردیا ورصرف اپنی تعلیم اور بیت کو مدار نجات قرار دیا۔ فافھ مقدور!

ع لیمن مولوی نور الدین ، عبدالکریم ، مرز انجمود ، احسن امرو ، بی وغیرہ مرز ائی مولویوں کے تھم ہے۔

سے تعنی انکار مرزا۔

سے بیعن .....مرزانے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہندووں کے لئے پیغام صلح لکھا تھا پھرمسلمانوں ہے جوسلوک کیاو ہ اظہر من انقس ہے۔

عدد البام كه فداتعالى في جمع برظا بركياب كه برايك مخص جس كوميرى دعوت المجتلى الميان بين بين الميان الميان المين كياره ومسلمان نبيس بين "

( فعلم زابنام ذاكر عبدا كليم م حقيقت الوحى ص ١٦٣ ، خزائن ج٢٢ص ١٦٤) (بقيد حاشيه ، ١٤ كلي صفحه بر

'' اور یخت الفاظ ا <u>بوجاتے ہیں۔'</u>

'' ہندوؤں کی قوم

''ایسی مہذب ا م تخضر ت النهاك وكاليال ولا

جائيں گي-'' (نوٺ ذيل مير

دوسر ہے فریق کوان الفاظ۔ کہاس کے بیان میں غلطی۔

اخلاق مرزا (اگرکوئی سخت

کےمنافی نہیں ہے۔' (امام زمان)'

ضروری ہے۔''

ا گویا آنخضا اورمرزائیوں نے دی ہیں ٢ خلق عظيم کیا ہے۔جس کا ڈکرا**س** ان كا احاطه كرنامشكل ـــ والے،طوائف کی طرح حق، وچشمه معرفت میں كۆ'مندوۇں كايرميشرنا

انبياءود يكريبيثوايان مذهب كي توبين كانتيجه

"اے مزیر واقد می تجربه اور بار باری آز مائش نے اس امرکو ثابت کرویا ہے کے مختلف قوموں کے نبیوں اور رسولوں کوتو بین سے یاد کرنا اور ان کو گالیاں دینا ایک ایک زہر لے سے کہند صرف انجام کا جسم کو ہلاک کرتی ہے۔ بلکہ روح کو بھی ہلاک کر کے دین اور دنیا دونوں کو تباہ کرتی ہے۔ وہ ملک آرام ہے زندگی بسرنہیں کرسکتا۔ جس کے باشندے ایک دوسرے کے رہبردین کی عيب شاري اورازاله حيثيت عرفي مين مشغول مين اوران قومون مين مركزين الفاق نبين موسكتا-جن میں سے ایک قوم یا دونوں ایک دوسرے کے نبی یارشی اور اوتار کو بدی یا بدز بانی کے ساتھ یاد كرتے رہتے ہيں۔اين ني يا پيشواكي بتك بن كرس كو جوش نہيں آتا۔''

(پیغام ملح ص ۲۲ بخزائن ج ۲۳ ص ۴۵۷)

"اورہم اوگ دوسری قوموں کے نبیوں کی نسبت ہرگز کی بدز بانی نہیں کرتے۔" (يغام صلحص ٢٦، خزائن ج ٢٦٥ ١٥٢)

'ومن اور ابکلمات درد رساننده درغضب آوردم والفاظ دل ع آزار گفتم تاباشد که اوبرائے جنگ من برخیزد ' (انجام آنتهم ص ۲۳۵ فزائن جااص ۲۳۵)

'بقیه حاشیه گذشته صفی ) کے مرزا قادیانی لعنت بازی میں بڑے مشاق تصاور لعنت لکھنااور دیناان كامحبوب مشغله تفاراني كمابول مين كئ جگه لعنت لعنت سينكر ون دفعه لكھتے گئے ہيں۔ كماب (نورائحق ص ۱۲۲۲۱۱ بخزائن ع ۲۵ م ۱۹۲۲۱۵) میں ہزار دفعہ علیحد و علیحد ولعت ککھی ہے۔ (مؤلف) بے لینی غریب مسلمانوں سے چندہ لیا اور عیش کیا۔ جس نے چندہ نہ دیاوہ سیعت سے

خارج یعنی کافر \_ کیاکسی نبی نے ایس گداگری کی ہے ۔ لااستلکم علیه کہنا انبیاء کی سنت ہے۔ مگرمرزا قادیانی نے گداگروں کی سنت برعمل کیا۔

لے یبی زہر پھیلانے کے لئے مرزا قادیانی نے انبیا یکو گالیاں دیں اور ملک کے امن وآرام كوبرباد كيا يستيارته بركاش مين چودهوين باب كااضافه كرايا - (مؤلف)

ع دری چهشک قار مین درانو بین انبیاء مین مرزا قادیانی ک تبذیب اور صدافت کا ملا حظہ کرلیں۔ ایسے سفید حجموث کے عادی کو نبی ماننامر زائیوں کا ہی کام ہے۔

سع مرزا قادياني (ازاليس مرائن جساص ١٠٩) ميس لكصة بيل كد: "جوخلاف واقعداور دروغ کے طور پرمحض آزار رسانی کی خرنے ہے استعمال کیا جائے اسے سب یا دشنام کہتے ہیں۔'' گویامرزا قادیانی اپناگالی دینااور بد · نشلیم کرتے ہیں۔ "اور سخت الفاظ استعال کرنے میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ خفتہ دل اس سے بیدار بوجاتے ہیں۔'' (ازاایہ اوہام م ۲۹ نزائن جسم ۱۱۷)

''ہندووُں کی قو م کوخت الفاظ ہے چھیٹر نانبایت ضروری ہے۔'' ''

(ازاله ص ۲۹ نزائن ج ۱۳ سے ۱۸ ملخصاً)

"الیی مہذب (ہندو) قوم کی کتاب اور رشیوں کو برے الفاظ سے یاد کر کے آخصرت الفاظ کو کالیاں ولا کیں۔الی گالیاں وورحقیقت انہیں لوگوں کی طرف لے منسوب کی جائیں گی۔'' جائیں گی۔'' جائیں گی۔''

(نوٹ ذیل میں ملاحظہ ہو) ''سخت زبانی میں یہ بات داخل ہوگ کہ ایک فریق دوسر نے بی کوان الفاظ سے یادکرے کہ وہ دجال ہے۔ یا ہے ایمان ہے یافاس ہے۔ گریہ کہنا کہاس کے بیان میں خلطی ہے یاوہ خاطی یامخطی ہے۔ سخت زبانی میں داخل نہیں ہوگا۔'' (السلح فیرمرز اکااشتہار حاشیہ جموعہ اشتہارات جسم ۴۹۹)

اخلاق مرزا

رَّالِّرِكُونَى شخت الفاظ)''اورعين محل برچسپاں اورعند الضرورت ہوتو وہ اخلاقی حالت ئے منافی نہیں ہے۔'' (ضرورة الا مام کے بخزائن جسام ۸۷۸)

(امام زمان) "برآیت انك لعلی خلق عی خلیم كاپور عطور برصادق آجانا ضرورى بے " (ضرورة الامام ۸ بنزائن ج ۱۳ مرور کا دار می ۲۵۸)

برتر برایک بد سے ہے جو بدزبان ہے جس دل میں ہے جس دل میں سے نجاست بیت الخلاء وہی ہے (در مین میں ۱۳ بڑائن ہے ۲۰ س

ا گویا آنخضرت کیا ہے کو جس قدر گالیاں آریوں نے دی ہیں وہ دراصل مرزا قادیا نی اور مرزائیوں نے دی ہیں۔

ع خاتی عظیم کا ندازه اس سلوک ہے ہوسکتا ہے۔ جومرزا قادیانی نے اہل اسلام ہے
کیا ہے۔ جس کا ذکر اس کتاب میں دوسری جگد درج ہے۔ انبیاء کرام کو جس قدر گالیاں دی ہیں
ان کا اعاطہ کرنا مشکل ہے۔ عیسائیوں کو یک چیثم، د جال، یا جوج ماجوج ،مردہ پرست، گوہ کھانے
والے، طوائف کی طرح لعنتی وغیرہ کے القاب دیئے اور آریوں کو اپنی کتاب سرمہ چیثم آریہ، شخہ
حق، وچشم معرفت میں نہایت کثرت ہے گالیاں دی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک خت فحش گالی دی
کہ ' ہندوؤں کا پرمیشرناف ہے دی، انگی ینچے ہے۔' (چشم معرفت س ۲۰ انزائن ج ۲۲ سام ۱۱۷)

ش نے اس امر کو ٹا ہت کر دیا ہے کہ مختلف کو گالیاں دینا ایک الی زہر لے ہے کہ نہ ہلاک کر کے دین اور دنیا دونوں کو تباہ کرتی ، باشند سے ایک دوسرے کے رہبر دین کی قوموں میں ہرگز ہی اتفاق نہیں ہوسکتا۔ بیش اوراد تار کو بدی یا بدز بانی کے ساتھ یا د جوش نہیں آتا۔''

(یفام ملم ۱۲۰ فردائن ج ۲۳س ۲۵۲) ت برگز مل بدزبانی نبیس کرتے۔'' (یفام ملم ص ۲۲ فردائن ج ۲۳س ۲۵۲)

ه درغضب آوردم والفاظ دل ٣.

یزد (انجام آتم م ۲۳۵ بزائن جاام ۲۳۵ را مشاق تھاورلعت لکھنااور دیناان منت سینکڑ وں دفعہ لکھتے گئے ہیں۔ کتاب

پیلیدہ علیحدہ لعنت لکھی ہے۔ (مؤلف) کیا۔جس نے چندہ نہ دیاوہ بیعت سے سی تلکم علیہ کہناانم یاءکی سنت ہے۔

نے انبیاء کو گالیاں دیں اور ملک کے امن مافہ کرایا۔ (مؤلف) مرزا قاویانی کی تہذیب اور صداقت کا

یں کا بی کا م ہے۔ ا) میں لکھتے ہیں کہ: ''جوخلاف دا قعداور اجائے اسے سب یادشنام کہتے ہیں۔'' ہیں۔ الف الفاصرة - (نقل انوب الف مرة - (نقل انوب الف مرة الأول المؤلفة النورص ١٩٥٥ ، خزائن من ١٩ انسانوں كى ماؤں كوالى گذائن النوب كى ماؤں كوالى گذائن النوب كل النوب كى ماؤں كوالى گذائن النوب كل ا

''سی مسلمان ''مسلمانوں۔ ''سی مسلمان ''اب مسیح (' اتارے۔'' ''اللہ تعالیٰ ۔

تويبوديون فيسولى يراك

ا مسلمان ا بزاره کے بزار بزار تعنیر ع ۱۹۲۳ء ا بی میں بمقام و روبابان کی جلسه اسلامیہ کے م بالسیف کو حرام کہنے والو کنان مبلبلہ پرجس قد اوران کے ایک فردمن سفاکیاں دن بدن نا آ وجان و آ برومخوظ بیں ''مولوی سعد الله لدهیا نوی فاسق ، شیطان ، خبیث ، شخوس ، نطفهٔ سفها ، رنڈی کا بیٹا اور ولد الحرام ہے۔'' ''امیرابل صدیث محمد نذیر حسین دبلوی ، ابولہب نالائق ہے۔''

(مواہب الرمن س سے ۱۱ ہزائن نے ۱۹ سے ۱۳ سلطان)
ای طرح مرزا کی تمام کتا ہیں بداخلاقی کا مظاہرہ ہیں۔
نوٹ: مرزا قادیانی کی طرح مرزائی بھی جیساموقعہ دیکھتے ہیں عمل کرتے ہیں۔ خواجہ
کمال اللہ بین مرزائی لکھتا ہے کہ: ''شخ یعقو بعلی تراب قادیانی نے ولائت جاتے ہوئے جھے
جہاز میں کہا کہ بمیں یعنی جماعت قادیان کو آج بجھ آگئی کہ غیراحمہ یوں سے ہمارااجتنا ب غلط ہے
اور ہم اس کا امالہ کریں گے۔میال محمود احمد صاحب اب دوسروں کو کافر کہنے میں متاکل ہیں۔ اب
ضرورت لے وقت نے بیا شاید کسی کے اشارہ نے انہیں مجبور کیا کہ اس ستلہ کو چھوڑ دیا۔''

ابل اسلام سے سلوک

'' ہمار ہے خالف حرامزواد ہے ہیں۔'' (انوارااسلام کہ ہمزائن جہ ص اسملھا) ''مسلمان جنگلوں کے سوراوران کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں۔'' ( جم المدی ص ا بزائن جسم اص ۵۳

(مجدد کامل ص ۲۳)

علائے اسلام کی ثمان میں یوں گوہر افشانی فرمائی۔ اب بدذات فرقہ مولویان،
اندھیرے کے کیڑو، اندھے، نیم دہریہ، ابولہب، جنگل کے وحش، نابکار، بلید، دجال
بدبخت،مفتر یو،اعلیٰ،اشرار،اوہاش، پلید طبع، بدذات، بدچلن، باطنی جذام، تعلب چوہڑے چمار،
حقاء، بہودیت کاخمیرر کھنے والے،خزیریت زیادہ بلید، خالی گدھے،دل کے مجذوم، دُوموں کی
طرح منخرہ ذالت کے سیاہ داغ ان کے منحوں چہروں کوسوروں اور بندروں کی طرح کردیں گے۔
زندیق، سگ بچگان، رئیس الد جالین، روسیاہ، روباہ باز، راس المعتدین، راس الغادین، سفلی ملا
بریھر، سمابنی، سفہاء، شریر، مکار، طالع منحوں، عقارب، نبول الاغوی، فیمت یا عبدالشیطان، کتے،
کنیے ور، کہما مادرز ادانہ ھے، گندی روحو، منافق مخذول ، بچور، مجنون، درندہ ، کمس، طینت ، مولویوں
کی بک بک بنجاست سے جمرے ہوئے۔ وحش طبع، ہامان، ہالکین، ہندوز ادہ علیم نعال لعن اللہ

لِ ملمانوں کوایسے منافق اور حال بازیارٹی ہے ہوشیار رہنا جا ہے۔

الف ل الف مرة - (نقل ازعصائے مویٰ)

نوف: مرزا قادیانی نے اپنی تمام خانفین کو ذریة البغایا قرار دیا اور بغایا کاتر جمه کتاب (بحد النورص ۳۵ مزائن ج۱ اص ۳۷۸) پر زنان بائ دانیه اور (ص ۹۳ مزائن ج۱ اص ۳۷۸) پر زنان بازی اور (ص ۹۵ مزائن ج۱ اص ۳۲۸) پر زنان فاحشہ کیا ہے۔ مرزا قادیانی نے ہزار ہا مقدس انسانوں کی ماؤں کو ایس گالی دی ہے اور ایک ایسا الزام لگایا ہے۔ جس کی بناء پر وہ شریف انسان کہا ہے کے مستق نہیں ہو سکتے۔

مرزامحودقادیانی فرماتے میں کد:''تمام ابل اسلام کا فرخارج از دائر واسلام ہیں۔'' (آئینصداقت ۳۵)

''کسی مسلمان کے پیچیے نماز جائز نہیں۔'' (انوار خلافت ص ۹۰) در میان نے میں از میان کی ساتھ کی مسلمان کے میں مسلمان کے بیچیے نماز جائز نہیں۔''

"مسلمانوں سے رشتہ و ناطہ جائز نہیں۔" (برکات خلافت ص۵۵۵۳ ملخصاً) "کسی مسلمان کے بیچ کابھی جنازہ نہ پڑھو۔" (انوار خلافت ص۹۳ ملخصاً)

''اب میچ (مرزا قادیانی) اس لئے آیا کہ اپنے مخافین کی کوموت کے گھاٹ ''اب میچ (مرزا قادیانی) اس لئے آیا کہ اپنے مخافین کی کوموت کے گھاٹ '

ل مسلمان درود ہزاری پڑھتے ہیں ادر مرزا قادیانی کی زبان وقلم سے بجائے درود ہزارہ کے ہزار ہزار معنتیں نکتی ہیں۔

ع ۱۹۲۳ء میں بمقام جمیرہ مرزائیوں نے ایک مسلمان کو بے گناہ آل کردیا تھا۔ حال بی میں بمقام ڈرہ ہابانا تک مسلمانوں کے سروں کی اینٹوں اور لاٹھیوں سے مرزائیوں نے تواضع کی جلسہ اسلامیہ کے موقعہ پر بمقام قادیان نہتے ہے گناہ مسافروں کو زدوکوب کیا گیا اور جہاد بالسیف کو حرام کہنے والوں نے جباد بالاٹھی پڑلی کرکے گیس لیمپ پر اپنی قوت صرف کر دی۔ کار کنان مبابلہ پر جس قدرظلم ظلم جوااس کی حقیقت دنیا پر آشکارا ہے۔ ان کے مکان جلاد ہے گئا اور ان کے ایک فرد مستری محمد دین کو مرزامحود کے خاص مرید نے لگ کردیا۔ غرض اس جماعت کی اور ان کے ایک فرد مستری محمد دین کو مرزامحود کے خاص مرید نے لگ کردیا۔ غرض اس جماعت کی سفا کیاں دن بدن با قابل برداشت صورت اختیار کر رہی ہیں۔ قادیان میں کی مسلمان کا مال و جان و آبرومحفوظ نہیں۔ (۴ آلف)

لطفهٔ سفهاً ، رنڈ کی کا میٹا اور ۱۳۷۰ بخزائن ج۳۲م ۲۳۵ ) ۱۰

الجزائن ج19س ١٩٨٨منخصا)

یں عمل کرتے ہیں۔خواجہ لائت جاتے ہوئے مجھے نے ہماراا جتناب غلط ہے کہنے میں متائل ہیں۔اب کوچھوڑ دیا۔''

(محدد کامل ص ۱۳)

۳ بخزائن ج9ص اسوملخصاً ) میں ۔'' ں • ابخزائن جسماص ۵۳ )

بدذات فرقه مولویان،

ا، نابکار، پلید، دجال انگعلب چوہڑے چمار، ان کے مجذوم، ڈوموں کی کی طرح کردیں گے۔ اراک الغادین، سفلی ملا عدیاعبدالشیطان، سے،

> ده عليهم نعال لعن الله بيز

اگر برا صرف میرے سے م بوئے بیٹورای اے و دانے مجھے بزی ش قدانے مجھے بزی ش آمدنانی کے رسمی ع پراصل حقیقت کھول موعود ہے۔'' موعود ہے۔'' سے سند مکدیس ا

"حسیر گورنمنٹ کے اغر اشتہار مور خد ۲۲۸رم

له مرز بادرجه دعاوی کااظ نبوت کردیا۔ ساد مع

ہوجاؤں۔(تخبا رہے۔ابمرزا کافراندزندگیص

س ومعتقد بن كاهمكو مسيح كاعقيد وبس ورندمرزا قاد ياؤ ''سرن دنیا ناری ' ن ب۔ نب تک ایک شخص نوادوہ ہم سے نتی ہی ہمدردی الے شخص نوادوہ ہم سے نتی ہی ہمدردی کرنے والا ہو۔ پورے طور پراحمدی نہیں ہوجاتا۔ وہ ہمارا شن ہے۔ نماری ہمالی کی صرف ایک صورت ہے۔ وہ یہ کہ تمام ونیا کواپنا دشمن سمجھیں۔ تا کہ ان پر نااب آنے کی کوشش کریں نے شکاری کو بھی غافل نہ ہونا چانے اور اس امر کا ہرا ہر خیال رکھن جا ہے کہ شکار ہما گان نہ جائے یا ہم پر ہی مند نہ کروے ''
مند نہ کروے ''

''خطبدالہ میہ بین میچ موجود (مرز اتا : یانی ) نے آنخصرت کی بعثت اوّل اور ثانی کی بہت و للہ اور ثانی کی بہت و بلال اور بدر سے جبیر فر مایا ہے۔ جس سے ازم آتا ہے کہ بعثت ثانی کے کافر ( لیمی مرز اکے نہ ماننے والے مسلمان ) بعثت اوّل کے کافروں ( کے دعر ب) سے بڑھ کر جیں۔''
(انفسل تا عمن المورد 2014 کو 1918)

مرزائیت کی ترقی کے اسباب

"اگر اگر یزی سلطنت کی کموار کا خوف ند ہوتا تو جمیں ککرے کردیے۔ لیکن مید دولت برطانیہ خالب اور باسیاست جو ہمارے لئے مبارک ہے۔ خدا اس کو ہماری طرف سے جزائے نیردے۔"

جزائے نیردے۔"

(نورالحق من،حصداذل بخزائن جا مس

"سواس بجھے بھے اور میں اس کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے جھے ایک ایک گورنمنٹ کے ساید رحمت میں جُددی۔ جس کے زیر ساید میں بڑی آزادی ہے اپنا کام نفیحت اور وعظ کااوا کر رباتوں۔ اگر چراس محن گورنمنٹ کا ہرایک پر رعایا بس ہے شکر واجب ہے۔ مگر میں خیال کرتا بول کہ جھے پر سب سے زیادہ واجب ہے۔ کوئکہ یہ میر سے اعلی مقاصد جو جناب قیصر ہندی تومت کے ساید ہے انجام پذیر بورہ ہیں۔ ہرگر ممکن نہ تھا کہ وہ کی اور گورنمنٹ کے زیر ساید ہم بر بروسکتے۔ اگر چروہ کوئی اسلامی گورنمنٹ بی ہوتی۔ "

( تخد تیم وُس ۲۷ فزائن ج ۱۲ س ۲۸ ۲۸۳)

"اکثر دور کے مسافروں کواپنے پاس سے زادراہ دیتے ہیں۔ چنانچ بعض کوئیس تمیں یا چالیس لے چالیس روپید دینے کا اتفاق ہوا ہے اور دو دو چار چار تو معمول ہے۔"

(اشتبارالتوائے جلسہ ملحقہ شباد ۃ القرآن بنزائن ج۲ص ۳۹۹)

''انگریزوں نے ہارے دین کوا کیے قتم کی وہ مدد دی ہے کہ جو ہندوستان کے اسلامی بادشاہوں کو بھی میسر نہیں آسکی۔'' (ضرورۃ ۱۱۱مام ۳۳۳ۂ زائن ج ۱۳سم ۴۹۳)

ا رشوت \_ (مؤلف)

''اگر براہین احمد یہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کا پھی بھی ذکر نہ ہوتا اور صرف میرے میچ موجود ہونے کا ذکر ہوتا تو وہ شور جو سالہا سال بعد پڑا اور تکفیر کے فتوے تیار بوئے بیشورای لے وقت پڑجاتا۔'' (اعباداحمدی میں ہ جزائن ہے ہوسے اس ۱۱۵)

'' پھر میں بارہ برس تک جوالیک زمانہ دراز ہے۔ بالکل اس سے بے نبر اور عافل رہا کہ .

خدانے مجھے بڑی شدو مد سے براہین میں سیج موعود قرار دیا ہے اور میں حضرت عیسی علیہ السلام کی

آمد ثانی کے رحی عے عقیدہ پر جمار ہا۔ جب بارہ برس گذر گئے تب وہ دفت آ گیا سے کہ میرے

پر اصل حقیقت کھول دی جائے۔ تب تو اتر سے اس بارہ میں البہامات شروع ہوئے کہ تو ہی مسیح
موعود ہے۔'

(اعجاز احمد کی میں کے بنائی جو اس سال

" مجھے اس گورنمنٹ کی پرامن (برطانیہ) سلطنت اورظل حمایت میں جو دل خوش ہے ۔ ندمدید میں ،ندروم میں ،ندشام میں ،ندکا بل میں ،نداریان میں ۔'' ہے ۔ ندمدید میں ،ندروم میں ،ندشام میں ،ندکا بل میں ،نداریان میں ۔'' ہے ۔ ندمدید میں ،نداریان میں ،ندروم میں ،ندروم

گورنمنٹ کومسلمانوں سے بنظن کیا

''حسین کامی سفیرروم قادیان میں میری ملاقات کے لئے آیا اور اس نے مجھے اپنی گورنمنٹ کے اغراض سے مخالف پاکرایک خت مخالفت ظاہر کی۔ وہتمام حال بھی میں نے اپنے اشتہار مور خت 17 رمئی ۱۸۹۷ میں شائع کرویا ہے۔ وہی اشتہار تھا جس کی وجہ سے بعض مسلمان

لے مرزانے حکت عملیوں سے اسلام کے لباس میں آستہ آستہ اپنااٹر قائم کیا۔ درجہ بادرجہ دعاوی کا ظہار کیا۔ پہلے صلح قوم بنے۔ پھرمجد د، پھرمبدی اور پھرسے اور آخر کاراعلانیہ دعویٰ نبوت کردیا۔ سادہ لوح عوام بتدریج مرزائی عقائد کو قبول کرتے گئے۔ (مؤلف)

یع مرزا قادیانی نکھتے ہیں کہ''میں اپنے وہی یا الہام میں ذرا بھر بھی شک کروں تو کافر ہوجاؤں ۔ (تجلیات الہی س،۲، فزائن ش۲۰ ص۲۲) مگر اس جگہ اقر ارکرتے ہیں کہ بارہ برس کافر رہے۔ اب مرزائی کسی منہ سے لبشت فید کم عسرا والاستدلال پیش کرتے ہیں؟۔ کیامرزاکی کافرانہ زندگی صداقت کی دلیل بن سکتی ہے؟۔

سے لینی زمین تیار ہو چکی۔ عقل کے اندھوں کی جماعت قدیم ہو چکی۔ مریدین ومعتقدین کاجمگھ ہوگیا اور حالات موافق ہوگئے۔ نیز اس عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ وفات مسیح کا عقید ہسرف الہام کی بناء پر ہے۔ورندقر آن وحدیث میں کسی جگدوفات مسیح کا ذکر تبین۔ ورندمرزا قادیانی پہلے ہی متنبہ ہوجاتے۔(مؤلف) نک آیک شخص خواہ وہ ہم ہے کتی ہی ہمدردی
ہ ہماراؤ شمن ہے۔ نماری بھلائی کی صرف ایک
کدان پر خالب آنے کی کوشش کریں شرکاری
گفنا چاہئے کہ جانا بھا گ نہ جائے یہ ہم پر ہی
(تقریم زائحواز النس ۲۵ راپ یل ۱۹۳۰)
فی اے آ مخضرت کی بعث اوّل اور ثانی کی
سے اوْرُم آ تا ہے کہ بعث تُونی کے کافر ( لیعنی
وں ( کفار عرب ) ہے ہو ہر میں ۔ "
وال ( کفار عرب ) ہے ہو ہر میں ۔ "

رہوتا تو جمیں کھڑے کئڑے کردیتے لیکن سے
مبارک ہے۔ خدا اس کو جماری طرف ہے
(نورالحق صب، حصداقل بخزائن جہوس ۲)
لرتا ہول کداس نے جھے ایک الیم گورنمنٹ
از ادی سے اپنا کام فیحت اوروعظ کا اداکر
بیس سے شکر واجب ہے۔ مگر میں خیال کرتا
ہیرے اعلی مقاصد جو جناب قیصر ہندکی
ہیرے اعلی مقاصد جو جناب قیصر ہندکی
ہیرے ہوتی۔''

پارچارتو معمول ہے۔'' ئے جلسہ کیمقہ شباد قالقر آن بنزائن ج۲ص ۳۹۹) بود مدد دی ہے کہ جو ہندوستان کے اسلامی (ضرور والامام ۳۳ بنزائن ج ۱۳مس ۲۹۳)

( تحد قيسره ص ٣٤ فز ائن ج١٢ اص ٣٨ ٢٠٨٢)

زادراه دیتے ہیں۔ چنانچہ بعض کومیں تمیں یا

مسلمانوں کا اصلاح پنہ
کوششوں سے صاف ہ
اب تک سرگری سے پا
لیا ہے ۔۔۔۔۔افسوں کہ ب
میں نے بچاس بزار –
ملکوں میں شائع کئے ؛
مسلمانوں کا دامن پا
ایسے خونی مسے اورخونی

"اس تعصب ان کے عدل
خون خوار مبدی کی ا
صرف یمی بلکه پیھی
گے کہ جومبدی کے ب
بہادیں گے۔'
دربعض
خطوط جیجے اوربع

پر کیوں ترجیح دی۔'' ''ان اللہ دیکھنی چاہئیں۔جز برےاور گتااخی۔

غضبالاتائے۔ مع با عیسائیوں اورآ رب اسلام الشینے کودک ایڈیٹروں نے بری مخانف ظاہر کی اور بڑے جوش میں آ کر جھے کو گالیاں دیں کہ میخص سلطنت انگریزی کو سلطنت رم برتر جے دیتا ہے اور روی سلطنت کو قصور وار تفہراتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس انگریزی کو سلطان روم برتر جے دیتا ہے اور روی سلطنت کو قصور وار تفہراتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس شخص پر خود قو ماس کی ایسے ایسے خیالات رکھتی ہوا وز نہ صرف اختلاف اعتقاد کی وجہ ہے بلکہ سرکار انگریزی کی فیر خواہی کے سبب ہے بھی ملامتوں کا نشانہ بن رہا ہے کیالاس کی نسبت بیش میں بہت کے وہ مرکار انگریزی کی کا بدخواہ ہے؟ ۔ یہ بات ایک واضح تھی کہ ایک بڑے ہے بڑے دشن کو بھی جو محمد سین بٹالوی ہے۔ اپنی شہادت کے وقت میری نسبت بیان کرنا پڑائی کہ یہ برکار انگریزی کا خیر خواہ اور سلطنت روم کا مخالف ہے۔ '' ( کتاب البریش ۹، ۱۰ بزائن نے ۱۳ میں ۱۹۰۹) انگریزی کیا خیر خواہ اور سلطنت روم کا مخالف ہے۔ '' ( کتاب البریش ۹، ۱۰ بزائن نے ۱۳ میں ۱۹۰۹) دور یا ہے کہ جو کچھ نادان ''میں نے اپنی تالیف کردہ کتابوں میں اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ جو کچھ نادان ''میں نے اپنی تالیف کردہ کتابوں میں اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ جو کچھ نادان

مولوی تلوار کے ذرایہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ امر سیجے ندہب کے لئے دوسرے رنگ ہیں گورنمنٹ برطانیہ ہیں حاصل ہے۔ مسلمان لوگ ایک خونی مسیح کے منتظر سے اور نیز ایک خونی مبدی کی بھی انظار رکرتے ہے اور یہ حقید ہاں قد رخطرناک ہیں کہ ایک مفتری کا ذہب مبدی موعود کا دعوی کر کے ایک دنیا کوخون میں غرق کرسکتا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں ہیں اب تک بین خاصیت ہے کہ جیسا وہ ایک جہاد کی رغبت والانے والے فقیر کے ساتھ ہوجاتے ہیں۔ شاید وہ ایک تابعد اری بادشاہ کی بھی نہیں کر سکتے ۔ پس خدانے چاہا کہ یہ غلط خیااات دور ہوں۔ اس لئے جھے مسیح موعود اور مہدی موعود کا خطاب دے کرمیر سے پر ظاہر فرمایا کہ کسی خونی مہدی یا خونی مسیح کا انتظار کرنا سراسر غلط ہے۔ افسوس کہ جس وقت سے میں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو بینجر سائی ہے کہ کوئی خونی مبدی یا خونی مسیح دنیا میں آنے والانہیں ہے۔ اس وقت سے بینا دان مواوی مجھ سے بخش ہوتے ہیں۔ "

(تحذ فيسرييص١إ،١٣١م/فزائن ج١١ص٢٦٨٢٢)

''بعض نادان مسلمانوں کا جال جلن اچھانہیں اور نادانی کی عادات ان میں موجود ہیں ۔ جبیہا کہ بعض دحشی مسلمان ظالمانہ خون ریز یوں کا نام جہادر کھتے ہیں۔''

(تخذقیه بیص ۴۸ نزائن تا ۱۸ (۲۸)

''مسلمانوں میں دومسطے نہایت خطرناک اور سراسر غلط میں۔ کدوہ دین کے لئے تلوار کے جہاد کواپنے مذہب کا ایک رکن سجھتے ہیں اور اس جنون سے ایک بے گناہ کو آل کرے ایسا خیال کرتے ہیں کہ گویاانہوں نے بڑے واب کا کام کیا ہے اور گواس ملک برنش اندیا میں بیعقیدہ اکثر

مسلمانوں کا اصلاح پذیر ہوگیا ہے اور ہزار ہا مسلمانوں کے ول میری بائیس تعیس سال کی کوششوں ہے صاف ہو گئے ہیں لیکن اس میں کچھ شک نہیں کہ بعض غیرمما لک میں بی خیالات اب تک سرگری ہے یائے جاتے ہیں۔ گویا ان لوگوں نے اسلام کامغز اور عطر لڑ ائی اور جبر کوہی سمجھ لیا ہے....افسوں کہ بیعیب غلط کارمسلمانوں میں اب تک موجود ہے۔جس کی اصلاح کے لئے میں نے بچاس ہزار سے بچھزیادہ اینے رسالے اور مبسوط کتابیں اور اشتہارات اس ملک اور غیر ملكوں ميں شائع كئے بيں اور اميد ركھتا ہوں كہ جلدتر ايك زمانية في والا سے كماس عيب سے مسلمانوں کا دامن یاک ہوجائے گا۔ دوسراعیب ہماری قوم مسلمانوں میں سیبھی ہے کہوہ ایک ا پیے خونی میچ اورخونی مبدی کے منتظر میں جوان کے زعم میں دنیا کوخون سے بھروے گا۔''

(ستاره قيصرييك ٩،١٠،خزائن ج٥اص١٢٠)

"اس سے انکارنبیں ہوسکتا کہ مسلمانوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا نہ ہی تعصب ان کے عدل وانصاف برغالب آگیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنی جہالت سے ایک ایسے خون خوارمبدی کی انتظار میں میں کہ گویا وہ زمین کو مخالفوں کے خون سے سرخ کردے گا اور نہ صرف يبي بدريهي ان كاخيال بكر حضرت مع عليه السلام بهي آسان ساس عرض ساترين گے کہ جومبدی کے ہاتھ سے یہودونصاری زندہ رہ گئے ہیں ان کے خون سے بھی زمین یہ ابک دریا (شهادت القربة ن ص ۸۵ خزائن ج عس ۱۳۸۱)

«بعض صاحبوں نے مسلمانوں میں اس مضمون کی بابت .....اعتراض کیا اور بعض نے خطوط بھیجے اور بعض نے سخت اور درشت لفظ بھی لکھے کہ انگریز ی عملداری کو دوسری عملداریوں (شیادةالقرآن ۱۲ مزائن ج۲ص ۳۹۳ حاشه) یر کیوں ترجیح دی۔''

''ان لوگوں (مسلمانوں) کے مخفی اعتقاداگر دیکھنے ہوں تو صدیق حسن کی کتابیں دیمنی جائیں۔جن میں وہ نعوذ باللہ لے ملکہ معظمہ کوبھی مہدی کے سامنے پیش کرتا ہے اور نہایت برے اور گتاخی کے الفاظ ہے یاد کرتا ہے۔جن کوہم کسی طرح اس جگنقل ع نہیں کر سکتے۔جو

لے نعوذ باللّٰہ کالفظ قابل غور ہے گویا ایسا خیال کرنا بھی یا ایسے خیال کو بھی نقل کرنا اللّٰہ کا غضبالا تاہے۔مرزائیوں کے نزدیک ریکلمہ کفر کا ہوگا۔ (مؤلف)

م بال رب اندن كى تو بين ك ذكر سے كليمش موتا موكا - مركتاب البريدين عیسائیوں اور آربوں کے وہ تمام بکواس اور گالیاں جوانہوں نے اپنی تصانیف میں اسلام اور داعی اسلام الله الله كودى ميں بغيرنعوذ بالله كميئ نهايت بحيائي في الله كردى بين مولف

آ کر مجھ کو گامیاں دیں کہ بیٹخض سلطنت وقصور وارتفهرا تاہے۔اب ظاہرہے کہجس رنەصرف اختلاف اعتقاد كى دجە سے بلكە کانشانہ بن رہاہے کیااس کی نسبت بیطن الی داخی تھی کدایک بڑے نے بڑے وميرى نببت بيان كرنايرا كدير بركار ( كتاب البريين ٩٠٩ ، فزائن ت١٠٠٩ (١٠٠٩ ) بابات پر بھی زور دیا ہے کہ جو کچھ نادان سے مذہب کے لئے دوس بے رنگ میں فونی مسیح کے منتظر تھے اور نیز ایک خونی طرناک میں کدایک مفتری کاذب مبدی كيونكه ملمانول مين اب تك بيخاصيت کے ساتھ ہوجاتے ہیں۔ شاید وہ الیی ربی غلط خیالات دور ہوں۔اس لئے مجھے ہر فرمایا کہ سی خونی مبدی یا خونی مسیح کا ل نے ہندوستان کے مسلمانوں کو لین خبر لانبیں ہے ....اس وقت سے یہ ناوان رخ مفہراتے ہیں۔عجب بات یہ ہے کہ

ربير كالماله المرائن في السه ٢٦٥،٢٦٢) ں اور ناوانی کی عادات ان میں موجود جہادر کھتے ہیں۔''

(تحفیقیم بیش ۲۸ نزائن ن ۱۲ص ۲۸ ) راسرغلط ہیں۔ کہوہ دین کے لئے تلوار ے ایک بے گناہ کوتل کرے ایبا خیال گواس ملک برنش اندیامیس پیعقید وا کنز

عاہدان کی کتابوں کود کھے لے بدو بی صدیق حس ہے۔جس کومحد حسین نے مجدد بنایا ہوا تھا۔ بھلا کیونگرادر کسطرح سے اپنے مجد د سے ان کی رائے الگ ہوسکتی ہے ساب ان کی متاقف کتابیں

جو گورنمنٹ کے سامنے کچھ بیان ہیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اُندرون حجرے کچھ بیان بیان کے منافقانہ طریق کو ثابت کررہی ہیں اور منافق خدا کے نز دیک بھی ذلیل ہوتا ہے اور مخلوق کے

بزد یک بھی یہی لوگ درحقیقت مشکلات میں ہیں۔ان کے تو کئی عقیدے گورنمنٹ کے مصالح کے برخلاف ہیں۔اب اگر منافقانہ طریق اختیار نہ کریں تو کیا کریں۔''

(ا عازاحدي ص ٣٣، فزائن ج١٥ ص ١٣٥،١٨٥) "بارباراصراران (علماء) كااس بات يربوتا بكديد ملك دارالحرب باوراسي

کے پنچے ہوں اور مجھے جواس ملک کے بعض مولو بوں نے دجال اور کافر قرار دیا اور گورنمنٹ

دلوں میں جہاد کرنا فرض بجھتے ہیں ..... جو محض اس عقیدہ جہاد کونہ مانتا ہواور اس کے برخلاف ہو۔ اس کا نام د جال رکھتے ہیں اور واجب لقتل قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ میں بھی مدت سےاس فتو کی

برطانیہ کے قانون ہے بھی بے خوف ہوکر میری نسبت ایک چھپا ہوا فقوی شائع کیا کہ میخص واجب القتل ہےاوراس کا مال لوٹنا بلکہ عورتوں کو نکال کرلے جانا بڑے واب لے کاموجب ہے۔ اس کا سبب کیا؟۔ یہی تو تھا کہ میرامسیح موعود ہونا اوران کے جہادی مسائل کے مخالف وعظ کرنا اور ان کےخونی مسیح اورخونی مبدی کے آ نے کوجس بران کولوٹ مار کی بڑی بڑی امیدیں تھیں۔ سراسر بإطل تهبرانا ان کےغضب اور عداوت کا موجب ہوگیا۔'' (رسالہ جہادس ۷، نزائن ج ۱۵ سابیناً)

"این محن گورنمنٹ کی خدمت میں کچھ گذارش کرنا جا ہتا ہوں ..... و مولوی جن کے

عقائد میں میہ بات داخل ہے کہ غیر مذہب کے لوگوں اور خاص کر عیسائیوں کو آل کرنا موجب ثواب نظیم ہےاوراس سے بہشت کی و عظیم الثان نعتیں ملیں گی کے و و نہ نماز ہے ل سکتیں ہیں۔ ندجج ے ندز کو ہ سے اور نہ کسی اور نیکی کے کام ہے۔ مجھے خوب معلوم ہے کہ بیلوگ در بردہ عوام الناس کے کان میں ایسے وعظ پہنچاتے رہتے ہیں۔آخر دن رات ایسے دعظوں کوئ کران لوگوں کے دلوں یر جوحیوانات میں اوران میں کیچیتھوڑ ابی فرق ہے۔ بہت بڑااٹر ہوتا ہےاور و ورندے ہوجاتے ہیں اوران میں ایک ذرہ رحم ہاتی نہیں رہتا اورا لی بےرحمی ہےخونریزیاں کرتے ہیں۔جن ہے بدن کا نیتا ہے اورا گرچے سرحدی اور افغانی ملکوں میں اس قتم کے مولوی بکثر ت بھرے پڑے ہیں۔

جوایسےایسے وعظ کیا کرنے ہیں ۔ گمرمیری رائے تویہ ہے کہ پنجاب اور ہندوستان بھی ایسے

لے جھوٹ اورافتر اء کیا کوئی مرزائی ان الفاظ میں چھیا ہوافتوی وے سکتا ہے۔مولف

مواویوں سے خالی نہیں ۔اگر گورنمنٹ عالیہ نے یہ یقین کرلیا ہے کہاس ملک کے تمام مولوی اس فتم کے خیالات سے پاک اور مبرا ہیں تو یہ یقین بے شک نے نظر تانی کے ااک ہے۔میرے نزديك اكثر معيد تشين نادان مغلوب الغضب ماا ايس مين كدان أنده خيالات سے برى نبين ہیں ..... میں سیج سیج کہتا ہوں کہ وہ گورنمنٹ کے احسانات کوفراموش کر کے اس عادل گورنمنٹ (رساله جهادص ۲۰،۱۹ فزائن تی ۱۷سایشا) کے چھیے ہوئے دشمن ہیں۔'' ''بعض مسلمانوں کا بیرحال ہے کہ بجائے اس کے وہ اپنے دشمنوں سے پیار کریں۔ ناحق ایک قابل شرم زبهی بهاند سے ایسے او گول کوفل کردیتے ہیں۔'' (رساله جه د کاضمیمه بنام وائیسر این ص۲۵ بخزائن ت ساص ایضاً) ''گورنمنٹ کے بیسلوک اوراحسان میں مسلمانوں کی طرف ہے اس کاعوض بید یا جاتا ہے کہ ناحق بے گناہ بے قصوران حکام گولل کردیتے ہیں۔جودن رات انصاف کی پابندی سے ملک

کی خدمت میں مشغول ہیں۔'' (ضمیمدرساله جهادینام وانیسر ایص ۲۳ خزائن ج ۱ص ایفنا) متضاددعاوي

# شد پریشان خواب من از کثرت تعبیرها

(اشتبار برابین احمریه، مجموعه اشتبارات جام ۲۲۰) (ازالهاوبام ص ۲۵ ۲۰ ۲۵ بروائن ج ۳۵ ۸۲۲ ۳۸۱) محدث۔ ۲..... (ازالهاومام ۲۷۰ فزائن جساص ۲۰۴فص) مهدى آخرالز مان\_ مسيح موغود (ازالهاوبام ص ۱۳۲۶ ۲۷ نتروکن به س ۱۳۲۶۳۳) .... (ضرورة الإمام صهم بخزائن يت ١٣ ص ٦٧٢) ا مام الزمان \_ . .... ঽ (اشتہارایک نلطی کااز الہ ص۲۰ خزائن ج ۱۸ص ۲۰۶) ۳..... خداکے لئے بمنز لہ بیٹا ہونے کے۔ ( تقيقت الوي ص ٨ ٨ بخزائن ج٢٢ ص ٨٩) ..... ∠

لے کیاچشم فلک نے اس سے بڑھ کرائی قوم سے غداری کی مثال پیش کی ہے۔اس بظاہراتو ڈی اعظم اور جاسوس اعظم بلکہ دریدہ برطانیہ کے سب سے بڑے دشمن کا ہس چاتا تو ایک مسلمان بھی زندہ نظر ندہ تا ہتمام علماء کو پیانسی دی جاتی ۔تب اےصبر وقر ارحاصل ہوتا۔غدر کے بعد ہے اب تک حکومت برطانیہ کی ہندونو از پاکیسی اورمسلمانوں کو ہرمیدان میں ٹھکراد ہینے کی ذمہ داری ای (مرزا قادیانی) پرعائد ہوتی ہے۔اب تک انگریزوں کے دل مسلمانوں سے مانٹ بیں ہوئے۔مسلمانوں کی برطرح کی بربادی کاذمددار بی حسن بن صباح فانی بواہے۔ (مؤلف)

كومحمد حسين في مجذوبنايا موا تقار بهلا ا ہے ۔۔۔ابان کی متناقض کتابیں اتھ اندرون حجرے کچھ بیان بیان ب بھی ذلیل ہوتا ہے اور مخلوق کے کئی عقیدے گورنمنٹ کے مصالح

مرى مسهر فرائن ج واص ١٩٥٠،٥١١)

لہ بیدملک دارالحرب ہے اور اپنے نہ مانتا ہواور اس کے برخلاف ہو۔ بنانچہ میں بھی مدت سے اس فتو کی عال ادر کافر قرار دیا اور گورنمنٹ ہمیا ہوا فتو ی شائع کیا کہ بیشخص بڑے قواب لے کاموجب ہے۔ ی مسائل کے مخالف وعظ کرنا اور ن ب**زی بزی امیدی** ت<u>تفی</u>س بسراسر ماله جهادم ٤ خزائن ج٤ اص الصأ) عاہتا ہوں ....وہ مولوی جن کے . میسائیوں کوتل کرنامو جب ثواب ەنەنماز سے ل سکتیں ہیں۔ نہ جج ہے کہ بیلوگ در پر دہ عوام الناس ظوں کوئن کران لوگوں کے دلوں بوتا ہے اور و و درندے ہوجاتے وزیزیاں کرتے ہیں۔جن سے وی بکثرت بھرے پڑے ہیں۔ اور ہندوستان بھی ایسے

وافتو کی دے سکتا ہے۔مولف

### . 1771

۳۳.... منصور ہول

۳۲..... اورروح جم

۳۷.... اورسورځ بو ۳۸.. میراقدمایک

مهم شرخدار الهم مصلح الهم مصلح الهم متقل تشر الهم متقل تشر الهم مستقل تشر

وهم... مين بوسف

۵۰ <u>پہل</u>ے خدا۔ ۵۱ خدانے

مریم۔ یہ استقلال : سرزا قادیانی کادعو کی نبی کے بیروؤں میں

مرنے کے بعد آج صرف مرزا قادیا نی

کثرت سے ہیں کہ عزت ایسی نہیں۔

.. **1**2

۳۹ ....

میںمعزز ہو

برجمن اوتار

(ققيقه

نوث:^

| کے یانی ( نطفہ ) ہے۔ (اربعین نبراس سے بڑوائن نے کاص ۳۸۵) | الله تعالى -      | l          |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| واب میں دیکھا کہ ہوبہواللہ ہوں اوریقین کیا کہ دبی ہوں۔   |                   |            |
| (آ كين كمالا تص ٢٥٥ فرائن جه هم ايضاً)                   |                   |            |
| ہاہم زاتو مجھ سے ہاور میں تجھ سے ہول۔ (تذکرہ ص۲۲۳)       | خدا کہتا۔         | 10         |
| ور بهوں (شهادة القرآن ص ۱۲ بخزائن ج ۲ ص ۲۰۰)             | • •               |            |
| ے جے سکھ بہاور۔ (البشری ص ۱۱۸ ، تذکرہ ص ۲۷۴)             |                   |            |
| كرش (ليكچرسالكوٺ ص٣٣ فيزائن ج٣٥ ص٣٢٩)                    |                   |            |
|                                                          | »<br>آ ریول کا    |            |
| (۳۱ <i>ره ۱</i> ۳۱) - (ټزگره ۱۳۹)                        |                   |            |
|                                                          | منم محد-          |            |
| (تریاق القلوب ص ۱۳ بخزائن ج۱۵ س۲ ۱۳)                     | ا<br>احمد۔        |            |
| دا . (تریاق القلوب ص ۱۳۶ نئن ج۱۵ مل ۱۳۹)                 | منمكليم           |            |
|                                                          | میں عمر سطی م     |            |
| وب بول ـ (حقيقت الوي ص ٢٢ماشيه بزرائن ٢٢٥ ٧٢ )           |                   |            |
| حمر مختار -                                              | آ دم نیزا         | rı         |
| زېمهابرار (نزول کميج ص ۹۹ بززائن ج۸اص ۲۵۷)               | ربرم جامدً        | //tr       |
| حراث _ (ازاله او بام ص ۹ عماشيه نزائن ج ۱۳ ص ۱۳۱۱)       |                   | ٢٣         |
| (شبادة القرآن ض٢٦ من ٣٢٠)                                | مرسل              | ۲/۲        |
|                                                          | حارث <sup>ح</sup> | r۵         |
| (MATOST)                                                 | سليمان            | Y          |
|                                                          | ميكائبل           | <u>12</u>  |
| .قفاروقية _                                              | فیک ماد           | <b>r</b> A |
| و في اختيارات كاما لك                                    |                   |            |
| اسو الله الله الله الله الله الله الله الل               |                   |            |
| •                                                        | مغيل ملا          |            |
| -<br>هول مجدد مامور مول به                               | •                 |            |
| , -                                                      | _                 |            |

. 11

منصور ہوں ،مہدی معبوداور سیح موغود ہوں۔ مجھے سی کے ساتھ قیاس مت کرد۔ میں معزز ہوں۔جس کے ساتھ چھلکائبیں۔ 2 ۔۔۔ اورروح جس کے ساتھ نہیں۔ 74 اورسورج ہوں جو کا دھواں نہیں چھیا سکتا۔ 72 میراقدم ایک ایسے منارہ پر ہے۔جس پر ہرایک بلندی ختم کردی گئے ہے۔ .. ٣٨ (خطبهالباميص ۵۳۲۵ فزائن ج۲اص ايضاً) (البشري ج دوم ص١١٦، تذكر دص ٢٥٣) ۳۹..... برجمن اوتار \_ (البشري ص ۱۱۸، تذكره ص ۲۷۲) شيرخدا\_ •۴م.... (مقدمه برانهن ص ۱۲۷ فرزائن ج اص ۱۲۱) ام....ا مستقل تشریعی نبی-(اربعین نمبر عص ۲ بخر ائن ج ۱ص ۵۳۵) تمام انبیاء سابقین ہے افضل۔ ( تمته حقیقت الوحی ص ۲ ۱۳ بخز ائن ج ۲۲ص ۵۷ ۵ ۳۳ ... - میں نوح ہوں۔۲۲ .... میں اسحاق ہوں۔ میں شیث ہوں ۔۵۴ ... ۲...۱۲۲ میں اساعیل ہوں ۔ ۴۸۔ .... مىي<u>ں دا ۇدېو</u>ل \_ ۲۲.... ( حقیقت الوحی ص۲۷ بخزائن ج۲۲ص ۲۷ حاشیه مزول میم ص۲۷ بخزائن ج ۱۸ ص۳۸ معنصاً ) (خزائن ج۲۲ص۲ کملحصاً) میں پوسف ہوں۔ (حقیقت الوحی ۲۵، خزائن ج۲۲ ص۵۷ حاشیه) ملے خدانے میرانام مریم رکھا۔ . . △+ خدانے این الہامات میں میرانام بیت اللہ بھی رکھا ہے۔ (اربعین نمبر۴ص۵ا خزائن جی ۱ص ۴۳۵ حاشیه)

نوف: مولوی محربشر کوٹلوی نے خوب لکھا ہے کہ: کبھی احمد، کبھی آ دم، کبھی میسیٰ، کبھی مریم۔ یہ استقلال نہ ہونا ہی جھوٹوں کی نشانی ہے۔ مرزائیوں کے تمام فرقوں کوچیلئے ہے کہ وہ مرزا قادیانی کا دعوی متعین کردیں کہ وہ کون تھے کیا تھے اور اُن کا خاص دعوی کیا تھا۔ آ ج تک کسی نبی کے بیر دوں میں اپنے ہادی کا دعوی متعین کرنے میں اختلاف رونمانہیں ہوا۔ مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد آج تک لا ہوری واروپی، قادیانی و گنا چوری، تماپوری، چن بسویشوری وغیرہ وہ صرف مرزا قادیانی کے اصل دعوی پر ہی جھٹر رہے ہیں۔ دراصل مرزا قادیانی کے دعاوی اس کشرت سے ہیں کہ امت مرزائید میں ان کی بناء پر اختلاف کا ہونالازی امرتھا۔ دنیا کا کوئی عہدہ یا عزت ایسی نہیں۔ جے حاصل کرنے کے لئے مرزا قادیانی نے سعی نہ کی ہو۔

(اربعین نبر ۲۵ سے ۳۰ بخزائن تے ۱۵ س ۳۸۵)

اور یقین کیا کہ وہی ہوں ۔

(آئیدکالات ص ۲۵ بخزائن تے ۵ س ایضاً)

بھھ سے ہوں ۔

(شہادة القرآن ص ۲۲ بخزائن تے ۲ ص ۳۲۹)

(البشری ص ۱۱۸ بخزائن تے ۲ ص ۲۲۹)

(یکچرسیالکوٹ ص ۳۳ بخزائن تے ۲۰ ص ۳۲۹)

(تذکر وص ۳۸۱)

(تذکر وص ۳۸۱)

(تریق القلوب ص ۳ بخزائن تے ۱۵ ص ۳۲۹)

(تریق القلوب ص ۳ بخزائن تے ۱۵ ص ۳۲۹)

(تریق القلوب ص ۳ بخزائن تے ۱۵ ص ۳۲۹)

. (نزول الميح ص99 فجزائن ج۸اص ۷۷۸) (ازالهاد بام ص9 ۷ حاشيه فجزائن ج ۱۳سا۱۱۲)

(ترياق القلوب ص٣ بخزائن ج١٥ص ١٣٦)

قيقت الوحي ص٣٢ حاشيه ,خزائن ج٣٢ ص ٧٦ ) .

(شهادة القرآن ص ۲۳ فرزائن ج۲ ص ۳۲۰)

(تذکره ص ۳۸۲) ربعین نمرس ۲۵ حاشیه خزائن ت کاص ۳۱۳) (تذکره ص ۱۰۵) (تذکره ص ۴۰۳) (تذکره ص ۵۲۷)

(ازالهاوبام ص ۱۹۰ نزائن ج ۱۹۳ ۱۹۲)

متضاداقوال

بطورتمونه چنداقوال ذيل بين كه: مسیح کی قبرگلیل میں ہے۔ (ازاله ص ۱۲ مرزائن ج سر ۲۵۳) حضرت میسی علیه السلام کی قبر باد شام میں ہے۔ (ست بچن حاشیص ۱۶۴ نزائن خ ۱۹ ۱۹ (۳۰۹) حضرت عیسی علیه السلام کی قبر شمیر میں ہے۔ (راز حقیقت ص ۲۰،۱۹ نخزائن جهاص ۱۸۲،۱۷) و جال دہر ہیلوگ ہیں۔ (تخفه گوژ و پیمل ۱۳۷ه هاشیه خزائن ځ ۱۳۳۸) با قبال قویل و جال میر اور ریل ان کا گدها ہے۔ (ازاایس ۱۳ ۱۴ برائن جسم ۱۷۱) (ازاایس۷۲۲،فرائن چ۳۹ (۲۸۸) بإدرى دجال بيں۔ (ازوله ص۲۲۲، خزدائن ج سام ۱۱۲) ابن صیاد ہی لے وجال ہے۔ ''خداتعالیٰ کا قانون قدرت ہرگز بدل نہیں سکتا۔'' ( كرامات الصادقين ص ٨ فزائن ج ٢ص ٥٠) "خداا پنے خاص بندوں کے لئے اپنا قانون بھی بدل لیتا ہے۔" (چشمه معرفت ۱۰۴ فرزائن تر ۲۳ص ۱۰۴) "مسيح موعودا ہے وقت پراپے نشانوں کے ساتھ آ گیا۔" (ازاله او بام ص ۴،۸، خزائن خ ساص ۱۵ ساملخصاً) "اس عاجزنے جومثیل موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فہم لوگ میج موعود خیال کر بیٹے ہیں ۔ میں نے بیدوی برگزنہیں کیا کمتے بن مریم ہوں جو مخص بیالزام میرے پرلگادے۔ وهسراسرمفترى اوركذاب ہے۔" (ازوایش ۱۹۰ فرزائن ش ۱۹۳ ۱۹۳) "مكن ہے كه آئنده ز مانول ميں ميرے جيسے اور دس بزار بھي مثيل مسے آ جائيں۔" (ازاایس ۱۹۹، خزائن جساس ۱۹۷)

لے کیا یمی وہ حقیقت ہے جوآ مخضرت علیہ پر بقول مرزامنکشف نہ ہوئی تھی اورمرزا پر موبمومئكشف ہوئي \_صرف د جال كي حقيقت \_ متعلق حيار مختلف اقوال مرزا كے موجود ہيں۔

" آنے والے سے کے لئے جارے سیدومواا نانے نبوت کی شرط نبیں تھبرائی۔ "

( وضيح المرام ص سارخز انن ت ۱۳ ص ۵۹ )

'' و وابن مريم جوآنے والا ہے کوئی ني نيس بوگا۔'' (ازاايس ۴۹۱ بزائن جسم ۲۳۹) ''جس آنے والے سیح موعود کا حدیثوں سے پتہ چلتا ہے اس کا انہی حدیثوں سے بیہ (حقیقت الوحی ص ۲۹ نزائن ت ۲۲ ص ۳۱) فنان ديا گيا ہے كدو ہ نى بھى ہوگا۔" مسيح صليب بر گفتنه ويز ه گفتنه - بلكداس ي بهي كم -اصلح ص ۱۱۱ جزائن ج ۱۲ اص ۱۳۵۱ (۳۵ م ''صرف دو گھنٹے گذرے تھے۔'' (مسيح بندوستان مين ص ٢٦ بخزائن ج١٥ص ٢٦) ''ضرف چندمنٹ گذرے تھے۔'' (ازالیص ۳۸۱ جزائن جهص ۲۹۲) ''حضرت مسيح كى چراياں باوجوديد كم معجز اكے طوريران كاپرواز قر آن كريم سے ثابت (آئينه كمالات ص ٦٨ بخزائن خ٥ص ٢٨) ان پرندوں کاپرواز کرنا قرآن شریف ہے ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ (ازالهاومام ص ۲۰۳ فجزائن خ ۱۳۳ ۲۵۲ طاشیه ) " بچ صرف پیہے کہ بیوع میج نے بھی بعض معجزات دکھلائے۔" (ريويون انمبر ٩ بتمبر١٩٠١ يس٣٣) "مرحق بات يه ب كرآب سے كوئى معزون بيس موار" (ضميمه انجام آنهم ص ٢ بخرائن ج ااص ٢٩٠ عاشيه) "مسیحابن مریم اس امت کے شارمیں آ گئے ہیں۔" (ازالهم ۱۲۳، فزائن به ۱۳۳ ) ''حضرت عیسیٰ علیه السلام کوامتی قرار دینا کفر ہے۔'' ( ضميمه براېين حصه ۵ص۱۹۲ نزائن ج۱۲ص ۳۱۳ ) ''حصرت مویٰ کی اتباع ہے ان کی امت میں ہزاروں نبی ہوئے'' (الحكم ٢٢ رنومبر١٩٠٣ء) " نبی اسرائیل میں اگر چہ بہت نبی آئے ۔ مگران کی نبوت مویٰ کی پیروی کا متیجہ نہ ( حقیقت الوحی علی ۹۸ خزائن تے ۴۲ هس ۱۰۰ حاشیه ) تلك عشرة كامليه مرزا قادیانی کی کتب متضاداورمتناقض اقوال ہے بھر پور ہیں۔قار کمین اس کتاب میں

ست بیل حاشید ۱۶۴ نزائن ج ۱۰ ص ۹۰۹) نقيقت عن ٢٠،١٩ فزائن جههاص ا١٨٢،١١) لُولُا و بيص ١٩٤٤ هاشيه ،خز ائن ت ١٥٥ ص٣٣٣) ہے۔ (ازالیس ۲سا بڑوائن جسم سما) (ازالەص ۲۲۷ فرائن جسم ۴۸۸) (ازاله ص ۲۲۲، فرائن ج سيس ۲۱۱) لرامات الصادقين ص ٨ بزرائن ج ٢ص ٥٠) (چشمەمعرفت عن ۹۶ خزائن ج ۲۳ ص۱۰۲) له او بام ص ۱۲ منزائن ج ساص ۱۵ سملخصاً) ہے جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر ں جو مخص بیالزام میرے پرلگادے۔ ا (ازالهم، ۱۹ فرزائن جساص ۱۹۲) وس بزار بھی مثیل مسیح آ جا ئیں۔'' (ازاله ص ۱۹۹، فزائن ج ساص ۱۹۷) نے نبوت کی شرط نبیں تھبرائی۔''

ڻ بدل ليتا ڪِ''

(توضيح المرامض ١٤ فروائل ج ساص ٥٩)

مرزامنكشف نهبوني تقى اورمرزاير

۔اقوال مرزا کےموجود ہیں۔

ه آگيا۔"

(ازاله ص ۲۲۳ فزائن جهس ۳۵۳)

کی جگداس اختلاف کا ماحظہ کر چکے ہوں گے۔ اب ایسے اقوال کے قائل کے حق میں بھی

مرزا قادياني كافيصله ينئة \_

''سورہ فاتح میری صا احمد شتق ہوا ہے۔' ''ایک دفعہ آپ نے اس وقت یہ پیش گوئی پوری ہوگی گے مسیح علیہ السلام کے وقت کی کارڈوں پرمندرجہ تصویر سے طان

میری شادی پرمیر کے بعض دو۔ • دوائیں میر ہے منہ میں ڈال ر، طاقت میں بچاس بچاس مردکے

شجاعت مرزا

''جب تک خدا کر وقوع میں آئی نہیں کتی کھی کہ کے لئے کسی اسشنٹ کشنر آگ پارلیمنٹ لنڈن اورشنرادہ دلی ع اشتہاراورخطوط بھیجے گئے۔'' جب گورنمنٹ کی

''میں اس وقت بطور نفیحت ا طریق سخت گوئی ہے اپنے تک کے اپنے نیک اخلاق اور درگا پرکوئی اشتعال اور کوئی تختی مت

گورنمنٹ کی تنے درخواستوں پرکوئی انذاری رہےگا کہ ہرکوئی ایسی انذار ک '' ظاہر ہے کہ ایک دل ہے دو متناقض با تیں نکل نہیں سکتیں۔ کیونکہ ایسے طریق ہے انسان یا پاگل کہلاتا ہے یا منافق ''
'' اس تحف کی حالت ایک مخبوط الحواس انسان کی ہے کہ کھلا کھلا تناقض اپنی کلام میں رکھتا '' اس تحف کی حالت ایک مخبوط الحواس انسان کی ہے کہ کھلا کھلا تناقض اپنی کلام میں رکھتا ہے۔''

(حقیقت الوج میں ۱۸ مزائن ج۲م سا۱۹) ''کوئی دائش مند اور قائم الحواس آدی دوایسے متضادا عقاد ہر گزنہیں رکھسکتا۔''
(زاایس ۱۹۳۹ برزائن جمعی ۱۲۱)

''حجوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔'' دخیر ۔

( ضمیمه برابین حصه ۵ص۱۱۱ بخزائن ج۱۲ص ۲۷۵)

نثانات صدافت

''مسے موعود کے متعلق جواحادیث میں آیا ہے کہ ان پر ہر دوچا دریں ہوں گی۔ ان ہے مرادحسب تاویل تعبیر خواب دو بیاریاں ہیں۔ جو بندہ میں موجود ہیں۔ دوران سراور کثرت بیٹاب مؤخر الذکر اس شدت ہے ہے کہ رات کوسوسو دفعہ بیٹاب کرتا ہوں۔ اس کی وجہ سے خفقان اورضعف قلب اس قدر ہے کہ ایک سیڑھی ہے دوسری سیڑھی پر قدم رکھتا ہوں۔ تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ میں اب مراکم را۔ اب جس شخص کو ہروت خوف جان لاحق ہواور موت سامنے نظر آرہی ہو۔ اس کوکب جرائت ہو گئی ہے کہ خدائے کم بزل کی نسبت افتر اپر دازی سے کام لے۔ فظر آرہی ہو۔ اس کوکب جرائت ہو گئی ہے کہ خدائے کم بزل کی نسبت افتر اپر دازی سے کام لے۔ فاکٹروں نے تسلیم کیا ہے کہ کثرت بیٹاب کامریض مسلول و مدقوق کی طرح موت کے نرغہ میں بھنا ہوا ہوتا ہے۔ ''

(اربعین نمبر۳،۴ص،۵،خزائن ج ۱ص ا ۱،۷)

حضرت میں علیہ السلام کے متعلق لکھتے ہیں کہ 'اس کی پیشگو ئیاں کیاتھیں۔ صرف یہی کہ زلز لے آئیں گے۔ قبط پڑیں گے۔ لڑائیاں ہوں گی۔ لیس ان دلوں پر خدا کی لعت جنہوں نے ایس ایسی پیشگو ئیاں اس کی خدائی پر دلیل تھہرا ئیں۔ کیا ہمیشہ ذلز لے نہیں آتے۔ کیا ہمیشہ قبط نہیں پڑتے۔ کیا کہیں نہ کہیں لڑائی کا سلسلہ شروع نہیں رہتا۔ لیس اس نا دان اسرائیلی نے ان معمولی پڑتے۔ کیا کہیں نہ کہیں لڑائی کا سلسلہ شروع نہیں رہتا۔ لیس اس نا دان اسرائیلی نے ان معمولی باتوں کا پیشگوئی کیوں نام رکھا۔' (ضمیمانجام آتھم صس ہزائن جااص ۲۸۸ ھاشیہ) ''طاعون میری نصرت کے لئے بھیجی ہے تا کہ 'خان لیورے ہوں۔' (براہین احمد یہ نجم ص ۹۷ بزرائن جاام ۲۱۵ سے ۱۳۷ سے اس ناور ہے ہوں۔' (براہین احمد یہ نجم ص ۹۷ بزرائن جاام ۱۳۷ سے ۱۳۷ سے

ساماما

''سورہ فاتحد میری صداقت کی گواہ ہے۔ کیونکہ اس میں لفظ الحمد ہے۔ جس سے میرانام احد شتق ہوا ہے۔'' (اعجاز آمیح ص۳۵ بخزائن ج۸اص ۱۳۹)

''ایک دفعہ آپ نے گرم لقمہ چبایا تھا۔ تو بے ساختہ ران پر ہاتھ مار کر کہا تھا کہ تنا تنا تو اس وقت یہ پیش گوئی پوری ہوئی تھی کہ امام مبدی لکنت کی وجہ ہے ران پر ہاتھ مار کر کلام کیا کریں گے۔ سے علیہ السلام کے وقت میں شیر اور بکری کا ایک جگہ مل کر پانی پینا۔ انگریزی حکومت کے کار دُوں پر مندر دجہ تصویر سے ظاہر ہے۔'' (کاویہ بنا اص ۲۵ کی مندر دجہ تصویر سے ظاہر ہے۔''

"میری طاقت مردی کا اعدم تھی اور پیراند سالی رنگ میں میری زندگی تھی۔اس کئے میری شادی پر میر ہے۔ بعض دوستوں نے افسوس کیا ..... میں نے کشفی طور دیکھا کہ ایک فرشتہ وہ دوائیں میر ہے منہ میں دال رہا ہے۔ چنانچہ دہ دوائیں نے تیار کی .....اور پھرا ہے تیکن خداداد طاقت میں بچاس بچاس مرد کے قائم مقام دیکھا۔"

(ترياق القلوب ص ٢٠٧٥ منزائن ج٥ اص ٢٠٧٠ ٢٠)

شجاعت مرزا

''جب تک خداکس کے ساتھ نہ ہو یہ استقامت اور یہ شجاعت اور یہ بذل مآل ہرگز وقوع میں آپین سکتی ہیں تھی کسی نے اس زمانہ کے کسی مولوی کود یکھایا سنا کہ اس نے دعوت اسلام کے لئے کسی اسشنٹ کمشنر انگریز کی طرف ہی کوئی خط جھجا۔ لیکن اس جگہ صرف اس قدر بلکہ پارلیمنٹ لنڈن اور شہزاد ہو کی عہد ملکہ معظمہ اور شہزادہ بسمارک کی خدمت میں بھی دعوت اسلام کے اشتہاراور خطوط تیم جے گئے۔'' (شہادۃ القرآن میں ۲۲ جزائن ج ۲ میں اسلام کے استہاراور خطوط تیم جے گئے۔''

جب گورنمنٹ کی طرف سے تعبیہ ہوئی تو سابقہ رویہ چھوڑ کرنفیحت کرنے گئے کہ:

"میں اس وقت بطور نصیحت اپنی جماعت کوخصوصاً اور تمام مسلمانوں کوعموماً کہتا ہوں کہ وہ اس
طریق سخت گوئی سے اپنے تئیں بچادیں اور غیر قوموں کی باتوں پر پورے حوصلہ کے ساتھ صبر کر
کے اپنے نیک اخلاق اور درگذر اور صبر کو گورنمنٹ پر ظاہر کریں سیسویمی نصیحت ہے کہ اپنے طور
برکوئی اشتعال اور کوئی محق مت کرواور کسی آزارا ٹھانے کووقت حکام سے استغاثہ کرو۔"

(كتاب البرييص ٢٧٦ فيزائن ج١٣٥٥)

گورنمنٹ کی تنبیہ ہے مرعوب ہوکر لکھا کہ: ''آ کندہ میں پندنہیں کرتا کہ ایس درخواستوں پرکوئی انذاری پیش گوئی کی جائے۔ بلکہ آ کندہ کے لئے ،ہاری طرف سے بیاصول رہے گا کہ ہرکوئی ایسی انذاری پیش گوئیوں کے لئے درخواست کرے تواس کی طرف ہرگز توجنہیں تیں نکل نہیں سکتیں۔ کیونکہ ایسے طریق سے (ست بچن ۱۳۳ نزائن ن ۱۹۳۰) ان کی ہے کہ کھلا کھلا تناقض اپنی کلام میں رکھتا (حقیقت الوجی ۲۳ ۱۸ فرزائن نے ۲۴س ۱۹۱) ایسے متضادا عقاد ہر گرنہیں رکھ سکتا۔''

(ازاله ص ۲۳۹ نزائن خ ۱۳ ص ۲۲۱)

تعميمه برامين حصه ۵ص ۱۱۱ خزائن ج۱۲ص ۲۷۵)

ا ہے کہ ان پر ہر دو چادریں ہوں گی۔ ان ہندہ میں موجود ہیں۔ دوران سراور کشرت و دفعہ پیشاب کرتا ہوں۔ اس کی وجہ سے ہے دوسری میڑھی پر قدم رکھتا ہوں۔ تو یوں وقت خوف جان لاحق ہوا در موت سامنے یزل کی نبست افتر اپر دازی سے کام لے۔ ملول و مدقوق کی طرح موت کے زخہ میں سے ''

(اربعین نمبر ۲۳ مس ۲۰۰۸ فردائن نے ۱۵ س ۱۵ می در اگر اس کی پیشگو ئیال کیاتھیں ۔ صرف یہی ۔ پس ان دلول پر خدا کی اعمنت جنہوں نے میشد زر نے نہیں آتے ۔ کیا ہمیشہ قحط نہیں ۔ پس اس نا دان اسرائیلی نے ان معمولی انجام آتھم ص م فردائن خااص ۲۸۸ عاشیہ ) ن میری نفرت کے لئے بھیجی ہے تا کہ برائین احمد یہ بخرم م ۱۹ مردائن خااص ۱۳۷)

اقر ارکرتا ہوں کہ آئندہ:۔

ا ..... میں ایسی طور سے خقارت (ذلت ) مجھی ۔
اجتنا ب کروں گا۔
حسن میں اس میں اس میں اس مورد عما کی جائے کہ کسی محض کو حقیر ( مورد عما ب النہی ہے۔ یہ ظاہر کر۔ میں النہی ہے۔ یہ طاہر کر النہی ہے۔ یہ طاہر کر۔ میں النہی ہے۔ یہ طاہر کر۔ میں النہی ہے۔ یہ طاہر کر۔ میں النہی ہے۔ یہ طاہر کر النہی ہے۔ یہ طاہر کر۔ میں النہی ہے۔ یہ طاہر کر۔ میں النہی ہے۔ یہ طاہر کر النہی ہے۔ النہی ہے۔ یہ طاہر کر النہی ہے۔ یہ سے کر النہی ہے۔ یہ کر النہی ہے۔ یہ طاہر کر النہی ہے۔ یہ کر النہی ہے۔

(ذليل) بوناياموروعتاب اللي . سم ..... مين اجت

کسی دوست یا بیرو کے خلاف درد پہنچے....میں اقر ارکرتا ہول کے الفاظ استعال کروں۔جیسہ خاندانی رشتہ داروں کے برخلاف

خاندانی رشته داروں نے بر حلاقہ ۵ ... میں اج

مبابلہ کے لئے بااؤں۔اسا ہے۔نہ میں اس محمد حسین یا اس کوئی پیشگوئی کریں۔(وستخط<sup>م</sup> (بمقد مہ فو جدارہ

مجسٹریٹ شلع گورداسپور فیصل بنام مرزانام احمد ساکن قادیا سرز

مرزا کی فتوحات ''عین کچهری میر نصیب ہوئی جس سے ایک ش

نوٹ:اقرارنام اور شجاعت وغیرہ کی خفت اور کی جائے گی۔ جب تک وہ ایک تحریری حکم اجازت صاحب مجسٹریٹ ضلع کی طرف سے پیش نہ کرے۔'' ''میں اپنی جاء و کو جن اندا لطریف میں کتا ہوں کی دیطے لو آق کا میں نیسے ایک ادر

''میں اپنی جماعت کو چند لفظ بطور نفیحت کہتا ہوں کہ وہ طریق تقویٰ پر پنجہ مار کریاوہ گوئی نہ کریں اور گالیوں کے مقابلہ میں گالیاں نہ دیں۔'' (راز حقیقت میں انجز ائن جہمامی ۱۵۳)

مگردومری طرف کتے ہیں کہ مجھے الہام ہوا کہ:'' و اللّه یعصمك من الناس ''خدا عَجْدِلوگوں سے بچائے گا۔

ریس کے ایم ڈبلیوڈگلس صاحب بہادر ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ گورداسپور کی عدالت سے مورند ۲۳ ماکن قادیان مورند ۱۸۹۷ء بمقد مدسر کار بذراجہ ڈاکٹر کلارک بنام مرزاغلام احمد ساکن قادیان حسب ریمارک فیصلہ میں ہوئے۔ جو تحریرات عدالت میں پیش کی گئی ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ وہ فاتند آنگیز ہے۔ انہوں نے بلاشبہ طبا کع کواشتعال کی طرف ماکل کر رکھا ہے۔ لیس مرزاغلام احمد قادیانی کومتنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ ملائم اور مناست الفاظ میں اپنی تحریرات استعال کریں۔ ورنہ بحشیت صاحب مجمشریت نساع ہم کومزید کاروائی کرنی پڑے گی۔''

( کتاب البریص ۲۹۱ بزرائن ن ۱۳ مسرد و ۳۰ بسر بی ۳۹ بزرائن ن ۱۳ مسرد و کی اس سرد و کی اس کے مسرد و کی اس کے مسرد و کی وراسیور کی عدالت میں مور ند ۲۳ رفر وری ۱۸۹۹ء مرز اغلام احمد قادیا نی کوسب فیل فی اقر ارنامہ داخل کرنے پرمجبور کیا گیا۔

میں مرزاناام احمد قادیانی اینے آ ب کو بھنور خداد ند تعالی حاضر جان کر باقرار صالح

اقراركرتابول كمآ ئنده: -

ا سست میں ایسی پیش گوئی جس سے کسی شخص کی تحقیر (ذلت) کی جانے یا مناسب طور سے حقارت ( ذلت ) میں ایسی پیش گوئی جس سے کسی شخص کی تحقیر دولت ) میں جس جس جائے۔ یا خداوند تعالیٰ کی ناراضگی کا مورد ہوشائع کرنے سے اجتناب کردں گا۔

۲ ..... میں اس ہے بھی اجتناب کروں گا۔ شائع کرنے سے کہ خدا کی درگاہ میں دعا کی جائے کہ کسی شخص کو حقیر (ذلیل) کرنے کے واسطے جس سے ایسا نشان ظاہر ہو کہ و و شخص مورد عماب اللی ہے۔ یہ ظاہر کرے کہ مباحثہ مذہبی میں کون صادق اورکون کا ذب ہے۔

سیس میں ایسے الہام کی اشاعت ہے بھی پر نہیز کروں گا۔ کہ جس مخص کا حقیر (ذلیل) ہونایا مورد عمّاب الٰہی ہونا ظاہر ہویا ایسے اظہار کے وجوہ پائے جائیں۔

اس میں اجتناب کروں گا۔ ایسے مباحثہ میں مولوی ابوسعید محمد حسین یا اس کے کسی دوست یا پیرو کے خلاف گالی گلوچ کامضمون یا تصویر لکھوں یا شائع کروں۔ جس سے اس کو درد پہنچ۔۔۔۔ میں اقر ارکرتا ہوں کہ اس کے یا اس کے کسی دوست یا پیرو کے برخلاف۔۔۔۔۔اس تیم کا لفاظ استعال کروں۔ جیسا کہ دجال ، کافر ، کافرب، بطالوی میں جھی اس کی آ زادانہ زندگی یا خاندانی رشتہ داروں کے برخلاف کچھشا کئے نہ کروں گاجس سے اس کو آزار پہنچے۔

(بمقدمه فوجداری اجلاس مسٹر نے ایم ڈوئی صاحب بہادر ڈپٹی کمشنر ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ شلع گورداسپور فیصلہ ۲۵ رفر وری ۱۸۹۹ء نمبر بستہ قادیان نمبر مقدمه 1/3 سر کار دولتمدار بنام مرزاغلام احمد ساکن قادیان)

مرزا كى فتوحات

''عین کچبری میں اے کری مانگنے پراے (مولوی سین بٹالوی کو) وہ ذلت اس کے نصیب ہوئی جس سے ایک شریف آ دمی مارے ندامت کے مرسکتا ہے۔ یدایک صادق کی ذلت

نوث: اقرار نامدایک ایک لفظ غور نے پڑھ کرمرزا قادیانی کے اعتاد علی الله ! توکل اور شجاعت وغیرہ کی خفت اور صدافت کے نشانات کامطالعہ کریں۔ کورداسپورکی عدالت سے مرزاغلام احد ساکن قادیان آئیں ان سے داضح ہوتا ہے کررکھا ہے۔ پس مرزاغلام ریات استعال کریں۔ورند

۲۹ بزرائن خ۳اص ۳۰۲،۳۰۱) روبا گیا-اس کئے مسٹرڈو کی ۱۸۹۱ء مرز اغلام احمد قادیا ٹی

عاضر جان كربا قرارصالح

ی ہے کا نتیجہ ہے۔ کری کی درخواست پرصاحب ؤپٹی کمشنر بہادر نے جھڑ کیاں دیں اور کہا کہ کری نہ ہجی جھوکوئی اور نہ تیرے باپ کو اور جھڑک کر چیچے بٹایا اور کہا کہ سیدھا کھڑا ہو جا اور اس پرموت پرموت یہ بولی کہ ان جھڑکیوں کے وقت یہ عاجز صاحب ؤپٹی کمشنر کے قریب ہی کری پر ببیٹا ہوا تھا۔ جس کی ذلت دیکھنے کے لئے وہ آیا تھا اور مجھے کچھ ضرورت نہیں کہ اس واقعہ کو لے بار بار کھوں کی جہری کے افسر موجود ہیں اور ان کا تملہ موجود ہے۔ ان سے بوچھنے وائے بوچھ لیں۔ "کھوں کی جبری کے افسر موجود ہیں اور ان کا تملہ موجود ہے۔ ان سے بوچھنے وائے بوچھ لیں۔ "

نوٹ: مرزا قادیانی نے انجام آتھم ودیگر کتب میں اپنی ایک اور فتح کا بھی شدو مد سے ذکر کیا ہے کہ صوفی عبدالحق غزنوی ، مرزا قادیانی سے مبابلہ کرنے کے بعد خدائی خضب کا اس مورد بنا کہ اس نے ایک بیوہ عورت ہے شادی کی اور اسے کسی کنواری لڑی سے ذکاح کرنے کا موقعہ نہ ملا مرزا قادیانی نے اپنے اشتہار مور خدا کا رفوم ہم ایمیں خدات کی مارسے دعا کی کہ ''اے خدا تیرہ مبینوں کے اندر شخ محمد حسین بنالوی اور جعفر زللی اور بنتی کو ذات کی مارسے دنیا میں رسوا کر۔'' (مجموع اشتہارات تی میں کہ اور جموع اشتہارات تی میں اس کے اندر بی مولوی محمد حسین صاحب کو گور نمنٹ کی طرف سے مر لیعال گئے اور ہر سراسحاب کی کسی قشم کی ذات نہ ہوئی ۔ تو مرزا قادیانی نے کا رومبر ۱۹۹۹ء میں اشتہار دیا کہ مولوی محمد حسین کوذات کی مار پڑگئی ۔ کیونکداس کوز مین ال گئی یہ بھی ذات ہے ۔

ا آپ کیوں نہ بار ہار آگھیں۔ زندگی بجر میں بیموقع ملا ادر اپنے سفیر خدا سے ایک جھڑک مولوی صاحب کو دلوا کر اپنے خیالات میں اینٹورپ فتح کر لیا۔ مرز اقادیانی نے اپنی کتر بول میں کئی جگدا پنی اس عظیم الشان فتح کا ذکر کیا ہے۔ قار نمین اس مرز اقادیانی کا سفلہ انحصام ادر سفلہ مزاتی ہونا معلوم کر سکتے میں۔ (مؤلف)

ع دوسری فتح عظیم کوخاص عنوان اورخاص شان ہے بعنوان انکم نیکس اور تاز ہ نثان پڑ اس نے شائع کیا تھا۔ایسے نشان دیکھ کرمرزائیوں نے مرزا کو نبی شیم کیا۔

بریں عقل ودانش بباید گرنیست ع مرزا قادیانی کی پشت ہزمیندارتھ۔ پس چاق لے ہیشے۔

کیونکه حدیث میں آیا ہے کہ ج کہ بتی اور جعفرز کل بوجه اطلاع عدم ایفائے عہد استعماری

قیت اوگوں ہے عدب کی مسلم طبع ہوئیں۔اس کے بعد میہ طرح دنیا کی نظر میں گندم نماج ۲ سسالیک

کے لئے چندہ جمع کیا۔ گرندرہ س کی تاریخ ہے بسرائے موت

ن ہاری سے رسے رسے والے اور سے اور سے

میسی (۲ پانچ سورو پییشا که کیالیجم معمور یه نبی پارسول ہوں پانچ سورو پیدانعام دیا جا رسانہ قطع الوتین شائع کیا سے ۲۲ رس وعویٰ کر۔

د ا روپیه کا انها می <sup>دیکن</sup> دید کولوتارزه می لئی برس به کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جس گھر میں کھیتی کے آلات داخل ہوں وہ ذلیل ہوجاتا ہے۔ نیز کہنا کہ تمتی اور جعفرز کلی بوجہ اطلاع بٹالوی اس ذلت میں شریک ہیں۔ (مجموعہ شتبارات جسم ۲۱۵) عدم ایفائے عہد

ا برامین احمد بید کے تعلق بیان کیا کہ کتاب ۲۰۰۰ جزوتک پہنچ گئی ہے۔ پیشگی قیمت لوگوں سے سب کی مسلمانوں نے چندے دیئے نگر ۲۰۰۰ جلدوں کی بجائے صرف ۵ جلدیں طبع ہوئی ۔ مگر مرزا قادیانی اشتہاری کتب فروشوں کی طبع ہوئی ۔ مگر مرزا قادیانی اشتہاری کتب فروشوں کی طرح دنیا کی نظر میں گندم نما جوفروش ہی ثابت ہوئے ۔

ا کے ایک رسالہ ماہوار قرآنی طاقتوں کا جلوہ گاہ اور تغییر کتاب عزیز چھپوانے کے لئے چندہ جمع کیا۔ گرندرسالہ ماہوار نکا اور نہ ہی تغییر شائع ہوئی۔

س (جنگ مقدس ۱۳ بزائن ۲۰ س ۲۹ بر بکھا'' آگھم پندرہ ماہ کے اندرآج کی تاریخ سے بسز ائے موت ہاہ یہ میں نہ پڑ ہے تو میں ہر ایک سز ااٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ جھوکو ذلیل کیا جائے۔روسیاہ کیا جائے۔میرے گئے میں رسہ ذالدیا جائے اور جھے پھانی دیا جائے۔'' وغیرہ و غیرہ گر آتھم میعاد میں نہ مراء سنا ہے کہ عیسائی رسہ لے کر گئے ۔سگر مرز اقادیانی نے وعدہ پورانہ کیا اور گھر سے باہر نہ نکلے۔ انہیں جا سے تھا کہ وعدہ کے مطابق خوثی سے رسہ اپنے گلے میں ذال کر بھانی پرانگ جاتے تا کرمخلوق ضداان کے دام فریب سے آزاد ہوتی۔

مگر شرم چه شی است که پیش مرزااید

سم فی اشتهارانعای کیا۔ جس میں بدیکھا کہ: ''اگرکوئی ایک مضراتوں کا جوت دے گاجس نے خدا کا معموریا نبی یا رہوت دے گاجس نے خدا کا معموریا نبی یا رسول ہونے کا دعوی کیا ہواوراس دعوے کے بعد ۲۳ برس جیتا رہا ہو۔ تو اس کو بلغ معموریا نبی یا رسول ہونے کا دعوی کیا ہواوراس دعوے کے بعد ۲۳ برس جیتا رہا ہو۔ تو اس کو بلغ پانچ سورو پیدانعام دیا جائے گا۔' اس کے جواب میں حافظ محمد یوسف صاحب ضلع دار نہر نے رسالہ قطع الوجین ش کئے کیا۔ جس میں ایک چھوڑ کئی ایسے کاذب مدعیان نبوت پیش کئے جو معی موت سے ۲۳ مرس دویا۔

۵ (ازالہ او ہم ص۱۹۹ خزائن نام س۷۰۳) میں افظ تو فی کے متعلق ایک بزار رو پید کا انعامی چینٹ دیا۔ علماء نے جوابات بھی دیئے خصوصاً مولانا ابوالقاسم محمد حسین صاحب کولوتا رزوی نئی برس سے اس قم کا مطالبہ کررہے ہیں۔ مگر مرزائی صفول میں برابر سنانا تاری ہے۔

ں کمشنر بہادر نے جھڑ کیاں دیں اور کہا کہ کرسی شايااوركها كهسيدها كهزا بوجااوراس برموت حب ذی کمشنر کے قریب ہی کری پر بینا ہوا ، کھضرورت نہیں کہ اس واقعہ کو لے بار ہار ہے۔ان سے یو چھنے دانے یو چھرلیں۔' (ضرورة الإمام ص اله بخزائن ج٣١ص١٤) یک دوسری شکست بھی ان کونصیب ہوئی اور م متخص ہوکراس کا مطالبہ ہوا ....سواس <u>نے</u> ل اور بعد تحقیقات کامل ..... اَنَّمْ مُیکس معاف (ضرورة الامام ص ٣٥ فرائن ج ١٣٥٥) کتب میں اپنی ایک اور فتح کا بھی شدومہ ہے بابله کرنے کے بعد خدائی غضب کااس مورد اس كوارى لاكى سے نكاح كرنے كاموقعه نه ۱۸ء میں خدا تعالی سے دعا کی که 'اے خدا ورثبتی کو ذلت کی مار ہے دنیا میں رسوا کر '' محمد حسین صاحب کو گورنمنٹ کی طرف ہے ہوئی۔تو مرزا قادیانی نے کارد تمبر ۱۸۹۹ء بونکداس کوز مین <sup>مل</sup> ٹی یہ بھی ذلت سے ہے۔ میں بیموقع ملااورا پے سفیر خدا سے ایک

ں شان سے بعنوان ائم نیکس اور تازہ نشان پز مرزا کو بی تشکیم کیا۔

اینٹورپ فتح کر لیا۔ مرزا قادیانی نے اپنی

ہے۔قار کین اس مرز اقادیانی کاسفلہ انحصام

باید گرنیست اپقولے ہمیشے: 'یل طے آتے تھے۔

عام حالات

مرزا قادیانی عام طور پر نماز ہنجگا نہ اور صوم رمضان کے پابند نہ تھے۔ بلکہ اپنی زندگی کے آخری تین سالوں میں بالکل روز نہیں رکھا۔

(ميرة المهدى حصداؤ أنس ١٦ مروايت نمبر ١٨)

مولوی خدا بخش مرحوم وا عظ امرتسری کابیان ہے کہ:

تے مرزاجمعه جماعت کولوں تارك سنياجاوے حجرے ديوچه رهے هميشه مسجد وچه نه آوے

( کلمه نضل رمی نی ص ۱۵)

ان کے مریدوں نے بھی ر

ر کھتے ۔ سامعین تبسم کوضبط

يهال ٩ رنومبر كواتك وسيع

نے جا ، نوشی شروع فرماؤ

(بحوالها فيبرعام مورخه

کیچھوا کر عام شائع کیس ا

کی ، ہو جودا ستط*اعت تم* 

قمت اصل مصارف ب

یتھے۔انعامی اشتہار د ب

تھے۔ آپ سے پہلے لو

مولوی محمد بشیر صاحب<sup>.</sup>

گئے ۔مولوی محمد حسین ہ

ہی جان بیا گئے۔مفنر

مقابله کی دعوت دگی۔

مرزا قادیانی کوتارین

ښرارون رو پهير<u>ټ</u>خ -<sup>ځ</sup>

مجازی اور قادیالی گ' کوحوصله نه بوا اور مر

مبابله امرتسر كاطرف

نمونے۔''شاکع ہوا

وعشرت ٹابت کی ہے

حهام ، کا بلی گرم پوشیر

کے ذکر کے بعد مرا

سردار دوعالم سيدال

مرزا قادیانی کے دعو

مرزا قادیا نی خود لکھتے ہیں کہ: 'اکثر سفر میں نمازوں کوجمع کرلیتر ہوں اوروقت پرنہیں پڑھ سکتا اور مسجدوں میں جانا کراہت ہجھتا ہوں۔' (فتح اسام س ۴۰،۴۰ بزرائن جاس ۲۵ملخصا حاشیہ) مرزا قادیانی کا بدری مرید منشی عبدالعزیز نمبردار بنالہ اپنی کتاب کاشف اسرار نہانی مس ۸۵میں لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی محض علمائے اسلام کے سب وشتم کتے حریرات کرتے وقت بہتر بہتر نمازیں جمع کر کے ضائع کردیتے ہیں۔

مریدوں کے اعتراض پر کہا کہ: ''میری طبیعت کی افثادالی واقع ہوئی ہے ۔۔۔۔۔کہ افقائے قلب نے طبراور عصر کی نمازوں کو جمع کرنے کامشورہ دیا ۔۔۔۔۔،ہم اس وقت روحانی جنگ میں مصروف ہیں ۔۔۔۔'

(ملخصاً مجموعه قباوی احمد بین اص ۲۳)

ا ۱۸۹۱ء میں جامع مسجد و بلی میں دوسر ہے لوگوں نے نماز عصر اداکی طرم زا قادیانی مع این خدام کے علیحہ و بیٹھے رہے۔ مرزا قادیانی نے باور مضان کے دنوں میں بمقام لدھیا ندایک جلسہ عام میں روز ہ تو ژدیا۔ مقامی اخبار نے ان کا اطیفہ ظاہر کیا کہ مرزا قادیانی نے می الاعلان علا ، اسلام کی شکایت کرتے ہوئے کہ ان کو دائر واسلام سے خارت ہونے کا فتو کی دیتے ہیں۔ دریافت کیا کہ کیوں وہ ایسا کرتے ہیں۔ کیا ہم تااوت قرآن نہیں کرتے یا نماز نہیں پڑھتے یاروزہ نہیں رکھتے ۔لطف یہ کم زاقادیانی ہردس منٹ کے بعدایک جرعہ دودھ کا نوش فرماتے تھے اور ان ساتھ کے حواری اور مرید بھی بطور ترک انگالیسماندہ ایک ایک جرعہ بھتے جاتے تھے۔ گویا مرزا کے ساتھ

رمضان کے پابندنہ تھے۔ بلکہ اپنی زندگی

(سیرة المهدی حصداوّ آن سوم ۱۹ مروایت نمبر ۱۸) ہے کہ:

> ن تارك سنياجاوے سجد وچه نه آوے سند

(کلیفنل رحمانی ص۱۵) نمازول کوجع کرلیز ہول اوروقت پرنہیں ملام پ ۴۱٬۲۰۰ بزائن ناسم ۲۵ملخصا حاشیہ) مردار بٹالہ اپنی کتاب کا شف اسرار نہانی کے سب وشتم کے تحریرات کرتے وقت بہتر

نت کی افتادائی واقع ہوئی ہے ۔ ، کہ رہ دیا ہے ، ہم اس وقت روحانی جنگ میں ساگئ ہے۔''

ان کے مریدوں نے بھی روز نہیں رکھاتھا۔اس لئے مرز اقادیانی کے اس سوال پر کہ ہم روز نہیں ر کھتے۔ مامعین تبسم کومنبط نبیں کر کے وہی اخبار لکھتا ہے کہ امرتسر میں اور بھی درگت پیش آئی۔ يبال ٩ رنومبر كوايك وسنع مكان مين آپ كاليكچر بهواتها .. انجمي آ ده گفننه بھي نه بهواتها كه مرزا قاديا ني نے جا، نوشی شروع فرمائی ۔ لوگوں نے تالیاں پیٹ کر آوازیں دیں کدروزہ کیوں نہیں رکھا۔ (بحواله اخبار عام مورخه کارنوم به ۱۹۰۵ منقول از کتاب فیصله عدالت تسانی ) مرزانے اپنی تصویر كَيْمُوا كَرَى مِ شَرِيعَ مِين اورايين مريدوں كودين \_اس طرح اعلانيها حكام اسلام كى خلاف ورزى کی ، باو جوداستطاعت تمام مرج نبیں کیا۔ اپنی کتابوں کے لئے قم زکو قاطلب کرے کتابوں کی قیت اصل مصارف ہے ۔ چند چہار چندر کھ کرنفع اپنے صرف میں الاتے رہے۔ کتب فروش اچھے تھے۔انعامی اشتہار وینے اور ناجائز شرائط اپنی طرف سے پیش کرنے کےفن میں یکتا اور موجد تھے۔آپ سے پہلے لوگ فلف انعام سے ناآشاتھے۔مناظرہ کرنے کی مجھی ہمت نہیں ہوئی۔ مولوی محمد بشیر صاحب بجویال سے ایک و فعد تحریری مناظر و کیا۔ مگر ناتمام چھوڑ کر قادیان بھاگ گئے۔مولوی محمد حسین بنانوی ہے تحریری مناظرہ برآ مادہ ہوئے۔ مگر ابتدائی شرائط طے کرنے میں ہی جان بیا گئے۔حضرت قبلہ سید پیر مبرعلی شاہ صاحب گواد وی مدخلدالعالی کوفسیرنولی کے لئے مقابله کی وعوت دی۔ حضرت معدول معدمیا لیس علائے کرام لا ہور میں رونق افروز ہوئے۔ مرزا قادیانی کوتاریں پرتاریں دی گئیں۔ گراہے میدان میں آنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ مرزا کے پاس براروں روپیدر ہے تھے۔ مُربھی زکو قادینا تا ہت نہیں ہوا۔ حیال چلن کے متعلق ایک رسال ' عشق عجازی اور قادیانی کی بوسه بازی مرزا قادیانی کی زندگی میں شائع بوا۔اس کا جواب دینے کاکسی کوحوصلہ نہ ہوا اور مرزائے اس الزام ہے کی جگہ اپنی بریت ظاہر نہیں گی۔ حال ہی میں اعجمن مبالد امرتس کی طرف ہے ایک ٹریک بعنوان '' پنجابی نبی کی درویشیاند زندگی کے چند دلچسپ مہونے ی<sup>ں شائع</sup> ہوا ہے کہ جس میں مرزا قادیانی کے خطوط سے مرزا کی پرتکلف زندگی اور میش وعشرت ٹابت کی ہے۔ زیورات، ایشی کیڑے، جال کی قمیضوں، کلاک، فینسی اشیاء، تا نے کے حمام، کابل ًئرم پیشین، مدونیگی یان ،انگریزی یاخانے ،عد دبستر اور شاندار خیموں کی فرمائشوں کے ذکر کے بعد مرزا کے کئی آرو رمفرح منبری، مشک خالص کے درت کیا گیا ہے اور ساتھ ہی سردار دو عالم سيد المرسلين اللي كن يا كيزه اور ساده زندگي كا بھي وَكركيا گيا ہے۔ تا كه لوگوں ير مرزا قادیانی کے دعویٰ منم محمد کی حقیقت واضح ہو سکے۔

مرزا کی نا کامی

اوروه وقت آتا ہے بلک قریب ہے کہ زمین پر ندرام چندر اوجا جائے گا۔ ندکرش مند حضرت سيح عليه السلام." (شبادة القرآن ص٨٥ خزائن ج٢ص ١٣٨) "میں صاف صاف بیان کرنے ہے نہیں رک سکتا کہ (تفییر ) شائع کرنا میرا کا م تے ہےاور دوس سے سے ہرگز ندہوگا۔'' (ازاله ص ۷۷، فزائن ج عص ۱۵) ''میرا کام جس کے لئے میں کھڑا ہوں یہی ہے کہ میں نیسیٰ برتی کےستون کوتوڑ دوں اور تیایث کی جگہ تو حید بھیلاؤں ۔حضو علاقے کی جلالیت و نیا بر ظاہر کروں ۔ پس اگر مجھ ہے کروڑ ہا نشان بھی ظاہر ہوں اور پی علت غالی ظہور میں نہ آئے تو میں جموٹا ہوں۔ دنیا مجھ سے کیوں وشمنی کرتی ہےاورمیرے انجام کو کیوں نہیں دیکھتی۔ اگر میں نے وہ کام کردکھلایا جوسیح یا مہدی نے کرنا تھاتو میں سیاہوں اوراگر پچھ نہ ہوااور میں مر گیا تو پھرسب گوا در ہیں کہ میں سیجھوٹا ہوں ۔'' (بدرج ٢ نمبر ١٩،٢٩ رجوا الى ٢ • ١٩ ء ، مكتوبات احمد بيرج ٢ حصدا وَل ١٦٢٠) "كخطاب س العزة." ( صَمِيمة تَحْفَدُ گُولُز و بيص ٢٥ فِحْز ائن ج ١٥ص٧ ٤ )

لے مرزائی ان الفاظ پرغور کریں اور ہندوؤں کی موجودہ سیاسی و مذہبی ترقی اور بذرایعہ شدهی ملکانوں کوجذب کرنے کے داقعات سے اپنے گوروکی صداقت کا انداز ہ کرلیں۔ ع مگرمرزا قادیانی دنیاہے چل ہے اورکوئی تغییر شائع نہ کرسکے۔

نوث: علاوه ازین مرزقادیانی اینج برمقصد ومدعامین ناکام ہے۔جس کی تفصیل آ گے معلوم ہوگی ۔ مثلہ: ا ... . آ تھم میعادییں ندمرا۔ ۲ ... محمدی بیگم کے نکاح کی حسرت . ول میں رکھے ہی چل بینے سے سے واکٹر عبدالحکیم ومولوی ثناءاللہ وحضرت پیرمبرعلی شاہ صاحب گوڑ وی مدخلہ العالی و دیگر مخانفین کی زندگی ہی میں مرکر ہلاک بو گئے۔ ہم ..... مولوی محمد حسین ، صاحب بثالوی کے مرزائی ہونے کا تظار کرتے رہے۔وغیرہ وغیرہ۔

سے دریں چشک مرزائی زندگی اوراس کی موت کے بعد صلیب کوجس قدرسیاس غلبدنیا میں حاصل ہوا ہے اور میسائیوں کی تعداد میں جیرت انگیز ترقی مرز اکوجھوٹا کرنے کے لئے کافی ہے۔ سم خوشار بھی کی بوؤی بھی ہینے۔ مگر خطاب ملنے کی حسرت لے کردنیا ہے چل ہے۔ اً َرُونَى مرزائی کیے کہ انہیں خطاب حاصل کرنے کاشوق نہ تھا تو اس کا کہنا سراسرغلط ہے۔انہوں ا نے اس البام کوابطور پیشگوئی شائع کیا تھا۔ مرزا قادیانی کوعدالت میں ایک دفعہ حاکم نے کری وے دی تھی۔اس کاذ کر بطور فخر بیسیوں جگداین کتابوں میں کیا ہے۔

'' عنقریب ہے کہ خ دلوں میں نور تو حید لے وال د۔

اور عنقریب انہیں سے اس ملت

'' قرآ ن شریف م<mark>ی</mark> قومیں ایک قوم بن جانبیں گی او

٬ قر نامسيح موعود (·

, دمسیح موعود کے ذ

''لیں خدانے تما امت میں ہے ایک نائب (م

'' مجھےاللہ تعالٰ

واخل کرے گا۔'' '' پھر بعدال۔

''الهام بواحجه،

اِ گرملکہ نے يو چشمه معرفه اہل انصاف غور کریں کیم

س مرزائی بتا سم مرزائیو!:

هي تنزان.

"عفقریب ہے کہ خدااس ملکہ (وکوریہ) نورانی دجہ کے دل اوراس کے شہرادوں کے دلوں میں نورتو حید لے وال دے سیم جانتا ہوں کہ بیاوگ (انگریز) اسلام کے انڈے ہیں اور غفریب انہیں ہے اس ملت کے بچے بیدا ہوں گے اوران کے مندالی دین کی طرف پھیرے جانمیں گے۔''
جانمیں گے۔''
د قرآن شریف میں ہے کہ آخری زمانہ میں قرنامیں آ واز پھوکی جائے گی۔ تب سب تو میں ایک قوم بن جانمیں گی اورایک بی مذہب پرجمع بوجا فیل گی۔''

(چشمه معرفت یص ۱۷ فرزائن ۴۳۳ ص ۷۵ حاشیتی

''قرنامیج موعود (مرزا) ہے۔'' (چشمہ معرفت ص ۵۸ بخزائن نے ۱۳ ص ۸۷ میں است

' ، مسیح موعود کے ذرایعہ خدا تعالیٰ تمام متفرق لوگوں کوایک مذہب پر جمع کردےگا۔''

( ډیشه معرفت ص ۸۰ فجزائن ت ۲۳۳ س ۸۸ )

''پس خدانے تمام قوموں کوایک بنانے اور سب کا ایک مذہب بنانے کے لئے ایک امت میں سے ایک نائب (مرزا قاویانی )مقرر کیا۔''

(چشمه معرفت ۱۸۶۸ نزائن ت ۲۳ ص۱۹۹۰ اوملخصا) '' مجھے اللّٰہ تعالٰی نے خوشخبری دی ہے کہ وہ بعض امرا ۱۰ورملوک کوبھی : مارے گرو و میں

فل كرے گا۔'' (بركات الدماص ۴۵٪ بين ٢٥ سي هم الله ماص ۴۵٪ بين ٢٥ سي هم الله ماص ۴۵٪ بين ٢٥ سي ۴ سي ۴

'' پھر بعداس کے عالم کشف میں وہ بادشاہ دکھلائے گئے۔ جو گھوڑوں پرسوار سے ہے۔'' ( تجلیات البیص کا بنزائن ن ۴۹م ۹۰۹ جاشیہ )

''البام بوا جحت قائم کی جائے گی اور فتح سم کھلی کھلی ہوگی۔''

(ازال اوبام ص ۵۵۸ فرزائن ع على ۲۲۵)

''البام ہوا تیری طرف نورہ جوانی کی قوتیں لوٹائی جا کمیں گی اور تیرے پرزمانہ جوانی

لِ مَكر ملك في مرزال مذهب قبول ندكيااور مرزا قادياني رخصت : و يَ الله

مع چشم معرفت و بی کتاب ہے جس کی تاریخ طباعت کے چھودن بعدم زامر گیا۔اب اہل انصاف غور کریں کدم زایخ مشن میں کہاں تک کامیا بہوا؟۔

سع مرزونی بتا تمیں وہ بادشاہ کیاں ہیں۔

سم مرزائیو! بتاؤه وملک کون ساہے جہاں مرزا قادیانی کوفتے ہوئی۔ ھے اسران کے دوسال بعدمرزا قادیانی ہر ھاپے ہی میں مر گھے۔ ن پر ندرام چندر لوجاجائے گا۔ اندکرش، ند (شہادة القرآن می ۸۵ بخرائن ن ۲ میں ۲۵ میرا رک سکتا کد (تغییر) شائع کرنا میرا کام میر (از الم ۲۰۰۵ بخرائن نے سوس ۱۵۵) به دنیا پر فلا ہر کروں ۔ پس اگر جھے ہے کروڑ ہا فیص جھوٹا ہوں ۔ دنیا مجھ سے کیوں وشنی فیص جھوٹا ہوں ۔ دنیا مجھ سے کیوں وشنی نے وہ کام کردکھلایا جوسے یا مہدی نے کرنا نے وہ کام کردکھلایا جوسے یا مہدی نے کرنا نیار المجھ میں جھوٹا ہوں ۔ '' نیار میں کدیس جھوٹا ہوں ۔ '' نیمر محقد گوڑ و یوس ۲۵ بخرائن نے سام ۲۵) کی موجودہ سیاسی و مذہبی ترقی اور مذر لید کی صدافت کا اندازہ کرلیس ۔ نی صدافت کا اندازہ کرلیس ۔

سیرشانع نه کریسکے۔ رومد عامیں نہ کام ہے۔ جس کی تفصیل ا-۲- مجمدی بیگم کے نکاح کی حسرت انثاءاللہ وحضرت پیرمبرعلی شاہ صاحب

ا ماہ معدد سرت پر ہمر ک ساہ صاحب اک ہوگئے یہ .... مولوی محمد حسین ہر ہوغیرہ۔ کے بعد صلیب کو جس قدر سیاسی غلبہ دنیا

ے بعد یہ و سامدرسیاں عبدریا مرزاکوجھوناکرنے کے لئے کائی ہے۔ نے کی حسرت لے کردنیا سے چل ہیے۔ فقاتو اس کا کہناسراسر غلط ہے۔انہوں عدالت میں ایک دفعہ حاکم نے کری باہے۔ مرزا قادیانی کے مرنے (۱۹۱۳ء میں ) کیاحالت ہے۔ ملک ملک و ہا پنے ہاتھوں ہے دے چکے : ('اسلام کے لئے تھوڑے

''اس وقت اسلام کی حا

'' نام ہی اسلام کارہ گیا

'' ہزاروں مسلمان ہیں سادات میں بیسیوں خاندان مسیحی ہ ''ز ماند بکار پکار کر کہد' ۔۔۔ یہ

ہے۔ کیونکداسلام دلوں ہےمٹ: مرزائی جماعت کی خصوصیا ''

" "وه جماعت جومير.

خیرخواہ اس گورنمنٹ کی بن گئے۔ میں پائی نہیں جاتی۔ وہ گورنمنٹ برطانیہ کی خیرخواہی سے بھراہواہے

''کوئی بهت عمده اور

ہوا ہے ہماری جماعت کے اکثر لأ

(بقیه حاشیه گذشته سنی) کاغذا بنجاب میں عیسائیوں کی مجموعی تع غالبًا بیباں کوئی ہندوستانی عیسا ہندوستانی عیسائیوں کی تعداد پنجا

ہمروں میں میں ہے۔ لیچ ہے جسے گوروو کہلاتی ہے۔ مگر گھ کا بھیدی خواہ كا آئے گا۔ اور تيري ويون ك طرف بھى تروتاز گيواپس كى جائے گ۔''

(بدر۱۴ ارمکی ۱۹۰۷، تذکر پس ۱۱۷ حاشیط عسوم)

''نہم مکیلے میں مرین سے بامدینہ میں '' ۔ (میگزین ۹ ﴿نُورِی ١٩٠١، مَذَكُرُهُس ٥٩١)

بر کات مرزا

''اس برس پار بندارمیسائی بوئے۔'' (براہین امریس نے بنزائن ناص ۲۸) ''جب تیر ہویں صدی کیچے نصف علے سے زیادہ گذرگی تو ایک دفعداس دجالی گروہ کا خروج ہوا۔ پھر بتر تی ہوتی گئی یہاں تک کداس صدی کے اواخر میں بقول پاوری ہیگر صاحب پانچ اکھ تک صرف ہندوستان میں کرسان شدہ اوگول کی نوبت پہنچ گئی اور اندازہ کیا گیا کہ قریباً بارہ

(ازاله دومام من ۱۹۳۸ څزاین تی ۱۳۹۳ ۳)

" تھوڑے مرعد میں اس ملک میں ایک ااکھ کے قریب لوگول نے عیسائی مذہب

الیا ۔'' الیا ۔'' ''یہ بااکل سی بات ہے کہ ہر طبقہ کے مسلمان میسائی ہو چکے میں اور ایک لاکھ سے بھی

ان كى تعدادزيا دە بوڭى " (لىكچرلدسياندس ١٦ بزائن ج ٢٥٥ س١٢٥)

لے مگراا ہور ہی مرے۔

سال میں ایک اا کھآ دمی عیسائی مذہب میں داخل ہو جاتا ہے۔''

نوٹ: مرزا قادیانی کو یک ال کھ فوٹ کا خواب آیا تھا اور فرشتہ نے پانچ ہزار سپاہی ۔ دینے کاوعدہ کیا تھااوراس فوٹ کاسردار منصور بھی کشف سے د کھلایا گیا تھا۔

(ازالایس ۹۸ بنزائن ق ۱۳۹ ۱۳۹ حاشیه)

سرّم زا قادیانی کایہ خواب پورا نہ ہوا۔ انبیا ، ملیم السلام کے خواب بھی وی ہوتے بیں۔ مگرم زاکی میخواب بھی غلط کلی اس طرح محمودا بن مرزا کوبھی افوان بند کا کمانڈرانچیف بنائے جانے کا خواب آیا تھا۔ مگر پورانہ ہوا۔

(برکات خلافت ص ۵۳)

ع مرزا کی پیدائش ۱۲۵۹ هیں بوئی ابذامرزا قادیانی کی تشریف آورک کے ساتھ ہی ارتداد کی وباء پھیل گئی۔ مرزا قادیانی جول جول ترقی کرتے گے۔ فتد بڑھتا گیا۔ مبدویت کے ادعا کے بعد بارد سال کے اندرایک الکھ آدی عیسائی ہوگیا۔ یہ وہ زمانہ تفا جبکہ مرزا قادیانی مجددیت ومبدویت سے ترقی کر کے مسحیت کے حقدار بن رہے تھے کہتے قادیان کے آنے سے حالت بدسے برتر ہوئی گئی۔ گورنمنٹ کی مردم شاری ک

مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد مرزامحود قادیانی کھتے ہیں کہ: ''آج اسلام کی ۱۹۱۴ء میں ) کیا جائے ہے۔ ملک پر ملک مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا جارہا ہے نہیں بلکہ سب ملک وہ اپنے ہاتھوں سے دے چکے ہیں۔' ملک وہ اپنے ہاتھوں سے دے چکے ہیں۔''
در ارد کی کہ کا میں میں کہ ان کی کہ گا کہ جد ان کی نہیں گا''

''اسلام کے لئے تھوڑے دنوں کے بعد کوئی جگہ سر چھپانے کی نہ ہوگی۔''

(تخفة الملوك ص ١٥)

''اس وقت اسلام کی حالت الیمی کمزور ہے کہ اس سے پہلے بھی نہیں ہوئی۔'' (تخذالمدوک ص ۱۲)

''نام ہی اسلام کارہ گیاورنہ کام کے لحاظ سے تو اسلام کا کچھ باقی نہیں رہا۔'' ''قعة الملوک ص ١٩)

" ہزاروں مسلمان ہیں جواسلام کوچھوڑ کر دوسرے مذاہب اختیار کر چکے ہیں .....خود سادات میں بیمیدوں خاندان مسیحی ہو چکے ہیں۔" (تخدالملوک ص ۲۹)

''زمانہ پکار پکار کرکہدرہا ہے کہ ان ایام میں مسلمان بی نہیں بلکہ اسلام کا تنزل ہورہا ہے۔'' جے۔کیونکہ اسلام دلوں سے مٹ چکا ہے۔'' مرز ائی جماعت کی خصوصیات

''وہ جماعت جومیرے ساتھ تعلق بیعت ومریدی رکھتی ہے وہ ایک تچی مخلص اور خیرخواہ اس گورنمنٹ کی بن گئی ہے کہ میں دعویٰ ہے کہ سکتا ہوں کہ ان کی نظیر دوسرے مسلمانوں میں پائی نہیں جاتی۔ وہ گورنمنٹ کے لئے ایک وفادار فوج ہے۔ جس کا ظاہر و باطن گورنمنٹ برطانیہ کی خیرخواہی ہے بھراہوا ہے۔'' (تحد قیصر پیس انجزائن جماص ۲۹۲) میں ظاہر نہیں ۔''کوئی بہت عمدہ اور نیک اثر اب تک اس جماعت کے بعض لوگوں میں ظاہر نہیں

'' لولی بہت عمدہ اور نیک اثر اب تک اس جماعت کے بنگس لولوں میں طاہر ہیں ہوا۔۔۔۔۔ ہماری جماعت کے اکثر لوگوں نے اب تک کوئی خاص اہلیت لے اور تہذیب اور پاک دلی

(بقیہ حاثیہ گذشتہ صنی) کاغذات کے مطابق ۱۸۸۱ء یعنی مرزا قادیانی کے مسیح بننے کے وقت پنجاب میں عیسائیوں کی مجموعی تعداد ۹۹ ساتھی۔اس میں فوجی انگریز بھی شامل تصاوراس وقت غالبًا یہاں کوئی ہندوستانی عیسائی نہ تھا۔ مگر مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد ۱۹۱۱ء میں صرف ہندوستانی عیسائیوں کی تعداد پنجاب میں ۱۹۳۳ بن۔ جو ۱۹۲۱ء میں ۳۲۲۵۹ تک پہنچ گئی ہے۔ ہندوستانی عیسائیوں کی تعداد ینجاب میں ۱۹۳۳ بندوستانی عیسائیوں کی تعداد ینجاب میں ۱۹۳۹ بندوستانی عالم میں بلیخ اسلام کی علمبردار

ی چاہے ہیے ہوروو سے پیچے ہمران بماعت اصاح عام یں اس اسلامی جروار کے ہما اسلام کی جروار کی اسلام کی جروار کی اسلامی کہلاتی ہے۔ گرگھر کا بھیدی خواجہ کمال الدین لاموری مرزائی لکھتا ہے کہ (بقید حاشیا گلے صفحہ پر)

ں کی جائے گی۔'' بدر ۱۲ ارش ۱۹۰۷ء، تذکرہ ص ۱۱۷ حاشیر طبع سوم ) (میگزین ۱۹رجنوری ۱۰-۱۹، تذکرہ ص ۵۹۱

(براین امریش ت بخزائن جام ۱۸) یاده گذرگی تو ایک دفعه اس د جالی گروه کا اواخر میں بقول پادری بمیگر صاحب پانچ ت پینچ گئی اور انداز و کیا گیا که قریباً باره ہے۔''

. (ازالداد بام م ۴۹۱ خرد کن ج سوس ۳۹ س لا کے قریب لوگوں نے عیسائی ند ہب (آئینہ کمالات م ۵ م ۵ شاک ج ۵ م ۵ ا میسائی ہو چکے میں اور ایک لا کھ سے بھی (نیکچرلد میاند م ۲۱ از ائن ج ۲ م ۲۲ م

۔ آیا تھا اور فرشتہ نے پانچ ہزار سپاہی دد کھلایا گیا تھا۔

(ازاایس ۹۸ بزرائن نیساص ۱۴۹ هاشیه) میمهم السلام کے خواب بھی وقی ہوتے کوبھی افوان بند کا کمانڈ رانچیف بنائے (برکات خلافت ص ۲۵) فادیانی کی تشریف آوری کے ساتھ ہی

فادیائی کی تشریف آوری کے ساتھ بی ان گئے نفتہ بڑھتا گیا۔ مہدویت کے اگیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ مرزا قادیائی ایم تھے مسیح قادیان کے آنے سے (بقیدہ شیدا گے سفح یر) اور پر بیز گاری اورلئبی مجت با بهم پیدائیس ک بعض حفزات ایسے کجدل بین کداپی بھاعت کے غریبوں کو بھیئے یوں ک هرح و کھتے ہیں۔ و و مارے تکبر کے سید ہے مند سے السلام علیم نمیں کر سکتے انہیں سفلہ اور نو فرض اس قدر و کیتے ہوں کہ و داونی اونی اونی خو فرض کی بناء پر ایک دوسر سے پر تملہ دوسر سے سال دوسر سے پر تملہ موتا ہے۔ بلکہ بسااوقت گالیوں تک نوبت پہنچی ہوا ور اول میں کینے پیدا کر لیتے ہیں اور کھانے بہنے کی قسموں پر نفسانی بحثیں ہوتی ہیں۔ میں جران ہوتا ہوں کہ خدایا کیا حال ہے یہ کون ک جماعت ہے جو میر سے ساتھ ہی نفسانی الحجوں پر کیوں ان کے دل کر سے جاتے ہیں۔ بعض میں معاعت ہے جو میر سے ساتھ ہی نفسانی طر بیائی طر بیائی پر بیٹھا ہے تو وہ وہ تی سے اس کواٹھانا جا اور اگر نبیس اٹھتا تو جا ر بیائی کواٹھانا ہے اور اس کو ینچے گراتا ہے۔ پھر دوسرا بھی فرق جا بیا ہیں کرتا اور اس کو گندی گامیاں دیتا ہے اور تمام بخارات نکا تا ہے۔ پھر دوسرا بھی فرق مضابہ و کرتا ہوں۔ تب دل کباب ہوتا اور جاتا ہے اور بے اختیار دل میں بیاجا ہوتی ہے کہ مشابہ و کرتا ہوں۔ تب دل کباب ہوتا اور جاتا ہے اور بے اختیار دل میں بیات پیدا ہوتی ہے کہ اگر میں درندوں میں رہوں تو ان بی آ دم سے اچھا ہوں۔ "

(اشتباراتوائے جلس الحقة شبادت القرآن ص٠٠، خزائن ج٢ص٣٩٣٣)

"جم پر اور جماری ذریت پر فرض ہوگیا کہ اس مبارک گورنمنٹ کے جمیشہ مدوگار (ازالداو مامس ۱۳۲ برزائن جس ۱۹۲ هاشیه)

''اس پاک باطن جماعت (لیعنی مرزائی) کے وجود سے گورنمنٹ برطانیہ کو خداو عزوجل کاشکر گذار ہونا چاہئے۔ بہلوگ سے دل اور دلی خلوص سے اس گورنمنٹ کے خیرخواہ اور دعا گوہوں گے۔'' (ازالہ او ہام ۸۳۹، نزائن جساس ۱۲۵ عاشیہ)

مرزائے خلف و خلیفہ مرزائموں نے مرزائیوں کو حسب ذیل شوقیکیٹ عطاء کئے۔
''اس (مرزائی) جماعت کے بعض افراد کی اوالا دنہایت ہی گندہ اور شرمناک نمونہ اخلاق کا دکھار ہی ہے اور وہ اپنے نہیٹ باطن کی وجہ سے دنیا کے خبیث ترین وجودوں سے مش بہت رکھتی ہے۔ کیاتم قیامت کے دن وہ لعنتیں لے کر کھڑ ہے ہو گئے جوتم نے دنیا میں ابتیہ ماشید گذشتہ سنحی کہ آریہ جماعت کے مقابل (بقیہ ماشید گذشتہ سنحی) ''ہم اپنے گریبان میں مندؤال کردیکھیں کہ آریہ جماعت کے مقابل میں ہمارے قدم سے کہاں تک مستقل لڑیج آگا۔ چند ورقوں کے پھلٹ یا بنگامی پوسٹر نکال لینا ولیے ہی جو درقوں کے پھلٹ یا بنگامی پوسٹر نکال لینا ولیے ہی ہور چیزیں ہیں۔ جیسے بنگامی جوش کے ماتحت لوگوں کے اعمال وافعال ہوا کرتے ہیں۔''

کما ئیں۔کیاتم نے بھی شیشہ میر ممبت بھی پائی جاتی ہے۔جودلول کرنا چاہتے ہوئم اصلاح کےط طرح نعوذ باللہ ایک پرانی جوتی ہے۔تم خود گندے ہوگئے۔اس

مرزا تادیانی مبعوث ہوئے تھے مرزا قادیانی مبعوث ہوئے تھے رکھتی ہیں۔ جو بھیٹریوں کا چہرہ۔ نکالتے قرآن کومنسوخ قرارد۔ کیااثر ممبت کا بتیجہ نکلنا تھا؟ اورا انجام مرزا میں سوتے سوتے ج

'' کمترین کابیز اغر ''میرے لئے فیصا وانیال کی پیش گوڈ تک اپنا کام چلائے گا۔ لیتن چ

"(میری عمر)اسی

لے مرزا قادیانی بما یماری سے آنافا نامر گیا۔ علام مرزا قادہ ۱۸۲۰ء بحوالہ کماب البریہ پہلا گرمرزا قادیانی کی الش کوخرد کما کیں۔کیاتم نے بھی شیشہ میں منہ بھی ویکھاہے کہ تمہارے چروں پروہ رفت وہ نوروہ بزمی وہ مبت بھی پائی جاتی ہے۔ جودلوں کی اصلاح کر سکے تم بھیڑیوں کے چبرے لے کرفرشتوں کا کام کرنا چاہتے ہو۔ تم اصلاح کے طریق نکالتے فکالتے قرآن مجیدکواس طرح چھوڑ رہے ہو۔ جس طرح نعوذ باللہ ایک پرانی جوتی کواتا رکر بھینک دیا جاتا ہے۔ خربوزے کو ٹر بوزہ و کھے کر رنگ بداتا ہے۔ تم خود گاندے ہوگئیں۔''

. (الفضس ارجون ۱۹۳۲ء)

مرزا تادیانی مبعوث ہوئے تھے؟۔وہ بقول مرزامحمود دنیا کے ضبیث ترین وجودوں سے مشاہبت مرزا قادیانی مبعوث ہوئے تھے؟۔وہ بقول مرزامحمود دنیا کے ضبیث ترین وجودوں سے مشاہبت رکھتی ہیں۔ جو بھیڑیوں کا چرہ لے کرفرشتوں کا کام کرنا چاہتی ہے۔ جواصلاح کاطریق نکالتے تر آن کومنسوخ قرار دے رہی ہے۔ جن کے افرادگندے اوران کی اولا دیں بھی گندی ہیں کیا اثر محبت کا نتیجہ نکنا تھا؟ اوراس پرسیدالم سلین تقایشہ کی ہمسری کا دعویٰ۔ (معاذ اللہ)

انجام مرزا

میں سوتے سوتے جہنم میں پڑگیا۔ (تذکرہ ۲۹۵ طبع سوم)

"کمترین کا بیڑا اخرق ہوگیا۔" (البشری حصد دوم ۱۹۱۰ تذکرہ ۱۹۳۳)

"میرے لئے فیصلہ ہواکہ گرایا جائے۔" (البشری حصالال)
دانیال کی پیش گوئی نقل کر کے کہا۔" مسیح موعود (مرزا قادیانی) تیرہ سو پینیتیں ہجری

تک اپنا کام چلائے گا۔ یعنی چودھویں صدی میں سے پنیٹیس برس برابر کام کرتارہے گا۔'' (تحد گراؤویوں کا انجزائن نے کاس ۲۹۲ عاشیہ)

"(ميرى عمر)اى برس ع چار پانچ كم يا چار پانچ زياده-"

( حقیقت الوحی ص ۹۶ بخز ائن ج ۲۲ص ۱۰۰)

لے مرزا قادیانی بمقام لا ہور ۱۳۲۷ ھیں میلہ بھدر کالی کے دن بند ہیفنہ (الاؤس) کی بیاری ہے آنافانامر گیا۔ بیاری ہے آنافانامر گیا۔

ع گرمرزا قادیانی ۱۸ سال کی عمر ۲۷ مرشی ۱۹۰۸ء میں مرگئے۔ان کا سال پیدائش ۱۸۴۰ء بحوالہ کتاب البریہ پہلے درج ہو چکاہےا نبیاء جباں فوت ہوتے ہیں۔ وہیں دفن ہوتے ہیں۔ گرمرزا قادیانی کی لاش کوخرد جال پرسوار کرا کر قادیان لایا گیااوروہاں جو ہڑکے کنارے فن کیا گیا۔ سرات ایسے کبدل بیں کداپی جماعت بر کے سید ہے منہ سے السلام علیم نہیں یہ اون اونی خود غرضی کی بنا، پر ایک ایاتوں ک وجہ سے ایک دوسرے پر حملہ ایاتی کیٹے بیدا کر لیتے بیں اور کھانے ایا ہوں کہ خدایا کیا حال ہے یہ کون می پائی پر بیٹھا ہے تو وہ تحق ہے ۔ اس کو اٹھانا پائی پر بیٹھا ہے تو وہ تحق سے اس کو اٹھانا لا ہے۔ یہ حالات ہیں جو اس مجمع میں متیارول میں یہ بات بیدا ہوتی ہے کہ

رآن م ۱۰۰ بزدائن قاص ۱۹۳ تا ۱۹۳ میشد مددگار میارک گورنمنٹ کے ہمیشد مددگار او او اس ۱۹۳ میشد مددگار او او او او او او ارتفان می میشد مددگار میان می میشد می استان گورنمنٹ کے خیر خواہ اور دیا میں ۱۹۳۸ میان میں میں میں میں میں اولا ونہا ہے ہی گئی میں گذائن قام میں اور شرمناک میسے دنیا کے خبیث ترین وجودوں میں کہ آرید جماعت کے مقابل کے بمفلٹ یا بنگامی پوسٹر نکال لینا کے بمفلٹ یا بنگامی پوسٹر نکال لینا کوگول کے اعمال وافعال ہوا کرتے کے بمفلٹ یا بنگامی پوسٹر نکال لینا کوگول کے اعمال وافعال ہوا کرتے کے بمفلٹ یا بنگامی پوسٹر نکال لینا کوگول کے اعمال وافعال ہوا کرتے کے بمفلٹ یا بنگامی پوسٹر نکال لینا کوگول کے اعمال وافعال ہوا کرتے

نوٹ: ماہ مگی میں بمقام لا ہور رسالہ پیغام سلح نکھنے میں مصروف بھے اور اپنی کتاب چشمہ معرفت کی پیمیل ہے بھی ۲۰ مری ۱۹۰۸ء کولا ہور میں فارغ ہوئے۔ اس کتاب میں ذائشر عبدائکیم کی اپنے سامنے ہلا کت اور اپنی سلامتی کی پیش گوئی کی تھی اور ڈائٹر عبدائکیم کی پیشگوئی کہ مرز ۲۱ مراگست ۱۹۰۸ء تک مرجائے گا۔ نقل کر کے لکھا تھا کہ 'اب بیدہ ومقد مہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے اختیار میں ہے۔'' (چشمہ معرفت ص ۳۲۲،۳۲۱ فران ن ۳۲س ۳۳۷)

التاركيين جدى ومواا كي^

ہوئے۔نورالدین نے ا

حاضر ہوا اور اس چشمہ مر

انھي زند همو جود بيں۔<sup>ج</sup>

ہوئے یہ کلمات سے نے

ندبهب اسلام میں کسی فت

کے بعد مکہ معظمہ ویدین

خانه ثيخ الإسلام عارف

اسلام میں ایک ہی نسخہ

خطوط لکھے۔ آ دی بھیج

کتب خانه اور شاه صا<sup>د</sup>

جوازتقليد بركتابين تصأ

للويُّ ،ومولا ناغلام رس

محدث دہلوگ ومولان غل<sub>ا</sub>م علی شاہ دہلوگ ۔

تنومر قلوب واشاعية

حضرت مرحوم اورحق

نہریں بہادیں۔جا

دو ښرارعلماء وفضلاء

متجاوز تھی۔تیں سال مزارمبارک جامع<sup>و</sup>

حرمین ۔

ا حضربهٔ

ترك تقليد

حفرت صوفی پیرسید جماعت علی شاہ صاحب علی پوری بھی قضائے موت کی طرح الا ہور پہنچ گئے اور انہوں نے بمقام شاہی معجد بروز جمعہ ۲۲ مری ۱۹۰۸ مرزا کو مقابلہ ومناظرہ کے لئے لاکار ااور اس کی ہلاکت کے لئے جمع عام میں وعائی اور فر مایا کے مرزا کو تین دن کی مہلت ہے۔ پیر صاحب کی طرف سے روزانہ آدمی مرزا کے پاس آتے جاتے رہے۔ آخر بروز اتو ارپیر صاحب نے کہلا بھیجا کہ اب صرف ایک دن کی مہلت ہے۔ تو بہ کرلوور نہ ہلاک ہوجاؤگے۔ مرزا کو مقابلہ میں آنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ سنا گیا ہے۔ بروز دوشنب خربوزہ کھانے کے بعد بھینہ ہوگیا اور مارفیائی ڈبل خوراک کھانے کی وجہ سے الا کس کا عارضہ لاحق ہوگیا۔ آخر کارمور خد ۲۲م مرک کی موجہ سے الا کس کا عارضہ لاحق ہوگیا۔ آخر کارمور خد ۲۲م مرک کی موجہ سے الا کس کی تصنیف ناتمام رہی اور چشمہ معرفت میں مرزا کے مکان پر حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارے کرش مہاراج کو جلانے کے لئے جارے حوالہ کرو۔ برور کی فضا ، کو ناموافی د کی کے کرنور الدین نے لاش کو قادیان لے جانے کا فیصلہ کیا اور خچرگاڑی کا ایک ڈبدریز روکراکر بڑالہ لے گئے اور وہاں سے لے کرایک جو بڑے کنارے بہرد خاک کیا۔

# حصهدقهم

مرزائیوں کے خلیفہاوّل حکیم نورالدین بھیروی کے حالات ابتدائی حالات

مرزا قادیانی کے دست راست اور مرزائی سلسلہ کے معاون اعظم حکیم نورالدین کی پیدائش بھیرہ میں ہوئی نسب کے متعلق متضاداقوال لوگوں میں مشہور ہیں۔ابتدائی تعلیم بھیرہ میں حاصل کی۔اسی زمانہ میں استاذ الکل شیخ العصر اور رأس الفقہاء والمحدثین ،سید العابدین ، سلطان

فام صلح لكصفة مين مصروف تصاورا بني كتاب ورمیں فارغ ہوئے۔ای کتاب میں ڈاکٹر گونی کی تھی اور ڈا سَرْ عبدالحکیم کی پیشگو کی کہ تھا کہ''اب بیوہ بمقدمہ ہےجس کا فیصلہ خدا يمعرفت ص ۳۲۲،۳۲۱ فزائن ن ۳۳س ۳۳۷) حب علی بوری بھی قضائے موت کی طرح ۲۲ منگ ۱۹۰۸ءمرزا کومقابلہ ومن ظر ہ کے )اورفرمایا که مرزا کوتین دن کی مہلت ہے۔ باآتے جاتے رہے۔آخر بروز اتوارپیر ہے۔ توبہ کرلوورنہ ہلاک ہوجاؤ کے۔مرزا وشنبه خربوزہ کھانے کے بعد ہینیہ ہوگیااور لاحق بوگیا - آخر کارمورخه ۲۶ رمنگ ۱۹۰۸ء باتصنیف ناتمام ربی اور چشمه معرفت میں ہی فیصلہ فرمادیا اور سنا گیا ہے کہ اہل جنود اج كوجلانے كے لئے جمارے حواله كرو\_ یان لے جانے کا فیصلہ کیا اور خچر گاڑی کا

ین بھیروی کے حالات

ب جو ہڑ کے کنارے سپر د خاک کیا۔

سلد کے معاون اعظم حکیم نور الدین کی میں مشہور میں۔ابتدائی تعلیم بھیر ہمیں نبہاء والمحد ثین،سید العابدین،سلطان

التارئین جدی و مواائی حضرت مولانا احمدالدین لے بگوی رحمۃ اللہ علیہ بھیرہ میں رونق افروز ہوئے نورالدین نے اس موقع کوغیمت سمجھا اور حضرت ممروت کی خدمت میں بغرض افاضة تعلیم حاضر ہوا اور اس چشمہ عرفان سے محروم نہ رہا اور ملوم عربیہ سے سند فراغت عصل کی۔ ایسے لوگ ابھی زندہ موجود ہیں۔ جنہوں نے اپنے کانوں سے حضرت استاذ الکل کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ کلمات سے تھے کہ''نورالدین مجھے تم سے ہوتی ہے۔ تم دین سے دور ہوجاؤگ اور خرجب اسلام میں کسی فتنہ کاباعث بنوگے۔''اس کے بعد ہندوستان میں کئی جگہ مصروف قعلیم رہنے کے بعد مکد معظمہ و مدیند منورہ پنچے۔ مدیند منورہ میں حضرت شاہ عبدالغنی مرحوم کی سفارش سے کتب کے بعد مکد معظمہ و مدیند منورہ پنچے۔ مدیند منورہ میں حضرت شاہ عبدالغنی مرحوم کی سفارش سے کتب خانہ فی میں ایک بی نہوں ہوئے کر ہندوستان چلے آئے۔ حضرت شاہ عبدالغنی مرحوم نے خطوط کمھے۔ آ دمی بیسے گروہ کر ہندوستان چلے آئے۔ حضرت شاہ عبدالغنی مرحوم نے خطوط کمھے۔ آ دمی بیسے گروہ کر آب واپس نہ ہوئی اور صرف اس کتاب کے گم ہونے برخافین کتاب کے گم ہونے برخافین

ترك تقليد

حرمین ہے والیسی پرنو رالدین نے وہابیت اختیار کی اور ترک تقلید پر وعظ کئے اور عدم جواز تقلید پر کتابیں تصنیف کیس بھیرہ میں بیجان عظیم بر پاہو گیا۔حضرت مولانا غلام نبی صاحب للوگ،ومولانا غلام رسول صاحب چودرگ،مولانا غلام مرتضی صاحب بیر بلوگ،حضرت زیدۃ

اے حضرت مرحوم خاکسار مؤلف کے جد امجد تھے۔ ظاہری علوم حضرت شاہ عبدالعزیر محدث وہلوی ومولا نا شاہ محد انحق ہے حاصل کئے تھے اور فیض باطنی حضرت مجد و ملئۃ الحاضرہ شاہ محدث وہلوی ہوں نا شاہ محد انحق ہے حاصل کیا تھا۔ جامع کمالات صاحب کشف وکرامات تھے۔ پنجاب میں تنویر قلوب واشاعت و ترویج علوم ویدیہ میں آپ کا نمایاں حصہ ہے۔ سکھوں کے عہد مظلمہ میں حضرت مرحوم اور حضرت کے بزے بھائی مولا ناغلام محی اللہ بن بگوئی نے بنجاب میں علوم ویدیہ کی نہریں بہادیں۔ جامع مسجد بھیرہ حضرت مرحوم کی علوبمتی واثبار کی عظیم الشان یادگار ہے کم وہیش نہریں بہادیں۔ جامع مسجد بھیرہ حضرت مرحوم کی سند حاصل کی آپ کے تلافہ کی تعداد ہزاروں سے متجاوز تھی۔ تیس سال لا بور میں ورس ویا۔ اپنی زندگی کے آخری ایا م بھیرہ میں گذارے۔ آپ کا مزارمبارک جامع مسجد مجرہ میں زیارت گاہ ہے۔

ع كہتے ہيں كدوه كتاب امام طحاويٌ كى تصنيف تھى جو بالكل ناياب تھى۔

رياست کی حدو

ہو گئے اور مرزا

تائيدمرزائه

بعض اصحاب

محداحسن امرو

<u>کے انہام کے</u>

وعاوُل ہے

مرزا قادياني

حھو منے گ

عام حالا

واروبدارا

سادهلور

طبيباة

تقے نو

ر و ه الن په

نورالد'

العارفین مولا نا عبدالعزیز بگوی کے و خطول سے ایک فتوی غیر مقلدین کے خلاف شاکع ہوا اور محلّہ پراچگاں بھیرہ میں ناطقہ بند ہوگیا اور محلّہ پراچگاں بھیرہ میں ناطقہ بند ہوگیا اور نورالدین بھیرہ کی رہائش ترک کرنے پر مجبور ہوگئے۔ یہاں سے بھاگ کر بھو پال اور وہاں سے جمول بہنچ اورا یک امیر کی سفارش سے مہاراجہ جمول کے ہاں بحثیت طبیب ملازم ہوگئے۔ شیحر سے میں بید میں ہوگئے۔

ان دنوں سرسیداحمد علی گڑھی کی تفییر شائع ہوئی اور مذہب نیچریت کا فروغ ہوا۔ نورالدین نے اس مذہب کو برضاءورغبت قبول کیا اوراس کی تائید میں منہمک ہوگئے۔ چندے بھی ویئے اور کتا ہیں بھی فروخت کرائیں۔

چکڑالوبیت

بعدازاں مولوی غلام نبی چکڑالوی کے دعادی من کرحدیث کے منکر ہوگئے۔گرابھی اپنے چکڑالوی ہونے کا اعلان کرنے میں ندبذب تھے کہ مرزائیت میں پھنس گئے۔ وہریت والحاد

دراصل نورالدین صاحب شروع سے آزادی کے دلدادہ تھے۔ ند ہبیت سے انہیں لگاؤ نہ تھا۔ سادہ مزاج سادہ لوح اور موٹی عقل رکھنے والے تھے۔ برچکتی چیز کوسونا مجھے لیناان کامعمول تھا۔ مجھے جموں کے ایک معتبر وکیل نے بیان کیا کہ ایک دفعہ نورالدین قادیانی نے مجھے اپنی ایک تھنیف دکھائی۔ جس میں میں عیابت کیا تھا کہ غدا جب عالم کو مٹائے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہوسکتا۔ دہریت والحاد کے اس میلندہ کودہ شائع کرنا چاہتے تھے۔ مگر بعداز ال جمہور کی مخالفت کے اندیشہ سے شائع نہ کر سکے۔

مرزآ کی مریدی

مرزاغلام احمد قادیانی نے براہین احمد بیکا اشتہار دیا۔ مرزائی کتابوں کا مطالعہ کر کے نورالدین کو انسیت پیدا ہوئی اور مدت ہے جس بات کی تلاش میں تھے وہ مل گئے۔ مرزائی تعلیم انہیں اپنی طبیعت ومزاج کے موافق معلوم ہوئی ۔ مرزائی تعلیم وہابیت، نچیریت، چکڑ الویت، دہریت والحاد کا ایک مرکب یا نچوڑھی۔ جے نورالدین قادیانی نے فورا قبول کرلیا۔ انہیں دنوں میں ارکان حکومت کشمیر کے ساتھان کے تعلقات کشیدہ ہور ہے تھے۔ اس کئے اپنے مطب وغیرہ کے لئے کسی خدیدان کی تعلقات کشیدہ ہور ہے تھے۔ اس کئے اپنے مطب وغیرہ کے لئے کسی نے میدان کی تلاش تھی۔ آخر کا رمبار لئہ نے انہیں ملازمت سے سبکدوش کر دیا اوران کا

ریاست کی صدود سے جر اُاخراج عمل میں آیا۔نورالدین و ہاں سے بھاگ کر قادیان میں فروکش ہو گئے اور مرزا قادیانی کے گلے لگ کر کہا۔

خوب گذرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو

تائيدمرزائيت

اس کے بعد مرزائی ند بہب کی تائید میں نورالدین نے اپناتمام زور قلم صرف کر دیا۔
بعض اصحاب کی رائے ہے کہ مرزا کی تصانف کا اکثر حصہ نورالدین کی امداد سے مرتب ہوا۔
محمداحسن امر وہی ،عبدالکریم سیالکوٹی وغیر ہنورالدین کے ہم خیال قادیان میں جمع ہو گئے اور مرزا
کے الہام کے مطابق اسلام کے گھر کوبد لنے اور نجی اللیہ کی احادیث کو کتر نے میں مشغول رہے۔
نورالدین کا ایک بچین کا دوست حکیم فضل دین جھیروی بھی وہاں جا پہنچا۔ مرزانے

تورالدین کا ایک بیپن کا دوست سیم سس دین بطیروی بی وہاں جا پہچا۔ مرزائے دعاؤں سے اورنورالدین نے دواؤں سے پوری سعی کی گرفشل دین کے گھر کوئی اولا دنہ ہوئی۔ دوسری شادی بھی کرادی گرفضل دین ناکام ونامراد دنیا سے رخصت ہوا۔ نورالدین نے مرزا قادیانی کی نبوت کی دوکان چلانے کے کئے جب تین ہزاررو پیددیا قومرزا قادیانی خوثی سے جھو منے گئے اور پیشعر پڑھنے گئے۔

چه خوش بودے اگر هر يك زامت نور دين بودے هميس بودے اگر هردل پر از نور يقيں بودے (نثان آ عانی مسمح:۱۰ تن مسمح:۱۰ تن مسمح:۱۰ تن جمس ۴۰۵)

عام حالات

کیم نورالدین قادیانی سے ملنے والے بیان کرتے ہیں کے مرزائی ند بہ کی کامیا بی کا دارو مدارنو رالدین کی سادہ زندگی جلم ، مہما نداری اورلوگوں کی آؤ بھگت اورخوش اخلاقی پر بہنی تھا۔
سادہ نوح عوام اس کی ملاقات کا گہرا اثر لے کر جاتے تھے۔نورالدین ایک با کمال اور کامیاب طبیب تھا۔ دور دراز سے لوگ اس کے مطب میں حاضر ہوتے تھے اور مرزائیت کا اثر لے کر جاتے تھے۔نورالدین اکثر احادیث و تفاسیر کی کتابوں پر پاؤل رکھ کریاان پر ٹائگیں رکھ کر بیٹھا کرتا تھا اور و وان کے آداب کا چنداں قائل ندتھا۔ بوز آصف کی قبر کو قبر سے ٹابت کرنا نورالدین کا بی حصہ تھا۔ نورالدین کا عقیدہ تھا کہ بیٹی علیہ السام بے پدر پیدائییں ہوئے۔گرمھلتا اس کا اظہار نہیں کیا۔

(عصائے موکی صرف اللہ میں کا عقیدہ تھا کہ بیٹی علیہ السام بے پدر پیدائییں ہوئے۔گرمھلتا اس کا اظہار نہیں کیا۔

، ایک فنوئی غیرمقلدین کے خلاف شاکع ہوا اور مفیر مقلدین کا بھیرہ میں ناطقہ بند ہوگیا اور گئے۔ یہاں سے بھاگ کر بھو پال اور وہاں سے اکے ہاں بحثیت طبیب ملازم ہوگئے۔

نائع ہوئی اور مذہب نیچریت کا فروغ ہوا۔ راس کی تائید میں منہمک ہوگئے۔ چندے بھی

عادی من کرحدیث کے منکر ہو گئے ۔ مگر ابھی 4 کدم زائیت میں پھنس گئے \_

ی کے دلدادہ تھے۔ نہ ہیت سے انہیں لگاؤ تھے۔ ہرچکتی چیز کوسونا تبجھ لیماان کامعمول د فعد نورالدین قادیانی نے مجھے اپنی ایک عالم کومٹائے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں تے تھے۔ مگر بعدازاں جمہور کی مخالفت کے

ہاردیا۔مرزا کی کتابوں کا مطالعہ کر کے اتلاق میں تھے وہ آل گئ۔مرزائی تعلیم العلیم دہائی تعلیم العلیم دہائی تعلیم دہائی ہے۔ پھڑ الویت، فی نے فوراً قبول کرلیا۔ انہیں دنوں میں مصلب وغیرہ کے مطب وغیرہ کے مطب دغیرہ کے مطازمت سے سبکدوش کر دیا اور ان کا

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نورالدین پر مادہ حسن ظنی ایسا غالب تھا کہ اس کے سبب یا غلبہ فطرت کے باعث عمد أمكار، دغاباز اور فریبوں کے فریب میں بھی آجا تار بااوران کے کہنے کی افتیل، دھو کہ کھا کر بعد تجربہ بھی کرتار ہا۔ ایسے مواقع کا ذکر اس نے اپنے کی دوستوں سے کیا۔ اس کے دوستوں تک مشہور ہے کہ اس میں مردم شنای کا مادہ نہ تھا۔ مرزاکی صحبت میں رہ کرمزاج میں کس قدر تلون، درشتی تعلی وغیرہ بیدا ہوگئی تھی۔

كرامات

ال ہور میں مورخہ ارجولائی • • 19 مضمون امساک باران پروعظ کیا اور بڑی بڑی قسمیں کھا کرم زا قادیانی کوصادق ثابت کرنے کی سعی کی اور کہا کہ مسلمان جب تک مرزا قادیانی کوامام وقت نہ مانیں گے ہرگز بارش کا منہ نہ دیکھیں گے اور کئی اور بلیات دیکھیں گے اور بجائے بارش کے خاک وگردو بجائے ٹھنڈک کے ان برآ گ برے گی ۔ دوسرے دن نورالدین لا ہور سے چلاگیا۔ اس کے جانے کے بعد نزول باران رحت کا شروع ہوگیا اور اخیر جولائی تک چھمر تبہ پرزور بارش ہوئی اور غداوند کریم نے اپنی عاجز مخلوق کو اغوا اور تذبذ بسے سے نجات دلائی۔

(عصائے مویٰ بحوالداخبارا اکل گزندارجوالا کی ۱۹۰۰مس

تفقه وعلمى كمالات

نورالدین نے فتو کی دیا کہ میری تحقیق میں نکسیر، نے اور قبقہ سے وضونہیں ٹوشا۔ (نج المصلی مجور فقاد کی احمدید جاس سے)

نورالدین نے ایک کتاب کا نام فصل انتظاب لمقدمته الکتاب رکھا تھا۔ اس نام کے خلاف محادر ،عربی غلط ہونے کا اکثر چرچار ہا۔ شاید اپنے گورو کی سنت برعمل کر کے غلط نولی سے کام لیا ہوگا۔ (عصائے موٹی)

ای طرح ایک وفعہ مولا نا ابوالقاسم محمد حسین صاحب کولوتارڑوی کے سوالات کے جواب میں بمقام قادیان ایسے بدحواس ہوئے کہ اینے گورو سے بوچھ کر بتانے کا وعدہ کیا۔ مولا ناممدوح تین دن وہاں مقیم رہے۔ مگر ان کا بیان ہے کہ نورالدین موثی عقل کا آ دمی اور

۰ بالکل ساده اوح انسان تلاا مرزائی دلدل میں پھنسار ہا د بنی رنگ

مرزائیوں کی ما

اكثرمعتبراشخام

خواب میں دیکھا کہ جناب الدین صاحب رئیس تھیں شہادتیں ہوئی۔شہادتوں میں ''تازیانۂ عبرت'' طبع ہو چ یوسف علیہ السلام موجود تے بیان میں دس کے قریب کیا مرز اسے عقبیدت

سے جاتا رہا۔ گر چونکہ حس کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کہنے کا بقیجہ بارگاہ خداوند غلامی کا پٹہ گلے میں ڈال! چنانچہاکی دفعہ کہا کہ '''

ہونے کا دعویٰ کریں اورقر

مرزا قادیانی نزدیک اگر مرزا قادیانی لڑک کے ساتھ ہوگیاتو پنج خدا جے گمرا کنوئیں میں گرے اس کا اورعقل ہے کی جگہ کام! بالکل سادہ لوح انسان تھااور حسن ظنی کی بناء پر یامرز اکے عقا کد کواینے ند ہب کے موافق پاکر مرز ائی دلدل میں پھنسار ہا۔

و بني رنگ

مرزائیوں کی مایہ ناز کتاب (علم صفّی خاص ۱۰۰) میں لکھا ہے کہ نورالدین نے خواب میں دیکھا کے جناب رسول التعقیق کی داڑھی منڈی ہوئی ہے۔ (استغفر اللہ) مولوی کرم الدین صاحب رئیس تھیں کے مقد مات جومرزا قادیانی کے ہاتھ ہوئے۔ ان میں نورالدین کی شہادتیں ہوئی۔ شہادتیں ہوئی۔ شہادتیں اس قد رجھوٹ ہولے کہ لوگ جیران رہ گئے۔ روئیداد مقد مات بنام "تازیا نہ عبرت طبع ہوچکی ہے۔ اس میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ پیغیرصاحب کے زمانہ میں ہوست علیہ السام موجود تھے۔ بیا غلباً بدحوالی کے عالم میں کہا ہوگا۔ جھوٹوں کی تعدادصرف ایک ہی بیان میں دس کے قریب پہنچ چکی ہے۔ بیصرف مرزا قادیانی کی صحبت کا اثر تھا۔

مرزاسے عقیدت

اکشرمعترا اشخاص سے سنا گیا ہے کہ مرزا کی عقیدت کا جذبہ کی دفعہ نورالدین کے دل سے جاتا رہا۔ مگر چونکہ حسن طنی کا مادہ غالب تھا اور تو فیق ایز دی شامل حال نہ تھی۔ اس لئے تو بہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ دراصل حضرت امام اعظم کی تقلید ترک کرنے اوران کی شان میں برا ہملا کہنے کا متیجہ بارگاہ خداوندی سے اس دنیا میں ال گیا۔ امام حق کی تقلید سے نکل کر امام صلالت کی خلامی کا پینہ کلے میں ڈال لیا اور عقل وعلم سے بہرہ ہوکردین وایمان سب اس کے حوالہ کر دیا۔ چنانچہ ایک دفعہ کہا کہ: 'میرا تو یہ ایمان ہے کہا گرمیج موعود (مرزا قادیانی) صاحب شریعت نبی ہونے کا دعوی کریں اور قرآنی شریعت کومنسوخ قراردیں تو پھر بھی مجھے انکار نہ ہوگا۔''

(-يرة المهدي حصه اوّل ٩٩،٩٨ ، روايت نمبر١٠٩)

مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد محدی بیگم کے نکاح کے متعلق میہ جواب دیا کہ بمیرے نزدیک اگر مرزا قادیانی کی اواا دمیں سے کسی زمانہ میں کا نکاح محمدی بیگم کی اولا دمیں سے کسی زمانہ میں کا نکاح محمدی بیگم کی اولا دمیں سے کسی لڑکی کے ساتھ ہوگیا تو پیشین گوئی پوری ہوجائے گی۔ (ریویوج کے نبر ۲۰ عص ۲۷۹۲۲۷)

خدا جے گمراہ کر ہے اسے کون ہدایت وے سکتا ہے۔ جان بو جھ کر جوائدھا ہے اور کنوئیں میں گرے اس کا کوئی علاج نہیں ۔نورالدین عقل وعلم وخرد مرزا قادیانی کے حوالہ کر چکا تھا اور عقل ہے کسی جگہ کام لینا جائز نہ جھتا تھا۔ ا کیااور بزی بزی قسیس کی تک مرزا قادیانی کوامام کےاور بجائے ہارش کے مربن لا بورہ چلا گیا۔

ب تھا کہ اس کے سبب یا

اتار ہااوران کے کہنے کی

فی دوستول سے کیا۔اس

ی کا مادہ نہ تھا۔مرزا کی

ڪ١٦رجوال کَ ١٩٠٠ عِس٣)

لك چهمر تنبه پرزور بارش

سےوضوئیس ٹو فنا۔ عافقاد کا احمد ہیںجا اس سے ، رکھا تھا۔ اس نام کے ساکر کےغلطانو کیل سے

م لا ہور بتاریخ ۱۰ ارمگی کے ثابت کرانے کے ... یکتے اور لا جواب ہوکر (الظر الرحمانی ص ۲۰۷) ... وی کے سوالات کے لر بتانے کا وعدہ کیا۔ سوئی عقل کا آ دی اور

مرزائيوں ميں درجه

مرزائے قادیانی نے اپنی تصانیف میں کئی جگہ نورالدین کی بڑی تعریف کی ہے۔اسے فاروق اور حکیم الامته کا خطاب دیا گیا۔ (عسل مصفیٰ ص۷۲۴،۲۲۳) میں لکھا ہے کہ اس کا مرتبہ صدیق آ کبڑو دوسر ہے صحابہ کے برابر تھا۔مرزا قادیانی نے ایک دفعہ کہا تھا۔جس نے ابو بکڑگود کچھنا ہو عمر فاروق گود کچھنا ہو،ابو ہربر ہُ ،ابوذ رٌ سلیمانٌ ،عثمانٌ اورعلیٌ گود کچھنا ہووہ نورالدین کودیکچہ لے۔ (استغفرالله چه نسبت خاك راباعالم ياك)

م زا کے مرنے کے بعد ہالا تفاق نورالدین خلیفہ قرار پایا۔ جوسال خلیفہ رہا۔اس کی زندگی میں کسی قشم کا اختلاف مرزائیوں میں رونما نہ ہوا۔ اس کی افضلیت سب کے نز دیک مسلم تھی۔اس لئے کسی دعویدارخلافت کومقابلہ کرنے کا حوصلہ نہ ہوا۔

مرزا قادیانی نے نہایت ہوشیاری ہے نورالدین کے ذریعہ اپنے مشن کو کامیاب بنایا۔ ہرونت ان کا دل بہلانے میں (خوداوراہل خانہ سمیت )مصروف رہتا تھا۔ جب بھی نورالدین كہيں باہر جاتا تھا۔ تب بھى اے خوش ركھنے كے لئے خطوط كاسلسلہ جارى ركھتا تھا۔ جن ميں اس کی صد درجہ خوشامد کی جاتی تھی ۔ چنانچہ ذیل میں مرزا کے دوخط بنام نورالدین نقل کئے جاتے ہیں۔ جن میں نورالدین کواز داج مطهر ہ کامعز زخطاب دیا گیا ہے۔

مخدومی ومکرمی حضرت مولوی حکیم نو رالدین صاحب

السلام علیم ورحمتہ اللہ و بر کانہ یقین کہ آ ں مکرم بخیر وعافیت بھیرہ لے میں پہنچ گئے ہوں ، گے۔ میں امیدر کھتا ہوں کہ خدا تعالی بہر حال آپ ہے بہتر معاملہ کرے گا۔ میں نے کتنی دفعہ جو توجہ کی تو کوئی مکروہ امر میرے پر ظاہر نہیں ہوا۔ بشارت کے امور ظاہر ہوتے رہے اور دو دفعہ خداتعالی کی طرف سے سالبام ہوا۔ 'اسی معکما اسمع واری ''ایک دفعدد یکھا گیا کہ گویا ا یک فرشتہ ہے۔اس نے ایک کاغذ پرمبر لگا دی اور و مہر دائز ہ کی شکل پڑتھی۔اس کے کنارہ پرمحیط کی ، طرف اعلیٰ کے قریب لکھا تھا۔ نوروین اور درمیان میں بیعبارت تھی۔ازواج مطہرہ میری دانست میں ازواج دوستوں اور رفیقوں کو بھی کہتے ہیں۔اس کے بیمعنی ہوں گے کہ نورالدین خالص دوستوں میں سے میں۔ کیونکدای رات اس سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا کفرشت نظر آیا کہ وہ کہتا ہے کہ تمہاری جماعت کے لوگ پھرتے جاتے ہیں ۔ فلاں فلاں اپنے اخلاص پر قائم نہیں لے مرزا قادیانی کوفکر دامنگیر ہوا کہ کہیں نورالدین بھیرہ میں رہ کرکسی نیک صحبت کااثر

قبول کر کے مرزائیت ترک نہ کردے۔اس لئے بیخوشامدے بھرا ہوا خط لکھا۔

ر ما به تب میں اس فرشتہ کوا یک طرف سمس طرف ہوتو اس نے جواب دہ میں خداتعالیٰ میری طرف ہے تو مجھ یرواہ بیں ۔ پھر بعداس کے میں <u>۔</u> وربعه سے بيجواب ملاكم اجستى فرشته نے کیاوتر کالفظ مناسب تھا ک ۔ کیا۔اس خواب اوراس الہام ہے

فرشته آبااوراس نے ایک کاغذیرم دائرُ ه تقا\_جوذ مل ميں لکھتا ہوں او

مجھے دل میں گذرا ک خالص دوست بھی ہیں۔جو ہرا یکہ والسلام خاكسارغلا

مخدومي

الساإم نليكم ورحمته الأ آ ن مکرم کےاستقلال کوبڑی تعج اس کی ذات برتو کل رکھتے ہیں جبكه اس بات كو مان سيا خداب پھر ہم کیوںغم کریں اور زیدوعمر مورد بنادے كه آپ نے اس \_\_\_ ا ِ معلوم ہوا کہ ی فشمیں کھانے کے عادی تھے۔ ع مرزا يُوخود بھي.

عقل خرد کا نامنہیں ۔

رہا۔ تب میں اس فرشتہ کو ایک طرف لے گیا اور اس کو کہا کہ لوگ پھرتے جاتے ہیں۔ تم اپنی کہو کہ تم کس طرف ہوتو اس نے جواب دیا کہ ہم تو تہاری طرف ہیں۔ تب میں نے کہا کہ جس حالت میں خداتعالی میری طرف ہتو مجھے اس کی ذات کی قتم ہے کہ اگر سارا جہان پھر جائے تو مجھے کچھ پرواہ نیس ۔ پھر بعد اس کے میں نے کہا کہ تم کہاں ہے آتے ہواور آ کھے گل گی اور ساتھ البام کے ذریعہ سے بیواب ملاکہ ''اجسٹی من حضر ہ المو تد ''میں نے بچھا کہ چونکہ اس بیان سے جو فرشتہ نے کیا و ترکافظ مناسب تھا کہ و تر تبااور طاق کو کہتے ہیں۔ اس لئے خدا تعالی کانام الوتر بیان فرشتہ نے اس خواب اور اس البام ہے کچھ مجھے بشریت سے تشویش ہو کی اور پھر سوگیا۔ تب پھرا یک فرشتہ آیا اور اس نے ایک کاغذ پر مہر لگا دی اور نقش مہر جو چھپ گیا دائرہ کی طرح تھا اور وہ اس قدر دائرہ تھا۔ جوذیل میں لکھتا ہوں اور تمام شکل یہی تھی۔

فردد يي ازوان عمرة

مجھے دل میں گذرا کہ بیمیری دل شکنی کا جواب ہے اور اس میں بیا شارہ ہے کہ ایسے خالص دوست بھی ہیں۔ جو ہرا کی اغزش سے پاک کئے گئے ہیں۔ جن کا اعلیٰ نمونہ آپ ہیں۔ والسام خاکسار غلام احمد از قادیان بخدمت اخویم حکیم فضل دین صاحب السلام علیم!

## مرزا كادوسراخط

مخدومی ومکرمی اخویم حضرت مولوی صاحب سلمه

السلام علیم ورحمته الله و بر کانه! عنایت نامه پنج کر باعث مشکوری ہوا۔ عام طور پرلوگ آن مکرم کے استقلال کو بری تعجب کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں۔ در حقیقت اللہ جل شاند کے بندے جو اس کی ذات پر تو کل رکھتے ہیں۔ ان کے لئے خدا تعالیٰ کافی ہے۔ کسی راجہ رئیس کی کیا پرواہ ہے۔ جبکہ اس بات کو مان لیا خداہ اور ان سفتوں والا کہ ایک طرفتہ العین میں جو چاہے کر دیوے۔ تو پھر ہم کیوں غم کریں اور زید و عمر کی بے التفاتی ہے ہمارا کیا نقصان آپ کواپنے بہت سے بر کات کا مورو بنادے کہ آپ نے اس عاجز کی لئد و هندمت کی ہے کہ جس کی نظیر اس زمانہ میں ملنا مشکل

ا معلوم ہوا کہ پہلے جوتم کھائی تھی کہ مجھے پرواہ نہیں وہ تم جھوٹی تھی۔مرزا قادیا نی معلوم ہوا کہ پہلے جوتم کھائی تھی کہ مجھے پرواہ نہیں وہ تم جھوٹی تھی۔مرزا قادیا نی دوسری قسموں کا حال بھی اس معلوم ہوسکتا ہے۔ معلی مرزا کوخود بھی تعجب تھا۔دل میں خوثی ہوگی کہ عجب آ دمی ہاتھ آیا ہے۔جس میں مقل خرد کا نام نہیں۔ ، جگدنورالدین کی بڑی تعریف کی ہے۔اسے عہد ۷۷۳، ۲۹۳) میں لکھا ہے کہ اس کا مرتبہ یانے ایک دفعہ کہاتھا۔جس نے ابو بکر گود کھنا ن اور علی گود کھنا ہووہ نورالدین کود کھے لے۔

ین خلیفه قرار پایا۔ چیرسال خلیفه رہا۔ اس کی وأراس کی افضلیت سب کے نزد یک مسلم سلمنہ ہوا۔

الدین کے ذراعہ اپنے مشن کو کامیاب بنایا۔ ت)مصروف رہتا تھا۔ جب بھی نورالدین خطوط کا سلسلہ جاری رکھتا تھا۔ جن میں اس لے دوخط بنام نورالدین نقل کئے جاتے ہیں۔ اسب

حب

رم بخیره عافیت بھیرہ لے میں پہنچ گئے ہوں

ایم بخیره عالمہ کرے گا۔ میں نے کتی دفعہ جو

یہ بہتر معاملہ کرے گا۔ میں نے کتی دفعہ جو

سمع واری "ایک دفعہ دیکھا گیا کہ گویا

اگرہ کی شکل پر تھی۔اس کے کنرہ پر محیط کی

یمبارت تھی۔ازوان مطہرہ میری دانست
کے بیمتی ہوں گے کہ نورالدین خالص
نے نیمتی ہوں گے کہ نورالدین خالص
نے نیمتی ہوں گے کہ نورالدین خالص
نے نیمان فال الے خالص پر ق تمنیں
میں مقیرہ میں رہ کر کسی نیک صحبت کا اثر

ہے۔ میں چاہتاہوں کہ چونکہ انسان کے بعض اخلاق تخفیہ کا خلقت پر ظاہر ہونا کسی تھی نے تکایف پر موقوف ہے۔ اس لئے وہ رحیم وکریم اپنے متعقم الحال بندوں پر حوادث بھی نازل کرتا ہے۔ تاان کے دونوں شم کے اخلاق جوایا مراحت اور ایا مراخ ہے متعلق ہیں ظاہر ہوجاویں۔ اس وجہ ہے ہم خداتعالی کے مشیت میں کھنچ جے جاتے ہیں۔ تا جو کچھ ہمارے اندر ہے ظاہر ہوجاوے۔ اس کا عاجز کا پہا اخط جس میں ایک دوالہام درج ہیں۔ شاید بین میں گیا ہوگا۔

الساام!

ف أسار! غالم احمد قاديان ١٨٩٢ متبر١٩٩٢.

منقول اززمیندار ۱۹ رنوم ۱۹۳۲ ،

انجام: حکیم نورالدین قادیانی نے اپنے مرنے سے چندروز پہلے میرے اخ مکرم حفرت زید قالعارفین موال تا محد ذاکر بگوئی کی خدمت میں ایک عربے کشار کیا تہ وعنایات کا فرکر نے کے بعد اپنے لئے دعائی درخواست کی تھی اورا بنی مرکے آخری افعال سے ندامت کا ظہار کیا تھا اوراس کے الفاظ سے ظاہر ہوتا تھا کہ نورالدین کو تنبید ہو چکی ہے۔ سنا گیا ہے کہ مرنے سے آٹھ ون پہلے جمرہ کے اندر بی رہا۔ میرے مفرت بھائی صاحب مرموم فر مایا کرتے تھے کہ یقینا تو بکر کے مراہے۔ واللہ اعلم بحقیقة الحال! میکر مورالدین قادیانی نے ۱۹۱۳ء میں انتقال کیا اور اس کے بعد امت مرزائیدیں

افتر اق وانشقا ق كابازار گرم بمو گيا-

# رصه سوم

مرزائیوں کے فرقے

حکیم نورالدین قادیانی کی وفات کے بعد امت مرزائیداختلاف عقائد کی بنا ، پر کن حصول میں منقسم ہوگئی۔ان میں سے اگر چدلا ہور کی وقادیانی زیادہ مشہور میں یکر دوسے فی تے بھی اپنی تفرقہ انداز سر سرمیوں میں مصروف میں۔اس لئے ان کامخصر تذکرہ قار نمین کی دیتی ک لئے درج کیا جاتا ہے۔

شمخود رید: اس فرقه کا مرکز قادیان ہے۔ اس لئے بیفرقد قادیانی بھی مااتا ہے۔ مرز اغلام احمد قادیانی کا بڑالڑ کامرز امحمود احمد اس گروہ کا امام یا پیشوا ہے (آئ کال وَمبر ۲۰۰۷ء میں پانچواں سوار مرز امسرور قادیانی ان کا چیف گرو ہے۔ مرتب ) بیلوگ مرز اکی نبوت کا

اعلانیہ پر چارکرتے : کرتے ہیں۔مرزا قاد ومار آی کےمطابق کےمطابق مرزا کی بعد اس جماعت کا ایک شا

مرزامحمود تعریف میں کھاتھا ک

مرزامحمو

مرزاقا

جومرزا

مرزاقا

ہے۔ مرزاۃ

رده. مرزا**ة** ''اگر''

سعود (مرزا قاویا

اعلانیہ پر چارکرتے ہیں اور مرزا کے تمام دعاوی کواس کے اصلی الفاظ میں صحیح ودرست سلیم کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی کے دعوب سن فرق بیسندی وبین المصطفیٰ ما عرفنی ومار آی کے مطابق قادیانی کو محملیات کا بروز بھتے ہیں اور وللا خرق خیرلك من الاولیٰ کے مطابق مرزا كی بعث کو بعث اوّل بعنی رسالت ما بعلیات سے افضل اعتقاد كرتے ہیں۔ اس جماعت كا ایک شاعر کہتا ہے كہ:

محمہ بھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے ہے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل فاام احمد کو دیکھیے قادیان میں

(اخبار بدرج ۲ نبر ۱۳۸۳ م ۱۳۵۰ اکتوبر ۱۹۰۹) مرزامحموداحمد کوییلوگ فخر المرسلین لکھا کرتے ہیں۔مرزاغلام احمد نے اپنے اس لڑ کے کی تعریف میں لکھا تھا کہ:

> اے فخر رسل قرب تو معلومم شد دیسسر آمسدهٔ از راه دور آمسدهٔ

(تذكره ص ١٥ اطبع سوم)

مرزامحمود کے عقائد دربارہ مرزاغلام احمر قادیا فی ملاحظہ ہوں۔ مرزا قادیا فی بلحاظ نبوت کے ایسے ہیں جیسے اور پیغیبراوران کامشر کا فرہے۔ (انفضل ۱۹۱۲ء نبر ۱۹۲۰م ۸)

جومر زا قادیانی کوئیں مانتااور کافر بھی نہیں کہتاوہ بھی کافر ہے۔ (تشخید الاذبان جی منبر مهم ۱۹۱۰ بل ااواء) مرزا قادیانی نے اس کوبھی کافر تھم رایا ہے۔ جو بچا تو جانتا ہے۔ مگر بیعت میں تو قف کرتا

ررا فادیانی سے اس وی فائر مہرایا ہے۔ بو چا و جاسا ہے۔ بر بیت یں وطف برنا (تشحید الا ذہان جو نمبر ہم ساہم،اپر بل ۱۹۱۹ء) مرزا قادیانی کا انکار کفر ہے۔

(الفضل ج۲،۹ رجنوری ۱۹۱۵ء) مرزا قادیانی عین محمد تقصہ

(ذکرالجی ص۰۲)

''اُگر نبی کریم کاانکار گفر ہے تو مسیح موعود (مرزا قادیانی) کاانکاربھی گفر ہے۔ کیونکہ سیح معرد (مرزا قادیانی) نبی کریم ہے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔اس لئے اگر مسیح موعود کا منکر کافرنہیں م ا خلقت پر ظاہر ہوناً کی قتم کی تکایف پر ل پرحوادث بھی ناز ل کرتا ہے۔ تا ان ق بیں ظاہر ہوجاویں۔ اس وجہ ہے ہم رے اندر ہے ظاہر ہوجاد ہے۔ اس کا ابوگا۔

والساام!

نسارا ناام احمد قادیان ۳ رستمبر ۱۹۳۳. منقول از زمیندار ۱۹ رنوم به ۱۹۳۳. مسے چندروز پہلے میرے اخ کرم روز کے ایک میں خاندان گویہ ماکی درخواست کی تھی اور اپنی مرک سے ظاہر ہوتا تھا کہ نور الدین کو تنہیہ داندر ہی رہا۔ میرے حضرت بھائی کہ اعلم بحقیقة الحال!

اوراس کے بعد امت مرزانیہ میں .

ر زائیداختلاف عقائد کی بنا ، پر آن ادہ مشہور ہیں گر دوسے آئے کامخصر تذکرہ قارئین کی دیٹیں کے

، بیفرقه قادیانی بھی ہلاتا ہے۔ پیشواہے( آن کل زمبر ۲۰۰۹ء رتب) بیلوگ مرزا کی نبوت کا ى خوشى ميں ہرقاديانی فرط مسرت تھا۔مرزامحہود کے حال چلن وا خلا الوكين كيكى قصيزبان زدخلائق هِ كَانتين هو كَي تقين \_ چنانچواس زما عبد خلافت میں بھی مرز انحمود کے <u> م</u> معلق اخبارات میں کئی بیان <sup>با</sup> اوران كاخاندان يكامرزائي تهااو عیاشیوں اور دیگر کاروائیوں ت انہیں دو بارہ داخل اسلام ہونے ا محودکومباہلہ کے لئے پینج ویا۔ گر خلاف ایخ مریدوں کواشتعال جلاوطن ہونا ہڑا۔ان کے مکانامہ سامان نذرآ ثش کردیا گیااورمو حسین صاحب بٹالوی شہید کرد ساتھ امرتسر میں رہ کرا خبارمباہلہ مرزامحمودانگلتان أ ایک لیکچر دیا تھااورلنڈن کے<sup>لا</sup>

اپی فرات کے متعلق پراپیگنڈا خلیفة اسیح ) کے لقب سے الر ہے۔ کیونکہ انگریزی میں خلیف لے کتب لغت اور مرزائیوں نے فن تاویل میں ا قادیان این مریم سے مراد فا

غرض مرزائیوں کے مزد کیے <mark>م</mark>ح

كرديا كهاحاديث ميں جوآيا -

گوئی بوری ہوگئی ۔مرزامحووکا

ہے تو نبی کریم کا مکر بھی کا فرنہیں۔ کیونکہ یہ س طرح ممکن ہے کہ پہلی بعثت میں آپ کا انکار کفر۔
مگر دوسری بعثت میں جس میں بقول مسیح موعود آپ کی روحا نمیت اتو کی اکمل اور اشد ہے۔ آپ کا
انکار کفر نہ ہو۔''

'' کیا اس بات میں بٹک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد کو کو کو کہ کی

'' کیا اس بات میں بٹک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد کو کو کو کھر کی

'' مرزا قادیانی بعض الوالعزم نہیوں ہے بھی آگے نکل گیا۔'' (حقیقت الدہ قام کے ۲۵۷)

'' مرزا قادیانی بعض الوالعزم نہیوں ہے بھی آگے نکل گیا۔'' (حقیقت الدہ قام کے ۲۵۷)

''مرزا قادیانی بعض الوالعزم نبیوں ہے بھی آ گے نکل گیا۔'' (حقیقت اللہ قام ۲۵۷) ''تمام انبیاء عیہم السلام (جس میں نبی کریم شیک بھی شامل میں) پر فرض ہے کہ سے موعود (مرزا قادیانی) پرایمان لائیں قوہم کون میں جونہ مائیں۔''

(الفضل جسه ۲۸ نمبر ۳۸ بمورخه ۱۹۱۵ مبر ۱۹۱۵)

' 'مسیح موعود نے خطبہ البامیہ میں بعثت ثانی کوبدر کانام رکھا ہے اور بعثت اوّل کو ہلال جس سے لازم آتا ہے کہ بعثت ثانی کا کافر بعثت اوّل کے کافروں سے بدتر ہے۔'

(النصل ص ۱۵، ۱۸ بروا الی ۱۹۱۹ء) مرز امحمودا ہے متعلق لکھتے ہیں کہ:''جس طرح مسیح موعود کا انکارتمام انبیاء کا انکار ہے اسی طرح میر اانکارتمام انبیاء بنی اسرائیل کا انکار ہے۔جنہوں نے میری خبر دی۔مرا انکار رسول اللہ کا انکار ہے۔جنہوں نے میری خبر دی۔'' (الفصل قدیان ج منبر ۲۲٬۳۲۲ رحمبر ۱۹۱۷ء)

''وہ خلیفہ اسلامی جس کی اتباع تمام مشرقی دمغر بی دنیا پرفرض ہے۔وہ میں ہوں۔'' (ریویو آف ریلینجز ج۳۲ نمبرواص ۳۵،اکتوبر۱۹۲۴ء)

اپنوالد کے متابعت میں مرزامحمود نے جنگ عظیم کے دوران میں برطانیہ کی و فادار ک کے راگ الا پےاور کہا کہ اگر مجھ پر بارخلافت نہ ہوتا تو میں رنگروٹ بن کرفوج میں بھرتی ہوجاتا۔ ۱۹۱۹ء میں جنگ افغانستان کے موقع پر افغانستان کو کچلنے کے لئے احمد کی رجمنئیں بھرتی کرنے کا ارادہ کیا۔ بغداد و بیت المقدس کے فتح ہونے پر قادیان میں جشن چراغاں من یا گیا۔ اس دن منارة الکھندہ قادیان پڑیس کے ہنڈے روشن تھے اور جزیرۃ العرب پر غیر مسلموں کے قابض ہوجانے کی خوق میں ہرقادیانی فرط مسرت سے چھو لے نہ اتا تھا۔ انہیں اپنے ہی کے مشن کائم ونظر آرہا تھا۔ مرزامحود کے چال چلن واخل ق کے متعلق کی روایات مشہور ہیں۔ اس کے عبد شاب اور لاکین کے کئے تھے۔ بان ز دخلائق ہیں۔ مرزا ناہا ما احمد کے مدھنے جی اس نے ہر سے چال چلن کی عبد خلافت میں بھی مرزامحود کے مشی فی النوم ، کنار بیاس ، کے خاص مشاغل مدر سنسوان وغیرہ عبد خلافت میں بھی مرزامحود کے مشی فی النوم ، کنار بیاس ، کے خاص مشاغل مدر سنسوان وغیرہ کے متعلق اخبارات میں کئی بیان شائع ہو چکے ہیں۔ موالا ناعبد الکریم صاحب ایڈ پیرم بابلہ امر تسر اوران کا خاندان بیا مرزائی تھا اور وہ بہتی مقبرہ کا نکت بھی حاصل کر چکے ہے۔ گرم را احمود کی عیاشیوں اور دیگر کاروائیوں سے واقف ہو کر ان کی آئیس دوبارہ واخل اسلام ہونے کی توفیق حاصل ہوئی۔ موالا نامموح نے بذراجہ اخبار مبابلہ مرزا خلاف این مروح نے بذراجہ اخبار مبابلہ مرزا خلاف این مروح نے بذراجہ اوران کی تا تا ہم کہ تا کہ کہ کا خاندان کی مرائی میں قادیان سے حلوط نہ ہونا پڑا۔ ان کے مکانات سور ن کی روشنی میں دن کے وقت جلائے گئے۔ ہزار بارہ بید کا حالان نزر آتش کردیا گیا اور موالا نا مردات ہوا اوران کے ایک ہم رائی مستر کی محمد حسین صاحب بٹالوی شہید کردیئے گئے۔ گرا کمداللہ کے موالانا مرد ح نہایت میروا ستقامت کے سامان نذر آتش کردیا گیا اور موالا نا مرد ح نہایت میروا ستقامت کے سامان نذر آتش کردیا گیا ہوں بیان کے مرائی مائی کے مرائی موالانا مرد ح نہایت میروا ستقامت کے سامان میں دہ کراخبار مبابلہ کے لئے قادیان کے مرابست درازوں کا انگشاف کرد سے ہیں۔

مرزامحودانگتان کی سیاحت بھی کر چکا ہے۔ وہاں اس نے احمدیت لینی مرزائیت پر
ایک لیکچر دیا تھا اور لنڈن کے لڈگیٹ میں اقامت اختیار کی تھی۔ مرزائیوں نے ای وقت اعلان
کردیا کہ احادیث میں جوآیا ہے کہ سے علیدانسام وجال کو ہاب لدلے پرقل کریں گے۔ وہ پیشین
گوئی پوری ہوگئی۔ مرزامحمود کا انگلتان کے اخبارات میں مرزامحمود نے بزار مارو پیزرچ کرک
اپنی ذات کے متعلق پراپیگنڈ اکیا۔ لنڈن کے اخبارات میں بزبولی نیس خلیفہ اس کے (تقدیم مآب خلیفہ آس کے) کے لقب ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ عوام نے سمجھا کہ دراصل خلیفہ ما حب کا نام کل سے خلیفہ آس کے مشہور ہوگیا۔
ہے۔ کیونکہ انگریز کی میں خلیفہ کل سے شاکع ہوا تھا۔ اس لئے اس کا نام کل سے مشہور ہوگیا۔

ا کتب لغت اور کتب احادیث میں لدایک گاؤں کا نام ہے۔ جوفلسطین میں ہے۔ مرزائیوں نے فن تاویل میں تمام گذشتہ طحد فرقوں سے فوقیت تامہ حاصل کر لی ہے۔ دمشق سے مراد قادیان ابن مریم سے مراد غلام احمد لدسے لنڈن کا لذگیث مینارہ شرقی سے مراد قادیان کا مینارہ۔ غرض مرزائیوں کے نزدیک مجمع تعلیق کی تعلیم ایک معرشی۔ لن ہے کہ مہلی بعثت میں آپ کا انکار کفر۔ روحانیت اقو کی اکمل اور اشد ہے۔ آپ کا (کلمة الفصل ص ۱۳۶۱)

قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر میر عظامیہ کو ان وقت تک تو مجبور ہے کہ سے موعود کو محمد کی (کلت الفصل ۱۰۵)

آ کے نکل گیا۔'' (حقیقت النو ہ س ۲۵۷) میں جس شامل ہیں) پر فرض ہے کہ مسیح میں۔''

نفشل جهم ۲ نبر ۳۸ موردد ۱۹۱۵ میر ۱۹۱۵) فرق بین احد من رسله شرواؤد علیه السلام کوشامل کرتے ہیں۔ وہاں مسیح کلیه السلام کوشامل کرتے ہیں۔ وہاں سے

د بدر کانام رکھاہے اور بعثت اوّل کو ہلال کا فروں سے بدتر ہے۔'' (الفضل ص۲۵،۸۱رجولائی ۱۹۱۵ء)

رسن موجود کا انگارتمام انبیاء کا انگار ہے انہوں کا انگار ہے انگار سول انگار سول انگار سول انگار سول انگار سول انگار سول انگار شرم انگار سول انگار شرم انگار شرم انگار شرم سائند کی و فادار کی انگروٹ بن کرفوج میں بھرتی ہوجا تا۔

کے لئے احمد کی رشمنفیں بھرتی کرنے کا رشن چراغال منایا گیا۔اس دن منارة بیش جو بوجائے بیش جی میں بھرتی کرنے کا بیش جی فیر مسلموں کے قابض ہوجائے بیش جی فیر مسلموں کے قابض ہوجائے

۱۹۲۲ء میں قادیا نیوں اس بہائیت کا چرچا ہونے لگا۔ محفوظ الحق علمی مولوی و ممل قادیانی اور کئی دیگرا شخاص نے اعلانیہ بمبائی مذہب قبول کرلیا اور اعلان کردیا کہ مرزا غاسمہ م نے بہاءاللہ ی تعلیمات بہائی عقائد وطرز استدلال ہے فائدہ حاصل کیا تھا۔ورنہ دراتس کی موعود اورمبدی اور ز مانه کارسول بهاءاللہ ہی تھا۔مر زامحمود نے اس زبردست تبدیلی کے مقابلہ میں اینے آپ کو عاجزیا کر مقاطعہ کے ہتھیار سے کام لیا علمی ودیگر بہائی قادیان کی رہائش ترک کرنے پرمجبور ہو گئے اور انہوں نے کو کب ہند کے نام ہے ایک اخبار جاری کیا۔ جوملک ہند میں بہائیت کی تبلیغ کرنے والا واحد پر چہ ہے۔اس میں قادیانی مذہب ک تر دید بھی نہایت عمرگ ہے کی حاتی ہے۔

ند ہب مرزائیت کی تبلیغ اور برا بیگنڈا کے فن میں مرزامحمود ایئے والد سے زیادہ ماہراور بوشیار ثابت ہوا ہے۔ گورنمنٹ برطانیہ کو ہرحال میں اپنے موافق رکھنے کے لئے خوشامد و چاپلوی ادراظہاروفاداری میں کوئی غدارملت اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔ممالک غیر میں اس کے کئی مبعغین ، خد مات خصوصی بر مامور میں اوران کی خد مات کوخد مات اسلام ظاہر کر کے سادہ لوح مسلمانوں کی جیبوں پر واکہ والا جاتا ہے۔ اکثر بے خبر جاہل اور نئی روشنی کے دلدا و چنٹلمین انہیں مبلغ اسلام اور خادم اسلام تبجھ کران کے پھندے میں پیٹس جاتے ہیں اورا سنے بال بچوں کا پہیٹ کاٹ کران کو چند دد ہے گئتے ہیں ۔ سرمد شہید نے عالم کشف میں شایدان ہی لوگوں کو دیکھ کر کہا ہو کہ:

> پاران چه عجب راه دورنگی دارند مصحف به بغل دین فرنگی دارند

مرزائیوں کی ٹیرمما یک میں تبلیغ کی حقیقت حسب ذیل تصریحات ہے واضح ہوسکتی ہے۔قارئین بعدازاںالفاظ کامطابعہ کر کےانداز ولگالیں۔

خواجہ کمال الدین مرز ائی کھتا ہے کہ '' قادیانی بھائیوں نے جا کرولایت میں کبا کہ احمدی فرقہ دوسرے مسلمانوں ہے الگ ہے ... قادیانی دوستوں نے ماسٹر پیغیبر (محمد الله علی ) اور شاگر دیغیبر (مرزاصاحب) کا فلسفه بھی انگلتان میں پیش کر کے دیکھ ریا۔ ریہ تجیاا امر ہی انگلتان میں انگی ترقی کی روک کا باعث ہوگیا ..... قادیانی مبلغین میں ہے ایک نے پیطریقہ اختیار کیا کہ اتو ار کے دن وہ واٹرلواٹیشن پرآ جاتے 🕟 اور اس ٹو ہیں رہتے کہ کون انندن ہےمبحدو و کنگ کی طرف جار ہا ہے۔اگرانہیں کسی ایسے محض کاپیۃ چل جاتا تو اس کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ جانے اور وو کنگ تک حضرت مرزاصاحب کی نبوت کی تلقین کرتے ۔

چنانچدایک دن ملک بلجیم کی ایک نو<sup>مس</sup> کے ساتھ قادیانی ملغ بھی بیٹھ گئے کہا ۔۔۔۔ کہ بڑی ہے بڑی بات جوتم ہ . ایک حصونا پنیمبر پیدا ہوا۔ ہم تو اب برے پیغمبر کی تعلیم پر بورے عامل : گے۔ یہ الفاظ قادیانی جماعت ر کھیں۔ آخرانہوں نے دیکھ تولیا کہ امریکن مشن کو بند کیا ۔ و ہ ہی صورت

مرزاغلام احمد قادياني كك لئے ایسی جماعت تیار کرر ماہوں جو گی اور گورنمنٹ کے متعلق مجھے بیدا کورنمنٹ کو پچھ نکایف نہ دے گااور . انگلشیہ کی طرف ہے۔لہذا خدا کامنہ '' ہمار ہے گروہ می*ں عوا* آگر ہزی کے ذیعز تعہدہ دار ہیر

ا مرزائیوں کی یہی اسا انہیںمما لک فرنگ میں اسلامی میلغ کر کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جنہوں۔ ع <sup>ليع</sup>ني الل جرمن وام احمد کی نبوت کا پرچار نه ہوسکا۔

س یعنی مرزااور مرزا سے (بخاری جام ۱۳۳۳ روایت ہے کہ قیصر روم نے ابوسفیا لوگ زیاده بین یا سرداراورتو ی لوگ اس جواب برکہا کہ ہرایک نی کے

چہ چاہونے لگا۔ محفوظ الحق علمی مولوی و منس جقول کرلیا اور اعلان کردیا کہ مرزانا سرید ل سے فائدہ حاصل کیا تھا۔ ورنہ دراہ ل سے رزامحمودنے اس زبر دست تبدیلی کے مقابلہ کام لیا۔ علمی ودیگر بہائی قادیان کی رہائش مرکے نام سے ایک اخبار جاری کیا۔ جوملک اس میں قادیانی مذہب کی تروید بھی نہایت

ن میں مرزامحوداپ والدے زیادہ ماہراور اپ موافق رکھنے کے لئے خوشامد و چاپلوس کرسکتا ممالک غیر میں اس کے کی مبلغین ساسلام ظاہر کر کے سادہ لوح مسلمانوں کی روثنی کے دلدادہ جنتلمین انہیں مبلغ اسلام اور لی اوراپ بال بچوں کا پہیے کاٹ کر ان کو بدان ہی لوگوں کود کیچر کہا ہوکہ:

> ورنگی دارند فرنگی دارند

و معنی ماری پاحسب ذیل تقریحات ہے واضح ہو عمق

دیانی بھائیوں نے جاکرولایت میں کہا

۔۔۔۔ قادیانی دوستوں نے ماسٹر پیغیبر

ں انگلتان میں پیش کر کے دیکھ لیا۔ یہ

ہوگیا۔۔۔۔۔ قادیانی مبلغین میں سے ایک

پرآ جاتے۔۔۔۔۔اوراس ٹوہ میں رہتے کہ

میں کی ایسے مخف کا پنہ چل جاتا تو اس

رزاصاحب کی نبوت کی تنقین کر تے۔

رزاصاحب کی نبوت کی تنقین کر تے۔

چنانچدایک دن ملک بلجیم کی ایک نومسلم خاتون ایئے بچوں کو لے کر ووکنگ آرہی تھی۔ تو اس کے ساتھ قادیانی مبلغ بھی بیٹھ گئے اور نبوت امرزا پر زور دیئے لگے۔ اس پر خاتون نے کہا سب کہ بری سے بڑی بات جو تمہاری تقریر سے مجھے نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ تحمد کے ماتحت ایک چھوٹا بیٹیم پیدا ہوا۔ ہم تو اب تک بڑے پٹیم سے عہدہ برآ نہیں ہوئے جس وقت ہم بڑے پٹیم کی تعلیم پر پورے عامل ہوجا ئیں گے اس وقت چھوٹے پٹیم کا بھی خیال کرلیں بڑے سیٹیم کی تعلیم پر پورے عامل ہوجا ئیں گے اس وقت چھوٹے پٹیم کی کھی دیال کرلیں گے۔ یہ الفاظ سب قادیائی جماعت کے خور کرنے کے قابل ہیں۔ وہ عملی رنگ کو اپنے سامنے رکھیں۔ آخرانہوں نے دکھے تو لیا کہ جن بل وجوہ سے انہوں نے اوّل جرمن اور بعد میں اپنے امریکن مشن کی ہور ہی ہے۔''

(محددكائل ص ٨٨٠٨٤)

مرزاغلام احمد قادیانی لکھتے ہیں کہ: "میں گورنمنٹ کی لپیٹکل خدمت وجمایت کے لئے الیی جماعت تیار کردہا ہوں جوآڑے وقت میں گورنمنٹ کے مخالفوں کے مقابلے میں لکلے گئے الیی جماعت تیار کردہا ہوں جوآڑے وقت میں گورنمنٹ کی عملداری میں ہے۔خدا گورنمنٹ کو کچھ تکلیف نہ دے گا اور جدھر تیرامنہ ہوگا ای طرف خدا کا ہوگا اور میرامنہ گورنمنٹ گورنمنٹ کی طرف جے۔" (الہای تا کی نہر ۱۸ می وائد اکا منہ بھی ای گورنمنٹ کی طرف ہے۔" (الہای تا کی نہر ۱۸ می وائد فواص می زیادہ ہیں۔اس گروہ میں بہت سے سرکار اگریزی کے ذی عزت عہدہ دار ہیں۔" (کتاب البریص ۱۸ افردائن جامی ۲۰ ماشیہ)

لے مرزائیوں کی بی اسلامی خد مات ہیں جن کا ذھنڈ درا پیکا جاتا ہے اور سادہ لور ہ عوام انہیں مما لک فرنگ میں اسلامی ملغ تصور کر لیتے ہیں اور انہیں چندہ دیتے ہیں اور مرزائی جموم جموم کر کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے مغرب میں اسلام کا جھنڈ اگاڑ دیا ہے۔ فیافہ اور مؤلف) کے لینی اہل جرمن وامریکہ قادیانی جماعت کو انگریزی جاسوں سجھنے لگے اور مرز اغلام

احمد کی نبوت کاپر چارند ہوسکا۔

س يعنى مرزاادرمرزائيول كاقبله أنكريزبين \_ فافهم!

سی (بناری جام ۱۳۳ کتاب الجهاد، باب دعا السندی شائلی الدسلام والمنبوة) میں روایت ہے کہ قیصرروم نے ابوسفیان سے دریافت کیا کہ تی فیم راسلام کے مانے والے مسکین غریب لوگ زیادہ ہیں یا سردار اور تو ک لوگ؟ ابوسفیان نے جواب دیا۔ مسکین اور غریب لوگ ہرقل نے اس جواب رکھا کہ ہرا یک نی کے پہلے مانے والے مسکین غریب لوگ ہی ہوتے رہے ہیں۔

کی ذات پر بھی نکتہ چینی ہموجب زدمیں آ چکے ہیں ۔ نگر بدگرومفہ راجپالی فتنہ کا خاتمہ کردیا اورا اس کردی ۔ مسلمانوں کی جیرت کر بعنی قادیا نیوں اوران کے پیش قادیان کے سرکاری حیفہ الفضل ایسی حرکت سرز دہوئی ہے جوشر

ظ ہر ہوگئی۔مرز ائیوں نے مرزا<sup>ن</sup>

مسلمانوں کی خوشی ک

اس کے بالعکس حا تعریفیں کی تئیں اور چھانی کے وفن کیا گیا۔ مرزائیوں کے اس

زیادہ مرزامحود کی محبت وعزت
اور نبی کریم الطبطیۃ کو گالیاں د۔
نزدیک وہ شرعی مجرم ہے۔ گن
تھا۔ وہ اعلان کر چکا تھا کہ''
کھا کر بچنا محال بلکہنا ممکن۔
کھا کر بچنا محال بلکہنا ممکن۔
فواجہ صاحب
میں شامل ہوئے۔
میں شامل ہوئے۔

الله ومفتى محمرصا دق مسلم ليگه

متعلق مسلمانوں کومشورے

مرزامحمود کہتا ہے کہ: '' گورنمنٹ کی الی خدمت کرتے ہیں جو پاٹ پاٹ بزارروپید (الفضل قاديان ت ١٤ انمبر ٢ ٤، كمرابر عل ١٩٣٠ء) "نخواہ مانے والے نہیں کرتے۔'' مرزامحود۱۹۱۲ء سے لےکر۱۹۲۳ء تک اہل اسلام ہے ترک تعاون بڑمل پیرار ہا۔ اس نے مسلمانان عالم کو کافر ، مرتد اور دائر ہ اسلام سے خارج قرار دیا اور ان سے رشتہ ناطہ ویرادری ك تعلقات قائم كرنا\_ان كي شادي يا تني كي رسومات مين شريك بون \_ بلكدان كے معصوم بچول كا جنازہ تک پڑھنا اپنے مریدوں کے لئے ناجائز وحرام قرار دیا۔ مگر ۱۹۲۳ء کے بعد کسی لیپٹکل مصلحت ہے مسلمانان ہند کی قیادت ورہنمائی کاشوتی اس کے دل میں ساچکا ہے۔ انہیں کا فروں، مربّد وں اور بے دینوں کی بھلائی وبہبودی کافکر بقول مرزۂ ئیان اسے ہروفت بے چین کئے رکھتا ہے۔ فتنۂ ارتداد کے زمانہ میں بے شارمرزائی حلقہ ارتداد میں مبلغین اسلام بن کریہنیے۔علائے اسلام ای وقت ان کے عزائم کوتا اڑ گئے تھے۔ گر مدعیان قیادت یعنی نی ظلمت کے شیدائیوں نے مرجگه علاے اسلام کا استخفاف کیا اور قادیا نبول کی اسلامی جدردی کاشکریدادا کیا گیا۔ مرزائیوں ئے تبلیغ وانسداد فتنۂ ارتداد کے لئے لاکھوں رویپیمنسلمانوں ہے وصول کیااوراس کا نتیجہ یہ نگلا کہ ۱۹۳۲ء کے جلسۂ قادیان میں اعلان کیا گیا کہ ساندھن ( حلقہ ارتداد ) ہے احمدیوں کا قافلہ غلام احمد کی جئے کے نعرے لگا تا ہوا قادیان پہنچا ہے اور احمدیت وہاں اچھی طرح پھیل رہی ہے۔ گویا آ ریہ ننے سے نیج کر ماکانوں کی ایک جماعت مسلمانوں کے لاکھوں روپیہ کےصرف سے م زائی بن عنى محدرسول النطاقية كامت سے نكل كرقاديانى نبى كى امت ميں شامل بو كئے .

الہور کے ایک ہندوراجپال نے ایک دلآ زار کتاب رگیا رسول تصنیف کی جس کے مسلمانان ہند میں ایک بیجان عظیم ہر پاہوگیا۔ قادیانیوں نے قیادت کا موقعہ ہاتھ ہے نہ جانے دیا۔ ہزے ہزے ہزے ہو سے شہروں جانے دیا۔ ہزے ہزے ہو سے شہروں کے دیا۔ ہزے ہو کر ہڑے ہو سے شہروں کے دیا۔ ہزے ہو کر ہڑے ہو کر ہرائی ہونے گئے۔ جن میں مسلمانوں کو ہندووُں کے ساتھ معاشرتی و تجارتی مقاطعہ کی تلقین کی جاتی تھی۔ اس زمانہ میں عام طور پرلوگ مرزائیوں کو نبی اکر مقاطعہ کی تلقین کی جاتی ہو تی اس مقاطعہ کی تعین کی وسیع تنظیم کے ذرایعہ اور اسلام کے بہادر سپابی خیال کرتے تھے۔ مرزامحمود نے اپنی جماعت کی وسیع تنظیم کے ذرایعہ اپنی قیادت کا ڈھنڈورہ پڑوایا اور سادہ لوح مسلمانوں سے لاکھوں کی تعداد میں دستی کرا کرا کی میں انبیاء و بانیان غدام ہب کی تو بین کو جرم قرار دینے میں انبیاء و بانیان غدام ہب کی تو بین کو جرم قرار دینے کے لئے کئی سے نون کے نفاذ کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ گورنمنٹ نے تعزیرات ہند میں مجوزہ ترمیم کو بھر کر کرلیا۔

مسلمانوں کی خوشی کی کوئی انتہاء ندرہی۔ گراس چالبازی اور فریب کی حقیقت جلدہی خاہرہوگئی۔ مرزائیوں نے مرزاغلام احمرقادیا نی کوبھی بنیان ندا ہب اور انبیاء میں ظاہر کیا اور اس کی ذات پر بھی نکتہ چینی ہموجب قانون جرم قرار دی گئی۔ اب تک کئی خاد مان اسلام اس قانون کی زات پر بھی نکتہ چینی ہموجب قانون جرم قرار دی گئی۔ اب تک کئی خاد مان اسلام اس قانون کی زدمیں آ چی ہیں۔ گر بدگوومفید اشخاص ابھی تک محفوظ ہیں۔ غازی میم الدین شہید کے لئے قربان راجپالی فتنہ کا خاتمہ کر دیا اور اس سے عاشق رسول نے اپنی جان عزیز اس مقصد کے لئے قربان کر دی۔ مسلمانوں کی جبرت کی کوئی انتہاء نہ رہی۔ جب انہوں نے مدعیان تحفظ ناموس شریعت کے الفاظ سنے اور کنی قادیانوں اور ان کے پیشوا مرزامحمود کی زبان سے علم الدین کی فرمت کے الفاظ سنے اور قادیان کے مرکزی صحیفہ الفی سے اور کا میں اعلان کیا گیا کہ علم الدین اپنے گناہ سے قو بہرے۔ اس سے قادیان کے مرکز دوبوئی ہے جوشر عافی نہیں۔

(الفضل قاديان ج١٦ انمبر٢ ٨ص ٤، ٨ مورند ١٩١٩ يريل ١٩٢٩ ء)

اس کے بالعکس عاجی مستری محمد حسین صاحب بٹالوک شہید ؒ کے قاتل محمعلی مرزائی کی تعریف کی گئیں اور بھانسی کے بعداس کا جناز وکومرزامحود نے کندھادیا اورا سے بہتی مقبرہ میں (انفسل قادیان ج ۸انبر۳۳اص ۲۰۱۱–۱۹۳۹ء) .

مرزائیوں کے اس فعل سے نابت ہو چکا ہے کہ ان کے دلوں میں نی اکرم اللہ سے زیادہ مرزامحود کے دشمن کا قاتل ان کے نزد یک جنتی ہے اور نبی کریم اللہ کو گالیاں دینے والے کواگر کوئی مسلمان غضب میں آ کرفنل کردی تو ان کے نزدیک وہ شری مجرم ہے۔ گناہ گارہ اور سنتی دارہ اوراسے قبہ کرنی چاہئے اورالیے شخص کواگر پھائی دی جائے تو اس شہید کہنا جائز نہیں مرزامحمود کے نزدیک سیاسیات میں دخل دینا ناجائز تھا۔ وہ اعلان کر چکا تھا کہ ''مسلمانوں کے لئے سیاسیات کی طرف متوجہ ہونا ایک ایساز ہرہے جسے کھا کر بچنا محال بلکہ ناممکن ہے۔'' (برکات فلافت ص ۵۹)

ان لوگوں کو جانے دو جوسیاسیات میں پڑتے ہیں۔ خواجہ صاحب ( کمال الدین ) باو جو دستے موعود کے بخت ناپند فر مانے کے مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ (افضل کارفر دری ۱۹۱۵ء)

گراب مرزامحود نے سیاسیات میں عملی حصہ لینا شروع کردیا ہے۔ اس کے مرید ظفر الله ومفتی محمد صادق مسلم لیگ ومسلم کانفرنس کے ہراجلاس میں شریک ہوتے ہیں اور سیاسیات کے متعلق مسلمانوں کومشورے دیئے جاتے ہیں۔مسلمانوں کوایسے خطرنا ک مفسدین سے ہوشیار رہنا (انفضل قادیان تے کا نبر ۲۵، یکر ماپریل ۱۹۳۰ء)

ال اسلام ہے ترک تعاون پرعمل پیرار ہا۔ اس
فارج قرار دیا اور ان ہے رشتہ ناطہ و براوری
میں شریک ہونا۔ بلکہ ان کے معصوم بچوں کا
ام قرار دیا۔ مگر ۱۹۲۳ء کے بعد کسی پچیشکل
مام قرار دیا۔ مگر ۱۹۲۳ء کے بعد کسی پچیشکل
مام قرار دیا۔ مگر ۱۹۲۳ء کے بعد کسی پیششکل
مام قرار دیا۔ مگر ۱۹۳۳ء کے بعد کسی کئے رکھتا
مام قرار کیا نام الم بن کر پہنچ ۔ علمائے
مقاومیں مبلغین اسلام بن کر پہنچ ۔ علمائے
مام قیادت کے شیدائیوں نے
مقاومی کا شکر سیادا کیا گیا۔ مرزائیوں
انوں ہے وصول کیا اور اس کا متیجہ یہ نگلا کہ
انوں ہے وصول کیا اور اس کا متیجہ یہ نگلا کہ
انوں ہے وصول کیا اور اس کا متیجہ یہ نگلا کہ
انوں ہے وصول کیا اور اس کا متیجہ یہ نگلا کہ
انوں ہے وصول کیا اور اس کا متیجہ یہ نگلا کہ
انوں ہے وصول کیا اور اس کا متیجہ یہ نگلا کہ
انوں ہے وصول کیا اور اس کا متیجہ یہ نگلا کہ
انوں ہے وصول کیا اور اس کا متیجہ یہ نگلا کہ
انوں رو پیہ کے صرف سے مرز الی

ي خدمت کرتے ہيں جو پاچ پاچ ہزار روپيہ

زار کتاب رئیلا رسول تصنیف کی جس پانیوں نے قیادت کا موقعہ ہاتھ سے نہ رف سے ثالع ہوکر ہوئے ہوئے شہروں کی کو ہندوؤں کے ساتھ معاشر تی وتجارتی گرزائیوں کو نبی اگر میلینڈ کے عاشق نے اپنی جماعت کی وسطح شظیم کے ذریعہ سے لاکھوں کی تعداد میں وسخط کرا کرایک نیان خداہب کی تو ہین کو جرم قرار دینے چنانچہ گورنمنٹ نے تعزیرات ہند میں عائے۔ ممکن ہے کہ بہ لوگ آئندہ زمانہ میں سکھوں کی طرح اپنی ایک علیحدہ سیاسی شیت گورنمنٹ سے تسلیم کرالیں اوراپنی تعداد بڑھا کرمسلمانوں کے لئے مستقل خطرہ ثابت ہوں۔ یہ پولیٹ کل گر گٹ کی رفک بدل رہے ہیں۔ مرزاغلام احمد قادیانی نے اعلان کیا تھا کہ 'اللہ تعالیٰ ایک : جماعت الگ بنانا چاہتا ہے۔ اس لئے اس کی منشاء کی کیوں مخالفت کی جائے۔ جن لوگوں سے وہ جدا کرنا چاہتا ہے باربادان میں گھستا کہی تو اس کی منشاء کے مخالف ہے۔''

(البدرمورند ۲۰ رقروري ۱۹۰۳ء)

مر جب مرزاممود کو قیادت کا شوق سایا اور مصلحت وقت ہے کام لیمنا چاہا تو ہمدرد اسلام بن کرمسلمانوں کے سامنے نمودار ہوا اور ۲۷ر چون ۱۹۲۵ء کو نیا روپ بدلا اور تقریر میں کہا کہ: ''میں نصیحت کرتا ہوں اور وہ یہ کہا بتک ہماری جماعت سے ایک خلطی ہوئی ہے۔ میں نے بار ہااس ہے روکا بھی ہے مگر اس جماعت نے جوا فلاص میں بے نظیر ہے تا حال اس پر عمل نہیں کیا اور وہ یہ کہ مباحثات کوڑک کردو۔ میر نے زدیک وہ فکست ہزار درجہ بہتر ہے۔ جولوگوں کے لئے ہدایت کا موجب ہو۔ بہنست اس فتح لے کے جولوگوں کو تق سے دور کر دے۔ پس ایک وفعہ پھر جب کہ ہمارے بیا تھا ہمدردی اور خدا تعالی سے خشیت جب کہ ہمار راحتا ہوں کہ مباحثات کوچھوڑ دیں اور الیما طرز اختیار کریں جس سے دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور خدا تعالی سے خشیت کوچھوڑ دیں اور الیما طرز اختیار کریں جس سے دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور خدا تعالی سے خشیت نظام رہو۔ مگر ساتھ ہی یہ خیال رکھنا چا ہے کہ وہ مبلغ کی حیثیت سے نہیں جارہے۔ بلکہ مدیر کی حیثیت سے جارہے ہیں۔ ان کا کام یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک میں کس طرح بہنچ کرنی چا ہے۔''

تشمیر مسلمانوں برظلم ہوا۔مظلومین کی ہمدردی کے جذبہ سے مسلمانان ہند بے چین تھے۔الی حالت میں مرزامحود نے شملہ میں چندنا م نہادلیڈروں کو جمع کر کے تشمیر کمیٹی قائم کی اوراس کی صدارت کے فرائض اپنے ذیبے لئے اوراس کا سیکرٹری اپناایک مریوعبدالرجیم درد کو بنایا اور کمیٹی کاصدر مقام قاویان میں مقرر کر کے طول وعرض ہندمیں چندہ کی اپلیس شائع کیں

ا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزائیوں کو ہر جگہ مناظروں میں ذلت کا سامتا کرنا پڑتا ہے اور مرزائیت کی حقیقت بے نقاب ہوجاتی ہے۔اس لئے مرزامحود کو نے طریقہ سے کام لینا پڑا اور منافق بن کر ظاہری ہمدردی دکھا کر تدبیر و حکمت سے لوگوں کے دل و د ماغ میں ابنا اثر قائم کرنا چاہ (مؤلف)

۸۲

ورکن لا کھیے روپییٹریب مسلمانو و پیدمرزائیت کی تبلیغ پرصرف ہ مرزائیوں نے تشمیر میں پراپیکنڈا

سررامیوں سے سیرمیں پر بہت کے کر ایا ہے۔ کرلیا ہے۔ معصوم کشمیری بچوں۔ نعرے لگوائے گئے۔ کشمیری زعما کے ہر بڑے قصبہ میں سرکردہ مس

اس طرح تالیف تلوب سے کام رہے ہیں ۔حکومت کشمیر پر بھی م کرائی جاتی ہے۔ان کا واخلہ م

کی بغرص تعلیم قادیان روانہ کئے جائے رصرف علاقہ شوپیال ( بلند کرنے والے کا گلا اتحاد کم حالت رہی تو اندیشہ ہے کہ تما

حالت رہی ہو اندیشہ ہے کہا کہ علائے کرام کافرض ہے کہا کہ آئیں ورنہ بعد میں پچھتا ہے تحریک احرار نے

اس تحریک کوکامیاب ندہونے سے ہرسال مقررہ تاریخوں ؟ کی سیرت کے پردہ میں مرا جلسوں میں شامل ہوئے اور سے بھی اکثر اس رومیں ہے۔ ذر جصول منفعیت اور ذاتی ج

ل صرف شربه اشخاص نے جمع کیا اور قادیہ سس قدرر قم فراہم ہوئی ہو

موں کی طرح اپنی ایک عیحدہ سیاس میڈیت ملمانوں کے لئے مستقل خطرہ ثابت ہوں۔ یہ حمد قادیانی نے اعلان کیا تھا کہ' اللہ تعالیٰ ایک ا کی کیوں مخالفت کی جائے۔ جن لوگوں سے وہ ناء کے خالف ہے۔'' (البدر موردہ ۲۰ فروری ۱۹۰۳ء)

راہبر سور دری ۱۹۰۴ء) یا اور مصلحت وقت سے کام لینا جاہا تو ہمدرد رجون ۱۹۲۵ء کو نیا روپ بدلا اور تقریر میں کہا مجماعت ہے ایک غلطی ہوئی ہے۔ میں نے

ص میں بےنظیر ہے تا حال اس پڑھل نہیں کیا نگست ہزار درجہ بہتر ہے۔ جولوگوں کے لئے ل کوخق سے دور کردے۔ پس ایک دفعہ پھر

ردوسرول کوبھی نصیحت کرتا ہوں کہ مباحثات ایسے ساتھ ہمدر دی اور خدا تعالیٰ سے خشیت

ک حیثیت سے نہیں جارہے۔ بلکہ مدبر ک ملک میں کس طرح تبلیغ کرنی جا ہے۔''

(الفضل ۱۱ رجوال کا ۱۹۲۵ء) اجمدردی کے جذبہ سے مسلمانان ہند بے نام نہادلیڈروں کو جمع کر کے تشمیر کمیٹی قائم اس کاسکرٹری اپنا ایک مرید عبدالرجیم درد

اوعرض ہندیں چندہ کی اپلیں شائع کیں ہرجگہ مناظروں میں ذلت کا سامتا کرنا اساس لئے مرز امحود کو نئے طریقہ سے وحکمت سے لوگوں کے دل و دیاغ میں

ورکنالا کھ لے روپیٹر یہ مسلمانوں نے اپنے کشمیری مظلوم بھائیوں کی امداد کے لئے دیا۔ مگروہ مورکنالوکھ لے روپیم رزائیت کی بلنغ پرصرف ہوا۔ کمیٹی کی صدارت کے نام سے ناجائز فائدہ حاصل کیا گیا۔ مرزائیوں نے تشمیر میں پرا پیگنڈا کیا کیمرزاجمود کومسلمانان ہند نے اپنا پیشواء فلیفہ اورامیر شلیم کرلیا ہے۔ معصوم شمیری بچوں کے جلوس نکالے گئے اوران سے مرزابشیرالدین محمود زندہ ہاد کے نفر کلوائے گئے۔ کشمیری زناء کو مالی اعانت سے اپناہمنو ابنایا گیا۔ چنا نچیسنا گیا ہے کہ شمیر کردہ مسلم پیشوا یا سردار کو قادیان سے ماہواری رقم موصول ہوتی ہے۔ کے ہربزے قصبہ میں سرکردہ مسلم پیشوا یا سردار کو قادیان سے ماہواری رقم موصول ہوتی ہے۔ اس طرح تالیف قلوب سے کام لے کرمرزائیت کے بیسیوں مبلغ دیہات وقصبات میں دورہ کر رہے ہیں۔ عکومت شمیر پر بھی مرزائیوں کا اثر ہے۔ اس لئے مرزائیت کے مخالف فی زبان بندی کرائی جاتی ہے۔ ان کا داخلہ منوع قرار دیا جاتا ہے۔ نوجوان ذبین اور مستعد طلباء فراہم کر کے بخرص تعلیم قادیان روانہ کئے جاتے ہیں۔ تاکہ آہیں مبلغ بناکر ان کے وطن میں واپس بھیجا جائے ہیں۔ مرزائیت کے خلاف آواز بلند کرنے والے کا گل اتحاد کی رہ لگا کر دبائے والے ہر جگہ موجود ہیں اوراگر چند دن بھی حالت رہی تو اندیشہ ہے کہ تمام شمیر میں مرزائیت کی جڑیں نہایت محکم واستوار ہوجا کیں گی۔ علی سے خلاے کرام کا فرض ہے کہ تام شمیر میں مرزائیت کی جڑیں نہایت محکم واستوار ہوجا کیں گی۔ علیہ ناکرام کا فرض ہے کہ اس فتنہ کو فئن شرھی سے زیادہ خطرناک بچھ کرمرداندوار میدائ کی میں۔ نیادہ خطرناک بچھ کی مرداندوار میدائ کی میں۔ نیادہ خطرناک بھوری کی میں۔ نیادہ کو میں۔ نیادہ کو ان کی میں نے کہ کی میں کے کہ کی میں کے کو کی سے کہ کا میں کو کرنے گا۔

تحریک احرار نے کسی حد تک قادیانی فتنہ کے سدباب میں حصہ لیا۔ گر گورنمنٹ نے اس تحریک احرار نے کسی حد تک قادیانی فتنہ کے سدباب میں حصہ لیا۔ لام سیرت کے نام سے جرسال مقررہ تاریخوں پر طول وعرض ہند میں ہر جگہ جلے منعقد کرائے۔ جن میں نبی کر پھائٹ کی سیرت کے پردہ میں مرزائیت کی تبلیغ کی گئے۔ عاشقان سید الرسلین میں جو قد در جوق ان جلسوں میں شامل ہوئے اور سادہ لوح عوام نے مرزائیوں کو مداح رسول سمجھا۔ علائے کرام میں سے بھی اکثر اس رومیں بہ گئے مکر دنیانے در کھی لیا کہ مرزائیوں کا مقصدان جلسوں سے سوائے جلب ذرجھول منفعت اور ذاتی جا وواقتد ارکے مجھنہ تھا۔ اپنے آپ کوسید الرسلین آلیاتے کا محب ظاہر کر

ا صرف شربھیرہ سے کی سورو پیداعانت مظلومین کا نام لے کر بعض فریب خوردہ افتحاص نے جمع کیا اور قادیان میں ارسال کیا۔ اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ تمام ہندوستان سے کس قدرر قم فراہم ہوئی ہوگی۔

کے مسلمانوں کو دھوکہ دیااورغیرممالک میں تبلیغ کی کہ مرزامحود ہندوستان کے مسلمانوں کا پیشوائے اعظم ہے۔اس کےاشارہ پرسات کروڑمسلمان ایک وقت اورایک ساعت میں ہر جگہ جلسے منعقد کیا كرتے ہيں۔اس طرح غيرمما لك اورغيراقوام ميں مرزائي جماعت كاوقارحاصل كيا گيا۔

منافقاند حكت عمليول مين ناكامي كامند وكيوكرم زامحود في ١٩٣٢ء كية خير مين تمام پنجاب ویو۔ پی میں مبلغین کے دفو و بھیجے۔ان کے مبلغین نے جہاں میدان خالی دیکھا۔مناظرہ کی دعوت دی اور جہاں خاد مان اسلام کومقابلہ کے لئے آمادہ پایا۔ وہاں سے فرار ہو گئے مسلع شاہ پور میں حزب الانصار کی سرگرمیوں کی وجہ ہے مرزائیت کا قلع قبع ہور ہاتھا۔اس لئے اپنے چوٹی کے مناظر اور مبلغ صاحبان اس علاقه میں دورہ کرنے کے لئے جیجے گئے تھے جن کوایئے مقصد میں نا کامی ہوئی۔

مرزاغلام احمد قادیانی اور مرزامحمود لعنی باپ اور بینے کے خیالات میں جس قدر اختلاف ہے۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کداس سلسلد کی بنیاد ہی عقلی ذھکوسلوں پر ہے اور دروغ گورا حافظہ نباشد کی مثل ان پر صادق آتی ہے۔ جناب بابو حبیب اللہ صاحب کلرک نہر امرتسر نے چند امور پرروشنی ڈالی ہے۔جن میں بیٹے نے باپ کےخلاف رائے ظاہر کی ہے۔جن کوڈیل میں نقل

اقوال مرزامحموداحمه قادياني

'' دیکھوآ نخضر تنگافتہ ہے زیادہ کس پر خدا کے فضل ہوں گے۔لیکن جس قدرآپ پرخدا کے فضل اور احسان ہیں۔ای قدرآپ عبادت اور شکر گذاری میں بھی سب ہے بر صريته ـ نادان عيده و فخص جس نے كباكه: كر مهائے تو مار اكر د كستاخ كونكه فدا کے نصف انسان کو گتاخ نہیں بنایا کرتے اور سرکش نہیں کر دیا کرتے۔ بلکہ اور زیا دہ شکر گذاراور (الفضل قادیان جسممبر ۵۸\_۴۳۳ر چنوری ۱۹۱۶یس۱۳) فر مانبر دار بناتے ہیں۔'' ٢ ..... "نادان مسلمانوں كاخيال تھاكه نبى كے لئے ييشرط ب كدوه كوئى نئ شریعت لائے یا پہلے احکام میں سے مجھ منسوخ کرے یا بلاواسطہ نبوت یائے لیکن اللہ تعالیٰ نے

مسيح موعود كے ذريعة اس غلطى كودوركروا ديا اور بتايا كه يقعريف قر آن كريم ميں تونہيں۔'' (حقيقت العبوة ص١٣٣)

''لعض نا دان کہد یا کرتے ہیں کہ نبی دوسرے نبی کامتیع نہیں ہوسکتا اور اس کی دلیل بیدسیتے ہیں کہ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرما تاہے کہ و ما ارسلنا من رسول الا

ليسطساع بساذن الله ا ىيى كىكىن بەسب بىسب قلا ئىي كىكىن بەسب بىسب قل التوراة فيها هدى و مدایت ونورہے۔اس کے ; بناؤاگرایک نبی دوسرے کیوں کر کرتے رہے ہیں وه پیرو تھے۔گوییا یک اور

ہے پہلے جس قدرانبیاءً ے در جے تک پہنچا سکتے جونەصرف كامل تصح ملكً

(مرزا قادیانی) دونول ۔ آنخضرت ایک نے

آپ کو پکارا ہے۔'' موعود کو بیہ درجہ حاص

۾ نخضر ت<sup>عليا</sup> کوگذ منتظرر ہےاوراب بھ حضرت يحيىٰ عليهالسا

ليهطاع باذن الله اوراس آيت عضرت ميعموعودكي نبوت كفلاف استدلال كرت بیں لیکن بیسب بسبب قلت تدبر ہے۔ جب القد تعالی خود دوسری جگر فرما تا ہے کہ انسا انسز لفا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون لين بم في ورات الارى ب- حسيس ہدایت ونور ہے۔اس کے ذریعے سے بہت سے انبیاء یبودیوں کے فصلہ کرتے رہے ہیں۔اب بتاؤا گرایک نبی دوسرے نبی کے ماتحت کا منبیل کرسکتا تو بہت سے انبیاءتورات کے ذریعے فیصلہ کیوں کرکرتے رہے ہیں۔ان کا توریت رعمل پیراہونا بتا تاہے کموی علیہ السلام کی شرایت کے وہ بیرو تھے۔ گوبیا یک اور بات ہے کہ انہوں نے مویٰ کے ذر لعیہ نبوت حاصل نہیں گی۔''

(حقيقت العبوة ص ١٥٥)

"أنخضرت الله عند يبلكوكي امتى نبينين آسكناراس لئ كه آب ے پہلے جس قدرانبیاء گذرے ہیں ان میں وہ توت قدسیہ نہتھی۔جس سے وہ کئی مخض کونبوت کے در ہے تک بہنجا سکتے اور صرف ہمارے آنخضرت اللہ بی ایک ایسے انسان کامل گذرے ہیں جونه صرف كالل تقع بكك كمل تقد يعني دوسرول كوكال بناسكة تقد " (حقيقت المدوة ص ٣٠،٣٩) ۵ ..... "نبوت کے لحاظ سے حطرت مسیح ناصری علیہ السام اور مسیح موعود (مرزا قادیانی) دونوں نی ہیں۔ نیضان یانے کے لحاظ سے حضرت مسے ناصری نے براہ راست (حقيقت اللوقص ١٣٧) فيضان يايا ہے۔'' "دوسری دلیل حفرت مسیح موعود کے نبی ہونے پر یہ ہے کہ آپ کو آنخضرت المنطقة نے نبی کے نام سے یا وفر مایا ہے اور نواس بن سمعان کی حدیث میں نبی الله کر کے (حقيقت المدوة ص ١٨٩) آپ کو بکارا ہے۔'' ے .... " رسول کر پم آلیٹ کو جومقام حاصل ہے وہ کسی دوسرے نی کونیں۔ اگر سے موعود کو یہ درجہ حاصل ہوا تو آنخضرت اللہ کی غلامی ہے ہی حاصل ہوا ہے۔ گر چونکہ

آنخضرت علیقے کو گذشتہ انبیا علیم السلام کے نامنہیں دیئے گئے تھے۔اس لئے لوگ سے وغیرہ کے (الفضل ١٦رجون ١٩١٤م ٥٠) منتظرر ہےاوراب بھی ہیں ۔ مگرآ پ کے منتظر نہیں۔'' "حضرت یجی علیدالسلام کوصرف ایک نبی کا نام دیا گیا۔ گرمسیح موعود کوجن کے لئے

حضرت یکی علیدالسلام ایک دلیل کے طور پر ہیں تمام گذشتد نبیاء کے نام دیئے گئے ہیں۔'' (الفضل ١٦رجون ١٩١٢م٢)

''پُس آ پاس آ يت ليخن 'آيت ومبشر اً برسول يساتي من

ود ہندوستان کے مسلمانوں کا پیشوائے ورايك ماعت مين برجكه جليم منعقدكيا جماعت كاوقارحاصل كيا گيا\_ رزامحود نے ۱۹۳۲ء کے آخیر میں تمام نے جہال میدان خالی دیکھا۔مناظرہ ہ پایا۔ وہاں سے فرار ہو گئے رضلع شاہ نع ہور ہا تھا۔اس لئے اینے چوٹی کے بھیج گئے تھے جن کواپنے مقصد میں

م بیٹے کے خیالات می<sup>ر چی</sup>س قدر غلی ڈھکوسلوں پر ہےاور دروغ گورا م شصاحب کلرک نبر امرتسر نے چند ئے ظاہر کی ہے۔جن کو ذیل میں نقل

خدائے فضل ہوں گے لیکن جس اورشکر گذاری میں بھی سب ہے مارا کرد گستاخ کیونکه خدا تے۔ بلکہاور زیادہ شکر گذار اور نمبر۵۸\_۲۳رجنوري۱۹۱۷م۱۳) الئے میشرط ہے کہ وہ کوئی نتی وت بائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ن کریم میں تو نہیں۔''

(حقيقت النبوة ص١٣٣) رے نی کاملیع نہیں ہوسکتا اور با ارسلنا من رسول الا مر مصطفی مثلاث کے لمی .....؟ میں پائی پس قر آن کی روسے ت نىعف يمجھ كردكيس المحدثين ''وه دمشقی حد ; الاعتبار تفهرتی ہےاور صرر گا۔اباگرمثالی طور پر تا كوئى بهمى خراني اإزم نبيسآ یاتی من بعدی <sup>ا</sup> ہ ئے گا۔ بعنی میرے<sup>ا</sup>ا نہیں کیے بلکہانہوں۔

رسول سريم مليك كي مد

جنہوں نے کفار کے

بنا إينان - كونكه مض

كانام احمه بتلايا - كيونك

بعدى اسمه احمد "ميرجس رسول احمدنام والي خبروي من بهوه آنخضر تعليق بين ہو سکتے۔ ہاں اگروہ تمام نشانات جواس احمد نام رسول کے بیں آپ کے وقت میں بورے ہوں۔ تب بشك بم كهد عجة بي كداس آيت ميل احدثام عمراداحديت كي صفت كارسول ب کیوں کہ سب نشانات جب آ ب میں بورے ہو گئے تو پھر کسی اور براس کے چہاں کرنے کی کیا وجه ہے۔ کیکن بہ بات بھی نہیں۔'' (انوارخلافت ص ۲۳) '' فار قليط كى پيشين كوئى آنخضرت عليه كي متعلق بى ب اور جارك نزديك آپ بى اس پيشين گوئى كے مصداق ہيں۔" (انوارخلافت ص ۲۵) "غرض اسمداحد كے ساتھ فارقليط والى پيتين كوئى كاكوئى تعلق نہيں ....ان دونوں میں کوئی تعلق دلائل سے ثابت نہیں کہ ہم ان دونوں پیٹین گوئیوں کوایک ہی شخص کے حق میں سیجھنے (انوارخلافت ص ۲۷) کے لئے مجبور ہوں۔'' اقوال مرزاغلام احمدقادياني

"رب نجنى من غمي ايلى ايلى لما سبقتنى كر مهائے تو ماداکودگستاخ!اے میرے خداجھ کومیرے غم سے نجات بخش اے میرے خداتو نے مجھے كيون چهور ديا۔ تيري بخششوں نے ہم كو گتاخ كرديا۔"

(براین احدید م ۵۵۷،۵۵۵ فزائن جام ۱۹۳،۹۹۲ طاشیه) "انبياء عليم الساام اس لئے آتے ہيں تاكدايك وين سے دوسرے دين میں داخل کریں اور ایک قبلہ ہے دوسرا قبلہ مقرر کروا نیں اور بعض احکام کومنسوخ کریں اور بعض يغ احكام لاوير ـ" . (آكينه كمالات اسلام ص٣٦٩ فرائن ج٥ص ٣٣٩) " صاحب نبوت تامه برگز امتی نہیں ہوسکتا اور جو محض کا ل طور پر رسول الله كبالتا ہاس كاكال طور يردوسر ينى كائمتى بوجانانصوص قرآنياور حديثيدكى روسے بكلى متنع ب-الله جل شائفر ما تا بك كن وما ارسلنا من رسول الاليطاع باذن الله " مینی برایک رسول مطاع اور امام بنانے کے لئے جمیعجاجاتا ہے۔اس غرض سے نہیں جمیعجاجاتا کہ سی دوسرے کامطیع اور تالع ہو۔'' (ازالهاو بام ص ٥٦٩ فزائن ت ٣ ص ٢٠٨) (اخبار الحكم ج٦٠ نمبر٢٣ مورند ٢٠٣ رنوم ر١٩٠٢ م عن ١٠ خيار الفصل مورند كم اكتوبر ١٩٢٩ء ص ١١ ورالفضل مور حد٢٦ رادمبر ١٩٣٩ء ص ٨) پر مرزا قاوياني كا قوم يون وَرج بي - "حضرت موی علیدالسلام کی اتباع سے ان کی امت میں بزاروں نبی ہوئے۔"

۵.....۵ "اور پھر قرآن کہتا ہے کہ سے کو جو پچھ بزرگی ملی وہ بوجہ تا بعداری حضرت محر مصطفیٰ علیف کے ملی ہے۔ کہ سے نے نجات محر مصطفیٰ علیف کے ملی .....کونکہ سے آنجناب پر ایمان الایا اور بوجہ اس ایمان کے سے نے نجات پائی ۔ پس قرآن کی روے میچ کے نبخی پاک ہمارے نبی الله ہیں۔ " ( مکتوبات احمدین سهم ۱۳) ۔ " .... " "دیدوہ عدیث ہے جو مجے مسلم میں امام مسلم صاحب نے کاملی ہے۔ جس کو معیف سجھ کررئیس المحدیث امام محمد اساعیل بخاری نے چھوڑ دیا ہے۔ "

(اخبارالحكم الارجنوري ١٩٠١ء ص ١١، ملفوظات ج ٢٠٨ ٢٠٠)

۹ ''بعد ادائے نماز مغرب حفزت اقدی حسب معمول شدنشین پر اجلای فر ماہوئے تو سی شخص کا اعتراض پیش کیا گیا کہ وہ کہتا ہے کہ: جب فارقلیط کے معنی حق وباطل میں

لے پارہ۲ مورہ فتح کی آخری رکوع کی آیت ہے اس میں لفظ آمنوانہیں ہے۔ ۸۷ ری گی ہے وہ آنخفر سیالیتی نہیں

پ کے دقت میں پورے ہوں۔
احمہ بت کی صفت کا رسول ہے۔
ر پراس کے چہاں کرنے کی کیا
(انوار ظلافت ص ۲۳)
کے متعلق ہی ہے اور ہمارے
(انوار ظلافت ص ۲۵)
کوئی تعلق نہیں ۔۔۔ان دونوں
(انوار ظلافت ص ۲۵)

ماسبقتنی کر مھائے تو راے *یر ےفداتونے بھے* 

رزائن ناام ۱۹۳٬۹۹۲ ماش)
کید دین سے دوسرے دین
ام کومنسوخ کریں اور بعض به ۱۹۳٬۶۰۰ من ۵ می ۱۹۳٬۰۰۰ میں اور بعض به ۱۹۳٬۰۰۰ میں اور بعض به ۱۹۳٬۰۰۰ میں الله "
پروفض کا ال طور پر رسول به اور حدیثیر کی روسے بعکی اور سے بعکی اور حدیثیر کی اور سے بعکی اسے تبیل جمیح جا تا کہ کئی اسے تبیل جمیح جا تا کہ کئی افتال مورد کم اکمور کے اکتور الفضل مورد کم اکمور کے اکتور سے ۔" حضرت

"فارقلیط کی پیشین گوئی انجیل میں ہاوراس کے معنی میں وباطل میں فرق کرنے والا ہاور یہ تخضرت علیقے کا تام ہے کیونکہ قرآن کا نام اللہ تعالیٰ نے فرقان رکھا ہے اور آپ صاحب القرآن ہیں اور پھر آعو ذبا الله من الشیطن الرجیم میں لفظ بسیط بھی آگیاہے۔ جس کے معنی شیطان کے ہیں۔ بہر حال فارقلیط آنخضرت بھی کا نام ہواور آپ کا نام جواحمہ ہیں۔ احمد کے معنی ہیں خداوند تعالیٰ کی بہت حمد کرنے والا اور آنخضرت بھی ہے ہیں اور سب سے بڑھ کر خدا کی حمد کرنے والا اور آنخضرت بھی ہیں اور سب سے بڑھ کر خدا کی حمد کرنے والا اور کون ہوگا۔ کیونکہ حق اور باطل میں آپ فرق کرنے والے ہیں اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی عظمت وجلال قائم کرنے والا ۔ پس آپ فارقلیط تھم سے اور دوسر سے الفاظ میں یوں خدا تعالیٰ کی عظمت وجلال قائم کرنے والا ۔ پس آپ فارقلیط تھم سے اور دوسر سے الفاظ میں یوں کہو کہ آپ احمد ہی جی میں ہے۔ "

(اخبار بدرا۲ رنومبر۱۹۰۶ء ص۲۶، ملفوطات رنتهم ۱۹۸،۱۹۸ املخیه)

بڑے گروہ قاد بانی ولا ہوری <del>ک</del>

کے مطابق دمشق کا قائم مقام ۔

ا ندلسی بھی کہا جا تا ہے۔ ہر دوگرو

كااختلاف نهيس ان كابالبمي ان

گروه زیاده خطرناک ثابت <sup>ہو</sup>

علیحد ه کرویتا ہےاورلوگ انہیں'

پی<u>شوا، مج</u>د د وقت محدث ، سیح مو

تغلیمات برہم ہی لوگ قائم ہیر

بعني مرزا كي تعليمات يراي كأ

نبوت کا دعوی نہیں کیااورمرزا۔

مگر دراصل بی<sub>ی</sub>گرو ه حقیقت حا

ہے۔اصل بات سے کہ لاہو

متوحش ہوتے ہیں کہ پھر کسی ط

جو کچھوصول ہوسکتا ہے وہ یا تا

مرز المحمود کے ساتھ تھی۔اس۔

کے منافقانہ طرزعمل اختیار کر

مرزا کو نبی نه ماننے والوں کو

بیں نے سادہ لوح مسلمان جس

میں نہیں آتے۔نواب شاہ ج

ہےاورلندن مثن کےاخراجا

نے قرآن مجید کا آنگریزی ز

کے لئے حنفی وسیٰ تاجران رنگو

کی تفسیر اردو میں بھی شائع

معنوی تاویلات معجزات۔

روح الحادكوزنده كرديا ہے۔

لا ہوری پیغامی یا اندسی گروہ

کیم نورالدین قادیانی کی وفت کے بعد مسله خلافت کے متعلق امت مرزائیہ میں اختلاف پیدا ہوار ہری خلیفہ قرار پائے۔ مگر کی پیدا ہوار ہری کہ وتھیم محمد احسن صاحب امرو ہی خلیفہ قرار پائے۔ مگر کیم محمد احسن صاحب نے مرزامحود کا ہاتھ کپڑ کر کہا کہتم اوگوں نے جھے انتخاب کیا ہے اور میں اس صاحبز اوہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اس پرسب لوگوں نے مرزامحود سے بیعت کر ل ۔ مگر مسٹر محم علی ،خواجہ کمال الدین اوران کے ہم خیال اشخاص کو پہلے ہی مرزامحود سے اخت نے رہا کہ تا تھا اوران کے دلوں میں اس کا وقار علمی بہت کم تھا۔ اس لئے انہوں نے بیعت سے نکار کردیا اور قادیان کی رہائش ترک کر کے لا ہور میں اقامت اختیار کر لی۔ اس کی خلافت جا نکار کردیا اور آبی ہی مرزائیوں سے ہے دیا اورا بنی جماعت میں شامل ہوگئے۔ اس وقت سے مرزائیوں نے بیدو بعد حکیم محمد احسن امرو ہی بھی اس جماعت میں شامل ہوگئے۔ اس وقت سے مرزائیوں نے بیدو

بساتسی من بعد اسمه احمد والی ایمان من بعد اسمه احمد والی ایمان میں؟ فرمایا ایم ادارے فی ہے جو تھر یں۔ وہ محرف مبدل ہوگئ ہے جو (لمقوظات نام سے دورائی کے المعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا لگہ تعالی نے فرقان رکھا ہے اور آپ للہ تعالی نے فرقان رکھا ہے اور آپ للہ تعالی نے فرقان رکھا ہے اور آپ للہ جواحمہ المحتوی کا نام ہوا حمہ المحتوی کا نام ہوائی حمہ المحتوی کا نام ہوائی حمہ المحتوی کا نام ہوائی کا نام ہوائی حمہ المحتوی کا نام ہوائی کی کا نام ہوائی کا نام ہوائی کا نام ہوائی کا نام ہوائی کی کا نام ہوائی کا نام ہوائی کا نام ہوائی کا نام ہوائی کی کا نام ہوائی کا نام ہوائی کی کا نام ہوائی کا نام ہوائی کا نام ہوائی کی کا نام ہوائی کر نے کا نام ہوائی کی کا نام ہوائی کی کا نام ہوائی کی کا نام ہوائی کی کا نام ہوائی کا نام ہوائی کا نام ہوائی کی کا نام ہوائی کی کا نام ہوائی کا نام ہوائی کی کا نام ہوائی کا نام ہوائی کا نام ہوائی کی کا ن

ن ٢٩، ملفوظات جهاص ١٩٨،١٩٨ منخصا )

بڑے گروہ قادیانی ولا ہوری کے نام ہے موسوم ہوئے۔ چونکہ قادیان مرزا قادیانی کے الہام کے مطابق دمشق کا قائم مقام ہے۔ اس نسبت سے قادیا نیوں کو آج کل دمشقی اور لا موریوں کو اندلی بھی کہا جاتا ہے۔ ہر دوگر و والیک ہی شجر و خبیثہ کی دوشاخیں ہیں ۔ان میں بلحاظ عقا کد کسی قتم کا اختلا نے نہیں۔ان کا باہمی اختلا ف محض تفظی واصطلاحی ہے۔ تمرمسلمانوں کے لئے لاہوری گروہ زیادہ خطرناک ثابت ہور ہاہے۔ ان کا منافقانہ طرزعمل اکثر اشخاص کوصراط متنقیم سے عليحده كرديتا باورلوگ انبين مسلمان سجحفه لكته مين - بيگروه مرزا غلام احمد قادياني كواپنا مقتدا پیٹوا، مجدد وقت محدث ، سیح موعود، کرش ، امام الز مان سب کچھ مانتا ہے اور کہتا ہے کہ مرزائی تعلیمات پرہم ہی لوگ قائم ہیں ۔ مرانصاف یہ ہاس معاملہ میں قادیانی گروہ برسر حق ہے۔ یعن مرزا کی تعلیمات برای کاعمل ہے۔ لاہوری یارٹی کا دعویٰ ہے کے مرزا غلام احمہ نے حقیقی نبوت کا دعوی نہیں کیااورمرز انے جن الفاظ میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس سے مرا دمحد شیت ہے۔ مر دراصل بيرروه حقيقت حال كو پوشيده ركف كے لئے ووراز كارتاويلات سے كام لےرہا ہے۔اصل بات یہ ہے کہ لا ہوریوں نے دیکھا کہ سلمان دعویٰ نبوت سے بحر کتے ہیں اورایسے متوحش ہوتے ہیں کہ پھر کسی طرح ان کے شکار کی امیر نہیں کی جاسکتی اور ظاہر ہے کہ چندہ وغیرہ جو پھے وصول ہوسکتا ہے وہ یا تو مسلمانوں سے یا مرزائیوں سے مگر مرزائیوں کی غالب اکثریت مرزامحود کے ساتھ تھی۔اس لئے مسلمانوں کواپنے ساتھ ملانے اوران کی ہمدردی حاصل کرنے کے منافقا نہ طرز ممل اختیار کرنے پر مجبور ہوئے اور اعلان کر دیا کہ ہم مرز اکو نبی نہیں مانتے اور مرزا کو نبی نہ ماننے والوں کو کافرنہیں کہتے۔ چنا نچداس پاکیسی سے وہ بہت پچھے فائدہ اٹھار ہے ہیں۔سادہ لوح مسلمان جس قدرجلدان کے فریب میں آ جاتے ہیں قادیانی یارٹی کے فریب میں نہیں آتے ۔نواب شاہ جہاں بیکم والیہ بھویال کی تغییر کردہ معجد وو کنگ لندن ان کے قبضہ میں ہاورلندن مثن کے اخراجات سب مسلمانوں کے چندوں سے پورے ہور ہے ہیں مسترجم علی نے قرآن مجید کا اگریزی زبان میں ترجمہ مع تغییری نوٹوں کے شائع کیا ہے۔جس کی طباعت کے لئے حنفی وسی تا جران رنگون نے کمشت سولہ ہزار روپید دیا تھا۔مسر محمیلی نے اب قرآن مجید کی تفسیر اردو میں بھی شائع کی ہے۔ تفسیر وتر جمہ سرسید اور مرزا کے تمام باطل عقائد ،تحریفات معنوی تاویلات مجزات کے افار وغیرہ سے بھر پور ہیں۔اس تر جمداور تفسیر نے ہندوستان میں روح الحاد کوزندہ کردیا ہے۔ انگریزی خوان طبقہ سوائے انگریزی کے اور کسی چیز کا مطالعہ کرنا پیند

''ایک مخص

گرمئرمحمعلی اور کہ ہم نے مرزا قادیانی کو ہم جماعت کے بعض افراد پرال کرنے کے لئے انہوں نے گیا ہے۔ کہ اخبار مذاک خ حضور حضرت مرز انظام احمد ی و کیتا ہے۔ ہم تمام احمد ی حاضر و ناظر جان کر علی الا: حضر نے سیح موعود کواس زما نے اپنا بیان فر مایا ہے اس

تهالوری

اس فرقه ً

''ہم خدا کو ا

نہیں کرتا۔اس لئے بیتر جمدان میں رائج ہور ہاہے اور ان کے دینی عقا کدکومتزلزل کر کے انہیں د ہریت والحاد کی جانب لے جارہا ہے۔افسوس ہے کہ آج تک ہندوستان کی کسی مقتدر اسلامی سوسائیٹی نے اس خطرناک زہر کے علاج کی طرف توجہ لے نہیں کی۔

لا ہوری جماعت کے مبلغین غیر ممالک میں اپنے پیٹوالیخی مرزائی سنت برعمل کر رہے ہیں اور شایدائی سنت برعمل کر رہے ہیں اور شایدائی سنت برعمل کرنے کی بدولت ان کی مرکزی انجمن کوئی مر بعے اراضی زرئی علاقہ منتگری میں گورنمنٹ کی طرف سے عطا ہوئے ہیں۔خواجہ کمال الدین نے اپنی تصنیف''مود کال ' میں اقرار کیا ہے کہ تمام اسلامی ممالک کے نزدیک ہماری حیثیت انجمریزی جاموں سے زیادہ نہیں رہی۔ لا ہوری جماعت کے ممتاز اراکین مرزا کی نبوت کے قائل شے اور ابھی ہیں۔ صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے اور اہل اسلام میں اپناو قار حاصل کرنے کے لئے انکار کر رہے ہیں۔ ورندلا ہوری جماعت کے امیر مسرمحمعلی نے رسالہ ربو ہو آف ربلہ خزکی ایڈیٹری کے زمانہ میں نکھا تھا۔'' آج ہم اپنی آ تکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جس شخص (مرزا قادیانی) کو اللہ تعالی زمانہ میں دنیا کی اصلاح کے لئے مامورو نبی کر کے بھیجا ہے۔وہ بھی شہرت پہند نہیں۔' نے اس زمانہ میں دنیا کی اصلاح کے لئے مامورو نبی کر کے بھیجا ہے۔وہ بھی شہرت پہند نہیں۔'

'' یمی وه آخری زمانه ہے جس میں موعود نبی کانزول مقدر تھا۔''

(ريويواردوج ٢ نمبر ٣٥ س٨٥، ٥ رچي ١٩٠٤ء)

ر دیویوروں مربر میں جن لوگوں کے درمیان اس فاری الاصل نبی کی بعثت لکھی ہے آئیں ''آ نیت کریمہ میں جن لوگوں کے درمیان اس فاری الاصل نبی کی بعثت لکھی ہے آئیں آخرین کہا گیا ہے۔''

" نبي آخرالز مان كاليك نام رجل من النباء فارك بهي ہے۔"

(ريويوج ٢ نمبر ٣٥س ٩٨ ، مارچ ١٩٠٤)

ا شخ غلام حیدرصاحب ہیڈ ماسٹر پنشز سرگودھانے مسٹر محملی مرزائی کے انگریزی ترجمہ پرنہایت عدہ ریوبولکھاہے۔ جوصاحب معدوح سے اغلباً بقیمت ۱۲ ارس سکتا ہے۔ اس ربوبولی عام اشاعت کا ہونا ضروری ہے۔ بلکہ ہیڈ ماسٹر صاحب معدوح کو چاہئے کہ اس کا ترجمہ انگریزی میں کردیں۔ تاکہ انگریزی خوان طبقہ اس کا مطالعہ کر کے گمراہی سے بیجے تمام اسلامی مجالس کو چاہئے کہ اس وی خدمت میں ہیڈ ماسٹر صاحب کی حوصلہ افزائی اور امداد کریں۔ (جمدہ تعالی اسے بھی احتساب قادیا نیت میں شامل کیا جائے گا۔ مرتب)

''ایک مخض (مرزا قادیانی) جواسلام کا جا می ہوکر مدعی رسالت ہو۔''

(ريوبون۵نبر۵ص۱۲۱، شک۲۰۱۹)

مرمسزم علی اوران کے بعین دنیا کی آنکھیں خاک جھونکنے کے لئے کہدرہ ہیں کہ ہم نے مرزا قادیانی کو بھی نبی تسلیم نبیل کیا۔ نورالدین قادیانی کی زندگی میں ایک دفعہ اس جماعت کے بعض افراد پر الزام لگایا گیا تھا کہ بیلوگ نبوت مرزا ہے مکر ہیں۔ اس الزام کو دور کرنے کے لئے انہوں نے تین باراعلان کیا تھا کہ 'معلوم ہوا کہ بعض احباب کو غلط نبی میں ڈالا گیا ہے۔ کہ اخبار بندا کے ساتھ تعلق رکھنے والے اسحاب یا ان میں ہے کوئی ایک سیدنا وہادینا حضور حضرت مرزاغالم احمد قادیا نی سے موعود کے مدارج مالیہ کو اصلیت سے کم استخفاف کی نظر سے دکھنے ہے۔ ہم تمام احمد کی جن کا کسی نہ کسی صورت میں اخبار پیغام سلم سے تعلق ہے۔خدا تعالیٰ کو حاضر وناظر جان کرعلی الاعلان کہتے ہیں کہ ہماری نبعت اس قسم کی غلط نبی محض بہتان ہے۔ ہم حضرت سے موعود کے بنا بیان فر مایا ہے اس سے کم وہیش کرنا موجب صلب ایمان سیحتے ہیں۔'

(اخبار پیغام ملحج فاؤل ص ۲۰٬۳۲۱ را کتوبر ۱۹۱۳ م)

''ہم خدا کو شاہد کر کے اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ مسیح موجود لینی (مرزا قادیانی) اللہ تعالیٰ کے ہے رسول تھے اور اس زمانہ کی ہدایت کے لئے دنیا ہیں نازل ہوئے۔ آئی آپ کی متابعت ہیں ہی دنیا کی نجات ہے۔'' (پیغام ملحی نام ۳۵ میرہ تبر ۱۹۱۳ء) ان دو ہزے فرقوں کے علاوہ اور بھی کئی مرزائی فرقے ہیں۔ جن کی تعداداگر چھلیل ہے تا ہم ان کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا تذکرہ بھی مختصر اور نے کیا جا تا ہے۔ ارو بی یا ظہیری

اس فرقد کا پیتوا محمظهیر الدین ارو لی ہے۔ بیفرقد مرز اندام احمد قادیانی کوصد حب شریعت اور مستقل نبی ماننا ہے اور ان کا وعویٰ ہے کے مرز اناسخ شریعت محمد بیتھا۔ ان کا کلمہ لا اسمه الالله احمد جری اللّه ہے۔

تهابوری

اس فرقد کا چیشوا عبدالله تماپوری ہے۔ ہماپور ریاست حید آباد و کن میں واقع ہے۔

ہے اور ان کے دینی عقائد کومتزلزل کر کے انہیں ہے کہ آج تک ہندوستان کی کسی مقتدر اسلامی اقوجہ لے نہیں کی۔

لک میں اپنے بیشوا یعنی مرزائی سنت پر عمل کر سان کی مرکزی المجمن کوئی مر بعے اراضی زری کئی مربعے اراضی زری کئی مربعے اراضی زری کئی میں ۔ فیلین سے انگریزی جاسوس سے کے مزد یک ہماری حیثیت انگریزی جاسوس سے ملام میں اپناوقار حاصل کرنے کے لئے انگار کر ملام میں اپناوقار حاصل کرنے کے لئے انگار کر ملی نے رسالدریویو آف ریلجنزی ایڈیٹری کے میٹے ہیں کہ جس محض (مرزا قادیانی) کواللہ تعالی کی کرکے بھیجا ہے۔ وہ بھی شہرت پیندئییں ۔''

(ریویواردوج ۵نبر۴مس ۱۳۳۱، اربیل ۲ ۱۹۰۶) دنی کانزول مقدرتها \_''

(ریویداردوج بنبرسس۸۳،مارچ ۱۹۰۷ء) ن اس فارس الاصل نبی کی بعثت کھی ہے انہیں (ریویوج ۲نبرسص ۹۹،مارچ ۱۹۰۷ء) وفارس بھی ہے۔''

. (ريويوج۲ نمبر۳ص ۹۸، مارچ ۷۰ ووړ)

سرگودھانے مسٹر مجھ علی مرزائی کے انگریزی سے اغلبًا نظیمت ۱۲ راس سکتا ہے۔ اس ریویوی ب محمدوح کوچاہئے کہ اس کا ترجمہ انگریزی کے گراہی سے بچے۔ تمام اسلامی مجالس کو مسلما فزائی اورا مداد کریں۔ (بجمہ ہ تعالیٰ اسے ''باوجودان تما احمر سیح موعوداور بید خاکسار دونوں آگیس میں بھائی بھا یادیک تم کے دودال دانے لوگ بم میں تفریق کرتے میں ۔'' بیا ایھا الذین

"اس طرق مرتبین کوئی فرق نیس "حضرت ص ایک زمانے تک تعلیم! خاکسار کی استداءاورزو ماکسار کی استداءاورزو "مامور کوتم حالت میں وہ انزال کے میں نے حوران بہشت میرے د "اللہم ہے

كذاب: ال الات مرزاكوخاتم أنبيين كام شرور الكاذبين () عرر

"میں مرز

پہلے میخص مرزائی تھا۔ابا ہے آپ کو مظہر اوَل قدرت ثانی فی الارض خلیفة الله وفی السماء محمد عبدالله مامور من الله یمین السلطنة میم وعدل مبدی معبود صاحب قرآئی تیا پوری کے لقب سے ملقب کرتا ہے۔وہ کہتا ہے کہ بجھ سب سے پہلے یہ وی بوئی ۔یا ایہا النبی تیا پوریس رہو۔اس کی جماعت ریاست میسورود کن میں دن بدن بر حدری ہوئی۔یا ایہا النبی تیا پوریس رہو۔اس کی جماعت ریاست میسورود کن میں دن بدن بر حدری ہے۔ جابل اشخاص اس کے قابویس آرہ بیں۔۱۳۲۳ ہے میں اس نے دعوی نبوت کیا تھا۔اس کو دعوی کے ہوئے کا سال کا طویل عرصہ گذر چکا ہے۔ چنا نچا بی کتاب 'مطبوعہ سے ساسا ہے نہا کہ کوئی کتاب 'مطبوعہ سے سے ساسا ہے دیا کھیں چیلنے دیا ہے۔

"الله پاک کا آسانی قانون ہے کہ مفتری عصی الله اور جمونا مامور من الله کیمین السلطنت اور حکم وعدل ہونے کا دعوی کرے۔ پھراپی صدافت میں الہام حق کے جاری کرے اور الوگوں واطاعت حق میں الہام حق کے جاری کرے اور الوگوں واطاعت حق میں الہام حق کی طرف بلائے۔ مانے والوں کوخو شخری اور نہ مانے والوں کو عذاب حق سے ذراوے۔ ایسا مخفص سرکار آسانی کا باغی ہے۔ ایسے مدعی کا دست یمین گرفت کر کے رگ گردن کا مندی وی جائے گی۔ اس عاجز پر صحیفه آسانی نازل ہوئے۔ وسواں ۱۳۳۳ او سال کے رگ گردن کا مندی وی جائے گی۔ اس عاجز پر صحیفه آسانی نازل ہوئے۔ وسواں ۱۳۳۳ او سال کی ہوئے میں خواب میں مرزا کیوں کومقا بلہ کا حوصلہ نہوا۔ تمالوری نے اسے سلملہ کا دست نے الوری نے اسے سلملہ کا دست کا وصلہ نہوا۔ تمالوری نے اسے سلملہ کا دست کے دائے میں مرزا کیوں کومقا بلہ کا حوصلہ نہوا۔ تمالوری نے اسے سلملہ کا دست کی اسے سلملہ کا دست کی اسے سلملہ کا حوصلہ نہوا۔ تمالوری نے اسے سلملہ کا دست میں مرزا کیوں کومقا بلہ کا حوصلہ نہوا۔ تمالوری نے اسے سلملہ کا دست کی میں مرزا کیوں کومقا بلہ کا حوصلہ نہوا۔ تمالوری نے اسے سلملہ کا حوصلہ نہوا۔ تمالوری نے اسے سلملہ کا حوصلہ نہوا۔

نام سلد محد بدر کھا ہے۔ اس کتاب محاکمہ آسانی کے س ۱۱ پر کھتا ہے۔ 'نید کتاب ۱۳۳۳ ھیں کھی گئی۔ اس بے بل مہ سال بال سے البامات شروع سے مگر ۱۳۳۲ ھے وی کا اعلی مرتبہ شروع ہوا۔ 'مرز اغاد ماحد کے متعلق لکھتا ہے کہ 'حضر سے صاحب (مرز اقاد یانی) کامر تبہ شہور تک عروج محال محال محد اس مقام وجود تک ان میں رسائی نہ تھی۔ خاکسار نے ہردو کو اپنے ترجمہ میں صحیح پایا۔ اس لئے دونوں مراتب کا جامع قرار پاکے ظل محد واحمد بن کر ہردومراتب کا مظہر بنا ہے۔ اللہ پاک نے اس عاجز کے سلسلہ کا نام طریقہ محمد بیر کھا ہے۔ حضر سے سے موجود (مرز اقاد یانی) کے البامات میں اس ماز کی طرف اشارہ ہے۔ 'کیان الله نزل من السماء و جائك النور و ھو افضل منك '' یعنی وہ یحیٰ مظہر ضدا ہوگا اور بعض کمالات کے مستعداد یہ ہیں۔ حضر سے موجود (مرز اقاد یانی) بین وہ یکی مظہر ضدا ہوگا اور بعض کمالات کے مستعداد یہ ہیں۔ حضر سے موجود (مرز اقاد یانی) ہو ہے۔ افضل ہوگا۔ اے قوم احمد کی میر ہے تن ظاہر کرنے پر غصہ مت ہو۔ کیا خدا کے کام پور ب ہوتے دیکھنائیں چا جے۔ آخر سے کا البام پورا ہونا ہے پائیس۔'' (محاکمیہ اس کا کہ آسانی ص ۸ حاثیہ)

ل قدرت ثانى في الارض خليفة الله الله يمين السلطنة كم وعدل مبدى معبود ہے۔وہ کہتا ہے کہ مجھےسب سے پہلے بیاوجی ت ریاست میسورودگن میں دن بدن بر هار بی المااهين اس نے دعوی نبوت کيا تھا۔اس کو ه- چنانچدا بی کتاب'' محا کمه آ<sub>تا</sub>نی''مطبوعه ن نے حسب ذیل الفاظ میں چیلنج دیا ہے۔ فترى عصى الله اور حجونا مامورمن الله يميين ماصداقت میں الہام حق کے جاری کرے اور ۔ ماننے والوں کوخوشخری اور نہ ماننے والوں کو اغی ہے۔ایسے مدعی کا دست یمین گرفت کر رآسانی نازل ہوئے۔وسواں۱۳۳۴ھ سال ایخ پندره سال کاالبام نازل کیا ہے۔اگر کسی ببهلهموجود ہے۔اگرحوصلہ ہوتو آئیں۔'' ماحوصله ند ہوا۔ تما بوری نے اینے سلسد کا ع ١١ پر لکھتا ہے۔" بيد كتاب ١٣٣٧ ه ميں تھے۔ مگر ۳۳۴ اھے وی کا اعلیٰ مرتبہ شروع حب (مرزا قادیانی) کامر تبه شهور تک عروج نے ہردوکوایے ترجمہ میں سیح پایا۔اس لئے ومراتب كامظر بنائے۔الله باك نےاس موعود (مرزا قادیانی) کے البامات میں اس اء وجائك النور وهو افضل منك " یه بین -حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) نے پر غصرمت ہو۔ کیا خدا کے کلام پورے يانهيں'' (محاكمة أعاني ٥٠ هاشيه)

مرزاكوغاتم أنبين كابرم تبيظا بركرك أيي كومرزا سأفضل مجهتا ب-السلهم احفظنا من

ع سُمر زا قادیانی کہتاہے کہ میرااستاد کوئی نہیں۔ (مؤلف)

شرورالكاذبين (مؤلف)

ا اس ے ثابت ہوا کہ تمالوری این آپ کوخاتم النبین علیقہ سے افضل سمجھتا ہے اور

میں نبیبیں بن سکتاتومرزا

كى بناء يرخليفه جماعت اح

تهبيسة تارجس كاظهورمو

خانتاہے کہوہ مقی مردیے

کہ کون انسان ہے جوخ

ے برواشت کا مادہ وحی

ہونے والا ہے۔ <sup>یعنی آ</sup>

اس كانزول گوياخدا كأ

مسيح كے بھی نہيں اتنیٰ

جماعت بھی تر قی کر

مطابق سيانهين سمجهة

زندهموجود ہےاورا

تك زنده رہنااس ً

*سنی کا ذبوں کو بمی عم* 

"مرزاغلاما

تيا يورى كى ط

"م زا قاد

اگرمیں اج

تمراس دعویٰ

جس میں فاہ کی کہ دو کی شرح آنخضر سالی کے داند میں ندہونے پائی تھی۔ وہ اس زماند کے لئے خدا کے بارہ رو پیر سالانہ سود کی النے خدا کے بارہ رو پیر سالانہ سود کی آخر کی حد ہے۔ جس کی اجازت ہے۔ ہما پوری نے اپنی امت کے لئے گئی آسانیاں ہم پہنچائی آخر کی حد ہے۔ جس کی اجازت ہے۔ ہما پوری نے اپنی امت کے لئے گئی آسانیاں ہم پہنچائی میں ۔ اپنی کتاب رحمت آسانی صفحے پر لکھتا ہے کہ: ''ماہ درمضان کے میں روزوں کی بجائے تین روز ک فی تیں۔ ورق کو بے پردہ رہنے کی اجازت ہے۔ ساڑھے بارہ رو پیریسکٹر ہسالانہ سود لین جائز ہے۔ ''عبداللہ تی پوری پر اعتراض ہوا کہ تم ناخ شریعت محمد بیونے کا دعوی کر دہ بور اس پر اس نے وہی جواب دیا۔ جومرزائی دیا کرتے ہیں۔ یعنی میں پروزی طور رمین محمد ہوں ۔ البندا میں بہتی میں ہروزی طور رمین محمد ہوں ۔ البندا میں بہتی ہوں ہو ہے۔ اس لئے محفق ہوائی شریعت میں ہم کررہے ہیں۔ اس پرکی میں بہتی ہونا ہو ہے۔ اس لئے محفق ہوائی مقانی میں سے تغییر فاتحہ طوفان کفر، تقریر کی تصانیف میں سے تغییر فاتحہ طوفان کفر، تقریر کی تصانیف میں سے تغیر فاتحہ طوفان کفر، تقریر کی تصانیف میں ہو کرشائع ہو چکی ہیں۔ اس کا میں کٹر کٹر موٹر مروس محمد کو تی تیا ہورک کی اشاعت میں بہدر کئی رہا ہے۔ 'نر مان محمد کی بہدر کئی کتا میں طبع ہو کرشائع ہو چکی ہیں۔ اس کا دعور کی کتا میں طبع ہو کرشائع ہو چکی ہیں۔ اس کا دعور کی کتا میں طبع ہو کرشائع ہو چکی ہیں۔ اس کا دعور کی کتا میں طبع ہو کرشائع ہو چکی ہیں۔ اس کا دعور کی کتا میں طبع ہو کرشائع ہو چکی ہیں۔ اس کا دعور کی کا میں کٹر کٹر ہو ہے۔ '

چن بسویشور

یہ خض نبایت پولاک مفتری اور خطرناک ثابت ہوا ہے۔ اس کا اصلی نام صدیق تھا۔
اس نے اپنا تخلص دیندار رکھا اور اس کے پیرو دیندار کہلاتے ہیں۔ اہل جنور کو اپنے کسی موجود چن بسویتور کا انتظار تھا۔ یہ مدی ہے کہ چن بسویتور میں ہی ہوں۔ یہ خض پہلے مرزائی تھا۔ اس کا اصلی وطن گدک علاقہ جا پوروکن ہے۔ قادیان میں پچھدت قیم رہنے کے بعد نبوت کے دعوی کا شوق ولی میں سایا۔ وہ اپنی کتاب ' خادم خاتم انعیین' میں لکھتا ہے کہ ''قادیائی جماعت نے مرزا نام ما احمد کو نبی قرار دے کر حضور مرور علم الناہ پیراییا مملہ کیا ہے۔ جواب تک کسی غیر نے یا اپنے والے نبیس کی تھا۔ اس محملہ کے دفعیہ کے لئے ایساز بردست پبلو ہونا بیا ہے تھا۔ کم از کم اتنا تو بوک جس بزرگ کی شان میں غلو کیا گیا ہے۔ اس کا ایک ہم پلدا نمان پیدا بواور اپنے وجود ومیزان کے جس بزرگ کی شان میں غلو کیا گیا ہے۔ اس کا ایک ہم پلدا نمان پیدا بواور اپنے و جود ومیزان کے بعد بھی برابرتول کر دکھائے اور باور کرائے کہ باوجود اس شان وشو کت کے حضو والی تھے۔ بعد

''ایک زمانہ سے اللہ تعالیٰ کا مکا کمہ مجھ سے جاری ہے۔'' (خادم خاتم انہیں ص۳۰)
''مرزا قادیانی نے ۸راپر مل ۱۸۸۱ء میں یہ اعلان کیا کہ ایک مامور قریب میں پیدا ہونے والا ہے۔ یعنی آئ سے ایک مد مت حمل میں دنیا میں آئ گا۔ وہ روح حق سے ہولے گا۔
اس کا نزول گویا خدا کا آ ناہے۔ وہ ایک عظیم الشان انسان ہے۔'' (خادم خاتم انہیں ص ۱۷)
اگر میں احمد یوں کا مامور وموجو ذہیں ہوں تو دوسر اکوئی بتائے۔ (خادم خاتم انہیں ص ۱۸)
''میرے متعلق اس کثر سے سنشان بیان کئے گئے ہیں کہ مسلمانوں میں مہدی اور مسیح کے بھی نہیں آئی خلمت اس مامور کواس وجہ سے دے گئی ہے کہ وہ بڑی خدمت کرنے والا

یا یعن ۱۹۳۳ء میں چن بسویٹورکو دعویٰ کئے ہوئے دس سال ہو چکے ہیں۔اس کی جماعت بھی ترقی کررہی ہے۔کیاوجہ ہے کہ مرزائی اسے اپنے مقرر کردہ ، بیان کردہ معیار کے مطابق سچانہیں بچھتے۔اس طرح کذاب تیاپوری کو دعویٰ کئے ۲۸ سال ہو چکے ہیں۔ مگر ابھی تک زندہ موجود ہے اور اپنے مشن کو کامیاب بنار باہے۔مسلمانوں کے زدیک کسی مفتری علی اللہ کا دیر تک زندہ رہنااس کی صدافت کا نشان نہیں ہوسکتا۔ بچے انبیاء کئی قتل ہوئے اور تیماپوری کی طرح کئی کا ذیوں کو کمی عمریں ملیں۔(مؤلف)

کے زماند میں ندہونے پائی تھی۔ وہ اس زماند کے ہوا کہ بینکاڑہ ساڑھے بارہ رو بید سالا نہ سود کی اس انیاں بھم پہنچائی ۔

نا اپنی امت کے لئے گئی آ سانیاں بھم پہنچائی ۔

ند ام رمضان کے میں روزوں کی بجے تین المت ہود کی بارہ رو پیسینکٹرہ سالا نہ سود کی تاریخ شریعت محمد بیہونے کا دعوی کر رہے ہوں۔

میں ۔ یعنی میں بروزی طور رمین محمد ہوں ۔ للبذا المین شریعت میں بروزی طور رمین محمد ہوں ۔ للبذا المین شریعت میں ترمیم کر رہے ہیں۔ اس پرکسی سانیف میں سے آخیر فاتحہ، طوفان کفر، تقریر سانیف میں سے آخیر فاتحہ، طوفان کفر، تقریر سانیف میں سے آخیر فات، مکار مرشدوں کے نید آ سانی، مکار مرشدوں کے نید آ سانی، مکار مرشدوں کے میروں میں موں ممکور صوبہ دکن ہے۔ بیٹی خص تیا پوری کی المیروں کے ایک کا بیں طبع ہو کرشائع ہو چکی ہیں۔ اس کا مروس میکور صوبہ دکن ہے۔ بیٹی خص تیا پوری کی

الماہت ہوا ہے۔اس کا اصلی نام صدیق تھا۔ ہلاتے ہیں۔اہل بنودکوا ہے کسی موعود چن ہاہوں۔ میخف پہلے مرزائی تھا۔اس کا اصلی مقیم رہنے کے بعد نبوت کے دعویٰ کا شوق لصتا ہے کہ'' قادیانی جماعت نے مرزا ناام ہے۔ جواب تک کسی غیر نے یا اسپ والے ت پہلو ہونا جا ہے تھا۔ کم از کم ان تو ہوکہ اس شان وشوکت کے حضور میں ان کے بعد اس شان وشوکت کے حضور میں ہے۔ بعد دوسروں کے۔' ''میں پکا قادیا نی ہوں۔' مرزاناام احمد کی اتباع' ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مگر ہوشیار کی کہ میں کیاں ہوں۔

سارے قومو جگ کی ہر بینی عید آرمیہ ہول چھتری ہوا

سکھے بکائیۃ قادیانی نیمیری نے

أيك جكه لكصتاب كـ

''میں خودقر آن ہا تیاپوری کذاب کر عورت میری روحانیت کے اٹ بسویشورر ہی نظر آتا تھا۔ مرٹ سنتی تھی۔'' ''ایک عورت تنہ

یت . آ دهی رات کے وقت پھول مندر کھودیا۔'' ہے۔حضور علی ہے۔ اس کے دور کے ۔ حضور علیہ کی دات ہاں ہے۔ اس کے دور کرنے کے لئے ایسے شان وشوکت سے اسے ہی نشانوں سے آئی ہی وهوم دھام سے ایک شخص کرنے کے لئے ایسے شان وشوکت سے اسے ہی نشانوں سے آئی ہی وهوم دھام سے ایک شخص مختلف اقوام کے لئے رحمت کا نشان بن کر اشاعت اسلام کا بہترین فردید بن کر ساری اقوام کا پیارا بن کر آنا جا ہے تھا کہ اللہ یوری طاقت کے ساتھ آسان سے آتا ہوانظر آئے۔''

(خادم خاتم النميين ص١١)

' خوداس مجدو (مرزا قادياني ) سے بڑھ کرز مين اور آسان نے مير بے لئے نشانات
ظاہر کئے تا کداتمام جحت ميں کوئی کسرندر ہے۔''
(خادم خاتم النميين ص١١)

عید منوائیو اے احمدیو سب مل کر منتظر جس کے تھے تم آج وہ موعود آیا

(خادم خاتم النبيين ص٩)

'خدانے اپنے فضل ہے مجھے پیشوا بنایا ہے۔ میں اپنے اندرسارے عالم کود یکھا ہوں
اور میں خود کو سارے عالم میں بھرا ہوا پاتا ہوں۔ میری تبلیغ عام ہے۔ میری تلقین وارشادات عام
میں۔''
مرزا قادیانی نے میرے متعلق خبر دی تھی کہ:

باغ میں ملت کے ہے کوئی گل رعنا کھلا ' آئی ہے باوصاء گلزار سے مشانہ وار آرہی ہےاب تو خوشبومیرے یوسف کی مجھے گوئہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار '

''فرزند گرامی ارجمند مظهر الاول والآخر مظهر الحق والعلا ،
کان الله نزل من السماء''

''اس کوحفرت (مرزا قادیانی) کے مکان کا بچہ خیال کرنا نادانی ہے۔ کیونکہ اس کو خفرت فعل سے فلا قابت کیا ہے۔ یعنی اس بثارت نے بعد مکان میں ایک اورایک فرایس اور کا کم نی میں مرجاتا ہے۔''

لاکا پیدا ہوتے ہیں۔ لاکا کم نی میں مرجاتا ہے۔''

(نراخاتم آئیوں ص ۵۵)

''اے جماعت احمدید کے فرایس اور دانش نداؤ وا القد تعالی نے آپ کو بنبت

(خادم خاتم النبيين ص ٢٩) (خادم خاتم النبيين ص ٣٩)

دوسروں کے۔''

''ميں يکا قاديانی ہوں۔''

مرزاناام احمد کی اتباع میں چن بسویتور کے دعاوی بھی متضاد میں اور وہ سب کچھ ہونے کا دعوی کرتا ہے۔ مگر ہوشیاری و مکاری ہے دعوی نبوت کا انکار کردیتا ہے۔ ایک جگد کھتا ہے کہ میں کیاں ہوں۔

سارے قوموں کے میرے سامنے میں اصل اصول جگ کی ہر قوم کے ونگل کا پہلواں ہول میں يعني عيسائي وموسائي وزردشتي ہوں آربيه مول ولنگائيت مول وقرآل مول ميل چھتری ہوں وایش ہوں شودر ہوں برہمن ہوں میں سكيح كالميتهم بول درحلقه بهلوان ببول مين قادياني ہوں ولا ہوري ونجدي ہول ميں نیچری ہے میرا مدہب اس سے فرحال مول میں

( كتاب خادم خاتم النبيين ص ٢٠٠٠ )

ا يك جلد لكهتا ہے كە "كى الله رېمى جادو بوسكتى ہے ميراو جودمير انبيل ـ"

( خادم خاتم النبيين ص٣٣ )

(خادم خاتم النبيين ص ٢٦)

''میں خورقر آن ہوں۔''

تاپوری کذاب کی طرح چن بسویشور بھی اپنی کتاب میں فخرید ذکر کرتا ہے کہ'' فلال عورت میری روحانیت کے اثر سے مجھ پراس قدر فریفة ہوگئی کہوہ جس طرف دیکھتی تھی اسے چن بسويثورر بى نظرة تاتھا۔مرغ كى اذان بچەكے رونے غرض جرة واز سے چن بسويثور كالفاظ بى (خادم خاتم النبيين ص يهم)

''ایک عورت تنهائی میں رات کے وقت میرے یاس آیا کرتی تھی اور فلال عورت آ دھی رات کے وقت پھول وزیورات ہے آ راستہ ہوکرمیر ے لحاف میں آتھی اورمیر ے منہ پر (خادم خاتم النبيين ص ٧٦) مندر کادیا۔"

بے عزنی وہنک ہورہی ہے۔اس کے دور

نوں سے اتن ہی دھوم دھام سے ایک شخص سلام کا بہترین ذریعہ بن کر ساری اقوام کا

ان سے آتا ہوانظر آئے۔''

(خادم خاتم النبين ص١١)

مین اورآ سان نے میرے کئے نشانات

(خادم خاتم أنبيين ص٣١)

سب مل کر وه موعود آیا

(خادم خاتم النبيين ص ٩) میں اپنے اندر سارے عالم کودیکھتا ہوں عام ہے۔میری تلقین وارشادات عام (خادم خاتم النبيين ص ١٥)

> ل ال رعنا كھلا متانه وار خ کی مجھے

> > ، كا انظار

والآخر مظهر الحق والعلاء. (خادم خاتم النبيين ص٥٥) خیال کرن نادانی ہے۔ کیونکہ اس کو

ت نے بعد مکان میں ایک اور ایک (نوم فاتم النبيين ص ۵۷)

الله تعالى في آپ كو بانست

" یخص این آب کوصدین و پندار بوسف موعود چن بسویتور کبلاتا ہے اور اپنے آپ کوحضرت بوسف علیہ السلام ہے چھامور میں افضل قرار دیتا ہے۔" (خادم فاتم النبین س ۲۹،۹۲)

قادیانی والا ہوری ہر دو جماعتیں اس کی حوصلہ افزائی والداد میں منہمک ہیں اور تعجب ہے کہ میر حسن میل کنز یکٹر موٹر سروس ٹمکوراس کی بھی الداد کرتا ہے اور اس نے پانچ ہزار رو پیاس کی فدمت میں پیش کیا تھا۔ ص ۵۸ پر لکھتا ہے کہ" حضرت موالا نا محمعلی صاحب امیر جماعت احمد بدالا ہور نے ایک خط میں مجھے اطلاع دی ہے کہ آپ ہے ہماری جماعت کا ہر فردخوش ہے۔" نیز اسی صفحہ پر قادیان کے ایک خط کی تقل شاکع کی ہے۔ جس میں ناظر دعوت و تبلیخ قادیان نے لکھا ہے کہ" آئندہ سال کے پروگرام میں دکن کی طرف وفد جسجنے اور آپ کے کام میں ولچیسی بیدا کرنے کی خاص کوشش کی جائے گی۔ بہر حال آپ کام کرتے جا نمیں۔ اللہ تعالیٰ کے وعد بر ایک دوت پر ضرور پورے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوکام کی رپورٹ براہ کر مضرور بھیج دیا کریں۔" اس سے فاہت ہوتا ہے کہ در اصل مرز ائی فرقے عقا کدو مقاصد میں منفق ہیں اور سب مرز اغام احمد کے قائم کر و قبیر گی شاخیں اور ثمر ہیں اور اپنے اصل کی طرف راجع ہیں۔ مرز اغام احمد کے قائم کر و قبیر گی شاخیں اور ثمر ہیں اور اپنے اصل کی طرف راجع ہیں۔ مرز اغام احمد کے قائم کر و قبیر گی شاخیں اور ثمر ہیں اور اپنے اصل کی طرف راجع ہیں۔

اس فرقہ کا پیشوا عبداللطیف ساکن گناچورضلع جالندھرہے۔اس نے ۱۹۲۱ء میں دعویٰ نبوت کیا۔ بیامام آخرالز مان ومہدی معبود ہونے کا مدعی ہے اور مرز اغلام احمد قادیانی کوسیح موعود تشکیم کرتا ہے۔اس نے ایک کتاب ۵۰۵ صفحات کی ' چشمہ نبوت' تالیف کی ہے۔جس میں اپنی

رجل يسعى

میخص چیچاوطنی ضلع منگری (ساہیوال) میں پٹواری ہے۔اپ آپ کواحمہ محم عبداللہ حارث حراث مبدی آخر الزمان رجل یسعلی کہلاتا ہے۔اس نے ایک کتاب" ہوایت العالمین" تالیف کی ہے۔ جس کے نین حصے شائع ہو چکے ہیں۔اس کے دعاوی والہا ات نہایت عجب وغریب ہیں۔اس کے دعاوی میں اپنا کمال بیان کرتا ہے۔

صداقت کی ۲۰ سادلیلیں وی میں ۔اس کے دلائل عام طور پروہی میں جومرز اقادیانی نے اپنے لئے

دیے ہیں عبداللطیف نے مرز امحود کواورا بے تمام مخالفین کودعوت مباہلہ بھی دی تھی۔

قر آن مجید میں ہے کہ:''و جساء کنارے سے دوڑ تاہوا آیا۔اس؟ احمد نور کا بلی

قادیان کے بی خیز قا کا بلی ہے۔ میخص مبروص ہےاو بیچتے نبی بن گیا۔اس کے ایک ہی مطبع احمد المطالع کان پورے طبع اعلان

''اےاللہ تعالیٰ کے

کی اولاد! میں اللہ تعالیٰ کے حکم دنیا کے داسطے رسول اور نبی ما ابراہیم علیہ السلام، جیسے موئی مرز اصاحب میری آمدتمام اف موں میرے ساتھ وہ خدا جوق کرمیری رضاکی خاطر خبر دوک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت

اعلان کر<u>ن</u>

اللدا "میں ایمان ک اور جیسے موٹ علیہ السلام، الغے غِمْل مقام انبیاء ایمان

گاد ہ اللہ تعالی کے فضل کاوار،

قرآن مجیدیں ہے کہ:''وجساء من اقتصلی المدینة رجل یسعیٰ ''ایکآ وی شہرک کنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ رجل یسعیٰ میں ہوں۔

## احمد نور کا بلی

قادیان کے نبی خیز قطعہ ہے ایک اور شخص مدعی نبوت ظاہر ہوا ہے۔اس کا نام احمد نور
کا بلی ہے۔ پیخص مبروص ہے اور اس نے بنساری کی دو کان کھول رکھی ہے۔ بنفشہ وگاؤ زبان بیچتے
جیتے نبی بن گیا۔ اس کے ایک پیروعبدالرحمٰن ساکن ہولا گئج ، ٹھر ہ کان پور نے اس کا ایک اعلان
مطبع احمد المطابع کان پور سے طبع کرا کر شائع کیا ہے جو بجنہ نقل کیا جا تا ہے۔

### أعلان

''اے اللہ تعالیٰ کے مانے والو! اور رسولوں کے مانے والو! اے تمام آوم علیہ السلام کی اولاد! میں اللہ تعالیٰ کے مام ورہو آیا ہوں۔
کی اولاد! میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت خبر دیتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا ویبا ہی رسول ہوں۔ جیسے کہ ونیا کے واسطے رسول اور نبی مامور من اللہ ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کا ویبا ہی رسول ہوں۔ جیسے کہ السابم علیہ السلام، جیسے محمقاتی ہے، جیسے میں علیہ السابم مرزاصا حب میری آمدتمام انبیاء کی آمد ہے۔ میں تمام انبیاء کا مظہر ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کا مقام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی مارز مالہ کی میں نے ساتھ کلام کی اسلام کی مان اور میری تابعداری کرہ اللہ تعالیٰ تم رضا کی فاطر خبر دو کہ اگر اللہ کی مجب کرتے ہوتو میری بات مان لو میری تابعداری کرہ اللہ تعالیٰ تم رضا کے واسطے خبر دیا۔ جو مانے گاوہ واللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے خبر دیا۔ جو مانے گاوہ واللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے خبر دیا۔ جو مانے گاوہ واللہ تعالیٰ کے فضل کا وارث بنے گا۔ باتی اللہ تعالیٰ انعام جس کوہ ویسئد کرتا ہے۔''

اعلان کرنے والے اللہ تعالیٰ کے رسول احمد نور کا بکی احمدی

# الله تعالیٰ کے تمام نبیوں کے ماننے والے

'' میں ایمان کا درخت ہوں۔ جیسا کہ تمام انبیاء اور جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اور جیسے مویٰ علیہ السلام، جیسے کہ علیہ السلام، جیسے کہ محمد علیہ اسلام، اللہ مسیح علیہ السلام الغ عِلم انبیاء ایمان کے درخت میں۔ سب کے مانخ سے ایمان کا کھل ماتا ہے اور' موعود چن بسوی شور کبلاتا ہے اور اپنے آپ
رد بتا ہے۔'' (خادم خاتم انہیں میں اور تجب
صلدافز ائی وامداد میں منہمک میں اور تجب
مداد کرتا ہے اور اس نے پانچ ہزار روپیداس
عفرت مولانا محمعل صاحب امیر جماعت
بسے ہماری جماعت کا ہر فر دخوش ہے۔''
جس میں ناظر دعوت و تبلیغ قادیان نے لکھا
جس میں ناظر دعوت و تبلیغ قادیان نے لکھا
جس میں ناظر دعوت و تبلیغ قادیان نے لکھا
م کرتے جا کیں۔ اللہ تعالیٰ کے وعد ہے امام کرم ضرور بھیج
ماتھ ہوکام کی رپورٹ براہ کرم ضرور بھیج
ماتھ ہوکام کی رپورٹ براہ کرم ضرور بھیج
قائد ومقاصد میں متفق میں اور سب

فی جالندهر ہے۔اس نے ۱۹۲۱ء میں دعوی ہے الادم ہے دعوی ہے اور مرز اغلام احمد قادیانی کوسیح موعود کمٹنوٹ تالیف کی ہے۔جس میں اپنی پروہی ہیں جومرز اقادیانی نے اپنے لئے کودعوت مباہلہ بھی دی تھی۔

بواری ہے۔اپنے آپ کواحد محد عبداللہ ک نے ایک کتاب'' ہدایت العالمین'' ل کے دعاوی والہا اس نمایت عجب فرآن فہی میں اپنا کمال بیان کرتا ہے۔ مرز ائیوں کی تعداد مرز ائیوں کی عادت ہے کہ تعداد کا ذکر شاندار الفاظ میں کرتے ہیں ہے۔ مرز ائیوں کے اقوال اس قدر مختلفہ قادیانی آئی آخری تصنیف پیغاضلے ممل

کھ ہے۔ ان کا کیسم یوعبدالعزیز

کی ہے۔ مقدمہ اخبار مبابلہ میں مرزا مصنف لکھتا ہے کہ ۱۹۳۰ء میں احمہ یوا مرزائی نے مجمع عام میں اعلان کیا تھا مولوی مذکور نے اپنی تحریر بنام مولا نااا کی ہے۔ مگر مرزا محمود قادیا نی اپنے بیان کرتے ہیں کہ''آپ لوگوں کوا بیاب میں ۵۵ ہزار احمدی قرار د۔ مخصیل کے کل احمدی (مرزائی) ۸

مرزامحودقادیانی کے ا پنجاب میں ہےاوروہ سب ہے: بیان کردہ ہے۔ورندوراصل تعدا ایمانداری اورراست بازی کا ان حجوثے بڑے مریدکی راست بے خلاصہ

اخبار زمیندار لاہوا ایک نتشہ شائع ہوا تھا۔جس -و ہنقشکسی قدر تصرف کے سا خلاصہ ش سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا قرب ملتا ہےاور جنت ملتی ہے۔ میں بھی اس طرح ایمان کا درخت ہوں۔میراا نکار اس طرح زہر قاتل ہے۔ احمد نور کا بلی احمد می اللّٰد کا اس طرح زہر قاتل ہے۔ احمد نور کا بلی احمد می اللّٰد کا رسول، مقام قاویان پنجاب۔''

''میری آواز پر لبیک کرنا اللہ تعالی کی آواز پر لبیک کرنا ہے۔وہ آوی لبیک کرنے والا اپنے گھر بیٹھا ہوا خدا تعالی کے فضل کاوارث بن سکتا ہے۔ جیسا کہ ہرایک نبی کا مانے والا اپنے گھر قبول کرنے سے اللہ تعالی کے فضل کاوارث بنتا ہے اور میرے نہ مانے والا اپنے گھر میں خدا تعالی کو ناراض کرتا اور باغی بنتا ہے اور اللہ تعالی کی آواز سے غافل اور غفلت کرنے والا ہوجا تا ہے۔ میں مجنون نہیں ہوں۔ مجنون کے ساتھ اللہ کا کلام نہیں ہوتا اور اس کو اللہ تعالی رضا رسول کے نام سے ہادی کے نام اور نبی کے نام سے نبیں پکارتا ہے۔ دنیا کے لوگو! اللہ کی رضا لو۔ اللہ کو ناراض مت کرو۔''

معراجك

ایک شخف مسمی نمی بخش مرزائی ساکن معراجکے ضلع سیالکوٹ نبوت کامد تی ہے۔اس نے اعلان کیا تھا کہ'' میں نمی بوں ،میرے والدین نے میرانام نمی بخش اس لئے رکھا تھا اور میرے مولد وسکن کانام معراجکے میں''کسی ظریف الطبع نے جس کانام خدا بخش تھا۔اس کے جواب میں اعلان کیا کہ میں نے ٹمی بخش کو نمی نبیں بنایا۔اس لئے وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔

سمير يالي

اس فرقد کا پیشواء محمد معدم زائی سمبر یال ضلع سیالکوٹ کار ہے والا ہے۔ مرزا غلام احمد نے کہا تھا۔ سیسات ی قصر الا ذہیں ام محمد سعید کہتا ہے کہ میں قمرالا نبیاء ہوں۔ اس کو محمر و ں ک بیاری ہے۔ یعنی تھوڑی کے نیچ گردن پرنہایت بدنماورم ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ میم نبوت ہے۔ علاوہ ازیں امت مرزائی میں اور کئی مدعیان نبوت پیدا ہوگئے ہیں اور ہور ہے ہیں۔ علاوہ ازیں امت مرزائی میں اور کئی مدعیان نبوت پیدا ہوگئے ہیں اور ہور ہے ہیں۔

مرزا کے خاص مر بید مولوی محمد فضل چنگوی (چنگا بنگیال گوجرخان راولپنڈی) نے حال ہی میں دعویٰ نبوت کیا ہے۔ خاص مر بید مولوی محمد فضل چنگوی (چنگا بنگیال گوجرخان راولپنڈی) نے حال ہی میں دعویٰ نبوت کیا ہے۔ غلام بہر جہلمی محکم الدین پٹیالوی محمد زمان سندھی ودیگر کا ذب مدعیان نبوت پہلے مرزائی جب مرزائی جب مرزائی جب افترائی جب کہ مرزائی جب اجرائے نبوت کے دریاں میں اور سے اور سے

مرزائيون كى تعداد

ان کاایک مرید عبدالعزیز کھڑانوی نے اپنی کتاب ' کوکب دری' میں پانچ لا کھ بیان کی ہے۔ مقد مدا خبار مبابلہ میں مرزائیوں نے اپنی تعداد دس الکھ بیان کی تھی۔ مگر کوکب دری کا مصنف لکھتا ہے کہ ۱۹۳۰ء میں احمد یوں کی تعداد بیں الکھ ہے۔ مناظر ہجرہ میں مولوی مبارک احمد مرزائی نے مجمع عام میں اعلان کیا تھا کہ سلسلہ مرزائی ہے میں اس وقت پچاس لا کھ آ دمی موجود ہیں۔ مولوی نہ کور نے اپنی تحریر بنام مولا نا ابوالقاسم صاحب میں بھی مرزائیوں کی تعداد پچاس لا کھ بیان کی ہے۔ مگر مرزامحوو قادیا نی اپنے خطبہ مندرجہ (اخبار انفسل جمانہ مرہ اس 20 میں 21 رجون ۱۹۵۱ء) میں کی ہے۔ مگر مرزامحمود قادیا فی اور دھنا چا ہے کہ آ ب اپنی تعداد کے لحاظ سے مخالفین کے بیان کرتے ہیں کہ ' آ ب لوگوں کو یاد رکھنا چا ہے کہ آ ب اپنی تعداد کے لحاظ سے مخالفین کے مقالم میں آئے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ پنجاب میں ہماری جماعت سب سے زیادہ ہے۔ پنجاب میں ۵۵ ہزار احمد کی قر ارد سے گئے۔ قادیان میں باخی ہزار دوسواحمد کی ہیں۔ بنالہ کی ساری بخصیل کے کل احمد کی (مرزائی) ۸ ہزار مردم شاری میں تکھے گئے۔ ''

مرزامحودقادیانی کے اس بیان نے واضح ہوتا ہے کہ مرزائیوں کی سب سے بڑی تعداد پنجاب میں ہے اوروہ سب سے بڑی تعداد بھی ۵۵ ہزار سے زیادہ نہیں۔ یہ تعداد بھی مرزائیوں کی
بیان کر دہ ہے۔ ورند دراصل تعداداس سے بھی کم ہے۔ اب قارئین مولوی مبارک احمد مرزائی کی
ایمانداری اور راست بازی کا اندازہ کرلیں اور اس سے مرزاغلام قادیانی سے لے کراس کے ہر
جھوٹے بڑے مریدکی راست بہندی کا صال معلوم ہوسکتا ہے۔

فلاصه

اخبار زمیندارلا ہورمور نہ 1 رنومبر ۱۹۳۲ء میں سیدسرور شاہ صاحب گیلانی کا مرتبہ ایک نقشہ شاکع ہوا تھا۔ جس سے مرزائی تعلیم اور مرزا بیت کے نتائ نہایت واضح ہوتے تھے۔ وہ نقشہ کسی قدر تصرف کے ساتھ درخ ذیل ہے۔ اس نقشہ میں کتاب ھذا میں مندرجہ حوالوں کا خلاصہ ل سکتا ہے۔ بھی ای طرح ایمان کا درخت ہوں \_میراا نکار نکار زہر قاتل ہے۔ احمد نور کا بلی احمدی اللہ کا

ی آواز پر لبیک کرنا ہے۔ وہ آدمی لبیک کرنے ، بن سکتا ہے۔ جیسا کہ ہرا یک نبی کا ماننے والا رث بنمآ ہے اور میر ے نہ ماننے والا اپنے گھر للہ تعالیٰ کی آواز سے عافل اور غفلت کرنے مماتھ اللہ کا کلام نہیں ہوتا اور اس کو اللہ تعالیٰ سے نہیں پکارتا ہے۔ دنیا کے لوگو! اللہ کی رضا

ھکے شنع سیالکوٹ نبوت کا مدگی ہے۔اس نے بیرا نام نبی بخش اس لئے رکھا تھا اور میرے مس کا نام خدا بخش تھا۔اس کے جواب میں ہاسنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔

اسیالکوٹ کار ہے والا ہے۔ مرز اغلام احمد مرکز اغلام احمد میں تحر الغیاء ہوں۔ اس کو پھور وں کی ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ بید مبر نبوت ہے۔ نبوت پیدا ہوگئے ہیں اور ہور ہے ہیں۔ مفان راولینڈی )نے حال ہی میں دعویٰ مندھی و دیگر کاذب مدعیان نبوت پہلے مبن سیکھا۔ جمرت ہے کہ مرز ائی جب سیکھا۔ جمرت ہے کہ مرز ائی جب سے کوراستاز تشکیم نہیں کرتے ؟۔



1+1

### حصه چہارم

ضلع شاه بورمیں مرزائیوں کا دورہ

حزب الانصار بھیرہ کی مساعی جیلہ ہے مرزائیت کی تحریک مردہ بورہی تھی۔ارباب قادیان نے اس کے احیاء کے لئے بوری سرگرمی ہے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔انجمن مرز ائیرسر گودھا نے ضلع بھر میں تبلیغ کا کیب پروگرام بنایا ورقادیان ہے دومبلغ مولوی احمد خان ومولوی عبداللہ اعجاز صلع کا دورہ کرنے کے لئے نتخب ہوئے۔ قادیا نیوں کا ارادہ تھا کہ دو ماہسلسل دورہ کرئے ہرجگہ مقامی علاء کو دعوت مناظره دے کریریشان کیا جائے۔وہ جانتے تھے کہ علمائے کرام قادیانی مدہب کی حقیقت سے قطعا ناواقف ہیں۔این لئے وہ یا مناظرہ پر آمادہ نہ ہوں گے اور اگر اسلام کی عزت کے تحفظ کے لئے مقابلہ برآ مادہ بھی ہوئے تو مرزائی عقائدومرزائی علم کلام سے ناوا تفیت ان کے لئے سدراہ ثابت ہوگی ۔ حزب الانصار نے وقت کی اہم ضرورت کا احساس کر کے مرزائی مبلغین کے کامل تعاقب اور مقابلہ کا فیصلہ کیا۔ مالی مشکلات نے کارکنان کو پریشان کر رکھا تھا اور مزید مصارف کے لئے کہیں ہے روپیہ حاصل ہونے کی امید نتھی۔ مگر تحفظ اسلام کی غرض سے محض خداے بھروسہ پرایک تبلیغی وفد مرتب کیا گیا۔ تا کہ وہ ضلع بھرمیں ہرجگہ مرزائیوں کے تعاقب اور برجگه منظر و کی دعوت قبول کرنے کا کام سرانجام ویں۔اس وفد کے ارکان مولانا ابوالقاسم محمد حسین صاحب کواوتارزوی،مولا نامحمرشفیع صاحب خوشابی، خاکسارمؤلف کتاب هذا،مولوی عبدالرحمن ميانوي صاحب ببلغ حزب الإنصار قرار بإئے -علاوہ ازیں مولوی محمدا عاعیل صاحب ودیگر کنی حضرات نے دورہ میں ساتھ رہ کرممنون فر مایا۔ کی تمبر ۱۹۳۲ء سے لے کر ۱۰ اراکتو بر ۱۹۳۲ء تک مرزائیوں کا تعاقب جاری رہا۔اس عرصہ میں ان کے ساتھ دس معرکے پیش آئے۔ برمعرک میں مسلمانوں کوخداوند کریم نے فتو حات عطاء فرمائیں۔

پہاامعرکہ!میانی

بھیرہ سے جانب مشرق ہمیل کے فاصلہ پر قصبہ نمک میانی ،آباد ہے۔ جہاں کے مفتی ناام مرتضی صاحب مرحوم نے حکیم نورالدین قادیا نی کواا ہور میں از جواب کیا تھا اور مناظرہ ہریا اُ میں شمس قادیانی کی درگت بنائی تھی۔ مفتی صاحب مرحوم کے انتقال کے بعد مرزائی چوہ اپنے بلوں سے تکل آئے اور انہوں نے میدان خالی دیکھ کر اپنا اثر واقتدار جمانا جابا۔ چنانچے مورجہ اسر اگست ۱۹۳۲ء شام کی گاڑی ہے قادیانی مبلغین و باں پہنچے۔ دو سرے دن صبح حزب الانصار



. . .

کوفد کے اراکیین بھی میانی جا بہتے۔ مرزائیوں پر بدحوای طاری ہوگئی۔ مسلمانوں ہیں اس قدر بیداری پیدا ہونے کی انہیں تو فع نہ تھی۔ مسلمانان میانی نے ملائے کرام کا شاندارا سقبال کیا اور بہتام چنگی شاہ جلسہ کے لئے پنڈ ال بنایا گیا تھا۔ میانی کے مرزائی کی دن سے مسلمانوں کومناظر ، کا چینج دے رہے تھے۔ اس لئے علائے اسلام نے مرزائیوں کا چینج قبول کر کے انہیں تصفیہ شراکط کے لئے پیغام بھیجا۔ مگر مرزائی عبداللہ واحمد خان نے مناظر ہ کرنے سے افکار کردیا۔ اس پر مور خد کمی مرزائیوں کا چینج میں افکار کردیا۔ اس پر مورخد کمی مرزائیوں کے شاندار جلسے منعقد ہوئے۔ جن میں مرزائیوں کومناظر ہی ہوئے وارائے گئے اور وعوی مرزا والبابات مرزائی دھیقت کھولی گئے۔ میں مرزائیوں کومناظر ہی ، عوت پر افوت دی گئی۔ مگر انہیں مقابلہ میں آنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ ان کے جلسہ میں صافرین کی تعداد دس یا بارہ سے زیادہ نہ ہوئی۔ یہ حالت دیکھ کر انہوں نے قادیان میں مبنین کا حوصلہ تا کم راخوں کے الئے اسلام بھی شام کی گاڑی میانی سے روانہ ہوکرشا ندار جلوں کا مراخوں کے ساتھ بھیجنے کا وعدہ کیا۔ قادیان میں مورخد کے ساتھ بھیرہ میں وارد ہوئے اسلام بھی شام کی گاڑی میانی سے روانہ ہوکرشا ندار جلوں کے ساتھ بھیرہ میں وارد ہوئے۔

# دوسرامعركه! بھيره

در یائے جہلم کے کنارے شہر بھیرہ اکی قدیم تاریخی قصبہ ہے۔ سکندراعظم کا بہاں ہے۔ گذر ہوا۔ سلطان محود غزنوی کے مجابدین نے اس کی دیواروں پر برزورشمشیرعلم اسلام نصب کیا۔ بابر نے اپنے تزک میں اس شہر کا ذکر نہایت عمدہ الفاظ میں کیا ہے۔ جہائیسر نے کا ہل جاتے ہوئے اس جگدا قامت اختیار کی تھی اور یہاں کے علاء ومشائخ وفقراء کو دادو دہش سے مالاہ ل کیا تھا۔ تھا۔ تکصول کے عبد میں یہ قصبہ اہل بنود کے قبضہ میں تھا اور مسلمانوں کی حالت نہیت ہی مخرور تھی۔ شہرشاہ سوری کی تعلیم کردہ جامع مسجہ کھنڈرات کا ڈھیر ہوگئی تھی اور سکھوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بیادی ۔ شہرشاہ سوری کی تعمیر کردہ جامع مسجہ کھنڈرات کا ڈھیر ہوگئی تھی اور سکھوں نے اس کی اینٹ میں۔ شہرشاہ سوری کی تعمیرہ ہے ملوم وین ماستاذ الکل مضرت موا نا احمد دین بگوئی کے قد وم میں نیز بین ہوئے۔ ہر طرف علم کی نہریں جاری مونی ۔ نہرار ہا شخاص اس چشم علم سے تی بیا کھی یہ اور میت نے آ بیران کی ۔ حضرت مرحوم کی بطنی مورہ ہوئی ۔ مسلمانوں کی حالت نے پلنا کھی یہ اور ماد ہوئی اور نہر قالعہ رفین مون کے ایک موانا نا خاام رسول سے جود کی اور نہر قالعہ رفین مونا نا خاام رسول سے جود کی اور نہر قالعہ رفین مونا نا خاام رسول سے جود کی اور نہر قالعہ رفین مونا نا خاام رسول سے جود کی اور نہر قالعہ رفین مونا نا خاام رسول سے جود کی اور نہر قالعہ رفین مونا نا خاام رسول سے جود کی اور نہر قالعہ رفین مونا نا خاام رسول سے جود کی اور نہر قالعہ رفین مونا نا خاام رسول سے دور دی اور نہر قالعہ رفین مونا نا خاام رسول سے دیور دیں اور نہر قالعہ رفین مونا نا خاام رسول سے دیور دی اور نہر قالعہ رفین مونا نا خاام رسول سے دیور دی اور نہر قالعہ رفین مونا نا خاام مونا نا خاام رسول سے دیور دی اور نہر قالعہ نا کو میں۔

-{ **♦** (

جارہے : میں تشریفے

خدمت

عبدالعزيز بلوڭ –

ہوتا ہے۔افسول'

اثر ہے جولوگ غب

بهيرهائك مقدر

ایخ مبلغین کی آ

که جمارے شیرآ

اورمياني ميں حس

ستنكيل يارتنبرأ

ووسر ےدن ک

سكبااورمرزائيو

منادی کرنے ا

کھلےفظوں کے

مرزائبول

اسلام برناد

جماعت اسأ

تح ريموصول

برحوای طاری ہوگئی۔ مسلمانوں میں اس قدر فی نے علیائے کرام کا شاندار استقبال کیا اور اسکے مرائی گئی دن سے مسلمانوں کو مناظر ، کا رائیوں کا چینی قبول کر کے انہیں تصفیہ شرائط مناظرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر مورخہ لممانوں کے شاندار جلسے منعقد ہوئے۔ جن امقابلہ میں آنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ ان کے امقابلہ میں آنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ ان کے اسپیمالت دیکھ کرانہوں نے قادیاں میں اخواہش ظاہر کی۔ مگر مرز انجمود نے اسپیمائی مورخہ انہانی مورخہ کا وعدہ کیا۔ قادیانی میں انتہائی میانی سے دوانہ ہوکر شاندار جلوس گاڑی میانی سے دوانہ ہوکر شاندار جلوس گاڑی میانی سے دوانہ ہوکر شاندار جلوس

تاریخی نصبہ ہے۔ سکندراعظم کا یہاں دیواروں پر برورشمشیرعلم اسلام نصب الم کی ایمان کی ایمان کی ایمان کی ایمان کی ایمان کی ایمان کودادودہش سے مالا مال کیا برگئی تھی اور سکھوں نے اس کی ایمنت مرت موال تا احمد دین بگوئی کے قد وم مرطرف علم کی نہریں جاری وے۔ برطرف علم کی نہریں جاری

آبیارن کی ۔ حضرت مرحوم کی باطنی

کھ میں اپنی چرجا ہونے لگار موان

اور زبدة العارفين منرت قبله ولانا

عبدالعزیز بلوگ نے اپنی عمرین خدمت اسلام میں بسر کیس۔ مگر جہاں گل ہوتے ہیں وہاں خار بھی ہوتا ہے۔ افسوس بہی شہر کیم نورالدین قادیانی کی بدولت دنیا بھر میں بدنام ہوااور نورالدین کے بعد اثر سے جولوگ غیر مقلد ہو چکے تھے وہ مرزائی بن گئے۔ مرزائیوں کے نزدیک قادیان کے بعد بھیرہ ایک مقدس شہر ہے اور وہ لوگ اسے مدینہ خلیفد اسے کہا کرتے ہیں۔ مرزائی ایک ماہ سے اپنے مبعنین کی آمد کی خبر ساکر اپنے خیال میں لوگوں کو خوف زدہ کررہے تھے۔ اعلان یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارے شیر آرے میں کی ہمت ہوتو ان کے مقابلہ پر آئے۔ گرعلمائے اسلام کے ورود اور میانی میں حسرت ناک ناکامی کی خبر سن کر گھبراہ ہے کا عالم طاری ہوگیا۔ قادیان میں تارین دی گئیں۔ ارتبر کا دن انہوں نے کرب واضطراب میں کا با۔ انہیں جلسہ کرنے کا بھی حوصلہ نہ ہوا۔ دوسرے دن سبح کی گاڑی قادیان سے مرزائی مبلغین کا نیا قافلہ ہر کردگی مولوی مجمد سلیم قادیانی پہنچ کیا اور مرزائیوں کی جان میں جان آئی اور انہوں نے اپنے جلسہ کا اعلان نہایت زور شور سے کیا۔ مادی کرنے والے کے ہاتھ میں تلوارتھی اور اس کارو یہ نہایت اشتحال آگیز تھا۔ اس منادی میں کھلے نظوں کے ساتھ علمائے کرام کودعوت مناظرہ دی گئی۔

مرزائیوں کے ساتھ خطو کتابت

مرزائیوں نے ندائے حق کے عنوان سے ایک اشتبار شائع کیا۔ جس میں علائے اسلام پر ناجائز الزام لگائے گئے۔ اس کے جواب میں دعوت حق کے عنوان سے سیکرٹری جماعت اسلامیہ کی طرف سے حسب ذیل تحریم موصول ہوئی۔ تحریم موصول ہوئی۔

جناب مولوي ظهوراحمه صاحب!

السلام علی من اتبع الهدی مشموله رقعه هذا اطلاعاً! آپ کی خدمت میں اتمام جمت کے لئے ارسال کیاجاتا ہے۔۳،۹،۱۹۳۲ سیکرٹری انجمن احمد بیچمدالدین کریم

#### اسمه سبحانه

صاحبان! عرصه دراز سے علماء حنفیہ کی طرف سے جماعت احمدیہ پر ناجائز حملے کئے جارہ ہیں۔ اتفاق سے آئ کل علمائے جماعت احمدیہ میں چندمبلغین تبلیغی جلسہ کے لئے بھیرہ میں تشریف لائے ہیں۔ اس لئے ہم تمام مثلا شیان حق کوعمو مااور بھیرہ کے صاحب وقاراصحاب کی خدمت میں خصوصا اپیل کرتے ہیں کہ وہ حفظ امن کی با قاعدہ طور پر ذمہ داری اٹھا کرمولوی ظہور

احمد صاحب بگوئ یاان کے کسی نمائندہ کو تباولہ خیالات کے لئے میدان عمل میں ناکیں۔ بعدازاں شیخیاں مارنی فضول ہوں گی۔مور خد ۳٫۹٬۱۹۳۲ سے

٣ رماه تتبرحال كي شام تك فيصله بونالا زي بوگا ـ

نوات: مندرجه بالامضمون كى شېر بھير هيل منادى كرائى جار بى ہے۔

رسل اسندے جز ل سکرٹری انجمن احمد یہ بھیرہ! اس کے جواب میں سکرٹری صاحب بلیغ جماعت اسلامیہ کی طرف سے حسب ویل تحریر مرز ائیوں کو چیجی گئی۔

اتمام حجت

بنام إسيكرفري صاحب المجمن احمرية بحييره

السلام علی من اتبع الهدی اجناب کی طرف ہاکی استبار بعنوان 'شاندار جلسہ 'شاکع ہوا ہے اور سیرٹری بہلیغ احمد یہ نے ندائے حق کے نام ہے اشتبار شاکع کیا ہے۔ ابھی ایک اشتبار منافع کیا ہے۔ ابھی ایک اشتبار منجانب سیرٹری المجمن انصار انتداحمد یہ وصول ہوا ہے۔ ان ہر سہ اشتبارات میں غلط بیانی ہے کام لیا گیا ہے اور اگر گر اور خوشنما الفاظ کی آٹر میں مناظرہ کرنے ہے انکار واقر اراور فرار کے لئے راہیں محفوظ رکھی گئی ہیں۔ اس لئے بذر یعتر تریند اجناب کو چیلئے دیا جاتا ہے کہ اگر ہمت ہے تو اپنے علماء کوشیر ان اسلام یعنی علمائے اسلام کے سامنے لانے کی جرائت کویں اور صاف لفظوں میں مناظرہ پر آ مادگی کا اعلان کرویں اور مقام وشرائط کے تصفیہ کے لئے اپنے دو معتبر اشخاص نام دکردیں۔ اگر آپ نے ایسانہ کیا تو آپ ٹے فرار کی حقیقت عالم آشکار ابوجائے گ۔ چونکہ آپ کی طرف سے زبانی چیلئے مناظرہ اٹل اسلام کومد سے س رباہے۔ اس لئے حفظ امن کا انظام وغیرہ بھی آپ کے ذمہ ہوگا۔

عبدالرحل سیکرٹری تبلیغ جماعت اسلامیہ جامع معجد بھیرہ! اسی روز حضرت مولانا ابوالقاسم محمد حسین صاحب کولوتار زوی کی طرف سے ذیل کا اشتہار شائع ہوکرشہر کی دیواروں پر چسپاں ہوگیا۔

مرزائيت كي موت

جملہ مرزائیوں کواورخصوصاً مرزائیان بھیر دکوواضح ہوکہ میں نے تتبر ۱۹۲۸ء کے العدل میں ایک مکتوب مفتوح بنام مرزامحموداحمہ قاویانی شائع کیا تھا کہ میں مرزائے انعامی اشتہار دریارہ لفظ توفی کی دوسری شق کے مطابق ٹابت کردوں گا کہ اس کے معنی جسم معروح کو بہیت کذائی

وصورت مجمواً بعد فیصله کرا مرزائی مولو رسالهٔ شسا

ہے کوئی آ۔ بھیجے گئے۔ ریس مرح

ان میں جر فیصلہ برآ ، توبہ کرلیں

جوقادیان تصدیق سنتی

ىںمىر

ڪاديا گيا

علمائے دونمائن

ين. سے آن

آپ ے۔

ہے۔ انگینر اا مفسدا واقعی

لات كے لئے ميدان عمل من الائيں \_ بعدازاں

الازمی ہوگا۔ میں منادی کرائی جارہی ہے۔ پسٹل اسشنٹ جز ل سیکرٹری انجمن احمد یہ جھیرہ! بلنغ جماعت اسلامیہ کی طرف ہے حسب ذیل

المجمن احمر یہ بھیرہ ناب کی طرف سے ایک استہار بعنوان' شاندار نے حق کے نام سے اشتہار شائع کیا ہے۔ ابھی میم موصول ہوا ہے۔ ان ہر سہ اشتہارات میں کی آڈمیں مناظرہ کرنے سے افکار واقر ار اور پیم میر ہندا جناب کو چینے ویا جاتا ہے کہ اگر ہمت کے سامنے لانے کی جرائت کویں اور صاف کام وشرائط کے تصفیہ کے لئے اسپنے دو معتبر سلے فرار کی حقیقت عالم آشکار اہوجائے گی۔

یڑی تبلغ جماعت اسلامیہ جامع مبحد بھیرہ! صاحب کونوتارڑوی کی طرف سے ذیل کا

ومدت ہے اس کئے حفظ امن کا

واضح ہو کہ میں نے تتمبر ۱۹۲۸ء کے العدل با تھا کہ میں مرزا کے انعامی اشتہار دربارہ س کے معنی جسم مع روت کو بہیئت کذائی

ابوالقاسم محمد حسین عنی عنه مولوی فاضل از کولوتار را حال وارد بھیرہ!

نوٹ: یہ چینج لفظ تو فی کے متعلق ہے سیکرٹری بلیغ اسلامید کی طرف ہے جو چینج مناظرہ

کادیا گیا تھااس کے لئے نیابت کی سند کی ضرورت نہیں۔ اس کے لئے ہم برطرح سے تیار ہیں۔

مرزائیوں نے اس کے جواب میں حیلہ سازی اور ٹال مٹول سے کام لینا جا ہا اور
علائے اسلام کوعباوت گاہ مرزائیہ میں شراکط کے تصفیہ کے لئے مدعو کیا۔ مگر اپنی طرف سے
دونمائندگان متحب نہ کئے ۔اس حالت میں حسب ذیل خط سیکرٹری تبلیغ جماعت اسلامیہ کی طرف
سے انہیں بھیجا گیا۔

بخدمت جناب جزل سيكرثري صاحب المجمن احمديه جهيره

والسلام على من اتبع الهدى إجناب كارتعه موصول ہوا۔ جواباالتماس ہے كه آپ نے اپنى طرف سے دومعتر اشخاص نامزد نه كر كے خواہ خواہ معاملہ كوتا خير ميں والنا چابا ہے۔ آج ہوتت منادى آپ كى جماعت كے افراد كا تلواروں اور سنگليوں سے سلح ہوكر اشتعال انگيز الفاظ بهنا نهايت شرمناك وخطرناك حركت ہے۔ آپ كا فرض ہے كہ اپنى جماعت كواليى مفسداند حركات سے بازر كھيں ورنداس كے نتائج كے آپ ہر طرح كے دمددار ہوں كے اگر آپ واقعی حقیق حق كے خواہ شمند ہيں تو اپنى طرف سے دونمائندوں كے اساء سے مطلع فرمائيں۔ ہمارى

بشرطیکه:ا

سبهى بهيره ميں كوئى

صداقت دعاوي مرزا

کرےگا۔ نیزمرزائی

۔ نہایت گھبرائے اور ۔

خا کسارے عرض کیا

ى بىن كەمدافعانە كاررو

اس ً نفتگو ہے فری**ب** 

کے ساتھ شرا کط منا

ہوا۔ جہاں بعد وو

ایم زوی کریم اورم

مبنيجاورشرا يُظمناظ

كريم صاحبمص

مرزائیوں نے ا۔

. شرائط برفریفین - طرف ہے مولوی محمد قاسم صاحب ومولان مولوی ظہور احمد صاحب تصفیہ شرائط کے لئے منتخب کئے گئے ہیں۔ ان کا ساختہ پرداختہ ہم سب کومنظور ہوگا۔عبادت گاہ احمد یہ بحالات موجودہ بہت غیر موزوں مقام ہے۔کسی غیر جانبدار مقام کاتعین کر کے اطلاع دیں۔

عبدالرحمن سيَرٹري تبيغ جماعت اسلامبي بھيرہ! ٣ رحمبر١٩٣٣ء -دوسرے دن صبح آٹھ ہےمسٹرا یم۔ ؤی کریم صاحب مرزائی مع اینے چند ہمراہیوں کے مقام کا تصفیہ کرنے کے لئے جامع مسجد پہنچے اور آخر کار انہوں نے میاں محد رحیم صاحب درویشانہ پراچہ کا بنگلہ واقع محلّہ پراچگان بھیرہ میں گیارہ بجے دن پینچ کرشرا لط کا تصفیہ کرنے پر آ مادگی ظاہر کی عین گیارہ بجے دن خاکسار مع مولانا مولوی محمد قاسم صاحب مقام مقررہ برینج گیا۔ مگر مرزائیوں کی طرف سے صرف ایم ۔ وی کریم صاحب پہنچے اور ان کے ساتھ ہی بابوتھ امین براچه مرزائی ، محلّه براچگان کے سربرآ وردومعزز اشخاص کو ہمراہ لے کر پہنچا۔ تمام براجون نے بالا نفاق درخواست کی کہ مناظرہ میں فساد کا احتمال ہے اورمسلمانوں کے آئیندہ امن وچین کی زندگی براس کابرااثریزے گا۔اس لئے مناظر ہ کوملتوی کیا جائے ۔بابومحمدامین پورے جوش وخروش ے ان کی وکالت کرر ہاتھا۔ خاکسار نے کہا کہ قادیا نیوں نے جو پینچ دیا ہے اس کے قبول کرنے كے لئے ہم مجبور میں۔اس لئے اگرا يم ـ ڈي كريم صاحب ان كى طرف سےاس چيلنے كوواليس لے لیں تو میں بخوثی التواءمناظرہ پر رضامند ہوسکتا ہوں۔اس پر ایم۔ ڈی کریم صاحب نے میرے اس بیان کی تر دید کی اور کہا کہ چینج جماعت اسلامیہ کی طرف ہے دیا گیااور جماعت احمد یہ کا اس میں کوئی قصور نہیں۔اس برایم۔ ذی کریم کی تحریر (جس کی نقل پہلے درج ہو چکی ہے )اے دکھائی گئی۔جس براس نے غیر متعلق سلسلہ مُنتگو تثروع کر دیا۔ خاکسار نے کہا کہ ایم۔ ذی کریم صاحب صرف بالفظ لکھودیں کہ جماعت احمدیدی طرف ہے چینج نہیں دیا گیا۔ مگراس نے اس ہے بھی اٹکار كرديا اورايني طويل تقرير ميس علمائ اسلام يرتفرقه اندازي وفرقه بندى كالزام عائدكيا اور ساله مشس الاسلام میں حیات مسے علیہ السلام وتر دیدمرز امیں شائع شدہ مضامین کا حوالہ دیا۔ جس کے

ا اہل اسلام کی طرف سے میں ذمہ لیتا ہوں کہ آئندہ بھیرہ میں کوئی جلسہ ایسانہ ہوگا اور کس جگہ کوئی الی تقریر نہ ہوگی جس میں حیات مسیح علیہ السلام جتم نبوت یا تکذیب مرزا کاذکر ہو۔ نیز رسالۂ شس الاسلام میں بھی آئندہ ایسے مسائل پر بھی بحث نہ ہوگی۔

جواب میں فاکسار نے تمام معززین کے سامنے حسب ذیل تجویز پیش کیں۔

بشرطیکہ: ایم ڈی کریم صاحب، تمام مرزائیوں کی طرف ہے اس بات کا ذمہ لیں کہوہ کبھی بھیرہ میں کوئی جلسہ ایسا نہ کریں گے جس میں وفات مسیح علیہ السلام، اجرائے نبوت یا صدافت دعادی مرزائے متعلق تقاریر ہوں اور کوئی مرزائی آئندہ ان مسائل پر کسی ہے جھٹڑا نہ کرےگا۔ نیز مرزائی اخبارات ورسائل بھی ان اختلافی مسائل کے تذکرہ ہے پاک رہیں گے۔

خاکسار کی اس تجویز کومعززین قصبہ نے بے حد پسند کیا۔ گرایم۔ ڈی کریم صاحب نہایت گھبرائے اور کہنے گئے کہ ہم سے ایسا کبھی نہ ہوگا۔ ہم اپنے عقائد کی ضرور تبلیغ کریں گے۔ خاکسار نے عرض کیا کہ زہر کااثر دور کرنے کے لئے تریاق کا ہونا ضرور ک ہے۔ اس لئے ہم مجبور ہیں کہ مدافعانہ کارروائی کے ذریعہ مرزائیوں کی زہر لی تبلیغ کے اثر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھیں۔ اس گفتگو سے فریب خوردہ اشخاص پر مرزائیوں کی اتحاد پسندی کی حقیقت ظاہر ہوگئی اور مرزائیوں کے ساتھ شرائط مناظرہ طے کرنے کے لئے حکیم شاہ محمد صاحب رکھیں اعظم شیخو پورہ کا مکان تجویز ہوا۔ جہاں بعد دو بہر ۳ ہے خاکسار اور مولانا محمد قاسم صاحب نے مرزائیوں کے نمائندوں ایم اور مولوی عبد اللہ ایجاز کا انتظار کیا۔ ساڑ ھے تین ہے مرزائیوں کے نمائند سے وہاں ایم نظرہ طے کرنے کے لئے گفتگو شروع ہوئی۔

عبداللہ نے نہایت ہی اشتعال انگیز دلآ زاراور گتا خاندرو بیا ختیار کیا اورا گرایم۔ ؤی
کریم صاحب مصلحت اندیثی ہے کام نہ لیتے تو یقیناً پہتمام گفتگو بے بتیجہ رہتی۔ اس عرصہ میں
مرزائیوں نے اپنے مناظر مولوی محمد سلیم کوبھی بلاسیا اور چار گھنٹہ کی مسلسل بحث کے بعد حسب ذیل
شرائط پرفریقین کے نمائندوں نے دستخط کردیئے۔

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده ونصلى على رسوله الكريم! شرا لطمناظره ما بين جماعت احمديد وجماعت اسلاميه بحيره

مناظره تقريري ہوگا۔

موضوع مناظره

المسيح ناصرى عليه السلام -

🖈 ..... ختم نبوت ـ

🖈 ..... 🖈 صدافت عوی نبوت مرزاغلام احمد

1 • 6

ضفیہ شرائط کے لئے منتخب کئے ریہ بحالات موجودہ بہت غیر

سلاميه بھيره!٣٧متبر١٩٣٢ء رزائی مع اینے چند ہمراہیوں انے میاں محمد رحیم صاحب ﴾ كرشرا يكا كا تصفيه كرنے پر ماحب مقام مقرره يريبني اوران کے ساتھ ہی بابومحہ لے کر پہنچا۔ تمام پراچون نے کے آئدہ امن وچین کی رامین پورے جوش وخروش یاہاس کے تبول کرنے ہے اس چیلنے کودالیں لے اریم صاحب نے میرے اور جماعت احمد پیرکااس ہوچکی ہے )اسے دکھائی مایم ۔ وَ ی کریم صاحب ب نے اس ہے بھی انکار الزام عائد كيااوررساله

> رہ بھیرہ میں کوئی جلسہ ' نبوت یا تکذیب مرزا گئی۔

ن كاحواله ديا\_جس كے

كهاشما مكرافسو علمائے اسلام فنتح حاصل مو بهاید کریست. وكنابت كريه السائام كالأنكار

م وفات ز حيات و

السلام؛

صرف کردیا کا دعویٰ کیا نم دلائل كوترتي ترمييح موعو دو دعو پدار ب مرزا کیصه مستلدست کی آیات حبات وفا

تنص\_ بلك ہوناضرور ومسيحيت برمختضرمنا

مید دومن ظرول یس مدن جماعت اسلامید بوگ به تیسرے مناظر ومیں مدعی جماعت احمہ بیا ملامیہ ہوگی۔

ہر مناظرہ کے لئے کل وقت تین نین گھنٹہ ہوگا۔ پہلی تقریرین نصف نصف عُفنه بقيدنقاريرة خرتك پندره پندره منك مول كي ا اگر ضرورت پيش آجائي تو برؤير ه مُحنشك بعدول منت كاوقفدديا جائے گا۔

برا یک طرف سے ایک ایک صدر ہوگا۔ جواینے اپنے فریق کے حفظ امن کاذ مددار ہوگااوراس کافرض ہوگا کہ و دمناظرین ہے شرا لطاکی یابندی کرائے۔

داہل صرف قرآن مجید واحادیث تعجد ہے پیش ہوں گے۔ اقوال مرزا ضاحب جماعت احدید کے لئے ججت بول کے اور اقوال امام اعظم جماعت اسلامیہ کے خلاف احدی من ظرانی تائید میں پیش کرسکتا ہے۔

یبلامناظر وبروز دوشنبه بماری ۵ رسمبر۱۹۳۲ صبح آثھ بجے سے گیارہ بج تک ہوگا۔ دوسراای دن ساڑھے تین بجے شروع ہوگا۔ نمازعصر کے لئے نصف معننہ کاوقفہ ساڑے یا نی بجے سے دیا جائے گا۔ تیسرا مناظرہ ۲ رحمبر۱۹۳۲ صبح آٹھ بجے سے گیارہ بجے تک ہوگا۔

ے ۔ ۔ ۔ خلاف تبذیب وکلمات تو ہین ورشان بزرگان ہے اجتناب کرنا مناظر کا فرض ہوگا۔

ت خری تقریر کے اختیام تک فریقین کے اسحاب فرمدار کا تفہر تا لاز می ہوگا۔

ایٰی آخری تقریر میں کوئی مناظر نی بات پیش کرنے کامجاز نہ ہوگا۔ ظهوراحمه بگوی!

محمدقاتهم منجانب جماعت اسلاميه جماعت اسلاميه بھيره - مهرمتمبر١٩٣٢ء

بقلم محمد عبد الله الجاز ( مولوي فاضل ) . منجانب جماعت احمد بياسلاميه بجيم و ٢٠ رتمبر١٩٣٣ . بقهم خودا نیم ذی کریم احمد ی بھیرہ یہ رسمبر۱۹۳۳ء

شرائط كى توضيح

مرزائیوں نے اصرار کیا کہ :ماری جماعت کا نام جماعت اسلامیہ احمدیہ ہے۔ اس لئے ان کے زعم کی مناءیں کی جماعت کا نام جماعت اسلامیداحمدیہ تحریر

ا - اگر ضرورت پیش آجائے تو ہر ذیڑھ گھنٹہ کے اب صدر ہوگا۔ جواپنے اپنے فریق کے حفظ امن

سے شرائط کی پابندی کرائے۔ مجھ سے پیش ہوں گے۔ اقوال مرزا ضاحب امام اعظمؓ جماعت اسلامیہ کے خلاف احمدی

ری ۵ رخمبر ۱۹۳۲ء صبح آٹھ بجے سے گیارہ بج گا۔ نمازعمر کے لئے نصف گھنٹہ کا وقفہ ساڑے اعجم آٹھ بجے سے گیارہ بجے تک ہوگا۔ بن درشان ہزرگان سے اجتناب کرنا مناظر کا

ریقین کے انتحاب ذمہ دار کانظہر نالاز می ہوگا۔ ظرنی بات پیش کرنے کا مجاز نہ ہوگا۔ ظہورا حمد بگوی! محمد قاسم منجانب جماعت اسلامیہ جماعت اسلامیہ جمیرہ یہ رسمبر ۱۹۳۲ء تماعت احمد بیاسلامیہ جمیرہ یہ رسمبر ۱۹۳۳ء

: ہاری جماعت کا نام جماع**ت اسلام** ماعت کا نام جماعت اسلامی**د احمریہ تو** 

دايم دُي كريم احمدي بهيره مارسمبر١٩٣٣

کیا گیا گرافسوں ہے کہ شکیم قادیانی ۔ ای روز بعد نماز مغرب اپنے جلسہ میں اعلان کیا کہ علم ہے اسلام نے اسلام میں ہے ہوئی ۔ ای روز بعد نماز مغرب اپنے جلسہ میں اسان میں ہے ہوئی انتخاص کے اسلام میں ہے ہوئی ہے۔ مرزائیوں نے اس پر بے انتجام سے کا اظہار کیا۔ ہریں عقل ودائش بہاید گریست ۔ علائے اسلام کو اس واقعہ سے عبرت حاصل کرکے مرزائیوں کے ساتھ خط وکتابت کرتے ہوئے احتیاط سے کام لینا میا سے۔

السلام کا انکار کیا تھا اور اپنی کتابوں میں وضاحت کے ساتھا اسلام کا انکار کیا تھا اور اپنی کتابوں میں وضاحت کے ساتھا اسلام کا انکار کیا تھا اور اپنی کتابوں میں وضاحت کے ساتھا اسلام کا عقیدہ اختیار کر کے سے موعود ہونے صرف کردیا تھا۔ بہاء اللہ ایرانی نے بھی وفات سے علیہ السام کا عقیدہ اختیار کر کے سے موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ مرز اقادیا فی سرسید اور بہاء اللہ ایرانی کی کتابوں کا مطالعہ کر کے ان کے پیش کردہ دائل کور تیب دے کروفات مسے علیہ السلام ثابت کرنے کی علی کا اور بہاء اللہ کے فتی قدم پرچل دائل کورتے ہوں موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ بیسی علیہ السلام ثابت کرنے کی علی کیا جائے ہے گائیات سے کرمیچ موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ بیسی علیہ السلام کو اگر فوت شدہ ہونے ہے۔ وفات مسے کے اثبات سے مرز اکی صدافت کا کوئی تعلق نہیں۔ مرز اکی خضیت کو بے فقاب ہونے ہے بچانے کے لئے اس مسئلہ سے سپر کا کام لیا جا تا ہے۔ مرز ائی ہمیش توفی ، رفع ، توفیتی وغیرہ الفاظ کی آٹر لے کر اور قر آن کی آبیات سے مغالط دے کر اصل حقیقت پر پردہ ڈالنے کے عادی ہیں۔ حالا تکہ سے مایہ السلام کی حیات وفات سے مرز اکے دعادی کا کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مرز اقادیا فی مسلمان نابت کریں۔ اس کے بعد مبدویت سے مونا ضروری ہے۔ مرز ائیوں کا فرض ہے کہ انہیں پہلے مسلمان ثابت کریں۔ اس کے بعد مبدویت دونیں میں دونیت وغیرہ کے دعادی پیش کریں۔

بھیرہ بیں مرزائیوں سے کہا گیا تھا کہ طول کلام سے بچنے کے لئے صرف دعاوی مرزا پر مختفر مناظرہ ہوجائے ادرا گرمرزا قادیانی کو آپ راستباز ادرصادق کابت کردیں تو اجرا ہوت ادر فوقات سے علیہ السلام تنلیم کرنے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ گرانہوں نے اس سے صاف اٹکار کردیا اور پر خیات وممات سے علیہ السلام کو ہی موضوع مناظر ہ قرار دینے پر اصرار کیا۔ بالآ خر حیات مسے علیہ السلام جتم نبوت اورصدافت دعاوی مرز اہر ہامور پر مناظرہ ہونا قرار پایا۔ سسس مرزائیوں نے تحریری مناظرہ پر اصرار کیا۔گراس سے عوام الناس کما حقہ مستفید نہ ہوسکتے تھے۔ اس لئے بحث ومباحثہ کے بعد عبداللّٰدا گازے طے پایا کہ رسالہ شمس الاسلام بھیرہ کے ساتھ تحریری مناظرہ کے لئے اپنے کسی جریدہ کوآ مادہ کریں گے اور عبداللّٰہ صدب نے رسالہ شمس الاسلام میں شائع شدہ مضامین کی تروید کا ذمہ لیا۔ گرانہوں نے آج تک اپنے وعدے کا ایفانہیں کیا اور مناظرے کے بعد مبارک احمد صدر جماعت احمد بینے اس طریقہ سے تحریری مناظرہ کرنے سے صاف انکار کردیا۔

الل سنت والجماعت عقائد کے بارہ میں قرآن مجید واحادیث صححہ کو اصل قراردیت ہیں۔ عقائد کے لئے صححہ کو اور قراردینا کھلی گرائی اور ضلالت ہے۔ ہار نزدیک بزرگ وہ ہے جس کاعقیدہ صحح ہو۔ گرمرزائی ہم سے منوانا جائے ہے کو عقیدہ صحح وہ ہے جو کسی بزرگ وہ ہے جس کاعقیدہ صحح ہو۔ گرمرزائی ہم اقوال بزرگان چین کرنے سے مرزائیوں کا کیامقصد ہے؟۔ گرحالات وواقعات نے بتادیا کہ بزرگان کے عام لفظ سے فائدہ حاصل کر نے تقویکھتو اور مکوڑی شاہ وگنڈا شاہ کے اقوال پیش کر کے اور بعض صوفیائے کرام کے شطیات بزرگان کے عام لفظ سے فائدہ حاصل کر نے تقویکھتو اور مکوڑی شاہ وگنڈا شاہ کے اقوال پیش کر کے یہ جماعت عوام کو گراہ کرنے میں کامیاب ہوجاتی ہے۔ حالا نکہ عقائد کے بارہ میں پیش کر کے یہ جماعت عوام کو گراہ کر ہماری کتب عقائد میں نہیں ہے۔ عقیدہ بی صحیح ہوسکتا ہے جو کسی معصوم کا ہو۔ ہم اولیاء اللہ کو معصوم قرار نہیں دیتے اور شطیات کی بناء پر کوئی عقیدہ قائم کرنا مرزائیوں کا بی کام ہوسکتا ہے۔ امام الصوفیہ حضرت مجد دالف ثانی سر ہندی فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا کشف جست نہیں بلکہ فرمایا 'مسادا نہ صد در کے اراست نہ فیص ''بعض کرنا مرزائیوں کا بی کام ہوسکتا ہے۔ امام الصوفیہ حضرت مجد دالف ثانی سر ہندی فرمایا کہ بیرگان دین سے حالت سکر میں بعض کلمات سرز دہوئے۔ گر ہوش میں آنے کے بعد فرمایا کہ بردگان دین سے حالت سکر میں بعض کلمات سرز دہوئے۔ گر ہوش میں آنے کے بعد فرمایا کہ جب ہما لیصالفاظ کہیں تو ہمیں روک دیا کرو۔

فقہ میں امام ابوصنیفہ اُدرتصوف میں صوفیائے کرام ادر منطق میں شیخ الرئیس وغیرہ کے اقوال پیش ہوسکتے ہیں۔ مگرعقا کد کے بارہ میں کسی کا قول اہل سنت پر جمت نہیں ہوسکتا۔ جب سک اس قول کی تا ئید ہمیں قر آن اور حدیث سی سے نہ ملے مرزائیوں نے تین گھنٹہ اس بحث میں صابح سے نہ دور بزرگان ہر سہ سے استدلال کرنے کا موقع ضائع کر دیئے۔ وہ حاسبے سے کہ قر آن وحدیث اور بزرگان ہر سہ سے استدلال کرنے کا موقع

111

س سے یگر انہیں کہا گیا کہا گرا کانی نہیں ہیں ۔ تو ہم تمہاری ہ خابت ہور ہا تھا۔ اس کے بعد آ نے کہا کہ فقہ میں حضرت امام آ سی قرآنی یا حدیثی دلیل کی آ نے کہا کہ اقوال بزرگان تمہیر

خاکسار نے ان کی غلط بھی رفع بزرگ تھے۔ نبی نہ تھے تو ہم ا اگروہ نبی تھے تو نبی کا قول اپنے میں کوئی عذر نہ ہونا چاہئے۔ا میں کوئی عذر نہ ہونا چاہئے۔ا

آخری تقریر کے شکست خوردہ سمجھا جائے گا۔
سخلی مسلمانوں کے مجمع میں کے لئے بیقرار تھے۔ سور، جماعت کا ایک آ دمی بھی جا الدین اجمیری نے باربار کا کرام ہی مراد ہو تھتے ہیں بھیرہ میں سابقہ تجربہ کی بنا میں مراد ہو تھے ہیں کرام تم سرکی صبح

۵ رتمبر ۱۹۳۲ مید کانشیبل صاحب ایک میر سے استفسار برایم او کیا کہ احمدی صاحبان ہ

مرہ پراصرار کیا۔ گراس سے خوام الناس کما حقہ لئے بعد عبداللہ اعجاز سے طے پایا کہ رسالہ مشس سے کی اور عبداللہ سے کی جریدہ کو آ مادہ کریں گے اور عبداللہ میں کی تر دید کا ذمہ لیا۔ گرانہوں نے آج سک ارک احمد صدر جماعت احمد میہ نے اس طریقہ

کرام اور منطق میں شخ الرئیس وغیرہ کے لیا اہل سنت پر جست نہیں ہوسکتا۔ جب طعمرذائیوں نے تین گھنٹدای بحث میں لیا موقع کے استدلال کرنے کا موقع

۵ ..... آخری شرط میں مرزائیوں کے پیش کردہ الفاظ یہ تھے۔

آ خری تقریر کے اختتام سے پہلے فریقین میں سے جوفریق اٹھ کر چلا جائے گا۔ وہ شکست خوردہ سجھا جائے گا۔ گلست خوردہ سلمانوں کے جھے میں سے پھھ دیہاتی جودوردراز سے آئے تھا ہے گھروں کوواپس جانے کے لئے بیقرار تھے۔ سورج غروب ہونے والا تھا۔ گرمرزائیوں کا بیاصرارتھا کہ اگر آپ کی جماعت کا ایک آ دی بھی چلا گیا تو آپ کی شکست بھی جائے گی۔ صدرجلسہ حضرت علامہ معین جماعت کا ایک آ دی بھی چلا گیا تو آپ کی شکست بھی جائے گی۔ صدرجلسہ حضرات علائے الدین اجمیری نے باربار کہا کہ بیلوگ ٹالٹ کی حیثیت رکھتے ہیں اور فریق سے حضرات علائے کرام بی مراد ہو سکتے ہیں۔ گرمرزائیوں نے کہا کہ شرط میں ذمہ دار کا لفظ موجود نہیں۔ ہم نے بھیرہ میں سابقہ تجربہ کی بناء پر فہدوارس جاب کے الفاظ اس شرط میں درج کرالئے۔

۵رستمبرکی صبح

مرتمبر۱۹۳۲ء کی میج آٹھ ہج سے پہلے اہل اسلام میدان مناظرہ میں پہنچ گئے۔ وہاں میڈ کانشیبل صاحب ایک پروانہ لئے ہوئے پہنچ۔ جس میں مناظرہ کے التواء کا تھم درج تھا۔ میر سے استفسار پرایم۔ ڈی کریم صاحب اور تمام مجمع کے سامنے ہیڈ کانشیبل صاحب نے اعلان میر کیا کہ احمد کی صاحب اور تمام مجمع کے سامنے ہیڈ کانشیبل صاحب نے اعلان کیا کہ احمد کی صاحب اور تمام مجمع سے ساتھ عالے کر گئے تھے کہ ہمیں تعن امن کا خطرہ

ہے۔اس لئے پولیس اپنی کارروائی کے سئے مجبور ہے۔مرزائیوں میں باہمی تو تو میں میں شروع بہوگئی۔ایم۔ وی کریم صاحب کارنگ فتی ہوئی اور جمع بادل نا خواستہ منتشر ہوگیا اور ذمد دار حضرات کا ایک وفد سب انبیٹر صاحب سے ملااور انہوں نے حالات سے مطلع ہوکر مناظر سے کی اجازت دے دی اور اس طرح مرزائی اپنی سازش میں ناکام رہے۔

يبالإمناظره

میمبر ۱۹۳۳، بعد نماز ظهر ساڑھے تین بج حضرت سجان شاہ کے روضہ کے س منے بنگلہ حضرت پیر انور امیر شاہ صاحب کے چہوتر ہ پر بردو فریق کے لئے اسٹیج تیار کئے گئے اور سامعین کے لئے وسیج میدان میں اپنااسٹیج سامعین کے لئے وسیج میدان میں اپنااسٹیج منعل کرریا۔اس طرح ان کا زیر نظر ہوجانا نیک علامت بھی گئی۔مرز ائیوں کی طرف سے صدر عافظ مبارک احمد قادیا نی پروفیسر مدر سہاحمہ بیقادیان منتخب ہوئے اور اہل اسلام نے خاکسار کو صدر منتخب کیا۔ حافظ مبارک احمد قادیا نی نے کھڑ ہے ہو کہ کہا: مبارک احمد اہل سنت کی طرف سے مناظر وکون کرے گا؟۔

خاکسار! ہماری طرف ہے حضرت مولانا ابوالقاسم محمد حسین صاحب کولوتار ڑوی مناظر ہوں گے۔

مبارک احمد! ہماری دریند آرزوتھی کہ مولوی ظہور احمد صاحب کے ساتھ ہوتا۔ کیونکہ ان کی علمی حیثیت مسلمانوں میں مسلمہ ہے اور ان کے ساتھ مناظر ہ کرنے سے حق و باطل میں امتیاز ہوجاتا۔ گرکیا وجہ ہے کہ مولوی صاحب مناظرہ سے گریز کردہے ہیں؟۔

غاکسار! ہماری بھی بیدرین آرزوتھی کہ میاں محود احمد کے ساتھ مناظرہ ہوتا۔ کیونکہ وہ جماعت قادیان کے مسلمہ خلیفہ ہیں۔ ان کے ساتھ مناظرہ کرنے سے احقاق حق میں مددملتی۔ کیا آب ان کومیدان مناظرہ میں لا سکتے ہیں؟۔

مبارک احمد! (نہایت غصری حالت میں) آپ کا کیا حق ہے کہ پچاس لے الاکھ احمد یوں کے مسلمہ خلیفہ کواسے مقابلہ میں بلائیں؟۔

لے مبارک احمد نے اپی تقریر وتحریر میں مرزائیوں کی تعداد مناظرہ بھیرہ میں بچاس لاکھ بتائی ہے۔مرزائیوں کی صحح مقدار کے متعلق گذشتہ صفحات پر تکھا جاچکا ہے۔قارئین اندازہ لگا سکتے میں کدمرزائی مناظر جھوٹ بولنے میں کیسے مشاق ہوتے ہیں۔

فاکسار! آقائے نامہ کی حیثیت ہے میرار تبدال قدر نہیں کرسکتا۔ ابوجہل کولل کرنے تھا۔ تاریخ شاہد ہے کدامت اسا ہے۔ اس پرمبارک احمد قادیانی

تقریر شروع کی۔مولانا کی تقر ہے جھوم رہے تھے۔مولانا کی تمام تقاریر کا خلاصه ای کتاب: طوفان آیا۔ مگر ضدا کے فضل وکر گرد آلود ہو گئے اور ان کے م

تلقين كى اورتين بج كرحياليسم

عالم طاری تھا۔ حاضرین نے اپنے سروسیندادرمنہ ہے گردم اور عبادت میں گذاری تھی اور مائی ناز مسئلہ کی حقیقت واضح وعشا ، کی آذان بھی دینے ا

عاضرین پرمرزائی ندمب کو مسلمات مرزائیہ سے مولا ولائل کا مرزائی مناظر کوئی اسٹنٹ سیکرٹری المجمن م زیردست کامیابی ہوئی ہے

دوران مناظر مناظر کورو کنا چاپا مگرمولا میں مرز ابتایا ہے۔اسےا

ا بج حفرت سجان شاہ کے روضہ کے مہامنے یہ بردوفریق کے لئے اسٹیج تیار کئے گئے اور اس نے چبوترہ سے پنچے میدان میں اپنااسٹیج مت مجھ گئی۔ مرزائیوں کی طرف سے صدر نامتخب ہوئے اور اہل اسلام نے خاکسار کو مہوکر کہا: ممارک احمد! اہل سنت کی طرف

بنا ابوالقاسم محمد حسين صاحب كولوتارزوي

ی ظہوراحمہ صاحب کے ساتھ ہوتا۔ کیونکہ اتھ مناظرہ کرنے ہے حق و باطل میں امتیاز کررہے ہیں؟۔

مجمود احمد کے ساتھ مناظرہ ہوتا۔ کیونکہ وہ لرہ کرنے ہے احقاق حق میں مددملتی۔ کیا

آپ کا کیا حق ہے کہ پچاس لے ااکھ

ل کی تعدادمناظرہ بھیرہ میں پچپاس لاکھ پرلکھاجاچکا ہے۔قارئین اندازہ لگا سکتے ل۔۔

خا کسارا آقائے نامدار فخر موج دات سیدالمرسلین شکایت کے غلاموں کے خاک یا ہوئے۔ ی حثیت ہے میرار تباس قدر بلند ہے کہ مرزامحود بھی میرے مقابلہ میں کھڑا ہونے کی جرأت نہیں کرسکتا۔ ابوجہل کوتش کرنے والے دو کم من اڑ کے تھے۔ رستم ایرانی کوتل کرنے والا ایک بدوی تھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ امت اسلامیہ کا ہر فر و کفر کے علم ہر داروں کے لئے پیام موت ثابت ہوسکتا ہے۔اس برمبارک احمد قادیانی نے کچھ کہنا جابا۔ گران کے مرزائی دوستوں نے انہیں خاموشی کی تلقین کی اور تین نج کر چالیس منٹ پر حضرت مولا نا ابوالقاسم صاحب نے حیات مسیح علیہ السلام پر تقرير شروع كى مولانا كى تقريراس قدرواضح ، مدلل اور دلچسپ تقى كەتمام حاضرين فرطمسرت ے جھوم رہے تھے۔مولانا کی چیققر ریس ہوئیں اور مرزائی مناظر مولوی محمد سلیم کی بانچ ہوئیں۔ تمام تقارير كاخلاصداى كتاب مين بطور ضيمه درج ب محمليم قادياني ك آخرى تقرير مين آندهي كا طوفان آیا۔ مگرخدا کے فضل وکرم ہے اسلامی اسٹیجاس کے اثر سے محفوظ رہا۔ مرزائیوں کے چیرے گردآ اود ہو گئے اوران کے مناظر کا مندمٹی ہے بھر گیا۔ان کا سائبان اکھڑ گیا۔ان پر بدعواسی کا عالم طاری تھا۔حاضرین نے جنگ خندق والاساًں اپنی آئکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ بچے شام مرزائی اینے سروسینہ اور منہ ہے گرد جھاڑتے ہوئے گھروں کوسد ھارے۔مرزائیوں نے تمام رات دے اورعبادت میں گذاری تھی اور صدقہ وخیرات ہے بھی کام لیا۔ مگر آج کی واضح شکست اوران کے مایة نازمئله کی حقیقت واضح ہونے بران کی کمر ہمت ٹوٹ گئی۔عبادت گاہ مرزائیہ میں مغرب وعشاء کی آ ذان بھی دینے کی توفق نہ ہوئی اورتمام رات نہایت کرب واننظراب ہے بسر کی۔ عاضرين برمرزائي مذبب كي حقيقت واضح بوگئي اورعيسيٰ عليه السلام كي حيات قرآن وحديث اور مسلمات مرزائیے سے مولانا ابوالقاسم صاحب نے اس قدر وضاحت سے ثابت کی کدان کے دلائل کا مرزائی مناظر کوئی جواب نہ دے سکا۔ مناظرہ کے اختیام پر ایم۔ وی کریم صاحب اسٹنٹ سکرٹری انجمن مرزائیہ بھیرہ نے اقرار کیا کہ حیات مسیح ثابت کرنے میں مولانا کو زبردست کامیانی بوئی ہے اوراس نے مولانا کواس کامیانی برمبارک با ددی۔

دوران مناظرہ میں صدر جماعت مرزائی بے لفظ مرزائی کے استعال ہے اسلامی مناظر کوروکنا چاہا مگرمولا نا معروح نے فرمایا کہتم مرزائی ہو یتمہار ہے نبی کا نام خدانے الہام میں مرزا تاایا ہے۔اسے الہام ہوا تھا کہ: ''سسنفوغ یلمن ذا'' (تذکرہ ص۱۲۹)مرزائی مناظر حایا۔ سے کی دفعہ روکا گیا محروہ اپنی عادت

بھی موجود تھے بھانڈ اورمیراثی کہد یا۔اس

عبدار حمٰن تجراتی کوان الفاظ کے واپس کیے

موت ثابت ہوا۔حق کا نور جیکا اور باطل ؟

خوش الحانی ہے اپی فی البد پھھم شائی جس

ہوئے گھروں کوسدھارے۔

ہو مبارک مومناا

ہے ایھ سب برکم

لا کھ مرزائی کرلن

بجه نہیں سکد کی

علمائے اسلام شاندارجلوس

شہر بھیرہ کے اندر پیرو جوال

حق ي عظيم الشان فتح ادر باطل كي نماياً

مرزائیوں کی وُھٹائی و بے حیائی اورا

ہو چکی تھی۔اس کئے دوسرے روز مرا

جماعت کو ثابت قدم رکھنے کے لئے

طرف غلط حوالے واقوال منسوب کئ

نے حسب ذیل اشتہار طبع کرا کر تھیسم

میں کیوں مرزائیت سے تا کا

تغا كەروھانى موت قريب آ رہى

ایز دی شامل حال ہوئی اورخصر را

مولا نامحر حسين صاحب فالمنح قاد

اس کے باوجودایک مرز

'' عرصہ ہے *گفر*وصلا<sup>ل</sup>

قرآن کی آیات غلط با حتا تھا اوراس کی آخری تقریر نہایدندی مہمل تھی۔ بدحواس کے آثاراس کے چرہ مردونما تھے۔ خدائی قبر کا نشان لین آئدھی مٹی سے اس کے مندکو پر کرنے میں مصروف تھی۔ چرہ خاک آلود تھا۔ مرزائی مناظر نے ریشمین پگڑی سر پر باندھ رکھی تھی اور داڑھی کئ بوئی تھی۔ اس کارویہ نہایت ہی دل آزار تھا۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ بیسی علیہ السلام کیا با ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام کی بیتو بین من کر قریب تھا کہ مجمع جوش غضب سے بے قابو ہوجا تا۔ مگرخا کسار نے لوگوں کو صبر وتحل کی تلفین کی۔

دوسرامناظره

تيسرااورآ خرى مناظره

مورخہ الرمتبر صح ساڑھے تھ بے تم نبوت پر مناظرہ کا آ غاز ہوا۔ اسلامی مناظر مولا نا ابوالقاسم محد حسین کولوتار روی صاحب نے ۱۸ آیات قر آنیہ، دس احادیث سے جو اور دواقوال مرزا سے تابت کیا کہ آنحضرت علیہ کے بعد کی تشم کا کوئی نبی پیدائمیں ہوسکتا۔ مرزائی مناظری مرزا سے تابت کیا کہ آنک مناظری المداد کے لئے اسی روز ملک عبدالرحمٰن خادم قادیان سے بینچ گیا تھا۔ مرزائی چاہتے تھے کہ کی طرح کوئی فرار کا داستہ نکالیس ۔ مگرمولا نا ابوالقاسم نے دلائل کے زبردست شکنجہ میں آئمیں جکڑے دکھا۔ مبارک احمد نے دعوی کیا کہ میں نحوجسم ہوں۔ یہ س کرمولا نا مولوی محمد اساعیل صاحب دامانی کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ تمام مرزائی مولوی مل کر اس عبارت کی مرکب کردیں۔ دورند دعوی علم سے مجمع کے سامنے قربہ کریں۔ ' جاء رجہ ل علی بیاب نہوی شقوع البیاب فیضرج الصبی فقال ابیا کہ ابو کہ ابیلہ قال لا لولی ''تمام مرزائی اس کے جواب سے عاجز آ گئے اور اپنا مرامان سروں پرا شاتے ہوئے اپنے گھروں کوچل دیئے۔

مورخد لا رستمبر ۱۹۳۳ء بعد نماز ظهر مرزائیوں کی طرف ہے آخری اور فیصلہ کن مناظرہ دعاوی مرزاکے متعلق تھا۔ اس میں مرزائی مدعی تھے اس لئے پہلی اور آخری تقریر کاحق آنہیں حاصل تھا۔ محرسلیم کی کمر ہمت ٹوٹ چکی تھی اور مرزائیوں نے ملک عبدالرحمٰن خادم مجراتی کواپئی طرف سے حصرت مولانا ابوالقاسم محمد حسین صاحب نے حسب سابق نہایت قابلیت سے حق نمائندگی اواکیا۔ عبدالرحمٰن خادم نے فیش کلامی۔ دریدہ وقتی اور کندہ فداتی کا جو تریدہ کی کامنہ چڑانے اور جی بحرکر گالیاں وینے سے اپنی شکست کا بدلہ لیما

رنہاین ہی مہمل تھی۔ بدحواس کے آثاراس ٹی سے اس کے منہ کو پر کرنے میں مصروف ن پگڑی سر پر باندھ رکھی تھی اور داڑھی کئی نے صاف الفاظ میں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا یب تھا کہ مجمع جوش غضب سے بے قابو

ت پر مناظره کا آغاز بوا۔ اسلامی مناظر ت قرآنیه، دل احادیث صححہ اور دوا تو ال لُی نی پیدائبیں بوسکتا۔ مرزائی مناظر کی اگیا تھا۔ مرزائی چاہتے تھے کہ کسی طرح بزر دست شکنجہ میں انہیں جکڑے رکھا۔ بار دست شکنجہ میں انہیں جکڑے رکھا۔ بار دست شکنجہ میں انہیں جکڑ سے رکھا۔ بار دست شکنجہ میں انہیں جگر اساعیل بار دائی مولوی مل کر اس عبارت کی بار خال کا لولی "تمام مرزائی اس سے اسنے گھروں کوچل دسے۔

ف سے آخری اور فیصلہ کن مناظرہ کے پہلی اور آخری تقریر کا حق انہیں کہ کہا ہے اور آخری تقریر کا حق انہیں کہا گھارتی کو اپنی کا ابوالقاسم محمد حسین صاحب نے کا اور کیا اور ایرہ وقتی اور کا درید وقتی اور کے درید و درید و

عیابا۔ سے کی دفعہ دوکا گیا۔ مگروہ اپنی عادت ہے مجبور تھا۔ اس نے تمام سامعین کوجن میں معززین بھی موجود سے بھانڈ اور میراثی کہد یا۔ اس پر مجمع میں اشتعال پیدا ہوا اور ہیڈ کانشیبل پولیس نے عبدالرحمٰن گجراتی کوان الفاظ کے واپس لینے پر مجبور کیا۔ بیآ خری مناظرہ مرزائیت کے لئے بیام موت ثابت ہوا۔ حق کا نور جیکا اور باطل بھاگ نکلا۔ مناظرہ کے اختیام پر فقیر آزاد بھیروی نے خوش الحانی سے پی فی البد پھرنظم سائی جس کے پہلے دوشعریہ ہے۔

ہو مبارک مومناں نول آج خوش ایام دی ہے ایھ سب برکت خدادی تے خدا دے نام دی لاکھ مرزائی کرن توڑے کے ڈھنگ بازیاں بچھ نہیں سکدی کدی نوری شع اسلام دی

علمائے اسلام شاندار جلوس کے ساتھ جامع مسجد بینچے اور مرزائی کرسیاں سر پر رکھے ہوئے گھروں کوسدھارے۔

شہر بھیرہ کے اندر پیرہ جوال بلکہ ہر بچکے کادل بھی جذبہ مسرت ہے لہریز تھا۔ کی روز تک حق کے عظیم الشان فتح اور باطل کی نمایاں ہزیت کا تذکرہ ہر مسلم وغیر مسلم کے وردز بان رہا۔ لوگ مرزائیوں کی و هنائی و بے حیائی اور ان کی ضد پر جیران تھے۔ مرزائیوں کی کثیر تعداد ندبذب ہو چکی تھی۔ اس لئے دوسرے روز مرزائیوں نے جلسہ کیا۔ جس میں مجمسلیم وعبدالرحمٰن نے اپنی جماعت کو ثابت قدم رکھنے کے لئے کذب بیانی تذکیس وتلیس سے کام لیا اور بزرگان دین کی طرف غلط حوالے واقوال منسوب کئے اور علمائے کرام کے خلاف سب وشتم سے کام لیا۔

اس کے باوجودایک مرزائی فضل دادکومرزائیت ہے تو بہکرنے کی توفیق ہوئی اوراس نے حسب ذیل اشتہار طبع کرا کرتقیسم کیا۔

میں کیوں مرزائیت سے تائب ہوا؟

" عمر صدی کفر و صلالت کے گڑھے میں پہلو المستقیم کا متاباتی تھا۔ جب دیکھتا کہ دوحانی موت قریب آرہی ہے اور قادیانی بھول جلیوں سے نظنا دشوار نظر آرہا ہے تو تائید ایز دی شامل حال ہوئی اور خضرراہ نے دیکھیری کی کہ سرز مین جمیرہ میں عظیم الشان مناظرہ ہوااور مولا تامحد حسین صاحب فاتح قادیان کی بصیرت افروز اور قادیا نیت شکن تقریر نے میرے دل کے احمدی سنی مناظره مورخه ۲۰۵۶ ر درمیان چند ندهبی مسائل میں ہندو،سکوه،عیسائی وغی

میں تمام سوالات اور ا تھے۔ مجھے ان کے جو

ے سوالات کا جواب

بنچ کے سامنے بحث کر .

کاباشندہ ہونے کے ان کا ذکر کرنا ضرور'

متبرک روضه پرکه بر ا

درخواست دے کر احمدی احباب ہے ان سے مذہبی مجا<sup>لہ</sup>

ناواجب ہے۔ اس

قفل کو کھول دیا اور میں نے اس کے بعد کھلے بندوں اعلان کرنے کا مصم ارادہ کرلیا۔ تا کہ اور بھائیوں کو بھی بدایت ہو ۔ لیکن مرزائی پیومیرے چھے پڑگئے اور ہر جائزون جائز طریقہ ہے جھے اسلام قبول کرنے ہے برز رکھا۔ میں نیہ جھتا تھا کہ جب تک مرزائیت کا جواء اتار نہ بھینکوں گا۔ شفاعت محمق فیل ہے ہے مور مربوں گا۔ پس میں نے بغیر کسی لا کچ کے محض خوف خدا اور رسول کی وجہ شفاعت محمق بیس جا کرصراط منتقیم اختیار کیا۔ مرزائی دوستوں کے مفالطوں کودور کرنے کے لئے اصل کارڈ بیعت کی نقل پیش کرتا ہوں۔''

نقل مطابق اصل

بسم الله الرحمن الرحيم!
کرمی السال ملیم ورحمته الله! آپ کی درخواست
بیعت موصول ہوئی۔ خلیفة المسیح الثانی
اید الله تعالیٰ نے اسے قبول فرماکر آپ کی
استقامت کے لئے اور دینی و دنیاوی بہتری کے
لئے دعافر مائی اور ارشا دفر مایا کہ آپ اس پڑمل
کریں۔ احمدیوں ہے میل جول رکھیں۔ انشاء
الله رشتہ بھی مل جائے گا۔

وستخط پرائيوٹ سيكرٹرى! المشتھ<sub>د</sub> فضل داوغفی اللّه عنه!

مناظره بھیرہ پرغیرمسلم اصحاب کی آراء

میں تقدیق کرتا ہوں کہ مناظرہ جو کہ احمدی صاحبان کی طرف ہے بھیرہ میں مورخہ ۵ رحمترہ میں مورخہ ۵ رحمترہ ۲،۱۹۳۳ کے موادی صاحب جماعت اللہ سنت کی طرف سے مقرر تھے۔ ذیل کے مضامین پر ہوا۔

ا ..... ديات وممات سيح عليه السلام د...

۲ منبوت

۳.... صدانت مرزا

بدلائل ثابت کیا اور مولوی سلیم قادیانی کوان دلائل کے توڑنے کی جرأت ند ہو تکی۔ (پادری) سندرداس ..... جھیرہ!

## احمدى سني مناظره

مورخد ۲۰۵ رستمبر کو پیرصاحب کے متبرک روضہ پر علائے تن اور احمدی صاحبان کے درمیان چند ندہجی مسائل برمناظر ومنعقد ہوا۔ حاضرین کی تعداد کئی ہزار اشخاص پر مشمل تھی۔ جن میں ہندو ہمکھ ،عیسائی وغیر ہ ہر فرقہ کے اصحاب شامل تھے۔ مضمون مباحثہ درج ذیل تھے۔

ا..... حفزت سيح كي حيات

ا... مسئله خبوت

۳ ..... صدافت مرزا

احمدی صاحبان کی طرف سے قادیان وغیرہ جگہ سے پانچ یا چیمولوی بغرض شمولیت تشریف لائے تتھاور کی صاحبان کی طرف سے مولوی ظہور احمد مناظرہ کے علاوہ مولوی محمد حسین ودیگر حضرات مضامین پر بحث کررہے تھے۔ چونکہ بندہ عربی زبان سے ناواقف تھا۔ اس کئے تمام دلائل کو کما حقہ سجھنے سے قاصر رہا۔ البتہ مولوی محمد حسین صاحب جوشی حضرات کی طرف سے سوالات کا جواب و سے رہے ۔ اپنا حق نہایت قابلیت سے اداکر رہے تھے۔ میر سے خیال میں تمام سوالات اور اعتراضات کا پر دلائل، پرتا ثیراور پر تہذیب پیرا ہی سے جوابات و سے رہے ۔ محمد ان کے جوابات سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک نہایت ہی فاضل ایڈ دو کیٹ ہائی کورٹ بخے۔ محمد کرد ہے ہیں۔ بھیرہ پیلک پران کی دلائل کا گہرا انٹر ہوا۔

میں نے مناظرہ میں چندشرمناک قابل اعتراض واقعات کودیکھا۔جن کوبطور شہر بھیرہ کا باشندہ ہونے کے دل مے مسلمان بھائیوں کا ہم وطن ہونے کے دل مے مسوس کرتا ہوں اور ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔سب سے زیادہ قابل اعتراض بات پیراحسن صاحب پیر کے متبرک روضہ پراٹھ بند پولیس کی نمائش تھی۔ جو ہروقت موجودر ہتی تھی۔

ا میرے استفسار پر ایک پولیس کے آدی نے بتایا کہ کسی احمدی بھائی نے درخواست دے کر ان کو طلب کیا ہے۔ میں نے مولوی دل پذیر ماسٹر خادم حسین ودیگر برگزیدہ احمدی احباب سے خاص طور سے دریافت کیا۔ لیکن مجھے جواب دیا گیا کہ یہ ہمارے خادم ہیں۔ ان سے خرجی مجالس میں کام لینا کیا ہم نے ۔ سوال کا دوسرا حصد کہ پیرصاحب کے دوضہ پر یہ ناواجب ہے۔ اس کا جواب خاموثی میں تھا۔ انغرض ہمارے غربی تبادلہ خیالات میں پولیس کی ناواجب ہے۔ اس کا جواب خاموثی میں تھا۔ انغرض ہمارے غربی تبادلہ خیالات میں پولیس کی

بندوں اعلان کرنے کامصم ارادہ کرلیا۔ تا کہ اور پیچھے پڑ گئے اور ہر جائز دیا جائز طریقہ سے مجھے کہ جب تک مرز ائیت کا جواء اتار نہ پھینکوں گا۔ کہ بغیر کی لالے کے محض خوف خدا اور رسول کی وجہ ائی دوستوں کے مفالطوں کو دورکرنے کے لئے۔

> م, س ن الرحیه! ملیفته الشیح الثانی ل فرماکر آپ کی اود نیاوی بهتری کے یا کهآپ اس پرعمل جول رکیس انشاء

دستخط پرائيوٹ سيكرٹرى! المشتھر فضل دادغنی اللہ عنہ!

) صاحبان کی طرف سے بھیرہ میں مور ند بیانی اور مولو کی محمر حسین صاحب جماعت ال

لاکل کے قوڑنے کی جراکت نہ ہو تکی۔ (پادری) سندرواس ..... بھیرہ! مداخلت اور نمائش ہمار کی متبرک درسگاہوں میں میرے خیال میں نہایت قابل استراض ہے۔جس کے لئے بچھے اپنے احمدی بھائیوں سے (اگر واقعی درخواست ان کی طرف سے تھی یاان کے ایما پر بالی گئی تھی ) موزوں شکایت ہے۔ ججھے امید ہے یا تو وہ اپنے نہ ہی تباولہ خیالات میں ضرور ان باتوں کا خیال رکھیں گے یاوہ الی مجالس کو بند کر دیں گے۔ جوبغیر پولیس کے دنڈے کے سرانجام نہ یا تیس کی اعدادا ہے دلائل کی کمزوری کا اعتراف ہے۔

اسس میرا دوسرااعتراض احمدی صاحبان کے مولوی صاحب کے چند کلمات پر ہے۔ جن میں انہوں نے بھیرہ کی مہذب پبلک کو لفظ میراثی بھنڈ سے خاطب کیا اور باوجود ہمارے اعتراض کے واپس لینے سے انکار کردیا۔ مولوی محمد سین صاحب نہایت تہذیب اور شرافت سے بھیرہ پبلک کو دونوں دن مخاطب کرتے رہے اور آ داب مجلس کو پوری طرح محموظ لا کھا۔ لیکن میرے احمدی بھائیوں میں میکی و کیھر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میرے خیال میں آئندہ ان باتوں کا ضرور خیال رکھا جائے گا۔

الراقم! جونده رام بي \_ا سے ایل ایل بی \_سٹو ذَنٹ بھیرہ .

ان کے اقوال پیش کر کےعوام کومغ

مناظره میں ایک بزرگ سردار گنڈ

مرزائيوں كى حديث كى كتاب سيرة

مرزائيوں كى اصلىغرض يتھى كەغير

یان اشخاص کے ہزرگ ہونے کی

وز وربھیر ہ کے مناظر ہ میں کامیا ۔

ے لئے موت کا سامان فراہم کیا

خوشاب،سرگودها،سلانوالی، کیک

گوارانه کیااورانشاءاللّه کسی بھی ج

قر آن وحدیث ہے انہیں کوئی و<sup>ر</sup>

کے واقعہ کے ساتھ آ سان کالفا

۔ لے۔ یہ مطالبہ آخر تک کمیا گیا۔

و ہاں تک تو اسلامی مناظر نے

بارباريه كهنا كهيس نه مانوں-

کہاں دے کتے تھے تبر کے ا

ے والیک اس کتاب میں ور

جواب سخوبی ہے دیااوراا

مخالف نے اختیار کیا کہ مار

قرآن دانی کا دعویٰ کر۔

سر سر

اس میں شک

. آ گے چل کر لکھتا ہے

ام.... بم نے

حيات سيح عليه السا

مرزائيوں كى شرمناك كذب بيانى

مسلمانان بھیرہ مرزائیوں کے صحیفہ الدجل قادیان کے منتظر تھے۔ اس واضح وبیّن شکست کوفتح قرار دینے میں مرزائیوں کے دلائل کا نہایت بہتا بی سے انظار کیا جارہا تھا۔ الدجل نے کائل ڈیڑھ ماہ خاموثی سے کام لیا اور مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ ابھی مرزائیوں میں کسی قدر شرم وحیا کا جو ہرموجود ہے۔ مگر ۲۰ را کتو بر۱۳ و کا حال بیڑھ کر لوگوں کے غیض دغضب کی انتہا نہ رہی۔ الثان فتح کے عنوان سے بھیرہ کے مناظرہ کا حال بیڑھ کر لوگوں کے غیض دغضب کی انتہا نہ رہی۔ عوام الناس جران تھے کہ اس قدر سیاہ جھوٹ سے کام لینا مرزائیوں کا بھی کام ہوسکتا ہے۔ صحیفہ الدجل میں دجالیت کامظا ہرہ حسب ذیل طریقہ سے کیا گیا۔

حالا نکدالدجل کے ان الفاظ ہی ہے ثابت ہوتا ہے کہ مرز ائی قر آن وحدیث سیجے ہے۔ اپنے دعاوی کو ثابت کرنے ہے عاجز تھے اور گمنام وبعض غیر معروف اشخاص کو ہزرگ ظاہر کرکے

ے خیال میں نہایت قابل استراض ہے۔جس خواست ان کی طرف سے تھی یاان کے ایما پر تو وہ اپنے نم نبی تادلہ خیالات میں ضرور ان گے۔جو بغیر پولیس کے ڈنڈے کے سرانجام ل کمزور کی کااعتراف ہے۔

م رہی ہوں ہے۔ ہے۔
حبان کے مولوی صاحب کے چند کلمات پر
لفظ میراثی بھنڈ سے مخاطب کیا اور باوجود
لوی محمد حسین صاحب نہایت تہذیب اور
ہےاورآ داب مجلس کو پوری طرح ملح ظ رکھا۔
افسوس ہوا۔ میرے خیال میں آئندہ ان

رام بی-اسایل ایل بی-سودن بھیرہ

قادیان کے منتظر تھے۔ اس واضح وبیّن اب تابی سے انتظار کیا جارہا تھا۔ الدجل کھ لیا کہ ابھی مرز ائیوں میں کسی قدر شرم ان ۲۰ ش۸م ۲۰ میں احمدیت کی عظیم گول کے غیض وغضب کی انتہانہ رہی۔ امرز ائیول کا ہی کام ہوسکتا ہے۔ صحیفہ

کہ انہوں نے اس بات سے انکار کردیا ان کے خلاف پیش ہو کیس۔ گویا اپنے

ہے کہ مرزائی قر آن وحدیث سیح ہے معروف اشخاص کو ہزرگ ظاہر کرکے

ان کے اقوال پیش کر کے عوام کو مفالط دینا جاہتے تھے۔ میزائی مناظر محمد سلیم نے سلانوالی کے مناظرہ میں ایک بزرگ سردار گذاشگیر کے اشعار بطور استدلال وفات مسیح پر پیش کئے تھے اور مرزائیوں کی حدیث کی کتاب سیرۃ المہدی میں ان کے کئی معتبر راوی سردار جھنڈ اسٹکے جیسے ہیں۔ مرزائیوں کی اصلی غوض بیتھی کہ نیر معتبر کتب ہے بعض اقوال بیان کر کے ان کتب کے معتبر ہونے یان اشخاص کے بزرگ ہونے کی فیر متعلق بحثوں میں ہی وقت ضائع ہوجائے۔ گران کا بید جل وزر بھیرہ کے مناظرہ میں کامیاب نہ ہوسکا اور قرآن کر کیم وحدیث کے دائرہ کے اندر رکھ کر ان کے لئے موت کا سامان فراہم کیا گیا۔ بھیرہ میں طرشدہ شرائط کی تختی انہیں ہمیشہ یا در ہے گ ۔ کوشاب ، سرگودھا، سلانوالی ، چکہ نہیں ان شرائط کے ماتحت مناظرہ کرنے کا حوصلہ بیں ہوسکتا۔ گوارانہ کیا اور انشاء اللہ کسی بھی جگہ انہیں ان شرائط کے ماتحت مناظرہ کرنے کا حوصلہ بیں ہوسکتا۔ گران وحدیث سے انہیں کوئی دلیا نہیں مل سکتی۔

آ كے چل كرنكھتا ہے كه:

اسس ہم نے چیلنے دیا کہ اگر فریق مخالف قر آن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے ساتھ آسان کا لفظ اور لفظ جسد عضری اور زندگی کا ثابت کردے تو مقرر شدہ انعام لے۔ یہ مطالبہ آخرتک کیا گیا۔ لیکن فریق مخالف اس کی تر دید نہ کرسکا۔

حیات می علیہ السلام کا اثبات قرآن سے سمجھانے کا تعلق جہاں تک زبان سے ہے وہاں تک زبان سے ہے وہاں تک تو اسلامی مناظر نے کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ گر قلندر کے بندر کی طرح سر ہلاکر بارباریہ کہنا کہ میں نہ مانوں۔ اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ اس کا بہترین جواب ہم ان کو کہناں دے سکتے تھے قبر کے اندر منکر و تکبیر سے مرزائیوں کوئل سکے گا۔ مولانا ابوالقاسم کولوتار ٹروی کے دلائل اس کتاب میں درت کئے گئے ہیں۔ قارئین خود فیصلہ فر مالیس کہ مولانا نے اس سوال کا جواب کس خوبی ہے دیا اور الدجل کا یہ بیان کس قدر کذب وافتر اء سے مملو ہے۔

۔ ۳ پھر لکھتا ہے کہ اس دفعہ ایک نیارنگ تھا۔ جوا ثبات حیات سے میں فریق مخالف نے اختیار کیا کہ سرا دارومدار کتب میں موجود (مرزا قادیانی) پررکھا۔

اس میں شک نہیں کہ اسلامی مناظر نے کتب مرزا کے حوالوں سے ٹابت کیا کہ قر آن دانی کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی مرزا حیات مسیح کا معتقدر مااور مرزا کا دعویٰ ہے کہ اس كاغذ جيب مين وال لئے۔

درانسل!سلامي مناظر كامنشأأ

تحدی کوتوڑ نا ریا ہے تھے اور

مرزا كامصدقه نمائنده بوسكم

کے مناظر ہمیں مرزائیوں ۔

امر کا ذِ کر کر کے غلط مبحث۔

با تۈپ مىں گالا اوركوئى دلىل

اقوال مرزاكل تمين دلائل

قیامت تک نہیں دے عمق

کاشرافت ومتانت کے

اور بھانڈ کہنااورمنہ چڑ

تھے۔شہر بھیرہ کے ایک

احدييين آكرهار\_

نے کت احمد میر کے با

کرنے پر تیار ہو چکا

تنكى وكوجيه ميں اعترا

ہماری کتابوں کامطا

ان الفاظ

اس مناظ

قابل غورہے۔

مرزائي لغية

اس کے جوار

ن سر مقید دمیں تبدیق قرآن کی بنا ، پرنیس کی۔ بکدائی تبدیلی کی بنا ، البام ووحی بیان کی بنا ، البام ووحی بیان کی بنا ، پرنیس کی بنا ، پرنیس کی جدوں سے مسیح کا ذکر نہیں۔

مرند مرزاتا دیائی ضرور ہی ، فات مسیح ملیدالسلام نے قابل پہلے سے بی : و تے موال نا کے اس ابھوت مرزائی مناظر اپنارہ ، بواسیق بجول گیر اور اے خت پریشانی اافق بوئی سرمانان نے اس کے ملاوہ بھی متعدد آیا ہے قرآن واحاد بیث سے اپنادعوی کیا۔ جس کا جواب مرزائی مناظر سے بن نے ما۔

م الدجل لكه تا ہے كە: "اس پيلے مناظره كاپلک پرائك خاص اثر تھا اور بلب نے غیر احدی مناظر کی نا کامی تومسوس کررہاں"

خاص الرّبون میں شک نہیں۔ گروہ خاص الرّبی تھا۔ جس کی بناء پر آپ کی جماعت کے استدن سیکرٹری ایم ۔ وی کریم صاحب نے صاف الفاظ میں اسلامی مناظر کو مخاطب کرتے ما ف نے کی کہ: ''میں آپ کے طرز استدال سے بہت مخطوظ ہوا۔ آپ وائل وینے اور اپنا وعوی اللہ بنت کرنے میں کامیاب وینے ہیں۔ اس پر میں آپ کومبارک بادویتا ہوں۔ مگر فی الحال میرانام فی میں نا رہ ہے۔''

ائیسه دی کریم صاحب اگر اس کا انکار کریں تو مؤکد بعذاب حلفیہ اشتہار شاکع کریں ، میر میانہیں کہ انہیں ایبا کرنے کی ہمت ہوسکے۔

۵ الدجل کھتا ہے کہ:'' فتم نبوت کے مناظر ، میں دوسرے دن مولوی محمد حسین کے نین کے دوسرے دن مولوی محمد حسین کے نین کے دوسر میں کہ تو تی ربول الن سین کے تین ربول الن کے دین کے دوسر کے دوسر کے کہ تیار ربول الن کے دین کے دوسر کے دوسر

العنة الله على الكاذبين إمان نامحدسين صاحب كامطالبة كدم زائى مناظر العالم الله على الكاذبين إمانا نامحدسين صاحب كامطالبة كدم زائى مناظر العالم المدنية الله على الكرمسكة العن المرسكة على المرسكة العن المرسكة العن المرسكة ا

ل کی۔ بعکہ اس تبدیلی کی بناء البام ووجی بیان کی القرآن جیدیں کی جگہ وہ ہے مسلح کا ذکر خمیس۔ المقرآن جیدی کا در کر خمیس۔ الم کے قائل پہنچ ہے جی نام سے خت پر ایٹانی الاحق مات قرآن ہے واحادیث سے اپنا دعوی کیے۔ جس کا مات قرآن ہے واحادیث سے اپنا دعوی کیے۔ جس کا

ں پہنے مناظر ہ کا پبلک پرایک خاص اثر تھا اور ،،

اخاص اثر ہی تھا۔ جس کی بناء پر آپ کی جماعت مصاف الفاظ میں اسلامی مناظر کو مخاطب کرتے بہت مخطوظ ہوا۔ آپ دائل دینے اور اپنا دعویٰ 'پکومبارک باددیتا ہول۔ مگر ٹی الحال میر انام

ار کریں تو مؤکد بعذاب حلفیہ اشتبار شائع سکے۔

یت کے مناظرہ میں دوسرے دن مولوی محمر بنراررو پیرین و پورا کرنے کو تیار بول۔ان گیا۔''

محمین صاحب کامطالبہ تھ کہ مرزائی مناظر کے متعلق شرا کا مناظرہ کے متعلق شرا کا مناظرہ کے اور سے کر مسللہ سے مسللہ پر مناظر ہے مرزائی مناظر نے وہ پاس رکھو۔ مگرفورا ہی مرزائی مناظر نے وہ

کانذ جیب میں ڈال لئے۔ پبلک کو معلوم نھی نہ ہوسکا کہ ان کاغذات میں کیا چیز لیٹی ہوئی تھی۔ دراصل اسلامی مناظر کا فشا ایک بزاررو پید حاصل کرنے کا نہ تھا۔ بلکہ وہ بانی ند بہ مرزائیت کی تحدی کوتو ژنا چاہتے تتے اور اس کے لئے ضروری تھا کہ ان کامد مقابل میاں محود احمد خلف و خلیفہ مرزا کا مصد قد نمائندہ ہو۔ مگر مرزائیوں نے آخری دم تک ان شرائط کو قبول نہ کیا۔ نیز حیات مسیح کے مناظرہ میں مرزائیوں نے اس چیلنج کا کوئی جواب نہ دیا اور ختم نبوت کی بحث میں اس غیر متعلق امرکا ذکر کرکے غلط محت سے کام لینا چاہا۔''

۲ ..... الدجل لكھتا ہے كە: ' دختم نبوت كے متعلق فریق مخالف نے ادھرادھر ک باتوں میں گالا اور کوئی دلیل ختم نبوت کے متعلق پیش نہ کی ۔''

اس کے جواب میں ہم چیلنے دیتے ہیں کہ ۱۸رآیات قرآنداور • اراحادیث اور ۱۲ر اقوال مرزاکل تمیں داائل جو ختم نبوت پر مولانا نے پیش کئے تصان کا جواب مرزائی ونیائل کر بھی قیامت تک نہیں دے تکتی۔

مرزائی لغت میں شرافت ومتانت ہے مراد فخش کلامی ہوگی۔معزز حاضرین کومیراثی اور بھانڈ کہنااورمنہ چڑانا اورمرزائی مناظر کی قابل نفرت حرکات ہے تمام سامعین بیزار ہور ہے تھے۔شہر بھیرہ کے ایک معزز ہندولالہ جوندہ رام صاحب بھامیہ بی۔اے کی شبادت اس بارہ میں قابل غور ہے۔

ان الفاظ كودراصل اس طريقه يقالمبند كرناجا بي تفار

اس مناظرہ کا بی اثر تھا کہ شہر بھیرہ کا بچہ بچہ ہمارے بڑے بڑے مبلغین ہے بحث کرنے پر تیار ہو چکا ہے۔نو جوانوں نے ہمارے مبلغین کو ہرجگہ پریشان کیا۔چھوٹے بچوں نے گلی وکو چہ میں اعتراضات کی بوچھاڑ کردی اور کئی لوگوں نے ہمارے مذہب کی تر دید کے لئے ہماری کتابوں کا مطالعہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

الدجل کی ایک بدحواس قابل داد ہے۔لکھتا ہے کہ مناظرہ ۵ار بنبر کو ہوا۔ حالانکہ مناظرہ ۲۰۵۵ رسمبر کو ہوا تھا۔

مرزائيول سے خطو و کتابت

مناظرہ کے بعد یادد ہانی کی غرض ہے مولا نا ابوالقاسم نے شیخ مبارک احمد مرز الی کو لفظ تو فی کے متعلق فیصلہ کرنے کے لئے خط لکھا۔ جس کے جواب میں مرزائیوں نے مرز احمود کی سند نمائندگی حاصل کرنے ہے اٹکار کیا اور لکھا کہ مولا نا ابوالقاسم صاحب عالم اسلام کے علاء ہے سند نمائندگی حاصل کرلیں۔ اس کے بعد ہم سے سند نمائندگی وکھانے کا مطالبہ کریں۔ اس کے جواب میں مولا نا ابوالقاسم صاحب نے حسب ذیل آخری خط مبارک احمد کے نام بھیجا۔ جس کے جواب میں انہوں نے کامل خاموثی اختیار کررکھی ہے۔

از بھیرہ! ۸رستمبر۱۹۳۲ء

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده وتصلى على رسوله الكريم! مرى مولوى مبارك احمر صاحب!

سلام علی من اتبع! آپ کار قعد میر در تعد کے جواب میں پہنچا آپ وقت کو ضائع نفر ماویں۔ براہ مہر پانی پہلے آپ مرزا قادیانی کے چینے کو ملاحظ فر ماویں اور اس کے مطابق میں کہیں بھی بینہ پائیں گے کہ جواب دینے والا روئ زمین کے مسلمانوں کا علی مرکزی جماعت کا نمائندہ ہو۔ پھر آپ کا بیشر طزیادہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟۔ بی آل رہا بیامر کہ میں نے جناب کوسند نیا بت نمائندگی حاصل کرنے کی کیوں تکلیف دی ہے اس کا سبب بیہ کہ میں نے جناب کوسند نیا بت نمائندگی حاصل کرنے کی کیوں تکلیف دی ہے اس کا سبب بیہ کہ میں نے جناب مرزا ناام احمد قادیائی کے چینج کا جواب دینا ہے۔ نہ آپ کی احمد کی کا۔ اگر آپ کی تعدی اصالتا ہوتی تو سند نمائندگی و نیا بت کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن جب کہ آپ مرزا قادیائی کی طرف سے نیا بت کے طور مقابلہ میں آنے والے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ اس صورت میں سند نیا بت از بس ضروری وال زمی ہے۔ ورنہ بصورت دیگر ممکن بلکہ اغلب ہے کہ جناب مرزا محمود احمد صاحب خاف وظیفہ جناب مرزا قادیائی فر ماویں کہ یہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ پس محمود احمد صاحب خاف وظیفہ جناب مرزا قادیائی فر ماویں کہ یہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ پس الہذا سند نیا بت میں۔ البذا سند نیا بت میں۔ البذا سند نیا بت میں مراز از بس ضروری ہے۔ ورنہ فیصلہ ناطق نہیں سوسکتا اور جب کہ آپ کوسند نیا بت کے صاصل کرنا از بس ضروری ہے۔ ورنہ فیصلہ ناطق نہیں سوسکتا اور جب کہ آپ کوسند نیا بت کے صاصل کرنا از بس ضروری ہے۔ ورنہ فیصلہ ناطق نہیں سوسکتا اور جب کہ آپ کوسند نیا بت کے صاصل کرنا از بس ضروری ہے۔ ورنہ فیصلہ ناطق نہیں سوسکتا اور جب کہ آپ کوسند نیا بت کے صاصلہ کرنا از بس ضروری ہے۔ ورنہ فیصلہ ناطق نہیں سوسکتا اور جب کہ آپ کوسند نیا بت کے صاصلہ کرنا از بس ضروری ہے۔ ورنہ فیصلہ ناطق نہیں موسلات اور جب کہ آپ کوسند نیا بت کی صور کیا ہو کوسند نیا بت کی صور کیا ہو کی کوسند نیا ہو کیا کہ میں کہ کہ کوسند نیا ہو کیا کہ کوسند نیا ہو کوسند نیا ہو کیا کہ کوسند نوان کوسند نیا ہو کہ کوسند نیا ہو کیا کہ کوسند نور کی کوسند نیا ہو کیا کوسند نیا ہو کیا کہ کوسند نیا ہو کیا کہ کوسند نوان کیا کوسند نوان کیا کہ کوسند نوان کیا کوسند کیا کوسند نوان کیا کوسند نوان کیا کوسند نوان کیا کوسند نوان کیا کوسند کو کوسند کیا کوسند کیا کوسند کیا کوسند کو کوسند کو کوسند کیا کوسند کیا کوسند کیا کوسند کیا کوسند کیا کوسند کیا کوسند ک

حصول کا پورااعتا ہے؟۔ براہ مہرا کروںگا۔ بعد ہوجائے گی۔انا ہو میں تو پھر فضو

جحت ہو <del>جگ</del>ی **۔ و** 

مرزا انہوں نے اس ۔ سرمتعلق حسب

مندهی - اس مندهی - اس م کلها تفا کدرسا اعتراض یا جرد سی مدیر جرد شائع کرنے شائع کرنے اخبار کے مد مناظرہ شرو

داد ہے۔لکھتا ہے کہ مناظرہ ۱۵ر تبرکو ہوا۔ حالاتکہ

اسے مولانا ابوالقائم نے شخ مبارک احمد مرزائی کولفظ بھی مرزائیوں نے مرزامحود کی سند بولانا ابوالقائم صاحب عالم اسلام کے علاء سے سند مدنمائندگی دکھانے کا مطالبہ کریں۔اس کے جواب خرمی خطمبادک احمد کے نام بھیجا۔ جس کے جواب خرمی خطمبادک احمد کے نام بھیجا۔ جس کے جواب

مده ونصلی علی رسوله الکریم! مکاحمصاحب!

ارقعہ میر ب رقعہ کے جواب میں پہنچا آپ دفت کو یائی کے چینج کو طاحظہ فر مادیں اور اس کے مطابق کہ جواب دین اور اس کے مطابق کہ جواب دینے والا روئے زمین کے مسلمانوں کا شرط زیادہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ۔ باقی رہا ہیا مرف کے کی کیوں تکایف دی ہے اس کا سب میہ ہے کہ جواب دینا ہے ۔ نہ آپ کے کسی احمدی کا ۔ اگر کے کسی احمدی کا ۔ اگر نے کسی ورت نہ تھی ۔ لیکن جب کہ آپ مرز اللہ کے کسی منظور نہیں ہے ۔ پس مورت کہ میں منظور نہیں ہے ۔ پس رماوی کے مسلم اور جب کہ آپ کو سند نیابت کی موسلہ کے اس مورت کے اس مورت کی مسلم اور جب کہ آپ کو سند نیابت کے موسلہ کیا اور جب کہ آپ کو سند نیابت کے دیں موسلہ کے ساتھ اور جب کہ آپ کو سند نیابت کے دیں کہ موسلہ کے دیا ہے کہ جنا ہے کہ جنا ہے کہ جنا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کی کسیدات کے دیا ہے کہ دیا ہے کیا ہے کہ دیا ہ

حسول کا پورااعتاد ہے، تو اپ اس سے پہوتہی کیوں کرنے ہیں اور اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟۔ براہ مبر پانی نقشیج اوقات اور ٹال مٹول جھوڑ کرتح بر فر ما تمیں کہ میں سند نیابت حاصل کروں گا۔ بعدہ آج ہی بقیشرا نظ طے کر کے تیار ہوجا تیں۔ سند نیابت آجانے پر گفتگوشروع ہوجائے گی۔انشاءاللہ تعالی اور اگر آپ اس ضروری شرط ہے بھی پہلوتہی کریں اور سیدھی راہ پر نہ آویں تو پھر فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے سے خاموثی بہتر ہے۔ میری طرف سے اتمام جست ہو چکی۔والسلام علی من اتبع المهدی والتر مم متابعة المصطفیٰ میں اللہ ا

جست بوچكى ـ والسلام على من اتبع الهدى والتزم متابعة المصطفى على الله! ابوالقاسم محمد سين كولوتار روى

مرزائیوں نے اس کا کوئی جواب نددیا۔ مرزائیوں کو تحریری مناظرہ کا بہت شوق تھا۔ گر انہوں نے اس سے بھی انکار کردیا۔ خاکسار کی حافظ مبارک احمد قادیا نی کے ساتھ تحریری مناظرہ کے متعلق حسب ذیل خطو کتابت ہوئی۔

> بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده ونصلى على رسوله الكريم! مرمى مولوى مبارك التم صاحب!

ظهوراحمد بگوی!مدریجریده شمس الاسلام وصدر جماعت تبلیغ اسلامیه بهمیره دید. مرزائیوں کے نام حسب ذیل آخرن تحریر غیرت دلانے کے لئے بھبی گئی۔ مگراس پر بھی ان کوآ ماد گی کی جراکت نہ ہو تکی۔

> بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده ونصلى على رسوله الكريم! از جامع مسجد بهيره! ٨/متبر١٩٣٢ء جناب مولوي ممادك احمدصا حب!

سلام على من اتبع الهدى إجناب كارقعكل طاير هرتعب بوا-آپاپ اخبارات كے صفحات كو باطل سے بى مملود كيمنا چاہتے ہيں اور اپنے لغو، اليعنى ، اور مغالطوں سے بھر پورتح يروں كے سوااوركى مضمون كاشا كع بونا آپ كومنظور نہيں ہے۔ اس سے ثابت ہوا كہ جماعت مرزائير مرف خرافات كى وجہ سے ان اخبارات كى خريدار ہے۔ تحقيق حق سے انہيں غرض نہيں۔ حق كے اندراج ہے آپ كو قيمتيں كم بونے كا خطرہ لاحق بور ہا ہے۔ شمس الاسلام كے مضامين كو پا در بوا كيمنا ہے۔ قب سے مظانكہ:

نه شم نه شب پرستم که حدیث خواب گوئیم چو غلام آ قابم همه زآ قاب گوئیم

مش الاسلام کی ظلمت شکن کرنیں مرزائی ظلمت وصلات کی گھٹاؤں کے لئے پیغام موت ثابت ہورہی ہیں۔ہمت ہے تواپنے قادیانی چیتھڑ وں اور سوائے عالم جراکیدکوسا شخالانے کی جرائت کریں۔آپ بھی بھی ندلائیس گے اوریدا کیک پیشین گوئی ہے۔جو پوری ہوکرر ہے گی۔ ظہورا تحر بگوی کان اللہ لدیں صدر جماعت اسلامیہ بھیرہ

تيسرامعركه!خوشاب

بھیرہ میں شرمناک ہزیمت عاصل کرنے کے بعد مرزائی مبلغین مولوی احمد خان وعبداللہ اعجاز رات کی تاریکی میں بھیرہ سے فرار ہوکر حجاوریاں چلے گئے ۔حزب الانصار کے

مرزائیوں نے کسی طرح بھی تحریری من ظرہ کی بیصورت قبول نہ کی اور اگر اب بھی مرزائیوں کو ہمت ہوتو تحریری مناظرہ پر اپنے کسی جریدہ کو آمادہ کریں۔افسوس ہے کہ مولوی اعجاز قادیانی نے وعدہ کا ایفانہ کیا۔ورند دنیا پرحق وباطل آشکار اہوجا تا۔

11

کار کنوں کوان کے انکار کر دیا۔ وہاں ہے شال مغربی ج حزب الانصار کاتھ

خوشاب بینجا-ر؛ مسلمانان خوشا-بینجایا گیا-مرزا

گاڑی سے وارد<sup>ا</sup> خلیفہ قاویان سے

مولانا ابوالقاسم صاحب،مولوک ناکام رہےاورا خادم گجراتی مرز منعقد ہوئی۔ ب

خادم نے خا<sup>ک</sup> مرزائیوں نے

بلآخر حسب شرائط مناخا

مدعى جماعية

ت دلانے کے لئے جیجی گئی۔ گراس پر علیٰ رسوله الکرید!

> خدکل ملاپڑھ کرتجب ہوا۔ آپ اپنے اور اپنے تعو، لا لینی ، اور مغالقوں بمنظور نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کی خریدار ہے۔ تحقیق حق ہے نہیں طرہ لاحق ہور ہا ہے۔ تمس الاسلام سرالاسلام کے مضامین کو یا در ہوا

> > ب گوئیم ، گوئیم

نلالت کی گھٹاؤں کے لئے پیغام سوائے عالم جراً یدکوسامنے لانے باہے۔جو پوری ہوکرر ہے گی۔ صدر جماعت اسلامیہ بھیرہ

رزائی مبلغین مولوی احمد خان

چلے گئے -جزب الا نصار کے
ت قبول نہ کی اور اگر اب بھی
کریں - افسوس ہے کہ مولوی

کارکنوں کوان کے فرار کاعلم ندہوں کا۔ جھاوریاں میں مسلمانان قصبہ نے ان کی تقریر سننے سے افکار کر دیا۔ وہاں سے مرزائی وفد مور نہ اہم بہر ۱۹۳۳ء کو نوشاب میں وار دہوا۔ خوشاب بھیرہ سے شال مغربی جانب ۳۵ میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ مسلمانان خوشاب کی ورخواست پر حزب الانصار کا تبلیغی : فد ۱۰ رخبر کی صبح کو بھیرہ سے روانہ ہوکر اسی روز دن کے گیارہ بج خوشاب بہنچا۔ ریلوں اشیشن پر حضرت مولانا محمد شفیع صاحب (سرگودھوی) کی سرکردگی میں مسلمانان خوشاب نے شاندار استقبال کیا اور جلوس کی شکل میں علائے کرام کی فرودگاہ پر پہنچایا گیا۔ مرزائیوں کی امداد کے لئے قاویان سے مولوی غلام رسول آف راجیلی بھی اسی گاڑی سے وار دخوشاب ہوا۔ گراسلامی قافلہ کارعب مرزائیوں پر غالب ہو چکا تھا۔ انہوں نے ظیفہ قاویان سے بذریعیتار مزید کمک طلب کی۔

مؤرند ۱۰ ارتمبر بردوروزعیدگاه میں شانداراسلامی جلے منعقد ہوتے رہے۔جن میں مولانا ابوالقاسم محمد حسین صاحب، خاکسار اور مولوی عبدالرحمٰن صاحب میانوی، مولانا محمد شفیع صاحب، مولوی محمد اساعیل صاحب دامانی کی مرزائیت شمکن تقریریں ہوتیں۔مرزائیوں کے جلسے ناکام رہاور نہیں مناظرہ کا چینج قبول کرنے کا حوصلہ نہ ہوا۔مورخداار تمبر ۱۹۳۲ء ملک عبدالرحمٰن خادم تجراتی مرزائیوں کی امداد کے لئے قادیان سے بہتی گیا۔ شرائط مناظرہ کے تصفیہ کے لئے مجلس منعقد ہوئی۔ بھیرہ میں طےشدہ شرائط پر مرزائیوں نے مناظرہ کرنا گوارند کیا اور ملک عبدالرحمٰن خادم نے خاکسار کے ساتھ گفتگو کرنے یا شرائط مناظرہ طے کرنے سے صاف انکار کردیا۔ مرزائیوں نے کی گھنٹہ شرائط طے ہوئیں۔

شرا ئطمناظره

.... موضوع مناظره ۲۲ .....حیات میسی علیه السلام

۱۶ ....خیات را ملایه ۲۶ ....ختم نبوت

....صدافت مرزا قادیانی نام

۲ .... پہلے ہر دو مناظرہ میں مدعی جماعت اسلامیہ ہوگی۔ آخری مناظرہ میں مدعی جماعت اسلامیہ ہوگی۔ آخری مناظرہ میں مدعی جماعت احمد بیہوگی۔

سا سسس دلائل قرآن کریم واحادیث سیحه بخواله کتب حدیث بیش ہوں گی۔ نیز اجماع امت بقول متند بلفظ اجماع جمت ہوگا۔ نیز اقوال جناب مرزا قادیانی جماعت احمد یہ پر مجت ہوں گے۔

رہے۔ صبح سوریے مرزائی نمائن

ورخواست دی اور بیان کیا که<sup>ج</sup>

١٢ر تتبرساز هے سات بچے تنج

أفروز ہوئے۔ ہزار ہااشخاص

تصے عین وقت برسب انسپکٹرہ

ہونے کا حکم دیا۔سب انسپکٹرہ

حفاظت طلب کی ہے۔اس۔

صاحب وسيشه عبدالرسول صا

ھانتیں داخل کرنے پر رضام کوشش کی مگر مرزائی مناظر

اورتا نگه برسوار بهوکر مجو که کی

افروزتقريرين ہوئی ۔شعرا ؛

کے مذہب کی حقیقت ظاہر'

چوتھامعرکہ! مجوکہ

ہے۔ سردران مجو کہ کی زہ

پیشہ ہے۔ پچیس سال ہو

تيار كرائى اوراحناف كؤشئ

عمل پیرا ہوکر مذہب م

ہے۔آبادی کا تہائی حصہ

فتكست ہوئی تھی اور ہم

ہے۔خوشاب سے فرار

مجوكه يهنجإرا سلامي وفعد

فروری ۱۳۲

رات کو حامع ء

خوشاب ہے

۲ ..... دلائل خاص کے مقابلہ پر دلیل خاص پیش ہوگی اور اس خاص کی تا ئید میں عام دلیل بھی پیش ہو سکے گی۔

۵ برایک مسئله پر مناظر و پونے تین تین گھنٹہ ہوگا۔ جس کے درمیان میں ۱۰ منٹ کا وقفہ ہوگا۔ جس کے درمیان میں ۱۰ منٹ کا وقفہ ہوگا۔ اگر نماز کا وقت درمیان میں آئے آ دھ گھنٹہ وقفہ ہوگا۔ کہلی بیدو وقت مناظر و میں شامل نہ ہوگا۔ پہلی ہر دو تقاریر نصف نصف گھنٹہ اور بعد کی تقاریر پندر و پندر ومنٹ ہوں گی۔

۲ ..... ہرایک دلیل پر مناظر اثبات دعویٰ کے لئے پیش کرے۔مستقل بحث ہوگ ۔ خلط ادلہ ند ہوگا۔تا کہ حاضرین بخوبی قوت دلیل کامواز ند کرسکیں۔

ے ۔۔۔۔۔۔ خلاف تہذیب وتو ہین آمیز کلمات ایک دوسرے کے خلاف کوئی مناظر استعال نہ کرے گااور ہرمناظر دوسرے کے متعلق ذاتیات کی بحث سے پر ہیز کرے گا۔

۸..... ہرایک فریق کی طرف سے ایک صدر ہوگا۔ جوحفظ امن کا ذمہ دار ہوگا اور مناظر کو یا بند شرا لط کرےگا۔

> ۹ ..... آخری تقریر میں مناظر کوئی نئیات پیش ند کر سکے گا۔ ۱۰ ..... بہلی و آخری تقریر مدعی کی ہوگی۔

منجانب! جماعت احمدیه خوشاب .....تخصیل!ایصناً.....ضلع!سرگودها. عمرخطاب!حمدی سیکرٹری تبلیغ .....حال خوشاب سریت دخرشی سرنع سرماند کئیر گئیر حق و اطل

تصفیہ شرائط کی خبر س کرتمام شہر میں مسرت وخوثی کے نعرے بلند کئے گئے۔ حق وباطل کے انتیاز کی تو قع پیدا ہوگئی۔ مگر مرزائیوں کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی۔ ملک عبدالرحمٰن اوراس کے انتیاز کی تو قع پیدا ہوگئی۔ مگر مرزائی کو لعنت و ملامت کی اورانہوں نے ان شرائط کو بھیرہ والی شرطوں کے دفقاء نے عمر خطاب قادیانی کو لعنت و ملامت کی اورانہوں نے اسٹیج و جلسے گاہ کی آرائش و تزئین میں سے بھی زیادہ تباہ کن سمجھا۔ تمام رات مسلمانان خوشاب نے آسٹیج و جلسے گاہ کی آرائش و تزئین میں مرف کی ۔ مگر مرزائی اپنے بستروں پر بے چینی سے کروٹیس بدلتے ہوئے فرار کے جیلے تراشیتے

رہے۔ جبج سویر سے مرزائی نمائند سے تھاندار صاحب کے بس پنچ اور و بال مناظرہ بند کرنے کی ورخواست دی اور بیان کیا کہ جمیں نقض امن کا اندیشہ ہے۔ البذا مناظرہ بند ہونا چاہئے۔ مورخد کا ارتمبر ساڑھے سات ہے جبح کوشیران اسلام عالیشان سائبان کے نیچے میدان مناظرہ میں جلوہ افروز ہوئے۔ ہزار ہا اشخاص دور دراز مقامول سے جع ہوئے۔ مرزائیوں کا رنگ زرد، حواس کم تھے۔ مین وقت برسب انسیکڑ صاحب پولیس نے جلسے گاہ میں آ کر مناظرہ روک دیا اور جوم کوشنشر ہونے کا تھم دیا۔ سب انسیکڑ صاحب نے کہا کہ مرزائی مناظرہ کرنانہیں چاہتے۔ انہوں نے اپنی مفاظرہ کی ہے۔ اس کئے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جا کیں۔ جیم حافظ چن پیراحمہ صاحب میونیل کمشنر نے اہل اسلام کی طرف سے پانچ پانچ ہزار رو پیدی صاحب وسیٹھ عبدالرسول صاحب میونیل کمشنر نے اہل اسلام کی طرف سے پانچ پانچ ہزار رو پیدی مانتیں داخل کرنے پر رضا مندی ظاہر کی اور مرزائیوں کو حفظ امن کا یقین دلانے کے لئے ہمکن کوشش کی۔ گرمرزائی مناظر جلسے گاہ سے گئے اور انہوں نے فرار ہی میں اپنی مصلحت دیکھی اور تا نگہ پر سوار ہوکر مجوکہ کی طرف چل دیے۔

رات کو جامع عیدگاہ میں اہل اسلام نے شاندارجشن فتح منایا۔علاء کرام کی بھیرت افروزتقریریں ہوئی۔شعراء نے مبار کباد کے قصائد پڑھے۔مرزائیوں کے اس واضح فرار سے ان کے ندہب کی حقیقت ظاہر ہوگئی۔والحمد علی ذلك!

چوتھامعرکہ! مجوکہ

خوشاب سے چالیس میل کے فاصلہ پر دریائے جہلم کے دائیں کنارہ پر مجو کہ آباد
ہے۔سردران مجو کہ کی زمانہ میں علاقہ تھل کے رؤسامیں شارہوتے تھے۔ مجو کہ کی آبادی زراعت
پیشہ ہے۔ مجیس سال ہوئے ایک غیر مقلد مولوی نے وہاں اپنے چند تبعین پیدا کئے۔ علیحدہ مجد
تیار کرائی اوراحناف کوشرک قرار دیا۔ چند سال کے بعد مجو کہ کے غیر مقلدین نے کل جدید لذیذ پر
عمل پیرا ہوکر ذہب مرزائیت قبول کرلیا۔ تحصیل خوشاب میں مجو کہ مرزائیوں کا گڑھ مجھا جاتا
ہے۔ آبادی کا تبائی حصد مرزائی ہوچکا ہے۔

فروری ۱۹۳۲ء میں وہاں ایک فیصلہ کن تمناظرہ ہوا تھا۔جس میں مرزائیوں کوشا ندار شکست ہوئی تھی اور عمرزائی تائب ہوئے تھے۔مناظرہ کے بعد وہاں مرزائیت کاسد باب ہو چکا ہے۔خوشاب سے فرار ہوکر مور خد ۱۹۳۲ء کومرزائیوں کا قافلہ تا نگہ ولاری کے ذریعیشام کو مجوکہ پہنچا۔اسلامی وفد سے خلاصی پانے کی خوشی میں مرزائیوں نے رات آ رام سے بسر کی۔مولوی

واله کتب حدیث ہیں ہوں گی۔ نیز ہناب مرزا قادیانی جماعت احمریہ پر

بیش ہوگی اوراس خاص کی تا ئید میں

گفتنہ ہوگا۔ جس کے درمیان میں ۱۰ وقفہ ہوگا۔لیکن بید وقت مناظرہ میں ہدرہ پندرہ منٹ ہوں گی۔ کے لئے پیش کرے۔مستقل بحث نرعیس۔

، دوسرے کے خلاف کوئی مناظر ف سے پر ہیز کرےگا۔ گا۔ جو حفظ امن کا ذمہ دار ہوگا اور

- جوحفظ المن كا ذمه دار هوگا اور

كرسكے گا۔

اجماعت احمدیه اایعناً ..... ضلع اسر گودها ... بگرثری تبلیغ ..... حال خوشاب بسائلد کئے گئے حق و باطل چھگی ملک عبدالرحمٰن اوراس الن شرائط کو جھیرہ والی شرطوں سرگاہ کی آرائش وتزئین میں ہوئے فرار کے حیلے تراشتے -کهمبدگ <u>-</u>

موجودگی میر

قادیانی کے

مولانا ابوال

جوا بان

نهد حدیث بی

برلكصتا-

كاهنا

محد سلیم بھی قادیان سے وہاں پہنچ گیا۔

خوشاب میں رات کے ایک بج جشن فتح سے فارغ ہوکر مجابدین اسلام کا قافلہ بذر بعیکشتی عازم مجو که ہوا۔ دریامیں یانی تم تھا۔اس لئے کشتی کی رفتارست رہی ۔کشتی میں خاکسار ك بمراه مولا ناابوالقاسم محرحسين صاحب وابوسعيدمولا نامحر شفيع صاحب خوشاني ،مواوى عبدالرحمن صاحب میانوی سینچ عبدالرسول صاحب میونیل کمشنرخوشاب ودیگیرا حباب سوار تھے۔سفر کی دلنواز اور بجیب کیفیت بیان کرنے ہے قلم عاجز ہے۔ صبح کی نماز دریائے کنارے خوشاب سے دس میل کے فاصلہ برادا کی گئے۔ بھر کہ سے گذرنے کے بعد خورشید کی سنبری کرنوں کی ضوریزی نے یانی میں ایناعکس ذال کر کشتی والوں کے صبر واستفامت کا امتحان لینا چایا۔ ہوا بندھی۔ گرمی کی شدت نا قابل برداشت تھی۔ون کے اا بجے موضع تعشی کے کنارہ پر چندمن آرام کیا۔خدا کے نفل سے جنگل میں کھانے کا انظام ہوگیا۔ کھانا کھانے کے بعد کشتی برسوار ہوکر چپوچاانے کی مشق کی۔ مرزائیوں کے جلسد کی کامیانی کاخیال جارے لئے وحوی سے زیادہ تکلیف وہ تھا۔ علماء کرام · سوصاً مولا نامحرشفیج صاحب ( سرگودهوی ) کی گھنٹے اپنے ہاتھ سے چپو چلاتے رہے۔ بوتت عصر موضع جوڑہ کے قریب ایک برندہ دیکھا گیا۔جس نے ایک بہت بزی مجھلی کودم سے پکڑ کر کنارہ بر بھینک دیا۔ کشتی کے قریب پہنچنے ہر برندہ اڑ گیا۔ مچھلی کو داد ہو خدا مجھے کر مجاہدین اسلام نے کشتی میں رکھلیا۔ کشتی سے ابر کر نماز مغرب مجوک سے دومیل کے فاصلہ یرادا ی گئے۔ یہ فاصلہ پیدل طے کیا گیا۔ مجو کے میں مرزائیوں کا جلسہ ہور ہاتھا۔ مولوی محسلیم قادیانی پر جوش لبجہ میں تقریر کررہا تھا۔مجو کہ کے مرزا کی وہاں کے مسلمانوں کومناظر ہ کا چیلنج دے رہے تھے۔ 9 بیجے شام نعر ہائے تکبیر کے ساتھ مجابدین اسلام مجوکہ میں وار د ہوئے۔مرزائی لیکچراری آ وازیت ہوگئی۔مسلمانوں کے حوصله بزه كئے ۔اى وقت معجد كى حجبت برخا كسار نے تقرير كى ۔مرزاكى ليكچرار نے اپني تقرير بند کردی۔ خاکسار نے مرزائیوں کو ثابت قدم رہنے کی تاکید کی اوران کے چینج کو قبول کر کے منظرہ یرآ مادگی ظاہر کی ۔اہل قصبہ کو کہا کہ صبح مرز ائیوں کو بھا گنے کا موقع نہ دینا اور انہیں مجبور کرو کہ بغیر مناظرہ کئے یہاں سے ہرگز نہ جائیں۔

مورنده ارتمبر ۱۹۳۲ء بعد نماز صبح مسى رمو بان مرزانى ،مولانا ابوالقاسم صاحب كى عدمت من حاضر ہوا۔ اس نے بیان كما كه جارے مرازى كتب بیں كه حضور عن نے فرمایا ہے

ررزانی مولانا ابوالقاسم صارب کی اکتے ہیں کرحضور شکھنے نے فرمایا ب

كاموقع نه دينااورانبين مجبور كروكه بغير

کہ مبدی کے زبانہ میں سوف وخسوف ہوگا اور وہ چود ہو یں صدی میں ہوگا۔ ان احادیث کی موجود گی میں مرزا تادیا نی کے وہاوی تتلیم کرنے میں کیا عذر ہوسکتا ہے۔ ہر دو نشان مرزا تادیا نی کے دیا ہے ہیں اور آج تک کوئی اور مدمی مبدویت ظاہ نہیں ہوا۔ مولا نا ابوالقاہم صاحب نے حسب ذیل تحریر لکھ کر رمضان نہ کور کو دی اور اسے کہا کہ اس کا جواب ان سے تحریر کرا کر لے آؤ۔

باسمه سبحانه!

ا دار قطنی میں جوروایت خسوف وکسوف کی ہے۔ وہ نبی کریم طابقہ کی حدیث نبیل ہے۔

یں ہے۔ ۲ چودہویں صدی میں میں آئے گااوروہ مہدی ہوگا۔ یہ بھی حدیث نہیں ہے۔ ۳ مرز اناام احمداین کتاب (چشر معرفت حصد دوم ص ۱ اخراد ن تا ۲۳س ۳۸۱)

ركمة المبارك المنطقة في المارك المار

ابوالقاسم محمد حسين عفى عنه! مجوكه.... ۵ ارتمبر ۱۹۳۲،

اس کا جواب جومرزائیوں کے طرف ہے موصول ہوا۔ وہ بلفظ نقل کیا جاتا ہے۔اس سے قارئین مرزائیوں کی حق پیندی کا انداز ہ کر سکتے ہیں۔

ا ماں بہن وغیر ہمخر مات ابدیہ کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح جائز ہے۔ ۲ مساس حیوان سے بدفعلی مامر دہ سے بدفعلی کرنے والے پرضر وری نہیں کہ و بخسل کرے اوراس کاروز ہ بھی نہیں ٹو ٹما۔

سسس استمتاع بااليد (جلق) ہے انسان گناه گارنبیں ہوتا۔ پیتین عقائد صحاح ستہ لینی حدیث کی کسی صحیح کتاب ہے بسند صحیح ومرفوع ہے فرمان نبی کریم الکینی ثابت کرو۔ورند خداہے ڈرو۔ ضلع شاه بور'

لڑ کا ڈاکٹر منظوراحمہ کے

نے وہاں پہنچ کر جلے۔ ا

مناظر و کاچینج بھی د۔

کے عالم میں اس نا گہا

ېز ربعه لاري و مال <del>ځ</del>

مناظرہ کئے ہرگزیہاا کی امیدوں کاسرسنر

حسب ذمل نطوكنا

نطوكتابت

کے شرائط طے کر

انہوں نے مناظر

نهبیں ہوا۔ا*س*۔

واليسوالات

فرمائیں گے۔

مناظره برآ ما

جب تین مندرجه امور کا آپ جواب دے دیں گے۔ تو آپ کے سوالول کا اس الزمی جواب کے علاوہ بھی دے دیا جائے گا۔ محمدنذیں ....مولوی فاضل!

قادیانی مولوی فاضلوں کی ذہنیت کا اظہارات تحریر کے ہرلفظ ہے ہوتا ہے۔ جلسہ عام میں یتحریر شائی گئ۔ لوگوں میں اشتعال پیدا ہوا مگر انہیں صبر وسکوت سے کام لینے کی تاکید کی گئی اور مرزائیوں کو جواب تحریر کیا گیا کہ: ''ان ہر سرمسائل کے جائز کہنے والے کوہم کافر اور ملعون سیحے ہیں۔ اس لئے ہم سے جواز کی سند طلب کرنے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟۔ مرزائیوں نے اس کے بعد کامل خاموثی اختیار کر لی۔ گاؤں کے باہر درختوں کے سائے میں مرزائیوں نے اس کے بعد کامل خاموثی اختیار کر لی۔ گاؤں کے باہر درختوں کے سائے میں علیائے اسلام نے مرزائیوں کو انصاف سے کام علیائے اسلام نے مرزائیوں کو انصاف سے کام فیائے اسلام نے مرزائیوں کو انصاف سے کام فیائے اور حق قبول کرنے کی دعوت دی۔ وومرزائی طیش میں آ کر کھڑ ہوئے۔ انہوں نے فاکسار کو کہا کہ بھاگ نہ جانا۔ ہمارے مولوی مناظرہ کے گئے آ رہے ہیں۔ ایک گھنڈ کے انظار کے بعد مرزائی مبلغین سامان اٹھائے ہوئے کھیتوں کے کنارہ پر نمودار ہوئے ۔ مجم سلیم، محمد نذیر برعبداللہ اعجاز ، احمد خان وغیرہ ہم کود کی کر مجاہدین اسلام نے سمجھا کہ مناظرہ کرنے کے لئے آ رہے ہیں۔ مگر مرزائی مبلغین خاموثی سے سر جھکائے ہوئے موضع نقوکا کی طرف چل لئے آ رہے ہیں۔ مگر مرزائی مبلغین خاموثی سے سر جھکائے ہوئے موضع نقوکا کی طرف چل دیے اور آ ہتہ آ ہتہ نظروں سے غائب ہو گئے۔

جاء الحق فزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ظفر المسلم هرب المرزا ان المرزا كان كذوبا اسلام جلسه نماز مغرب تك قائم ر بااوررات كويمى مولانا محمشيج صاحب كى ختم نبوت پرمعركة الآراء تقرير بوئى -

بإنجوال معركه! سلانوالي

مجو کہ سے مرزائیوں کا قافلہ خِوکا، ساہیوالی سے ہوتا ہوا سلانوالی پہنچا۔ مجابدین اسلام نے ان کا تعاقب جاری رکھا اور ان کے قدم کسی جگہ جنے ندد ہے۔ ساہیوال جاتے ہوئے سال نثریف میں حضرت مخدوم العالم قبلہ حافظ مولوی قمر الدین صاحب جادہ نشین ادام اللہ تعالی برکاتہم کی خدمت میں حاضری کا نثرف حاصل ہوا۔ حضرت ممدوح حزب الانصار کے اس قابل فخر کا ناے ہے۔ بہت خوش ہوئے اور مجابدین کی کامیا بی کے لئے دعافر مائی۔ صلع شاہ پور میں سلانوالی ایک نوآ بادمنڈی ہے۔ مولوی محمد دلپذیر صاحب مرزائی کا لاکا ڈاکٹر منظوراحمہ کے ذریعے سے وہاں مرزائیت کا کافی اثر پھیل چکا ہے۔ مرزائی مفروروں نے وہاں پہنچ کر جلنے کے انعقاد کا اعلان کردیا۔ مقامی مرزائیوں نے وہاں کی انجمن محمد بیا مماظرہ کا چیننچ بھی و بے دیا اور اپنے جلنے کا اعلان بھی کردیا۔ کارکنان انجمن محمد بیا نتہائی پریشانی مناظرہ کے عالم میں اس ناگہائی مصیبت کا علاج سوچ رہے تھے۔ رات کے دس بجے مجابدین اسلام بذرایع لاری وہاں پہنچ اور جاتے ہی شہر میں مناوی کرائی گئی کے مرزائیوں کا فرض ہے کہ بغیر مناظرہ کئے ہرگزیہاں ہے کی جگدنہ جائیں۔ ان کی جبیات کی امیدوں کا مرزائیوں کا فرض ہے کہ بغیر کی امیدوں کا مرزائیوں کا فرض ہے کہ بغیر کی امیدوں کا مرزائیوں کا مرزائیوں کی تمام تجاویز خاک میں مل گئیں۔ ان کی جبیعتیں سردہوگئیں۔ دوسر سے دن مرزائیوں سے کسا ذیل خطور کا بت ہوئی۔

## خط و کتابت

بخدمت جناب سيكرثري صاحب جماعت احمرية سلانوالي!

السلام علی من اتبع المهدی اقادیانی مبلغین جارے ساتھ خوشاب میں مناظرہ کے شرائط طے کر کے آخری وقت پر بغیر مناظرہ کئے مجوکہ کی طرف چلے گئے تھے۔ مجوکہ میں بھی انہوں نے مناظرہ نہیں کیا۔ بلکہ وہاں جو تین سوال ان پر کئے گئے تھے ان کا جواب بمیں موصول نہیں ہوا۔ اس لئے اگر آپ تحقیق واظہار حق کے خواہش مند ہوں تو اپ مبلغین کو بمارے مجوکہ والے سوالات کا جواب دینے پر آمادہ کریں۔ نیز خوشاب میں طے شدہ شرائط پر سلانوالی مناظرہ کرنے پر تیار کریں۔

رے پر پاری۔ امید ہے کہ جناب ہارا اور اپنا قبتی وقت فضول خط و کتابت میں ضائع نہ فرمائیں گے۔ہماری اس تحریر کے جواب میں ہمارے مجو کہ میں پیش کردہ سوالات کے جوابات اور مناظرہ یرآ مادگی کی تحریرا پے مبلغین سے بھجوادیں گے۔و ما علینا الا البلاغ!

ظهوراحمه بكوى عنى عند المستحار تمبر ١٩٣٢ء

اس خط کے جواب میں ڈاکٹر منظوراحمد نے مناظرہ پر آ مادگی ظاہر کی۔جس کے جواب میں حسب ذیل خط ہماری طرف سے بھیجا گیا۔

بخدمت جناب سيكرثري صاحب جماعت احمد بيهلانوالي!

السلام على من اتبع الهدى المحصين كرخوشى بوئى كرة بايغمولويول كو بيا مولويول كو بعيره كي شرائط بريا خوشاب كي شرطول برمناظره كرنے كے لئة ماده كرنا جا بيتے ہيں۔ اگر مناظره

یں گے۔ تو آپ کے سوالوں کااس الز ہی محمد نذیر سیمولوی فاضل!

راس تحریر کے ہر لفظ سے ہوتا ہے۔ جلسہ رائیس صبر وسکوت سے کام لینے کی تاکید سائل کے جائز کہنے والے کوہم کافر اور کرنے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟۔

گاؤں کے باہر درختوں کے سائے میں میں آ کر کھڑ ہے ہوئے۔ انہوں نے میں کے لئے آرہے ہیں۔ ایک گھنٹہ کے کے لئے آرہے ہیں۔ ایک گھنٹہ کے کے کارہ پرنمودار ہوئے۔ جمر سلیم، کے کارہ پرنمودار ہوئے۔ جمر سلیم، ملام نے سجھا کہ مناظرہ کرنے کے موضع ختو کا کی طرف چل

کان رهوقها کان کدوبها ولانا محمرشفیع صاحب کی ختم نبوت

اسلانوالی پہنچا۔مجاہدین اسلام -سابیوال جاتے ہوئے سیال بادہ نشین ادام اللہ تعالی برکاتہم ب الانصار کے اس قابل فخر مائی۔ شرائطمناظره ا....

۲.....۲ چ<u>و تقم</u>ضمون میں ۵ سر.....

کی اور ب**اقی** سب تق سم....

نماز کا وقت آ جاِ مناظر وں وغیرہ جائے گااوراس<sup>ح</sup>

..Y

حضرت مرزا قا مے کی تائید میں د

**۸** کریں گے۔

1

ما نگ سکتان سیجے گا۔مناف

نما ئندگان

ہوا تو ہماری کی دن کی آرزو پوری ہوگی۔ آپ نے نقل تثرا کو طلب کی ہے۔ خوشاب میں طےشدہ شرا کط کی نقل ارسال خدمت ہے۔ مہر بانی کر کے آج ہی وقت اور مقام کا نصفیہ فر ما کر ممنون فر ما کیں۔ نیز جناب نے ہمارے پیش کردہ سوالات کا جواب اپنے مبلغین سے نہیں دلوایا۔ شاید آپ کھلم نہ ہو مجو کہ میں حسب ذیل سوالات بھیجے گئے تھے۔

ا .... مہدی کے زمانہ میں کسوف وخسوف کا نشان رمضان میں ہونا حدیث نہیں ہے۔

ا ..... چود ہو یں صدی میں مسے ومہدی پیدا ہوگا۔ حدیث نبیں ہے۔

سسس کیان فی الهند نبیا اسود اللون اسمه کاهنا! حدیث بین بے۔ مرزائی صاحبان ان کا حدیث ہونا ثابت کریں۔ بسند صحیح مرفوع متصل یا کی حدیث کی کتاب ملتزم الصحة سے دکھا ئیں۔ مہربانی کر کے ان کے جوابات بھی مناظرہ سے پہلے تحریر کر کے بھجوادیں۔ اس میں صرف چندمنٹ صرف ہوں گے۔

ظهوراحمة غي عنه.....صدر تبليغ جماعت اسلامية شاهيور! ازسلانوالي..... ارتمبر ۱۹۳۳؛

اس خط کے جواب میں ڈاکٹر منظور احمد نے خوشاب میں طے شدہ شرائط پر مناظرہ کرنے سے انکار کر دیااور لیت ولعل سے کام لینا چاہا۔ مجبور ہوکرانہیں ہیآ خری خط بھی بھیجا گیا۔ بخدمت جناب سیکرٹر ک صاحب جماعت احمد میسلانوالی!

السلام علی من اتبع الهدی! آپ نے مناظرہ سے پہلو تبی کر کے افسوں ناک روش اختیار کرر کھی ہے۔ تحقیق حق کی غرض سے میں خدااور رسول کا واسطہ دے کر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ نفسول باتوں کو چھوڑ کرکل کے دن مناظرہ کا انتظام کریں۔ اگر بھیرہ یا خوشاب میں عضدہ شرائط ہے آپ کو انکار ہوتو پھر وقت اور مقام مقرر فرما ئیں خاکسار آپ کے پاس حاضر ہوکر تصفیہ شرائط کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ شایداس ملا قات کا بھیج اچھا نکل آئے۔ جواب جلد دیں! جماعت اسلامیہ کی طرف سے خاکسار اور مولانا محمد شفیع صاحب نمائند نے ہوں گھ۔ آپ بھی اپنی جماعت کی طرف سے دونمائندوں کا انتخاب کر کے ان کے اساء سے مطلع فرمائیں کمی تعمر شخص کو بولنے کا حق نہ ہوگا۔

ظہوراحمد بگوی....مورجہ کا رسمبر ۱۹۳۳ء و اکثر منظور احمد مطاب کے مکان پر تین گھٹٹہ بحث و تحیص کے بعد حسب و بل تقرا تکا سطے ہوئیں

بهرسوا

شرائطمناظره

مضامين مناظره

المسحيات مسيح ناصرى عليه السلام

🖈 ....ختم نبوت بمعنی امکان نبوت 🖈 .... ختم نبوت بمعنی انقطاع نبوت

☆ .....صدانت منزا قادیانی

يهل تيسر مضمون ميں مرى جماعت اسلاميد حنفيه جوگى اور دوسر اور چو تھے مضمون میں مدعی جماعت احمد بیہوگی۔

سسس برمضمون بریونے تین گھنٹہ وقت ہوگا۔ پہلی دوتقریریں نصف نصف گھنٹہ کی اور باقی سب تقریریں پندرہ پندرہ منٹ کی ہوں گی ۔ آخری تقریر پندرہ منٹ کی مدعی کی ہوگی ۔ سم سیسی میلی اور آخری تقریریدی کی ہوگ۔

۵..... برمناظر و کے دوران میں دَس منٹ کا وقفہ ہوگا اورا گر دوران مناظر و میں نماز کا وقت آ جائے تو نصف گھنٹہ۔لیکن یہ وقت اور اس کے علاوہ جو وقت پریذیڈنٹول اور مناظروں وغیر ہ کی تکرار میںصرف ہوگا۔وفت مناظرہ میں شامل نہیں کمیا جائے گا۔ بلکہ منہا کر دیا عائے گااوراس طرح ہے مناظر ہے کاو**ت ی**ونے تین گھنٹہ پورا کیا جائے گا۔

٢..... استناد قرآن مجيد واحاديث صححه ادر اجماع امت سے ہوگا۔ تحريرات حضرت مرزا قادیانی جماعت احمدیه پر ججت بهوں گی۔

ے .... دلیل خاص کے مقابلہ میں دلیل خاص پیش کرنی ہوگی اوراس کے بعداس کی تائید میں دلیل عام بھی پیش کی جائے گی۔

٨ ..... فريقين كے مناظر نہايت تہذيب، متانت، ثالتكى اور شرافت سے گفتگو کریں گے۔

کوئی مناظر دوسر مے مناظر کی تقریر کے دوران میں نہ بو لے گا۔ ہاں حوالہ ما نگ سکتا ہے۔ کیکن دوسرے مناظر کی پیش کردہ باتوں کا جواب وہ اپنے وقت میں ہی میں دے سکے گا۔مناظراور پریذیڈنٹ کے سوائسی کوبو لنے کی اجازت نہ ہوگی۔

 اسس حفظ امن وغیره کے متعلق جوشرائط بینان کا تصفیه مقامی ذمه دار نمائندگان كل مبح كريں گے۔

ك آج بى وقت اور مقام كا تصفيه فرما كرممنون ت كاجواب البيخ مبلغين سينبيس دلوايا مشايد اع تقے۔ شُوف کا نثان رمضان میں ہونا حدیث نہیں ہے۔

فقل شرائه طلب کی ہے۔ خوشاب میں طےشدہ

رى پيدا ہوگا۔ حديث نبيل ہے۔ اسود اللون اسمه كاهنا احديث ثين ں۔ بسند صحیح مرفوع متصل یا کسی حدیث کی کے جوابات بھی مناظرہ سے پہلے تحریر کر کے

.....صدرتبلغ جماعت اسلاميشلع شاپيور! ازسلانوالي .... سارتمبر١٩٣٢ء! نے خوشاب میں طے شدہ شرائط پر مناظرہ ورہوکرانہیں یہ خری خط بھی بھیجا گیا۔

نے مناظرہ سے پہلوتہی کرکے افسوس ناک ررسول كاداسط دے كرآپ كى خدمت ن مناظره کا انتظام کریں۔ اگر بھیرہ یا اورمقام مقررفر مائیں خاکسار آپ کے لیداس ملاقات کا نتیجا چھا نکل آئے۔ سے خاکسار اور مولانا محم شفیع صاحب دونمائندول کاانتخاب کر کے ان کے

> راحمه بگوی .....مورخه کارتمبر۱۹۳۳ء کے مکان پرتین گھنٹہ بحث وتنحیص کے

اا مدی اپن آخری تقریر میں کوئی بات نئی نہیش کر سکے گا۔ ۱۲ فریقین کی طرف ہے ایک ایک پریڈیڈٹ ہوگا۔ جن کا کام فریقین ہے صرف شرائط کی یابندی کرانا ہوگا۔

احقر ملک عبدالرحمٰن خادم بی اے گجراتی .....نمائنده جماعت احمد بیسلانوال! محمد سلیم عفی عنه (مولوی فاضل) .....نمائنده جماعت احمد بید ارتمبر ۱۹۳۲ء ظهور احمد بگوی کان الله له ،ابوسعید محمد شفع عفی عنه نمائندگان جماعت اسلامید حنفید (سلانوالی)

كيفيت مناظره

مورخه ۲۰،۱۹،۱۸ تتبر برروزمرزائیوں کے ساتھ فیصلہ کن مناظرہ ہوا۔ حق وباطل میں امتیاز پیدا ہوکر رہا۔ آفاب صدافت کے طلوع سے کذب وافتر اء کی تاریکیاں دور ہوکررہیں۔ حیات مسیح علیه السلام برمولانا ابوالقاسم محمد حسین صاحب کے دلائل کا کوئی معقول جواب مرزائی مناظر محدسليم نه دے سكا۔ اجراء نبوت بر ملك عبد الرحمٰن خادم مدى تھا۔ اسلامي مناظر مولا نا ابوسعيد محد شفیع صاحب نے اس کے دلائل کے ہر نچے اڑاد یئے۔ مورجہ ۱۹رحتبر بعد دوپہرختم نبوت ہر مولا نا ابوالقاسم صاحب کے ساتھ محمد سلیم کا مناظر ہ ہوا۔ مرزائی مناظر نے خلط مبحث اور خلاف ورزى شرائط يراتر آيا ما بارمرزائي صدر ملك عبدالرحمن خاده فخش كلامي براتر آيا-اس في معزز حاضرین کو خیلظ اور گندی گالیاں دیں۔ ملک عباس خان میڈ کانٹیبل پولیس نے مداخلت کر کے امن قائم كرديا \_ ورندلوگول كامشتعل موجانا بقينى تها \_ مير كانسيبل صاحب في ملك عبدالرحل كو شرافت اور انسانیت کا واسطہ دیا اور اسے بدزبانی ہے باز رہنے کامشورہ دیا۔مور خہ۲۰ متمبر کوشیح ۹ بیج دعادی مرزایرمولا ناابوالقاسم کے ساتھ ملک عبدالرحمٰن کا مناظرہ ہوا۔اس میں مرزائی مناظر کوشرمناک بزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔مرزائی مولوی فاضلوں کی علمیت بے نقاب ہوگئی۔مولانا ابوالقاسم صاحب نے مرزاغلام احمد قادیانی کی کتاب سے انیا مهلکو ابعلها پر هار محملیم وغیرہ فيشور عيايا كدلام كومكسور بيزهنا جائز نبيس اس بران كوچينخ ديا كيا كداس جكدب علهاجائز ثابت کردیں۔مرزائی بین کرمبوت ہوگئے اورکوئی جواب نددے سکے۔خادم مرزائی قرآن مجید کی آیات سیح ندیز هسکا۔اس مناظرہ نے مرزائیوں کار ہاسہاد قارخاک میں ملادیا۔فریقین کے دلائل اس كتاب ميس دوسرى جكه يي \_ قارئين وبال مرزائيول كے دائل كا بوداين معلوم فرمائيں \_ الحمد الله كنواح سلانوالي ميس مرزائيت كاخاتمه بوكيا اوران كيتر قي كي رفيّاررك كيّ-

100

چیشامعرکد! مرگو سلانوالی نید مررین برسوا زاسته میں براشیشن سامان اتارا-مجاب وسل دینے پرمجابد مولوی میدان خا بلیب فارم مرگود بلیب فارم مرگود

الاعلان تبلغ كُر سرگودهامين وا ان كى واپسى ا شاندار جليے من ان كے جلسور انهيں مناظرة

مرزائیوں ۔ مناظرہ کے ہوا علمائے اورسیکڑوں

صاحب متنز

گیا۔جس مسیح علیدا

بين كونى بات نئى نەپىش كريكے گا۔ عایک ایک پر پذیذنٹ ہوگا۔ جن کا کام فریقین ہے

مِ لِي الْ يَحْرَاقِ ... . نما ئنده جماعت احمر بيسلانوالي! ) فأضل )....غما ئنده جماعت احمد بديمار تقبر ١٩٣٣ء ظهوراحمه بكوى يمان الله له ، ابوسعيد محمد شفيع عني عنه نمائندگان جماعت اسلامپیرحنفیه (سلانوالی)

ل کے ساتھ فیصلہ کن مناظرہ ہوا۔ حق وباطل میں سے کذب وافتر اء کی تاریکیاں دور ہوکر رہیں۔ صاحب کے داائل کا کوئی معقول جواب مرزائی رحمن خادم مدى تقاله اسلامي مناظر مولا ناابوسعيد اً دیئے۔مورخہ ۱۹رخبر بعد دو پہرختم نبوت پر وموارمرزائي مناظرن خلط محث اورخلاف الرحمٰن خادم فخش کلامی پراتر آیا۔اس نے معزز فان بیڈ کانٹیبل بولیس نے مداخلت کر کے - ہیڈ کانشیل صاحب نے ملک عبدالرحن کو یم باز رہنے کا مشور ہ دیا۔ مور نہہ ۲۰ رحمبر کوصبح الرحمٰن كامناظره بهوا\_اس ميس مرزائي مناظر فاضلول کی علیت بے نقاب ہوگئ۔مولانا تانيا مهلكو ابعلها يزحا محرسليم وغيره فينخ ديا گيا كداس جكد بسع له اجائز ثابت نددے سکے۔خادم مرزائی قرآن مجیدی ہاوقارخاک میں ملادیا۔فریقین کے دلائل ل کے ولائل کا بودا بن معلوم فرما کیں۔

اوران کی ترتی کی رفتار رک گئی۔

جھٹامعرکہ!سرگودھا

سلانوالی میں مجاہدین اسلام نے مرزائیوں کی نقل وحرکت کی نگرانی نہایت سعی واہتمام ہے کی ۔مورخہ ۲۱ برتمبر ۱۹۳۲ء کی صبح کومرزائی مبلغین ریلوے ائیشن پر ہینچے اور سر گودھا کا ٹکٹ خرید کربرین برسوار ہو گئے۔ مجابدین اسلام بھی اسی ٹرین برسر اورصا کے تک خرید کرروانہ ہوئے راستہ میں ہراشیشن برمرزائیوں کی تکرانی کی گئی۔ سرگودھا کے ربلوے اشیشن برمرزائیوں نے اپنا سامان اتارا۔ مجامدین اسلام بھی پلیٹ فارم بر گاڑی کی روائلی کا انتظار کرتے رہے۔ گاڑی کے وسل وینے برمجابدین اسلام بھی بلیث فارم سے باہر مطلے گئے ۔ گاڑی آ سنہ سنت مطنے لی مرزائی مولوی میدان خالی د کھے کر دوڑ کے گاڑی کے یا تدوانوں پر کھڑے ہوئے ۔ان کا سامان ریلوے پلیب فارم سرگودهایری اربا مجابدین اسلام نے بھد حسرت ویاس استظر کودیکھااور کف افسوس ملتے ہوئے شہر سر گودھا ک جامع مسجد میں ڈیرہ لگادیا۔

سر گودھا ہے مرزانی جک نمبر 9 شالی مخصیل بھلوال میں گئے اور وہاں مرزائیت کی علی الاعلان تبليغ كي-عبدالرحمٰن خادم قاديان حيلا كيا اور بقايا قافله مورخه ٢٣ رسمبر١٩٣٢ء كوواليس سرگودھامیں دارد ہوا یس گودھامیں ان کے جلسہ کا اعلان بذر بعد اشتہارات ہو چکا تھا۔ اس لئے ان کی واپسی ضروری تھی۔۲۵،۲۳،۲۳،۲۳ تاریخوں میں روزانہ گول چوک میں مسلمانوں کے شائدار چلےمنعقد ہوتے رہے۔مرزائی مبلغین کو کھلے میدان میں جلسے منعقد کرنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ ان کے جلسوں میں حاضرین کی تعداد ۲۵،۲۰ سے زیادہ ند ہو تک ۔ جماعت اسلامیرسر گودھانے انبیں مناظرہ کا چیننج دیا ۔ مگرم زائیوں نے تقریری مناظرہ ہےصاف ا نکار کر دیا۔

انہوں نے نقض امن کا اندیشہ بھی طاہر کیا۔ اہل اسلام ن طرف سے حافظ محرسعید صاحب متند مدر سہ طبیہ دہلی نے بانچ ہزار رو پییکی نقد ضانت پیش کرنے برآ مادگی ظاہر کی۔گر مرزائیوں نے فرار ہی میں اپنی بہتر کی مجھی۔مرزائی جانتہ تھے کہر کو، ھاکی تعلیم یافتہ پلک میں مناظرہ کے بعد ان کا تمام امرُ واقتد ارزائل ہوجائے گا۔ اس لئے نہیں مناظرہ کرنے کا حوصلہ نہ ہوا۔علمائے اسلام کی تقریروں نےمسلمانان سر گودھا میں بیداری کی جیرِت انگیز روح پھونک دی اوريكرون بدندبراه راست يرة كيا- الحمدللة على ذلك!

موردد ۲۵ رسمبر کوئ و بج سے بارہ بج تک کمپنی باغ سر گودھا میں شاندارجشن فتح منایا گیا۔جس میں شرفا ،ومعززین کی کثیر تعدادمو جوبھی۔مواا نا ابوالقاسم محرحسین صاحب کی حیات مسيح عليه السلام ك اثبات مين معركة الإراء تقرير بوئي - خاكسار نے تمام خط و كتابت كا خلاصه سنا کرلوگوں سے فیصلہ طلب کیا۔ تمام حاضر ن نے مرزائیوں کے واضح فراراوران کے مفسدود جال ہونے کا اقر ارکیا۔ مرزائیت مردہ باد، اسلام زندہ باداوراللدا کبرے غلغلہ انداز نعروں کے درمیان جلسہ برخواست ہوا۔

خطو کتابت کاخلاصه

سکرٹری جماعت مرزائیہ کے نام پہانط! بخدمت جنات سیوڑی صاحب انجمن اسر پیسرگودھا!

السلام علی من اتمع الهدی اجنب کی جماعت کے مبلغین کل سے شہر سر گودھا میں ایپ عقائد کی اشاعت کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کی جماعت کے ممتاز رکن حافظ عبدالعلی صاحب نے مسلما وں کو رہنے واوی منگون کا چینی واوی منگون کے چیلے آپ کی جماحت کے جلسہ میں بھی آپ نے مناظر ہ پر آ مادگی کا ظہر رہا ہے۔ اس لئے قلی ہے کہ کل صبح بناری محمل میں اتوار ۸ بجا اپنے مبلغین کو منظرہ کرنے پر آ مادہ کر کے اطلاع ایس مناظرہ کرلیا جائے۔ تا کہ مناسب ہوگا۔ شرائط جو بھیرہ یا خوشاب میں طے ہوئی تھیں ان پر بی مناظرہ کرلیا جائے۔ تا کہ تھیے شرائط میں وقت ضائع نہ ہو۔ اگر آپ نے دوبارہ تھ فیہ شرائط پر زور ویا یا کسی فتم کے حیلے مناشرہ سے مناظرہ سے صرح کے فرار سمجھا جائے گا۔

مناسب بدتھا کہ بحالات موجودہ آپ کی جماعت اپنی تفرقد انداز پالیسی سے مجتنب بہتی لیکن آپ کی جماعتی بہنچ کامؤٹر جواب دیئے پر اہل اسلام مجبور ہو چکے ہیں۔ حکیم مجمع شمر اسکرٹری جماعت اسلامید سرگودھا ۲۴ رمتمبر ۱۹۳۲ء

مرزا نئبول كاجواب

بخدمت جناب سيكرزي صاحب جماعت اسلاميدسر گودها!

السلام علی من اتبع الهدی ! آپ کی چھٹی بااتاریخ آن مورد ۲۳ رسمبر ۱۹۳۳ء و بوقت ساز ت جار ہوگا۔ جوابا کو بوقت سازت جار ہے شام کے جبد ہارے آن کے جلسہ کا وقت تھا۔ موصول ہوئی۔ جوابا عرض ہے کہ دواجہ معارب نے بیان کے متعلق ہمیں کوئی علم ہیں اور نہ ہی آن تک کی کی تقریمیں من خر دے ہوا ہوگا ہے ہوں کے بیان کے متعلق ہمیں کوئی علم ہیں اور آپ کی ہے چھٹی بھی ہمیں ایسے تقریمیں من خر دے ہوگا ہے کہ جس کے بعد ہمارے جلسے کا صرف ایک بی دن ہموجب پروگرام کے باقی رہ جات ہیں ایسے تا ہے۔ جس کا نتیجہ ہمیں کی قطر آر باہے کہ آپ ایسے تا وقت میں اس قسم کی چھٹی بھٹی کر شرائط و نیر و کی انجھنوں میں باتی ماند ووقت صرف کرنے ہے مناظرہ سے بہتے کی بیش بندی کر

11th

رہے ہیں۔کیکن باوج تحریری ہو۔جو بعد یہ مناظرہ کی میہوگ کہ دوسراخط

السلا

رات کے 9 بیجمو الجھنوں سے بیخ آ مادگی ظاہر کی تھی شرائط کے تصلی شرائط کا تصفیہ کر۔ تہی کرنا چاہتے ! بھیرہ یا خوشاب اگر کوئی بات بحہ بہیں۔اگراپ ال

اا چھٹی کا جوار میں میرے میں میرے کرآ پ۔ بنیادی شرط آپنے ا رہے ہیں۔ کیکن باو جوداس کے ہم آپ کے چینج مناظرہ کو سشرط پرمنظور کرتے ہیں کہ مناظرہ تحریری ہو۔ جو بعد میں اس ترتیب سے پبلک کو سایا جائے۔ سب سے پبلی اور بنیا دی شرط اس مناظرہ کی بیہوگی کہ مناظر چریری ہو۔ محمدعبداللہ سیکرٹری انجمن احمد یہ سسسر کودھا!

دوسراخط

بخدمت جناب سيرثري جماعت احمد بيسر كودها!

السدلام علی من اتبع الهدی ! آپ کی چشی بماری تحریر کے جواب میں ۱۳ رخبر رات کے ۹ بج موصول ہوئی۔ جناب نے شاید ہماری تحریر کا بغور مطالعہ نہیں کیا۔ شرائط وغیرہ کی المجھنوں سے بیخے کے لئے بھیرہ یا خوشاب میں طےشدہ شرائط پر ہی مناظرہ کرنے پر ہم نے آ مادگی ظاہر کی تھی۔ آپ کے مبلغین اور ہمارے علماء کرام وہی ہیں جو بھیرہ میں تھے۔ اس لئے شرائط کے متعلق جو تصفیدان کا باہمی بھیرہ میں ہوا تھاوہی کا فی ہے۔ آپ اپنی چھٹی کے آخر میں شرائط کا تصفیہ کرنے کی دعوت دے کرخودئی الجسیس پیدا کررہے ہیں۔ اس طرح مناظرہ سے پہلو تمی کرنا چا ہے ہیں۔ اس طرح مناظرہ سے بہلو تمیں کرنا چا ہے ہیں۔ اس طرح مناظرہ ہے آپ سے سے سے میں کرنا چا ہے ہیں۔ اس طرح مناظرہ کے سے بہلو تھی ہے ہیں۔ اس طرح مناظرہ کے متعلق بھیرہ یا خوشاب والی شرائط پر مناظرہ کرنے کے لئے اپنے علماء کوال کیں۔ وقت اور مقام کے متعلق اگرکوئی بات بحث طلب ہوتو حامل رفعہ بندا سیدولایت شاہ صاحب ہماری طرف سے مختار اور مجاز ہیں۔ اگراپ ایسانہ کریں تو آپ کی مرضی۔ وصاعلینا الا المبلاغ!

ولایت شاه بقلم خود ۲۵۰۰۰ رخمبر ۱۹۳۳ء برائے سیکرٹری جماعت اسلامید سر گودھا!

بخدمت جناب سیکرٹری صاحب جماعت اسلامیہ سرگودھا!

السلام علی من اتبع الهدی! میری شب گذشتہ کے ساڑھے تھ بجاکھی ہوئی چھٹی کا جواب آج ضح ساڑھے آٹھ بجاکھی ہوئی میں میرے معلق شکایت کی ہے کہ میں نے آپ کی تحریر کا بغور مطالعہ نہیں کیا۔ لیکن مجھے تعجب ہے کہ میں نے آپ کی تحریر کا بغور مطالعہ نہیں کیا۔ لیکن مجھے تعجب ہے کہ میں سے آپ کی تحریر کا بغور مطالعہ نہیں کیا۔ لیکن اور کہ آپ نے میرے خط کو سرسری نظر سے بھی نہیں ویکھا۔ کیونکہ میں نے اپنی چھٹی میں پہلی اور بنیادی شرط یہ رکھی کہ مناظرہ تحریری ہو۔ جو بعد میں بصورت تقریر پبلک کو سادیا جائے۔ لیکن آپ نے اس ضروری امرکوا پی چھٹی میں فکر تک نہیں کیا اور بغیر اس ضروری امرکومنظور کرنے کے وقت اور مقام کا فیصلہ کرنے تک آپنچ ۔ اگر آپ نے پہلے میرے خط کی طرف توجہ کی نہیں تو میں اب آپ کو کھول کر لکھ دیتا ہوں کہ نمیں آپ کا چیلنج مناظرہ منظور ہے۔ بلکہ ہم دوھر امناظرہ منظور

ے کے <sup>وضی</sup> فراراوراں کے مفسدود حال ندا کبر کے نمغلہ انداز نعروں کے درمیان

م پہا خط! مائمہ بیسر گودھا! نماعت کے مبلغین کل سے شہرسر گودھا آپ کن جماعت کے ممتاز رکن حافظ لئے: یہ تھا۔ آئ صبح کے جلسہ میں بھی

کہ کل صبح بتار تخ ۲۵ رخمبر ۱۹۳۴ء بروز ٹ' یں۔مناظرہ کمپنی باغ میں ہونا ن پر ہی مناظرہ کرلیا جائے۔ تا کہ بٹرائط پرزور دیایا کمی قتم کے حیلے

ا پی تفرقہ انداز پالیسی ہے مجتنب مجبور ہو چکے ہیں۔

اميه مركودها ۲۴ رتمبر ۱۹۳۲،

میں مرگودھا! ناریخ آن مورخه ۲۲ رخمبر ۱۹۳۲، اوقت تھا۔ موصول ہوئی۔ جوابا مہیں اور نہ ہی آن تک کی کسی آپ کی میں چھٹی بھی جمیس ایسے ابنی دن بھوجب پروٹرام کے دوقت میں اس فتم کی چھٹی بھیج طروعت نیخ کی پیش بندی کر کررہے ہیں۔الی و لت میں خواہ مخواہ آپ ہمارے ذمہ عذر رکھ کراپنے لئے راہ فرارا ختیار کر رہے ہیں۔اگراس مناظرہ میں آپ کوئی شکل یا تکلیف نظر آتی ہے تو ہمارے لئے بھی وہ شکل مساوی صورت میں موجود ہے۔ باقی شرائط کے متعلق میں اس قد رعرض کر دینا ہوں کہ آگر آپ کو تحریری وتقریری مناظرہ منظور ہیں۔ جو کہ جمیرہ اور خوشاب کے بعد ہوا ہے۔ مناظرین بھی وہی ہیں۔ اس واسطے سلانوانی کے مناظرہ والی شرائط کی منظوری میں آپ کوکوئی عذریا حیلہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

خائسار! محمة عبدالله سيكرثرى انجمن احمد بيا

سرگودھا بتاریخ ۲۵ رستمبر۱۹۳۲ء بوقت ساڑھے نو بجے دن مرزائیوں کی بیے چھٹی جلسہ عام میں پڑھ کر سنائی گئی۔مسلمانان سرگودھانے تحریری مناظرہ اوراس میں وقت کے ضائع ہونے اور مناظرہ کے طوالت بکڑنے کا اندیشہ ظاہر کیا۔اس لئے مرزائیوں کوحسب ذیل تحریج بھیجی گئی۔

تنيسرانط

بخدمت جنّاب سيكرثري صاحب المجمن احمديه مركودها!

السلام على من اتبع الهدي اشكر ہے كہ جناب نے مناظره پر آ مادگی ظاہر کی ہے۔ اب دریہ نفر مائیس فوراً اپنے علاء کو لے کر تمینی باغ چہنے جائیں۔ ہم بالکل تیار ہیں۔ باقی سلانوالی ہے۔ اب دریئ خرا کط میں سمی گئی تربا بحث کا دروازہ کھول دے گا۔ ہمیں سلانوالی والی تمام شرطیس منظور ہیں۔ کسی قتم کا عذر نہیں۔ آپ بھی تحریری کی نئی قید نہ بڑھا کیں۔ اگر چہ وہ شرا لکط مارے لئے نامنصفان تھیں۔ گرہمیں منظور ہیں۔ ۲۵ رشمبر ۱۹۳۲ء

ولایت شاه بقلم خود برائے سیکرٹری! جماعت اسلامیہ .....مرگودھا

مرزائيون كاجواب

بخدمت جناب سیرٹری صاحب جماعت اسلامیہ سرگودھا! السلام علی من اتبع الهدی! آپ کی چھٹی موصول ہوئی۔ہم نے تواپ پہلے ہی خطیس آپ کے پینچ مناظرہ کومنظور کرلیا تھا۔ گراس شرط پر کے مناظر ہتح بری ہو۔ جو بعد میں اس ترتیب سے پبلک کوسنا دیا جائے۔ ماسوائے اس کے ہم نے اپنی طرف سے کوئی المجھن مزید شرائط کے متعلق نہیں ڈالی۔ بلکہ وقت کی شگی اور جلدی تصفیہ کرنے کی خاطر سلانوالی والے طے شدہ شرائط

1000

کوئی منظور کرلیا تھا۔ لیکن آ شرط جانبین کے واسطے یک لیکن آپ نہ تو اس کومنظور تک ہی آپ کا جواب مع بوالیسی تحریری مناظرہ کی م ہے۔ورندوسرے معنوں

چوتھا خط

السلام علم رہے ہیں۔اب دوحرفی پیک فضول چھابازی <sup>یع</sup> کاصر کے بین فرار سمجھاء کاصر کے بین فرار سمجھاء

پانچوان خط

ہروفیسر جامعدا حمدید قادیات کے مدیر کورم اوریان کے مدیر کورم اورال للیانی کے اورال للیانی کے مدائے برخواج مناظرہ کا چیلنے دیا

تعجب ہے کہاب

السلام

کوہی منظور کرلیا تھا۔لیکن آپ نے اب تک ہماری بنیا دی وہمروری شرط کومنظور نہیں کیا۔ حالا نکہ یہ شرط جانبین کے واسط کیساں واجب العمل تھی اور اس کے، وجو ہات بھی عرض کے جاچکے ہیں۔
لیکن آپ نہ تو اس کومنظور ہی کررہے ہیں اور نہ ہی انکار کی وجہ پیش کر سکے ہیں۔ گویالفظی آ مادگ تک ہی آپ کا جواب محدود ہے۔لیکن عملی قدم مناظرہ کی آ مادگی کا نہ آ ٹھایا۔مخضر یہ کہا گر آپ بواپسی تحریری مناظرہ کی منظوری کا دوحر فی جواب لکھ جیجیں تو بھریہ معاملہ قریباً طے شدہ سمجھا جاسکتا ہے۔ورند دوسرے معنوں میں آپ کا فرار سمجھا جاسکتا ہے۔

خا کسارعبدالله سیکرٹری انجمن احمد بیا! سر گودھا۲۵ رستمبر ۱۹۳۲ء

جوتها خط

بخدمت جناب سيرثري صاحب احمديه انجمن سر گودها!

السلام علی من اتبع الهدی !افسوس آپفنول خطو کتابت میں وقت ضائع کر رہے ہیں۔اب دوحر فی جواب دیں کہ آپ تقریری مناظرہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہیں۔سرگودھا کی پبلک فضول چھابازی لیعن تحریری مناظرہ کی اجازت نہیں دیتی۔اگر آپ نے جواب ندریا تو آپ کاصر کے دبین فرار سمجھا جائے گا۔ ۲۵ رحم بر ۱۹۳۲ء

ولایت شاہ بقلم خود برائے سیکرٹری جماعت اسلامیہ سرگودھا!

پانچوان خط

بخدت جناب سيرثرى المجمن احمد بيسر گودها!

السلام على من اتبع الهدى الااواور بل ميں مولوى محمواسا عيل صاحب بروفيسر جامع احمد احد يات نے مير براساتھ تحريرى مناظرہ كرنے كافيصله كيا تھا اور اخبار فاروق قاديان كے مدير كورساله شمل الاسلام بھيرہ ميں مطبوعه مضامين كے جواب لكھنے پر آمادہ كرنے كا ذمه ليا تھا۔ چنا نچه آئھ ماہ رساله مولوى صاحب مذكور كے نام جارى بھى رہا گر تيجه بچھ نه فكا۔ بعد از الليا نى كے ايک مرزائى پنوارى نے بھى اخبار فاروق كے مديركواس پر آمادہ كرنے كاف مدليا حكم صدائے برنخواست بھيرہ ميں بھى آپ كے مولويوں خصوصاً مولوى مبارك احمد قاديا فى كو تحريرى مناظرہ كا انكاد كرديا۔ ان كى تحرير يہاں مير بے پاس موجود ہے۔ مناظرہ كا چينے ديا گيا تھا۔ مگر انہوں نے انكاد كرديا۔ ان كى تحرير يہاں مير بے پاس موجود ہے۔ تجب ہے كہاب آپ بھر تحريرى مناظرہ پر اصراد كرديا۔ ان كى تحرير يہاں مير بے باس موجود ہے۔ تجب ہے كہاب آپ بھر تحريرى مناظرہ پر اصراد كرد ہے ہیں۔ پہلے اپنے مولو يوں سے مشورہ كر

ارے ذمہ عذر رکھ کراپنے لئے راہ فرار اختیار کر اِ تکلیف نظر آتی ہے تو ہمارے لئے بھی وہ مشکل لق میں اس قدر عرض کر دیتا ہوں کہ آگر آپ کو نوالی کے مناظرہ والے ہمیں منظور ہیں۔ جو کہ بھی ہیں۔ اس واسطے سلانو انی کے مناظرہ والی نے کی ضرورت نہیں ہے۔

فاکسارا محمد عبدالله سیکرٹری انجمن احمد بید! تے ۲۵ رخمبر ۱۹۳۲ء بوقت ساڑھے نو ہجے دن مرسنائی گئی۔مسلمانان سرگودھانے تحریری و کے طوالت پکڑنے کا اندیشہ ظاہر کیا۔اس

مجمن احمد بیر گودها! ہے کہ جناب نے مناظرہ پر آ مادگی ظاہر کی غ پہنچ جا ئیں۔ ہم بالکل تیار ہیں۔ باقی زہ کھول دے گا۔ ہمیں سلانوالی والی تمام کی نئی قید نہ بڑھا ئیں۔ اگر چہ وہ شرائط

ولایت شاه بقلم خود برائے سیکرٹری! جماعت اسلامیہ .....مرگودھا

ہاسلامیہ سرگودھا! ٹی موصول ہوئی۔ہم نے تواپنے پہلے برکہ مناظر ہتح ریری ہو۔ جو بعد میں اس پی طرف سے کوئی البحض مزید شرائط خاطر سلانو الی والے طے شدہ شرائط سے بذر بعیمولم مرزائیوں نے کھی برس ۲۷ رخبر کو مجاہدین اسلام کے وردد پریشانی لاحق ہوئی۔ باشندگان وہ شرائط منظور کر کے مناظرہ کا فیصلہ کہ شرطیس کر الیس مولوی لال سین شرطیس کر الیس مولوی لال سین صاحب ککھی وی بھی مسلمانان عا مرزائیوں کے رہے سے حوصلے تعلیم یافتہ کی مزید جودگی سے ال عیں ان کی بیس گوئی رہیں۔ جانیج سے کے طبقہ جہلاء میں الن شرائط مناظرہ:

ہوئے جن برگار بند ہونا ہرآ فکست خور دہ تجی جائے گا۔'

ا..... حيار

الا الا تع .....ه

س.... م

برايك من ك

ے ایک ایک اپناریذید تالی بمسخر، یانعره، یاجلور سے تااختام جلسہ، جلسہ

ساتھ جلے جائیں گے۔

موعود کے مناظرہ کے و بیک نمبر ۳۹ جنولی کوا لیں۔ جوصورت میں نے عرض کی ہے وہ فیصلہ کن ہے،۔ اس وقت صرف تقریری مناظرہ ہوجائے۔ سرگودھا کی پلک جن وباطل کا فیصلہ کر لے گی۔ بعدازاں آپ اخبار فاروق یا الفضل کے مدیر کوتھ ری مناظرہ پر آ مادہ کر کے اطلاع دیں۔ آپ کے مضامین رسالہ شس الاسلام میں بلا معاوضہ شائع ہوا کریں گے۔ بشر طیکہ ان مضامین کے جوابات آپ کی جماعت کا کوئی اخبار ممل شائع کرنے کا ذمہ لے۔ پر چون کی تعداد مقرر کرلیں اور اگر آپ چاہیں تو جلسہ کر کے پلک میں وہ مضامین شائع ہو اس کے جی سے اس طریقہ سے کثیر التعداد قارئین فائدہ حاصل کر سیس گے۔ اس سے بہتر اور کوئی طریقہ تحقیق حق کا نہیں ہوسکا۔ مگر افسوس ہے کہ آپ نہ تحریری مناظرہ کرنا جا ہے جیں۔ نہ تقریری۔

وما علینا الا البلاغ!

ظهوراجريكوي .....دريش الاسلام ٢٥ رخمبر١٩٣٢ء

آخرى اتمام جحت

فدمت جناب سيكرثري صاحب جماعت أحمد بيسر كودها!

السلام على من اتبع الهدى! آپ کارقع با فی بیخ بیخشام ملامیل فی ورد فی جواب طلب کیا تھا۔ آپ نے خوش نماالفاظ کی آٹر لے کرراہ فرارافتیار کیا ہے۔

ہمیں پہلے بھی یقین تھا کہ آپ اپ علاء کومیدان مناظرہ میں ندائسکیں گے۔ حق کے سامنے آئیس کھڑ ہے ہونے کی جرائت نہیں رہی کیا بھیرہ ، خوشاب ، سلانوالی میں شاندار فکست حاصل کر کے تجرب کار ہو تھے ہیں۔ کیا بھیرہ وغیرہ میں انہیں ہوش نہ تھا۔ ہمیں صرف سرگودھا کی پبلک کی تسلی درکارہ ۔ جس کے لئے تحریک مناظرہ میں تفتیج اوقات ہمیں گوارانہیں۔ کتب ورسائل مطبوعہ موجود ہیں۔ ہر شخص مطالعہ کرسکتا ہے۔ اگر تحریری مناظرہ کا طبع کرانا مقصود ہوتو مناظرہ ہریا کافی ہے۔ افسوس کیا یہی صدافت تھی جس کا برچار کرنے کے لئے آپ نے اپنے مبلغین کو بلایا ہے۔ افسوس کیا یہی صدافت تھی جس کا برچار کرنے کے لئے آپ نے اپنے مبلغین کو بلایا ہے۔ اور منافر سے کا فرض تھا کہ میدان میں آ کرا بی صدافت ثابت کرتے۔ گراب آپ کی شکست اور فرار اور منافوں یو خطاب کرنے کا کوئی حق نہ ہوگا اور اب آپ کی کہی کو تو کا جواب نہ دیا جا گا۔

ب مدیر بات ولایت شاه بقلم خود! برائے سیکرٹری جماعت اسلامیدسر گودها

ساتوال معركه! چک نمبر ۳۷ جنوب

ہاری آخری تحریر کا جواب دیے بغیر مرزائی مبلغین مورخد ۲۵ رسمبر کی شام کوسر گودھا

100

ے بذر اید موٹر لاری روانہ ہوگئے ۔ جاہدین اسلام کا قافلہ بھی ان کے تعاقب میں روانہ ہوا۔
مرزائیوں نے چک نمبری جونی میں جاکر قیام کیا اور وہاں اپنے تبلیقی جلسہ کا اعلان کر دیا۔
۲۲ رخمبر کو مجاہدین اسلام کے ورود سے مسلمانان چک کے حوصلے بڑھ گئے اور مرزائیوں کو بخت پر بیٹانی لاحق ہوئی۔ باشندگان وہ نے مجاہدین اسلام سے مشورہ کئے بغیر مرزائیوں کی نامنصفانہ شرانطام نظور کر کے مناظرہ کا فیصلہ کرلیا۔ مرزائیوں نے سادہ لوح مسلمانوں سے اپنے حسب منشاء شرطیں کرالیس مولوی لا حسین صاحب اختر سابق مبلغ جماعت مرزائیول ہوراور مولوی احمد دین صاحب کر میں کہ موروی لا اس میں تعاقب کی درخواست پر پہنچ کئے اور اسلامی کیمپ میں تازہ کمک سے مرزائیوں کے رہے سے حوصلے بھی جاتے رہے۔ محر دیبات کی سادہ لوح آبادی اور حاضرین تعلیم یافتہ شہر مرزائیوں کے رہے سے حوصلے بھی جاتے رہے۔ محر دیبات کی سادہ لوح آبادی اور حاضرین تعلیم یافتہ گئی رہیں۔ مگر دیبات میں تقریری مناظرہ کرنے پر آبادہ ہوگئے۔ مرزائی میں ان کی بیس گئی رہیں۔ مگر دیبات میں تقریری مناظرہ کرنے پر آبادہ ہوگئے۔ مرزائی جانے سے کہ طبقہ جہلاء میں ان کی ذلت ورسوائی پوری طرح آشکارانہ ہوگی۔

بیمل بیمل مناظرہ: جونمائندگان ہر دو جماعت جن کے دستخط نیچے ثبت ہیں فیمل ہوئے۔ جن برکار بند ہو ہوگا وہ ہوئے۔ جن برکار بند ہونا ہرا کی جماعت کا فرض ہوگا۔ جو جماعت اس فیصلہ پرکار بند نہ ہوگی وہ محکست خوردہ ججی جائے گی۔مضامین مناظرہ حسب ذیل ہوں مے۔

ا مرا دو فات میخ ناصری دگی جماعت حنفیه است اجرائی نبوت بعداز آنخضرت الله مری جماعت احمریه می جماعت حنفیه موجود میدانت می جماعت حنفیه میدانت می جماعت احمدید

ہرایک مدی کی پہلی وآخری تقریب ہو جب پر دگرام ہوگی۔ ہرایک جماعت کی طرف سے ایک اپنا پریذیڈنٹ ہوگا۔ جوانظام جلسہ کاذمہ دار ہوگا کہ اختتام جلسہ تک کوئی کا وہ انظام جلسہ کاذمہ دار ہوگا کہ اختتام جلسہ تک کوئی کا وہ انظام جلسہ فاموثی تالی جمسخر، یانعرہ ، یا جلسہ فامین بیٹے رہیں گی اور اہل جلسہ فاموثی کے سے تا اختتام جلسہ ، جلسہ گاہ میں بیٹے رہیں گی اور جلسہ ختم ہونے کے بعد جلسہ گاہ سے فاموثی کے ساتھ چلے جا تیں گے۔ اگر کوئی ایسی حرکت کرے گاتو جلسہ گاہ سے فور ان کالا جائے گا۔ صدافت سے موعود کے مناظرہ کے وقت علاوہ اپنے اپنے پریذیڈنٹ کے چوہدری منظور حسن و چوہدری خوثی مجمد کی خبر ۲۳۱ جنوبی کو اس بات کا اختیار دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی فریق دوسرے کے مسلمہ پیشوا اور

ک ہے۔ اس وقت صرف تقریری مناظرہ کی ہے۔ اس وقت صرف تقریری مناظرہ کے ۔ بعدازاں آپ اخبار فاروق یا الفضل اسر آپ کے مضامین رسالہ شمس الاسلام میں کے جوابات آپ کی جماعت کا کوئی اخبار کمل میں اوراگر آپ چاہیں تو جلسہ کر کے پیک میں میں شرافسوں ہے کہ آپ نہ تحریری مناظرہ کرنا وما علینا الا الد لاغ!

وما علينا الا البلاغ! ربكوى....ديش الاسلام ٢٥ رتتبر ١٩٣٢ء

ماعت احمد بیر گودها! هدی! آپ کار قعه پانچ بیجشام ملامیں الفاظ کی آٹر لے کرراہ فرارا ختیار کیا ہے۔ اسمانوالی میں شائدار شکست حاصل کر کے مسمانوالی میں شائدار شکست حاصل کر کے تھا۔ جمیں صرف سرگودھا کی پبلک کی تسلی ہمیں گوارائبیں۔ کتب ورسائل مطبوعہ اکا میں کے اپنے مبلغین کو بلایا ہے۔ لئے آپ نے اپنے مبلغین کو بلایا ہے۔ سرتے۔ مگر اب آپ کی شکست اور فرار

النے سیکرٹری جماعت اسلامید سر گودھا

سلمانوں کوخطاب کرنے کا کوئی حق نہ

هنین مورخه ۲۵ رستمبر کی شام کوسر گودها

بزرگ کے حق میں کوئی ناواجب وتو ہین آ مبز کلمات کے تو ہر دواشخاص کواختیار ہوگا کہاس کی تقریر کوفور اُروک دیے۔ ہرایک فریق اصادیث سیحہ آنخضرت قلیلی واقوال بزرگان سلف مسلمہ فریقین وکتب مرزا قادیانی سے اپنے اپنے دعویٰ وجواب دعویٰ کے ثبوت میں پیش کرسکتے ہیں۔اگر فریق مخالف حوالہ کتب طلب کرے تو کرسکتا ہے۔ ہروگرام حسب ذیل ہوگا۔

مور ندی ۱۹۳۲ء حیات وممات مینی ناصری از هائی بج دو پہر سے شروع ہوکر ساڑھے پانچ بیج شام تک تین گھنٹہ۔

مورند ٢٥رتمبر١٩٣٢ء اجرائے نبوت بعداز آنخضرت الله آنھ بجشام سے گیارہ بجرات تک تین گھنٹہ۔

۲۸ رخمبر۱۹۳۲ غنم نبوت آئی بیخ سے البیجدن تک تین گھنٹه ۲۸ رخمبر۱۹۳۲ عدالت سیح موعود البیجدد پہرے کے بیٹام تک تین گھنٹہ۔ دستخط نمائندہ جماعت احمدیہ سیسشاہ مجمد چک نمبر۳۳ دستخط نمائندہ جماعت حنفہ سیسد ولیداد بقلم خود

تنعید! ان شرائط میں چارصدر جویز کئے گئے تھاور سادہ لوح حنفیوں نے صدافت مسیح موعود جیسے الفاظ پر دسخط کر دیئے۔ ہمار بز دیک حضرت سیح ابن مریم ناصری علیہ السلام کے سوا اور کوئی مسیح موعود نہیں ہے۔ مسیح موعود کوئی شری اصطلاح نہیں۔ استدلالی میں اقوال بزرگان سلف مسلمہ فریقین تسلیم کرنا مسلمانان کی خطر ناک شدید فلطی ہے۔ مرزائیوں کوائی میں فرارکاموقعہ ماتا ہے۔ عقائد کے بارہ سوائے قرآن دحدیث اور کسی کا قول ہم پر جمت نہیں ہوسکتا۔ غیر معتبر اقوال غیر معتبر اشخاص کی تصانف مرزائی فل کر کے بحث کوطوالت دینے کے عادی ہیں اور سامعین کو خلط ادلہ سے دھوکہ دیتے ہیں۔ اس لئے مناظرین اسلام کا فرض ہے کہ مرزائیوں کی جالبازی اور دھوکہ دبی سے بحییں۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ کسی جگہ بھی اسلامی مناظرین کے مشورہ کے بغیر شرائط سے نہیا کریں۔

كيفيت مناظره

مور ند ۲۷رتمبر ۱۹۳۲ء بعد نماز ظهر ۳ بج حیات مسیح علیه السلام پر مولانا ابوالقاسم ساحب کامولوی محمد سلیم قادیانی سے مناظرہ ہوا۔حضرت عبدالله بن مسعود کی روایت سے حدیث معراج (مندام احمد جاس 20) کے حوالے سے پیش کی گئے۔اس حدیث کا کوئی جواب نددے ا

کنے پرمحمہ کیم نے عبداللہ بن مسعود فرق کے تمام مجمع میں گتا خی مسلمانوا اپنے مناظر کوائر کوبھی الیمی تمرا صحابہ تمام جررت

سے ساتھ موا ظرافت آمی نہایت عمدگ مناظرہ کر۔

جرح وغير هكر.

پرز بردست کوئی جواب س

بھی مو**لو ک** سر این

کی جلاکس علوم تھیا علیم ک سکنے پر محد سلیم نے کہا کہ بیروایت عبداللہ بن مسعود گلے ہے، مروی ہے۔ اس لئے غیر معتبر ہے۔
عبداللہ بن مسعود نفیر معتبر اور جھوٹا اور مفتر کی تھا۔ (نعوذ جاللہ من ہذہ الهذوات) مسلمانوں
کے تمام جمع میں غیظ وغضب کی اہر دوڑگی۔ رسول اکر م اللہ کے جلیل القدر صحابی کی شان میں یہ
گستا خی مسلمانون کے لئے نا قابل پر داشت تھی۔ گرافسوس کہ شرائط کے مطابق مرزائی صدر نے
اپ مناظر کواس دریدہ وئی سے نہ روکا۔ مسلمانوں کے قلوب بحروح ہوگئے۔ آج تک کسی شیعہ
کو بھی ایسی تیز ابازی کی بجمع عام میں ہمت نہیں ہوئی۔ اہل سنت والجماعت کے فیطے کے مطابق
صحابہ تمام جرح وغیرہ سے پاک و بری اور راوی ہونے کے لحاظ سے تقداور عادل ہیں۔ صحابہ پر جرح وغیرہ کرے دراصل مرزائیوں نے تمام احادیث کا نکار کردیا۔

مور ند ۲۸ رخم ۱۹۳۳ ا میج بیج سے بارہ بیج تک مولوی احمد بن صاحب ککھودی کے ساتھ مولوی احمد دین صاحب ککھودی کے ساتھ مولوی محمد نذیر ملتانی کا جمراء نبوت پر مناظرہ ہوا۔ مولوی احمد دین صاحب کے طرافت آمیز بیان سے لوگ بہت محظوظ ہوئے۔ مولوی صاحب نے مرزائیوں کے دلائل کا نہایت عمدگی سے ردکیا۔ جس کا اثریہ ہوا کہ مرزائیوں نے دوسرے دفت میں ختم نبوت پر مناظرہ کرنے سے انکار کردیا۔

بعد دو پہر سا ہے مولانالال حسین اختر صاحب کا محمد سلیم قادیانی کے ساتھ دعاوی مرزا پرزبردست مناظرہ ہوا۔قادیانی مناظر،مولانا اختر صاحب کے ۳۱ ساعتر اضات کا آخرونت تک کوئی جواب نید سے سکا۔

مرزائیوں کی اس شائدار ہزیمت کا تمام علاقد پر نہایت اچھا اثر ہوا۔ کئی بد ندیب ایب ہو گئے۔بعد نمازعصر مسجد میں جشن فتح منایا گیا۔

فاکساراورمولوی لالحسین اختر صاحب کی مرزائیت شکن تقریریں ہوئیں۔رات کو بھی مولوی عبدالرحمٰن صاحب میانوی کا وعظ ہوا۔ ان تقریروں نے مرزائیت کے زہر سلے جراثیم کے لئے تریات کا کام کیا۔

ا صحابہ کرام میں چار حضرات ایسے ہیں۔ جنہیں عبادلدار بعد کہاجاتا ہے۔ ان چارول کی جلالت شان دنیا پر آفتا ہے۔ ان کی حب سے دنیا میں حدیث بغیر اور فقہ کے علام تھیلے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ، عبداللہ بن مسعود ، عبداللہ بن عمر ، عبداللہ بن زبیر رضوان اللہ علیم ۔ ان کا وجود اسلام کے لئے باعث نخر ہے۔ عبداللہ بن مسعود آنخضرت علیقہ کے خاص خدام علیم ۔ ان کا وجود اسلام کے لئے باعث نخر ہے۔ عبداللہ بن مسعود آنخضرت علیقہ کے خاص خدام علی سے تھے۔ فقد حقی کا دارو مدارتمام ترآپ کی روایات پر ہے۔

کیوتر دواشخاص کواختیار ہوگا کہ اس کی تقریر رستانی واقو ال ہزرگان سلف مسلمہ فریقین ل کے ثبوت میں بیش کر سکتے ہیں۔اگر فریق نسب ذیل ہوگا۔

ناصری اڑھائی بجے دو پہر سے شروع ہوکر

زآ مخفرت علقة آثم بحثام سے گیارہ

ابع دن تک تین گفته

برسه بعضام تک تین گفته

ره جماعت احمریه سناه محمر چک نبر ۳۳

نمائنده جماعت حفیه سنده ولیداد بقلم خود

مقاور ساده لوح حفیوں نے صدافت

عفرت میں این مریم ناصری علیہ السلام

اصطلاح نہیں - استدلالی میں اقوال

شدید علطی ہے - مرزائیوں کواسی میں

اور کی کا قول ہم پر جمت نہیں ہوسکتا ۔

اور کی کا قول ہم پر جمت نہیں ہوسکتا ۔

عدی کوطوالت دینے کے عادی ہیں اور

مسيح عليه السلام پرمولانا ابوالقاسم مند بن مسعودً كي روايت سے حديث اس حديث كاكوئي جواب ندد ہے :

ن اسلام کا فرض ہے کہ مرز ائیوں کی

ا جگہ بھی اسلامی مناظرین کے مشورہ

کمینہ جھیاروں پراتر آئے۔مرز

محمود نے اپنی و فاداری کاراگ

یرد مانگی\_ایک ماہ کے دورہ میں

كانديشه ظاهركر كيسيرنثنثن

نے سب انسکٹر پولیس متعینه <sup>ا</sup>

خدابخش صاحب رئيس ونمبرو

اسلام کو ڈھ دانجھا جانے ==

سب انسکٹر ہولیس افسران باا

نمه هدرانجها كادوره ملتوى كياج

فزادهم ايميانا وق

وفيضل لم يمسسه

ذلكم الشيطن ي

(آل عمران:۱۷۳ تاه

کیا ہے۔ سوتم کوان =

ہم وحق تعالی کافی ہے

ے کھے ہوئے والح

تابع رہےاوراللہ تعالی

دوستوں ہے ڈراتا۔

ہوا۔ ہمتیں بندھ نیر

هور قريا ٠٠ ميل كا

كيب ميسملل

و ہراس نمایاں تھا۔

ان آیار

﴿ يِالِيهِ لِوَّا

مجابدين اسلام

"المذينة

رات کے دفت شیخ محمد وین صاحب رئیس سرگود عانے مرزائیوں کے پاس جا کرائیس سرگودھا کی دعوت دی۔ شیخ صاحب نے کہا کہ سرگودھا بیں ایسے مناظر ہی اشد ضرورت ہے تاکہ وہاں کے لوگ حق وباطل میں امتیاز کرسکیں۔ شیخ صاحب نے مبلغ ایک سورو پیہ قادیانی مناظرین کوبطور سفر خرج وینا قبول کرلیا۔ مگر مرزائیوں نے سرگودھا میں مناظر ہن کوقادیان میں مناظرین کوقادیان میں مناظر ہن کوقادیان میں مناظر ہوکرنے کی دعوت دی۔ خاکسار نے بید دعوت ان کی قبول کرلی اور شرائط و تاریخ کا فیصلہ کرنا چاہا۔ مگر محمد سلیم نے آئیں ہائیں شائیس میں ٹال دیا اور کہا کہ ایپ خلیفہ کی منظوری کے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔

آ تھوال معركه! مُدھرا بجھا

مرزائیوں کی طرف ہے مور ند ۱۹۳۹، ۳۰ رحم بر ۱۹۳۲ء کی تاریخوں میں بمقام چھنی ریحان جلسہ کرنے کا اعلان مطبوعہ اشتہاروں کے ذریعہ ہو چکا تھا۔ گراسلامی مجاہدین کی ہیبت ان کے دلوں پر الیی مستولی ہوئی کہ چھنی کا پروگرام منسوخ کر کے واپس سرگودھا کی طرف چل دسیئے۔مور ند ۲۹ رحم بر کی صبح کوان کی موٹر مرگودھا کی سڑک پر جاتے ہوئے دیکھ کرمجاہدین اسلام جھی موٹر میں سوار ہوکران کے تعاقب میں سرگودھا پنچے۔ مران رہ گرودھا میں مرزائی مبلغین غائب ہوگئے۔ محمد سلیم صاحب اس روز قادیان چلے گئے اور محمد نذیر، احمد خان ،عبداللہ اعجاز وغیرہ دوسرے روز ٹدھ رانجھا کی طرف روانہ ہوئے۔

چھنی ریحان کے مرزائیوں کے اشتہار کی فل درج ذیل ہے۔

از چھنی تاجہر یحان

بحوالداشتہارات تبلیفی جلسہ واقعہ ۳۰ رحتم و کیم اکو بر۱۹۳۲ء عرض ہے کہ چونکہ بعض المورات ایسے پیش آگئے ہیں کہ اندیشہ فساد کا نظر آتا ہے اور ہماری برادری کے حالات ناپندیدہ معلوم ہوئے ہیں۔ اس لئے کوئی جلستبلیفی بمقام چمنی تلجہ ریحان نہ ہوگا۔ جس صاحب کومناظرہ و کرنے یا سننے کا شوق ہووہ چک نمبر ۳۵ جا سکتا ہے۔ یا تقادیریں سننا ہوں تو ٹدھ دانجما جہاں جلسہ ہوگا۔ کیم اور دوم اکو بر۱۹۳۲ء کو جا سکتے ہیں۔ ۳۵ رحم بر۱۹۳۲ء!

خاكسادهسين خان ريحان بقلم خود.... ازچھنى جدر يحان!

مرزائيوں كى حركت بذبوحي

· حزب الانسار کی ہے در ہے فتو حات اور مرزائیوں کی متواتر ہزینوں سے مرزائیوں کے گھروں میں سرگود حاسے قادیان تک صف ماتم بچھ گئے۔ دلائل سے غلبہ نہ پاکر مرزائی او چھے اور

اء کی تاریخ ل میں بمقام چھنی فارگراسلامی مجاہدین کی ہیبت ان کے دالپس سرگودھا کی طرف چل ستے ہوئے دیکھ کرمجاہدین اسلام کے تعاقب میں سرگودھا پہنچے۔ دز قادیان چلے گئے اور محد نذیر، ہوئے۔

عانے مرزائیوں کے پاس جا کرانہیں

یک ایسے مناظرہ کی اشد ضرورت ہے

احب نے ملغ ایک سورد پییر قادیانی

رگودھا میں مناظرہ کرنے ہے ا تکار کر

ت دی۔ خاکسار نے بیدوعوت ان کی

ئیں بائیں شائیں میں ٹال دیا اور کہا

-4

ا عرض ہے کہ چونکہ بعض رادری کے حالات ناپندیدہ موگا۔ جس صاحب کومناظرہ القد ھورا بخماجہاں جلسہ

....از چمنی "جبدریجان!

. بزیمتول سےمرزائیوں نه پاکرمرزائی اد چھےاور

کمین بھیاروں پراتر آئے۔ مرزائیان سر ودھانے سرنٹنڈنٹ کے پاس جاکر شکایت کی۔ خلیفہ محمود نے اپنی وفاداری کاراگ گاکراور جہ دحرام قراردینے کی اجرت طلب کر کے گورنمنٹ سے مدد مائلی۔ ایک ماہ کے دورہ میں کی جگدم زائیوں کابال تک بیکا ندہوا۔ مگر کہ ھرانجھا میں نقص اس کا اندیشہ فاہر کر کے سرنٹنڈنٹ پولیس کو ضروری کاروائی کرنے پر مجبور کیا۔ سپر نٹنڈنٹ پولیس نے سب انسیکٹر پولیس متعینہ تھانہ کہ ھو کا کسار کی گرفتاری کے لئے احکام بھیج دیئے۔ میاں غدا بخش صاحب رئیس ونمبر دار جلہ مخدوم یے خبرین کر بذراجہ موٹر سرگودھا پہنچ انہوں نے مجاہدین اسلام کو کہ ھرانجھا جانے سے روکا اور کہا کہ ہم اپنے علی کے کرام کی تو بین برداشت نہیں کرسکتے۔ سب انسیکٹر پولیس افسران بالا کے احکام کی تھیل کے لئے مجبور ہوگا۔ اس لئے مناسب یہی ہے کہ شرور انجھا کا دورہ ملتوی کیا جائے۔

عام ين اسلام في محلس شورى مرتب ك قرآن كريم سه تفاوّل كيا كياتوبيآيت نكل -

"الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمةٍ من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذوفضل عظيم، انما ذلكم الشيطن يخوف اولياء، فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مومنين (آل عمران:۱۷۳ تا۱۷۰)"

﴿ یا بسیاوگ ہیں کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ ان لوگوں نے تبارے لئے سامان جمع کیا ہے۔ سوتم کوان سے اندیشہ کرتا جا ہے۔ تو اس نے ان کے ایمان کواور زیادہ کر دیا اور کہد دیا کہ ہم کوئن تعالیٰ کانی ہے اور وہی سب کام ہر دکرنے کے لئے اچھا ہے۔ پس بیلوگ ضدا کے نفشل سے محرے ہوئے واپس آئے کہ ان کوکوئی ناگواری در پیش نہیں آئی اور وہ لوگ رضا ہے جن کے ان کوکوئی ناگواری در پیش نہیں آئی اور وہ لوگ رضا ہے جن کہ اپنے مت کہ اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہ یہ شیطان ہے کہ اپنے دوستوں سے ڈرنا دا گرتم ایمان والے ہو۔ کہ

ان آیات کا ایک ایک لفظ مجاہدین اسلام کے لئے مسرت وشاد مانی کا پیغام ثابت ہوا۔ ہمستیں بندھ کئیں۔ عزم راسخ ہوگئیا۔ مورضہ اس مجمع رکھ استان ہوگئیا۔ مورضہ اس مجمع کے استان میں بندھ کئیں۔ عزم راسخ ہوگئیا۔ مورضہ اسلام کا درود ہوا۔ مرزائیوں ہوگئی ہوگئی۔ لوگ خاکساری کرفتاری کے منتظر تھے۔ مسلمانوں کے چہروں بہنوف و ہراس نمایاں تھا۔

تائيدغيبى كاظهور

سبانسپکڑ صاحب پولیس کے پاس جوتھم پہنچا تھا۔اس میں یہالفاظ لکھے تھے کہ ظہو
احمہ جواحمہ کی ہے۔اس کو ٹھ ھرا بختے ہی گرفتار کرلیا جائے۔چونکہ موجودہ زیانے میں مرزائی
فرقد احمہ کی کہلاتا ہے۔اس لئے پولیس کومرزائیوں کے کیمپ میں ظہوراحمہ کی تلاش رہی۔کوئی ظہور
احمہ احمہ احمدی وہاں نہ پہنچا۔اس لئے پولیس اس کی تلاش میں ناکام رہی۔مرزائی اپنی تجاویز میں ناکام
رہے اور خادم اسلام کی تو بین کا نظارہ و میکھنے کی حسرت ان کے دل میں ہی رہی اور قرآن کر یم کی
پیش گوئی پوری ہوکررہی۔

مدهيس مرزائيت كاستيصال

مورند کیم اکتوبر کو بعد نماز ظهر کھلے میدان میں شانداراسلامی جلسه منعقد ہوا۔ مولوی عبدالرحمٰن صاحب میانوی۔ ابوالقاسم مولانا مجرحسین صاحب ومولانا محد شفیع صاحب کی زبر دست معرکه آراء تقریروں نے مرزائیت کی بیخ کنی کر دی۔ رات کو بھی جلسه ہوا۔ لمہ ھے خدمہ دار حضرات نے حفظ امن کا ذمہ لے کرمرزائیوں کو مناظرہ کی دعوت دی۔ انہیں ہر طرح اطمینان دلایا گیا۔ان کی پیش کر دہ شرائط بھی تسلیم کر لی گئیں۔ گرمرزائیوں کو مناظرہ کا نام لینے کا بھی حوصلہ نہ ہوا۔

مُده چونکد مرزائیوں کا اس ضلع میں آخری مقام تھا۔ اس لئے وفد اسلامی کے اراکیین نے بھی اپنے اسپ کھروں کو جانا چاہا۔ مولانا ابوالقاسم صاحب مُده را بجھا ہے، ہی رخصت ہوگئے۔ مُده را بجھا ہے واپسی پر ایک شب جلہ مخد دم میں قیام ہوا۔ وہاں سے سرگودھا پہنچ کرمولانا شفیع ساحب خوشاب چلے گئے۔ خاکسار مع مولوی عبدالرحمٰن صاحب سرگودھا ہے بھلوال پہنچا۔

معركةنم إكوث مومن

بعلوال میں ساگیا کہ مرزائی مبلغین کوٹ مومن میں بینچنے والے ہیں۔ خاکسار بمع مولوی عبد الرحمٰ صاحب میانوی تا نگہ پر سوار ہوکرکوٹ مومن پہنچا۔ ہمارے جانے کے ایک گھنشہ بعد مولوی محد نذیر وغیرہ مرزائی مبلغین وہاں پنچے۔ خاکسار کے ورود کا ذکرین کرفوراً باہرنگل کر آڈے پر پہنچے۔ سب اسٹنٹ سرجن صاحب انچارج شفا خانہ کوٹ مومن وویگر حضرات نے انہیں تیام کرنے اور تقریر کرنے کی وقوت دی۔ مگر مرزائیوں نے وہاں قیام کرنا گوارانہ کیا۔ فوراً تا نگہ پر سوار ہوکر بھلوال کی طرف چل دیجے۔

IMA

مورخه<sup>م.</sup> ہوا۔خاکسارنے ختم صاحب میانوی نے ساحب میانوی

بوگئ-الحمد لله وسوال معركه!

دیئے۔خاکسارکھ نمبرہ شالی میں م ۱۹۳۷رتبر۱۹۳۳ء کو آمادہ ہوگئے ت<sup>ی</sup> منواز تقریریں

با برنگانا گواران برآ مسئة اورمرز

صلع شاه کو: ان بهوئیں اور شلع

حزب الانعما مسرت كااظ مبارك باد

. عباسيدرياس

ب<u>ي</u>راف

ل نا کام ربی مرز انی اپنی تجاویزش نا کام ان کے دل میں بی ربی اور قر آن کریم کی

ل شانداراسلامی جلسه منعقد ہوا۔ مولوی ن صاحب ومولانا محمد شفیع صاحب کی کردی۔ رات کوبھی جلسہ ہوا۔ مڈھ کے ومناظرہ کی دعوت دی۔ انہیں ہرطرح کیں۔ مگرم زائیوں کومناظرہ کانام لینے

اتھا۔اس کئے وفد اسلامی کے اراکیین بہ غرھدا بخھاہے ہی رخصت ہوگئے ۔ وہاں سے سرگودھا پہنچ کرمولا ناشفیع بسسرگودھاہے بھلوال پہنچا۔

میں بینیخ والے ہیں۔ خاکسار بمع پیچا۔ ہمارے جانے کے ایک گھنٹہ کے ورود کاذکرین کر فور أب ہر نکل کر اند کوٹ مومن ودیگر حصرات نے نے وہال قیام کرنا گوارانہ کیا۔ فورا

مورخه ۱۹۳۲ کو بر۱۹۳۲ و شدمون میں بعد نماز ظهر جامع سجد میں اسلامی جلسه منعقد موات اسلامی جلسه منعقد موات خوار خات سری میں اسلام اور دعاوی سند بر رلی تقریری مولوی عبدالرحمان صاحب میانوی نے بھی وعظ فر مایا مسلمانان کوٹ موس برائیوں کی واضح فرار کی حقیقت ظاہر موگئ سالحمد للّه علی ذاك!

دسوال معركه! چك نمبر ٩ شالي

بعلوال سے مرزائی مبلغین ریلوے ٹرین پر سوار ہوکرکی نامعلوم مقام کی طرف چل و سیئے۔ خاکسار بھی سوام ہینہ کی غیر حاضری کے بعد بھیرد ٹر بنچا۔ بھیرہ میں پہنچ کرمعلوم ہوا کہ چک نمبرہ شالی بین مرزائیت ترتی پذیر ہے۔ سرگودھا میں مجاہدین اسلام کودھوکہ دے کرمرزائی مور دیہ نمبرہ شالی بین اعلام کودھوکہ دے کرمرزائی مور دیہ آئی مور دیہ بھیرہ ہے جا اسلام کودھوکہ دہ اس کے بیارہ بھی کے اس کے بیارہ کی میں پہنچا۔ دوروز آئی موائی ہوئی۔ میں کرفاکسارمور دیہ آئی ہو اکتوبر کو بھیرہ سے روانہ ہوکر دہاں پہنچا۔ دوروز متواتر تقریب بی ہوئی۔ مرزائیوں کا ایک بہلغ وہاں رہتا ہے۔ اس نے بیاری کا بہانہ کر کے گھر سے باہرنگانا گوارانہ کہا۔ المحدللہ کہ چاروں اشخاص نے مرزائیت سے تو بہ کی اور کئی بد غرجب راہ راست بہرنگانا گوار انہوں کا اثر اس علاقہ سے جاتا رہا۔

نتكع شاه بورمين مرزائيت كاستيصال

المحمد للد كه حزب الانصار كے عاجز ودر ماندہ كاركوں كى مسائل جميلہ بارآ ور ثابت ہوئيں اور شاعت مجمد للد كه حزب الانصار كے عاجز ودر ماندہ كاركوں كى مسائل جميلہ بارآ ور ثابت ہوئيں اور شاع كرديئے۔ حزب الانصار كے اس قابل فخر كارنامہ اور تاريخی حيثيت ركھنے والے اقدام پرتمام ملک ميں مسرت كا اظہاركيا گيا۔ اخبارات نے اطلاعات كونها بيت فراخ دلى سے شائع كيا۔ سيكروں خطوط مبارك باوك موصول ہوئے۔ حضرت استاذ العلماء مولا نا غلام محمد صاحب گھوٹوك شخ الجامعہ عباسيد ياست بہاد كوركا حسب ذيل نوازش نامہ موصول ہوا۔

ريماد لپور... مېرمنزل ... محلّه عنج ۳۰ رغبر۱۹۳۲ء

این کاراز تومی آید مردان چنین کنند کری و مطمی جناب مولاناظهورا حرصاحب دام مجریم!

السلام عليم ورحمة الله و بركانة!

آپ کی مسائل جمیلہ جوطا کفہ طاغیہ قادیانی کے برخلاف آپ نے مبذول فر مائی ہیں۔ اخباروں میں پڑھ کرنہایت خوشی ہوئی۔ بالخصوص جوتعا قب جناب نے اس جماعت کا کیا۔ میں المجموعی کی میں بڑھ کرنہایت خوشی ہوئی۔ بالخصوص جوتعا قب جناب نے اس جماعت کا کیا۔ میں ا

اور کہیں بھی انہیں اطمیتان سے بیٹھنے نہ دیہ یہ یہ کام اپن نظیر آپ ہے۔اس قتم کی کوشش ہی اس جماعت کو نیچا دکھا سکتی ہیں۔الحمد ملنداس کامیا بی پر میں جناب کو دلی مبارک بادعرض کرتا ہوں۔ قبول فرما کر مفکر فرمائیں۔

**بر.....** و

السلام براك گفنهٔ گفتگوم

سكے اور ان دلائل برغور كر

از هائی گفتنه دعاوی مرا

علينا"پيشك

حجو ٹے مرعبول کے

انبیں کہتے ہیں کہ:''ا

مرزائيت ہے تائب

دعاوىم*رزار گفتگوه* 

ك صدافت كوشليم كم

ب<sub>زار</sub>ی تعداد میں طب

وبنگالی زبان میں تر

بإربول معرك

رہتی ہے۔ بر مام

اقتذار حاصل ج

اختيام مناظره

شرائطمناظ

غلام محمد تحدیثی کی سے موسول ہوئے۔ اسلام کی طرف سے موسول ہوئے۔ شلع میں اس متم کے خطوط علائے کرام اور رؤ سائے عظام کی طرف سے موسول ہوئے۔ شلع شاہ پورسے فارغ ہونے کے بعد حزب الانصار کے کارکنوں نے شلع سے باہر فتندم زائیت کے انسداد کے لئے کام کرنے کاپروگرام بنایا۔ چنا نچہ بیبیوں مقامات پر تبلیغ کی گی اور کئی مناظر ہے بھی ہوئے ہیں۔ بعد کی کارروائیوں کا خلاصہ بھی کتاب بندائیں درج کیا جاتا ہے۔

گیار ہوال معرکہ کلکتہ

بنگال میں مرزائیوں کی تبلیفی سرگرمیاں کی سال سے جاری ہیں۔ان کی انجمن کا صدر دفتر بمقام کلکتہ بیٹنگ اسٹریٹ میں واقع ہے۔شہر کلکتہ میں عرصہ سے مرزائیت کی تبلیغ ہورہی ہے۔ البرٹ ہال میں ان کے کی تبلیغی جلے منعقد ہو بچکے ہیں۔کی سادہ لوح اشخاص ان کے دام تزویر میں بچنس بچکے ہیں۔

خاکسارمور خداار مارچ کوو بال پہنچا اور ۲۲۷ مارچ ۱۹۳۳ء کو ناخدا کی مسجد جامع میں ختم نبوت پرتقریر کی مرزائیول کے ساتھ چار مرتبہ تبادلہ خیالات کاموقع ملا۔

ا سسب مولوی فعنل کریم مبلغ بگال کے ساتھ لکھ رام کی پیش گوئی کے متعلق کا تفتگو ہوئی ۔ فعنل کریم کا دعوئی تھا کہ لکھ رام کے متعلق مرزا قادیانی کی پیش گوئی پوری ہوئی ہے۔ فاکسار نے مرزا قادیانی کے المہام کے مطابق پیش گوئی کا پورانہ ہونا ثابت کر دیا۔ پیش گوئی کے الفاظ یہ ہے۔ نا کے الفاظ یہ ہے۔ نا جسلہ لسه خوار ، لسه خصب و عذاب ''اور مرزا قادیانی کا دعویٰ تھا کہ لیکھ رام پر چھ سال کے اعدر فارق عادت عذاب نازل ہوگا۔ جوانسانی ہاتھ سے بالا ہوگا اور اپنے اندر الہی ہیبت رکھتا ہوگا۔ (سراج میرس ۱۳، نزائن جواس ۵) گر لیکھ رام پر ایسا کوئی عذاب نہیں آیا۔ جس کو فارق عادت انسانی ہاتھ سے بالا اور اپنے اندر اللی میں یہ رسم و اللہ واقعات ہوتے رہتے ہیں اور کوئی صاحب لا جواب ہوگا۔ سرحد و پنجاب میں سیکڑوں قتل واقعات ہوتے رہتے ہیں اور کوئی صاحب لا جواب ہوگر تشریف لے گئے۔

۲ ...... دولت احمد صاحب بلیڈر مبلغ جماعت مرزائیہ کے ساتھ حیات سے علیہ السلام پرایک گفتہ ہوئی۔ جس میں بلیڈ رصاحب نمیر سے پیش کردہ دلائل کا کوئی جواب نید سے سکے اوران دلائل پرغور کرنے کا وعدہ کرکے چلے گئے۔

سسس مسر دوست محمد صاحب گلب سیرٹری جماعت مرزائید کلکتہ کے ساتھ اڑھائی گفتہ دعاوی مرزائید کلکتہ کے ساتھ اڑھائی گفتہ دعاوی مرزا کے متعلق تفتگو ہوئی دوست محمد صاحب نے آیت 'لیسے قاص ہے۔ نیز عسلید نسا' 'پیش کی۔ خاکسار نے ثابت کیا کہ یہ آیت نبی کر پھائٹ کے لئے خاص ہے۔ نیز جھوٹے مدعیوں کے لئے دوسرے مقام پرقرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ موت کے بعد فرشتے انہیں کہتے ہیں کہ: 'الیسوم تبدون عذاب الهون ''ای گفتگو کے نتیج میں جاراشخاص مرزائیت سے تائیب ہوئے۔

سم مسٹر عبدالسبحان صاحب مالک فرم ظبور علی اینڈ کو، کے ساتھ تین گھنٹہ دعاوی مرزار گفتگو ہوئی ۔ المحدللہ کے مصاحب محدوح کی حق پسند طبیعت نے میرے پیش کردہ دلائل کی صداقت کو تسلیم کر لیا اور آپ نے مرزائیت سے بیزاری کا اعلان کردیا۔

علاوہ ازیں خاکسارنے ایکٹریکٹ''مرزائیت کی حقیقت'' تالیف کیا۔ جس کوایک ہزار کی تعداد میں طبع کراکر حزب الانصار کی شاخ کلکتہ نے مغت تقسیم کیا۔ اس ٹریکٹ کے آنگریزی وبٹگالی زبان میں ترجے کرنے کا فیصلہ کیا گیاہے۔

بارہوں معرکہ!ممبو (ملک برما)

ملک بر مامیں پنجاب کے مرزائی طازمت پیشداشخاص کے ذریعہ مرزائیت کی تبلیغ ہوتی رہتی ہے۔ بر مامیں پنجاب کے مرزائی طازمت پیشداشخاص کے ذریعہ مرزائیت کی تبلیغ ہوتی اقتدار حاصل ہور ہا ہے۔ خاکسار کے ساتھ مورندہ ، اسراپر میل ۱۹۳۳ء بمقام ممم مولوی سید عبداللطیف ببلغ جماعت مرزائیہ رنگون کا فیصلہ کن مناظرہ ہوا۔ جس میں عبداللطیف قادیا فی قبل اختذام مناظرہ کیا بین بغل میں دباکر بھاگ نکلے اور ممو کے علاقہ میں مرزائیت کا اثر زائل ہوگیا۔ شرا کی مناظرہ

مقامم، و، ملک بر ماجامع مسجدم بو! است موشوع مناظره: مست

الف ... حیات سے علیہ السلام اس میں مدعی غیر احمدی صاحبان ہوں گے۔

بکام اپنی نظیر آپ ہے۔اس متم کی کوشش ہی اس ما پر میں جناب کو دلی مبارک بادعرض کرتا ہوں۔ والسلام! غلام محد گھیڈ کا سال سال کے سال مال

غلام محم گھوٹو ی .....حال ساکن بہاہ لپور!
سائے عظام کی طرف ہے موصول ہوئے مضلع
کے کارکنوں نے ضلع ہے ہا ہر فتند مرز ائیت کے
بیبیوں مقامات پر تبلیغ کی گئی اور کئی مناظر ہے بھی
مہذا میں درج کیا جاتا ہے۔

ئ سال سے جاری ہیں۔ان کی انجمن کا صدر نہ میں عرصہ سے مرز ائیت کی تبلیغ ہور ہی ہے۔ کئی سادہ لوح اشخاص ان کے دام تزویر میں

۲/ مارچ۱۹۳۳ء کوناخدا کی مسجد جامع میں لیخیالات کاموقع ملا۔

کے ساتھ کیکھ رام کی پیش گوئی کے متعلق ق مرزا قادیانی کی پیش گوئی پوری ہوئی ایش گوئی کا لورانہ ہونا ثابت کر دیا۔ پیش اور مرزا تن عادت عذاب نازل ہوگا۔ جوانیانی رائے منیر می ۱۲ ہزائن ج ۱۲ میں ۱۵ کیکھ نیانی ہاتھ سے بالا اور اسپے اندر اللی اواقعات ہوتے رہتے ہیں اور کوئی لیس نا کام رہتی ہے۔ آخر فضل کر یم صداقت ٹابت کرنے کے لئے ای مصداق ظاهر كيا لثبت فيكم عمرامن ے لئے معیار ثابت کرنا جاہا۔ خا قلعي كھول دى اور چورە آيات قر ہونا ثابت کر دیااور بچیس لے ا<del>یس</del> اختیام مناظرہ ہے بی میدان منا تيرهوان معركه!ايناجاؤل مسلمانان گوئی کی د میں مرزائیت کے ابطال اور ختم سِملا آ ف اولا کمپنی کی دعوت برا گزیں ہوا تھا۔اینا جاؤں م<sup>یر</sup> ہے۔اس لئے اس کی مزیدسرا مورخه ۱۵ ارتمبر۳ موجود كى ميں عبداللطيف قاد ب غاكسار! سنات حاصل ہوئی ہے۔ عبداللطيف إنهذ مولوي محمدا براجيم خاكسار! (مولا عبداللطيف قاديانى شريف <u>ہوسکتا ممواورا پناجاؤں!</u> بوسكتي عبداللطيف قاا انہوں نے مناظرہ میں لا

اور میدان سے چلے آئے

ما بعظ في ماليس-

لے تمام دلاکم

ختم نبوت بعد خاتم النبيين عليه اس مين مدى غير احمدى صاحبان ج ..... صدافت دعاوی مرزاغلام احمد قادیانی اس میں مدعی احمدی ہوں گے۔ ۲.....اوقات: مورنچه ۹ راپریل ۱۹۳۳ء صبح ۸ بجے ہے گیارہ بجے تک اور بعد دوپہر ٢ بجے ے ٨ بج تك مورخه ارار بل ١٩٣٣ اعتج آئھ بجے سے لے كر كياره بج تك \_ ہرمناظرہ کے لئے وقت تین محینشہ امنٹ ہوگا۔کل تقریں سات ہوں گی۔جن میں ہے جارمدی کی اور تین مجیب کی ۔ پہلی اور آخری تقریر مدعی کی ہوگ ۔ ٣ .... كونى مناظرا بني آخرى تقرير مين كوئى نئى بات نه يثي كر يحك كا- اگركونى بات نی پیش کی توفریق ثانی کوجواب دینے کا موقع دیا جائے گا۔ ٣ ..... استدلال صرف قرآن مجيد يه وگااوركس كتاب ياكس فخص كاقول بيش نه ہو سکے گا۔ اگر کوئی مناظر سوائے قرآن کے کوئی حوالہ پیش کرے گاتو اس کی شکست بھی جائے گی۔ ه..... فریقین کے مسلم صدر جلسہ جناب بابوعلی محمد صاحب ہوں گے۔ان کا فرض ہوگا کہ فریقین ہے شرا کط کی یابندی کرائیں۔ ٢ ..... كونى مناظر ايك دوسرے كے خلاف كوئى خلاف تهذيب لفظ نداستعال کرےگا۔ ولائل کی تفہیم کے لئے علوم عربیہ اور افت عربیہ کا لحاظ رکھا جائے گا اور خاص دلیل کے مقابلہ میں خاص دلیل اور عام دلیل کے مقابلہ میں عام دلیل پیش ہو کے گ ۔ سيدمحرلطيف ....منجانب! جماعت احمريه!ممو ٨رايريل١٩٣٣ء

كيفيت مناظره مورنده رايريل ١٩٣٣ وصح آ محد بج بمقام جامع مجد مناظره كا آغاز بوا-خاكسار نے ۱۳ آیات قرآ نیے سے حضرت عیسی علیہ السلام کی حیات ثابت کی۔مرزائی مناظر نے اپنے فرسوده اعتر اضات کوو ہرایا۔ مگر خاکسار کی جوائی تقریر نے اس کا ناطقہ بند کر دیا۔

بعد نماز ظبر سر بج فتم نبوت پر مناظره موا فاکسار نے ۲۳ آیات قرآن مجیدے ثابت کیا کہ آنخضرت کا لیے کے بعد کسی کوعہدہ نبوت نہیں مل سکتا اور کوئی نبی بیدانہیں ہو سکتا۔اس مناظره میں مرزائی مناظرمبہوت ہو گیااوروہ کسی ایک دلیل کابھی جوب نید ہے۔ گا۔ مورخه ۱۷۱۰ بریل ۱۹۳۳ء دعاوی مرزا بر مناظر ہ ہوا۔عبداللطیف نے مرزا قادیانی کی

صداقت نابت کرنے کے لئے ایڑی ہے لے کر چوٹی تک، زور لگایا۔ مرزا کو بشارت اسمداحمہ کا مصداق فاہر کیا۔ لئب فیکم عمرامن قبلہ 'الایہ اور لوتقول علینہ (الآیہ) کو معیان نبوت کی صدافت کے لئے معیار ثابت کرنا چاہا۔ فاکسار نے، جوابی تقریر میں ہرزائی مناظر کے بودے استدلال کی قلعی کھول دی اور چودہ آیات قرآئیہ سے جھوٹے ملہموں کی نشانیاں بیان کر کے مرزا کا کاذب ہونا نابت کر دیا اور چھیں اور ایسے مطالبات پیش کے جن کا جواب مرزائی مناظر سے بن نہ سکا اور اختیا ممناظرہ ہے قبل میدان مناظرہ سے اور فرارا فتیار کرنے پرمجور ہوگیا۔

تيرهوان معركه!اينا جاؤن (برما)

مسلمانان مگوئی پہنچا۔ مگوئی میں مسلمانان مگوئی پہنچا۔ مگوئی پہنچا۔ مگوئی پہنچا۔ مگوئی پہنچا۔ مگوئی بہنچا۔ مگوئی ہمنچا۔ مگوئی ہمنچا۔ مگوئی ہمنچا۔ مگوئی ہمنچا۔ مگوئی ہمنچا۔ مگوئی ہمنچا۔ مگوئی میں مرزائیت کے ابطال اور ختم نبوت پر اڑھائی کھنٹر تقریر ہوئی۔ وہاں سے سینٹھ عبداللہ صاحب مبلا آف اولا کمپنی کی دعوت پر اینا جادک جانے کا موقع ملاء عبداللطیف میں ہوئی ہمنچا کہ جھے ممبو میں فتح ونصرت حاصل ہوئی گزیں ہوا تھا۔ اینا جادک میں عبداللطیف نے ظاہر کیا کہ جھے ممبو میں فتح ونصرت حاصل ہوئی ہے۔ اس لئے اس کی مزید مرکویی ضروری مجھی گئی۔

مورخہ ۱۵رحمبر۱۹۳۳ء سیدعلی شاہ صاحب رئیس کے مکان پرمعززین وشرفاء کی موجودگی میں عبداللطیف قادیانی سے ملاقات ہوئی اوران سے یوں گفتگو کا آغاز ہوا۔

خاکسار! سنا ہے کہ آپ نے یہالی آ کر بیان کیا ہے کہ مجھے ممبوطیں فتح ونصرت حاصل ہوئی ہے۔

عبداللطیف! نہیں ہر گزنہیں میں نے کسی ہے ہیں کہا۔

مولوی محمدابرا ہیم صاحب ایلوی انہیں اہم نے کہا ہے اور تمہارے کہنے کے گواہ موجود ہیں۔
خاکسار! (مولوی محمد ابراہیم صاحب ) مولوی صاحب آپ کوغلافہتی ہوئی ہوگ ۔
عبد اللطیف قادیانی شریف آ دی ہیں۔ اس قدر غلط بیانی اور کذب وافتر اء کا اظہار ان سے نہیں ہوسکتا ۔ مم ادراینا جاؤں میں صرف میمیل کا فاصلہ ہے۔ اس قدر سفید جھوٹ کی انہیں کیے جرائت ہوسکتا ۔ معبد اللطیف قادیانی جیسے باحیاء انسان سے الیی تو قع نہیں ہوسکتی ۔ یہ ایسے باحیاء ہیں کہ انہوں نے مناظرہ میں لا جواب ہوکردوس سے مرزائیوں کی طرح بے حیاتی سے کھڑ اربنا پہندنہ کیا ادراید ان سے بیلے آئے۔

ا تمام دلاک کا خلاصہ اس کتاب کے جلد دوم میں درج کیا گیا ہے۔ قار کین وہاں مادظر فرمالیں۔

علی اس میں مدمی غیر احمدی صاحبان

قادیانی اس میں مدی احمدی ہوں گے۔ ڈی ہم بجے سے گیارہ ہبج تک اور بعد دوپہر بہج سے لے کر گیارہ ہبج تک۔ ہوگا۔کل تقریں سات ہوں گی۔جن میں فی کی ہوگی۔

ساكونى نى بات ند پيش كر يخه كار اگر كوئى ساكار

وگاادر کی کتاب یا کسی مخص کا قول پیش نه لرے گاتواس کی شکست بھی جائے گی۔ ب بابوعل محمد صاحب ہوں گے۔ ان کا

ف كونى خلاف تهذيب لفظ نداستعال

ور لفت عربیہ کا کھا ظ رکھا جائے گا اور لہ میں عام دلیل پیش ہو <u>سکے گی</u> نماعت احمدیہ!ممو ۸راپر یل ۱۹۳۳ء

ع مجد مناظرہ کا آغاز ہوا۔ خاکسار ٹاہت کی۔مرزائی مناظر نے اپنے کاناطقہ بند کردیا۔ مارنے ۲۳ آیات قرآن مجید ہے

مااورکوئی نبی پیدانہیں ہوسکتا۔اس با جوب نددے۔کا۔ عبداللطیف نے مرزا قادیانی کی

عبداللطيف! آپ يح محى كبيس مين في يهان آكرسي سايي كام بي كاو كرنيس كيا-فاكسارا تب كربهي كيه عظم تحدة بك فطرى شرافت اليي شرمناك كذب بانی ہے مانع تھی۔

تمام حاضرين براس تفتكو كانبايت عده الربوا اورعبداللطيف قادياني كارتك زرد ہوگیا۔ حواس باختہ ہوگئے۔ جن لوگوں کے سامنے انہوں نے لاف زنی کی تھی۔ ان ہے آ کھ ملانے کی جرأت نه ہو عمق تھی۔ سیدعلی صاحب رئیس وسیٹھ عبداللہ صاحب کی تحریک پراینا جاؤں میں بمقام اولا بال کے ایک مناظرہ قرار بایا۔جس کے لئے حسب ذیلی شرا لط مطے ہو کیں۔ مناظره ايناجاؤل مابين جماعت اسلاميهو جماعت مرزائيه

مورنده ارايريل ١٩٣٣ وبمقام اولا بأل اينا جاؤر

شرا ئطمناظره

مناظره کل مورخد ۱۱ مرابریل ۱۹۳۳ء بروز اتوارضیح آتھ بیج سے پونے باره بج تک بوگا۔

موضوع مناظره: صداقت دعاوی مرزا غلام احمد قادیانی! اس میں مدگی جماعت مرزائيه ہوگی۔

تقيم اوقات! مرى كى تقريرة خرى ويهلى موكى - اين آخرى تقرير من كوئى مناظر نئی بات پیش ندکر سکے گا۔ اگروہ پیش کر ہے تو جواب کے لئے بھی دوسر مے مناظر کوونت دیا جائے گا۔ جوفریق اختیام مناظرہ ہے تبل میدان ہے چلا جائے گااس کی شکست مجمی جائے گا۔ دوران تقریر میں کسی کو بولنے کاحق نہ ہوگا۔ ایک مناظر دوسرے مناظر سے حوالہ طلب کرسکتا ہے اورشرائط کی پابندی کی طرف پریذیدنت کوتوجدولائے کا اے قت حاصل ہوگا۔ پہلی ہر دوتقریریں يون يون گھنٹه کی ہوں گی۔ بعد کی دوتقریریں نصف نصف گھنٹہ۔ بعد کی تقریریں پندرہ پندرہ منٹ کی ہوں گی کل نوتقریریں ہوں گی۔

استدلال کے متعلق قرآن وحدیث صحیح کے سوامولوی عبداللطیف قادیانی کا اصرار تھا کہ اقوال بزرگان سلف بھی ججت سمجھے جائیں۔خاکسار نے کہا کہ اہل سنت کی کتب اصول وعقا کدمیں سوائے قرآن وحدیث کے عقا کدکے بارہ میں اور کسی چیز کا ذکر موجو ذہیں۔ عبداللطيف! كياآب بزرگول كنبيس مانة ؟ \_

خا کسارا ہم تمام اولیاءاللہ کو مانتے ہیں ۔گر ماننے کا پیمطلب نہیں کہ ہم ان کے ہرامر 100.

مين مقلد چېچانين-<sup>ج</sup> . شان به مقان میرا. ن مران چشت <u>ک</u>متو اورایخ تُنْکَ بَرْکُ

می<sub>ن به</sub> رخس کا عقبید و مصح كانور جس وبعض افرا وبدالنطيفه

جس کوآن ہے کیلے ا الم أسار! ر نرجمه می مجھا جائے

وبداللط ىٰ ضربين كووشو كدا ما

<u>ىمائى</u> جن بزرگول . د ونو ں مناظروں کو

خاكسه

بزرگان این ے ضرور پیش بیول

نيز جن كتب ــ شاه کے اقوال

فبمله ببوحاناضر

نے یہاں آ کر کسی سے اپنی کامیر بی کا ذکر نہیں کیا۔ ۔ آپ کی فطری شرافت ایسی شرمناک کذب

عمدہ اثر ہوا اور عبدالطیف قادیانی کا رنگ زرد نے انہوں نے لاف زنی کی تقی۔ ان سے آگھ میں وسیقی عبداللہ صاحب کی تحریک پر اینا جاؤں کے لئے حسب ذیل شرائط طے ہوئیں۔

یه و جماعت مرزائیه بایناجاؤں۔

١٩٣٣ء بروز اتوارضي آئھ بجے سے پونے

دعادی مرزا غلام احمد قادیانی! اس میں مدمی

خری دیگی ہوگی۔اپی آخری تقریر میں کوئی اب کے لئے بھی دوسرے مناظر کو وقت دیا مجلا جائے گااس کی فکست بھی جائے گی۔ ردوسرے مناظر ہے حوالہ طلب کر سکتا ہے کا اسے حق حاصل ہوگا۔ پہلی ہر دو تقریریں

ک گھنشہ بعدی تقریریں پندرہ پندرہ منٹ یہ صحیح کے سوامولوی عبداللطیف قادیانی سا- خاکسار نے کہا کہ اہل سنت کی کتب بارہ میں اور کسی چیز کاذکرموجود نہیں۔

نے کا پرمطلب نہیں کہ ہم ان کے ہرامر

میں مقلد تھے جا نیں۔ ہم حضرت امام شافئی ،امام احمد وامام ما نک رحمة الله علیهم اجمعین کی جلالت شدن تے عشر ف جی ۔ مگر مسائل واحکام میں ان کے فتو وَں پرعمل پیرانہیں ، ویتے۔ای طرح ف خاندان چشت کے متو کمین تمام سلامل کے ہزرگوں کو اپنا بادی ورہنما تھے ہیں۔ مگر اپنے طریقہ اور اپنے شخ کے بنائے ہوئے وظائف واعمال پر ہی عمل کیا کرتے ہیں۔ ہم اس محفی کو ہزرگ تھے ہیں۔ جس کا مقیدہ سے جو کی ایسے خف بیں۔ جس کا مقیدہ سے جو کی ایسے خف کو بور گراتہ ہیں۔ جس کے بعض افرادامت بزرگ مانیں۔

عبد النطيف! من جابتا ہول كد قرآن مجيد وحديث سيح كاوبى مطلب بيان كيا جائے جس كو آئ سے يہلے بررگان دين سجھا ہو۔

ں میں ہے۔ بہت ہے۔ اس اور اس اس اور اس اس اور ہے۔ کہ اس اور ہیں ہیں گی جائے اس کا وہی ترجمہ سے میں ہیں گئی جائے اس کا وہی ترجمہ سے اس کا ہو۔ اس کے اس کا ہو۔ ترجمہ سے اس کا ہو۔ ترجمہ سے اس کا ہو۔ ترجمہ سے اس کا ہوں کانے کا ہوں کا ہوں

عبد اللطیف! میں یہ ثابت کرنا جا ہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کا غلط ترجمہ کر کے حاضرین کودھوکدویا کرتے ہیں۔کی آپ سے پہلے اور کی نے قرآن مجید کوہیں سمجھا۔

یں سارا آپ کاارشاد تھیج ہے ۔ البذاشرائط میں بیالفاظ لکھ دیئے جائیں کہ آئ سے کہا جن بزرگوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ ان میں جواردولفظ ترجمہ کے لکھے ہوئے ہیں وہ دونوں مناظروں کوآیات پیش کرتے وقت بیان کرنے ہوں گے۔

عبداللطيف! مجھے يه برگزمنظورتبيل ير جمدسب نے غلط كيا ہے۔

خا سارا کیا آپ سے پہلے کس نے قرآن مجید کوئیں سمجھ۔ کیا وجہ ہے کہ اب آپ بزرگان دین سے مخرف ہورہے ہیں۔

عبداللطيف! وولفظى جواب ديں۔اگر آپ مناظر وکرنا چاہتے ہيں تو اقوال بزرگان ضرور پيش ہوں گے۔اگر آپ کو بيمنظور نه ہوتو ميں مناظر وکرنانہيں جا ہتا۔

خاکسارا آپ جس جس بزرگ کاقول پیش کرنا جاہتے ہوں ان کے اسا تحریر کردیں نیز جن کتب سے ان بزرگوں کے اقوال نقل ہوں گے وہ بھی تحریر کرادیں۔ورنہ فقوشاہ وپکوڑے شاہ کے اقوال پیش کر کے آپ حاضرین کو دھوکا دے سکتے ہیں لہذا مناظرہ سے پہلے دوباتوں کا نہلہ و جانا ضروری ہے۔

متند بزرگ کون کون ہیں۔ سیمعتبرہ کون تن ہیں۔ سیمعتبرہ کون تن ہیں۔

; .

ول 8

جائیں گے۔ یہ بات مجھے

ىبى؟\_پىلىيە ئابت كرنا ہو<sup>گ</sup>

برخا ئساركى از هائى گھنشەقق

چودھوال معركه! ككھ

طرف ہے مولانا محرفصیرا

جملہ انتظامات کئے۔ لکھ

انتخاص صراط متقيم سي

فرائض سرانجام دیئے ساتھ مناظرہ ہوا۔ دل زبر دست دلائل نے الا

علی محر قادیانی کے ساتھ

کے لئے جلسہ گاہ میں م

كهمرزائي مناظررسو

سرسوف وخسوف ہوگا

قول پیش کیا <u>. تحصی**ل**</u>

مرزائي مناظرمبهوت

اورمناظره كالختثام

دامانی مولوی محم<sup>دس</sup> میانوی کی زبردسه

وزور كامياب نهير

خدا بخش پنواری -

يندرهوالمعتر

سلكفا نو

دوسرے دان ہے

به مناظر ه ۱۳

عبداللطیف، المجھے کمی تمثّلو نے نفرت ہے۔ اتوال بزرگان کالفظ لکھ دینا ہی کافی ہے۔
خاکسار ایس آپ کا کوئی عذر باقی نہیں رہنے دوں گا۔ آپ کواختیار ہے کہ قرآن مجید
حدیث سجح کے علاوہ اپنے دلائل کی تائید میں ایک لاکھ چوہیں ہزار سحابیس ہے کسی سحالی کا فرمان آئمہ جہتدین میں سے کسی امام کا اجتہاد، اہل سنت کے مفسرین سے کسی مفسر کی تفسیر اور سلاسل اربعہ چشینہ، قادریہ نقش ندیہ سہرور دید کے مشائخ میں سے کسی شیخ کا قول پیش کر سکتے ہیں۔

عبدالطیف! مجھے یے تحدید گوارانہیں۔میرے لئے صرف بینام کافی نہیں ہیں۔اقوال بزرگان کالفظ شرائط میں رہنا جا ہے۔

اس موقع پرسیدعلی شاہ صاحب رئیس نے فر مایا کہ شرائط کی بحث فی الحال ملتو ی رکھی جائے اور میری سلی واطمینان کے لئے صدافت مرزا قادیانی پراس وقت ذیر ہے گھنٹہ مناظرہ رہے۔

تاکہ احقاق حق ہوسکے۔ خاکسار نے ای وقت مناظرہ پر آمادگی ظاہر کی۔ جناب مرزا احمد بیک صاحب رئیس وتا جر مگوئی صدر جلسے قرار پائے۔ پندرہ پندرہ منٹ تقریر کے لئے مقرر ہوئے۔

ذیر ہے گھنٹہ کی مختر گفتگو نے حاضرین پرمرزائی ند مہب کی حقیقت کھول دی۔ مرزا احمد بیک صاحب اپنی کوئی دیرے مرزا احمد بیک صاحب دلیل ہے تو چش کرو۔ ورنہ ہمارا اور اپنا وقت ضائع نہرو۔ عبداللطف اپنی ہرتقریر میں اپنا ایک دلیل ہے تو چش کرو۔ ورنہ ہمارا اور اپنا وقت ضائع نہرو۔ عبداللطف اپنی ہرتقریر میں اپنا ایک دکوئی کی تائید میں دوسرا دعوی اور دوسر ۔ دعوے کی تائید میں تیسرا دعوی کی تائید ایک دلیل بھی پیش نہ دعوی کی تائید میں دوسرا دعوی اور دوسر ۔ دعوے کی تائید میں تیسرا دعوی کی تائید ایک دلیل بھی پیش نہ مرسکا۔ بعدازاں ببلک کے لئے اوالا بال میں مناظرہ قرار پایا۔ خاکسار نے عبداللطف کی تمام شرائط شاہم کرلیں۔ شاہ صاحب کور قعہ بھیجا گیا کہ عبداللطف کوئل شعوی میں جاوالا بال

جناب عبدالله صاحب!

السال ملیم ایم اسلام الیم ایم او اور موسول ہوا۔ مولوی محمد اطیف صاحب تو رنو چکر ہوگئے۔ بری خوشی کی بات بوئی کہ موالا نا صاحب یہاں پر تشریف لائے اور ہم سب پر حالات ظاہر ہوگئے۔ میں انشاء اللہ 9 یا ساڑھے نو بجے حاضر ہوں گا۔ کیونکہ اتو ارک دن مجھے فرصت بہت کم ہوتی ہے۔ میں انشاء اللہ 9 یا ساڑھے نو بجے حاضر ہوں گا۔ کیونکہ اتو ارک دن محمد فرصت بہت کم ہوتی ہے۔ بری خوشی کی بات ہے کہ موالا نا کا لیکچر ہوگا۔ جس سے مسلمانوں کو ہدایت ہوجائے گی۔ امید ہے کہ مولوی صاحب یہاں پر دو تین روز تھر یں گے اور قادیا نیوں کے جال میں بھننے ہے لوگ پکے کہ مولوی صاحب یہاں پر دو تین روز تھر یں گے اور قادیا نیوں کے جال میں بھننے ہے لوگ پکے

جائیں گے۔ یہ بات مجھے پیند ہوئی جب، مولوی صاحب نے کہا کہ مرزا قادیانی مسلمان بھی ہیں؟۔ پہلے یہ فابت کرنا ہوگا۔از حد آداب، آپ کادعا گو! سیدعلی شاہ! دوسرے دن بمقام اولا ہال شائدار جلسہ منعقد ہوا۔ جس میں ختم نبوت وصدافت اسلام

ېرخا ئسارى از ھائى گەننىقىرىي بوئى -چودھوال معركە! كىھانوالى ضلع سيالكوث

یمناظر ۱۳۵۱ برابر پل ۱۹۳۱ کو خاکسار کی عدم موجود گی میں ہوا۔ حزب الانصار کی عدم موجود گی میں ہوا۔ حزب الانصار کی طرف ہول یہ میں اللہ این صاحب بھوی و مولوی عبدالرحمٰن صاحب میا نوی نے مناظرہ کے جملہ انظامات کئے۔ ککھا نوالی کے علاقہ میں مرزائیوں کی تبلیغی سرگرمیاں زوروں پرتھیں۔ کئی اشخاص صراط متعقیم ہے ذیذ ب ہو چکے تھے۔ مولا نامجمہ معود صاحب البڑی نے صدارت کے فرائض سرانجام دیئے۔ حیات سے پرمولا نا حافظ محمد شفع صاحب سنگھر وی کا دل محمد قاد بانی کے ماتھ مناظرہ ہوا۔ دل محمد سلمانوں کے دلائل کا جواب دیئے میں کامیاب نہ ہوسکا۔ مولا ناکے زیروست وائیل نے ان کا ناطقہ بند کردیا۔ دِعاوی مرزا پرمولا نا ابوالقاسم محمد سین صاحب کامولوی علی محمد قاد یا نی کے ماتھ فیصلہ کن مناظرہ ہوا۔ سب انسکیٹر صاحب بولیس و تحصیلہ ارصاحب کے حوالہ کردیا اور کہا کہ جانب کے مرزائی مناظر رسول النہ اللہ تھے کہ ان کی صحیح حدیث سے دکھادے کہ مبدی کے زمانہ میں کسوف و خسوف ہوگا۔ تو یہ انعام اس کے حوالہ کردیا جائے۔ دل محمد نے دار قطنی سے محمد ابن علی کا قول ہے۔ اس پر تول بیش کیا یختصیلہ ارصاحب نے دریافت کیا کہ کیا یہ محمد رسول النہ اللہ کا تول ہے۔ اس پر تول بیش کیا۔ تحصیلہ ارصاحب نے دریافت کیا کہ کیا یہ محمد رسول النہ اللہ کے ماتھ ہوا۔ مرزائی مناظرہ ہوت ہوگیا۔ مولا نا ابوالقاسم صاحب نے مرزائیوں کے تمام دلائل تو زگر کر کھد سے اورمناظرہ کا اختا م نہایت نے دوفوق بی کے ماتھ ہوا۔

کھانوالی میں موانا ابوسعید محمد شفیع صاحب خوشائی، مولوی محمد اساعیل صاحب وامانی ، مولوی محمد اساعیل صاحب وامانی ، مولوی محمد معدود صاحب البروی ، مولای نافسیرالدین صاحب بگوی ، مولوی عبدالرحمان صاحب میانوی کی زبر دست تقاریر نے مرزائیت کا خاتمہ کر دیا ہے۔اب اس علاقہ میں مرزائیوں کا دجل وزور کامیاب نہیں ہوسکتا۔ کھانوالی کے مناظرہ کا تمام اہتمام ومصارف وغیرہ کا ذمہ چوہدری خدا بخش پنواری نے کیا تھا۔ جس کے لئے جملہ سلمانان علاقہ کوشکر گذار ہونا جا ہے۔

پندرهواںمعرکه!میعاوی(تخصیل نارووال)

. مورخه ۱۵٬۱۲ مری ۱۹۳۳، بمقام میعادی تخصیل ناردوال ضلع سیالکوث خاکسار کی

ہے۔ اقوال بزرگان کالفظ لکھ دینا ہی کافی ہے۔ ہے دوں گا۔ آپ کواختیار ہے کہ قرآن مجید مجھیں ہزار صحابہ میں سے کسی صحابی کا فرمان مفسرین سے کسی مفسر کی تفسیر اور سلاسل اربعہ کی شخ کا قول پیش کر سکتے ہیں۔ سے لئے صرف بینام کافی نہیں ہیں۔ اقوال

فرمایا که شرائط کی بحث فی الحال ملتوی رکھی ویائی پراس وقت ذیخ ھاتھنٹہ مناظر ہرہے۔
ویائی پراس وقت ذیخ ھاتھنٹہ مناظر ہرہے۔
ویر آماد گی ظاہر کی۔ جناب مرزااحمہ بیک مختصر ہوئے۔
محقیقت کھول دی۔ مرزااحمہ بیک صاحب الماثیات دعویٰ کے لئے تمہارے پاس کوئی وعبداللطیف اپنی ہرتقریر میں اپنے ایک میں تیسرادعویٰ چیش کرتا گیا۔ خاکسار نے میں تائید ایک ولیل بھی چیش نہ راز پایا۔ خاکسار نے عبداللطیف کی تمام کی حاکم الطیف کی تمام کی کیارہ ہے سیدعلی شاہ صاحب کا رقعہ کے گیارہ ہے سیدعلی شاہ صاحب کا رقعہ کے گیارہ ہے سیدعلی شاہ صاحب کا رقعہ

ر لطیف صاحب تو رفو چکر ہو گئے۔ بڑی نے اور ہم سب پر حالات ظاہر ہو گئے۔ کے دن مجھے فرصت بہت کم ہوتی ہے۔ انوں کو ہدایت ہوجائے گی۔امید ہے نیوں کے جال میں سخننے ہے لوگ پج اور ندان کو

ىبى و ەغلط·

اورانہوں

زعم ل سيح. زعم ل سيح

طرفانة

(يوسف

قابل زنا

روح وج ر

السايام ذ

بد بیمط بدبیمط

ان کی

كارفع

رفع

وال

1/1

تع

صدارت میں مرزائیوں کے ساتھ شاندار ساظرہ ہوا۔ مرز ئیوں کی طرف ہے مولوی ظہور الحسن
ومولوی عبدالغفور ومولوں ول محمد نے مناظر ؛ کیا۔ مولوی غلام رسول آف راجیکے بھی ان کی امداد کے
لئے وہاں موجود تھا۔ ہرسہ (۳) مسائل پر دوروز مناظرہ ہوا۔ اسلامی مناظر مولا نا حافظ محمد شفیع
صاحب شکھتر وی نے حضرت عیسی علیہ السلام کی حیات اور مرزائے قادیانی کا کاذب ومفتر کی ہونا
ثابت کیا۔ مولوی غلام رسول صاحب مجاہد موضع گلہ بہاراں نے مسئلہ خمتم نبوت پر مرزائی مناظر دل
محمد کو لا جواب وساکت کیا۔ مرزائی معلمین کو قادیان میں بے حیائی کی وڈ ھٹائی کی تعلیم دی جاتی ہواور وہ اس فن میں کامل ماہر ہوجاتے ہیں۔ ورنہ اگر ان میں حیاء کا مادہ موجود ہوتا تو بھی مناظروں میں شامل نہ ہوتے۔

برق آسانی برخرمن قادیانی جلد دوم .....دلاکل و براین

مناظروں میں جس قدردلائل فریقین کی طرف ہے پیش ہوئے ان کی تفصیل کے لئے مختصر کتاب کا فی نہیں ہوئے۔ نقاریری کمل یا داشتیں ہمازے پاس محفوظ ہیں۔ چونکہ مناظروں میں دلائل کا تکرار ہوتار ہاہے۔ اس لئے تمام دلائل کی جاتے ہیں۔ یہ مجموعہ ودم زائیت کے لئے مرزائیوں کی پاکٹ بک کا بہترین جواب ثابت ہوگا اور منصف مزاج اورسلیم الفطرت لئے مرزائیوں کی پاکٹ بک کا بہترین جواب ثابت ہوگا۔ اس میں تین باب ہیں۔ باب اول درا ثبات حیات میچ علیہ السلام، باب دوم ختم نبوت، باب سوم درابطال دعاوی مرزائے قادیان۔ ہرباب میں اسلامی مناظروں کے دلائل مرزائیوں کے اعتراضات نیز مرزائیوں کے پیش کردہ دلائل اور جوجوابات اسلامی مناظروں نے دیے تھان کا خلاصہ درج کیا گیا ہے۔

باب اوّل .....حيات مسح عليه السلام

ىپىلى دىيل پېلى دىيل

اسلامی مناظر: "وقولهم انه قتلنه المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه مالهم به من علم الاتباع الظن وما قتلوه يقينه بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزاً حكيما (نساه: ١٥٨) " (اور (يبودك) اس كني وجه عرفل كيا بم في عيلى مريم كر بيخ كوجورول تقاالله كار (عال كمانبول في ) نمان كوتل كيا

اور نہان کوسولی پرچڑ ہمایا۔لیکن ان کواشتہاہ ہوگیا اور جولوگ ان کے بارہ میں اختلاف کرتے ہیں وہ فلط خیال میں ہیں۔ ان کے پاس اس پرکوئی دلیل نہیں۔ بجز تخیفی باتوں پڑھل کرنے کے اور انہوں نے ان کو یقیناً قبل نہیں کیا۔ بلکہ ان کو خدا تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ تعالیٰ بڑے زبر دست حکمت والے ہیں۔ ﴾

اؤل: ان آیات میں خداوند کریم نے یہود کے عقائد باطلہ کاروفر ماتے ہوئان کے زعم آمسیح کاروفر مایا اور قل مسیح کے بجائے رفع مسیح کا اثبات کیا۔ رفع اجسام میں حقیقی طور پراو پر کی طرف انقال مکانی مرادہوتا ہے۔ جینے قرآن مجید میں ہے۔ 'رفع اجویہ علی العرش (یوسف ۱۰۰۰) ''نیزم اقتبلوہ و ما صلبوہ و ما قتلوہ یقیناً میں متیون خمیر بی منصوب منصل ہیں ان کا مرجع اسیح ہے۔ جس پر برعم یہود قل کا دقوع ہوا ہے اور بیامر واضح ہے کہ قل کے منصل ہیں ان کا مرجع اسیح ہے۔ دفق روح وجسم میں یہود بذراید قل روح وجسم میں یہود بذراید قل ورآن کرنا جا ہے تھے۔ پس اس سے تابت ہوا کہ حضرت میسی علیہ السلام زندہ بحدہ العصر می اٹھائے گئے۔ مرز ائیوں کو بیشلیم ہے کہ جس چیز کا رفع ہواوہ آسان کی طرف ہوا۔

جیسے مرزا قادیانی (ازالہ اوہام س ۲۹۴ ، خزائن ج س ۲۳۳) پر لکھتے ہیں کہ: ''صریح اور بدیمی طور پرسیاق وسباق قرآن مجید سے ثابت ہورہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے فوت ہونے کے بعد ان کی روح آسان کی طرف اٹھائی گئے۔''پس جب ہم نے ثابت کردیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع جسم مع الروح ہوا۔ مرزائی تصدیق واقر ارکے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان کی طرف اٹھائے گئے۔

مرزائی مناظر:بل رفعه الله الميه ميں رفع روحانی مراد ہے۔ جیے خداتعالی کی کا رفع کرتے ہیں قواس ہے رفع روحانی مراوہ وتا ہے۔ جیسے ' پیرفع الله الدیس المنو امنکم والدیس اوتوا العلم در جات (المحادله: ۱۷) ''اور' فی بیوت اذن الله ان ترفع (نسسور: ۳۲) ''میں ورجات کارفع مراد ہے۔ کیا اینوں سمیت مکان اٹھایا جاتا ہے۔ کیا سب ایما ندار آسان پراٹھائے جاتے ہیں۔ (سان العرب ن۵ ۱۳۸۸) میں ہے کہ:'' و فی اسماء الله تعدالی الرافع ہوالذی یرفع المومن بالاسعاد واولیا ته بالتقریب ''اس کے سوا اورکوئی معنی خداتعالی کے نام رافع کے نہیں۔ جبکہ مفعول ذی روح انسان ہواور رفع کا فاعل خدا تعالی ہو۔ پس میسے کے لئے بھی رفع روحانی ثابت ہوتا ہے۔

الممرز ئيول كى طرف ئيمولوى ظهور الحن . كى خلام رسول آف راجيكے بحق ان كى امداد كے اظرہ بوا۔ اسلامى مناظر مولانا حافظ محمد شفیع فياد مرز الى مناظر دل رائى مناظر دل من سيائى كى وۋھنائى كى تعلىم دى جاتى اگران ميں حيائى كى وۋھنائى كى تعلىم دى جاتى اگران ميں حياء كا مادہ موجود ہوتا تو كبھى

> ا براہین سے پیش ہوئے ان کی تفصیل کے لئے سے پاس محفوظ ہیں۔ چونکہ مناظر وں میں ایکے جاتے ہیں۔ یہ مجموعہ ردم زائیت کے موگا اور منصف مزاج اور سلیم الفطرت ماتین باب ہیں۔ باب اوّل درا ثبات ال دعاوی مرزائے قادیان۔ ہر باب ان دعاوی مرزائے قادیان۔ ہر باب ان خرم زائیوں کے پیش کردہ دلائل اور

وادياني

أكيا گيا ہے۔

ليدالسلام

یع عیسی ابن مریم رسول ران الذین اختلفوا فیه لفی وه یقیناً بل رفعه الله الیه بود کی اس کینی وجہ یے کیل عالانکدانہوں نے )ندان کوقل کیا

ہیں قبل سے منافی ہر گزنہیں **ا** 

خدامیں قتل ہوئے جیے قرآ ال

عمران ۲۱) "اور' قتلهم ا

خلاف نہیں بلکیل کے ذریعیا

میں بل ابطالیہ کہتے ہیں۔جوہ

ر المسيح اورصفت مثبة رفع *السي* 

ورميان تنافى وضديت مو-!

بل عبالا مكرمون (

أب أكرر فع أميح كي معنه ا

شہداء بعنی خدا کے راہ میں

جاتيں ہيں ۔ پس قتل اور را

ہوگی کے میسلی علیہ السلام کوز

بھی کوئی مرزائی مناظرا کہ

قلب مين بموجب تحقيق

مخاطب كااعقاد برتكس

خداوندي مين مقرب ہو

رفع روحانی مرادلیناکسی

اٹھایا جانا ثابت ہوتا۔

اوركوني غلط جواب بهي:

تائد اور باطل کی ترد:

السلام کی زندگی سے م<sup>ن</sup>

عمران:۲۳) قر آ ن مج

اسلامی •

چوهی ولیل

اسلامی منا;

تىپىرى دلىل

اسلامی مناظر : ( تاج العروس نزح قاموس جااص ایما) میں مذکور ہے، کہ: '' امام راغب نے مفردات میں لکھا ہے کہ اغظ رقع جب ایسے اجسام میں مستعمل ہو کہ وہ اجسام زمین پرموجود ہوں تو اس وقت رفع ہے مراوز مین سے اٹھالینا ہوگا۔ جبیبا کہ بی اسرائیل پر کوہ طورز مین سے المُهاكركُمرُ اكيا كيا ـ 'ورفعنا فوقكم الطور (البقرة:٦٢) ' تاكده مثرارت عباز آ جا كين قرآن مجيدين دوسرى جكدي (فع السموت بغير عمد (الرعد:٢) "كرآسان بغیرستونوں کے کھڑا کرویا اور اگر لفظ رفع نتمیرات میں مستعمل ہوتو اس وقت تطویل بناءمراد موكى مي كرانيرفع ابراهيم القواعد من البيت (البقرة:١٢٧) "اوراكراس كامتعلق ذكريا درجه بوتواس وقت اس برفع مراتب مراد بوگا بيسي و وف عنسالك ذكرك (الم نشرح:٤) ''اوردوسری جگرير بے۔''رف عدا بعضهم فوق بعض درجات (زخسرف: ۲۲) "لیتی بعض کوبعض برفضیلت اس سے ظاہرہے کہ جس جگد لفظ رفع کامور داور مفعول جسماني شے ہوتو اس جگہ یقیناً رفع جسمانی مراد ہوگااورا گراس کامفعول ذکریا درجہ یا منزلة موتواس وتت رفع مرتبهم ادموگا \_ رفع روحانی یا عزت کی موت اس کاپیة لغت عرب مین نہیں ملتا ۔ قرآن مجيديا حديث ني كريم الليقة ميں بيافظ جب بھي جسمانيت ميں مستعمل ہوا ہے تو بلائسي قرينه ، صارفہ کے اس سے رفع جسمانی مرادلیا گیا ہے۔ آپ کے پیش کردہ نظائر بھی ہمار سے خالف نہیں رف عنداه مكانها علياً من خودمكان علياقريد ب- "يرفع الله الذين امنوا (المجادله:١١) "ين فوو بلندي ورجات كاذكر ب- "في بيوت اذن الله (نؤود ٣٦٠) " میں بیوت کا لفظ موجود ہے۔آپ کوئی ایس آیت دکھائیں جوقر آئن سے خالی ہواورجسم کا رافع الله تعالی موادراس سے رفع روحانی مراد ہو۔ آپ قیامت تک کوئی ایک آیت پیش ند کرسکیس گے۔ جس سے آپ کامدعا ثابت ہو۔ نی کر می اللہ نے فرمایا ' شم رفعت الی سدرة المنتهی (صحيح البخاري ج ١ ص ٥٤٩ ، باب الاسراء والمعراج و مشكوة ص ٢٧٥) "ألى مين رقع كافاعل الله تعالى باورمفعول ذى روح انسان بواوراس مدردجسما فى رفع ب. دوسری دلیل

اسلامی مناظر: 'ماقتلوہ یقینا بل رفعہ اللّه الیه ''میں کلم بل لایا گیا۔ زبان عرب میں لفظ بل جب نفی کے بعد آتا ہے قو مطلب میہ وتا ہے کہ مضمون سابق جس کی نفی کی گئی ہے۔ اس کے خلاف مضمون بل کے بعد بیان کیا گیا ہے اور اٹھالینا قل کے منافی جب ہی ہوسکتا ہے کہ جب زندہ مع جسم اٹھالینا مرادلیا جائے۔ورنہ مرتبہ کا بلند کرنا جیسا کہ مرزائی کہتے ہیں۔ قل کے منافی ہرگزنہیں بلکوتل فی سیل اللہ تو بلندی رتبہ کا بہترین وربعہ ہے اور کی انبیاء راہ خدامیں قل ہوئے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے کہ: ''ویہ قتلوں السندیوں بغیب حق (آل عمدان: ۲۷) ''اور' قتلهم الانبیاء بغیر حق (النساء ۵۰۰) ''لی قل ہونا شان نبوت کے عمدان: ۲۷) ''اور' قتلهم الانبیاء بغیر حق (النساء ۵۰۰) ''لی قل ہونا شان نبوت کے ظلاف نبیں بلکوقل کے فرایع مراتب بلند ہوتے ہیں۔ اس آیت میں جوکھہ بل ہے اس کوکام عرب میں بل ابطالیہ کتے ہیں۔ جوصفت معبد اورصفت مبطلہ کے درمیان واقع ہوا ہے۔ صفت مبطلہ قل استحاد المسام اورصفت مثبة رفع استح ہے اور بل ابطالیہ میں ضروی ہے کہ صفت مبطلہ اورصفت مثبة کے درمیان تافی وضدیت ہو۔ جیسے قرآن مجید میں ہے۔ ''و قالوا اتخذ الد حمن ولدا سبحنه بسل عبداد مکر مون (الانبیاء: ۲۷) ''اس جگہولدیت اورعودیت میں تافی وضدیت ہے۔ کوئلہ اب اگرر فع استح کے معنے روحانی رفع کے لئے جا کی تو مطلق تنافی اورضدیت نبیں رہتی ۔ کیونکہ شہداء یعنی خدا کے راہ میں مقتولین کی روحیں بھی عزت واحر ام کے ساتھ آسان کی طرف اٹھائی جوانم کن ہے۔ اس لئے تنافی وضدیت جب بی متصور ہوگی کہ عیسی علیہ السام کوزند و آسان کی طرف اٹھایا جانا تسلیم کیا جائے۔ آج تک کسی مناظرہ میں بھی کوئی مرزائی مناظراس دلیل کاکوئی جواب پیش نبیں کر۔ کا۔

اسلامی مناظر: 'ماقتلوه یقینا بل رفعه الله الیه ''میں قعرقلب ہے۔قصر قلب میں مناظر: 'ماقتلوه یقینا بل رفعه الله الیه ''میں قعرقلب ہے۔قصر قلب میں بموجب تحقیق اہل معانی بیضروری ہے کہ ایک وصف دوسر بوصف کو طزوم نہ ہو۔ تاکہ مخاطب کا اعتقاد برعکس متعلم متصور ہواور یہ بات نہایت صاف طور پر ظاہر ہے کہ جومقتول بارگاه خداوندی میں مقرب ہواس کے آل کے ساتھ رفع روحانی لازم ہے۔ پس بقاعدہ قصر قلب اس جگہ رفع روحانی مراد لینا کس طرح جائز نہیں اور اس سے حضرت عیسی علیہ السلام کا زندہ آسان کی طرف اضایا جانا ثابت ہوتا ہے۔ مرزائی مناظرین نے ہر جگہ اس دلیل کے جواب میں خاموثی سے کام لیا اور کوئی غلط جواب بھی چیش نہ کر سکے۔

چوتھی دلیل

اسلامی مناظر قرآن مجیدالل کتاب کے باہمی تناز عات کا فیصلہ کرتا ہے۔ حق کی تاکیداور باطل کی تر دیدکرتا ہے۔ وہ قصیل ایک ل شئی ہے۔ یہودونصاری میں حضرت مسے علیہ السلام کی زندگی کے متعلق اختلاف تھا۔قرآن کے نزول کا ایک مقصد لید حکم بینهم ہے (آل عران ۲۳) قرآن مجیدنے اس اختلاف کا فیصل فرمادیا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ: ''انا قتلانا

م ا۱۷) میں مذکور ہے، کہ:''امام راغب باستعمل ہو کہ وہ اجسام زمین پرموجود با کہ بی اسرائیل پر کوہ طور زمین ہے قرة:٦٢) "تاكده شرارت سے باز بغير عمدٍ (الرعد:٢) "كرا سان متعمل موتواس وقت تطويل بناءمراد (البقدة:١٢٧) "اورا گراس كامتعلق ورفعتاك ذكسوك (الم ضهم فوق بعض درجات ہر*ہے کہ*جس جگہلفظ رفع کامور داور اگراس كامفعول ذكريا درجه يامنزلية .ا<sup>س</sup> كاپية لغت عرب مين نهيس ملتا \_ ت میں مستعمل ہوا ہے تو بلاکسی قرینہ كروه نظائر بهي جمار مخالف نبيس يرفع الله الذين امنوا بيوت اذن الله (نور:٣٦) ر آئن سے خالی ہواورجسم کارافع گالی آیت پیش ن*ه کرسکیں گے*۔ عت الى سدرة المنتهى نكوة ص٧٧٥) "اس ميس رقع رادجسمانی رفع ہے۔''

> الله اليه "ميں کلم بل لايا گيا۔ ہے که صفون سابق جس کی ففی کی راٹھالینا قل کے منافی جب ہی کا بلند کرنا جيسا که مرزائی کہتے

حچصٹی ولیل

ابن مزيم وامه

ے۔اللہ کے کلام

کی ما*ں کواوروہالز* 

سے لئے حضورعافیہ سے لئے حضورعافیہ

مسيح عليهالسالام ك

خدا نے دی تھی

آ پ خدا ہو نے

آیت نازل ہو نہیں رہتی \_ھ

تك خداوندكر

الساام فوت ہو

ہوتا کہ سیح کو آ

الفاظت حيا

ماں کوبھی زند

كوبهى زنده،

مطابق حضر

(بقيه حاشيه كذ

تحكم موجودتنج

مو**ت مارا**۔ گروہ منفق

جانے کا تق ماطل عقائہ المسيح "ہم في گوتل كرديااور سيائيل كادعوى تھا كہ سے از ندوة سان پراغمايا گيا۔ قرآن مجد في سان پراغمايا گيا۔ قرآن مجد في سان اگر نصارى كاعتبده بھى باطل ہوتا تو قرآن مجيد في ساس كى واضح ترديد ہوتى۔ گرقرآن مجيد في سال د فعه الله البه فرما كران كے عقيده كى تائيد كردى۔ اس سے تابت ہوا كہ سيلى عليدالنام زنده بجسد ه العصرى آسان كى طرف الله البي كي مرزائيول في اس د ليل كابھى كى من ظره ميں كوئى جواب نييل ديا۔ يا نيچوييل وليل

اسلامی مناظر: رفعاس وقت ہوا کہ جب بیہو قبل کونا جائے تھے۔ قبل میں کی بجائے قرآن سے رفع میں خابت ہے۔ اگر رفع کے معنے عزت کی موت یا رفع روحانی لئے جائیں تو بیوو سے قرآن سے رفع میں خابت ہیں اور معاذ اللہ کلام خدا کی سچائی ثابت نہیں ہوتی۔ موت کا سامان وہی تھا جو یہود یوں نا جہ بیار کررکھا تھا۔ اس سے یہود یوں کا دعوی قبل میں خابت ہوتا ہے۔ یس رفع سے مرادع نت کی موت لیناکسی طرح جائز میں نہیں۔

مرزائی اس کے جواب میں بھی ساکت وصامت رہے۔

ا عیسائیوں کاعقیدہ ہے کہ سے جی اٹھا اور اپنے شاگردوں کے سامنے زندہ آسان پر اٹھایا گیا۔

بعد تیسرے دن قبر ہے جی اٹھا اور اپنے شاگردوں کے سامنے زندہ آسان پر اٹھایا گیا۔

(اوقا ۱۹۳۳) قرآن مجید نے ماصلوہ کے ذریعہ واقعصلیب کی فعی کی۔ ماقلوہ فر ماکر یہودیوں کے دعویٰ کا ابطال کیا اور رفعہ اللہ الیہ فر ماکر زندہ آسان پر اٹھائے جانے کی تائید فرمائی۔ اسی طرح عیسائیوں کے عیسائیوں کے عیسائیوں کے حسائیوں کے حسائیوں کے حسائیوں کا مقیدہ کور فرمایا۔ مگرم زائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوصلیب دی گئی۔

مگروہ وہاں مرے نہ تھے۔ بلکہ شل مردہ ہوگئے تھے۔ مرزائیوں کا بیعقیدہ قرآن وحدیث شہادت بائیوں اور اہل کتاب کے عقیدہ کے بھی خلاف ہے۔ مرزا قادیانی (توجیح المرام میں اردحانی نزائن جسم میں ایک کی خصرت سے اس کی طرف اٹھائی کے ساتھ یہ خیال ہے کہ حضرت سے اسی عضری وجود ہے آسان کی طرف اٹھائے گئے۔''

ع مرزائی کہتے ہیں کہ بائبل کے مطابق صلیبی موت سے مرنے والالعنتی ہے۔ حالا نکہ بائبل میں صرف مید ہے کہ''اگر کسی نے گناہ کیا جس سے اس کا قتل واجب ہے اور وہ مارا جائے اور تو اسے درخت پر لئکی ندر ہے۔ بلکہ تو اسی دن اسے گاڑو ہے۔ کیونکہ وہ جو بھائی دیا جاتا ہے وہ خدا کا ملعون ہے۔'' (اشتناء ۲۲،۲۱) (بقیہ حاشیہ ایکے سنجہ پر)

حچھٹی ولیل

اسلامی مناظر: "قبل فیمن یملك من الله شیداً ان أرادان یهلك المسیح ابن مزیم وامه ومن فی الارض جمیعا (مائده: ۱۷) " كهديج كون اختيار ركتا به الله كرديد من الرجائية كرديا) اس كرديد كرديا اس كوادر (جيم كرديا) اس كوادر وه ان تمام لوگول كوجو كرزين بين جير به

عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت میں علیہ السلام خود خدا ہیں۔ اس عقیدہ الوہیت کی تردید

کے لئے حضور علیہ ہے کہا گیا ہے کہ آپ ان کو سمجھا دیجئے کہا گرخدا تمام باشندگان زمین کواور
میں علیہ السلام کو مار و الے تو کون اس کا بچھ بگاڑ سکتا ہے اور جب حضرت میں کی والدہ کوموت خدا نے دی تھی تو اس وقت حضرت میں علیہ السلام نے خدا کا کیا بگاڑ لیا تھا۔ مرادیہ ہے کہ اگر آپ خدا ہوتے تو ضرور مقابلہ کرتے۔ اس آیت سے بیتو یقینا خابت ہوگیا ہے کہ جب یہ آپیں رہتی ۔ حضرت میں علیہ السلام کی وفات کی بجائے اس آیت سے بیخ بیت ہوتا ہے کہ ابھی نہیں رہتی ۔ حضرت میں علیہ السلام کی وفات کی بجائے اس آیت سے بیخ بیت ہوتا ہے کہ ابھی کہ خدا وند کریم نے حضرت میں علیہ السلام کی وفات کی بجائے اس آیت سے بیخ بیت ہوتا ہے کہ ابھی السلام فوت ہو چھے ہوتے تو قر آن مجید میں الوہیت کو باطل خابت کرنے کے لئے صاف در ن ہوتا کہ میں کو باحل خابت کرنے کے لئے صاف در ن ہوتا کہ میں کو باحل خابت کرنے کے لئے صاف در ن ہوتا کہ میں کو باحل خابت کرنے کے لئے صاف در ن ہوتا کہ میں کیا۔ اگر خدا ارادہ ہلاکت کا کرے کے الفاظ ہے حیات میں علیہ السلام خابت ہے۔ مگر اس جگہ ان اور ادا گر خدا ارادہ ہلاکت کا کرے کے الفاظ ہے حیات میں علیہ السلام خابت ہے۔

مرزائی مناظر: اس آیت میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ماں کا بھی ذکر ہے۔ لہذا مال کو بھی زندہ مانو۔ نیز مین غبی الار من جمیعا کے مطابق مولوی صاحب کے دا دا اور والد کو بھی زندہ مانو۔ گویا ابھی تک خدانے کسی کی ہلاکت کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ آپ کے قول کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کے علاوہ ان کی والدہ اور تمام انسانوں کا زندہ ہونا ثابت ہوتا

(بقیہ عاشیہ گذشتہ صفی) اس میں صرف مجرم کا ذکر ہے۔ ب گناہ مصلوب کے لئے تعنتی ہونے کا حکم موجود نہیں۔ مرزائیوں کی تغییر کے مطابق یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے سے علیہ السلام کو تعنتی موت مارا ہے۔ مگر سے کے ملعون ہونے کے نصار کی بھی قائل ہیں۔ (گنیوں ۱۳،۱۳) اس میں دونوں گروہ شفق ہیں۔ ان میں اختلاف صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسان کی طرف اٹھائے جانے کا تھا۔ اس مقدمہ میں قرآن مجید نے نصاری کی تائید کی اور باتی مسائل میں دونوں کے باطل عقائد کی تر دیدی کردی۔ (مؤلف ۱۱)

ا كُنْ يَكِ لِهِ زَنْدَهُ آَ اللّهِ النّهايا كَيارِ قُرْ آَ لَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه اللّه الله فر ما كُنْ عَلَيْدِهُ بَعْنِي اللّه اللّه الله فر ما كُنْ عِلْدِ اللّه اللّه الله فر ما كُنْ عليه السلام زنده بحسده العنصري بمن عليه السلام زنده بحسده العنصري بمن مناظره مِن كُونُ جواب نبيل ديا۔

وقل کرنا چاہتے تھے قل مسیح کی بجائے اموت یار فع روحانی لئے جائیں تو یہود بت نہیں ہوتی ۔موت کا سامان وہی تھا فلمسیح ثابت ہوتا ہے ۔پس رفع سے

دے دی۔ (یوحناہ ،۳۰۰) اور اس کے مسامنے زندہ آسان پر اٹھایا گیا۔ انفی کی۔ ماقلو وفر ماکر یہودیوں کے کے جانے کی تائید فر مائی۔ ای طرح جانے کا انکار کر کے عیسائیوں کے

تیمینی علیہ السلام کوصلیب دی گئی۔ پاکا میعقیدہ قرآن وحدیث شہادت پاکا توضیح المرامض امروحانی خزائن جس فنگلاف کے ساتھ میدخیال ہے کہ

ا سے مرنے والالعنتی ہے۔ حالا نکد اواجب ہےاور وہ مارا جائے اور تو ہے۔ بلکہ تو اس دن اسے گاڑ دے۔ ۱) (بقیہ حاشیدا گلے صفحہ پر) ہے۔حالانکہاس کا غلد ہونا ظاہر ہے۔ نیز حرف شرطان اس جگہ بمعنے اذ ہے۔ جوفعل مضارع کو ماضی بنادیتا ہے۔

اسلامی مناظر: حفرت سے علیہ السلام کے ساتھ ان کی والدہ کو بھی زند و مان لینے سے عقائد اسلامیہ میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ ہمیں ان سے کوئی عداوت نہیں۔ آیت میں قد دھلک املہ فعل محذوف ہاس کے نظائر قرآن مجید میں بکٹرت ملتے ہیں۔ جیسے کذلک یہ وحیہ الیک والی الذین من قبلک (شوری: ۳) میں او حی فعل محذوف ہے۔ ورنہ پہلوں کی طرف وحی اس وقت نہیں ہوتی تھی اور وامس حوا برق سکم وار جلکم (مائدہ: ۲) کے درمیان واغسلوا فعل محذوف ہے۔ فیاجہ معوا امر کم وشرکاء کم (یونس: ۷۱) میں دراصل وادعوا شرکاء کم یعنی وادعوا فعل محذوف ہے۔ او جز المسالک میں اس کی وضاحت موجود ہے۔

من فى الارض جميعا كمطابق تمام باشندگان روئ زمين كواكنها بلاك كرنے كا خدانے ابتك اراد و تبيل كيا۔ آن اگر چه قد كا خدانے ابتك اراد و تبيل كيا۔ آپ نے جميعا كے لفظ پر غور تبيل كيا۔ ان اگر چه قد كامعنے دے سكتا ہے اور اذ كامعنے نبيل ديتا۔ مگر يدكى دليل سے ثابت نبيل ہوسكتا كه آيت كا بھى يد عنى ہے كہ سيح مركئے اور مال سميت سارے مركئے ۔ كيونكدا يك وقت معا سب كامر جانا كى تاريخ ہے ثابت نبيل ۔

ساتوین دلیل

اسلامی مناظر: "ما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل (آل عسران: ۱۶) " (نبین بین محرکر پنیم حقیق گذرے بین - پہلے آپ سے کی پنیم رسک المسبع ابن مریم الارسول قد خلت من قبله الرسل (مائده: ۲۰) " (نبیل بین مسیح ابن مریم کر پنیم رسک آپ سے پہلے کی پنیم رسک

ان آیات میں صرف اساء کا اختلاف ہے۔ جس طرح پہلی آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ بوتت نزول آیت میں طرح دوسری آیت سے بھی ظاہر ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت حضرت سے آین مریم علیہ السلام زندہ تھے۔ ورنہ اگر دوسری آیت سے وفات میں ثابت کی جائے ہوگا۔ وفات مسے ثابت کی جائے۔ تو پہلی آیت کا نزول بھی بعدوفات نبی کریم آیسے مانٹا پڑے گا۔

ہوتی ہے یگر دوسری آیت سی دلیل ہے۔ان آیات۔ کا ہے اور خلت کا معنے ہے فوت ہو چکے تھے۔ اسلامی مناظ

نے بمقنصائے عربیت میر کے وقت حضور علیہ السالا ہونے کے وقت حضرت اسام عملی ہیں۔خلت کے مرزا قادیافی جہاص ۸۹) میں اس کے

ج من کرد ہوں کا اللہ میں اس کا تھا ہا۔ کے مقابلہ میں اس کا تھ

ہے کہ''لفظ جمع کا ہ بعض ہے ہوتی ہے آ مخصویں ولیل اسلام کریم فرما تا ہے کہ وفصاحت و بلاغت

معلوم ہوتا ہے ک تھا۔' قدالہ وا ک حالت شیرخوارا

كلام كرنا كوئى بيژ

حضرت سيح عليهاأ

ہوتی ہے۔ مگردوسری آیت کے نزول کے اقت سے علیہ السلام کوزندہ ماننے کی آپ کے پاس کون کی ولیل ہے۔ ان آیات ہے سے کی وفات ، ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ الرسل میں الف لام استغراق کا ہے اور خلت کامعنے ہے مرگئے۔ پس اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ نبی کریم اللہ ہے۔ پہلے سب رسول فوت ہو کیکے تھے۔

اسلامی مناظر: آپ میری تقریر کونییں سمجھاورنہ بی طرزاستدلال برغور کیا ہے۔ میں نے بمقتصائے عربیت یہ بات تابت کی ہے کہ جیسا کہ (ما محمد الار سول) آیت کے نزول کے وقت حضور علیہ السلام کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ ایسا ہی ماہی ہے این مریم (الآیہ) کے نازل ہونے کے وقت حضرت میں علیہ السلام کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ دونوں آیتوں میں صرف اسام محتلف ہیں۔ خلت کے معنے فوت ہوگئے۔ کرنا اورا لف لام کو استغراقی بنانا۔

مرزا قادیانی کی تصریح کے برخلاف ہے۔ مرزا قادیانی کے (جنگ مقدی می 2، خزائن علی میں 1، خزائن علی میں 1، خزائن علی میں 1، میں اس کے میں۔ ''اس سے پہلے رسول بھی آتے رہے۔''نیز حکیم نور اللہ بن نے جومرزائیوں میں علم وضل کے لحاظ سے سب سے افضل تھے۔انہوں نے عیسائیوں کے مقابلہ میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔'' پہلے اس سے بہت رسول آ چکے۔''

(فصل الخطاب جاص ٢٥ حاشيه)

اخبار بدرج ۳۳ نمبر۲۲،۱۲ رشی ۱۹۱۳ء ص۱۴ پرمولوی نورالدین خلیفه مرزا کاارشاد ہے که ''لفظ جمع کا ہوتو اس ہے مراد کلیم اجمعون نہیں ہوگا۔ جب تک که نصریح نه ہو۔ بلکه مراد بعض ہے ہوتی ہے۔'' بعض سے ہوتی ہے۔''

آ گھو یں دلیل

اسلامی مناظر: "ویکلم المناس فی المهد و کهلا (آل عمران: ٤٦) "خداوند کریم فرما تا ہے کہ ی لوگوں ہے گہوارہ اور س کہولت (بڑی عمریس) کلام کریں گے۔ کلام مجید وفصاحت و بلاغت ہے مملو ہے۔ اس میں کوئی بات الیی درج نہیں جو بے معنے ہو۔ کہولت میں کلام کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ ہمیشہ برخض چھوٹی اور بڑی عمر میں کلام کیا کرتا ہے۔ اس میں حضرت سے علیہ السلام کے لئے کوئی خاص فضیلت پائی نہیں جاتی قر آن کریم میں تد برکرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ س نبولت کا کلام بھی ای طرح کا خارق عادت ہوگا۔ جس طرح گہوارہ کا کلام تھا۔ "قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا (مدیم: ۲۹) "بہود نے حضرت سے کہا تھا کہ ہم گہوارہ حالت شیرخوارگ میں کلام کرنا تسلیم نہیں کیا تھا اور حضرت مریم علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم گہوارہ حالت شیرخوارگ میں کلام کرنا تسلیم نہیں کیا تھا اور حضرت مریم علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم گہوارہ حالت شیرخوارگ میں کلام کرنا تسلیم نہیں کیا تھا اور حضرت مریم علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم گہوارہ

ن اس جگه بمعنے اذ ہے .. جونغل مضارع کو

لے ماتھ ان کی والدہ کو بھی زندہ مان لینے

ان سے کوئی عداوت نہیں ۔لیکن اس
فظار قرآن مجید میں بکٹر ت ملتے ہیں۔
ملک (شوری: ۲) میں او حسی فعل
ن تھی اور وامسدوا بسرؤسکم
محذوف ہے۔فساحہ معوا امر کم
کاء کم یعی وادعوا فعل محذوف

ہاشندگان روئے زمین کوا کھا ہلاک ھاکے لفظ پرغورنہیں کیا۔ ان اگر چہ ماسے ثابت نہیں ہوسکتا کہ آیت کا کیونکدایک وقت معاً سب کامر جانا

خلت من قبله الرسل (آل پہلے آپ سے کی پیٹیر۔ ﴾''ما ل (مائدہ:۷۰)'' ﴿ نہیں ہیں

ر کیملی آیت سے ثابت ہوتا ایت سے بھی ظاہر ہے کہ اس مدورندا گردومری آیت سے میملیک مانا پڑے گا۔ مخلت من قبله الرسل اللے آپ کی زندگی ثابت 004

میں شرخوار بچے ہے کیے کلام کریں۔ حضرت عیسیٰ علیدالسلام نے گہوارہ سے جواب دیا تھا۔ 'فال انسی عبدالله (مدید، ۳۰) ''جس المرح کلام مہدبطورا عجازتھا۔ اسی طرح آخری زماند میں آسان نے نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیدالسلام کا کلام خرق عادت میں داخل ہوگا۔ جس طرح میدو کہتے ہیں میدود نے مبدمیں بچے کے کلام پراظہار تعجب کیا تھا۔ اسی طرح زماندحال کے تبعین میبود کہتے ہیں کہ سے اسیال کیسے زندہ رہ سکتا ہے اورائے سوسال کے بعد نازل ہوکرد نیا ہیں کیا کام کرسکتا ہے۔ بقول قائلین وفات میسے ساس میں واقع صلبی پیش آیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت میں علیدالسلام کا رفع س کہوات سے بہلے ہوا۔ البذاس آیت سے حیات میسے علیدالسلام ثابت ہے۔ ورندمرزائی ان کے بڑھا ہے کا کلام بھی دکھا تیں۔

مرزائی مناظر: مجمع البحار میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن کہوات گذار کیا۔ میں۔اس لئے آپ کادعویٰ باطل ہے۔

اسلامی مناظر: مجمع البخاری عبارت پڑھنے میں خیانت کی ہے۔ مجمع البحار میں ہے کہ: ''ویکلم الناس فی المهد و کهلا بالوحی و الرسالة واذا نزل من السماء فی صورة ابن ثلث وثلثین (مجمع البحارج؛ ص٥٥١) ''اگرآپ کنزد یک ٣٣ مال کی زندگی کہولت کی ہے تو آپ ان کا عبازی کلام اس عمر میں ثابت کریں۔ نویں ولیل

اسلامی مناظر "وان من اهل الکتب الالیؤمنن به قبل موته (نساه ۱۰) " (ورنیس بوگاکوئی ایل کتاب (یبود) پس عرایمان لے آئے گا۔اس (عیسی علیه السلام) پر بیلی اس (عیسی علیه السلام) کی موت کے۔ ﴾

حفرت شاهو لی الله داوی آیت کار جمد یول آکرتے ہیں۔ "نبسلشد هیچ کس از اهل کتاب الاالبته ایمان آورد بعیسیٰ پیش از مردن عیسیٰ "

یہ آیت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر دوشن دلیل ہے کہ ایک ایساز مانہ آئے گا۔ جب اس وقت کے تمام اہل کتاب ان کی زندگی میں ان پر ایمان لائیں گے۔ چونکہ ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو نازل ہوئے ہیں اور نہ سب یہود آپ کی رسالت پر ایمان لائے ہیں۔ اس گئے آپ کی وفات بھی واقع نہیں ہوئی ۔ کیونکہ اس آیت میں صرت کے طور پر آپ کی موت میں۔ اس گئے آپ کی وفات بھی واقع نہیں ہوئی ۔ کیونکہ اس آیت میں صرت کے طور پر آپ کی موت

ا مرزاً قادیانی کے خلیفہ اوّل کئیم نورالدین نے اپنی کتاب فصل الخطاب ج۲ص۲۷ کا شیمیں اس آیت کے بھی بیم معنی کئے ہیں۔

177

ے پہلے ان امور کا واقع ہونا کواشقبال کے ساتھ خاص ہیں۔ کیونکہ سیاق کلام ای کو نزع کی حالت میں لایا مریم علیہ السام میں ہوئے مرزائی کی موت مراد ہے لینھ یہ یہ میں السام

والبغضاء الى يوم القيام باہم دشن رہیں گے۔ نیز خمیرم اسلامی مناظر نہ

مسلمان بوحانا عقلأ

محر ابن علی کرم الله و جهدنے الا سے پہلے ان کو بورا انکشاف: برحق تنے اور وہ زندہ ہیں اور گا یا بجوی کنبیں چھوڑیں گے۔(

موتا اور آیت و السذین جاد ہے اور بڑا ہمیشہ شرط سے م باہمی عداوت کا الی یوم القیم ارسیل رسوله بالهدی

مرزا قادیالی(ا مسیح موعود کے وقت میں ہ جمع ہو کتے ہیں۔ جیسے مرزا

 سے پہلے ان امور کاواقع ہونا ضروری ہے۔ لیے قمنی میں اُون تاکیدی ہے اور وُن تاکید مضارع کوا سقبال کے ساتھ عاص کرویتا ہے اور خویر ہے اور موقت ہر جواد کامر جع عیسیٰ بن مریم علیدالسلام بی ۔ کیونکہ سیاق کام ای کو چا ہتا ہے۔ اگر موند کی خمیر کامر جع کتابی کا اقر ارکرویا جائے تو جوایمان نزع کی حالت میں لایا جائے وہ شریعت میں معتبر نہیں ہوتا۔ لہذا ہر دو خمیروں کامر جع عیسیٰ ابن مریم علیدالسلام ہی ہوسکتے ہیں۔

مرزائی مناظر: بیناوی میں قرات قبل موجم کاذکر ہے۔ جس میں فابت ہے کہ کتابی کی موت مراد ہے۔ نون تاکید ہے ہمیشہ استقبال مراد لینا جائز نہیں۔ ' والدنین جاهد وافینا لمنه دید دید ہم سبد لمنا '' وعکوت ۲۹ ) کا آپ کیا ترجمہ کریں گے۔ کیا خدا کے داستہ میں کوشش کرنے والے کی آئندہ زمانے میں ہدایت یافتہ بنیں گے۔ نیز قیامت سے پہلے تمام لوگوں کا مسلمان ہوجانا عقلاً ونقلاً ممکن نہیں۔ قرآن مجید میں ہے۔ ' فساغرین نیا بید نہم المعداوة والبغضاء الیٰ یوم القیامة (مائدہ: ۱۶) ''اس سے فابت ہے کہ قیامت تک یہودونساری باہم وشمن رہیں گے۔ نیز ضمیر موند کا مرجع حضرت عیسی علید السلام کوقر اردینا سے نہیں۔

اسلامی مناظر :موتهم والی قرآة شاذه ہے۔جوقر اُت متواره کامقابلہ بین کر عتی۔ محمد ابن علی کرم الله وجہد نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ جو بھی اہل کتاب ہیں۔ اپنی موت ہے پہلے ان کو پوراانکشاف ہوجاتا ہے اور تقد بین کرتے ہیں کہ واقعی حضرت سے علیہ السلام نی برحق تصاور وہ زندہ ہیں اور پھر اخیر زمانہ میں نازلی ہوکر اسلام کی خدمت کریں گے اور کسی یہودی یا مجوی کو بیس چھوڑیں گے۔ (درمنثورج عص ۱۳۳۱) لہذا اس قر اُت سے بھی مرزائیوں کا معاپور آئیس ہوتا اور آ یت والدین جاھدو الآیہ ) میں الذین حرف موصلات سے ہے۔ جو متضمن شرط ہوتا ور جزا ہمیشہ شرط سے متاخر ہوتی ہے۔ لہذا نون تا کید کا معنی اپنے می پرواقع ہے۔ یہودی باہمی عداوت کا لئی یوم القیمة سے مرادطویل زمانہ ہے۔ ورنہ بیآ یت متعارض ہوگی۔" ہوالدی ارسل رسولہ بالهدی و دین الحق لیظھرہ علی الدین کله (توبه: ۲۳)"

مرزا قادیانی (چشم معرفت م ۱۳۰۸ فرائن ج ۱۳۵ مرزا کلیستے ہیں کہ: ''عالمگیر غلب اسلام میسی موعود کے وقت میں ہوگا۔''نیز ایمان اور عداوت باہمی میں منافات نہیں ہے۔ دونوں باہم جمع ہو سکتے ہیں۔ جیسے مرزائیوں کے دونوں گروہوں لا ہوری وقادیا نیوں میں باہمی عداوت موجود ہے۔گرمرز ایردونوں گروہ ایمان رکھتے ہیں۔ تفییر (ابن کیرج اص ۱۳۰۱) پر ہے۔''وقسال ابن جسرید حدث نہی یعقوب حدثنا ابور جاء عن الحسن وان من اھل الکتاب

بالسلام نے گہوارہ سے جواب دیا تھا۔ 'قال بدوراع از تھا۔ 'قال بدوراع از تھا۔ ای طرح آخری زمانہ میں ام خرق عادت میں داخل ہوگا۔ جس طرح ملائم مائے ہیں مطرح زمانہ حال کے تبعین یہود کہتے ہیں کے بعد نازل ہو کرد نیا میں کیا کام کرسکن میں آیا۔ اس سے نابت ہوا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نابت ہے۔ میں حیات مسیح علیہ السلام نابت ہے۔

ت عيسى عليه السلام من كهولت گذار يكي

میں خیانت کی ہے۔ مجمع البحار میں ہے دسالة واذا نزل من السماء فی ٤٠) "اگرآپ کے نزد یک ٣٣ سال ثابت کریں۔

اکرتے ہیں۔ 'نبسائسد ھیے نی از مردن عیسیٰ'' نادلیل ہے کہ ایک ایباز ماندہ کے ایمان لائیں گے۔ چونکہ ابھی تک زآپ کی رمالت پر ایمان لائے تامیں ضرح طور پر آپ کی موت اکتاب فصل الخطاب ن ۲۳ م۲۲ کے عادی تھے اور

سکھا تاتو یہودی آ ہوجاتے۔تیسری:

قرآن مجيد ميں جہ

باتفسيرقرآن وغيرا

اس کی تفسیر کی خود

قرآن تك زنده م

ہوتو ماننا یڑے گا

السلام كوقرآن مجبا

تشريف لائيس-

وحكمة (آل

یے قرآن مراد

عظیما (د

صرف مسلمانوا

مرادالخط ہے۔

ذ کرنبیں۔ نیزہ

علم دیا گیا ہے

ماقبل وم

الله تعالى اليه

و الحكمة أو

لئتے خداوند

ابرابيم كماكم

الاليوقسنىن به قبل سوته قال آبل موت عيسى والله انه لحى الان عندالله ولكن اذا نزل امنوا به اجمعون "إسركيس المفر ين مفرت حن كايوفيم لقطى م- وسويس وليل

اسلامی مناظر: 'وانسه لبعلم للساعة فلا تمترن بها (زخرف: ٦١) '' یعنی حضرت میسی علیه السلام کا نزول قیامت کی علامت ہے۔ حضرت شاہ ولی الله صاحب محدث دہلویؒ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں۔ ''مرآ ئینہ عیسی (علیه السلام) نشان ست قیامت راپس شبه میکند درقیامت ۔''ائن کثیر نے اس کے معنے یہ کئے ہیں۔ للبذااس آیت سے عیسی علیہ السلام کا دوبارہ آنا ثابت ہے۔

مرزائی مناظر: (سلیم) اس آیت میں شمیر کامرجع قرآن ہے نہ کہ سے ،حضرت امام حسن ابن علی کرم اللہ و جہنے فر مایا ہے کہ قرآن قیامت کی نشانی ہے۔حضرت حسن جیسا جوانان بہشت کاسردار جوتر جمہ کرے اس کے مقابلہ کوئی ترجمہ عبول نہیں ہوسکتا۔

اسلامی مناظر: (مولانا ابوالقاسم صاحب) آپ نے جمع عام میں جموت بولا ہے اور حاضرین کو تخت مفالط دیا ہے۔ حضرت حسن ابن علی کرم اللّٰدو جہد کا قول آپ بھی دکھا نہ کیس گے۔ آپ کے نزد کی جہال حسن کا لفظ آئے۔ اس سے مرادا گرامام حسن ابن علی بی ہوسکتے میں ۔ توسنوابن کیٹر میں حسن سے مروی ہے۔ حدث نما السحسن انبه (عیسی) لحی الان لینی حضرت حسن نے فر مایا کھیلی علیہ السلام اب تک زندہ ہیں۔ اب آپ کو حضرت حسن کا فر مان سالم کرنے ہے کیا عذر ہوسکتا ہے؟۔

گيار ہو يں دليل

"
ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل (آل عمران: ٤٨)"
واورسكمائ كا (خدا) اس (عيلي عليه السلام) كوكتاب اور حكمت تورات اور أنجيل ؟

اس آیت میں خداوند کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو السکت اب و السحک مقد اور المتوراة و الانجیل سکھانے کا وعدہ کیا ہے۔ انجیل تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ و اتبیہ اس لئے انجیل کا میچ مطلب و مفہوم سکھلا ناضروری تھا۔ تا ایسانہ ہو کہ کی آیت کے مفہوم و مطلب کے بیجھنے میں میسی کو دفت ہو۔ تو رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی نازل شدہ تھی۔ وہ اس لئے سکھلا ناضروری ہوا کہ وہ بی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا اور بی امرائیل کے بیس کتاب تو رات تھی۔ مگروہ غلط معنے کرتے اور یہ حد فون الکلم عن مواضعه اسرائیل کے میں کتاب تو رات تھی۔ مگروہ غلط معنے کرتے اور یہ حد فون الکلم عن مواضعه

ماعة فلا تمترن بها (زخرف: ٦٠) " للامت ب- حفرت شاه ولى الله صاحب كينيس (عليه السلام) شان ست قيامت سي يك بيرك بين بالهذااس آيت سي عيسي عليه

کمیر کامر دع قرآن ہے نہ کہ سیح ،حضرت امام ت کی نشانی ہے ۔حضرت حسنٌ جیسا جوانان مقبول نہیں ہوسکتا ۔

ب) آپ نے مجمع عام میں جھوٹ بولا ہے مار میں جھوٹ بولا ہے مار ماللہ وجہد کا قول آپ بھی دکھانہ سکتے مراداگر امام حسن این علی ہی ہو سکتے مالسحسن انه (عیسمی) لمحمی الان مارہ میں۔اب آپ کو حضرت حسن کا فرمان

راة والانجيل (آل عمران: ٤٨) "
ورحمت تورات اورانجيل ﴾
يالسلام كوالسكتاب والسحكمة اور
ودهنرت يسلى عليه السام پرنازل بوئ \_
وم سكهلا ناضرورى تقات اليانه بوكك و است حفرت يسلى عليه السلام سي يبلغ ك است حفرت يسلى عليه السلام سي يبلغ ك المرائيل كي طرف رسول بوگا اور بن وريس حرفون الكلم عن مواضعه

کے عادی تھے اور ناحق پر جھٹڑا کرنے والے تھے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ سے علیہ السلام کوتو رات نہ سکھا تاتو یہودی آپ کی کوئی بات السلیم نہ کرتے اور سے علیہ السلام ان ہے بحث میں مغلوب ہوجاتے۔ تیسری چیز جس کاعلم حضرت سے نلمیہ السلام کودیا گیا۔ وہ السکتاب وہ السحد مقتبہ جرآن مجید میں جہاں بھی یہ لفظ اکھٹا آیا ہے۔ اس سے مراد قرآن اور بیان قرآن یعنی تفہیم قرآن یا تفسیر قرآن وغیرہ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ خداوند کریم حضرت سے علیہ السلام کوقرآن مجید کا نزول اس کی تفسیر کی خوت تھی کا نزول اس کی تفسیر کی خوت تھی کا نزول قرآن تک زندہ ہونا اس آیت سے تابت ہوتا ہے۔ ورندا گرنزول قرآن سے پہلے انہیں علم دیا گیا ہوتو ماننا پڑے گا کہ قرآن حضرت میسی علیہ السلام کوقرآن میں کے حضرت میسی علیہ السلام کوقرآن میں علیہ السلام کوقرآن میں علیہ السلام کوقرآن مجید سے مطلب السلام کوقرآن مجید سے مطلب السلام کوقرآن مجید سے مطلب کریں گے۔ تشریف لائیس گے اور قرآن مجید بیمل کریں گے۔

مرزائی مناظر "أذ خذالله میشاق النبیین لما أتیتكم من كتاب و حكمة (آل عمران ۱۸) "عاب ميشاق النبياء كرتماب و حكمت عطاء كر تى البنداس مع آرة نمراد ليناجا رئبين ـ

۲ شقد اتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمة واتیناهم ملکا عظیما (نساه: ۱۰۰) "عثابت میکه آل ابراتیم کوالگاب والحکمة دی گی-حالانکر آن صرف ملمانول کے لئے ہے۔

سو ..... کسی مفسر نے آپ کے معنی کی تائید نہیں کی جلالین میں الکتاب سے اللہ است معنی کی تائید نہیں کی جلالین میں

اسلامی مناظر! "اذ خدا الله میشاقی النبیین "مین الکتاب والحکمة کا فرنبین - نیز من تبعیضیده جرجس عابت موتا ہے کہ برنی کو کتاب و حکمت کا پھونہ کھ علم دیا گیا ہے - "فقد اتینا آل ابر اهیم "مین آل ابراہیم میم وائل اسلام ہیں ۔ کونکہ ماقبل و ما بعد میں ملمانوں کا فرکر ہا ورائل کتاب کے صدکر نے کابیان ہے۔ اس لئے اللہ تعالی ایسے مامدوں کو جلانے کے لئے ارشا دفر ماتے ہیں کہ ہم نے آل ابراہیم کوالد کتاب و الحکمة اور ملک عظیم عطاء کیا ہے ۔ حضو ما الله تعلی علیه السلام کی اولاد سے تھے۔ اس لئے خداوند کریم نے ائل کتاب کو جتلایا کہ محقظ تھے تھی آل ابراہیم ہیں۔ پھر اس لئے بھی آل ابراہیم کیا کہ حضرت ابراہیم میں۔ پھر اس لئے بھی آل ابراہیم میں۔ پھر اس لئے بھی آل ابراہیم کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السام نے دعاء کی تھی کہ یارب کے والوں میں ایسار سول پیدا ۔

جوان كوال كتاب والد كمة سلطا و بريهان الله تعالى في آل ايرائيم كوال كتاب والحكمة وين اور حضرت ايرائيم عليه السلام كى دعا قبول بون كاذ مرفر ما يا برائيم كوال كتاب على بين بين بين بين بعض ابل كتاب والدكتاب والمحكمة بين يا أمن به ومنهم من صدعنه "يعن بعض ابل كتاب وال الكتاب والحكمة برايمان لي آئي بين اور بعض خود بهي ايمان بين الا تي اور دوسر بيا وال كوجى روئة بين والمحكمة بين والمحكمة بين الموالي كتاب وال كتاب والتحكمة بين والمحكمة بين والمحكمة بين والمحكمة بين والمحكمة بين الموالي عن روكة بين الموالي المحلم بين المحلب بوسكت بين المحالي بين المحالي المحلل بين المحالية بين المحالية بين المحالية بين المحلل بين المحالية بين الم

تفاسیر کے صد باحوالے پیش کئے جائیں۔ آپ تسلیم بیس کرتے۔ کیا تفاسیر کو صحیح تسلیم کرتے ہو۔ ان تفاسیر کو صحیح تسلیم کرتے ہو۔ ای جلالین میں حضرت عیسی علید السلام کی حیات کا ذکر موجود ہے۔ افسوس کہ مطلب کی بات لے کر باقی تمام امور کا افکار کردیتے ہیں۔ تمام تفاسیر میں مفسرین کرام کا حیات مسے علیہ السام پراتفات ہے۔ مگر آپ ان تفاسیر کو تسیم نہیں کرتے قرآن مجید میں السکت اب والسحکمة سے قرآن و بیان قران مراد ہے۔

بارهوین دلیل

اسلامی مناظر: 'قسال سبسسانه و تعالی (لن یستنکف المسیع ان یکون عبدالله) (نساه: ۱۷۲) ' ﴿ مَسِح برگز خدا کابنده بونے سے انکارنیں کرے گا۔ اس آیت میں یستند کف مضارع کا صیغہ ہے۔ اس پر بموجب قواعد عربیت حرف لن ہونے سے اس کے معنی مستقبل کے لئے خاص ہو بچے ہیں۔ لینی زمانہ آئندہ میں ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب سے اپنے عبداور بنده ہونے کا اظہار کرے گا۔ اس وقت دنیا میں مسیح کو معبود قرار دیا جاتا ہے۔ اگر حضرت سے علید السام فوت ہوگئے تھے قوقر آن میں اس کا ذکر بھیند ماضی ہونا چاہے تھا۔ یہاں استقبال کے معنوں میں خاص ہے۔ اس سے ٹابت بوا کہ حضرت میسیٰ طیبال ماران آیت کے نزول کے وقت زندہ تھے اور ای دیث کے بموجب آخری زمانہ میں نازل بوکر خدا کی عبود یت کا قرار کریں گے۔ گ

نوٹ! یہ دلیل میعاوی کے مناظرہ میں مولا نامجہ شفیع سنگھتر وی نے بیش کی تھی۔ مگر مرزائی مناظر نے آخری وقت تک اس کا کوئی جواب نہ دیا۔

تیرهویں دلیل اسلامیمن ۵

المقربين (آل عمراد وجابت بين اورضدا المعود جمم ٣٤) من موجود بونا ثايت كيا كم

کرآپزندگی می م فرشته میں - حضرت ملائکہ ہے نسبت عاصر چودھویں رکیل

پور رین سر اسلامی

اذ جئتهم بالبيد تم ان کے پاک دیے خداوند

يبود يول كرو نوث ا

بپدرهوین د. اس

الماكرين ( ے بہتر ہے۔

rı .

تيرهوين دكيل

اسلامی مناظر: قال سب انه و تعالی و جیها فی الدنیا والاخرة و من المقربین (آل عمران: ٤) "اس آیت، پس بنایا گیا ہے کہ سے عایدالسلام دنیاد آخرت پس ذی و جاہت ہیں اور خدا کے مقرب فرشتوں میں داخل ہیں۔ (فقی البیان ن ۲۳ س) اور (تغیر ابل السعودن ۲۳ س) میں اس آیت سے حضرت عیسی علیدالسلام کی ملکوتی زندگی یعنی آسان پر زنده موجود ہونا تا بت کیا گیا ہے۔ آپ کی پہلی زندگی میں آپ کوسلطنت نہیں ملی۔ اس لئے ماننا پڑے گا کہ آپ زندگی ہی میں بعد نرول صاحب سلطنت ہوں گے۔ قرآن مجید میں مقربین سے مراد فرشتے ہیں۔ حضرت سے علیدالسلام کی پیدائش چونکہ نفخ جرائیل سے ہوئی تھی۔ اس لئے آپ کو ملائکہ سے نسبت حاصل ہے۔

چودھویں دکیل

اسلامی مناظر: 'قال سبحانه و تعالی و اذا کففت بنیی اسرائیل عنک اذ جئتهم بالبینات (مائده: ۱۱۰) ' ﴿ اورجبکه یس نے بی اسرائیل کوتم سے بازر کھا۔ جب تم ان کے پاس دلیس لے کرآ ئے تھے۔ ﴾

خداوند کریم حضرت عیسی علیه السلام پر این انعامات کاذکر فرماتے ہوئے بی اسرائیل کے شر سے ان کو مخفوظ رکھنے کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ مرزائیوں کی تفسیر کے مطابق یہودیوں نے حضرت میسی کو پکڑ کر ذلیل ورسوا کیا اور پھانسی پر اٹکا دیا۔ حالا تکہ اس جگہ خداوند کریم حضرت عیسی علیہ السلام سے یہودیوں کے مقائد کے مطابق پھر یہودیوں کو وک کو کی دور کرنے کا ذکر فرمارہ ہیں۔ مرزائیوں کے عقائد کے مطابق پھر یہودیوں کوروک کوئی ہوئی۔ بیآ یت حضرت عیسی علیہ السلام کے دیف السی السے اور یہودیوں کے شروتجویز ہے محفوظ رہنے کی زبر دست دلیل ہے۔

نوٹ! یہ دلیل بھی بمقام مُبو پیش کی گئی تھی یگر مرز اُلی مناظر اس کا کوئی جواب ندد ہے۔ کا۔ پیندر رھویں دلیل

اسلامی مناظر: ''قبال سبحانه وتبعالی ومکروا ومکرالله والله خیر المماکرین (آل عمران: ۵) '' \* تدبیر کی انہون نے اور تدبیر کی اللہ نے اور اللہ کی تدبیر سب سبتر ہے۔ ﴾

اس آیت میں خداوند کریم نے یہود کی تدبیر (تو ہین ،صلیب قبل میسے ) کے مقابلہ میں

فائی نے آل ابرائیم کوالے کتاب و الحکمة فی کا ذر فر مایا ہے۔ اس ہے آگی آیت میں عبد المحتاب والمحتاب المحتاب والمحتاب المحتاب المحتاب المحتاب والمحتاب المحتاب والمحتاب والمحتاب والمحتاب المحتاب والمحتاب وال

اللی (لن یستنکف المسیح ان کابنده ہونے سے انکارنیس کرےگا۔ . کابنده ہونے سے انکارنیس کرےگا۔ . بہوجب قواعد عربیت حرف کن ہونے اینی زمانی آئندہ میں ایک وقت ایبا سے گا۔ اس وقت دنیا میں میں کو معبود سے قوقر آن میں اس کا ذکر بصیغہ سے اس سے ثابت ہوا کہ حضرت سے اس سے ثابت ہوا کہ حضرت

شفیع سنگھتر وی نے چیش ک تھی۔ مگر

گیا ہے۔مرزا قادیانی کوشلیم

نے بھی امت محمد میں سے

ہے۔جیبا کے ستر ہویں دلیل

مبات کے خلاف مقیدہ<sup>ر</sup>

اجماع امت تبھی نبیں ہوا۔

ر مرزا قادیانی این کتاب(ا

مرزا قادیانی نے قول ک

تھے۔ابن حزم اپنی کتاب

اقرارکرتے ہیں۔ نیز <sup>حط</sup>

ى طرف كوئى قول اگرو

" پ کامد عا ثابت نبیل <sup>،</sup>

سترهوین دلیل

ضرورا یک شخص آ نے

احاديث نبوبيات بإر

قد رقطعی اور تقینی طور

دينه ت ينمريم دينه ت ين مريم

، پودونسری کے ما

ادیایی ہے۔

سبت عهد قديم

اسلاميمن

مرزائي مناظ

اسلامی مناظ

فرمایا کہ ہم نے بھی تد ایری قواعد عربید ہیں ہے بات مسلم ہو بھی ہے کہ جملہ فہر ریفعلیہ یا اسمیہ بھکم کرہ ہوتا ہے اورائی وبہ ہے جملہ کرہ کی صاحت میں واقع ہوتا ہے ۔ ورندا گرمعرف کے تھم میں ہوتا تو کرہ کی صفت واقع ہونا تمکن ندھا۔ نیز با جماع اہل عربیہ جملہ فہر بید جملہ فہر بید جملہ فہر یہ بوااور قواعد عربیہ کے لئے کرہ ہونا ناثر ط ہے ۔ لہذا جملہ کرہ اواء و جملہ و کر اللہ کا بھکم کرہ ہونا ثابت ہوا اور قواعد عربیہ میں ریھی ثابت ہو چکا ہے کہ جب کرہ کا کرہ اعادہ کیا جائے تو ثانیہ کے غیراولی مراد ہوتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ حق تعالی کہ تدبیران کی تدبیر کی اعادہ کیا جائے تو ثانیہ کے غیراولی مراد ہوتا ہے۔ ہی ہو سے کہ جب تدبیراللی سے رفع جسمانی مراد ہو ۔ ورنہ تدبیراللی بقول مرز اکیاں بمعنی رفع روحانی یا رفع عزت تدبیر قبل اور صلیب کے بالکل منانی نہیں نیز کر کے معنی تدبیر فنی کہ بیں اور ظاہر ہے کہ قبل اور صلیب یا بقول مرز اکیاں صلیب سے اتار لینا کوئی نفی تدبیر نہیں ۔ مختی تدبیر سوائے رفع جسمانی کے چھنیس ہو کئی ۔ نیز حق تعالی کی تدبیر سب سے بہتر تھی اور صلیب سے اتار لینا کہوئی عمد اللہ کہ بین کہ معنی رفع جسمانی سے کہ معنی کہ ہوتا ہے کہ حق تعالی کی تدبیر ہو اور ظاہر ہے کہ دفع جسمانی سے کہ موتا ہے کہ تنہ بیر سب سے بہتر تھی اور صلیب سے اتار لینا کہوئی عمد میں ذکر فرمائی تدبیر نہیں ہو تی ہو کہ کہ کہ ایک نزائی تدبیر ہیں کی صفت کو مقام حمد میں ذکر فرمائی تا ہو ایک نزائی تدبیر نہیں ہو تی ہو کہ ایک نزائی تدبیر نہیں ہوتی ۔ اس طرف مشیر ہے کہ یہ ایک نزائی تدبیر ہوں یا عیسائیوں کی طرح مانا جائے تو خدا کی کا خوت نہیں ماتا ۔ اس طرف مثیر ہے کہ یہ ایک نزائی تدبیر ہو دیوں یا عیسائیوں کی طرح مانا جائے تو خدا کی حکمت عملی کا خوت نہیں ماتا ۔

نوٹ!ممبو (بر ما) میں بید دلیل پیش کی گئی تھی۔مرزائی مناظرمبہوت ہوگیا ادر کوئی جواب نیدے سکا۔ ل

سولهویں دلیل

اسلامی مناظر: "من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نول ماتولی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نول ماتولی ونصله جهنم وساء ته مصیر آ

(نساه: ۱۱) " جوکوئی رسول الله الله کی مخالفت کرے گابعداس کے کواس پر ہدایت ظاہر ہوچکی اور مؤمنوں کے رہتے کے سوار سے کی پیروی کرے گا۔ ہم اسے ای طرف کھیرے رکھیں گے۔ جس طرف وہ پھر ااور اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بہت بری بازگشت ہے۔ پہر میں داخل کریں گے اور وہ بہت بری بازگشت ہے۔ پہر میں کھیل مت میں کھیل میں مالی کے سامت کرنے والے گروہ کی ایک علامت میں بتایا

گیا ہے۔ مرزا قادیانی کوشلیم ہے کہ نبی کر بہتائیہ کے زہند سے لے کرتیرہ سوسال تک سی مخص نے بھی امت محمد یہ میں سے وفات میس کا قرار نہیں کیا۔ تمام امت محمد یہ کا حیات میسی پر اجماع رہا ہے۔ جیسا کہ ستر ہویں ولیل کے ممن میں ان کی کتب کے حوالوں سے ثابت کیا گیا ہے۔ پس حیات میسی کے خلاف مقیدہ رکھنے والے اس آیت کے مطابق مراہ اور جہنمی ہیں۔

مرزائی مناظر:''ابن حزم اور امام ما یک وفات مسیح کے بقائل تھے۔ حیات مسیح پر اجماع امت بھی نہیں ہوا۔ پیدعویٰ بلاولیل ہے۔

اسلامی مناظر: آپ کا کوئی حق نہیں کہ اس مسئلہ پراجماع امت سے اکارکریں۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب (البلیغ ص۵۵۱ بزائن ن۵ ص۵۵۱) پراس مسئلے کوشلیم کریکئے ہیں۔ اس کئے مرزا قادیانی کے قول کے مقابل میں آپ کا قول معتبر نہیں ہوسکتا۔ نیز ابن حزم حیات کے قائل سخے۔ ابن حزم اپنی کتاب (النسل ف می المسلل والمنسط ن اس ساس ایمی نزول میسی مایدالساام کا اقرار کرتے ہیں۔ نیز حضرت امام مالک اور تمام مالکی حیات میں کے قائل ہیں۔ حضرت امام مالک کی طرف کوئی قول اگر وفات میں کا منقول ہوتو اس کی سند پیش کروور ندایس بوسکتا۔ آپ کامدعا ثابت نہیں ہوسکتا۔

سترهو یں دلیل

اسلامی مناظر:مرزانلام احمدقادیانی کے حسب؛ میں بیانات فابس خور میں۔

ا '' قریبا تمام مسلمانوں کااس بات پر انفاق ہے کہ اعادیث کے روسے ضرورا کیٹ تحص آنے والا ہے۔ جس کانا میسٹی بن مریم بوگا جس قدرطر بین متفرقہ کے روسے احادیث نبویداس بارہ میں مدون ہو چکی ہیں۔ان سب کو کیجائی نظر کے ساتھ و کیکٹے سے باا شبداس قد قطعی اور نیتن طور پر ثابت بوتا ہے۔'' (شبا قالقرآن س اجزائن ن ۲ س ۲۹۸)

۲ مسلمانوں اور عیسائیوں کا سن قدر اختلاف کے ساتھ یہ خیال ہے کہ دہنت میں جم ای عضری وجود ہے آتان کی طرف انوں کے گئے۔''

( توقیح المرامض الجزان باس این ا

ہوچگ ہے کہ جملہ خرر یفعلیہ یا اسمیہ مجکم ہوتا ہے۔ ورندا گرمعرفد کے حکم میں ہوتا بہملی خرمہ جونا ٹابت ہوااور قو اعدع بیر کوتو ٹانیہ کے غیراولی مراد ہوتا ہے۔ اگری بقول مرزائیاں بمعنی رفع روحانی کی بقول مرزائیاں بمعنی رفع روحانی نام پر خیر مختی تدبیر سوائے رفع نام پر خیر المسلک دین ذکر فرمائی اورصلیب سے اتار لین میکوئی عمرہ اورصلیب سے اتار لین میکوئی عمرہ اورصلیب سے اتار لین میکوئی عمرہ رین کی صفت کو مقام حمد میں ذکر رین کی صفت کو مقام حمد میں ذکر رین کی صفت کو مقام حمد میں ذکر

الى مناظر مبهوت ہوگيا اور كوئى

ماتبین له الهدی ویتبع جهنم وساء ت مصیراً کسی کراس پرمدایت فاہر سات فاہر کی روز کی کا کی مار کسی کی انگروہ کی ایک علامت دگوں کا ٹھکانا جہم میں بتایا

گئے اور پھر کسی زمانہ میں زمین براتریں گے اور تم ان کوآ سان ہے آتے دیکھو گے۔ان ہی کتابوں ہے کسی قدر ملتے جلتے الفاظ احادیث نبویہ میں بھی یائے جاتے ہیں۔''

(توضیح المرام۳ بخزائن ج۳۵ ۵۲)

سسسسر (تباق م ۵۵۳٬۵۵۳٬۵۵۳٬۵۵۳٬۵۵۳٬۵۵۳٬۵۵۳٬۵۵۳٬۵۵۳٬۷۰۰۰) پر تکھتے ہیں کہ مجھے المهام المسلمون حقیقة لان کیا گیا کہ: ''ان النزول فی اصل مفہومہ حق ولکن ما فہم المسلمون حقیقة لان الله تعالی اراد اخفاء ہ فغلب قضاء ہ ومکرہ وابتلاقہ علی الافہام فصرف وجوھهم عن الحقیقة الروحانیة الی الخیالات الجسمانیة وکانوا بھا من القانعین وبقیی هذا الخبر مکتوماً مستوراً کالحب فی السنبلة قرنا بعد قرن حتی جاء زماننا فی فکشف الله الحقیقة علینا سسفاخبر دی ربی ان النزول روحانی لاجسمانی ''زول اپناصل مفہوم میں حق م ایکن ملمانوں نے اس کی مرادکو نہیں سمجھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اخفاء کا ارادہ کیا۔ پس اس کی تدبیر ابتلا وقضاء فہوں پر عالب ربی اس نی تدبیر ابتلا وقضاء فہوں پر عالب ربی اس نی تدبیر ابتلا وقضاء فہوں پر عالب ربی اس نے ان کے دلول کو فقیقت روحانی سے خیالات جسمانی کی طرف پھیر دیا اور وہ اس پر قانع رہے اور یخبر کی زمانوں کی بیاس خوشہ دانہ کے اندر کی طرح مختی ربی کئی زمانوں کی حق کہ خیاراز مانہ آیا۔ پس اللہ نے ہم پر حقیقت کھول دی اور مجھے میر سے رب نے خبر دی کہ نول روحانی ہے جسمانی نہیں۔''

م سنوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله "بیآیت: سمانی اورسیاست ملکی کور برحفزت کے حق میں پیشین گوئی ہے اور جس غلبہ کاملدوین اسلام کاوعده و دیا گیا ہے وہ غلبہ مسے کے ذرایع ظبور میں آئے گا اور جب حفرت مسے علیدالسلام دوبارہ اس دنیا میں آشریف النمیں گے۔ تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمع آفاق و اقطار میں کھیل جائے گا۔" (برامین احمد یدھ جہارم میں ۴۹۸ بزرائن خاص ۱۹۹ ماشیدر حاشیہ)

۲ سنون اور قبر اور خی کو استعمال میں لائے گا اور حفرت مسے علیدالسلام نبایت جاالیت کے ساتھ دنیا پر احتی اور قبر اور خی کو استعمال میں لائے گا اور حفرت مسے علیدالسلام نبایت جاالیت کے ساتھ دنیا پر احتی ساتھ دنیا پر احتی گا در حفرت میں گا در عفرت میں گا دور قبر اور خی کو استعمال میں لائے گا اور حفرت میں کے مارم میں ۵۰۵ بزرائن خاص ۱۹۱۱ داشیدر داشیہ)

حقیقت روحانی کی طرف سے پھیرکر حقیقت خوشہ کے اندر دانہ کی طرر حقیقت ہے مطلع کیا گیا۔ جسست مرزا قادیا

اصل حقیقت کھول دی جائے۔تب تو

متفقة عقيده بيربا كميسي عليهالسلام ز

تواتر كادرجه حاصل قفابه بأئبل اوراخبا

كيا \_ كيونكهاس كااراده اخفاء كاتھا.

مندرجه بالاعبارتون برغور

الف سي كريم الله

ب .... حیات تع

موعود ہے۔

ی ...... که ملمانوں کے عقیدہ کے پا: السلام زندہ ہیں اور مرزا قادیا تی پیش کرتے رہے۔ پھر ۵۲ سال عقیدہ تبدیل کرلیا۔

البذا ثابت ہوا کہ قر حضرت عسیٰ علیہ السلام کی حیا۔ مرزا قادیانی ایجی قرآن صدی اسی عقیدہ کے پابندر ہے۔ عالم لبذامرزائیوں کا کوئی حشنییں کریں ۔مرزا قادیانی کواقرار

اصل حقیقت کھول دی جائے۔ تب توائر سے اس بارہ میں الہامات شروع :وے کہ تو ہی میح (اعىزاحمەي ص ئەزائن جەاس ١١٣)

مند رجه بالاعبارتوں برغور کرنے ہے حسب ذیل نتائج واضح ہوتے ہیں۔ الف ..... نی کریم باللہ کے زمانہ ہے لے کرمرزا کے زمانے تک تمام مسلمانوں کا

متفقه عقیده بدر با کعیسی علیه السلام زنده میں اور ان کا بیعقیده اسی احادیث کی بناء پر تھا۔ جنہیں تواتر کا درجہ حاصل تھا۔ ہائبل اورا خیار ہے تھی اس عقیدہ کی تائید ہوتی ہے۔(ملاحظہ ہونبر ۳،۲۰۱) ب ... حیات مسے علیہ السلام کا عقیدہ خداوند کریم مسلمانوں کے دلوں میں مشخکم

کیا۔ کیونکہ اس کااراد ہ اخفاء کا تھا۔ اس کی قضاءاور تدبیر غالب رہی۔اس نے ان کے دلوں کو حقیقت روحانی کی طرف ہے پھیر کررفع جسمانی کی طرف کر دیااورمرزا قادیانی کے زمانہ تک پیر حقیقت خوشہ کے اندر دانہ کی طرح مخفی رہی ۔ پھر مرزا قادیانی کوالہام کے ذریعہ وفات مسے کی حقیقت ہے مطلع کیا گیا۔ (ملاحظه بونمسرم)

ج .... مرزا قادیانی بھی ملہم ہونے کے بعد بارہ سال تک یعن ۵۲ سال کی عمر تک مسلمانوں کے عقیدہ کے یابندرہے۔ بیکہ قرآن مجید کی آیات سے بھی سمجھے کہ میسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور مرز اقادیاتی تو حیات مسج علیہ السلام کا استدلال قرآن سے دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے۔ پھر ۵۲ سال کی عمر میں ان کوتو اتر سے الہام ہوا۔جس کی بناء پر انہوں نے (ملاحظه بونمبر۷،۵،۵) عقیدہ تبدیل کرلیا۔

لبذا ثابت ہوا کہ قرآن وحدیث آثار صحابہ اقوال سلف صالحین اجماع امت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ٹابٹ ہوتی ہے۔اس لئے تمام مسلمانوں کا پیعقیدہ رہا، مرزا قادیانی ایھی قرآن صدیث وآ ثار صحابہ اقوال سلف صالحین اورا جماع امت کے ماتحت اس عقیدہ کے پابندر ہے۔ عالم قرآن ہو کر بھی انہیں قرآن سے بھی ایک عقیدہ صحیح معلوم ہوا۔ البذامرزائيوں كاكوئي حتنبيں كه و فات مسيح عايدالسلام يركوئي آيت كوئي حديث يا كوئي قول پيش کریں ۔مرزا قادیانی کوافرار ہے کہانہوں نے یہ عقیدہ صرف اپنے الہام کی بناء پر تبدیل کیا 🕝 ہے۔اس کے سواتبدیلی عقیدہ کسی اور چیز پر مبنی ہیں ہے اور مرزا قادیانی کا الہام ان کے مریدوں کے لئے جمت ہوسکتا ہے۔ مگرمسلمانوں کے لئے ان کاالہام جمت نہیں۔ جوآیات

ل مولوي نورالدين قادياني بهي جب قرآن اور حديث يرعامل تصال كاعقيده (ملاحفه بوفعل الخطاب حصه دوم ص٧٤) حبات سيح كاتهابه ان کوآ سان سے آتے دیکھو گے۔ان ہی کتابوں مائے جاتے ہیں۔''

(توضيح المرام ٣، خزائن ج ٣٠٥) ن ن٥٥٥،٥٥٢) ير لكهت بين كد مجھ الهام فق ولكن ما فهم المسلمون حقيقة لان ومكره وابتلائه على الافهام فصرف للخيالات الجسمانية وكانوا بها من رأكالحب في السنبلة قرنا بعد قرن علينا .... فاخبرني ربي أن النزول وم میں حق ہے لیکن مسلمانوں نے اس کی مراد کو ادہ کیا۔ پس اس کی تدبیر ابتلا وقضاء فبموں پر ا عضالات جسمانی أب طرف يهير ديا اوروه نه دانه کے اندر کی طرح مخفی رہی کے گئی ز مانوں کھول دی اور مجھے میرے رب نے خبر دی کہ

> ه بالهذي ودين الحق ليظهره على پر حفز ہے میں چشین گوئی ہےاور کے ذرایع ظہور میں آئے گا اور جب حضرت لوان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق رم ص ۲۹۸ فرزائن خ اص ۵۹۳ حاشید در حاشید ) جب خداتعالی مجرمین کے لئے شدت اور علىيالسلام نبايت جلاليت كے ساتھ و نيار ارم ص ۵۰۵ فرزانن خاص ۱۰۱ حاشیدورجاشیه) ایک زمانہ دراز ہے بالکل اس سے رخبر یں میچ موعود قر ار دیا ہے اور میں حضرت گذرگئے تب و ہوفت آ گیا کہ میرے پر

مرزائی پیش کیا کرتے ہیں۔ یہ پہلے بھی موجود تھیں۔ اگر ن کا تعلق کسی قتم کے وفات مسے علیہ السلام سے ہوتا تو مرزا قادیانی الرحمن معم القرآن کا الہام پاکر قرآن مجید کی آیات کو حیات مسے علیہ السلام کے لئے ابطور دلیل پیش نہ کرنے۔

مرزا قادیانی کصتے میں کہ پہلے میں مسلمانوں کے رسی عقیدہ کا پابندتھا۔ آپ کا پیش کرنا مفید نہیں ہوسکتا۔
مرزا قادیانی کصتے میں کہ پہلے میں مسلمانوں کے رسی عقیدہ کا پابندتھا۔ آپ کا پیعقیدہ الہام سے
پہلے تھا۔ الہام کے بعدہ وعقیدہ منسوخ ہوگیا۔ نبی کر پیم اللی تھی سیت المقدس کی طرف مندکر کے
نماز پڑھتے تھے۔ لیکن جب وحی آگئ تو بیت اللہ کی طرف پڑھنے لگے۔ اسی طرح مرزا قادیانی بھی
الہام کے پابند تھے۔ مرزا قادیانی الہام کے بعد بھی جو بارہ برس تک حیات میسے کو مانے رہے۔ یہ کی
سمجھ کی نکھی تھی اور ملہم الہام کو سمجھنے میں نکھی کر سکتا ہے۔ برایین احمد یہ دعوی نبوت سے پہلے کی
ہے۔ اس کے بعدم زا قادیانی کو البام ہوا۔

اسلامی مناظر: آپ نے تسلیم کرای ہے کہ قرآن وحدیث آ فارسحابہ اقوال سلف صالحین اوراجماع امت کی موجودگی میں مرزا قادیا نی حیات سے علیہ السلام کے قاکل رہے اوران کے ذریعہ آئیں وفات سے کا علم نہ ہو سکا۔ پس میرا مقصد یک ہے۔شکر ہے کہ آپ نے تسلیم کرلیا کے ذریعہ آئیں وفات سے کا علم نہ ہو سکا۔ پس میرا مقصد یک ہے۔شکر ہے کہ آپ نے تسلیم کرلیا کہ مرزا قادیا نی وحدیث فی بناء پر نہیں۔ بلکہ البام کی بناء پر ہوئی۔ پس ماہد النزاع امرصوف یکی رہا کہ مرزا قادیا نی وحوی البام میں ہے تھے یا کاذب، نی کریم الیک کالل و کھل شریعت لے کرآئے ہے۔ آپ نے سابقہ شرائع کومنوخ کردیا۔ سابقہ شریعت کی میں نماز بیت المقدس کی طرف منہ کرکے پڑھی جاتی تھی۔ ' فول وجھك شطر المسحبد الحرام نماز بیت المقدس کی طرف منہ کرکے پڑھی جاتی تھے۔ جوامرشر یعت محمد یہ سے نار دے کر فارت کی البام سے بدل گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نئے عقا کہ واخبار میں بھی ہوتا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام سے بدل گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نئے عقا کہ واخبار میں بھی ہوتا ہے کہ حضرت سے علیہ البام ہے وقت فوت ہوگئے تھے۔ تیسرا امریہ ہے کہ نی البام ہے وقت فوت ہوگئے تھے۔ تیسرا امریہ ہے کہ نی البام ہے وقت فوت ہوگئے تھے۔ تیسرا امریہ ہے کہ نی البام ہے کہ کیا تھا کہ واخبار میں بھی ہوتا ہے کہ حضرت میں بیت المقدس کی وقت فوت ہوگئے تھے۔ تیسرا امریہ ہے کہ نی البام ہے کہ کیا تو تو تو تو تو تھی سے اس کے دمہ ہے۔ بیت پرے گا کہ مرزا قادیا نی کاعقیدہ البام ہے پہلے تھی حضرت سے عقا کہ میں نے بیل سے کہ ذمہ ہے۔ بیت موجود تھے۔ اس کے بعد اگر ان کی وفات ہوئی ہوتو اس کا بار ثبوت آپ کے ذمہ ہے۔ بیت المقدس کی طرف مذہ کر کے نماز پر حانا مملیات میں ہے۔ عقا کہ میں نہ کیل موجود تھے۔ اس کے بعد اگر ان کی وفات ہوئی ہوتو اس کا بار ثبوت آپ کے ذمہ ہے۔ بیت المقدس کی طرف مذہ کر کے نماز پر حانا مملیات میں سے عقا کہ میں نے بیس ۔ ان میں تبدیلی المقدس کی طرف مذہ کر کے نماز میں تبدیل میں تبدیل کی طرف مذہ کر کے نماز میں تبدیل کی البار تبوت آپ کے ذمہ ہے۔ بیت کے نماز میں تبدیل میں تبدیل کی کورٹ میں تبدیل کی خود تھے۔ اس کے دورت تھے کہ کورٹ تو کورٹ کے دورت تھے کہ کورٹ تو کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے دورت کے دورت کو

ہوسکتی ہے۔ نیز مرزا قاریانی کے سر

گربیت المقدس کی ہے۔ براہین احمد میان تصنیف

مرزا قادیانی کا اپنا بالکل خدا کے تقرف ہو۔ بولتے جب تک من ان سے دوطاقت کے ووخدا کے ہا

> کے مطابق مرزا قادیا تھا۔وہ

اوراس کانا مزازل اور تغیر کے کر مندرجہ مسائل میں علیال ہو کتی ہے۔ نیز مرزا قا یانی کنز دیک' < یات عیسی علیہ السلام کاعقید ومشر کانہ ہے۔'' (دالع ابلاء ص ۱۵ بخزائن ، ۱۲م مسلخصاً)

مگربیت المقدس کی طرف منه کر کے نماز پڑھنا شرک نہ تھا۔ لہذا یہ مثال بالکل ہے گل ہے۔'' ہے۔ برا بین احمد یہ کی تصنیف کے وقت بقول خودمرزا قادیانی''خدا کے نزدیک رسول تھے۔'' (یام اصلح ص ۲۵ برزائن جماص ۳۰۹)

مرزا قادیانی کا ابنا قول ہے کہ وہ انبیاء کی اپنی ہستی کچھنیں ہوتی۔ بلکہ وہ اس طرح بالکل خدا کے تصرف ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک کل انسان کے تصرف میں ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ انبیا نہیں بولتے جب تک خداان کونہ بولائے اور کوئی کا منہیں کرتے جب تک خداان سے نہ کرائے ۔۔۔۔۔ ان سے وہ طاقت سلب کی جاتی ہے۔ جس سے خداتعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی انسان کرتا ہے۔ وہ خدا کے ہاتھ میں ایسے ہوتے ہیں جیسے مردہ۔۔۔ (ریویو)

اس سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی نے جو کچھ براہین احمدیدیں لکھا تھاوہ خدا کی مرضی کے مطابق تھا۔ اس میں اجتہادی خلطی کا اثر نہیں ہوسکتا نیز براہین احمدید کی تصنیف سے پہلے مرزا قادیانی کوالہام ہوا تھا۔''الرحمٰن عظم القرآن لیعنی خدا نے تمام علوم قرآن کاعلم انہیں عطاء کیا تھا۔ وہ بقول خود مؤلف نے ملہم و مامور ہوکر بغرض اصلاح تالیف کی۔''

(اشتبار برابین احمدیا محقد آئینه کمالات اسلام، فزائن ج ۵ فریس)

پیریه کتاب بقول مرزا قادیانی ۱۰ تخضرت آلینی که دربار میں پیش بهو کرمنظور بهوئی

ادراس کا نام عالم رویا میں قطبی رکھا گیا۔اس مناسبت ہے کہ یہ کتاب قطب ستارے کی طرح غیر
متزلزل ادرمشکام ہے۔ ۱۰ (انتی ملخصا حاثیہ براہین احمدیص ۲۲۹۸،۲۲۸ فزائن جام ۲۷۵)

نیز بقول مرزا قادیانی نے انہیں کتاب تفییر دی تھی۔

پس مرزا قادیانی نے بقول مرزائیاں ضدا ہے علم قرآن کے کرحفرت علی ہے کتاب تفسیر لے کرملہم، مامور اور رسول اللہ ہو کر برائین احمد یہ کو تالیف کیا اور بعد تالیف یہ کتاب تخضرت اللہ ہو کر برائین احمد یہ کو تالیف کیا اور بعد تالیف یہ کتاب تخضرت اللہ ہے دربار میں پیش ہو کرمنظور ہو چکی ۔ اس کا نام قطبی رکھا گیا۔ کیونکہ اس میں مندرجہ مسائل ایسے تھے جوقطبی ستارے کی طرح غیر متزلزل اور متحکم تھے۔ پس تعجب ہے کہ حیات مسیح علیہ السلام جیسامشر کا نہ عقیدہ اس میں کسے باقی رہا اور اس مشرکانہ عقیدہ کی تائید میں قرآن جید ہے آیات جو اب مرزائی وفات مسیح پر پیش کرتے ہیں) مرزا قادیانی کی نگاہ سے غائب رہیں۔

۵۶۷ دخیس -اگر ن کاتعلق کی تئم کے وفات مسیح علیہ اُن کاالہام پا کرقر آن مجید کی آیات کوحیات مسیح

ا قادیانی کی عبارتوں کا پیش کرنا مفید نہیں ہوسکتا۔ کے رسی عقیدہ کا پابند تھا۔ آپ کا میعقیدہ الہام سے کی کریم علیق پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کی طرف پڑھنے گئے۔ اس طرح مرزا قادیانی بھی می جوبارہ برس تک حیات مسے کو مانے رہے۔ یہ کمٹا ہے۔ براہین احمد یہ دعوی نبوت سے پہلے کی

ا ہے کہ قرآن وحدیث آ فارصحابہ اقوال ساف
یانی حیات میں علیہ السلام کے قائل رہے اور ان
مقصد یمی ہے۔ شکرہے کہ آپ نے شلیم کرلیا
یک بناء پرنیس۔ بلکہ البہام کی بناء پر ہوئی ۔ پس
البہام میں ہے تھے یا کاذب، نی کریم اللہ
بقہ شرائع کومنسوخ کردیا۔ سابقہ شریعتوں میں
ہونم فول وجھك شطر المسجد الحدام
کام منسوخ ہوگئے۔ آپ نے یہ مثال دے کر
جوامر شریعت محمد ہے۔ قابت تھا۔ وہ ان کے
کموا خیار میں بھی ہوتا ہے کہ حضرت میں علیہ
کدوا خیار میں بھی ہوتا ہے کہ حضرت میں علیہ
ایا گیا تھا درست تھیں۔ ای طرح آپ کو مانا
ایسی حضرت عیسی علیہ السلام آسمان پر زندہ
اس کا بار ثبوت آپ کے ذمہ ہے۔ بیت
اس کا بار ثبوت آپ کے ذمہ ہے۔ بیت

مرزائیوں کے لئے دورا سے ہیں۔ یا توتسلیم کرلیں کے مرزا قادیانی اپنے دعاوی الہام علم قرآن وغیرہ میں کا ذہب تھے۔ یا حیات سے علیہ السلام کاعقیدہ قرآن مجید کے، رو سے صحیحتسلیم کر لیں ۔ کیونکہ اس عقیدہ پر قرآن اور آنحضرت علیہ کی تعمد لیں حاصل ہو چک ہے اور وہ اساء اس کتاب میں درج ہے۔ جو بموجب الہام قطبی ستارے کی طرح ہے۔

ے ایمی ہات فرماتے ۔جس سے

مجيد ميں مونين کے لئے حریہ

الله عليك عظيما (

كريم الله في في مد ما احاد :

عيسي بن مريم ما ابن مريم ته

بی مبیں فر مایا۔اگر حضرت

۔ حدیث بلکہ سی موضوع حد میں یزول سیج سے کیامرا

كياوجه ہے كەتمام عمر سنتے

موقعه براتبين اس كي حقيقا

اورتمام سحابه كرام كاعقبد

تشریف لائیں گے۔ دیم

کئے۔ بلکہ کھول کھول کرتما

انيسوس دليل

. استعاره نبیس ہوتا۔لفظ

مراد ليناكسي طرح جائز

مریم کے آنے کی خبروا

احمدابن چراغ بی بی مرا

انهنا تقتضي

وصفيته اسكما

مشهورا بوصف

العلم المذكور بهذ

نوث!سيم

اسلامی منا

حضورة ليني الني ا

مرزا قادیانی بارہ سال تک بقول خود مشرک رہے۔ حالا نکہ لکھتے ہیں کہ 'نید کوئکر ہوسکتا ہے کہ جب کہ ان انبیاء کے آنے کی اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کے احکام پر چلاویں۔' تو گویا خدا کے احکام کو مملدرآ مد میں لانے والے ہوتے ہیں۔اس لئے اگروہ خود ہی خلاف ورزی کریں تو وہ مملدرآ مدکرنے والے ندر ہے۔ یا دوسر لفظوں میں یوں کہو کہ نبی نہ رہے۔وہ خدا تعالیٰ کے مظہر اور اس کے افعال واقوال کے مظہر ہوتے ہیں۔ پس خدا تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ان کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی۔

احکام کی خلاف ورزی ان کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی۔

آپ کا یہ کہنا کہ مرزا قادیانی رسمی عقیدہ کے طور پر حیات میج علیہ السلام کے قائل رہے۔ یہ بھی دو وجہ ہے باطل ہے۔ اوّل اس لئے کہ مرزا قادیانی نے براہین میں اپنایہ عقیدہ ایک البہام کے شمن میں بیان کیا ہے اور اس البہام کا مفاویہ بتایا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام سیاسی حثیت ہے ان مشروں کی سرکونی کے لئے دوبارہ تشریف لائیس گے۔ دوم اس لئے کہ مرزا قادیانی آئحضرت کے دربار میں قادیانی نے رسمی عقیدہ کے طور لکھ دیا تو جب یہ کتاب بقول مرزا قادیانی آئحضرت کے دربار میں قبولیت حاصل کررہی تھی۔ کیااس وقت بیتمام بیانات جن میں حضرت میں کی حیات اور فع آسانی اور نرول ٹائی مرقوم تھے۔ ان کا اخراج عمل میں آیا تھا اور ان بیانات کی موجودگی میں یہ کتاب امرزول ٹائی مرقوم تھے۔ ان کا اخراج عمل میں آیا تھا اور ان بیانات کی موجودگی میں یہ کتاب آخضرت میں ہے۔ اس کا خواصل کر چکی ہے؟۔

اٹھارویں دلیل

اسلامی مناظر: 'قال سبحانه و تعالی وما انزلنا علیك الكتاب الا لتبین لهم الدی اختلفوا فیه (النحل: ٦٤) ' ﴿ اور بم فَاتَارَى آپ پر كَابِ اَى واسط كه كول كرينا كين ان كوكه بس مين جَمَّر رہے ہيں۔ ﴾

 الیی بات فرماتے۔جس سے کسی تشم کی غلط نبی یا گمراہی تھیلنے کا خطرہ ہوسکتا۔ نبی کریم اللہ کو قرآن مجید میں مومنین کے لئے حریص علیم اور روف ورجیم فرمایا گیا ہے۔

نوٹ! کسی مرزائی مناظر نے اس سوال کا جواب ہیں دیا۔

انيسوين دليل

اسلامی مناظر: علم معانی کا بی متفقہ سکہ ہے کہ اؤ ااستعارة فی الاعلام اعلام میں استعاره بہتر ہوتا۔ لفظ سے علم (Propernour) ہے ہموجب علم معانی اس سے استعاره مراولینا کسی طرح جائز نہیں آنخضر سے اللہ نے احادیث میں سے ابن مریم علی ابن مریم یا ابن مریم کے آنے کی خبر دی ہے۔ البذا سے بن مریم سے کی دوسر سے خفس کومراولینا جائز نہیں ۔ فالم مریم کے آنے کی خبر دی ہے۔ البذا سے کسی مریم سے کہ الاستعارة علما من احمد ابن چراغ بی بی مرافییں ہو سکتا ہے فقر المعانی میں ہے۔ المشبه به لا ادا تضمن العلم نوع وصفیته اس کے ماشید سوتی میں ہے۔ المتضمن نوع وصفیة هو ان یکون مدلوله مشهور ابوصف بحیث متی اطلق ذلك العلم فهم منه ذلك الوصف فلما كان العلم المذكور بهذه الحالة جعل كانه موضوع لذات المستلزمة "

سلیم کرابس کدمرزا قادیانی اینے دعاوی الہام سلام کاعقیدہ قرآن مجید کے رویے سیجے سلیم کر کی تقعدیق حاصل ہو چی ہے اور وہ اساءاسی کی طرح ہے۔

ال رہے۔ حالا تکہ لکھتے ہیں کہ'' یہ کیونکر ہوسکتا میہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کے احکام پر نے والے ہوتے ہیں۔ اس لئے اگر وہ خود ہی ہے۔ یا دوسر لفظوں میں یوں ہوکہ نبی نہ ل کے مظہر ہوتے ہیں۔ پس خدا تعالیٰ کے ار یویو)

رریویی)
کے طور پر حیات مسے علیہ السلام کے قائل
رزا قادیانی نے براہین میں اپنایے عقیدہ ایک
ہ بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیاسی
ریف لائیں گے۔ دوم اس لئے کہ مرزا
ل مرزا قادیانی آنخضرت کے دربار میں
ن میں حضرت کی حیات اور فع آسانی
اوران بیانات کی موجودگی میں ہے کتاب

الی وما انزلذا علیك الكتاب الا واورىم نے اتارى آپ پركتاب اس

نزل الیهم (النحل: ٤٤) "﴿ آثاراً لوجو پچھنازل کیا گیاان کی طرف۔ ﴾ رہر گرائی وبدعت کا قلع قمع فرمادیں۔ ب کئے ناممکن تھا کہ ہی کریم آلیسٹے کوئی

بيىيوس دكيل

عن الحسن قال قال رسول الله عليه وسلم لليهو دان عيسى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيمة "

(ابن کثیر ن ۲مس ۴۸، تحت آیت انی متوفیک وابن جریر ن ۳۳ س ۲۸۹ تحت آیت انی متوفیک ) روایت ہے کہ حضرت حسن سے کہ فر مایارسول اللھا اللہ نے بہود بول سے کہ حقیق عیسیٰ علیه السلام مر نہیں ہیں اور و وضرور قیامت ہے سیلے تمہاری طرف آنے والے ہیں۔ مناظرمرزائی پیمدیث معتبرنبیں مرسل ہے۔

اسلامی مناظر: ابن کثیراورا بن جربر جیسے جلیل القدرمفسرین نے اس کوغل کیا ہےاور اس برجر جنبیں کی کتبذیب العبذیب می ہے کدم سلات حن سب سی میں ۔ اكيسوين دليل

اسلامى مناظر: "عن الربيع قال النبي عليه الستم تعلمون أن ربنا حى لا يموت وان عيسى يأتى عليه الفناء (ابن جريرج م ص١٦٠٠ تحت آية الكرسى وابن ابى حاتم) " ﴿ حضرت رئع " سروايت بك من الله في خال ك عیسائیوں) سے فرمایا کہ کیاتم نہیں جانتے کہ جاررب زندہ ہے۔ وہ مرے گانہیں اورعیسیٰ علیہ السلام برموت آئے گی۔ 🏖

نجران کے عیبائی حضور علیہ السلام سے مدینہ پاک میں مناظرہ کو آئے تھے تو حضو علي في في المام كن خدائى كى ترويدين بيان فرمايا تقا كه خداتو زنده بي مرا حضرت عیسیٰ علیه السلام کرفنا آئے گی ۔ تو پھر کیسے خدا ہوئے ۔مطلب بیہ ہے کہ آپ ابھی زندہ ہیں اور پھر مریں گے۔اگر حضرت عیسلی علیہ السلام مر گئے ہوتے تو نبی کریم الطبقہ الوہیت مسے کے ابطال کے لئے مرجانے کا ذکر فر ماتے۔اس سے ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیدالسلام اس وقت زندہ تھے اور مر دوں میں داخل نہ تھے۔

مرزائی منا نگر: بیحدیث مرسل ہےاور قابل جمعت نہیں

اسلامي مناظر: اس جديث كانا قابل استناديانا قابل جحت بهوناكسي دليل عة ابت کرو۔ورندصرف آپ کے کہنے ہے ایسی حدیث جس کومفسرین نے صدبا احادیث میں سندھیج کے ساتھ درج کیاہے۔وہ مجردح نہیں ہو عتی۔

1/4

بائيسو يب دليل متوفيك وراقعك السذيسن كسفروا الم صاحب وہلوئ کی جسر اور یاک کروں گا کا فوقيت دينے والا ہوا

العنصر ي آسان ي روح بلكة جسم مع الر بعینہ ہے۔ کیونکہ كه حيارون واقعا کے ساتھ ہوجا ک میں ہے:"وانہ (زمین)پرہے

باعيسىٰ ا قادیانی اس <sup>اا</sup> جام ۱۲۰)\_ ا ٹھالوں گا۔'' یو*ں کرتے* ہی

اتمام شے جگه جھی تو ا

دوسری نوم.

اسلامی مناظر: نقسال سبحسانیه و تعسالی آد قسال الله ساعیسی ادی مقدو فیل و رافعک الیی و مطهرت من الذین کفروا و جاعل الدین اتبعول فوق الدین کفروا الی یوم القیامة (آل عمران: ۱۰۰) و ترجمه: (از حضرت شاه عبدالقاور صاحب و بلوگ) جس وقت کباالله تعالی نے اسے سی میں تجھ کو مجرلوں گااورا شالوں گاائی طرف اور پاک کروں گا کافروں سے اور جنہوں نے تیری پیروی کی آئیس ان پر جنہوں نے انکار کیا فوقیت دینے والا ہوں قیامت کے دن تک ۔

یہ آ بت اس بات پر زبروست اور محکم دلیل ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام زندہ بجسد ہو العصری آسان پر اٹھائے گئے ہیں۔ کیونکہ آب میں افظ عینی مراد ہے۔ نہ فقط جسم اور نہ ہی فقط روح بلکہ جسم مع الروح یعنی زندہ عینی ۔ ہر چہار خمیروں کے خطاب کئی طب وہی ایک عینی زندہ بعینہ ہوتے ہوئے ہے۔ کیونکہ خمیر خطاب معرفہ ہواور بوجہ تقدیم عطف و تا خیر ربطاس آبت کا مطلب ہیہ کہ چاروں واقعات (تو فی ارفع تطبیر، غلبہ تابعین) وی مت سے پہلے پہلے بعید: حضرت عینی زندہ کے ساتھ ہوجا نیں گے اور صیغہ اسم فاعل آسئندہ کے لئے بکتر ت استعمال ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں ہے: ''وانسا لہ جاعلون ماعلیها صعید آجر زا (کھفندہ) ''بعثی ہم بقدینا ہے جواس میں ہے: ''وانسا لہ جاعلون ماعلیها صعید آجر زا (کھفندہ) ''بعثی ہم بقدینا ہے جواس (زمین) پر ہے ہموار میدان سبزہ سے فالی بنانے والے ہیں۔'' اور مرزا قادیائی کو بھی اس آبت سے بیا عیسی انسی متوفیك کا البام ہوا تھا۔ (براہین احمدیص ۱۹۵۹ ہزائن ن اص ۱۲۰) طالا نکہ مرزا قادیائی اس البام کے بعد بھی زندہ رہے اور مرزا قادیائی نے (براہین احمدیص ۱۹۵۹ ہزائن باس ۱۲۰ کے حاشیہ براس کا ترجمہ لکھا ہے: ''اسے عینی میں تجھ کو پوری فعت دوں گا اور اپنی طرف اٹھالوں گا۔'' اور دوسری جگہ اس (براہین احمدیص ۱۵۵ عاشیہ برائن ن اص ۱۲۱ میں اس کا ترجمہ کھوں گوری گوری نوری نعت دوں گا اور اپنی طرف اٹھالوں گا۔'' اور دوسری جگہ اس (براہین احمدیص ۱۵۵ عاشیہ برائن ن اص ۱۲۱ میں اس کا ترجمہ پول کرتے ہیں: ''اے عینی میں تجھ کوکا مل احربخشوں گا۔''

امام فخرالدین رازیؒ نے تغییر کبیر میں لکھا ہے کہ تو فی کی تین نوع ہیں۔ایک موت۔ دوسری نوم۔تیسری اصعادالی السماء یعنی آسان پراکھانا۔اس جگہ پر آسان پراٹھانا مراد ہے۔

تونی کے قیقی معنے ایک چیز کو پورا پورالینا۔اخد الشئی وافیدا استیفاء شی یا اتمام شے ہے جس جگہ بھی موت کے معنے لئے گئے ہیں۔وہ بطور کنایہ کے ہیں۔قرآن میں جس جگہ بھی تونی کالفظ موت کے معنول میں آیا ہے وہاں قرینہ موجود ہے۔ تونی ایک جنس ہے۔ لبذا اس کے قیمن اور از الدوہم کے لئے کسی قرینہ کی حاجت ہوگی۔ (سلم العلوم) اور پہلی دیل کے شمن

الله عليه وسلم لليهو دان عيسى لم

ک وائن جریرن ۳ ص ۲۸۹ تحت آیت الی متوفیک ) مول الله الله الله سنتی که تحقیق عیسی متمهاری طرف آیے والے بیں۔

ہے۔ کمیل القدرمفسرین نے اس کونقل کیا ہے اور احتحسن سب صحیح ہیں \_

نبی علیه الستم تعلمون ان ربنا ابن جریر ج س ۱۹۳۰ تحت آیة وایت بک نی علیت نے (نجران کے دہ ہے۔وہ م کانبیں اور عیسیٰ علیہ

ر پاک میں مناظرہ کو آئے سے تو بیان فرمایا تھا کہ خدا تو زندہ ہے۔ مگر مطلب بیہ ہے کہ آپ ابھی زندہ ہیں نی کر میمائی الوہیت مسے کے ابطال علیہ السلام اس وقت زندہ متے اور

یں ل جحت ہونا کسی دلیل سے ثابت نانے صد ہاا حادیث میں سند صحیح ظواهر ها الحاد : رظا برنص

اورزندقه ب البذااس آیت میر

جگه بدلفظ استنعال نهیس بوسکتا -

العنصر ى زندهآ ئان يراثقالياا

مسے ۔ ومرسل ہونے اور وفات ت

كەرىتدفاعل ہواورمفعول ذك

تو فی ہے موت کے سواکوئی او

چیر نقد انعام و یا جائے گا۔اس

موقع نبیں ملا۔ آپ میں بھی

کئے ہیں۔ ریکھو تعلیقات :

نهبين بوسكتى \_رسول الله لله م

ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الس

مرزا قادياني ملهم ماموراو

مگرآ پ کی اطمینان <del>-</del>

منير لكهنة وقت مرزا قاد

ندكور براس الهام ياليلط

ذلبل اورلعنتي موتول

میں رایس مرزائیوں ک

یقول موجود ہے۔

نہیں کر سکتے۔

یس اس آیت <u>ہے</u>

مرزائی مناظر: م

مين بم نابت كريكي من كرد رععه الله اليه كمطابق مضرت ميني عليه المنام كارفع جسماني بواراس جد ضداوند كريم في أن توفى كا أكر فر مايا به الم فخر الدين رازى أفير (كبير بي من من من الله تعالى الله تعالى الله الله الله الله الله الله تعالى هو روحه و لا جسده وذكرهذ الكلام ليدل على انه عليه الصلوة و السلام رفع بتمامه الى السماء وبروحه و يحسده "

پینی تو فی کے معنے کسی شے کوبہ جدیدے اجزاء لے لینے کے ہیں۔ چونکہ حق تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کو تعالیٰ کے معنے کسی معلوم تھا کہ بعض لوگوں (جیسے مرزائیوں کو) ہیدوسر پیش آئے گا کہ حق تعالیٰ نے صرف روح کو اٹھایا اور بدن کونبیں۔ اس لئے متوفیک فرمایا۔ تا کہ معلوم ہوجائے کہ بروحہ وبحسدہ آسان پر اٹھائے گئے۔ ﴾

آ گے چل کرا مام مدوح اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کداگر بیشیہ کیا جائے توجب توفی اور ر فع جسمانی کا ایک ہی مصداق ہےاور دونوں شئی واحد ہیں۔تو رافعک کا ذکر کرنا تکرار ہوگا۔ جواب یہ ہے کہ تونی ایک جنس کا مرتب ہے۔ تا وقتیک اس کے ساتھ کوئی قید منضم نہ کی جائے۔ اس وقت تک اس کی مراذبیں معلوم روسکتی ۔ اس لئے غور کیا گیا کہ وہ کون می قید ہے کہ جواس جنس ہے س ته منضم بوئتتي ہے۔معلوم بوا كة بض روح مع الارسال اور قبض روح مع الامساك اور اصعادالي السماء، اول كان منوم باور الى كانام موت باور ثالث كانام رفع جسماني ہے۔ چونکہ تینوں نوع آس ایک جنس تو فی کے تحت میں درج تھیں ۔اس لئے ایک نوع متعین کرنے کے لئے لفظ رافعک آیت قرآنی میں اضافہ کیا گیا۔ تا کہ بیمعلوم ہوجائے کہ توفی کی کون می نوع مراد ہے۔اگرتو فی ہے مراونوم بی ج ئے تو اس کے معنے بیرو سکتے ہیں کدا ہے میسی ہم تمہیں سلادیں كاورة ان كى طرف الخاليس كـ جيها كتنيسر معالم التزيل اوردرمنثوريين بركه بوقت رفع حضرت نیسلی مایدالسلام حالت نیندین شیر مدرخشری نے(اساس البلاغ جلد دوم ۲۰۹۳ مطبوعه مصراورتاج احروس شرح قاموس خوس اسماري بي كيوني مراوموت لينامعن مجازي ب- وهن المجازا دركته الوفاة اورمعنى مجازى مرادليناوبان جائز بيد جهال حقيقت معدر بورعبازكي ط ف جب ہی رجوع کیاجاتا ہے کہ جب معن حقیق کاارادہ ناجائز اور متنع ہوجائے ورنہ جب تک حقیقت یومل مکنن بوگا۔ اس وقت تک مجاز کی طرف برگز رجوع نبیں کیا جائے گا۔ (سلم العلوم) شرع عقائدهي مين بالنصوص تحمل على ظواهر هاوصرف النصوص عن

224

ظهواهد ها الحاد برظابرنس سے باآسی دلیا قطعی کے دور کرنے ہوئے ورحرام ہے۔ بلکه الحاد اور زند نہ ہے۔ بلکه الحاد اور زند قد ہے۔ البندااس آیت میں تو فی کے حقیقی معنے لئے جو ٹیر ہے ورموت کے معنے میں اس جگه بدلفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔

پس اس آیت سے ثابت ہوا ہے کہ خداوند کریم نے دون سے میٹن علیدالسالم ہو بجسد ہ العصر ی زندہ آسان برا تھالیا اور قرآن میں رفع التوفی سے ان کے دفع جسد ٹی وظاہر قرمایا۔

مرزائی مناظر: مرزا قادیائی نے براہین میں متوفیک کے جومعنے کئے ہیں وہ مامور ومرسل ہونے اور وفات مسیح کے البام سے پہلے کے ہیں ۔البذا آپ نیمی جمارے سامنے پیش نہیں کر سکتے ۔

۲ مرزا قادیانی نے (ازاایداو بام ۱۹۳۰ فرزائن با ۲ سام ۱۹۳۰) میں اعلان کیا تھا۔ کراللہ فاعل ہواور مفعول ذی روح ہو۔ باب تفعل ہواور و بال نوم کاقریدہ جود نہ ہوتو جو شخص اغظ تو فی سے موت کے سواکوئی اور معنی قرآن یا لغت عربید سے ثابت کرد سے گا۔ اس کوائیک ہزار بید نفتد انعام دیا جائے گا۔ اس چیلنج کوئی سال گذر چکے ہیں۔ آئ تک یہ ک کو بیانع معاصل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ آپ میں بھی ہمت ہے تو بیانعام حاصل کرلیں۔

یں ہے۔ سم بعض مفسرین مثلاً این کثیروفتح انبیان وغیرہ نے بحث آپیمتوفیک میں لکھیا ہے کہ حضرت میسلی ملیدالسلام تین گھنٹہ یا سات گھنٹیم گئے تھے۔

اسلامی من ظرز پہنے یہ تابت کیا جا چکا ہے کہ براہین احمدیہ کی تصنیف کے وقت مرزا قادیانی ملہم مامور اور مجدد ہونے کے مدمی تصاور الرحمٰی علم القرآن کا نہیں انہا م ہوچکا تھا۔
عمر آپ کی اطمینان کے لئے ( سرائ منی منا ۱۲ ہزائن تا ۱۲ منا منا مام کا دیا ہا تا ہے۔ سرائ منیر لکھتے وقت مرزا قادیانی مدمی رسالت اور حضرت مسے علیدا اسلام کی دفات کے قائل تھے۔ حاش مذکور پراس البام یا سیلی افی متوفیک کے متعلق لکھتے ہیں کہ البام کے بیات ہیں کہ ایس مجھے این البار البام یا جباؤں گا۔ ایس جہت ہوا کہ متوفیک کے معنی موت سے بچائے کے ایس البار البار کی مقام تا ہے بچائے کے ایس مرزائیوں کا وکی حق نہیں کہ آس جگہ تو نی کے معنی موت مراد لیں۔

طابق حفرت سين عليه السام كارفع جس في اليات - امام فخر الدين رازئ تفير (كبير ق وافيها والمساعلم الله تعالى ان في هو روحه و لا جسده و ذكرهذ رفع بتمامه الى السماء وبروحه

زاء لے لینے کے ہیں۔ چونکہ حق تعالیٰ کو آئے گا کہ حق تعالٰ نے صرف روح کو ابوجائے کہ بروجہ وبجسد و آسان پر

، كما كرية شه كياجائے توجب تو في اور ب- تو رافعک کا ذکر کرنا تکرار ہوگا۔ ساتھ کوئی قید مصم نہ کی جائے۔اس وہ کون کی قید ہے کہ جواس جنس ہے ، اور قبض روح مع الامساك اور ت باور ثالث كانام رفع جسم ني ا-ال لئے ایک نوع متعین کرنے م ہوجائے کہ توفیٰ کی کون سی نوع میں کدائے میسلی ہم تمہیں سلادیں اوردرمنثوریں ہے کہ بوقت رفع اسال البلاغة جلد دوم صه وسوم طبوعه وت لینامعنے مجازی ہے۔ و من جهال حقيقت متعذر بورمجازكي اور ممتنع بوجائے ورنہ جب تک ال كياجائے گا۔ (سلم العلوم) اوصرف النصوص عن

۲ (مولان ابوالقاسم ندهسین صاحب نے جواب دیا که) سالہاسال سے میں مرزائے قادیان کی اسالہاسال سے میں مرزائے قادیان کی استحدی کوتوڑنے، کے لئے آبادہ موں مرزائیوں کو بینج دیے گئے مرزا محمد و کورجٹری کرئے خطاکھ کیا۔

ہونے کے علاوہ حضرت ابن عم

ويکھابھی نہيں ۔پس په روايت

اورقابل اعتاديين -اس يراجه

روایت تعلیقات میں سے ہے

الديث ٣٠) مين اس امر کي <sup>ت</sup>

تفسير (فتح البيان ج ٢٥٠٢)

ص٣٩) پر ہے: "والنص احیاہ "ایعی نصاری کا

كركية سان برا مخاليا اورتف

زعم النصاري "ينسار

افتراءاور بہتان عظیم ہے۔

نوم وهو اختيار الد

ج عص ۱۵۸) " ﴿ اورامام

اورنیند کے زندہ آٹھالیا اور ّ

سامان تيارتھا۔اس وقت ذ

كاوعده فرمايا \_اب أكرتو في

کے دریے تھے۔ تھزت

مارنے والا ہوں۔ بتاؤا کر

میں کونی خو بی پیداہوتی ۔

کے لئے تسلی واطمینان کا

وسياق قرآن اوررافعك

"والصحيح

قابل غور بدام

بخاری کے اصح الکہ

رسائی سااسام میں اتمام جت کے لئے کھالی بیٹی ہیا۔ برمناظر دمیں اعلان کیا جاتا ہے۔ گرم زائی حلقوں میں موت کا سنانا طاری ہے۔ کی جانب ہے کوئی آ واز نہیں آتی ۔ ہرمناظرہ میں لکارکر کیا جاتا ہے کوئی آ واز نہیں آتی ۔ ہرمناظرہ میں لکارکر کیا جاتا ہے کوئی تو تقدی کرنے والے کے طلف وغیفہ مرزامجود کی سندنما کندگی و نیابت حاصل کرئے بعد تصفیہ تر انظامیہ سے ساتھ فیصلہ کرو۔ مگر کیا وجہ ہے کہ طوط کی طرت ہر جگہ ایک ہی سبق رئنا آپ نے اپنا شعار بنائیا ہے۔ عوام الن سے ساس چیلنج کا ذکر کر کے ان کو مناظدہ بنا آپ کا شیوہ بو چکا ہے۔ مرزائیوام دمیدان بنو۔ اگر چھٹرم و حیا ہے تو اس چیلنج کا کبھی نام نہ و سیار ہو ہے۔ مرزائیوام دمیدان بنو۔ اگر چھٹرم و حیا ہے تو اس چیلنج کا کبھی نام نہ و سیار کر ہے۔

نوٹ! مناظروں میں س جگہ مواا نا ابوالقاسم کے چیلنج کو قبول کرنے کی مرزائیوں کو ۔ بہت ندہوئی۔اشتہار بھی طبع کرا کرتمام پنجاب میں تقلیم کئے گئے۔۱۹۳۲، کے جلسہ قادیان پرکئی سو ۔ اشتہار تقلیم ہوئے ۔ مگرمرزانی ساکت وصامت ہیں۔

مع حفرت عبدالله ابن عبائ حضرت عبدالله ابن عبائ حضرت عيلى عايدالسلام كى حيات ك قائل بين - (طبقات ابن عدن اس ه م) پر حضرت عبدالله ابن عبائ سے روایت ہے كہ: ''ان الله رفعه بهسده والله حيى الآن وسيوجع الى الدنيا فيكون فيها ملكا شم يسموت كمايموت الفاس '' ه الله تعالى نے حضرت عيلى عايدالسلام كوجم كما تحافحاليا اور و و يقينا زنده بين اور د يا پر پيم آسيل كاورائ ميں بادشا بى كريں گے ۔ پيم مام وميوں كر طرح وفات يا يمين كے و رائى ميں بادشا بى كريں گے ۔ پيم مام وميوں كر طرح وفات يا يمين گھے ۔ به

اليي بمليح روايت تغمير (روح ومعانى ن على ١٥٦ تفيه البالسعود في الوسام تغمير فع البيان بي السام ١٦ سا) بموجود بيد .

پڑر سر اوب کا فرض ہے کہ رئیس اُمفسر کی تفییر کے مطابق حسن علیلی ملید السائم کی حید سے قابل موجا کمیں معالیک والی فیسر حضرت ابن عباس سے ٹابت نہیں۔ حافظ ابن جربینشر ان نے اس قول و (بهر علی 190) پر نقل کیا ہے۔ اس میں حضہ ت ابن عباس سے روایت کر سے والے وراوی کا معلی بن طبع ہے جس کی نسبت (میدان الاعتدال فالاس ۱۹۳۳) میں دور (تہذیب اور ید ن جس ۱۶۳۳) میں ضعیف الحدیث نکھا ہے۔ نیز ضعیف الحدیث اور مظرالحدیث

کے لئے کھاچین دیا۔ ہر مناظر دیس اعلان کیا جاتا ہے۔ سی جانب سے کوئی آ واز نہیں آتی۔ ہر مناظر ہ نے والے کے خلف وخیفہ مرزامحود کی سند نمائندگی نھ فیصلہ کرو۔ مگر کیا وجہ ہے کہ طویط کی طرح ہر جگہ لوام الناس کے سامنے اس چیلنج کا ذکر کر کے ان کو ممدان : فو۔ اگر پچھ شرم و حیا ہے تو اس چیلنج کا بھی

ل حفرت ميلى مايد الساام كى حيات ك قائل للدائن عباس بروايت بكد: "أن الله جع الى الدنيا فيكون فيها ملكا شم خضرت عيلى مايد السام م وجهم كساتها شاليا كري من بادش بى كريل كري به م آ دميول

الم ١٥٨ أفير أني السعودي المسامة أفسر أخ البيان

م ین کی تفییر کے مطابق حسن سیسی ماییہ پر حضرت ابن عباس سے تابت نبیس ۔ حافظ کیا ہے۔ اس میس حصرت ابن عباس سے ماکی نسبت (میدان الائتمال ن۵۳ ۱۹۳۳) میں کھیا ہے۔ نیز ضعیف الحدیث اور منکر الحدیث

ہونے کے علاوہ حضرت ابن عباس سے اس کا ساع بھی ثابت نہیں۔ اس نے حضرت ابن عباس کو دیکھا بھی نہیں ۔ اس نے حضرت ابن عباس کو دیکھا بھی نہیں ہوسکتی۔ دیکھا بھی نہیں ہوسکتی۔

بخاری کے اصح اکتب ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس کیا ب کی حدیث مرفو عنہا یہ سیحے اور قابل اعتماد ہیں۔ اس پراجماع ہے۔ گرتعلیقات اور موقو فات کے متعلق بیا جماع ہے۔ بید روایت تعلیقات میں سے ہے۔ پس بیاس اجماع سے خارج ہے۔ حافظ ابن صلاح کے (مقدم علم الحدیث میں اس امرکی تصریح موجود ہے۔

سسس مغمر بن کرام نے تر دید کی غرض سے عیمائوں کا یقول نقل کیا ہے۔ جسے آفیر (فتح البیان جس ۲۳۸) پراس قول کے بعدورج ہے۔ و فیہ ضعف اور تغییر (ابن کیرج ۳۳ ص ۲۳۹) پر ہے: '' والسنصاری یہ زعمون ان الله تعالیٰ توفاه سبع ساعات شم احیال ''یعنی نصاری کا یہ گمان ہے کہ تن تعالیٰ نے سات گھنٹر (سیج کو) مرده رکھا اور پھر زنده کر کے آسان پراٹھ الیا اور تفیر (روح العانی جس ۱۵۸) پراس قول کے متعلق ہے کہ '' انھا من زعم النصاری ''ینصاری کے گمان میں ہے اور ماھو الا افتراء و بھتان عظیم اور بی افتراء اور بہتان عظیم ہے۔ مفسرین کرام کا تفاق ہے کہ:

''والصحيح كما قاله القرطبى ان الله تعالى رفعه من غير وفاة و لا نوم وهو اختيار الطبرى والرواية الصحيحة عن ابن عباس (روح المعانى ج ٣ ص ١٥٨)'' ﴿ اوراما م قرطبى فرمات بين كر هي يه كرفن تعالى في حضرت عسى كوبغير موت اورنيند ك زنده آن شاليا اورعبد الله بن عباس كاصح قول يهى هد .

قابل غور بیام ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تل کے در پے تھے۔ قتل کا اسلام کے تل کے در پے تھے۔ قتل کا اسلام کی تل کے لئے ان ہے تو فی ور فع کا وعد ہ فر مایا۔ اب اگر تو فی کے معنی موت کے لئے جا کیں تو اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ یہودی مار نے کا دعر ہ فر مایا۔ اب اگر تو فی کے معنی موت کے لئے جا کیں تو اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ یہودی مار نے در پے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا ہے التجا کی۔ خدا نے بھی فر مایا کہ میں تمہیں مار نے والا ہوں۔ بتاؤاس میں کونی تسلی ہے؟ اور قرآن میں اس جگہ موت کے معنی کرنے سے کلام میں کونی خوبی بیدا ہوتی ہے؟۔ جبکہ محافظ تھی بھی مار نے پرآ مادہ ہو چکا ہوتو حضرت میسی علیہ السلام کے لئے تسلی واطمینان کا کونسا موقع ہوسکتا تھا؟۔ پس اس جگہ موت کے معنی لینا قواعد عربیت سیا قواسی قرآن اور دافعک کی قید کے ہوتے ہو نے لینا کسی طرح جائر نہیں۔

س س آیت سے ظاہر

نیزای آیت سے ثابت۔

م... ۳.... آیت می ز

اسلامی مناظر: توفی

كاعقيده بكڑنے كاعلم بيں \_ بلكهاس -

ورنہ قیامت کے دن حضرت عیسی علیہا

عقیدہ ہے مطلع ہو چکے ہوں گے۔

وجود تثلیث کے ہوتے ہوئے مانامیر تا

بعد تو فی جس ہے تعلق فر مائیں گے ک

آیت میں ذکر نہیں \_ پس اس آیت

حوار بوں میں موجو در ہے۔ آسان کم

ہے توقیتی ہے مراد'' جبکہ تونے میج

جومدیث آب نے پیش کی ہے ال

نہ قول کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور پی<sup>ہ</sup>

كمها قيال "فرمايا- كيونكه عمار

گے اور عبارت ثانیہ کا مطلب ہے۔

كى تو فى حضرت عيسنى عليه السلام

مشبه بيه مفائر بهوتے ہيں اور ظاہر

عليه السلام كي توفى قطعاً يقيناً رفع

قرة بن كريم ميس ہے:"انسا او

رسولا (المزمل:١٥)"﴿

رسول بينجا كلاتفا- كالبرز

عليه السلام كى رسالت أيك جيس

تام ہونی جا ہتے۔حالانکہ رسو

علیہ السلام نصاریٰ کے مجڑ۔

zī ....r

نیز قرآن بی توفی کے ساتھ رائع کا ذکر ہے اور آیت بیل رفعہ اللہ الیہ کے مطابق رفع فتنہ سلبی کے وقت، ہوا۔ اگر اس جگرتو کی کے معنی موت کے لئے جائیں تو یہود یوں نے تیار کر رکھا تھا اور السبب سے تابت ہوتا ہے۔ موت کا سامان اس وقت وہی تھا جو یہود یوں نے تیار کر رکھا تھا اور اگر سوائے قب بھی ماننا پڑے گا کہ حضرت عیسی علیہ السلام اقتیں سیسی کے وقت فوت ہوئے تھے۔ اس سے شمیر کی زندگی کا قصہ باطل ثابت ہوتا ہے۔ مرزائی حضرت عیسی علیہ السلام کے فتنہ سلبی کے بعد شمیر میں کے مسال زندہ رہنے کے قائل ہیں۔ لہذا ان کے عقیدہ کے مطابق بھی اس جگرتو فی کے معنے موت کے نہیں لئے جاسکتے۔

تیکسو میں دلیل

اسلامی مناظر: 'قال سبحانه تعالی و کنت علیهم شهیدامادمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم (مائده:۱۷۷) '' ﴿ مِن الربَّمِهِ الرقیب علیهم (مائده:۱۷۷) '' ﴿ مِن الربَّمِهِ الربَّمِهِ الربَّمِهِ الربَّمِهِ الربَّمِ الربْعِ الربَّمِ الربَّمِ الربَّمِ الربَّمِ الربَّمِ الربَّمِ الربَّمِ الربَّمِ الربِي الربَّمِ الربَّمِ الربَّمِ الربَّمِ الربَّمِ الربَّمِ الربَّمِ الربَّمِ الربُومِ الربُومِ الربِي الربِي الربِمِ الربَّمِ الربَّمِ الربِي الربِي الربِي الربِي الربَّمِ الربَّمِ الربِي الربْعُمُ الربِي الربْعُمُ الربِي الربْعُمُ الربِي الربِي الربِي الربْعُمُ الربِي الربِي الربِي الربْعُلِمِ الربِي الربِي الربِي الربِي الربِي الربِي الربْعُمُ الربُولِي الربِي ا

لعنی حفرت میسی علیدالسازم سے قیامت کے دن امت کے بارہ میں سوال ہوگاتو یہ ارشاد فرما کیں گے کہ جب تک میں زندہ رہا۔ اس وقت تو میں نگہبان رہا اور جب تو نے بچھے آسان پراٹھ الیا اس وقت آپ ہی نگہبان سے۔ اس میں لفظ تب و فیت ندی کا ترجمہ حضرت شخ معدیؓ نے ''مرا گرفتی مرا ''کیا سعدیؓ نے ''مرا گرفتی مرا ''کیا ہے۔ تقییر (فق الیان جسم ۱۹۳) میں اس کا معنی 'فلما رفعتنی الی السماء ''کیا گیا ہے۔ (روح امعانی بن عص ۱۹) پر مرقوم ہے: ''فلما تو فیتنی ''ای قبضت ندی بالرفع الی السماء تفیر (فازن باس ۱۳۵) پر مرقوم ہے: ''فلما تو فیتنی ''ایعنی فلما رفعتنی فالمراد به و فاۃ الرفع لا الموت!

بیں اس آیت ہے حضرت عیسی علیہ السلام کا زندہ آسان پر جانا ثابت ہے۔

مرزائی مناظر: اس آیت سے حضرت عیسی علیہ السام کی وفات ثابت ہوتی ہے۔
کیونکہ نبی کریم اللہ نے نبھی فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں بھی حضرت عیسی علیہ السام کی طرح کیون گا: 'فسل ما تسوفیت نبی کی کست انت الرقیب علیهم (صحیح بخاری) ''میں آخضرت الله نے اپنے کئے بھی حضرت میں کی طرف توقیقی کا لفظ استعال فرمایا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جس طرح نبی کریم آلیہ کی توفی ہوئی اس طرح میں علیہ السام کی بھی ہوئی۔ رفع آسانی مراد لیناکی طرح جا برنہیں۔

لئے جاسکتے۔

ت علیهم شهیدامادمت فیهم ) " شیس ال پرنگهبان رہا۔ جب رہا۔ ﴾ مت کے بارہ میں سوال ہوگا تو یہ منت کے بارہ میں سوال ہوگا تو یہ

وفیتنی کار جم حفرت شخ گُنْ ''برگرفتی مرا ''کیا الی السماء ''کیا گیا ہے۔ فی فیضتنی بالرفع الی تنی ''یخی فیلما رفعتنی

اپر جانا ثابت ہے۔ م کی وفات ثابت ہوتی ہے۔ نرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح (صنعیع بیضادی) ''میں استعمال فر مایا ہے۔اس سے یہ السلام کی بھی ہوئی۔ رفع

اسس آیت سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علید السلام فرمائیں گئے کہ مجھے نصاری کا عقیدہ مجھے نصاری کا عقیدہ مجھے نصاری کا عقیدہ مجھے نہیں۔ کا عقیدہ کے دن حضرت عیسیٰ علید السلام کا جواب غلط ہوگا۔ کیونکہ بعد مزول وہ نصاری کے عقیدہ سے مطلع ہو چکے ہوں گے۔

نیز ای آیت ہے ثابت ہے کہ حضرت میں کی زندگی میں عیسائی نہیں بگڑے۔ پس اب وجود تشلیث کے ہوئے ہوئے مانتایز تا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زند ذہبیں ہیں۔

ساسس آیت میں مسیح کی دوزندگیوں کا ذکر ہے۔ایک مادمت فیھم اورایک بعد تو فی جس کے متعلق فرما کیں اندی کہ کا ت الد قیب علیهم! تیسری کی زندگی کا اس آیت میں ذکر نہیں ۔ پس اس آیت کے مطابق جب تک حضرت عیسی علیه السلام زندہ رہے اپنے حوار یوں میں موجودر ہے۔ آسان کی زندگی کا کوئی شوت نہیں ماتا۔

اسلامی مناظر: توفی کی بحث بائیسویں دلیل کے طمن میں ہوچکی ہے۔اس آیت ہے توفیقی ہے مراد'' جبکہ تونے مجھے ماردیا'' لیناازروئے قواعد عربیت جائز نہیں سیح بخاری کی جومدیث آپ نے پیش کی ہاس میں بی کر پھالی نے اپنے قول کوحفرت سیلی ملیدالسلام کے قول كساته تشبيدي مواور بينيس فرمايا "فاقول ماقال العبد الصالح" بلك فاقول كسا قال "فرامايا- كونكه عبارت اولى كامطلب توبيب كمين وبي كبول كاجوحفرت عيلى كبين گے اور عبارت ثانیہ کا مطلب بیہ ہے کہ میں ان کی مانند کہوں گا۔لہٰذا سے ماننا پڑے ہا گا کہ نبی کریم اللَّهُ کی تونی حضرت عیسی علیدالسام کی تونی کے بالکل مفائر ہے۔ کیونکہ بدمسلمسلم ہے کہ مصیداور مشبه بدمغائر ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ نبی کر یم اللہ کی کو فی بذر بعید موت ہوئی ہے تو حضرت عیسیٰ عليه السلام كى توفى قطعاً يقييناً رفع جسمانى اور احسعاد الى السماء كذر يعد بهونى عاسبة -قرآن كريم من ب: "انا ارسلنا اليكم رسولا شاهداً كما ارسلنا الى فرعون رسولا (المنمل:١٠) ولين بم نتمباري طرف رسول شامر بهجا عبيها كفرعون كي طرف رسول الميجا كيا تھا۔ ﴾ اب مرزائيوں كول كےمطابق نبي كريم الله كي رسالت اور حضرت مويٰ عليه السلام كى رسمالت ايك جيسى مونى حيائي - كونكه ان كنز ديك مشهداورمشبه بديس مشاركت تام ہونی جا ہے۔حالا تکدرسول اللہ علیہ کی رسالت عامداورموی علیہ السلام رسالت خاصہ ہے۔ r .... آیت میں کوئی لفظ ایمانہیں ہے جس سے سی ثابت ہو سکے کد حفرت عیسیٰ علیدالسلام نصاری کے بگڑنے سے لاعلمی کا ظہار کریں گے۔حضرت عیسی علیدالسلام سے سوال

اس آیت میں حضر

مرزائی مناظر:

اسلامی مناظر

معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے عہد

مرزا قادیانی (براہین احمد می<sup>حصد)</sup>

ذربعيددنيا كحتمام فماهب بإ

مرزا قادیانی نے لکھے ہیں ان

کی حقیقت ظاہر کرنے **کامو** 

قاد يانى نے لکھا ہے كہ:"

پشین گوئی ہے۔ (حوالہ

تمام عمراتکریزوں کی غلا**م** 

نہیں ہوسکتی۔

بجيسوس دليل

. اسلامی منا

عدتم عدنا (بني ا

بیثیین گوئی موجود ہے.

گی۔اس وقت سے ۔ آبیت کے تحت میں کیک

شدت اورعنف اورقع

ساتھ دنیا براتریں گ

ضروری ہے اور اس کادعویٰ ہے کہ میں

مرزائی

اسلامئ

اشاعت تلیت کانہ ہوگا۔ بلک تعلیم تلیت کے متعلق ہو چھ جائے گا کہ آنت قلت للناس! کیاتم نے اس کی تعلیم دی تھی ؟ ہم ہو یا کوئی اور؟ اس کا جواب آپ نئی میں دیں گے علم کے متعلق کوئی سوال ہی فہ کو رہیں۔ مرزا قادیائی نے (کشی نوح سون ۲۰ ہزائن نا ۱۹ س ۲۵ ہفت عائیہ کیا ہے کہ ' حضرت میں علیہ السلام کی زندگی ہی میں (قیام شعیہ کے دوران میں) حوار یوں میں تلیث کا عقیدہ دائی ہوگیا تھا۔'' مزید ملاحظہ کریں۔ (چشہ معرفت س ۲۵٪ بزائن نا ۲۲۳ س ۲۲۷، تحد گولاویہ ص کا ابزائن جاس ۱۳۲۱، تحد گولاویہ ص کا ابزائن جاس ۱۳۲۱، تحد گولاویہ کا دیائی کی تصرح کے خلاف ہے اور آیت قرآن نے آپ کا مدع نا بت نہیں ہوتا ۔ ہزمزا قادیائی قادیائی کی تصرح کے خلاف ہے اور آیت قرآن نے آپ کا مدع نا بت نہیں ہوتا ۔ ہزمزا قادیائی در آئن کے اسلام ص ۲۵٪ بزائن جامس اینا عاشیہ) میں تعلیم کرتے ہیں کہ ' نصاری کی ایتری کا حال آسان پر بھی حضرت میں علیہ السام کو معدم ہے۔'' کیس کذب بیائی کا الزام ہموجب تعلیم مرزائی بھی عائد ہوسکتا ہے۔

"سسس ''مادمت فیھم فلما توفیتنی ''میں فاجو تعقیب مع الترکیب کے التے وہ تر تیب کافائدہ وی ہے۔ اس سے ثابت : واکہ مادمت فیھم معاً بعد توفی ہوگ۔ پس ہموجب عقیدہ مرزا تیونت میں ہے وقت حضرت میں علید السلام کی موت واقع ہوئی۔ گر مرزا قادیانی فتن کیسی کے بعد شمیر میں ۱۸ سال کی زندگی کے قائل ہیں۔ نیز آنت قلت للفاس میں لام تبلیغ کے لئے ہے۔ للفاس سے مراد حواری ہیں۔ پس حضرت میسی علید السلام کاتمام ممر حواریوں میں رہنا ضروری ہے۔ گر مرزائی اس کے بیشس مانتے ہیں کہ حضرت میسی علید السلام رویق ہوکر تشمیر چلے گئے اور وہاں ۱۸ سال زندہ رہ کرفوت ہوئے۔ پس آ ب جہاں سے ۱۸ سال زندگی بھی ہم قابت کردیں گے۔ جس طرح آ ب ایک تیسری زندگی ہی ہم قابت کردیں گے۔ جس طرح توفیتنی ہے موت کے معنے لینا سی طرح جا ترنہیں۔

نوٹ: مولانا ابوالقاسم کے اس الزامی جواب کا کوئی معقول یا غیرمعقول جواب کسی مناظرہ میں کسی مرزائی مناظر نہیں دیا۔

چوبیسویں دلیل

اسلامی مناظر: 'قال سبحانه تعالی هوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله (توبه: ۳۳) ' ﴿ خداوه به کرجی اینارسول برایت دے کرجیجاتا که تمام تدابب پردین حق کوغالب کرے۔ ﴾

اس آیت میں حضرت مین علیہ السلام کے نزول کا ارشاد ہے۔ کیونکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے عہد میں اسلام ہی اسلام ہوگا۔ اوسرے ندا ہب کا شان تک ند ہوگا۔ مرزا قادیانی (براہین احمد یدهمہ چہارم ص ۴۹۸ حاشیہ درحاشیہ فرائن جاص ۵۹۳) پر اس کا یمی مطلب بیان کیا ہے۔

مرزائی مناظر: یہ آیت مرزا قادیانی کے حق میں پیشین گوئی تھی۔ مرزا قادیانی کے درایا تھی۔ مرزا قادیانی کے دراید دنیا کے تمام ندا ہب پراسلام کی فوقیت ظاہر ہوئی۔ دلائل و برا بین اسلام کی صداقت میں جو مرزا قادیانی نے لکھے ہیں ان کے ذریعہ غلب اسلام کوہوا۔

اسلامی مناظر : مرزا قادیانی کے ذرایعہ جو پچھاسلام کی فوقیت دنیا پر ظاہر ہوئی اس کی حقیقت ظاہر کرنے کا موقع نہیں ۔ آپ کی یقفیر مرزا قادیانی کی تفییر کے خلاف ہے۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ:'' یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیشین گوئی ہے۔ (حوالہ بالا)'' بتا ہے مرزا قادیانی کوسیاست ملکی میں کونسا غلبہ حاصل ہوا۔ تمام عمرانگریزوں کی غلامی پرفخروناز کرتے دہے۔ اس لئے یہ پیشین گوئی مرزا قادیانی پر چسپاں نہیں ہو کتی۔

يجيبوس دليل

اسلامی مناظر ''قبال سبحانه و تعالی عسی ربکم ان برحمکم وان عدتم عدنا (بنی اسرائیل: ۸) ''اس آیت میس حفرت عیشی علیدالسلام کزول کے لئے پیشین گوئی موجود ہے۔ یعنی ایک وقت آئے گا جب کر مخلوق غداظلم و گرائی کی انتہا کو پہنچ جائے گی۔اس وقت کے لئے مرزا قادیانی (برابین احمدیجلد چہارم س۵۰۵ نزائن جاس ۲۰۱ عاشیہ) پراس آیت کے تحت میں لکھتے ہیں: ''وه زمانہ بھی آئے والا ہے کہ جب غدائے تعالی مجرمین کے لئے شدت اور عنف اور قبر اور تحق کو استعال میں لائے گا اور حضرت میں علید السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیار اتریں گے۔''

مرزائی مناظر: یہ پیشین گوئی بھی مرزا قادیانی کے ظہورے پوری ہو چکی ہے۔ اسلامی مناظر: مرزا قادیانی کی تصریح کے مطابق مسیح موعود کی جلالیت کے ساتھ آنا ضروری ہے اوراس کے ذریعہ دنیا میں شدت، عنف، قہر دختی کا ہونا ضروری ہے۔ مگر مرزا قادیانی کادعویٰ ہے کہ میں جمالی رنگ میں آیا ہوں۔ پس مرزا قادیانی اس کے مصداق نہیں ہوسکتے۔ ے گا کہ أخت قلت للفاس! کیاتم پنی میں دیں گے علم کے متعلق کوئی ہتاہ اس ۱۵ کفس عاشیہ) پرتشلیم کیا ہے دوران میں ) حواریوں میں تثلیث کا ۱۲۵۲، نزائن بت ۲۳ ص ۲۲۱، تحفہ گوڑویہ مازندگی میں بیعقیدہ نہیں پھیلا مرزا رعا تا بت نہیں بوت نیز مرزا قادیانی کرتے میں کہ' نصاری کی ایتری کا کذب بیانی کا الزام بموجب تعلیم

ئیں فاج تعقیب مع الترکیب کے نفیہ معا بعد تو فی ہوئی۔ السلام کی موت واقع ہوئی۔ گر میں۔ نیز أنت قلت للناس معرف میں کا تمام عربی کے حضرت عیمی علیہ السلام بین کہ حضرت عیمی علیہ السلام یوئے۔ پس آ ب جہاں سے تابت کردیں گے۔ جس طرح سے مانتا پڑتا ہے کہ اس جگہ

نول ياغير معقول جواب سمى

ارسل رسوله بالهدی ه ہے کہ جس نے اپنارسول

چھبیسویں دلیل

امام احمد نے اپنی (مندج۲۴۰٫۲۴ میں اورایوداؤدج۲۴س ۲۳۸ باب ٹروخ الدجال) اور ائن جریر نے حدیث نقل کی ہے جس کے متعلق (فق الباری ن٤ ص ٣٥٧) میں حافظ ابن جرُ فرماتے ہیں کہاس کی اسنادسب سیح ہیں ۔وہو ہذا: عن الى مربرة قال النبي النبي الم

"الانبياء اخوة العلاة امها تهم شتى ودينهم واحدواني اولى الناس بعيسي بن مريم لانه لم يكن نبي بيني وبينه وانه نازل فاذا رائيتموه فاعرفوا رجل مربوع الى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران كأنّ راسه يقطروان لم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعوا الناس الى الاسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلها الا الاسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال وتقع الامانة على الارض حتى ترتع الاسودمع الابل والنمار مع البقر والذُّ باب مع الغنم ويلُّعب الصبيان بالحيات لاتضرهم فيمكث اربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون ''

ہیں۔ دین (اصولاً) سب کا ایک ہےاور میں اور عیسیٰ بہت ہی قریب ہیں۔ کیونکہ میرےاوران كدرميان كوئى ني نہيں ہوااورو وضرور قيامت كدن نازل مول كے ميان قد مول كے مرخى اورسفیدی کے مابین ہوں گے اور ان پردور نگے ہوئے کیڑے ہوں گے۔ گویاان کےسرے یانی ٹیک رہا ہے۔اگر چہ کسی قتم کی تری نہیں بیٹی ہے۔صلیب کوتو ڑیں گے اور جزید کوا ٹھادیں گے اور سب کواسلام کی طرف بلائیں گے اور حق تعالی ان کے زمانہ میں تمام ملتوں کومنسوخ فرمائیں گے۔ پھرروئے زمین پرامن ہوجائے گا حتی کہ شیر اونٹوں کے ساتھ اور چیتے گائے بیل کے ساتھ اور بریاں بھیزیوں کے ساتھ چرنے لگیں گے اور بیجے سانپوں کے ساتھ کھیلنے لگیں گے اور حضرت عیسی علیدالسلام حالیس سال ظہریں گے اور اس کے بعد وفات یا کیں گے اور مسلمان ان کے جنازہ کی نماز پڑھیں گے۔﴾ ستائيسوين دليل

اسلامی مناظر: (مفلوة شريف ص ١٥٠، بابنزول سيلى عليداسلام) ميس ايك حديث ب كرسول التوليسة فرماياك "ينزل عيسى بن مريم الى الارض فيتزوج ويولد

بـقى في البيع جگہ باتی ہے۔ال

اور جب *کہا*ۃ

جا تا۔ ول

زمين پر

صاحب اوالاد

یموت کےلفظ

كريم المينة كاروف کسی لغت سے وا ون بوع ريستان دن بوع ريستان

مرزا

له ويمكث خمساً وارب

وعيسى بن مريم في قبروا. اتریں گے اور نکاح کریں گے اور ا

ہوں گے۔پس میرے یا س میر۔

قبرے آئیں گے۔ درمان م

اس رؤیا کے ہوا کہ علامہ لفظ آسان ہے

اخلد الأرض

بير-(مبما ويولدا

اورابوداؤد ج ۲۳۸ ۲۳۸ باب نُرونَ الدجال) اور باری ج۲ ص ۳۵۷) میں حافظ این خِرُنُر ماتے

تى ودينهم واحدوانى اولى الناس في ودينهم واحدوانى اولا الثيتموه في وبينه وانه نازل غاذا رائيتموه عليه ثوبان ممصران كأنّ راسه ب ويقتل الخنزير ويضع الجزية مانه الملل كلها الا الاسلام ويهلك ملى الارض حتى ترتع الاسودمع لغنم ويلعب الصبيان بالحيات

سلم عليه المسلمون '

یاء علاتی بھائی ہیں۔ مائیں ان کی مختلف ہت ہی قریب ہیں۔ کیونکہ میرے اور ان زل ہوں گے۔ میانہ قد ہوں گے۔ سرخی بڑے ہوں گے۔ گویا ان کے سرے پائی اکوقوڑیں گے اور جزیہ کواٹھادیں گے اور نہ میں تمام ملتوں کو منسوخ فرمائیں گے۔ ساتھ اور چیتے گائے ہیل کے ساتھ اور بل کے ساتھ کھیلے لگیں گے اور حضرت

میں المیالام) میں ایک مدیث ہے ہم الی الارض فیتزوج ویولد

وفات یا کیں گے اور مسلمان ان کے

له ویمکٹ خمساً واربعین سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا وعیسی بن مریم زین سنتی ابی بکر وعین " «مفرت میکی بن مریم زین پر ابی بکر وعین " «مفرت میکی بن مریم زین پر اتریں گاور نامی رائی اور پیتالیس سال دنیا میں رہیں گے۔ پھر فوت میں موں گے۔ پس میں اور میسی بن مریم ایک بی قبرے اٹھیں گے۔ درمیان میں الی بکر اور عمر کے۔ پس میں اور میسی بن مریم ایک بی قبرے اٹھیں گے۔ درمیان میں الی بکر اور عمر کے۔ بھی

اس حدیث میں صاف صاف ذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پراتریں گے اور جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پراتریں گے اور جب کہ افزاس وقت وہ خض لا ہور میں واردشدہ سمجھانہیں جاتا ۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پرموجو ذہیں ہیں اور آخری زمانہ میں زمین پر عاز ل ہوں گے اور کئی سال دنیا میں اور کر فوت ہوں گے۔ دنیا میں رہ کر نکاح کریں گے۔ صاحب اولا دہوں گے۔ بعد وفات آئخضرت اللہ کے روضہ اقدس میں فن کئے جائیں گے۔ ثم سے ساحت کفظ سے ظاہر ہے کہ ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔

مرزائی مناظر : بیحدیث سیح نبیل - کیونکدکون بے غیرت مسلمان ہے جوحضور نبی کریم اللّه کارو فدھود کر آپ کی نعش مبارک کونگا کر کے حضرت عیسیٰ کو فن کرے گا۔ قبر بمعنے مقبرہ کسی نفت سے ثابت نبیل - نیز حضرت عاکشہ صدیقہ ی نے رؤیا میں صرف تین چا ندول کوروضہ میں دفن ہونا دون ہوتے دیکھا۔ (موطاامام مالک ) وہاں تین قبریں موجود میں ۔ چوشے چا ند کاوہاں دفن ہونا اس رؤیا کے خلاف ہوگا۔ علام عینی نے لکھا ہے یدف فی الارض المقدسة اس سے ثابت ہوا کہ علام عینی کے نزویک حضرت عیسی علیہ السالم بیت المقدس میں دفن ہوں گے۔ الی الارض کا لفظ آسان سے ارتے کو مسترم نبیل ہوسکتا۔ قرآن مجدمیں بعلم بعور کی نسبت وارد ہے: ' ولا کنه اخلد الارض (الاعداف ۱۷۶۰)' کیاوہ بھی زمین پر نہ تھا۔

اسلامی مناظر: بیرهدید صحیح ہے اور اس کی صحت کی تصدیق مرز اقادیانی بھی کر چکے ر بیں۔ (ضیمدانجام آتھم ۲۰۵۰ بزائن جااس ۳۳۷) کے حاشیہ پراس صدیث کے ایک جملہ یہ تہ روج و یہ ولسد لسه کواپنے او پر جہاں کرتے ہیں اور اس سے مرادمحدی بیگم سے نکاح اور اس کیطن سے اولا و حاصل ہونا مراد لیتے ہیں اور اپنے میں موجود ہونے کا اسے ایک نشان قرار دیتے ہیں۔ اس لئے مرزائیوں کا کوئی حق نہیں کہ اس صدیث کی صحت برا متر اض کریں۔

قبر بمعنے مقبرہ (مٹکؤ ۃ شریف م ۴۸۰) ملاعلی قاری کی (مرقات ج ۱۰س۳۳۳) کے حوالہ میں درج ہے۔ نیز مرزا قادیانی نے بھی ان معنوں کوشلیم کیا ہے۔ لکھتے ہیں: ' ممکن ہے کہ کوئی مثیل میں ایسا بھی آ جائے جو آ مخضرت اللہ کے روضہ کے باس مدنون ہو۔' (ازالہ اوہام ص ۱۷۰ بخزائن ج ۳۵ ۳۵۲ حاشیه )اس حواله بے قبر بمعنے روضه (مقبره ) بھی مانا گیا ہے اور پاس دفن ہو نابھی مانا گیا ہے۔

ينزل الى الارض ا ك بجائ 'اخلد الى الارض (اعراف:١٧٦) " بيش كرنا بحل ب-اخلد الى الارض مين تواخلد خود موجود بكرو مخض يهلي بى زمين يرموجوو تھا۔اس طرح علامه عینی کالکھنا بھی جارے خلاف نہیں۔کیاروضہ نبویدارض مقدس نہیں؟۔حضرت عائش وجوتین میا ندد کھائے گئے تھے۔اس کے مطابق تین میا ندابو بکر عمر اور حضرت عیسی علیه السلام ر وضه مبارک میں مدفون ہوں گے۔ نبی کر محفظی یا ندند تھے۔ سورج تھے۔ جس کی ضیاء سے سیہ چاندروش ہوں گے۔ دوسرا جواب میہوسکتا ہے کہ حضرت عائشگی زندگی میں صرف تین قبریں تیار ہونے والی تھیں۔ اس لئے صرف تین جاند آپ کو دکھا کی دیئے۔ چوتھ جاند حضرت عیلی علیہ <sup>ا</sup> السلام ندان کی زندگی میں نازل ہوئے اور ندہی فن ہوئے۔اس لئے رؤیا میں وہ آ ب کوند وكھائے گئے۔ '

اٹھائیسویں دلیل

عن عبدالله ابن سلام يدفن عيسى ابن مريم مع رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله وصاحبيةٌ فيكون قبره رابعاً (مجمع الزوائدج٨ص٢٠٩، درمنثور ج٢ص٢٤٦ ومثله في التاريخ الكبير للبخاريج ١ ص٣٦٣ ثم قال مكتوب في التوراة صفة محمد شيالة وعيسى بن مريم يدفن معه، ترمذي ج ٢ ص ٢ باب فضل النبي علياله " ﴿ عَبِدَ السُّرائِينَ سلام سےروایت ہے کفیسی این مریم رسول النظافی اور آ ب کے دونوں صحابیوں کے ساتھ وفن ہوں گےاوران کی قبر چوتھی ہوگی۔ نیز فر مایا کہ توریت میں محیطی کے صفت درج ہے کیمیسی ابن مریم ان کے ساتھ دفن ہوں گے۔ ﴾ اس حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر روضهاقدس میں چوتھی ہوگی۔

انتيبوي وليل

"عن عائشه قالت قلت بارسول الله على الى ارى ان اعيش بعدك 191

فتأذن ليي الأ قدري وقبرابي ابس عساكرج<sup>، ۲</sup>م نے (مرتف موت) کا ہونے کی اجاز**ت عل** اس میں صرف میر**ی قبر آ** تيسوس *دليل* 

''عـن ابا هـ مر**يم** من السمآء فيكم و ﴿ حضرت ابو ہر رہ ہ سے روا نازل ہوں گےاور حالا نکہ تم يعنى ادهرو جأل

اوراس طرف نزول مسيح ہواً معطوف بناكر بون معنى كيا ترجمه ظامر كرنے كى كوشش معطوف عليه دوا لگ الگ اتر نے کامعنے بقول مرزا آ ہوگا \_مگرمرزا قادیانی امام میں عطف تفسیری عطف نبیں آئی۔ پس ثابت <sup>ج</sup> ترجمه جواو برلكها كياب

حضرت عيسى عليه السلام ز مانەمىس زمىن پرنازل (تفسير بحرا<sup>ب</sup>

اکتیسویں دلیل

اجماع اميز

مريم من السمآء فيكم وامامكم منكم (كتاب الاسماء والصفات للبيه على "كان ابن مريم من السمآء فيكم وامامكم منكم (كتاب الاسماء والصفات للبيه على ص ٤٢٤) " ومرت ابو بريم سروايت بكركيا حال بوگاتم باراكد جب يكي اين مريم آسان سيتم يك نازل بول عداور حال الكرتم بارا امام تم ميل سيم وجود بوگال

یعنی ادھر د جال ہوگا ادھراہام مہدی جماعت کو لے کر کھڑ ہے ہوں گے۔ لڑائی تیار ہوگی اوراس طرف نزول مسیح ہوگا تو ہدا ہیں جیسے بیفیت ہوگی۔ مرزا قادیانی نے امامکم منکم کوابن مریم ہر معطوف بنا کریوں معنی کیا ہے کہ جب ابن مریم اترے گا اور تمہاراا مام جوتم میں ہے ہوگا اس طرح ترجمہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کھیٹی ابن مریم مسلمانوں میں سے پیدا ہوگا۔ گرمعطوف اور معطوف علیہ دوالگ الگ ہوتے ہیں۔ تو معنے بیوں گا کھیٹی ابن مریم بھی اتریں گے۔ اب اگر اتر نے کامعنے بقول مرزا قادیانی پیدا ہونا ضروری اتر نے کامعنے بقول مرزا قادیانی پیدا ہونا ہے تو مرزا قادیانی سے پہلے امام مبدی کا پیدا ہونا ضروری ہوگا۔ گرمرزا قادیانی امام بھی آودی بنج ہیں۔ یہ کہنا کہ بیع عطف تفسیر ہے۔ غلط ہے۔ کیونکہ عربی میں عطف تفسیر کے مطف جاس کا بیس آئی۔ یہ جملے حالیہ ہے۔ اس کا ترجمہ جواد پر لکھا گیا ہے وہی شیح ہے۔ حضرت مسیح بن مریم ناصر اعلیہ السلام بی نازل ہوں گے۔ ترجمہ جواد پر لکھا گیا ہے وہی شیح ہے۔ حضرت مسیح بن مریم ناصر اعلیہ السلام بی نازل ہوں گے۔ اس کیا اسیسوس ولیل

اجماع امت سے بید سکلہ ٹابت ہے۔ امت محمد بیکا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام بحسد والعنصری آسان پر زندہ اٹھائے گئے۔ اب تک زندہ بیں اور آخری زمان میں زمین برنازل ہوں گے۔

( تغير برالميط ع ٢ ص ٤٥٦ مزير يت اذف الله يعيسى انى متوفيك ) بر ب "قال

سے پرائتر اض کریں۔ باقاری کی (مرقات ج ۱۰ ۳۳۳) کے حوالہ اسلیم کیا ہے۔ لکھتے ہیں:''ممکن ہے کہ کوئی روضہ کے پاس مدفون ہو۔'' (ازاالہ اوبام منے روضہ (مقبرہ) بھی مانا گیا ہے اور یاس

لد المی الارض (اعداف: ۱۷۶) "پیش موجود ہے کدوہ تحض پہلے ہی زمین پرموجود کیاروضہ نبویدارض مقد سنہیں ؟ حضرت ن چاندابو بر "عر"اور حضرت بیسی علیه السلام رنہ تھے۔ سورج تھے۔ جس کی ضیاء سے یہ ت عائش گل زندگی میں صرف تین قبریں تیار مائی دیئے۔ چوتھ جاند حضرت میسی علیہ ہوئے۔ اس لئے رؤیا میں وہ آپ کو نہ

سى أبن مريم مع رسول الله عليه الديم الله عليه الديم ا

نه عَلَيْهُ انى ارى ان اعيش بعدك

ابن عطیة واجمعت الامة على ماتضمنه الحدیث المتواتر ان عیسی فی السمآه حیبی وانه ینزل فی آخر الزمان "قام امت کال پرانها عمو چکا ہے کہ حضرت عیلی علیه السام بحسده العصری آسان پر زنده موجود بین اور قیامت کے قریب نازل بول کے رجیبا که احادیث متواتره کے مطاحه سے معلوم ہوتا ہے۔ پ

علامه آلوی (تغیرروح العانی تا۲۳ س۳ تحت آیت فاتم انهین پراس سوال کے جواب میں کر حضرت عیسی علیدالسلام ختم نبوت کے بعد کیسے تشریف لا سکتے ہیں۔

"ولا يقدح ذلك ما اجتمعت الامة واشتهرت فيه الاخبار ولعلها بلغت مبلغ التواتر المعنوى ونطق به الكتاب على قول ووجب الايمان به واكفر منكره كالفلا سفة من نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان لانه كان نبيا قبل تحلي نبينا علي النبوة في هذه النشاة"

حفرت امام اعظم (نقدا كبرص ٩٠٨) مين فرمات بين: "ونسزول عيسسى عليه السيلام من السيماء حق كائن "(شرح عقا يُرْفي ص ١٤٢) مين بين من السيماء حق كائن "(شرح عقا يُرُفي ص ١٤٣) مين بين من السيماء سن فهو حق".

اہل سنت والجماعت کے نزدیک دین کے چار ما خذییں۔ کتاب، سنت، اجماع امت اور قیاس آئمہ مجتمدین ۔ پس حضرت عیسی علیه السلام کی زندگی کا سب سے بردا شبوت میسی کی آئی کا سب سے بردا شبوت میں کے آئی تک امت محمد میکاس پر اجماع چلا آر ہاہے۔

بتيبوس دليل

''عن أبن عباسٌ قال قال رسول الله على الله على امة انافى اولها وعيسى ابن مريم فى آخرها والمهدى فى اوسطها (احمد جهص ٣٠٠ كنزالعمال ج١٤ ص ٢٦٠ حديث نمبر ١٨٦٧ ، ابونعيم الحاوى للفتاوى ج٢ ص ٦٤) '' ﴿ حضرت ابن عباسٌ سے روایت ہے كفر مايار سول التمالية نے كرو وامت برگز بلاك نه بوگى جس كاول ميں ميں موجود بوں اور آخر ميں عينى ابن مريم اور مير سے اور عينى بن مريم كے ورميان مهدى ۔ ﴾

اس صدیث میں اس امت کے تین محافظ الگ الگ بیان کئے گئے ہیں۔ اول تو خود حضور نبی کر یم الله اللہ علیہ السلام اور تیسرے امام مہدی علیہ الرضوان جو پہلے دو کے درمیان آئیں گے۔ اب اگر ایک کو دوسرے میں داخل کریں۔ جیسا کہ مرز ائی از روئے بروز کرتے ہیں تو تین ہتیاں الگ الگ نہیں رہ سکتیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

زنده بین اورآ خری زمانه مین اس امت کی شنیتیسویی ولیل

"عـن ابـن عبـاسُّ قـالُ عيسىٰ بن مريم من السمآء (كِنزالُ ا*ل مديث يُّل*َّا سان عــــــُ

چونتيبوس دليل

"عن ابسى هريرة قا الروحاء حاجا اومغتمراً أويثنا في المدج والقران " ومحملم المام في روحا حرج يا عمره يا دونول كا المديث عمر مسيح ابن م

کے نقلی سیح (مرزا)نے تمام عمر جہنیہ پینتیسویں دلیل

''عن ابى هريراً ليوشكن ان ينزل فيك الخنزير ويضع الجزي السجدة الواحدة خيراً م عيسى ابن مريم ومسلم جا بشريعة نبيناً) '' ﴿ حفرت الوا كى بهت جلدا بن مريم مصف عا كى بهت جلدا بن مريم مصف عا كى اور فزريكوتل كريں كے اور ' يبال تك كه وكى اسے قبول نبيرا مارى و نيا كے مال ومتاع سے اور بحديث امام بخارك

مریم علیہ الساام کے جونشان بیاا

قادياني) ميں يايانبيں جاتا۔

زنده بین اورآ خری زمانه مین اس امت کی نفاظت کریں گے،۔ تینتیسویں دلیل

"عن ابن عباس قال قال رسول الله على فعندنلك ينزل اخى عيسى بن مريم من السمآء (كنزالعمال ج١٤ ص٢٩ حديث نمبر ٣٩٧٢٣) "
الص ديث على آسان سينزول صاف طور ير نذكور بيد

چونتيسو يں دليل

"عن ابسى هريرة قال قال رسول الله ليهلن عيسى ابن مريم بفج الروحاء حلجا اومعتمراً أويثنينهما (مسلم شريف ج ١ ص ٤٠٨ باب جواز التمتع في المحتج والقران) " وصحح مسلم مين حفزت ابو برية عدوايت م كيسى ابن مريم عليه السام في روايت م كيسى ابن مريم عليه السام في روايت م كيسى الدونون كاحرام با ندهين كه به

اس حدیث میں مسیح ابن مربم علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ وہ مج کریں گے نقلی سیح (مرزا)نے تمام عمر جج نہیں کیا۔ پینتیسویں ولیل

"عن ابى هريرة قال وسول الله عليه والذى نفسى بيده لي وشكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل المختزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لايقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا ومافيها (بخارى ج اص ٤٠٠ عباب نزول عيسى ابن مريم عليه السلام حاكما بشريعة نبيناً) " ومضام عليه السلام حاكما بشريعة نبيناً) " ومضام عليه السلام حاكما كى بهت جلدا بن مريم عليه السلام حاكما الله المحتوية المحتوية المحتوية المحتوية المحتوية وقول المحتوية وقول المحتوية والمحتوية المحتوية والمحتوية المحتوية المحت

یہ حدیث امام بخاری اور امام سلم فے اپنی صحاح میں روایت کی ہے۔اس میں ابن مریم علید السلام کے جونشان بیان کئے گئے ہیں۔ان میں سے ایک نشان بھی منے کاذب (مرزا قادیانی) میں یایانبیں جاتا۔

تضمنه الحديث المتواتر ان عيسى فى الن "چتام امت كاس برا الماع بو چكا بك كه برزنده موجود بين اور قيامت كر قريب نازل معلوم بوتا ب- ﴾

ر٣٦) تحت آيت فاتم البيين براس سوال كر بعد كيت آيت فاتم البيين براس سوال كر بعد كيت بين:

الاحمة واشتهرت فيه الاخبار ولعلها الكتاب على قول ووجب الايمان به كان عليه السلام آخر الزمان لانه كان

ه النشاة'' رات مین''ونرول عیسی علیه نرفی ۱۷۳۳) میں ہے''ونرول عیسی

کے چار مأخذ ہیں۔ کتاب، سنت، اجماع لسلام کی زندگی کاسب سے ہوا ثبوت یہ ہے

حچھتیبویں دلیل

''عن حابر قال قال رسول الله سَنَا بنزل عيسى ابن مريم فيقول الميد هم المهدى تعال هل بنا فيقول الاوان بعضكم على بعض امراء (الحاوى المفتاوى ج٢ ص٤٢) '' و حضرت جابر بروايت بكي النام مي تازل بول گولول كامر أبيس نماز پر هائ كه كي كارپس وه انكار كري گاورفر ما كي گرم يس سه يعض بعض كامام بين - ه

اس صدیث سے ثابت ہے کہ امسام کے منکم اور امیس ہم سے مرادامام مہدی علیہ الرضوان ہیں اور امام مہدی علیہ الرضوان ہیں اور امام مہدی کی موجودگی میں حضرت میسی علیہ السلام نازل ہوں گے۔ سینتیسویں دلیل

"عن ابى هريرة قال قال رسول الله على يوشك من عاش منكم ان يلق على ابن مريم اماماً مهديا حكماً عدلا (مسند امام إحمد ج ٢ ص ٤١) " و حضرت ابو بريرة عدوايت بكفر مايا رسول السُطِيعة في كم مين سع جوزنده رب كاوه عين ابن مريم سعلاقات كرك كارجوامام بوگام ايت يافت منصف اورعاول ا

اس میں بیاشارہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ کیونکہ با تفاق محدثین آپ اس وقت تک زندہ تھے۔ اڑ تیسویں دلیل

مرزا قادیانی نے اپنی تصانیف (سرمند چشم آرید ص ۴۸۸،۲۸۷، خزائن ج۳ م ص ۴۷۷،۲۳۳،۲۳۹،۳۳۷، کشف الغطاء ص ۴۶ حاشید، خزائن ج ۱۵س ۱۱۱، میچ ہندوستان میں ۱۷،۱۷، خزائن ج ۱۵ص ایضاً، تریاق القلوب ص ۵،خزائن ج ۱۵ص ۴۳۸، چشمه مسیحی ص ۳،خزائن ج ۴۰س ۳۳۹) پر انجیل

194

برناس ی تقدین کی بهاوراس
کفعل ۲۱۵ بین فته ملی کا اور جبکه اور جبک

برنباس کی تصدیق کی ہے اور اس کے حوالے دیئے ہیں۔ مرادا قادیانی کی اس مصدقہ انجیل شریف کے فصل ۲۱۵ میں فتنہ ملیبی کا حال اس طرح ورج کیا ہے:

"اور جبکہ سیابی یہودا کے ساتھ اس جگہ کے نزدیک پہنچے جس جگہ یہوع تھا۔ یہوع نے ایک بھاری جماعت کا نزدیک آنا سنا۔ تب اس لئے وہ ڈرکر گھر چلا گیا اور گیاروں شاگرد سور ہے۔ تھے۔ یس جبکہ اللہ نے اپنے بندہ کو خطرہ میں دیکھا، اپنے سفیروں، جبرائیل اور میخائیل، رفائیل اور ادا یل کو تھم دیا کہ یہوع کودنیا ہے لیویں۔ تب پاک فر شتة آئے اور یہوع کودکن کی طرف دکھائی دینے والی کھڑی سے لئیا۔ پیٹ وہ اس کوا ٹھالے گئے اور تیسرے آسان میں ان فرشتوں کی صحبت میں رکھ دیا جو کداب تک اللہ کی تبیح کرتے رہیں گے۔"

نیز اس انجیل کے فصل نمبر ۲۱۷و ۲۱۷ میں ہے۔ یہوداالخریوطی کامسیح علیہالسلام کاہم

شکل بن جانے اور پھانی دیئے جانے کاذکر ہے۔ ا

<u>جاليسو يں دليل</u>

أسلام مناظر "عن عبدالله ابن مسعود قال لما كان ليلة اسرى برسول الله على الراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا الساعة فبدؤا بابراهيم فساء لوه عنها فلم يكن عنده منها علم ثم سئالوا موسى فلم يكن عنده منها علم ثم سئالوا موسى فلم يكن عنده منها علم فردو الحديث الى عيسى ابن مريم فقال قد عهد الى فيما دون وجبتها فالما وجبتها فالم يعلمها الا الله فذكر خروج الدجال قال فانزل فاقتله (ابن ملجه ص ٢٩٩ باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم)"

خصرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ شب معراج کو نبی کر مہمالیہ کی ملاقات موی ، عیسی اور ابراہیم علیم السلام ہے ہوئی۔ قیامت کا تذکرہ ہوا۔ حضرت ابراہیم نے الاعلمی ظاہر کی تب حضرت موی ہے دریافت کیا گیا۔ انہوں نے بھی لاعلمی ظاہر کی۔ پھر بات حضرت عیسی ابن مریم پر آئی۔ انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے ظہور کا صحیح علم اللہ کو بی ہے۔ پھر حال کے خروج کا ذکر کیااور کہا کہ میں از کرائے قیاکروں گا۔ پھ

اس مدیث میں اس کونس یا میٹنگ کا ذکر کیا گیا ہے جوشب معراج کوچاراولوالعزم انبیاء ابراہیم علیہ السلام ،موئی علیہ السلام وعیشی علیہ السلام وحیقات میں ہوئی۔ اس آ جانی چارکونسل کے فیصلہ کے مطابق عیسی علیہ السلام آخری زمانہ میں زمین پراتر کر د جال کوئل کریں گے جس میسے کا ذکر اس حدیث میں ہے۔ وہی آخری زمانہ میں قاتل د جال ہے۔ اب اگر

خزل عیسی ادن مریم فیقول سکم علی بعض امراء (الحاوی ٹی ابن مریم نازل بوں گے تو لوگوں با گے اور فرمائیں گے کتم میں سے

امیس هم سے مرادامام مبدی علیہ لام نازل ہوں گے۔

لأيوشك من عاش منكم ان سندامام احمد ج ٢ص ٤١) " كمتم من سع جوزنده رمع كاوه فاورعادل في سنعسل عليه الساام سع ما قات

ريم حكماً عدلًا (درمنثور ستدرك للحاكم ج ص ٩٠٠ ثم وقتل الدجال) "لعنى نبى لم يوط كالفظ ب- نزول كالفظ لى كم يوط بمعنے ولادت ب

،۲۸۸،۲۸۷، خزائن ج۲ نندوستان میس س ۲۱،۷۱، خزائن زائن ج۲۰هه ۳۳۳) بر انجیل مرزائی ثابت کردیں کہاں وقت مرزا قادیانی آسان پر موجود تھے تو ہم قائل ہوجائیں گے۔ ورنداس حدیث سے روز روشن کی طرح آسان پر سے ابن مریم علیہ البلام کی زندگی اور آخری زمانہ میں زمین برنزول ثابت ہے۔

مرزائی مناظر: بیابن متعود کا قول ہے۔ حدیث نہیں ہے۔ ابن متعود ؓ نے ہر گرنہیں کہا کہ میں بیذ کررسول اللہ علی ہے سنا ہے۔ لیس بیر حدیث قابل جمت نہیں۔

اسلامی مناظر: بیحدیث مرفوع اور صحیح ہے۔ صحابی نے واقعہ معراج کا ذکر کیا ہے۔
معراج میں وہ ہمراہ نہ تھا۔ بقینا اس نے جو کچھ بھی نبی کریم اللہ ہے۔ سنا ہے وہی بیان کیا ہوگا۔ گر
آ پ کا شک منانے کے لئے (مندامام احمد جا س سے سے مدیث پیش کی جاتی ہے۔ مندامام احمد بن ضبل میں بیحد بیث اس طرح درج ہے: ''عن ابن مسعودؓ عن رسول الله علیا اللہ علیا ا

مرزائی مناظر: (محرسلیم بمقام چک نمبر۳۵) بیصدیث عبدالله ابن مسعودگا بکواس ہے۔وہ غیرمعتبرراوی ہے۔ہم اس کی روایت کونیس مانتے۔(معاذاللہ)

نوٹ: حاضرین کی طرف سے پیم لعت وطامت پر محد سلیم نے بیالفاظ واپس لئے۔ ضروری گزارش

حضرت عسى عليه السلام كى حيات كے صد ما دلاكل ميں جن ميں سے ان جاليس كا استخاب درج كيا كيا ہے۔ ان ميں سے حسب ذيل دلائل مناظروں ميں پيش ہوئے:

ا ..... بھیرہ سلانوالی چک نمبره ۳۵ جنوبی میں دلائل نمبر، ۹،۸،۷،۲،۲،۵،۴،۳،۲، ۹،۸،۷،۲، ۱۳،۵،۲۲،۲۳،۱۹،۱۸،۱۷،۱۳،۱۰

المان ۲۰۰۰۰۰۰ بیش کئے گئے۔ ۲۰۱۵،۱۲،۱۲،۱۲،۱۲ بیش کئے گئے۔

سیس ککھانوالی ومیعاوی میں دلائل نمبر: ۲۵،۲۴،۱۱،۱۲،۱۲،۱۲،۲۱،۲۵،۲۳،۲۱،۲۵،۲۵،۲۵،۲۵،۲۵،۲۵،۲۵،۲۵،۲۵،۲۵،۲۵،

ہے۔۔۔۔۔ ہاتی دلاک ازالہ شبہات کے لئے زائد درج کئے گئے ہیں۔اگرچہ بید دلاکل کسی مناظرہ میں پیش نہیں ہوسکے۔گران سے حیات سے علیہ السلام کے اثبات میں مد دلمتی ہے۔ مناظرہ کے محدود اور تنگ وقت میں زیادہ دلائل پیش نہیں ہوسکے۔مثلاً دلائل نمبر:۲۸،۲۷،۲۷،۳۸،۳۳،۳۳،۳۸،۳۳

حكيم العصر مولانا

ت اگریم و۔

اصل تو ہوتی۔ شکل دیکھ نبیوں کامقابلہ کر تاہے۔

تئے....ہاری غیر

بھی زندہ نہیے۔ حکومت

🖈 ..... مخفيده نز

انکار کفر ہے۔اوراس کی ت